

مَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ



# جمله حقوق بحق '' مكتبه شيخ الصند را دلپنڈی'' محفوظ ہیں

نام كتاب: معارف ترندى جلددوم

مصنف: مفتی محمطارق

كمپوزنك: محمرآ صف لطيف 5261568-0343

ناشر: مكتبه فيخ الهند بميني چوك، راولپندي

تاریخ اشاعت: جنوری ۱۱۰۲ء

## ہاری مطبوعات ملنے کے پتے

اسلام آباد: كتنبه فريديه، E-7 اسلام آباد

: مكتبه طيبه، جامع مسجد الرحمن بليوايريا اسلام آباد

لا مور : اسلامی کتب خانه، اردو باز ار لا مور

: مكتبه سيداحمد شهيد، اردو بازارلا مور

: مكتنبه الحسن ، اردد بازار لا مور

كراجى : اداره المعارف، جامعه دارالعلوم كراجي

: قدیمی کتب خاند، آرام باغ کراچی

: مکتبه عمر فاروق، شاه فیصل کالونی کراچی

: ادارة الانور، نبوتا ون كراجي

ملتان جامعه حقانيه، ئي بي مبيتال رو دُملتان

فيصل آباد : مكتبه العارفي منز دجامعه امدادي فيصل آباد

کوئٹه: مکتبدرشیدید، سمرکی روڈ کوئٹہ

اكوژه مختك : مكتبه سيداحد شهيد، اكوژه مختك

: مكتبه رشيديه، اكوژه ختك

ميمر گره : ديني كتب خانه، تيمر گره

ایخ شہر کے ہر بڑے کتب خانے میں ہماری مطبوعات دستیاب ہیں

# فهرست معارف تر مذی جلد دوم

ابواب الفتنَ, ابواب الرويا, ابواب الشهادة, ابواب الزهد, ابواب صفة القيامة, ابواب صفة الجنة, ابواب صفة جهنم, ابواب الايمان, ابواب العلم, ابواب الاستيذان والاداب, ابواب الامثال

# اجمالى فهرست

| ابرابالفتن     | *************************************** | ۱۳۳_۲۵    |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|
| ابوابالرويا    |                                         |           |
|                |                                         |           |
| ابوابالزهد     |                                         |           |
|                |                                         |           |
| ابوابصفةالجنة  |                                         | Y+_TBL    |
|                |                                         |           |
| ابوابالايمان   |                                         | 44 • _PPP |
|                |                                         | 572_F97   |
|                |                                         | •         |
| ابو اب الامثال |                                         |           |

# فهرست معارف ترندی جلددوم

| ٣٣         | بَابِفِي لزُومِ الْجَمَاعَةِ                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۵         | جماعت کولازم پکڑنے کا حکم                                                                                       |
| PY         | مجيت اجماع                                                                                                      |
| ٣٩         | بَابْمَاجَاءَفِي نُزُوْلِ الْعَذَابِ إِذَالَمْ                                                                  |
| ۳٦         | تغییر منکر ترک کرنے پر عذاب کی وعید                                                                             |
| ٣٤         | بَابُمَاجاءَفِي الأَمْرِ بَالْمَعْزُ وْفِيهُ                                                                    |
| ۳۸ <u></u> | امر بالمعروف اور نبى عن المنكركي تاكيد                                                                          |
| <b>m</b> 4 | بَابْمَاجاءَفِيٰتَغْيِيرِ الْمُنْكُرِبِالْيَدِأُو                                                               |
| ٣٩         | تغيير مكرك تين درجات                                                                                            |
|            |                                                                                                                 |
| ٠          | بابمنه                                                                                                          |
|            | ہاب منه<br>نی عن الشکری اہمیت                                                                                   |
|            |                                                                                                                 |
| ۳۱         | نهی عن المنکر کی اہمیت                                                                                          |
| ام         | نم <i>ي عن المنكر كى انمي</i> ت<br>بَابُ أَفْصَلُ الْجِهَادِ كَلِمَهُ حَذْلٍ حِنْدَ                             |
| ۳۱ <u></u> | نهی عن المنکری ایمیت<br>بَاب أَفْصَلُ الْجِهَادِ كَلِمَهُ عَدْلٍ هِندَ<br>ظالم بادشاه كے سامنے كلم حق كی نعنیلت |

| ۲۳         | عرض مؤلف                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵         |                                                                        |
| ۲۵         | بَابْ مَاجَاءً لاَيُحِلُّ دَمُامْرٍ ومُسْلِمٍ إِلاَّ                   |
| ۲٩ <u></u> | شهادت عثان                                                             |
| ۲۸         | قتل کے چنداساب                                                         |
| ۲۸         | بَابْمَاجاءَفِي تُحْرِيْمِ الذِّمَاءِ وَالأَّمْوَالِ                   |
| ۲٩         | حج اكبركامغهوم                                                         |
| rq         | يوم الحج الأكبركا مصداق                                                |
| ۳٠         | ججة الوداع كے چنداحكام                                                 |
| ۳۱         | بَابَمَاجَاءَلاَيَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يُزَوِّعَ مُسْلِماً             |
| ٣١         | ایذاوسلم حرام ہے                                                       |
| ۳۲         | بَابْمَاجَاءَفِي إِشَارَةِ الرَّجُلِ عَلَى                             |
| ۳۲         | بَابِالنَّهٰيعَنْتُعَاطِىالسَّيْفِمَسْلُولاً                           |
| ۳۲         | اسلحه کے استعال میں احتیاط کا حکم                                      |
| ٣٣         | بَابْ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . |
| ٣٣         | نماز فجر کی نضیلت                                                      |

| ترجيح دين كاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| بَابِمَاأُخْبَرَ النَّبِيُّ ﴿ أَصْحَابَهُ بِمَاهُوَ ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲,                                                                              |
| چند ہدایات وتعلیمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                                              |
| بَابَمَاجاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧,                                                                              |
| ارض شام کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                               |
| طا كفه مصورين سے كون مراديي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| اشكال وجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                               |
| بَابْمَاجاءَلاَتَرْجِعُوابَعْدِى كُفَّارِأْ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                               |
| جية الوداع كاايك حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
| بَابَمَاجاءَأَنَّهُ تَكُونَ فِئْنَةُ ، القَاعِدُ فِيهَا • ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                               |
| حتى الامكان فتنه سے اجتناب كيا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |
| فتذك وقت قال كاعم المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41                                                                              |
| ِ بَاكِمَاجاءَسَتَكُونَ فِنْنَةً كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| بَابَمَاجاءَسَتَكُونُ فِنْنَةُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ٢<br>فَتُوْلَكَا ذَكر                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4٢                                                                              |
| فتوں كا ذكر<br>بَابْ مَا جاءَ فِي الْهَزْمِجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۷۲<br>۷۵                                                                        |
| فتنوں کا ذکر<br>بَاب مَا جاءَ فِی الْهَز مِجِ<br>قُلْ کی کثرت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20<br>20<br>21                                                                  |
| فتنوں كا ذكر<br>بَابَ مَاجاءَ فِي الْهَزَمِجِ<br>قُلْ كَى كُرْت بُوگى<br>بَابَ مَاجاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشَبٍ<br>بَابَ مَاجاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشَبٍ                                                                                                                                                                                    | ۷۳<br>۷۵<br>۷۲                                                                  |
| فتنوں کا ذکر<br>بَاب مَا جاءَ فِی الْهَز مِجِ<br>قُلْ کی کثرت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۷۳<br>۷۵<br>۷۲                                                                  |
| فتنوں كا ذكر<br>بَابَ مَاجاءَ فِي الْهَزَمِجِ<br>قُلْ كَى كُرْت بُوگى<br>بَابَ مَاجاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشَبٍ<br>بَابَ مَاجاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشَبٍ                                                                                                                                                                                    | 2°<br>2°<br>2°<br>2°                                                            |
| نتوں کا ذکر بیات کا ذکر بیات ماجا تو فی الْهَرْجِ بیات ماجا تو فی الْهَرْجِ بیات ماجات کی کثرت ہوگی بیات ماجا تو فی اتباخ السّنیف مِن خَشَبِ کا                                                                                                                                                                                | 29<br>24<br>24<br>24<br>24<br>24                                                |
| فتنوں كاذكر<br>بَاب مَا جاءَ فِي الْهَرْجِ<br>قُلْ كَى كَثْرَت بُوكَ<br>بَاب مَا جاءَ فِي اتِّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشْبٍ<br>كَارُى كَى تَلُوار بِنَانَ كَاتِحَمِ<br>بَاب مَا جاءَ فِي أَشْرَ اطِ السَّاعَةِ<br>علامات قيامت<br>باب                                                                                                                                | 20<br>27<br>24<br>24<br>46                                                      |
| فتنوں کا ذکر ہے۔<br>بَاب مَا جاءِ فِی الْهَز جِ<br>قُل کی کثرت ہوگی ۔<br>بَاب مَا جاءَ فِی اتِّخَاذِ السَّنفِ مِن خَشَبِ<br>کُری کی ہوار بنانے کا تھم ۔<br>بَاب مَا جاءِ فِی أَشْرَ اطِ السَّاعَةِ ۔<br>علامات قیامت ۔<br>باب ماہ تیامت سے عذا ہوں کا سبب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       | 200<br>270<br>240<br>240<br>240<br>240<br>240<br>240<br>240<br>240<br>240<br>24 |
| فتنون كاذكر بيات كانتون كاذكر بيات كانتون كاذكر بيات ما جاء في الفهز مج من كثرت موكى بيات ما جاء في الفهز مج من كثرى كاثرة موكى بيات ما جاء في أشر اطوال تساعم بيات بيات ما جاء في أفر إلا النبي بيندره تصليم بيندره تصليم بيندره تصليم بيندره تصليم بيندره تعاميم بيندره تعاميم بيندره تعاميم بيندره تعاميم بيندره تعاميم بين | 20 22 22 22 ATT APP                                                             |
| فتنوں کا ذکر ہے۔<br>بَاب مَا جاءِ فِی الْهَز جِ<br>قُل کی کثرت ہوگی ۔<br>بَاب مَا جاءَ فِی اتِّخَاذِ السَّنفِ مِن خَشَبِ<br>کُری کی ہوار بنانے کا تھم ۔<br>بَاب مَا جاءِ فِی أَشْرَ اطِ السَّاعَةِ ۔<br>علامات قیامت ۔<br>باب ماہ تیامت سے عذا ہوں کا سبب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       | 27<br>27<br>22<br>24<br>46<br>A1<br>AP<br>A6                                    |

| ۳۵ | فتنہ کے دور میں دو ہجتر مین حص                      |
|----|-----------------------------------------------------|
| ۳۵ | عرب میں ایک فتنه کا ذکر                             |
| ۳۲ | بَابْ مَاجاءَ فِي رَفْع الأَمَانَةِ                 |
| ۳۸ | سلبامانت كا ذكر أ                                   |
|    | امانت سے کیا مراد ہے                                |
|    | بَابَلَتَزَكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ     |
| ۵٠ | پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلنے کے معنیٰ               |
|    | بَابْمَاجاءَفِي كَلاَمِ السِّبَاعِ                  |
|    | ايك ويشن كوئي                                       |
|    | بَابُ مَاجاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ              |
|    | شق قمر كالمعجزه                                     |
| ۵۲ | شق قمر کے واقعہ پر پچوشبہات اور ان کا جواب.         |
|    | بَابُمَاجاءَلِى الْنَحسُفِ                          |
| ۵۳ | قيامت كى دى نشانيال                                 |
|    | بَابَمَاجاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا |
| ۵۸ | سورج كامغرب سيطلوع مونا                             |
| ۵۸ | اشكال وجواب                                         |
| ۵٩ | بَاكِمَاجاءَفِيخُوْوْجِيَاجُوجَوَمَاجُوجَ           |
|    | کھ یاجوج ماجوج کے بارے میں                          |
| ١١ | سدذ والقرنين كامحل وقوع                             |
|    | حدیث میں "فش" ہے کیا مراد ہے                        |
| ۲۲ | بَابْمَاجاءَفِي صِفَةِالْمَارِقَةِ                  |
|    | خارجی فرقه                                          |
| ۲۳ | خوارج کے بارے میں علاء کا فتو کی                    |
|    | بَابُمَاجاءَفِي الأَثْرَةِ قِينَ                    |

| بَابُ مَاجاءَ فِي نُزُولِ عِيسَىٰ بنِ مَرْيَمَ                   | ۸۲.    |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| نزول عيسلي مَالِينلا                                             | AY.    |
| بَابُمَاجاءَفِي الدَّجَالِ                                       | ۸۷.,   |
| رجال كاذكر                                                       | ۸۷.    |
| دجال کا ذکر قر آن میں کیوں نہیں                                  | ۸۸:    |
| بَابُمَاجاءَمِنْ أَيْنَ يَخُورُ جُالدَّجَالُ                     | A9     |
| دجال خراسان سے نکلے گا                                           | 4      |
| بَابُمَاجاءَفِي عَلاَمَاتِ خُروجِ الدَّجَالِ                     | 9+.    |
| جَنَّكُ عظيم اور فتح تسطنطينيه                                   | 4 -    |
| بَابُمَاجاءَ فِي فِنْتَةِ الدَّجَالِ                             | 91.    |
| دجال کے بارے میں مفصل حدیث                                       | 94.    |
| دجال زمین پر کتنا عرصه ر <b>ے گا</b>                             | 91".   |
| ان علاقوں میں نماز روز سے کا تھم جہاں دن رات کا ا                | 91.    |
| نزول عیسی مَالینه کهاں ہوگا                                      | 91.    |
| بَابُمَاجاءَفِي صِفَةِالدَّجَالِ                                 | 9 0.   |
| د جال کی آئلھیں کس طرح ہوں گی؟                                   | 97.    |
| بَابُمَاجاءَفِي أَنَّ الدَّجَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةُ ٢٠ ١ | 94.    |
| دجال مدينه مين داخل نهين هو سکے گادا ۱۲۱                         | 94.    |
| الايمان يمان ميم معنى                                            | 94.    |
| بَابَمَاجاءَفِي قَتْلِ عِيسىٰ بنِ مَزيَمَ الدَّجَالَ١٢٢.١        | 99.    |
| باب                                                              | 99.    |
| بَابَمَاجاءَفِي ذِكْرِ ابْنِصَيَّادٍ                             | · ••   |
| ابن صیاد کی حقیقت                                                | 1••.   |
| باب                                                              | 1 • •. |
| حيات خفر كامسكه                                                  | 1+1,   |

| ,                         | باب مَا جِاءُ فِي فِتَالِ البَّرُ كِ            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۲                        | تركول سے لڑائى ہوگى                             |
| کِسْرَی <b>بَغ</b> َدَهٔ۲ | بَابِمَاجاءَإِذَا ذَهَب كِسرَى فَالاَ           |
| <b>\</b>                  | فارس وروم کی فتح کی پیش گوئی                    |
| انارناد                   | بَابُ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَبْخُرُجَا  |
| ور بوگا                   | ارض حجاز اور قعرعدن سے آگ کاظم                  |
| ۹ •                       | بَابُمَاجِاءَلاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى.       |
|                           | نبوت کے جھوٹے دعویدار                           |
| ر٠٠٠                      | بَابُمَاجاءَفِي تَقِيفٍ كَذَّابُومُهِي          |
| ه میں پیش کوئی۱۹          | قبیلہ ثقیف کے دو مخصوں کے بارے                  |
|                           | بَابُمَاجاءَفِي القَرْنِ الثَّالِثِ             |
|                           | خيرالقرون كا ذكر                                |
|                           | بَابُمَاجاءَفِي الْخُلَفَاءِ                    |
|                           | باره خلفاء کا ذکر                               |
| ۹ ۵                       | , — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| 97                        | خلافت راشده کی مدت                              |
|                           | خلیفه نامزدکرنے کا مسئلہ                        |
| إِلَى أَنْك ٩             | بَابَمَاجاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَمِنْ قُرَيْشٍ إِ |
| ٩٨                        | قریش کے لئے خلافت کا استحقاق                    |
| ن گوئی                    | ایک قطانی فخص کے بارے میں پیشر                  |
| 9 9                       | بَابُمَاجاءَفِي الأَكْمَةِ الْمُضِلِّيَنَ.      |
|                           | محمراه کن اماموں کا اندیشہ                      |
|                           | طا كفه منعوره كا ذكر                            |
|                           | بَابَمَاجاءَفَى الْمَهْدِيِ                     |
| 1+1                       | امام مهدی                                       |

٨

| 181            | خواب میں جزء نبوت ہونے کے معنی                                          |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1mr            | قاديانيون كاايك غلط استدلال                                             |  |
| 1 <b>"</b> "   | بَابُذَهَبَتِالنَّبُزَّةُ وَبَقِيَتِالمُبَشِّرَاتْ٨                     |  |
| PP             | مرن مبشرات باتی ہیں                                                     |  |
| - Imp          | رسول اور نبی کی تعریف میں فرق                                           |  |
| الماس ا        | بَابَمَاجَاءُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ مَنْ رَانِي                       |  |
| ا              | من مانى فى المنام كمعنى أ                                               |  |
| 120            | حضور 🍪 کوخواب میں دیکھنے سے متعلق دوا ہم با تیں                         |  |
| ma             | باب مَاجَاءإِذَارَأَى في المَنَامِ مَا يَكُرُهُ مِمَا يَصْنَعُ؟ . ا     |  |
| 184            | نالبنديده خواب ديكيف كيمسنون إعمال                                      |  |
| 184            | بَابَمَاجَاءِفِي تَغْبِيْرِ الرُّؤْيَا                                  |  |
| .: 1 <b>۳۸</b> | سسى عالم اور عقلند كے سامنے خواب كو بيان كيا جائے .                     |  |
| 1 <b>7</b> 7   | بان                                                                     |  |
| 15.            | بَابَمَاجَاءفِي الَّذِي يَكُذِبَ فِي خُلْمِهِ                           |  |
| اسم            | حبوثا خواب بیان کرنے پر سخت وعبیر                                       |  |
| ۱۳۱            | بَابَ                                                                   |  |
| ۱۳۱            | خواب میں دورھ کی تعبیر                                                  |  |
| ۱۳۱            | بَابَ                                                                   |  |
| 1 64           | قیص کی تعبیر دین ہے                                                     |  |
| IMM            | بَابْمَاجَاءَفِي زُوْيَا النَّبِي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |
| IMM            | خواب میں تر از وریکھنا                                                  |  |
| 164            | ورقه بن نوفل کے متعلق حضور اکرم 🍪 کا خواب                               |  |
| 100            | شینین کی مدت خلافت اور کارناموں سےا                                     |  |
| ينَ            | مدیندکی وباء کا جحفہ منتقل ہونے کا خوابا                                |  |
| ۱۳۵            | نبوت کے دوجموٹے دعویدار                                                 |  |
|                |                                                                         |  |

| ١٣١    | بَابْمَاجاءَفِيالنَّهٰيعَنْسَبِالرِّيَاحِ                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|
|        | ہوا کو برا بھلامت کہا جائے                                   |
|        | بَاب                                                         |
| IPP    | جىاسەكا ذكر                                                  |
| يم سور | جع به حمد داري                                               |
| ١٣٣    | سری یم وارق                                                  |
| ۳۳۰    | بَاب                                                         |
|        | بَاب                                                         |
|        | جہالت وغفلت وغیرہ کے اسباب                                   |
| 124    | پَاب                                                         |
|        | ایک خاص فتنه کا ذکر                                          |
|        | بَاب                                                         |
| 1 ma   | باب                                                          |
|        | اچھے اور برے کی پہچان                                        |
| ١٣٩    | ،<br>بَاب                                                    |
| ۱۳۱    | ایک معجزه کا ذکر                                             |
| ۱۳۱    | كسرى كى ملاكت كا وا قعه                                      |
|        | عورت کی حکمرانی کا مسئله                                     |
| بيام ا | بَابَ                                                        |
| IPP    | فتنه کے زمانے میں اعمال کا ثواب                              |
| ۱۳۳    | ارض الفتن                                                    |
| ורר    | خراسان سے کا لے جینڈوں کا ظہور ہوگا                          |
| 100    | أبواب الرؤيامن رسولِ الله 🐞                                  |
|        | بابأَنَّ رَوُّ يَا الْمُؤْمِنِ جُزُءْمِنُ سِتَّةَ وَأَزْبَهِ |
| Ira    | خواب کی شمیر ، اور ان کا درجه                                |

|         | من المراجع الم |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | بَأْنِ مَاجَاءَفِي فَصْلِ الْبُكَاءِمِنْ خَشْيَةِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | خوف خدا سے رونے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 4 9 3 | بَابْ مَاجَاءَ فِي قُولِ النَّبِي ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14•     | زياده بنسنا پينديده نبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | بَابُمَاجَاءَ فِي مَنْ تَكَلَّمَ إِلْكُلِمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | لوگوں کو ہشانے کے لئے جھوٹی باتیں کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | بَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | لا يعنى باتوں سے اجتناب كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 AT    | بَانِمَاجَاءَفِي قِلَّةِ الْكَلاَمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IAP     | قلت كلام كي نسيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | بَابَمَاجَاءَفِي هَوَانِ الدُّنْيَاعَلَى اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | الله کے ہاں دنیا کی بے وقعتی کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | بَابُ مَاجَاءِ أَنَّ الدُّنْهَاسِجُنَ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •       | ونیامومن کے لئے قید فانہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | بَابُمَاجَاءَمَقُلُ الدُّنْيَامَقُلُ أَزْبَعَةِ نَفَرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨٨     | ALU T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.09    | بَابُمَاجَاءَفِي هُمِّ الدُّنْيَاوَ حُبِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19+     | دنیا کی محبت اوراس کی فکرے اجتناب کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | بَابُمَاجَاءَفِي طُولِ الْعُمْرِ لِلْمُؤْمِنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | لبى عرى فضيات حسن عمل پر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | بَابُمَاجَاءَفِي أَعْمَارِ هَلِهِ الْأُمْوَمَابَيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | امت محربه کی عمر کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ؟<br>بَابْمَاجَاءَفِى تَقَارُبِ الزَّمَنِ وَقِصَرِ الأَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | تقارب زمان كے معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| لیاغلطی کی ۱۷۳                                                                   | حفرت مديق اكبرنے خواب كى تعبير ميں                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | حفرت ملاین البرے تواب ناجیر س                                                                                                  |
| 14r                                                                              | طلوع مش سے پہلے خواب کی تعبیر کا تھم                                                                                           |
| ۱۲۳                                                                              | ابواب الشعادات من رسول لله                                                                                                     |
| 1 Yr                                                                             | بَابْ مَاجَاءَفِي الشُّهَدَاءَأَيُّهُمْ خَيْرٌ؟                                                                                |
| iyr                                                                              | بهترین گواه                                                                                                                    |
|                                                                                  | بَابُمَاجَاءَفِيْ مَنْ لَاتَجُوْزُ شَهَادَتُهُ                                                                                 |
| 14.4                                                                             | کن لوگوں کی گواہی شرعاً معتبرنہیں                                                                                              |
| 1 YA                                                                             | بَاكِمَاجَاءَفِي شَهَادَةِ الزُّورِ                                                                                            |
| ΙΫΑ                                                                              | جمونی کوائی شرک کے برابر ہے                                                                                                    |
| 149                                                                              | بابباب                                                                                                                         |
| 149                                                                              | باب<br>جموٹی گواہی کے خوکر                                                                                                     |
|                                                                                  | ابوابالزهدمن رسول الله 🐞                                                                                                       |
| • 4                                                                              | 130 2.11                                                                                                                       |
| 14*                                                                              | ز بد کے لغوی اور اصطلاحی معنی                                                                                                  |
| 141                                                                              | دوقابل قدر نعتين                                                                                                               |
| 141                                                                              |                                                                                                                                |
|                                                                                  | دوقابل قدر نعتين                                                                                                               |
| 121                                                                              | دوقاتل قدر نعتیں<br>پانچ اعمال کی تاکید                                                                                        |
| ا ۱۵ میلی ا<br>ا ۱۵۲ میلی ا<br>ا ۱۵۲ میلی ا                                      | دوقاتل قدرتعتيں<br>پانچ اعمال كى تاكيد<br>بَابَمَا جَاءَفَى الْمَهَا دَرَةِ بِالْعَمَلِ                                        |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                            | دوقائل قدرتعتیں<br>پانچ اعمال کی تاکید<br>بَابَ مَا جَاءَ فی الْمَا دَرَةِ بِالْعَمَلِ<br>سات چیزوں سے پہلے اعمال صالح عیں سبق |
| اکا<br>۱۷۲<br>۱۷۳<br>۱۷۳                                                         | دوقائل قدرتعتیں                                                                                                                |
| 121<br>127<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128                                    | دوقاتل قدرتعتیں                                                                                                                |
| 121<br>127<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128                                    | دوقائل قدرتعتیں                                                                                                                |
| 121<br>127<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128 | دوقائل قدرتعتیں                                                                                                                |
| 121<br>127<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128 | دوقائل قدرتعتیں                                                                                                                |

| ۲۱۲ <u></u>                                                                                                     | صحابه کرام کا فقرو فاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                                                                                                             | بَابْمَاجَاءَأَنَّ الْغِنَىغِنَى النَّفْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۸                                                                                                             | بَابِمَا جَاءَأَنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ<br>حقیق مالداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r1A                                                                                                             | بَابْمَاجَاءَفِي أَخْذِالْمَالِ بِحَقِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r19                                                                                                             | حلال طریقے سے مال حاصل کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r14                                                                                                             | بَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲19                                                                                                             | مال و دولت کے غلام پر لعنت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rr•                                                                                                             | بَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · rr•                                                                                                           | مال وجاہ کی حرص وین کو تباہ کر دیتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rr.•                                                                                                            | حدیث کی تر کیب نحوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rri                                                                                                             | بَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲۱                                                                                                             | دنیا کے عیش وآرام سے حضور 🐞 کی بے رغبتی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FFF</b>                                                                                                      | بَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***                                                                                                             | معیقی مالداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111                                                                                                             | ہَاب<br>کیسے بندے کودوست بنایا جائے<br>ہَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrr                                                                                                             | سے بندھ ودومت بنایا جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrr<br>rrm                                                                                                      | یے بدر کے وروست بنایا جائے۔<br>باب<br>میت کے ساتھ قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں<br>بَابَ مَا جَاءَفِی كَرَ اهِيَةِ كَفُرَةِ الأَكْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr<br>rrm                                                                                                      | سے بند کے تودوست بنایا جائے<br>بابمیت کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **************************************                                                                          | یے بدر کے وروست بنایا جائے۔<br>باب<br>میت کے ساتھ قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں<br>بَابَ مَا جَاءَفِی كَرَ اهِيَةِ كَفُرَةِ الأَكْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **************************************                                                                          | يع بدك ودوست بنايا جائے<br>باب ميت كساتھ قبرتك نين چيزيں جاتى بين<br>باب مَا جَاءَ فِي كَرَ اهْ يَهْ كَفُرَ وَالاَّكُلِ<br>كمانا زياده سے زياده كتنى مقدار ميں كھايا جائے<br>بَاب مَا جَاءَ فِي الزِيَاءِ وَالسَّمْعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **************************************                                                                          | یے بدے ودوست بنایا جائے۔<br>بہان کے ساتھ قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں ۔۔۔۔۔<br>بہان مَا جَاءَفِی کَرَ اهیَهٔ کَفُرَ وَالاَّ کُلِ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کھانا زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار میں کھایا جائے۔۔<br>بہان مَا جَاءَفِی الرِّیَاءِ وَالْسُمْعَةِ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FFF         FFF         FFF         FFF         FFF         FFA         FF9         FF9                         | ي بدك ودوست بنايا جات به بنايا جات به بنايا جات به بنايا جات ميت كساته قبرتك تين چيزي جاتى بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **************************************                                                                          | ي بدك ودوست بنايا جات بناب جات بنايا جات بنايا جات بنايا جات ميت كساته قبرتك تين چيزي جاتى بين بنايا جات بنائ منا جاء في گر اهيّة كفر قالاً نحل منازيا وه سازيا وه كانى مقدار مين كها يا جائ باب ما جاء في الزياء والسُمْعَة ديا كارى اورشهرت كى مذمت بناب بناب المَوْءُ مَعْ مَنْ أَحَبَ بَاب بَاب المَوْءُ مَعْ مَنْ أَحَبَ بَاب بَاب الْمَوْءُ مَعْ مَنْ أَحَبَ بَاب المَوْءُ مَعْ مَنْ أَحَبَ بَاب بَاب بَاب بَاب بَاب |
| FFF         FFF         FFF         FFF         FFA         FF9         FF9         FF9         FF9         FF9 | ي بدك ودوست بنايا جات به بنايا جات به بنايا جات به بنايا جات ميت كساته قبرتك تين چيزي جاتى بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 196          | بَابُمَاجَاءَفِيقِصَرِ الأَمَلِ                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 190          | لمی کمبی امیدوں سے اجتناب کا حکم                              |
| 190          | بَابُمَاجَاءَأَنَّ فِئْنَةَ هَلِهِ الأُمَّةِ فِي الْمَالِ     |
| 194          | مال ایک فتنہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 197          | بَابْمَاجَاءَلُوْكَانَ لابنِأْدَمَوَادِيَانِمِنْ              |
| 197          | این آ دم کاحریصاند مزاج                                       |
| پُنِکه ۱     | <b>ؠَابُمَاجَاءَقَلْبَ الشَّيْخِشَابُ عَلَى حُبِّ الْنَتَ</b> |
| 19∠          | بڑھاپے کی دوخصاتیں                                            |
| 194          | اصل زېر                                                       |
| 19           | ابن آدم کاحق                                                  |
| 199          | انسان کے لئے نافع مال                                         |
| r            | كامل توكل كى فضيات                                            |
| r+1          | رزق میں وسعت و برکت کا ایک سبب                                |
|              | ونیا کی اصل تعتیں                                             |
| r • r        | بَابُمَاجَاءَفِي الْكَفَافِوَ الصَّنْرِعَلَيْهِ               |
| r+r          | قابل رشك مؤمن كي صفات                                         |
| ۲۰۴          | نی کریم 🐞 کی ونیاہے بے رغبتی                                  |
| r • a        | بَابَمَاجَاءَفِي فَصْلِ الْفَقْرِ                             |
| r•a          | محبت کے ساتھ فقرو فاقہ ہوگا                                   |
| r • Y        | بَابُمَاجَاءَأَنَّ فَقَرَاءَالْمُهَاجِرِيْنَيَدْخُلُوْنَ .    |
| <i>۲۰۷ گ</i> | فقراء مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں                       |
| r • A        | بَابْمَاجَاءَفِيمَعِيشَةِالنَّبِيِّ ﴿ وَأَهْلِهِ              |
| r+9          | حضورا کرم 🏟 اورابل بیت کی معیشت کا حال                        |
| rı •         | بَابْمَاجَاءَفِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿             |
| FIA          | ہے۔<br>میر حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں                       |

| حضرت معاوييكي طرف حضرت عائشه زلافتها كانحط١٥٦   | الله تعالیٰ کے ساتھ حسنِ طن کا حکم                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| أبواب صفة القيامة                               | بَابْمَاجَاءَفِي الْبِرِوَالإِلْمَم                  |
| بَابُمَاجَاءَفِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ | براوراثم کے معنی                                     |
| قیامت کے دن ہرانسان اللہ تعالی ہے               | بَابْمَاجَاءَفِي الْحُبِ فِي اللهِ                   |
| مر مخص سے پانچ چیزوں کا سوال ہوگا               | انبیاه و شہداء کے غبطہ کرنے سے کیا مراد ہے۲۳۵        |
| اصل تنگدست                                      | سات قسم کے لوگ عرش البی کے سائے میں ہوں مے ۲۳۵       |
| قیامت کے دن ہرحی تلفی کا بدلہ لیا جائے گا       | بَابْمَاجَاءَلِي إِعْلاَمِ الْحُبِ                   |
| بَاب                                            | جس سے محبت کروتو اسے بتا دو                          |
| سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا                   | بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمِدْحَةِ وَالْمَذَاحِينَ        |
| بَاكِمَاجَاءَفِي شَأْنِ الْحَشْرِ               | خوشامد کرنے والوں کی مذمت                            |
| حثر کی کیفیت                                    | تعریف کی اقسام                                       |
| میدان حشر میں لوگ تین طرح ہے آئیں گے            | بَابْمَاجَاءَلِى صُحْبَةِ الْمُؤْمِنِ                |
| بَابُمَاجَاءَفِي الْعَرْضِ                      | مؤمن سے دوی کا تھم                                   |
| الله کی عدالت میں تین مرتبہ پیشی ہوگی۲۷۳        | بَابِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ                 |
| بَابِمِنْهُ                                     | مصائب پرمبرکیا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| آسان ادر سخت حساب                               | بَابُمَا جَاءَفِي ذِهَابِ الْبَصَرِ                  |
| بَانِمِنْهٔ                                     | بینائی جانے پر مبرکی فضیلت                           |
| ہر نعت کے بارے میں بوچھا جائے گا                | وین کے لبادہ میں دنیا طلی کی فرمت                    |
| بَانِ مِنْهُ                                    | بَابْمَاجَاءَلِي حِفْظِ اللِّسَانِ                   |
| ز بین کوابی دے کی                               | ما أخوفکن تر کیب نحوی                                |
| بَابُمَاجَاءَفِي الصُّوْرِ                      | زبان کوقا بومیں رکھنے کا حکم                         |
| سی صور کے بارے میں                              | <b>باب</b>                                           |
| بَابُمَاجَاءَفِي شَأْنِ الصِّرَاطِ              | حضرت سلمان کی حضرت ابوالدرداء کو چندا ہم نفیحتیں ۲۴۹ |
| مل صراط پرانل ایمان کا شعار کونسا جمله ہوگا     | حدیث باب سے چندامور کا ثبوت                          |
| تیامت کے دن حضور 🍪 سے کہاں ملاقات ہو سکے گی ۲۷۰ | بَابِناب                                             |

| ۳۰۱                                                                                                                                                             | بڑھایے کی دوخواہشیں                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اما۴۰۳                                                                                                                                                          | آخرت کی تیاری اور کثرت سے درود وسل                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                                                                                                                                               | الله سے حیا کرنے کے معنیٰ                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۲                                                                                                                                                             | موت کو کثرت سے یا دکرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                         |
| r-9                                                                                                                                                             | دنیا کی حرص باعث ہلا کت ہے                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                 | بَابَ                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | مسئلة تصوير                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 | كيمر ب كي تضوير كاحكم                                                                                                                                                                                                                                  |
| ورکمپیوٹراا ۳                                                                                                                                                   | و يجيثل سسم يعني في وي موبائل، ويذيوا                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | نى كريم 🏟 اورالل بيت كى قناعت بيند                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 | حضور 🍪 کے فقرو فاقہ اور آ ز ماکشوں کا                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | صحابه كرام ريخ المين كافقروفا قه                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۱۸                                                                                                                                                             | بريدسيف البحر                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| m19                                                                                                                                                             | سمک طافی کامسئله                                                                                                                                                                                                                                       |
| m19                                                                                                                                                             | سمک طافی کامسّلہ<br>جھینگے کا تھم                                                                                                                                                                                                                      |
| mr•                                                                                                                                                             | سمک طافی کامسکا<br>جیسیگے کا حکم<br>حضرت مصعب بن عمیر زنائشۂ                                                                                                                                                                                           |
| mr+<br>mrm<br>mre                                                                                                                                               | حبينيكه كاحكم<br>حضرت مصعب بن عمير زلاله أن<br>اصحاب صفه كي تنگدتي                                                                                                                                                                                     |
| #r*<br>#rr<br>#ra                                                                                                                                               | جھینگے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                      |
| #r*<br>#r#<br>#rø<br>#rø                                                                                                                                        | جمینگے کا تھم<br>حضرت مصعب بن عمیر رفائنۂ<br>اصحاب صفہ کی تنگدتی<br>زیادہ کھانے کی ندمت<br>اون کے لباس کا ذکر                                                                                                                                          |
| #r*<br>#r#<br>#rø<br>#rø                                                                                                                                        | جمینگے کا تھم<br>حضرت مصعب بن عمیر رفائنۂ<br>اصحاب صفہ کی تنگدتی<br>زیادہ کھانے کی ندمت<br>اون کے لباس کا ذکر                                                                                                                                          |
| #r*<br>#rp<br>#rb<br>#ry<br>#ry                                                                                                                                 | جھینگے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                      |
| #r*<br>#r#<br>#ra<br>#ry<br>#ry                                                                                                                                 | جمینگے کا تھم<br>حضرت مصعب بن عمیر رفالٹوئہ<br>اصحاب صفہ کی تنگد تی<br>زیادہ کھانے کی مذمت<br>اون کے لباس کا ذکر<br>تواضعاً عمدہ لباس ترک کرنے کی فضیلت                                                                                                |
| Pre             | جمینگے کا تھم<br>حضرت مصعب بن عمیر رفائفۂ<br>اصحاب صفہ کی تنگدتی<br>زیادہ کھانے کی فدمت<br>اون کے لباس کا ذکر<br>تواضعاً عمدہ لباس ترک کرنے کی نضیلت<br>عمارت پرخرچ کرنے کا تھم                                                                        |
| mr*         mr* | جمینگے کا تھم<br>حضرت مصعب بن عمیر رفائقۂ<br>اصحاب صفہ کی تنگدی ۔<br>زیادہ کھانے کی فرمت ۔<br>اون کے لباس کا ذکر ۔<br>تواضعاً عمدہ لباس ترک کرنے کی فضیلت<br>عمارت پرخرچ کرنے کا تھم ۔<br>حضرت خباب بن ارت زفائقۂ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| حوض کورٹر پر حاضری بل صراط سے پہلے ہوئی یا بعد میں ۲۷۱               |
|----------------------------------------------------------------------|
| ابُمَاجَاءَفِي الشَّفَاعَةِ                                          |
| شفاعت كمعنى اوراس كى اقسام                                           |
| شفاعت سے حضور 🗱 کے علاوہ تمام انبیاء کا اٹکار ۲۷۲                    |
| بابمِنهٔ                                                             |
| امت محربير كا ايك خصوصيت كاذكر                                       |
| قرآن ومدیث سے شفاعت کا ثبوت۲۷۹                                       |
| امت محربیش سے حماب کے بغیر جنت میں                                   |
| علا <b>ث عث</b> یات کی ترکیمی حیثیت                                  |
| نیک لوگوں کی شفاعت کا ذکر                                            |
| صنور کا شان رحت                                                      |
| باب مَا جَاءَلِي صِفَةِ الْحَوْ ضِناب مَا جَاءَلِي صِفَةِ الْحَوْ ضِ |
| برني كالك حض بوگا                                                    |
| باب مَاجَاءَ فِي صِفْةِ أَوَانِي الْحَوْضِ                           |
| حوض كوثر كاطول وعرض كتنا موكا                                        |
| ېټ                                                                   |
| <br>الله بركائل توكل كرنے والوں كى فضيلت٢٨٨                          |
| حضرت عكاشدا يك مشهور صحالي                                           |
| نماز میں اس قدر تاخیر                                                |
| اسلام کی نظر میں برے بندے                                            |
| دومرول کی ضرورت بورا کرنے کی فضیلت۲۹۵                                |
| جان دمال کی قربانی کا تھم                                            |
| تغویٰ کے درجات                                                       |
| مرمعاطے مین میاندروی اوراعتدال کا حکم                                |
| ار آن دی ساختا کاتکم                                                 |

| اخلاص كاحكم                                     | شکر کی نضیایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                               | زم مزاجی کی فضیلت اور آپ 🏟 کی تواضع۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بَابْمَاجَاءَفِي صِفَةِشَجَوِ الْجَنَّةِ        | تکبرکرنے والول کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ُ جنت اس ونت موجود ہے                           | غصے کو برداشت کرنے کی نصلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جنت کے شجر''طوبیٰ'' کا ذکر                      | تين چيزين باعث رحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا  | عبادت اور نافر مانى سے قدرت الى ميس كوئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله كي صفت 'غفار'' كامظهر                      | کفل کی مغفرت کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تین افراد کی دعا کوضرور قبول کیا جا تا ہے       | الله تعالی بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ۳۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                               | مہمان کے اگرام اور زبان کی حفاظت کا تھم ۳۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بَابْمَاجَاءَفِي صِفَةِ غُرَفِ الْجَنَّةِ       | كامل مسلمان كون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جنت کے بالاخانے                                 | سن کو گناه پر شرمنده نه کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جنتوں کی تعداداور دیداراللی                     | کی کی مصیبت پرخوش نه بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جنتین من فصنهک <sub>ا</sub> تر کیب              | سن کی نقل اتار نے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جنت کا خیمہ                                     | باباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ    | وگوں کے ساتھ ل جل کرر ہنا گوششین ہے بہتر ہے۔ ۳۴۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جنت کے درجات                                    | ملح کرانے کی نضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بَابْمَاجَاءَفِي صِفَةِنِسَاءِأَهْلِ الْجَنَّةِ | دہ رو گناہ جن پر دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | سابروشا كركون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>.</u>                                        | ابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | کرے غلت کی وجہ ہے آ دمی منافق نہیں ہوتا۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _                                               | يمان كامل كى علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الل جنت كا حال                                  | فع ونقصان کا ما لک صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے ۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بَابْ مَاجَاءَ فِي لِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ    | نوکل ترک اسباب کا نام نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جنت کے مردول کا ذکر                             | شکوک چیز چیوڑنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جنت کے بچھونے                                   | تباع سنت کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | ابواب صفة الجنة من د مول الله المناب مناب ما المناب مناب المناب |

| جنت و دوزخ کوڈھانپ دیا گیاہے                                        | ۳                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| بَاكِمَا جَاءَفِي احْتِجَا جِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ • • ٣٠           | ۳۵                                     |
| جنت ودوزخ کا آپس میں مباحثہ                                         | ۳۵                                     |
| بَاكِمَاجَاءَمَا لِأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ ١ ٣٠ | ۳                                      |
| ادنی جنتی کا اعزاز وا کرام                                          | ۳۷                                     |
| بَابَمَاجَاءَفِي كَلَامِ الْحُورِ الْعِينِ٣٠٣                       | ٣2                                     |
| حورول کے نغیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | ۲۷                                     |
| بَابَ مَاجَاءَفِي صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَةِ٣٠٨                     | ۳                                      |
| جنت ودوزخ کی رعا                                                    | ٣/                                     |
| اللہ کے ہاں کچھ پسندیدہ اور کچھ ٹا پسندیدہ لوگ۲۰۸                   | ۳                                      |
| باتِ                                                                | ٣/                                     |
| دریائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشن گوئی                             | ٣                                      |
|                                                                     |                                        |
| أبواب صنة جهنم مَنُ رَسُولِ الله ١٠٩                                | ٣٨                                     |
| أبواب صفة جهنم مَنُ رَسُولِ الله ﴿ الله الله الله الله الله الله ال | ۳ <i>۸</i><br>۳ <i>۱</i>               |
| -                                                                   |                                        |
| بَابَمَاجَاءَفِي صِفْةِ النَّارِ                                    | ۳                                      |
| بَاكِ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّادِ                                 | m/<br>m/                               |
| بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّادِ                                 | ۳)<br>۳۸<br>۳)                         |
| بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ                                 | ۳/<br>۳/<br>۳/                         |
| بَاكِ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّادِ                                 | m/<br>m/<br>m/<br>m/<br>m/             |
| بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ                                 | m/<br>m/<br>m/<br>m/<br>m/<br>m/       |
| بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ                                 | m/<br>m/<br>mq<br>m                    |
| بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ                                 | m/<br>m/<br>m/<br>m/<br>m/<br>m/<br>m/ |
| بَابَ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ                                 | m/<br>m/<br>mq<br>mq<br>mq             |

| ۳۷۳                                      | بَابُمَاجَاءَفِي صِفْةِ لِمَارِ الْجَنَّةِ                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٥                                      | سدرة المنتهى                                                                                                            |
| ۳ <b>۷</b> ۲                             | بَابُ مَاجَاءَفِي صِفَةِ طَيْرِ الْجِنَّةِ                                                                              |
|                                          | حوض کوٹر میں جنت کے پر ندے                                                                                              |
| ۳۷۷                                      | بَابْ مَاجَاءَفِى صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ                                                                              |
| ۳۷۸                                      | کیا جنت میں گھوڑے اور اونٹ ہوں گے                                                                                       |
| ٣٧٩                                      | بَابُمَاجَاءَفِي سِنِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                                                                |
| m29                                      | اہل جنت کی عمر                                                                                                          |
|                                          | بَابُمَاجَاءَفِي كَمْصَفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                                                             |
| ۳۸۰                                      | جنت میں امت محمد می <sub>د</sub> کی ای صفیّں ہوں گی                                                                     |
|                                          | بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ أَبُوَ ابِ الْجَنَّةِ                                                                           |
| ۳۸۱                                      | امت محدیہ کے لئے جنت کے دروازے کی                                                                                       |
| ۳۸۲                                      | بَابُمَاجَاءَفِي سُوقِ الْجَنَّةِ                                                                                       |
|                                          | جنت کا بازار                                                                                                            |
|                                          | بَابُمَاجَاءَفِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ                                                                |
| ۳۸۹                                      | آخرت میں ہرمؤمن کواللہ کا دیدار ہوگا                                                                                    |
| ۴ هس                                     | بَابُ                                                                                                                   |
|                                          | _                                                                                                                       |
| ۳۹۱                                      | اہل جنت کے لئے رضاءالن <mark>ی ک</mark> ااعلان                                                                          |
| ۳۹۱ <u></u><br>۳۹۱ <u></u>               | اہل جنت کے لئے رضاءالہی کا اعلان<br>لبیک وسعد یک کی تحقیق                                                               |
| ۳۹۱                                      | لبيك وسعديك كي عقيق                                                                                                     |
| ۳۹۱ <u></u><br>۳۹۲ <u></u>               | لبيك وسعديك كى تحقيق<br>بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرَاثِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرَفِ                                     |
| ۳۹۱ <u></u><br>۳۹۲ <u></u>               | لبيك وسعد يك كى تحقيق<br>بَابِ مَا جَاءَ فِي تَرَاثِي أَهُلِ الْجَنَةِ فِي الْغُرَفِ<br>الل جنت بالا خانول سے ديكھيں گے |
| #91 <u></u><br>#9 <i>1</i><br>#97<br>#97 | لبيك وسعديك كى تحقيق<br>بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرَاثِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرَفِ                                     |
| #91<br>#9 r<br>#9 r<br>#9 r<br>#9 r      | لبیک وسعد یک کی تحقیق                                                                                                   |

| ~~!         | اركان اسلام                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ,                                                                                                   |
|             | بَابِمَاجَاءَفِي وَصْفِ جِبْرَ ثِيْلَ لِلنَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ |
| ۳۳۳         | حدیث جبرئیل کی اہمیت اور اس کا پس منظر                                                              |
| ۳۳۳         | سب سے پہلے تقدیر کا اٹکار کس نے کیا                                                                 |
| ۳۳۵         | اس" رجل" کی صفات                                                                                    |
| ۳۳۵         | ایمان اوراسلام کے درمیان نسبتوں کا بیان                                                             |
|             | احسان کے معنی اور اس کے درجات                                                                       |
| <b>ሶ</b> ሶ∠ | ''احسان'' کی شرح میں دو قول ہیں                                                                     |
| ۳۳۰۰        | علامات قيامت                                                                                        |
| ۳۵٠         | ال روایت سے چنداہم امور کا ثبوت                                                                     |
| ۳۵۱         | بَابُمَاجَاءَفِيْ إِضَافَةِ الْفُرَ ائِصِ إِلَى الإِيْمَانِ                                         |
| ۳۵۱         | وفدعبدالقيس                                                                                         |
| ۳۵۳         | بَابَمَاجَاءَفِئاسُتِكُمَالِالإِيْمَانِ                                                             |
|             | ائمان کے بارے میں اہم مباحث                                                                         |
| ۳۵۵         | ایمان بسیط ہے یا مرکب                                                                               |
| اف ۲۵۳      | ایمان کے بارے میں اہل سنت کا آپس میں اختا                                                           |
|             | اعمال کی جزئیت پر دلائل                                                                             |
|             | مذکوره دلائل کا جواب                                                                                |
| ۳۵۸         | اعمال کے جزء نہ ہونے پر متکلمین کے دلائل                                                            |
| ۳۵۹         | ایمان میں زیادتی اور کمی کا مسئلہ                                                                   |
| ۳۲۱         | بَابُمَاجَاءً الْحَيَاءُ مِنَ الإيْمانِ                                                             |
| וואין       | حیاء کے معنی <b>اور</b> اسکی اقسام                                                                  |
|             | حیاءا یمان کا اہم شعبہ ہے                                                                           |
| ۳۲۲ <u></u> | بَابُمَاجَاءَفِيْ حُزِمَةِ الصَّلاةِ                                                                |
| ۳۲۳         | باعث نجات اعمال                                                                                     |

| ۳۲۱          | دوز خيول لو باند صنع کي زنجير                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| rrr          | بَابْمَاجَاءَأُنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزُءْمِنْ سَبْعِيْنَ     |
| rrr          | بَانِمِنْهُ                                                   |
| ۳۲۳          | دوزخ کی آگ کی گرمی                                            |
| فؤنج۲۳۳      | بَابْمَاجَاءَأَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ وَمَاذُكِرَ مَنْ يَخُ |
| rr2          | جہنم دوسانس کیتی ہے                                           |
| rrn Bzb      | كنهكارمسلمان بهي بالاخرجنت مين داخل كرويا                     |
| ۳۲۹          | جنت کے حصول اور جہنم سے بیچنے کی کوشش                         |
| ۴۳٠          | بَابُمَاجَاءَأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ        |
| ٠,٠٠٠        | جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی                                |
|              | بَاب                                                          |
| ۳۳۱          | جہنم کا ادنیٰ درجہ کا عذاب                                    |
| ۲ <b>۳</b> ۲ | بَاب                                                          |
| rrr          | جنت اور جنم میں کون لوگ داخل ہوں گے                           |
|              | ابوابالأيمإن منرسول الله 🎡                                    |
| rrr          | ایمان کے لغوی معنی                                            |
| mm           | ائيٽان کي تعريف                                               |
| لؤا:٣٣٣      | بَابُمَاجَاءَأُمِرْتُأَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْ    |
| ۳۳۵          | كفارسے جنگ كاتھم                                              |
| /my          | حفرت صديق اكبروخالك كاجرأت مندانه فيصا                        |
|              |                                                               |
| لؤا: ٨٠٠٠ ١٠ | بَابْمَاجَاءَأُمِرْتُأَنْ أَلَمَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْ  |
| ۳۳۸ <u></u>  | کفرکی تعریف اوراسکی اہم تشریح                                 |
| ۳۳۸ <u></u>  |                                                               |
| ۳۳۸ <u></u>  | کفر کی تعریف اور اسکی اہم تشریح                               |

| •            |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | کلمة توحيد کی فضيلت                                               |
|              | بَابَ افْتِرَ اقِ هَذْهِ الْأُمَّةِ                               |
| ۳۸۸          | امت محديه ٣٧ فرقول ميں بث جائيگي                                  |
|              | جن وانس وظلمت میں پیدا کرنے کے معنی                               |
| rq           | توحيد کی اہميت                                                    |
| r 9 r        | أبواب العلم من رسوَل الله 🎡                                       |
| 79 r         | بابْ إِذَا أَرَا دَاللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرً افْقَهَهُ فِي الدِّينِ |
|              | تفقه في الدين كي نسليت                                            |
| ۳9٣ <u></u>  |                                                                   |
| ۳۹۳          | طلب علم كي فغيلت                                                  |
|              | باب مَاجَاءَفِی کِتْمَانِ الْعِلْمِ                               |
|              | رین بات مجھیانے پروعید                                            |
|              | باب مَاجَاءُ فِي الْإِسْتِيصَاء بِمَنْ يَطْلُبُ الْعِلْ           |
|              | طالب علم كي ساته حسن سلوك كالحكم                                  |
|              | بابمَاجَاء ْفِي ذَهَابِ الْعِلْمِ                                 |
|              | علم كوا ثماليا جائے كا                                            |
|              | باب مَاجَاء فِيمَنْ يَطْلُب بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا                 |
| r99          | ونیا کیلئے علم حاصل کرنے کا تھم                                   |
| ۲9 <u>۹ </u> | باب مَاجَاءِ فِي الْحَبِّ عَلَى تَبْلِيعِ السَّمَاعِ              |
|              | مدیث بیان کرنے کی نسیلت                                           |
|              | تابعی ،محالی سے زیادہ نقیہ ہوسکتا ہے                              |
|              | باب مَا جَاء لِي تَعْظِيمِ الْكَلْدِبِ                            |
|              | حضور کی طرف جموئی بات منسوب کر۔                                   |
|              | بابما جَاءَفِيمَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَيَرَى أَلَّهُ             |
|              | موضوع حدیث روایت کرنے کا حکم                                      |
|              |                                                                   |

| r τ Δ        | بأب ماجاء في ترك الصلاة                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ſĽ¥¥ <u></u> | نماز چھوڑ ناانتہائی شکین محناہ ہے                                   |
|              | تارك صلاة كالحكم                                                    |
| ۳۲۹          | بابحلاوةالايمان                                                     |
| ۳۷٠          | ايمان كالطف                                                         |
| ۳۷۱          | محبت کے معنی اور اس کی اقسام                                        |
|              | ایک اشکال اور اس کا جواب                                            |
|              | بَابَ لاَيَزْنِى الزَّ انِئ وَهُوَ مُؤْمِنْ                         |
| ٣٧٣          | عناه کبیرہ ہے آ دمی خارج ایمان نہیں ہوتا                            |
| ۳۲۳          | حدودمعصيت كا كفاره بين يانهيس                                       |
| ۳۷۵          | احناف کے دلائل                                                      |
| ۳۷۵          | حديث باب كا جواب                                                    |
| ۳۷٦          | بَابُمَاجَاءَالْمُسْلِمُمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ                  |
| ۳۷٦          | كالم سلمان                                                          |
| -            | بَابُمَاجَاءَأَنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَغَرَيْبُا وَسَيَعُوْدُغُ       |
|              | اسلام کی ابتداء اورانتهاء                                           |
| ۳۷۸          | دین سمك رحجاز كی طرف آجايگا                                         |
| ۳۷۸          | بَابِ فِي عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ                                    |
| ۳۷٩          | نفاق کے معنی اور اس کی قشمیں                                        |
| ۳۸÷          | وعدہ خلافی نفاق کی علامت کب ہے                                      |
| ۳۸۱          | بَابُمَاجَاءَسِبَابُالْمُسْلِمِفُسُوقْ                              |
| <u> </u>     | گالی دینانسق ہے                                                     |
| ۳۸۲ <u></u>  | ؠٙاٮٜ؋ؚؽڡٙڽؙۯڡٙؽٲؘڂ <b>ٲ؋ؠػؙڡٛڕ</b><br>ۦ                            |
| ۳۸۲          | كى كوكا فركهني كانتكم                                               |
| ۳۸۳          | بَابِ فِيمَنُ يَمُوْتُ وَهُو يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ |

| ۵۲۳ | علم کی فضیلت عبادت پر                                 |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 67Y | تقوى كاحكم                                            |
| ۵۲۷ | منافق میں 'وخصلتیں جمع نہیں ہوسکتیں                   |
|     | و پی استاذ کی فضیلت                                   |
| ۵۲۷ | مؤمن كا ذوق علم                                       |
|     | ابوابالاستيىدانوالآداب                                |
|     | باب مَاجَاءَفِي إِفْشَاءِ السَّلاَمِ.                 |
|     | سلام کو پھیلانے کا عم                                 |
|     | بابمَاذُكِرَ فِي فَصْلِ السَّلاَمِ                    |
|     | سلام کرنے کی فضیلت                                    |
|     | باب مَاجَاءَ فِي أَنَّ الإسْتِفْذَ انْ لَلاَثَةُ      |
|     | تين مرتبة تك اجازت طلب كرنے كا حكم                    |
|     | بابمَاجَاءَكَيْفَرَذُالسَّلاَمِ                       |
|     | سلام كاجواب دين كاطريقه                               |
|     | باب مَاجَاءَفِي تَبْلِيغِ الشّلامِ                    |
|     | غا ئباندسلام ادراس کے جواب کامسنون طر                 |
|     | باب مَاجَاءَ فِي فَصْلِ الَّذِي يَبَدَأُ بِالسَّلاَمِ |
|     | سلام میں پہل کرنے کی فضیلت                            |
|     | باب مَاجَاءِفِي كَرَاهِيَةِ إِضَارَةِ الْيَدِبِالسَّا |
|     | اشاروں کے ذریع سلام کرنے کا علم                       |
|     | بابمَاجَاءَلِىالتَّسْلِيمِ عَلَىالصِّنِيَانِ          |
|     | بچول کوسلام کرناسنت ہے                                |
|     | بابمَاجَاءلِي التَّسُلِيمِ عَلَى التِّسَاءِ           |
|     | اجنی عورت کوسلام کرنے کا مسئلہ                        |
| ۵۳۸ | باب مَاجَاءَ فِي التَّسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَهْتَهُ   |
|     | ·                                                     |

| نېي 🤲 ۵۰۳ | بابمائهي طَنْدَآنُ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ الْ         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|--|
| ۵+۳       | الكارحديث جائزتبيل                                    |  |
|           | حدیث:ایک دلیل شرعی                                    |  |
| ۵+۵       | مكرين مديث كنظريات                                    |  |
|           | پهلےنظریہ کی تر دید                                   |  |
|           | دوسر نظریه کی تردید                                   |  |
|           | تيىر نظرىيى ترديد                                     |  |
|           | منكرين حديث كے دلائل                                  |  |
| ۵ • ۸     | باب مَاجَاءُفِي كَرَاهِيَةٍ كِتَابَةِ الْعِلْمِ       |  |
|           | بابمَاجَاءَفِي الزُّخْصَةِفِيهِ                       |  |
|           | حديث لكعنے كاحكم                                      |  |
|           | حفرت ابو ہریرہ کی روایات زیادہ ہو۔                    |  |
|           | باب مَاجَاءَفِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَا         |  |
| or        | بن امرائیل سے روایت کرنے کا تھم                       |  |
|           | بَابَمَاجَاءَأَنَّ الدَّالَ عَلَى الْمُحْيِرِ كُفَاءِ |  |
|           | خركاراسته بتانے دالے كى فضيلت                         |  |
|           | باب مَاجَاءَ فِيمَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى               |  |
| ٥١٢       | ہدایت اور مرابی کا ذریعہ بننے والے کا تھ              |  |
| •         | باب مَاجَاءَفِي الأُخُولِ بِالشُّقَارُ الجُتِنَامِ    |  |
|           | سنت پر عمل کرنے اور بدعت سے بیخے کا                   |  |
| •         | باب في الإنْتِهَاءِ عَمَّالَهَى عَنْهُ رَسُولُ ا      |  |
|           | ممنوع اشياء سے اجتناب کاتھم                           |  |
|           | باب مَا جَاء فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ.                |  |
|           | عالم مدینہ ہے کون مراد ہے                             |  |
|           | باب مَا جَاءِ فِي فَصْلِ الْفَقْهِ عَلَى الْعِمَادَ   |  |

| حکم ۵۵۲ | ضرورت کے وقت غیر مسلم تو موں کی زبان سکھنے کا               |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۵۳     | بابِفِي مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِينَ                          |
|         | مشر کین کی طرف خط و کتابت                                   |
|         | نجاشی کا ذکر                                                |
|         | بابمَاجَاءَكَنِفَ يُكْتَبَإِلَىٱلْمَالِللِّيْرَكِ           |
|         | الل شرک وغیرہ کی طرف خط لکھنے کے آ واب                      |
|         | كيا هرقل مسلمان هو كبيا تفا                                 |
|         | بم الله كي جكمه ٢٨٦ لكصف كي شرى حيشيت                       |
| ۵۵۷     | بابمَاجَاءفِيخَتْمِالْكِتَابِ                               |
|         | تحرير پرمهرلگانے کا جواز                                    |
|         | باب كَيْفَ السَّلاَمُ                                       |
|         | سلام کرنے میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے              |
|         | باب مَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِالتَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ. |
|         | بعض موا قع پرسلام کرنا مکروہ ہے                             |
| ۵۵۹     | بابمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِأَنْ يَقُولَ                      |
|         | سلام كے مسنون الفاظ                                         |
| IFG     | باب                                                         |
| ۵۲۲     | مجلس میں بیٹھنے کے آواب                                     |
|         | بابمَاجَاءَفِىالُجَالِسِ عَلَىالطَّوِيقِ                    |
|         | راسته پر بیٹھنے کے حقوق                                     |
|         | باب مَاجَاء فِي الْمُصَافَحَةِ                              |
|         | مصافحہ ایک ہاتھ سے مسنون ہے یا دونوں ہاتھوں                 |
|         | بابمَاجَاءَفِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ                 |
|         | معانقة مسنون ہے                                             |
| ۲ P &   | بابمَاجَاءَفِى قُبُلَةِ الْيَدِوَ الزِّجْلِ                 |
|         |                                                             |

| ۵۳۸         | اینے الل خانہ کو بھی سلام کیا جائے                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
|             | باب مَاجَاءَ فِي السَّلاَمِ قَبْلَ الْكَلاَمِ                 |
| ۵۳۹         | پہلے سلام کچر کلام                                            |
|             | ،<br>باب مَاجَاءَ فِي كَرَ اهِيَّةِ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ |
| ۵۳٠         | الل ذمداور كافركوسلام كرنے كامسكلہ                            |
| ۵۳۱         | حضور 🏟 كو برائجلا كہنے والے انتخام                            |
|             | باب مَاجَاءَفِي السَّلامِ عَلَى مَجْلِس فِيهِ                 |
|             | مسلم وكفارك اجتاع كوسلام كرنے كا طريقة                        |
| نِی۲        | باب مَاجَاءَفِى تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاهُ           |
| ۵۳۳         | كون كس كوسلام كرك                                             |
| لْقُعُودِ٣٣ | بابما جَاءَفِي التَسْلِيمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَا        |
|             | رخصت ہوتے وقت مجی سلام کرنے کا تھم                            |
| ۵۳۵         | باب مَاجَاءَ فِي الْإِسْتِئْذَانِ قُبَالُةَ الْبَيْتِ         |
| ۵۳۵         | اجازت کیلئے گیٹ کے ایک طرف                                    |
|             | ہابمَنِاطُلَعَفِی دَارِقَوْمٍ ہِغَیْرِ اِذْنِهِمْ             |
| ۵۳۷         | س کے محریں جمانکنا جائز نہیں                                  |
|             | بابمَاجَاءفِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الإسْتِثْلَانِ              |
| ۵۳۸         | اجازت سے پہلے سلام کرنے کا تھم                                |
|             | بابماجَاءَفِي كَرُاهِيَةِطُرُوقِ الرَّجُلِ أَهْا              |
|             | سفرسے والیسی میں رات کے وقت گھر آنے                           |
| ۵۵٠         | باب مَاجَاءَ فِي تَثُرِيبِ الْكِتَابِ                         |
| ۵۵+         | تحرير كوخاك آلودكرنے كے معنى                                  |
|             | ہاپ                                                           |
|             | كتابت كے وقت قلم كوكان پرركھنا چاہئے                          |
| 001         | باب قاخاه في تغليم الشُّهُ قانعَة                             |

| ۵۸۰                                    | دو فخصول کے درمیان بیشنے کا حکم                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۱                                    | بابمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِالْقُعُودِوَسَطَالُحُلُقَةِ                                                                                                  |
| ۵۸۱                                    | مجمع کے درمیان مھنے کا حکم                                                                                                                             |
| ۵۸۱                                    | بابمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ                                                                                                |
| ۵۸۲                                    | دوسرے انسان کیلئے کھڑے ہونے کا تھم                                                                                                                     |
| ۵۸۳                                    | بابمَاجَاءَفِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ                                                                                                                  |
|                                        | امورفطرت كاذكر                                                                                                                                         |
|                                        | باب فِي التَّوْلِيتِ فِي تَقْلِيمِ الأَخْفَارِ                                                                                                         |
|                                        | كتنى مدت مين موجيمين اور ناخن كافي جائمين                                                                                                              |
|                                        | بابِمَاجَاءِفِيفَصِ الشَّارِبِ                                                                                                                         |
|                                        | موجحين تراشنه كاطريقه اورتكم                                                                                                                           |
|                                        | بابمَاجَاءَفِى الْأَخْذِمِنَ اللِّحْيَةِ.                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                        |
| ۰                                      | بابمَاجَاءَفِي إغفَاءِ اللِّخيَةِ                                                                                                                      |
| ۵۹۰                                    | دازهی کی مقدار                                                                                                                                         |
| ۵۹۰                                    |                                                                                                                                                        |
| ۵۹+<br>۵۹۱                             | دازهی کی مقدار                                                                                                                                         |
| ۵۹+<br>۵۹۱                             | داڑمی کی مقدار<br>باب مَا جَاءَفِی وَ ضَعِ إِخْدَی الزِّجُلَیْنِ عَلَی<br>باب مَا جَاءَفِی الْکَرَ اهِیَةِفِی ذَلِکَ                                   |
| 09+<br>091<br>09r                      | داڑمی کی مقدار<br>باب مَاجَاءَفِی وَصِّعِ إِحْدَیٰ الْزِجُلَینِ عَلَی<br>باب مَاجَاءَفِی الْکَرَ اهِیَةِفِی ذَلِکَ                                     |
| 09+<br>091<br>09r                      | داڑمی کی مقدار<br>باب مَا جَاءَفِی وَضِعِ إِخْدَی الزِّجُلَیْنِ عَلَی<br>باب مَا جَاءَفِی الْکُرَ اهِیَةِفِی ذَلِکَ<br>ٹانگ پرٹانگ رکھ کر لیٹنے کا تھم |
| 09+<br>091<br>09r<br>09r               | داڑمی کی مقدار                                                                                                                                         |
| 09+<br>091<br>09r<br>09r<br>09r        | داڑمی کی مقدار                                                                                                                                         |
| 69+<br>691<br>69r<br>69r<br>69r        | داڑمی کی مقدار                                                                                                                                         |
| 69+<br>691<br>69r<br>69r<br>69r        | داڑمی کی مقدار                                                                                                                                         |
| 09*<br>091<br>097<br>097<br>097<br>090 | داڑمی کی مقدار                                                                                                                                         |

| ۵۲۷               | ہاتھ اور پاؤل کو بوسہ دینے کا مسئلہ                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                   | دويبود يون كاحضور ، عايك سوال.                                      |
| ۵۲۹               | باب مَاجَاءَ فِي مَرْحَبًا                                          |
| ٥٤٠ ج             | آنے والے مخص کیلئے اجتمے کلمات کہنا سنت                             |
| مر٠               | كي حفرت عرمه بن اني جهل ك بارب                                      |
| ۵۷۱               | بابمَاجَاءَفِىتَشْمِيتِالْعَاطِسِ                                   |
| ۵۷۱               | چینک کا جواب دینے کی حیثیت                                          |
| ۵۷۲               | بابمَاجَاءَكَيْفَتُشْمِيتُالْعَاطِسِ                                |
| ۵۷۳               | چینک کا جواب کن الفاظ سے دیا جائے                                   |
| ۵۲۴               | بابمَايَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ                               |
| ۵۲۳               | چپینکنے کی دعا                                                      |
|                   | بابمَاجَاءَفِي إِيجَابِ الْتَشْمِيتِ                                |
| ۵۷۵               | چینک کا جواب کب دیا جائے                                            |
| ۵۷۵               | چینک کا جواب کب دیا جائے<br>باب مَا جَاءَ کَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ |
|                   | چینک کا جواب کتنی مرتبه تک دیا جائے                                 |
| ۵۷۲               | بابماجاءفي كخفض الضؤت وتخميم                                        |
| 044               | چینک مارنے کے آواب                                                  |
| الْغَفَارُ بَ ٢٧٥ | بابمَاجَاءَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعَطَاسَ وَيَكُرُ ا              |
| ۵۷۸               | چینک پیندیده اور جمانی ناپندیده ہے                                  |
| لشَّيْطَانِ٥٧٨    | بابمَاجَاءَإِنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الْ                 |
| ۵۷۸               | نماز میں چھینک کا آنا پہندید ونہیں                                  |
| ۵۷۹               | بابكرَ اهيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ                |
| ۵ <b>۷۹</b>       | دوسرنے کواٹھا کراس کی جگہ پیشنا جائز نہیں                           |
| رَجَعَ٠           | بابمَاجَاءَإِذَاقَامَالرَّجُلُمِنْمَجُلِسِوفَنَ                     |
| رُجُلَيْن ٥٨٠     | باب مَاجَاءَ لِمِي كَرَ اهِيَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الزّ              |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۱۳ ﴿ اللهِ عَمْرَ اهْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ اهْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ اهْ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                               | رعورتوں کی خوشبو میں فرق                                                                                        | مردول او  |
| ۱۱۳ في گوَ اهيَةِ مُبَاهُوَ قِ الْوَجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اءفِي كَرَاهِيَةِرَدِالطِّيبِا                                                                                  | بابماج    |
| شوہر کے سامنے کی دوسری تورت کے جسم کا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ه ا نگارنبیس کرنا چاہئے                                                                                         | خوشبو     |
| ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوتا حرام ہے۔  ۱۱۲ باب مَاجَاءِ فِی حِفْظِ الْعَوْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كَرَ اهِيَةِ مُنِاشَرَ قِالرَّ جُلِكُرَ اهِيَةِ مُنِاشَرَ قِالرَّ جُلِ                                          | باب فِی ٔ |
| ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوتا حرام ہے۔  ۱۱۲ باب مَاجَاءِ فِی حِفْظِ الْعَوْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سامنے کسی دوسری عورت کے جسم کا                                                                                  | شو ہر کے۔ |
| باب مَاجَاء أَنَّ الْفَخِلَ عَوْرَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                               |           |
| ۱۱۷ منارش میں داخل ہے۔ ۱۱۷ منان میں داخل ہے۔ ۱۱۷ منانی اور تقرائی کا تھم ۔ ۱۱۸ منائی اور تقرائی کا تھم ۔ ۱۱۸ منائی اور تقرائی کا تھم ۔ ۱۱۹ ہمائے اور قات بھی حتی الامکان پردہ میں رہا جائے ۔ ۱۹۹ ہمائے کے وقت بھی حتی الامکان پردہ میں رہا جائے ۔ ۱۹۹ ہمائی کا خول المحقام ۔ ۱۹۹ ہمائی کا جائے ۔ ۱۹۹ ہمائی کا جائے کے احکام ۔ ۱۹۳ مناہوں پر مشتمل تقریبات میں شرکت کا تھم ۔ ۱۲۲ باب ما جاء آئی المملائی کہ آلا تک خول بَنگا، فِیدِ ۔ ۱۲۲ باب ما جاء آئی المملائی کہ آلا تک خول بَنگا، فِیدِ ۔ ۱۲۳ باب ما جاء آئی المملائی کہ آلائی خوال بیس ہوتے ۔ ۱۳۳ باب ما جاء فی گؤ اهی آئی آئی س المعقد میں المعقد میں المعقد میں المعقد میں المعتمد کو ایک المحتمد الم  | مَاء فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ                                                                                     | بابمَاجَ  |
| ۱۱۷ منارش میں داخل ہے۔ ۱۱۷ منان میں داخل ہے۔ ۱۱۷ منانی اور تقرائی کا تھم ۔ ۱۱۸ منائی اور تقرائی کا تھم ۔ ۱۱۸ منائی اور تقرائی کا تھم ۔ ۱۱۹ ہمائے اور قات بھی حتی الامکان پردہ میں رہا جائے ۔ ۱۹۹ ہمائے کے وقت بھی حتی الامکان پردہ میں رہا جائے ۔ ۱۹۹ ہمائی کا خول المحقام ۔ ۱۹۹ ہمائی کا جائے ۔ ۱۹۹ ہمائی کا جائے کے احکام ۔ ۱۹۳ مناہوں پر مشتمل تقریبات میں شرکت کا تھم ۔ ۱۲۲ باب ما جاء آئی المملائی کہ آلا تک خول بَنگا، فِیدِ ۔ ۱۲۲ باب ما جاء آئی المملائی کہ آلا تک خول بَنگا، فِیدِ ۔ ۱۲۳ باب ما جاء آئی المملائی کہ آلائی خوال بیس ہوتے ۔ ۱۳۳ باب ما جاء فی گؤ اهی آئی آئی س المعقد میں المعقد میں المعقد میں المعقد میں المعتمد کو ایک المحتمد الم  | مَاءَأَنَّ الْفَحِدَ عَوْرَةً                                                                                   | بابماج    |
| منائی اور تقرائی کا تھم الب مَا جَاءِ فِی الاِسْتِتَارِعِنْدَالْجِمَاعِ الْبِمَاجَاءِ فِی الاِسْتِتَارِعِنْدَالْجِمَاعِ الْبِمَاجَاءِ فِی الاِسْتِتَارِعِنْدَالْجِمَاعِ الْبِمَاجَاءِ فِی دُخُولِ الْحَمَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَمَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَمَّامِ اللهِ اللهِ اللهُ مَمَّالِ اللهِ اللهُ مَمَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ مَمَّالِ اللهِ اللهُ مَمَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ مَمَّالِ اللهِ اللهُ اللهُل |                                                                                                                 |           |
| باب مَاجَاء فِي الإسْتِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماع فِي النَّظَافَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ | بابماج    |
| باب مَاجَاء فِي الإسْتِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ستمراكی كانتم                                                                                                   | مغائی اور |
| جماع کے وقت بھی حتی الامکان پردہ میں رہاجائے ۔۔۔ ۱۹ ہاب مَاجاء فِی دُخُولِ الْحَمَّامِ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |           |
| حمام، کلب اور تالا بول میں خسل کرنے کے احکام ۱۲۲ گناہوں پر مشمل تقریبات میں شرکت کا تھم ۱۲۲ باب ما جاء آنَ الْمَلاَئِكَةَ لَا تَذْخُلُ بَنِتًا، فِيهِ ۱۲۲ تصویروالے گر میں فرشتے واخل نہیں ہوتے ۱۲۳ ایک اشکال اور اس کا جواب ۱۲۳ تصویرکا سرمٹا دیا جائے ۱۲۳ باب مَا جَاء فِی کُوَ اهیّةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ ۱۲۳ باب مَا جَاء فِی کُوَ اهیّةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی کُون اهیّةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی لُبْسِ الْبَیّاضِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی لُبْسِ الْبَیّاضِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی لُبْسِ الْبَیّاضِ اللہ اللہ عَامَا اللہ عَلَیْ کُون الْبِیّانِ الْبَیّاضِ اللہ عَلیْسِ الْبَیْنَاضِ اللہ عَلیْسِ الْبُیْسِ الْبُیْنَاضِ اللہ عَلیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنِیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنِیْنِ الْکُیْسِ الْبُیْنِیْنِ الْبُیْنِیْنِ الْمِیْدِیْلِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْ الْمِیْدِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْنِیْرِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                               |           |
| حمام، کلب اور تالا بول میں خسل کرنے کے احکام ۱۲۲ گناہوں پر مشمل تقریبات میں شرکت کا تھم ۱۲۲ باب ما جاء آنَ الْمَلاَئِكَةَ لَا تَذْخُلُ بَنِتًا، فِيهِ ۱۲۲ تصویروالے گر میں فرشتے واخل نہیں ہوتے ۱۲۳ ایک اشکال اور اس کا جواب ۱۲۳ تصویرکا سرمٹا دیا جائے ۱۲۳ باب مَا جَاء فِی کُوَ اهیّةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ ۱۲۳ باب مَا جَاء فِی کُوَ اهیّةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی کُون اهیّةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی لُبْسِ الْبَیّاضِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی لُبْسِ الْبَیّاضِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی لُبْسِ الْبَیّاضِ اللہ اللہ عَامَا اللہ عَلَیْ کُون الْبِیّانِ الْبَیّاضِ اللہ عَلیْسِ الْبَیْنَاضِ اللہ عَلیْسِ الْبُیْسِ الْبُیْنَاضِ اللہ عَلیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنِیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنَانِ اللّٰمِیْسِ الْبُیْنِیْنِ الْکُیْسِ الْبُیْنِیْنِ الْبُیْنِیْنِ الْمِیْدِیْلِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْ الْمِیْدِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْنِیْرِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْرِیْیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاءفِي دُخُولِ الْحَمَّامِفاءفِي دُخُولِ الْحَمَّامِ                                                            | بابماج    |
| باب مَاجَاء أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَقَدْ خُلُ بَيْنًا، فِيهِ ١٦٢ تصويروا لِيَّهُم مِن فَرشت واخل ثبين بوت ١٢٣ اليك الثكال اوراس كا جواب ١٢٣ تصوير كا سرمنا و يا جائ ١٢٣ باب مَا جَاء فِي كُو اهِيَة لَبُسِ الْمُعَضْفَرِ ١٢٣ ٢٢٣ مسم من ربط بوئ كير من كا محم من كا محم من ربط بوئ كير من كا محم من كا بوئ كير من كا محم من كا بوئ كير من كا محم من كا بن ما جَاء فِي لُنِسِ الْمُعَاضِ من كا محم من كا من من يد كير من كا من المُبَيان من المُبَيان من كا من المنتاخ من كا من المنتاخ من كا من المنتاخ من كا من المنتاخ كا منتاخ كا من المنتاخ كا من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ب اور تالا بوں میں عنسل کرنے کے احکام ۲۲۰                                                                       | حام،کلد   |
| تصویروالے گھریں فرشتے واخل نہیں ہوتے ۱۲۳ ایک اشکال اوراس کا جواب ۱۲۳ تصویر کا سرمٹا ویا جائے ۱۲۴ باب مَا جَاء فِی کُو اهِیَةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ ۱۲۴ سرم سے ریک ہوئے گیڑے کا تھم ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی لُبُسِ الْبَیَاضِ ۱۲۲ باب مَا جَاء فِی لُبُسِ الْبَیَاضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بر مشمل تقریبات میں شرکت کا تھم ۱۲۱                                                                             | منابوں    |
| ایک اشکال اوراس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فاء أَنَّ الْمَلائِكَةَ لاتَذْخُلْ بَيْتًا ، فِيهِ ٢٢١                                                          | بابماخ    |
| تصویرکا سرمٹا دیا جائے۔<br>باب مَا جَاء فِی کَوَ اهِیَةِ لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ ۔۔۔۔<br>۲۲۳ سم سے دیکے ہوئے کپڑے کا حکم ۔۔۔۔۔۔<br>باب مَا جَاء فِی لُبُسِ الْبَیَاضِ ۔۔۔۔۔۔۔۔<br>سفید کپڑے بہنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العرين فرشة داخل نبيل بوت                                                                                       | تصويروا   |
| باب مَا جَاء فِی کُرَ اهِیَة لُبُسِ الْمُعَضْفَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ل اوراس كا جواب                                                                                                 | ایک اشکا  |
| سم سے دیکے ہوئے کپڑے کا تھم<br>ہاب مَا جَاء فِی لُنِسِ الْبَیَاضِ<br>سفید کپڑے پہننے کی فضیابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرمنادياجائ                                                                                                     | تصويركا   |
| باب مَا جَاء فِی لُبُسِ الْبَیَاضِ<br>سفید کپڑے پہننے کی فضیلت۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عَاءفِي كَرَاهِيَةِ لُبْسِ المُعَضْفَرِ٢٢                                                                       | بابما     |
| باب مَا جَاء فِی لُبُسِ الْبَیَاضِ<br>سفید کپڑے پہننے کی فضیلت۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ه رنگے ہوئے کیڑے کا علم                                                                                         | سمم_=     |
| سفید کیڑے پہننے کی فضیابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |           |
| بابمَاجَاءلِي الزُّحْصَةِ فِي لَبْسِ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ے پہننے کی فضیلت                                                                                                | سفيدكير   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَاءِفِي الْزُخْصَةِ فِي لُبُسِ                                                                                 | ہابما     |

| دُابَتِهِ٢٩٥                 | بابماجاءآن الزَّجْل أحَقَّ بِصَدْرِ        |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| ۲۹۵                          | حدیث سے چندامور کا ثبوت                    |
| الأَنْمَاطِ                  | باب مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي اتِّخَادِ |
|                              | انماط کواستعال کرنے کی اجازت               |
|                              | بابمَاجَاءفِى زُكُوبِ فَلاَثَةٍ عَلَى      |
|                              | جانور پرتین آ دی سوار ہو سکتے ہیں          |
| ۵۹۹                          | بابمَاجَاءفِىنَظُرَةِالْمُفَاجَأَةِ        |
|                              | پہلی نظر معاف ہے                           |
| بنَ الرِّجَالِ ٢٠٠           | باب مَاجَاءفِي احْتِجَابِ النِّسَاءِهِ     |
| سئله                         | عورتول كاغيرمحرم مردول كود يكصنه كا        |
| حكام كى تفصيل١٠١             | شرعی پروہ کے درجات اوران کے ا              |
| بِعَلَى النِّسَاءِ ٢٠٣٠      | بابمَاجَاءفِيالنَّهْيَعَنِالدُّخُولِ       |
| رمین داخل ۲۰۴۲               | شوہر کی اجازت کے بغیراس کے کھ              |
| ٤                            | بابمَاجَاءَفِي تَحْلِيرِ فِثْنَةِ النِّسَا |
| ي                            | مردكيلي سب سے برا فتنهعورت                 |
| غَــةِ                       | بابماجاءلي كرَاهِيَةِاتِّخَاذِالْقُ        |
| زُمِلَةٍزُمِلَةٍ             | بابماجاءفي الواصلةوالمنت                   |
| عبال ٢٠٢                     | خواتین کیلئے بالوں کےساتھ دوسر۔            |
| Y•A                          | محودنے والےعضوی طہارت کا حکم               |
| جَالِ مِنَ النِّسَاءِ. ٨ • ٢ | بابمَاجَاءلِىالْمُتَشَيِّهَاتِ بِالرِّ     |
| وں کی                        | عورتوں کی مردوں کے ساتھ اور مرد            |
| مَرُأَةِمُتَعَطِّرَةً • ١١   | بابماجَاءلِي كَرَاهِيَةِ خُوْرِجِ الْ      |
| ررنے•۱۲                      | خوشبولگا كرمردول كے پاس سے كن              |
| نِسَاء                       | باب مَاجَاء فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالْ     |
|                              | مط جال حداد سمعنی                          |

: 2

| 6,30 1                    |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ول کی سر کوئی کا علم ۲۰۰۰ | تيسرے کی موجودگی میں دوآ دمیا         |
| Yrr                       | بابمَاجَاءفِيالْعِدَةِ                |
| كبر كي طرف ٢٣٣            | حضور الله کے وعدہ کا صدیق ا           |
|                           | باب مَاجَاء فِي فِدَاكَ أَبِي وَأَهُ  |
| ول" كينے كا تھم ١٩٣٣      | "میرے ماں باپتم پر قربان ہ            |
|                           | باب مَاجَاء فِي يَائِنَيُّ            |
| ام                        | کسی کوشفظنا بیٹا کہ کر پکارنے کا      |
|                           | باب مَاجَاء فِي تَعْجِيلِ اسْمِ الْ   |
|                           | نومولود كانام جلدى ركمناسنت           |
|                           | بابماجاءمايستحبّمنالأ                 |
|                           | اللدكے ہال سب سے پہنديدہ نا           |
| YFZ                       | بابمَايُكُرَهُ مِنَ الأَسْمَاء        |
| ۲۳۷                       | چندنالپنديده نام                      |
| YFA                       | شهنشاه ذليل ترين نام رلقب             |
|                           | بابمَاجَاءفِىتَغْيِيرِالأَمْسَمَاء    |
|                           | برے نام تبدیل کرنے کا تھے             |
| ہے                        | بعض ناموں میں معنی کا لحاظ ہوتا       |
| Y6+                       | باب مَاجَاء فِى أَسْمَاء النَّبِيِّ   |
| 101                       | حضور 🆚 کے چند مخصوص نام.              |
| ع بَيْنَ اسْم ٢٥٢         | باب مَاجَاء فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْ   |
|                           | ابوالقاسم كنيت ركفنے كاتھم            |
|                           | باب مَاجَاء إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْ |
|                           | بعض اشعار حكت پرمشمل مو_              |
| Y07                       | باب مَاجَاء فِي إِنْشَادِ الشِّغرِ.   |
|                           | اشعار كبنياور يرهن كاتكم              |

| 479.                                                        | مردوں کیلے سرخ رنگ کے کیڑے بہننے کا حکم                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,474 <u>.</u> .                                             | بابمَاجَاءفِىالتَّوْبِالأَنْحَضَرِ                                                                              |
|                                                             | سز کیڑے پہننے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
|                                                             | بابمَاجَاءفِي التَّوْبِ الأَسْوَدِ                                                                              |
| ۲۳۰.                                                        | ساه لپاس کاهم                                                                                                   |
| ۲۳+.,                                                       | بابمَاجَاءفِى التَّوْبِ الأَصْفَرِ                                                                              |
| ۲۳+.,                                                       | بابمَاجَاءفِي كَرَاهِيَةِالتَّزَعْفُرِوَالْخَلُوقِ                                                              |
| ٦٣١                                                         | غلوق اورزعفران كواستعال كرنے كاتھم                                                                              |
| 4PF.                                                        | بابمَاجَاءفِي كَرَاهِيَةِالْحَرِيرِوَاللِّيبَاجِ                                                                |
|                                                             | ریقی لباس کے استعال کا مسئلہ                                                                                    |
| 4mm.                                                        | مردون کیلئے ریشی لباس کی جائز مقدار                                                                             |
| م ۱۳۵                                                       | د نیامیں ریشی لباس استعال کرنے والے مردول کا ع                                                                  |
|                                                             |                                                                                                                 |
| 48°                                                         | باب                                                                                                             |
| 400.                                                        | بابخرمه کوقبادینه کا دا قعه                                                                                     |
| 4m4.                                                        | باب<br>حفرت مخرمد کوتبادین کا دا تعر<br>باب مَا جَاءاِنَّ اللهُ تَعَالَى لِمِحِبُ أَنْ لِمَوْ كَأَنْ لِعُمَتِهِ |
| 424.<br>424.                                                | حفرت مخرمد كوقبادين كاواقعه                                                                                     |
| 71"4<br>71"4<br>71"4                                        | حغرت مخرمدكوقبادىن كا دا قعر<br>باب مَاجَاء إِنَّ اللهُ تَعَالَى يُرِحِبُ أَنْ يُرَى أَلَوْ يَعْمَدِهِ .        |
| 784<br>784<br>784<br>782<br>782                             | حفرت مخرمدكوقبادين كاواقعه                                                                                      |
| 784<br>784<br>784<br>782<br>782                             | حفرت مخرمدكوقبادين كا داقعه                                                                                     |
| 464<br>464<br>464<br>462<br>462<br>463                      | حفرت مخرمدكوقبادين كاواقعه                                                                                      |
| YEY YEY YEZ YEZ YEZ YEA YEA YEA                             | حضرت مخرمدكوقبادين كاواقعه                                                                                      |
| YEY YEY YEZ YEZ YEZ YEZ YEZ YEZ YEZ YEZ YEZ                 | حفرت مخرمدكوت إدين كا واقعه                                                                                     |
| YEY YEY YEZ YEZ YEA     | حضرت مخرمدكوت إدين كا واقعه                                                                                     |
| YEY YEY YEZ YEZ YEA | حفرت مخرمدكوت إدين كا واقعه                                                                                     |

| YZZ  | كيا معزت عيسى اور مفزت يحل كا زمانه أيك تفا                  |
|------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۷۸. | بابمَاجَاءفِىمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْقَادِئِ لِلْقُرْآنِ       |
| ۲۷٩  | تلاوت كرنے اور نه كرنے والے مؤمن كى مثال                     |
|      | مؤمن اور منافق کی مثال                                       |
|      | مؤمن کی مثال در خت تھجور سے                                  |
|      | بابمَثَلُ الصَّلَوَ اتِّ الْخَمْسِ                           |
|      | ياخي نمازوں کی مثال                                          |
|      | پبابباب                                                      |
|      | امت محدیدی مثال بارش سے                                      |
|      | يى<br>بابمَاجَاءفِيمَثَلِ ابْنِ آذَمَوَ أَجَلِهُ وَ أَمَلِهِ |
|      | موت اوراميدول كي مثال                                        |
|      | الناس کابل مائذ کے دومطلب                                    |
|      | حضور الله آگ جلانے والے کی طرح ہیں                           |
|      | اس امت کی نضیلت وخصوصیت                                      |
|      | ایک اہم فائدہ                                                |
|      | ایک ۱۰ م کا تعد<br>مصادر دمراجع                              |
| 1/17 | معمادرومران                                                  |

| 101 f                                 | حفرت حسان بن ثابت رسول الله 🍪 کے شا                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Y04                                   | حضرت عبدالله بن رواحه                                        |
|                                       | مشهورشاعرلبیدین ربیعه                                        |
|                                       | دور جاہلیت کے اشعار کا تذکرہ                                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بابمَاجَاءلأُنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا        |
| YY+                                   | هر و <b>نت</b> شعر وشاعری مین معروف رہنے اور                 |
|                                       | بابماجَاءفِي الْفَصَاحَةِ وَ الْبَيَانِ                      |
| ` <b>ччг</b>                          | زبان درازی ایک ناپندیده عمل                                  |
| ۹۹۳,                                  | باب                                                          |
| ٧٧٣                                   | ربن سہن ہے متعلق چندآ داب                                    |
| 4 4 M                                 | ہاب                                                          |
| ۲۲۳                                   | سغرے متعلق چندآ داب                                          |
|                                       | باب                                                          |
| 440                                   | س مشم کی حبیت پرآ رام کیا جائے                               |
| 444                                   | وعظ دنفیحت میں میاندروی کا تھم                               |
| Y                                     | ياب                                                          |
| YYY                                   | پىندىدەغمل كونسا                                             |
|                                       | ابوابالامثال عن رسول الله 🏟                                  |
|                                       | بَابْمَاجَاءفِيمَثَلِ اللهِ لِعِبَادِهِ                      |
| ۱۷۱                                   | بندوں کو سمجمانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی                       |
|                                       | باب مَاجَاء فِي مَثَلِ النَّبِيِّ ﴿ وَالْأَنْبِيَاء قَبْلَهُ |
|                                       | قفر نبوت کی آخری اینک                                        |
|                                       | بابماجاءفي مَثَلِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَ          |
| ۳۷۵                                   | حضرت يحي نے پانچ چيزوں کا حكم ويا                            |
| ۲۷۲                                   | ني كريم ك ن پانچ چيزول كاحكم ديا                             |

#### عرض مؤلف

آج سے تقریباً تین سال پہلے کی بات ہے کہ معارف تر ذی جلدا قل منظر عام پر آئی، آہت آہت علی صلقوں میں اپنا مقام بناتی گئی، اللہ کے فعل سے علاء اور طلباء نے اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اس جتبو میں رہے کہ اس کی دوسری جلد کہ آئے گئی، میں اپنے انداز سے کہ مطابق آئیں ایک وقت دیتا کہ استے عرصہ میں ان شاء اللہ معارف تر ذی جلد ووم چیپ کر آجائے گی، میں اپنی تا خیر ہوتی گئی، کیونکہ کی بھی تحقیقی اور معیاری کام میں وقت ضرور خرج ہوتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اس میں تا خیر ہوتی جاتی ہے، یوں اس جلد کے آنے میں وقت کا اتنا عرصہ لگ گیا۔

...... & & & .....

معارف ترقى طدودم ش ابو اب الفتن ابو اب الرويا ابو اب الشهادة ابو اب الزهد ابو اب صفة القيامة ابو اب صفة القيامة ابو اب صفة المعال ابو اب الامتال ابو اب الامتال المتال كاشرت كالكري به المنال كاشرت كالكري به المنال كاشرت كالكري به المنال المنال المنال كاشرت كالكري به المنال ا

#### .....\$\dag{\phi} \phi\_.....

اس جلد کی تحریر د تالیف میں بھی وہی انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے، جومعارف ترفدی جلد اوّل میں تھا، چنانچہ ہر حدیث پر اعراب، بامحاورہ اردوتر جمہ، مشکل الفاظ کے معنی، عنوان لگا کر احادیث کی تشریح، فقبی مسائل کا ذکر دلائل کے ساتھ، عام فہم انداز، لمی بحثوں سے کنارہ کئی اور ہر بات کا مستندموائد ذکر کیا گیا ہے۔

یدابواب جن کی اس کتاب میں شرح کی گئی ہے، اس لحاظ سے انتہائی اہم اور قابل توجہ ہیں کہ ان میں مذکورا حادیث انسانی زندگی کو بچے رخ پر ڈالنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کے لئے غیر معمولی طور پر اثر کرتی ہیں، ان کے مطالعہ کے بعد آدمی لا محالہ اس نتیج پر پہونچتا ہے کہ بس یہ دنیا ایک دو کھے کا گھر ہے، بالآخر اس نے ایک دن تہس نہس اور ختم ہوجاتا ہے، اور کھر جرالسان نے اپنے کئے کا حساب دینا ہے ۔۔۔۔۔ یہ وہ قکر ہے جو یہ احادیث پیدا کرتی ہیں، سوتے ہوئے ضمیر کو جنجو و جسنجو و کر ہے

کہتی ہیں کہ خواب خفلت سے نکل آؤ، اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لئے پچھ زادِ راہ بنالو، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ صدق دل سے ان احادیث کو پڑھا جائے ، محض سرسری نظر ڈالنے سے بی فکر حاصل نہیں ہوتی ، تا ہم اس شرح کو پڑھ کراگر کسی محترم قاری کی عملی زندگی میں بی فکر بیدار ہوگئ تو یہ میری بہت بڑی سعادت ہوگی ، کہ یہی اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے۔

اپنی بساط کی حد تک اس کتاب کی تالیف میں ہر کمکن کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کی کوئی تفقی باتی نہ رہے، اور ہر بات کمل احتیاط اور تحقیق کے ساتھ لکھی گئی ہے، اس کے باوجود اگر کسی محترم قاری کے سامنے اس کی کوئی بات حقیقت کے خلاف معلوم ہوتو از راہ کرم دلیل کے ساتھ اس سے مطلع فرما دیں تا کہ اس کھا ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کردی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی تحض اسپے فضل سے اس معمولی محنت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، ان احادیث پر مجھے اور تمام پڑھے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس شرح کو میرے لئے، میرے والدین اور تمام اساتذہ کرام کے لئے صدقہ جاریہ، عفوو درگذر، اپنی رضاء وخوشنودی اور مغفرت کا ذریعہ بتائے اور اپنے فضل وکرم سے دین کی مخلصانہ خدمت کے لئے مزید قبول فرمائے، ادر اس شرح کو کمل کرنے فیق عطا فرمائے۔ آئین یا رب العالمین۔

لمالب دعا محمد طارق

استاذ حدیث ومفتی جامعه فریدیه F-10/3 اسلام آباد ومدیر جامعه مریم للبنات F-10/3، سٹریٹ F-7، مکان نمبر 72، اسلام آباد 25 محرم الحوام 1432 ہے 31 دیمبر 2010م 0333-5375336

#### المست المالة فزالت

#### ابواب الفتن من رسول الله

#### حضور عصفتول سے متعلق احادیث پرمشمل ابواب

فعن: فتنهٔ کی جمع ہے اس کے مختلف معنی ہیں مثلا آ زمائش ،امتحان ،ابتلاء، گناہ ،مال ودولت ،اولا د ،عذاب ،جنون ،محنت ، اور کسی چیز کو پہند کرنا وغیرہ۔

امام داغب فرماتے ہیں کہ فعن فاء پرزبراورتا کے سکون کے ساتھ ) کے معنیٰ ہیں: سونے کوآگ کی کی بھٹی ہیں ڈالا جائے تاکہ کھوٹے اور کھرے ہیں امتیاز ہوجائے ، بیلفظ انسان کوآگ ہیں ڈالنے کے معنیٰ ہیں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم هم علی المنار یفتنون ، اور مذاب کے معنیٰ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الا فی الفتنة سقطوا ، اور آزماکش کے معنیٰ میں جیسے و فتنا کے فتو نا، بیلفظ خیروشر دونوں معنیٰ ہیں استعمال ہوتا ہے گرشر میں اس کا استعمال زیادہ ہے۔

فتنان امور میں سے ہے جس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف بھی ہوتی ہے اور انسان کی طرف بھی، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوکہ اور انسان کی طرف ہوکہ اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتو اس وقت میں ہوگا ، اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتو اس وقت میں شراور برائی کے معنیٰ میں ہوتا ہے جیسے و الفتنة اللہ من القتل۔

کتب حدیث بی کتاب الفتن یا ابو اب الفتن کے عوان بی ان احادیث کوذکر کیا جاتا ہے جن بیل متعقبل بیل پیش آنے والے فتوں اور ان کی وقی کی کوئیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان سے مسلمانوں کو ڈرانام تعمود ہوتا ہے اور یہ دفتے کے دور بیل مسلمان کو کیا اعمال کرنے جا میں تاکدان سے بچاجا سکے۔(۱)

## بَابْ مَاجَاءُ لا يَحِلُ دَمُ المْرِءِ مُسْلِم إِلا يَاحْدَى ثَلاَثٍ

بدباب الى بيان بلى جكركى مسلمان كانون طال نيس كرتين چيزول بلى سيكى ايكى وجد سه عن أَبِي أَمَامَةَ بن سَهْل بن حَنَيْف أَنَّ عُفْمَانَ بنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّادِ فَقَالَ: أَنْشُدْ كُمْ بِاللهِ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ وَمِنْ أَبِي أَمَامَةَ بنِ سَهْل بن حَنَيْف أَنَّ عُفْمَانَ بنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّادِ فَقَالَ: أَنْشُدْ كُمْ بِاللهِ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَ رسولَ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ابوالمم، بن مبل كہتے ہيں كرحفرت عثان نے ماصرے كون اوپر سے جمانكا اور فرمايا: ميں تمہيں الله كي تشم ديتا

<sup>(</sup>۱) فتح البارى, كتاب الفتن ١٣/ ٣٢ تكملة فتح لللهم, كتاب الفتن ٢٥٣/٢

ہوں، کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ ہے فر ما یا: کسی مسلمان کا خون طلال نہیں آکر تین وجوہ میں ہے کسی ایک ک وجہ ہے جمعن ہونے کے بعد زنا کرنا، یا اسلام کے بعد مرتد ہوجانا یا کسی کوناحق قبل کرنا تو اس کے قصاص میں قبل کیا جائےگا، (اور س او) اللہ کی قسم میں نے بھی زنائبیں کیا، نہ زمانہ جالجیت میں اور نہ زمانہ اسلام میں اور نہ میں اسلام سے پھرا ہوں، جب ہے آپ میں کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں، اور نہ میں نے کسی ایسے فس کوئی کیا جے اللہ نے حرام کیا ہے (جب ان وجوہ میں ہے کوئی وجہ بھی میرے اندر نمیں پائی جاتی ) تو پھر کس، وجہ ہے قبل کرتے ہو۔

مشکل الفاظ کی تشریخ: \_ أشوف: اوپر سے جھانگا۔ یوم المداد بھاصرے کے دن اہل فتند نے جب حضرت عثان ڈیاٹٹو کے محرکا گھراؤ کیا تا کہ ان کوئل کردیا جائے۔ انشد کے م: (شین پر پیش) میں تم کوئتم دیتا ہوں \_ اُتعلمون: اس میں ہمزہ برائے تقریر ہے، معنی ہیں فد تعلمون تحقیق تم جانتے ہو۔ إحصان: یا کدامن اور شادی شدہ ہونا۔

#### شهادت عثان

اس باب میں امام ترفدی نے وہ حدیث ذکر کی ہے جو حضرت عثان بڑا تھا۔ اس وقت ارشاد فرما کی تھی جب شرپندوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کرلیا تھا، حضرت عثان بڑا تھا اسلام کے تیسر سے فلیفہ اور حضرت عمر فاروق کے بعد مسلما نوں کے امیر و عکر ان بنے تھے، آپ کی خلافت کا ابتدا کی نصف زمانہ بڑا پرسکون بقلم وضیط اور استحکام پر بنی تھا، بعد میں کچھا لیے اسباب پیدا ہوگئے جن کی وجہ سے خلافت میں استحکام ندر ہا، طرح طرح کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہوگیا، آپ نہایت برد ہار، چشم پوش اور عفو و محروف تھے، انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ بعض ان درگذر کے پیکر تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بعض ان مشہور ومعروف تھے، انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ بعض ان رشتہ داروں کو وہ ان عہدوں کیلئے و یانی اہل اور مناسب بیجھتے تھے، رشتہ داروں کی ذاتی طور میں معاونت بھی کہا کرتے تھے۔

عبدالله بن سبا يمن ك شهرصنعاء كايبودى باشده تها،اس في ديكها كه هنرت عثان كه دوريل اسلامي فتوحات كاسلسله وسيح اور مال غنيمت خوب حاصل بوزباب، تووه مسلمانوں كے خلاف سازشوں يس معروف بوكميا، وه جزيره عرب سے اپنى جلاولمنى كابدلہ بھى ليمنا چاہتا تھا، مدينه يس آكر منافقاندا نداز سے اسلام تبول كرليا، در پرده اپنى شرارتوں يس معروف ربا، جب كوئى خاطر خواه كاميا بى ندبوئى تو ديگر مختلف شهرول سے بوتا بوام معر پيونچا، وہاں اس كى سازشوں كا حلقه وسيح بوا، وہاں سے وہ شر پسند مدينة آنا شروع بوگئے۔

ائن سبانے مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کیلئے حضرت علی کا ساتھ دینا شروع کردیا کہ آپ پرظلم ہواہے، خلافت کے اہل آپ ستے ۔۔۔۔۔، اس کیلئے اس نے حضرت علی کی طرف سے اپنی جمایت کا ایک جعلی خط بھی تیار کیا تھا،۔۔۔۔۔کین حضرت علی نے کسی بھی طرح سے اس کی تائید اور سازش سے صاف اٹکار کردیا تھا، موسم جج میں ابن سبانے حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ معرکا

مورز تبدیل کریں کیونکہ ہم پر بہت ظلم ہورہا ہے، حضرت عثان نے ظلم کی تفصیل پوچھی تو وہ کچھٹا بت نہ کرسکے، مدینہ میں آکراس نے دوبارہ گورز کی تبدیلی کا مطالبہ کیا اور مزید مطالبہ کیا کہ محد بن انی بکر کومصر کا گورنر نامز دکر دیں، حالات کومسح رخ پر لانے کیلئے حضرت عثان نے اس کا بیمطالبہ منظور کیا، اور محر بن انی بکر کومصر کا گورزمقر رکر دیا۔

حضرت علی اوردیگرجلیل القدر صحابر کرام نے جب دیکھا کہ شرپنداب حضرت علیان کے محرکا دروازہ تو اُکر انہیں قبل کرن چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے صاحبرا دوں کوان کی حفاظت کیلئے دروازے اور جبت پر کھڑا کردیا ، لیکن شرپندوں نے یہ چال چل کہ خفیہ طور پرایک پڑوی کے مکان میں محس کئے اور دیوار چاند کر صفرت علیان کے محمر میں داخل ہو گئے، اس وقت مکان کے اندر صرف حضرت علیان مقاور ان کی زوجہ محتر مدحضرت ناکلہ، اندر محسے ہی شرپیندوں نے حضرت علیان پر تلوار چلائی جوقر آن مجید کی علاوت میں مصروف سنے، ان کی ہوی نے فوراً آ مجے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ سے روکا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ کر گرکئیں، پھر دوسرا وارکیا جس سے حضرت علیان شہید ہو گئے، حرید تشدد کر کے ان کی پہلیاں تو ڈویں، پھرشرپیندوں کا ایک ہجوم ان کے محمر داخل ہوگیا اور کھرکا ساراسامان لوٹ لیا۔

یدالمناک حادثه ۱۸ فی الحجه ۵ ساچ جمد کون پیش آیا، مدینه یس چونکه شدید خوف و براس پیمیلا مواقعا، اس لئے تین دن تک معزت عثمان کی لاش بے گوروکفن پڑی رہی، تین دن کے بعد بڑی جدو جهد کر کے رات کے وقت ان کرنے عشل کے انہی کیڑوں میں دفن کردیا گیا، آپ کی نماز جنازہ معزت جبیر بن مطعم نے پڑھائی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مظاہر حق ۹۳۵/۳، چندپیشن گو نیاں، مجمع البحرین ۵۱۸/۲

#### قتل کے چنداساب

اس كروجواب ديئ كت إين:

- (۱) واودی کہتے ہیں کہ حدیث باب قرآن مجید کی آیت مبارکہ: من قتل نفسا بغیر نفس اُو فساد فی الارض سے منسوخ ہے، لہذا قتل کے اسباب تین میں ہی مخصرتیں۔
- (۲) مل مل کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب ان تین میں داخل ہیں، بالخصوص النارک لدیند کا لفظ جوبعض روایات میں ہے، اس کامفہوم عام ہے، جو باغی وغیرہ کوشائل ہے، اور عدیث باب میں صرف تین اسباب کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ عموماً بیتین اسباب زیادہ پیش آتے ہیں، اس لئے روایات میں کوئی تعارض نہیں۔(۱)

#### بَابُ مَا جاءَفِي تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَ الأَمْوَ ال

یہ باب (لوگوں کے )خون اوراموال کوحرام وممنوع قراردینے کے بیان میں ہے

عَن عَمْرِ و بِنِ الْأَحُوَ صِ قال: سَمِعَتُ رسولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ فَى حَجَةِ الْوَدَاعِ لللنَاسِ: أَيْ يَوْم هَذَا؟ قالوا: يَوْمَ الْحَجِ الْأَحْبِ الْآخْبِي قال: فَإِنَّ دِمَا تَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ بَيَنكُمْ حَرَامْ كَحُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَا كُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ بَيَنكُمْ حَرَامْ كَحُومَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَا كُمْ وَالْمِهِ الْآلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ هَذَا بِيسَ أَنْ يُعْبَدُ فِي بِلَا دِحُمْ هَذِه أَبَداً ، وَلَكِنْ سَتَكُونَ لَهُ طَاعَةُ فِيهِ الْعَرَاقُ وَنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ مَعْرَت عُروين احرص وَلَّا لِهُ عَلَى وَلِيهِ اللهُ عَلَى وَلَيْهِ وَلَا مَن الْحَرَى مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ مَعْرَت عُروين احرص وَلَّ لِي اللهِ عَلَى مَعْرَت عُروين احرص وَلَّ لِللهُ عَلَى مَعْرَت عُروين احرص وَلَّ اللهُ عَلَى وَلِي اللهُ عَلَى مَعْرَت عُروين احرص وَلَّ اللهُ عَلَى مَعْرَت عُروين احرض وَلَّ اللهُ عَلَى مَعْرَت عُروين احرض وَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ہو چکاہے کہ تمہارے ان شہرول (یعنی مکہ حریمن اور جزیرہ عرب) میں اس کی عبادت کی جائے گی لیکن اس کی ان اعمال اورامور میں اطاعت ہوگی جن کوتم حقیرا ورمعمولی سیحتے ہو، اوروہ اس پر راضی ہوجائے گا۔

مشکل الفاظ کے معنی : \_ تحریم: حرام اور ممنوع قرار دینا، المدهاء: دم کی جمع ہے، خون، نس، جان \_ حجة: (حام پر زبراور زیر کے ساتھ)، اس صورت میں یہ باب تفعیل کا مصدر ہوگا، اور بعض نے کہا نے کہ یہ داؤکی زیر کے ساتھ )، اس صورت میں یہ باب تفعیل کا مصدر ہوگا، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ داؤکی زیر کے ساتھ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، معنی ہیں: رخصت کرنا، اور ججة الوداع سے رسول اللہ ملک کا آخری مجم ہیت اللہ مراد ہے، اس تج میں نمی کریم ملک نے لوگوں کو الوداع کیا یا حرم سے الوداع ہوئے، اس لئے اسے جمة الوداع کہا جاتا ہے۔ اُعواض: (ہمزے کی زیر کے ساتھ) عرض (میں کی زیر کے ساتھ) کی جمع ہے: عزت وآبر د ۔ جان : جرم کرنے والا، گناہ کرنے والا ۔ آیس: مایوس اور ناامید ہوا۔ تحصفرون تم حقیر اور معمولی تھے ہو۔ سیر صبی بد: شیطان اس حقیر چیز پر بی راضی ہوجائیگا۔

#### حج اكبركامفهوم

مج اکبری تغییر میں علاء کرام کا مختلاف ہے:

(۱) اکثر حفرات کے زدیک' ج اکبر' سے مطلق ج مراد ہے، اے' اکبر' عمرے کا عتبارے کہا گیا ہے کو تکہ عمرے کو جھوٹا ج کو اللہ عمرے کو جھوٹا ج کہا جا تا ہے، اس سے متازکر نے کے لئے ج کو' ج اکبر' کہا گیا ہے۔

(٢) بعض كيت بين كه ' ج اكبر' مرف واى تعاجس مين ني كريم على في خود شركت فرما أي شي -

عوام میں جو بد شہور ہے کہ جس سال عرفہ کے دن جعد ہو، صرف وہی جج اکبر ہے، قرآن وسنت کی اصطلاح میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ قرآنی اصطلاح میں ہرسال کا جج ' وجج اکبر' ہی ہے، بداور بات ہے کہ حسن اتفاق ہے جس سال نبی کریم شک نے ج فرمایا اس میں یوم عرفہ جعد کوتھا، بدا پنی جگہ فضیلت ضرور ہے کہ ایساج ان سر حجو سے افضل ہوتا ہے جوغیر جعہ کوادا کئے گئے ہوں، مگرج اکبر کے منہوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ (۱)

# يوم الج الاكبركا مصداق

يوم الج الأكبر سے كيام راد ہے، اس بيس حضرات مفسرين كے مثلف اقوال ہيں:

- (۱) حضرت عبدالله بن عباس، فاروق اعظم ،عبدالله بن عر،عبدالله بن زبير دغيره كنز ديك اس سے يوم عرف مرادب كيونكه رسول كريم علي كاارشاد ب: المحيح عوفة
- (٢) بعض كنزديك اس سے يوم الحريعيٰ ذي الحجه كى دسويں تاريخ مراد ہے، كيونكداس دن ج كاكثر افعال يعنى منع

<sup>(</sup>i) درس ترمذی, باب ماجاه فی يوم الحج الا کبر ۳۲۵/۳، تحفة الاحوذی ۳۷۵/۲

صادت کے بعد وقوف مزدلفہ، جمرہ عقبہ کی رمی ، ذریح ، حلق اور طواف زیارت ادا کئے جاتے ہیں۔

(٣) حضرت سفیان توری اور بعض دوسرے آئمہ نے ان تمام اتوال کوجم کرنے کے لئے فر مایا کہ بچ کے پانچوں دن بوم العج الاکبو کا مصداق ہیں، جن میں عرف اور یوم النحر دونوں داخل ہیں اور لفظ "یوم "کومفرد لا تا عربی محاورے کے اعتبارے ہے، چنانچہ لفظ یوم سے بسا اوقات مطلق زمانہ یا چندا یام مراد لئے جاتے ہیں جیسے غزوہ بدر کے چندایام کوتر آن کریم نے "یوم الفوقان" کے مفرد نام سے تعبیر کیا ہے، ای طرح عرب کی عام جنگوں کو لفظ یوم ہی سے تعبیر کیا جا آگر چوان میں کتنے ہی ایام صرف ہوئے ہوں جیسے "یوم بعاث"، "یوم احد"، "یوم المجمل" اور "یوم صفین "وغیره۔(۱)

#### ججة الوداع كے چنداحكام

حضورا کرم اللہ علیہ نے ججۃ الوداع کے موقع پر بہت سے احکام ارشاد فرمائے ہیں، جو دین کا خلاصہ ہیں، محدثین باب کی مناسب ہو، ذکر کردیتے ہیں، یہاں بھی اس خطبہ کا پچم حصہ ذکور ہے، ان احکام کی تفصیل یہے:

- (۱) ایک دوسرے کی جان و مال اورعزت و آبرو کی حفاظت اورحرمت تم پرلازم ہے، جس طرح فیج کا بیدن اس شہر مکہ میں محترم ہے، کہ اس میں کسی کی جان و مال اور آبرو سے تعرض کرنا ناجائز ہے اس طرح دیگرایام میں بھی بید چیزیں محترم ہیں اور ان سے تعرض کرناحرام ہے۔
- (۲) جو خص کوئی جرم یا گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو یا بیٹے کے جرم کی سزاباپ پر یا اور کسی رشتہ دار پرنہیں ہوگی ، زمانہ جا ہلیت میں جرم ایک کرتالیکن سزااس کے باپ یا بیٹے یارشتہ دارکودی جاتی، پیطریقہ چونکہ غلط تھا اس لئے نبی کریم شکھ نے اس کی نفی فرمادی اور اس کو نا جائز قرار دیا۔
- (۳) شیطان اس بات سے تو مایوں ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی پرستش ہو، البتہ کفر کے علاوہ دیگر مختلف شم کے مناہوں کی وہ دعوت و بے گاجس میں اس کی اطاعت ہوگی مثلاً قمل و غارت گری، جموث، خیانت وغیرہ ....، بغض مسلمان ان کو بظاہر معمولی اور تقیر جھتے ہیں، لیکن شیطان بہر حال ان میں ضرور جتلا کرے گا اور اس سے وہ خوش ہوگا۔

الاوان الشيطان قد أيس...

اس جلے کے متلف مطلب بیان کئے گئے ہیں:

(۱) شیطان اس بات سے مایوس ہو چکاہے کہ اہل ایمان جزیرہ عرب میں بتوں کی عبادت کریں گے، کیونکہ بتوں کی عبادت ہوں کی عبادت نہیں گی۔ عبادت، شیطان کی عبادت ہوں کی عبادت نہیں گی۔

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن, سورة توبه ۱۳/۳ ، درس ترمذي ۳۲۲/۳، تحفة الاحوذي ۳۲۵/۱

- (۲) ایمانییں ہوگا کہ میری امت کے مسلمان نماز بھی پڑھیں اور بت پرتی بھی کریں، جیسا کہ یہود ونصاری کیا کرتے ہتھے کیونکہ رہجی شیطان کی عبادت ہے۔
- (۳) شیطان اس بات سے بیز ارہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں دین اسلام کی شان وشوکت اور اس کا غلبختم ہوجائے اور اس کی جگہ زمانہ جا بلیت کی طرح شرک و بت پرتی کا دوروا پس آ جائے البتہ مسلمانوں کو اللہ کی نافر مانی میں ضرور جتلا کرے گا ، اس سے وہ مایوں نہیں۔

ولکن مستکون له طاعة لینی شیطان کی کفر کے علاوہ ان امور پیں پیروی کی جائے گی جن کوبعض مسلمان معمولی سجھتے ہیں لینی صغیرہ اور کیبرہ کتا ہوں بیس مسلمان اس کی اطاعت کریں گے اور ایک روایت بیس ہولکن فی المتحویش بینچہ مینی شیطان لوگوں بیس فتنہ وفساد اور اختلاف ڈالے گا ، ایک دوسرے کے خلاف برا پیختہ کرے گا .....ان امور بیس اس کی بات مانی جائے گی ۔ (۱)

## بَابُمَاجَاءَلاَيُحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً

بدباب اس بیان بس ہے کہ کی مسلمان کے لئے طال ٹیس کدودوسرے مسلمان کو ڈرائے عَنْ يَذِيْدَ بَنِ سَمِيْدِ قَالَ قَالَ رِسُولُ اللهِ ﴿ لَا يَأْخَذُ أَحَدُكُمْ حَصَا أَخِيْدِ لَا عِبا جَادًا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْدِ فَلْيَوْ ذَهَا اِلْيِهِ۔

یزید بن سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی لاٹمی نہ تو بطور مذاق کے لے اور نہ بطور سنجید کی کے ،لہذا جوشش اپنے بھائی کی لاٹھی لے تواسے چاہیے کہ وہ اس کو واپس کر دے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: بیووع: (یا پرپیش، را پرزبراور وادمشد دو کمسور) ڈرائے ،گھبراہٹ میں ڈال دے۔ لاعبا بلہو ولعب اور خراق کے طور پر۔ جا ذابسنجیدگی کے طور پر۔ بیدونوں لفظ یعنی لاعبا اور جادا"لایا تحذ"کی ضمیر فاعل سے حال ہیں۔

#### ایذاء مسلم حرام ہے

ال مدیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ کی مسلمان کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں ، خواہ وہ بنسی ذاتی میں لے پاسنجید گی کے ساتھ ، یا بید کہ ابتداء میں تو ذاق میں لے کیکن بعد میں اس میں سنجیدہ ہوجائے اور اسے واپس نہ کرے، چونکہ بید طرزعمل پریشانی اور تکلیف کا باعث بڑا ہے، اس لئے اس سے اجتناب کرناچا ہیے،

حدیث میں لا**غی کا**ذکربطورمثال کے ہے، ورنہ بیٹھم ہر چیز ہے متعلق ہے، کہ کسی مسلمان کی چیز اس کی اجازت کے بغیر

لینا درست نہیں، چنانچہ ابوداود کی روایت میں ہے کہ ''تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا سامان نہ لے''لہذ ااگر کسی نے دوسرے کسی مسلمان کی چیز لی ہوتواسے ضروروا پس کروینا چاہیے۔(۱)

#### بَابُ مَا جَاءَفِي إِشَارَةِ الرَّ جُلِ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَح

بيباباس مديث پر شمل بجس من آدى كااپ بهائى پر جمعيار ساشاره كرنے كاسم فركور ب عَنْ أَبِي هُرَيْرَ وَعَن النبي فِي قال: مَنْ أَشَارَ عَلَى أَجِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَنْهُ المَلَاثِكَةُ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عنی ارشاد فرمایا: جو مخص اپنے (وینی یانسبی) بھائی پر لوہے یعنی ہتھیار سے اشارہ کرے توفر شتے اس پر لعنت کرتے ہیں (بیعنی اللہ تعالیٰ کی رصت کی دوری کی دعا کرتے ہیں)

#### بَابِ النَّهِي عَنْ تَعَاطِى السَّيْفِ مَسْلُولاً

## اسلحك استعال مين احتياط كاحكم

ندکورہ دونوں بابوں کی احادیث سے معلوم ہوا کہ اسلح سے نہ تو کسی بھائی کو اشارہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی ہتھیار کھول کر دوسرے کودیا، یالیا جائے، کیونکہ اس طرح کی بے احتیاطی میں بسااوقات بہت نقصان ہوجا تا ہے، جیسے آئے دن بندوق، پستول اور کلاشٹکوف وغیرہ میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہلاکتوں کا ذکر آتار ہتا ہے، اس لئے آگر اسلحہ ہوتو اسے خوب احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١٦/٢

۳۱۸۷۱ تحفة الاحوذي ۳۱۸۷۹

## بَابُ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ چوخض نماز فجر (باجماعت) پڑھ لے وہ اللہ جل جلالہ کے ذمہ اور امان میں ہوجاتا ہے۔ عن آبی هنر نیرَ قاعن النّبِی ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِی ذِمَّهِ اللهِ فَلَا يَنْبِعَنَكُمُ اللهٰ بِسَنِي مِنْ ذِمَتِهِ۔ حضرت ابو ہریرہ زمائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جوخص نماز فجر (باجماعت) اوا کرے تو وہ اللہ تعالی کے ذمے اور امان میں ہوجاتا ہے، لہذا ہرگز اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد کے بارے میں پیچھانہ کرے (بینی مطالبہ نہ کرے)۔

مشكل الفاظ كم معنى : \_ ذمة الله: الله تعالى كا عهد وامان، بياس امان كے علاوہ ہے جو كلم توحيد سے ثابت ہوتا ہے \_ فلا يتبعنكم: (ياء پر پیش اور باء كے ينچ زير، باب افعال سے ) ہرگز الله تعالى تم سے مطالبه ندكر سے، تمہارا پيجيماندكر سے۔

#### نماز فجركي فضيلت

حديث باب كدومطلب بيان كئے كئے إين:

(۱) جس محض نے مج کی نماز باجماعت اداکر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے عہدوامان میں ہوجا تا ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس محف سے بدسلو کی نہ کریں، است تکلیف نہ پہونچا کیں، است آل نہ کریں، اس کی غیبت اور آبروریزی نہ کریں، اگر کی محف نے اس کے ساتھ بدسلو کی کی یااس کے ساتھ ایسا کوئی روبیا ختیار کیا جواس کی جان و مال اور اس کی آبرو کیلئے نقصان دہ ہوتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عہدوامان میں خلل ڈالا، لہذا ایسے محض سے اللہ تعالیٰ سخت مؤاخذہ کرے گا، اور جس بدنصیب سے اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گاتو اس کیلئے نجات کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔

(۲) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ' ذمہ' سے' نماز' مراد ہے، معنی یہ ہیں کہم صبح کی نماز پابندی سے اداکرتے رہوکہ ایسے هخص کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن دینے کا وعدہ ہے، نماز میں اگر خفلت پاسستی کی مئی تو اللہ کا یہ عہد ٹوٹ جائیگا، جس پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرے گا، اس لئے مسلمانوں کو اس نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔(۱)

#### بَابِفِي لزُومِ الْجَمَاعَةِ

بياب جماعت كالزم يكرن كر حكم ك) بيان مي ب-عن ابن عُمَرَ قال: خَطَبَنَا عُمَرُ بالْجَابِيةِ فقال: يَا أَيُهَا النَّاسُ: إِنِّى قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامٍ رَسُولِ اللهِ فَيْنَا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١٩/١، مرقاة ٢١/٢، كتاب الصلاة باب فضيلة الصلاوات.

فقال: أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفُشُو الْكَذِبَ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَخْلَفُ، وَيَشْهَذُ الشَّاهِذُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّكَانَ ثَالِقَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثنينِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَةِ فَلْمَلْزَمَ الْجَمَاعَةَ مِنْ مَوَّ ثُهُ حَسَنَتُهُ وَمَاءَتُهُ مَيْنَتُهُ فَذَالِكُمُ الْمُؤْمِنُ \_

عبداللہ بن عرکم کہتے ہیں کہ حضرت عمر فائٹ نے مقام جاہیہ میں تعطید یا اور فرمایا: اے لوگو! بے فک میں تہارے درمیان اس طرح کھڑا ہوں جس طرح آپ کا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے، چنا نچہ آپ کا در پھر میں تم کواپے صحابہ (کی اطاعت) کی وصیت کرتا ہوں پھر ان لوگوں کی جوان کے قریب ہوں یعنی تا بعین کی اور پھر ان لوگوں (کی اطاعت) کی جو ان کے قریب ہوں یعنی تبع تا بعین کی، پھر (ان زبانوں کے بعد) جموع ظاہر یعنی رائج ہوجائے گا یہاں تک آ دمی (خودبی جموف) تسم کھائے گا حالانکہ اس سے تسم کا مطالبہ نہ ہوگا، اور (جموثی) گوابی دے گا حالانکہ اس سے تسم کا مطالبہ نہ ہوگا، اور (جموثی) گوابی دے گا حالانکہ اس سے گوابی دینے کا مطالبہ نہ ہوگا، خبر دار کوئی مرد کسی خورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا گریہ کہان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، تم جماعت کولازم پکڑ واور اختلاف سے کنارہ کش رہو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اور دو سے دور ہوتا ہے، جو تحض جنت کے درمیان (فضل) حصہ میں رہنا چا ہے تو اسے چا ہے کہ جماعت کولازم پکڑ اور دین جسی میں ایک ایک ایک ان والا ہے۔

عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ ـ أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى

عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصف فرمایا: بے فتک الله تعالی میری امت یا فرمایا امت محمد و گمراہی پر جعن نہیں کرتا ، اور اللہ کا ہاتھ ( یعنی اس کی مدد ) جماعت پر ہے ، اور جوفض جماعت سے الگ ہوجائے تو وہ اکیلا ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔

عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ يَكُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ـ

عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ کا ہاتھ ( یعنی اس کی مدد ونصرت، اورخصوصی حفاظت ) جماعت کے ساتھ ہے۔

مشكل الفاظى وضاحت: \_أوصيكم بأصحابى: ين تم كوصحابى اطاعت واتباع كى وصيت وتاكيدكرتا بول \_الذين يلونهم: جوان كقريب بول \_يفشو: ظاهر بوجائك المجيل جائكا ـ لايستحلف: (مضارع مجبول) اس سختم كامطالبه نبيل بوكا ـ لايستشهد: مضارع مجبول ، اس سے كوائ كا مطالب نبيل بوگا ـ لا يخلون: برگز خلوت اور تنبائي ميل نه بو \_اياكم والفوقة: تم ايخ آپ كوائداف سے بچاؤ ـ بحبوحة: (دونوں جگه باء پر پيش) برچيز كا درمياني حصه عمره حصه جرائد عائل من سخت بحاث حمد من بحائك حمد مناحد من بحاث حمد مناحد من بحاث حمد مناحد من بحاث حمد مناحد منائد مناحد مناح

شذ: (فعل معلوم ہے) جو محض جماعت سے اعتقاد اور طریقه کاریس الگ ہوجائے۔ شد المی المناد: (بیعل معلوم اور مجہول دونوں طرح پڑھا گیاہے): اسے جنتیوں کی جماعت سے الگ کر کے جہنم میں ڈالا جائےگا۔ یداللہ: اللہ تعالیٰ کی مدد ونصرت اور حفاظت۔

## جماعت کولازم پکڑنے کا حکم

اور فرما یا جماعت کولازم پکرو، اس جماعت سے کیامراد ہے، اس میں علماء کرام کے مختلف اتوال ہیں، جن کی تفسیل بیہ:

- (۱) اس سے سواد اعظم یعنی بری اکثریت مراد ہے، جن کا طرز زندگی قرآن وسنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔
  - (۲) اس سے محابہ کرام مرادیں۔
    - (m) اس سے الل علم مرادیں۔
- (٣) طبری فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کی جماعت مراد ہے جنہوں نے کسی کی امارت وخلافت پر اتفاق کرلیا ہو بشر طیکہ وہ امیر بننے کے قابل ہو، ایسے میں جو محض اس امیر کی بیعت کوتو ڑے گاتو وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے گا، یہ خروج گناہ اور بنفاوت ہو گا اور بنفاوت ہو کہ امیر نہ ہو، متفرق جماعتیں ہوں ، تو پھر کوئی امیر نہ ہو، متفرق جماعت ہو کر زندگی گزار نالازم ہے، اگر چہ اس میں کتنی مشقت برداشت کرنی پڑے، تا کہ شراور فتنے سے امان رہے۔ (۱)

فان الشیطان مع الو احد، اس کے معنی بین کہ جو محض جس قدر جماعت سے دور ہوگا شیطان اس قدراس کے قریب ہوگا، جماعت میں رہے گا تو شیطان اس سے دوررہ گا، اس لئے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ جمہورکولازم کی اور اس سے ۔ کی اجائے۔

من سوته... بیا یمان کامل کی علامت ہے کہ نیکی سے دل میں خوشی اور سرور کی کیفیت ہو، اور برائی سے دل

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم, كتاب الإمارة, باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ٣٣٣/٣

غمگین اورافسر ده ہوجائے۔

#### جيت اجماع

انالله لا يجمع امتى على ضلالة\_

بیصدیث اجماع کے جمت ہونے کی دلیل ہے، بیروایت اگر چضعیف ہے، گر چونکہ اس مفہوم کی دیگرروایات کثیر ہیں، اس لئے اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے، اوراجماع سے علماءامت کا اجماع مراد ہے کہ یہی حضرات دین کے ترجمان ہیں۔(۱)

### بَابَمَاجَاءَفِي نُزُولِ الْعَذَابِ إِذَالَمْ يُغَيِّرِ الْمُنْكُرُ

بي باب اس بيان مي به كرجب برائى كوتبديل شكيا جائة وعذاب اللى نازل موتا ب عن أبى بَكْرِنِ الصِّدِيقِ أَنَهُ قال: يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُ ونَ هَذِهِ الآيَةَ: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو اعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَطُرُ كُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ و إِنِي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ فَلَهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ و إِنِي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ فَلَهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ و إِنِي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ فَلَهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَهُ مُ اللهُ بِعِقَابِ مِنْهُ .

حضرت ابو برصدیق نے فرمایا: اے لوگواتم بیآیت پڑھتے ہو: یا بھا الذین امنو اعلیکم انفسکم لا بھنو کم من صل اذا اھتدیتم ۔ (اے ایمان والواپئ (اصلاح کی) فکر کرو، جبتم (دین کی) راہ پرچل رہے ہو، تو جوشن صل اذا اھتدیتم ۔ کوشش کے باوجود) گراہ رہے تو اس (کے گراہ رہنے) سے تمہارا کوئی نقصان نہیں) حالانکہ میں نے رسول اللہ کا کو یفر ماتے ہوئے سناہے کہ لوگ جب کی ظالم کودیکھیں اور اس کے ہاتھ کونہ پکڑیں (یعنی اس کے ظلم کودیکھیں اور اس کے ہاتھ کونہ پکڑیں (یعنی اس کے ظلم کے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کونہ پکڑیں (یعنی اس کے طلم کے اللہ تعالی ان پرعام عذاب بھیج دے۔

# تغییر منکرترک کرنے پرعذاب کی وعید

ندکورہ آیت کے ظاہری الفاظ سے چونکہ یہ مجھا جاتا ہے کہ ہرانسان کو صرف اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے،
دوسر سے کچھ بھی کرتے رہیں، اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات قرآن کریم کی بے شارتھر یحات کے خلاف ہے،
جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریعنہ اور اس امت کی احتیازی خصوصیت قرار دیا ہے، اس لئے اس آیت کے
نازل ہونے پر پچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، رسول کریم کا سے سوالات کئے گئے، آپ نے توضیح فرمائی کہ یہ آیت امر
بالمعروف کے احکام کے منافی نہیں، امر بالمعروف مجھوڑ دو گے تو مجرموں کے ساتھ تمہیں بھی کیڑا جائیگا۔

ائی سرسری هبه کوشم کرتے ہوئے حدیث باب میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہتم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہواور
اس کو بےموقع استعال کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں ،صرف اپنی اصلاح ،ی کافی ہے ،خوب بجولو کہ میں نے خودرسول
اللہ اللہ اللہ اللہ سانے کہ جولوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور قدرت کے باوجوداس کورو کئے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجرمول کے ساتھ ان دوسر سے لوگول کو بھی عذاب میں پکڑلے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دوسر سے لوگوں کو نیکی کا تھم اور برائی سے روکنے کا فریضہ سرانجام دیتے رہنا چاہیے ہاں اگر کوئی حکمت کے ساتھ سمجھانے کے باوجودراہ راست پڑئیں آتا تو پھراس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

تفیر بحرمحیط میں حضرت سعید بن جبیر سے آیت کی یہ تغییر منقول ہے کہ آپ نے مہ واجبات شرعیہ کوادا کرتے رہو، جن میں جہاوا درامر بالمعروف بھی داخل ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جولوگ گمراہ رہیں توتم پرکوئی نقصان نہیں ۔قرآن کریم کے الفاظ اذا اھتدیتم میں غور کریں تو یہ تغییر خود واضح ہوجاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جبتم راہ پرچل رہے ہوتو دوسروں کی گراہی تہارے لئے معزبیں، اور ظاہر ہے کہ جوخص امر بالمعروف کے فریضہ کوڑک کردے وہ راہ پرنہیں چل رہا۔

تفیر درمنثور میں حضرت عبداللہ بن عرکا داقع نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے بیسوال کیا کہ فلاں فلاں حضرات میں باہمی سخت جھڑا ہے، ایک دوسرے کومشرک کہتے ہیں، تو ابن عمر نے فرما یا کہ کیا تمہارا بین خیال ہے کہ میں تمہیں کہدوں گا کہ جا وَان لوگوں سے قال کرو، ہرگز نہیں، جا وَان کونرمی کے ساتھ سمجھا وَ، تبول کریں تو بہتر اور نہ کریں تو ان کی فکر چپوڑ کر اپنی فکر میں لگ جا وَ، پھراً بن عمر نے یہی آیت با یہا اللہ بن علیکم انفسکم ... اپنے جواب میں تلاوت فرمائی۔(۱)

# بَابُمَاجاءَفِي الْأَمْرِ بُالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

یہ باب نیکی کا علم دینے اور برائی سے مع کرنے (کے علم) کے بارے میں ہے۔

عن حَلَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ عنِ التَّبِيّ ﴿ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُونَ بالمَعْروْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيُوشِكَنَ اللَّاأَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ فَتَدْعُو نَهُ فَلَايِمْسَتَجِيْب لَكُمْ \_

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فر مایا جسم ہاس ذات کی جس کے قبضہ پس میری جان ہے، تم لوگ ضرور بعفر ورنیکی کا تھکم دیتے رہواور برائی سے شع کرتے رہوور نہ جلد ہی اللہ تعالیٰ تم پرا پناعذاب بھیج دے گا، تم اللہ سے ما گلو کے گروہ تمہاری ایکا رکو تبول نہیں کرے گا۔

عَنْ حُذَيْفَةَ بِنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ، وَيُوتُ دُنْيَاكُمْ شِرَازِكُمْ لَ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٣٢٣/٢، معارف القرآن، سورة ما تده٣٠٠٣٠

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی ، یہاں تک کہتم اپنے امام کولل کردو گے، اور اپنی تکواروں سے آپس میں جھکڑا کرو گے، اور تمہارے شریرلوگ تمہاری دنیا کے مالک بن جائیں گے ( یعنی ذمدوار ہوجائیں گے )

عن أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّ الْمَاكُولُ الْجَيْشُ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ، فقالت أُمُّ سَلَمَةَ: لَعَلَّ فِيهِم المُكُرةَ، قال: إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ حَلَى بِيَاتِهِمْ۔

ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کے اس لشکر کا ذکر فر ما یا جس کوزین میں دھنساد یا جائے گا توام سلمہ نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے کہ اس لشکر میں ایسا کوئی آ دمی بھی شامل ہوجس کوز بردسی لا یا حمیا ہو( تو کیا اسے بھی بیسزا ملے گی) نبی کریم بھی نے فر ما یا: بے فک ان کواپئی نیتوں کے مطابق (میدان حشر میں ) اٹھا یا جائے گا۔

مشکل الفاظ کی تشریخ: لیوشکن: ضرور بعنر ورجلدی کرے گا، قریب ہے کہ فتدعونه بتم اللہ ہوا گوگے۔ تبعد البی اللہ الفاظ کی تشریک کی جمع ہے،

آپس میں ایک دوسرے کو مارو کے، الرائی جمگرا کرو کے۔ یوٹ: وارث ہوں گے، مالک ہوں گے۔ شوار: شریر کی جمع ہے،

برے لوگ ۔ یبخسف بھم: (صیفہ مجهول) اس تشکر کو دھنسایا جائے گا۔ المعکو ہ: (میم پر پیش اور راء پر زبر) مجبور، زبر دی کیا

ہوا۔ یبعثون: (صیفہ مجهول) آئیس اٹھایا جائے گا۔ معروف: ہراس فعل کو کہا جاتا ہے جس کی اچھائی عمل یا شرع سے ثابت ہو۔ منکر:
(میم پر پیش اور کاف پر زبر کے ساتھ) ہروہ فعل جو عمل اور شریعت کی نظریں براہو۔

# امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كي تاكيد

امام ترمذی رولیند نے اس باب کے تحت الی احادیث ذکر فرمائی ہیں جن سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔

پیلی حدیث میں آپ ف نے بڑی تا کید سے فرمایا کہ تم نیکی کا تھم دیتے رہواور برائی سے منع کرتے رہو، اگراس میں کوتابی کی تو اللہ تعالیٰ تم پراپنا عذاب مسلط کرد ہے گائم دعا کرو ہے، محرقبول ندہوگی اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المسکر چھوڑ ناباعث عذاب اورفتنہ ہے۔

دوسری حدیث میں چندفتنوں کا ذکرہے، کہ قیامت سے پہلے لوگ اپنے امام اور خلیفہ کو آل کردیں کے جیسے حضرت عثان، عمر فاروق اور حضرت علی کوشہید کیا گیا، مسلمان آپس میں لڑائی جھکڑا کریں کے، اور لوگوں میں بدترین لوگ مال ودولت اور ملک و قوم کے مالک ہوجا کیں گے، یہ تمام چیزیں چونکہ فتنے کاسب ہیں اس لئے اس حدیث کو ابو اب الفتن میں ذکر کیا۔

تیسری روایت میں ہے کہ ایک مخص بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کو پکڑنے کے لئے ایک تشکر بیت اللہ کا رخ کرے گا جب وہ مقام بیداء پر پیونچیں مے تو زمین میں دھنس جا عیں مے، ام سلمہ نے جب یہ بات سی تو آپ سے او چھا کہ اس لشکر میں بعض ایسے بھی ہوں کے جنہیں زبروتی لا یا گیا ہوگا تو انہیں بھی زمین میں دھنسا یا جائے گا؟ نبی کریم ایک نے فرمایا: ونیا میں توبیہ عذاب سب پر ہوگالیکن آخرت میں انہیں نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، وہاں ان میں امتیاز ہوجائے گا۔

بدروایت یہاں ذکرکر کے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بیسارے فتنے امر بالمعروف اور نھی عن المنگوکو ترک کرنے کی وجہ سے ہوں گے اور بیا کہ جولوگ اس فریعنہ کوسر انجام دیں گے وہ امت کے بہترین افراد ہوں گے۔(۱)

# بَابُ مَا جاءَ فِي تَغْيِيرِ الْمُنْكُرِ بِالْيَدِأَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ

بيرباب اسبيان من ج كدبرائى كوقوت بيازبان بي يادل فقام رَجُلْ فَقَالَ لِمَزْوَانَ: خَالَفْتَ عَنْ طَارِقِ بن شِهَابٍ قال: أَوَّلُ مَنْ قَدَمَ الْمُحْطُبَةَ قَبَلَ الصَّلَاةِ مَزْوَانَ، فَقَام رَجُلْ فَقَالَ لِمَزْوَانَ: خَالَفْتَ الشُنَةَ، فقال: يا فُلَانُ: ثُوِكَ مَا هُنَالِكُ، فقال أبو سَعِيدِ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَصَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رسولَ الشُنَةَ، فقال: يا فُلَانُ: ثُوكَ مَا هُنَالِكُ، فقال أبو سَعِيدِ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَصَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رسولَ الشُنَقَ، فقال: مَنْ رَأَى مُنْكُراً فَلْيُنْكِرُهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلْسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْهِم، وَذَلِكَ أَضَعَفُ الْائِمَانِ.

طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلاوہ فض جس نے نماز عید کے خطبے کونماز سے مقدم کیا، مروان ہے، ایک فض نے کھڑے ہوکر مروان سے کہا: تم نے سنت رسول کی تخالفت کی ہے، کہنے لگا: ارے فلال وہ تمام چیزیں متروک ہوگئ ہیں جواس وقت تھیں، ابوسعید نے کہا: بلاشہاس نے (حق بات کر کے امر بالمعروف کا فریعنہ) اوا کرویا جواس کے ذمہ تھا، میں نے رسول اللہ کے کویے فرماتے ہوئے سنا کہ جوفض کی برائی کودیکھے تواسے چاہیے کہ اس کی اپنے ہاتھ سے کیر کرے (لیمنی اسے نم کرے) اور جوفض اس کی طاقت ندر کھے تو زبان سے روکے اور جواس کی محل طاقت ندر کھے تو زبان سے روکے اور جواس کی محل طاقت ندر کھے تو کم اذکم ول سے بی اسے برا سمجھے، اور بیا بیمان کا کمز ورترین ورجہ ہے۔

# تغيير مكركے تين درجات

حضورا کرم ف نے ارشادفر مایا کہ جب کوئی مسلمان برائی دیکھے تواگر وہ طاقت کے ذریعہ اسے روک سکتا ہے تواسے چاہیے کہ ایسا کرے اور گناہ کے اسباب کوختم کر دے، بیسب سے اعلی درجہ ہے، اگر طاقت وقوت کو استعال کرنے کا اسے اختیار نہیں یا کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا تو پھراس برائی کوزبان سے رو کے، یہ بھی نہ ہو سکتو کم از کم درجہ بیہ کے دول سے اس گناہ کو برا سجھے۔ مسنون طریقہ بیہ ہے کہ نماز عیدین بی بہلے نماز اداکی جائے اور نماز کے بعد خطبہ دیا جائے، یکی جمہور فقہاء کرام کا موقف ہے، لیکن مروان نے اس بیل بیتر بلی کی کہ خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا، لوگ چونکہ ان کے طرز حکومت سے نالال تھے، ان

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٢١٦ ٣٢ ، تكملة فتح الملهم كتاب الفتن , باب الخسف بالجيش . . ٢ ٢٢/٦

ے ظلم وستم سے نگ سے، جیسے ہی نمازعیر ختم ہوتی تولوگ ان کا خطبہ سے بغیر چلے جاتے ، یدد کیر کراس نے کہا کہ خطبہ نماز سے پہلے ہوا کر سے گا ، اس پرایک فخص نے اعتراض کیا کہ آپ کا یفعل سنت کے خلاف ہے، جواب میں کہنے لگا کہ بیر طریقہ متروک ہو چکا ہے کو نکہ اس طرح لوگ بات نہیں سنتے ، نماز سے پہلے خطبہ وینے میں بیافا کدہ ہے کہ لوگ اسے سنا کریں گے، بیاس نے غلط بیانی سے کا ملیا ہے۔

ایک ظالم بادشاہ کے سامنے تن بات بہت بڑی جرائت ہوتی ہے، چنانچہ ایک اور حدیث میں اسن ' افضل الجہاؤ' قرار دیا ہے، اس خفص نے یہی کارنامہ سرانجام دیا کہ مروان کے سامنے سنت رسول کو بیان کیا، اس لئے حضرت ابوسعید رہا تھؤ نے فرما یا کہ اس مخص نے امر بالمعروف کی ذمہ داری کاحق اداکر دیا۔ (۱)

#### بابمنه

عن التُعْمَانِ بنِ بَشِيْدٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ال

حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان میں چٹم پوشی کرنے والے کی مثال اس قوم کی ما نند ہے جس نے سمندر میں ستی پر (سوار ہونے کے لئے) قرعد والا ( یعنی ستی کے حصوں کوقر عدا ندازی کے ذریعہ تقسیم کیا) چنائچہ ان میں سے بعض نے کشتی کا او پر والا حصہ پا یا اور بعض نے بنچے والا حصہ پنجی منزل کے لوگ او پر چڑھ کر جاتے تا کہ پانی (سمندر سے سیخ کر) حاصل کر لیں ، اس میں وہ ان لوگوں پر بانی گرا دیتے جواو پر والی منزل میں ہوتے ، تو او پر والوں نے کہا: ہم شہیں او پر چڑھنے کیلئے نہیں چھوڑیں کے کیونکہ تم لوگ ہمیں ( پانی گرا کر ) تکلیف بہوئی تے ہو، اس پر مخیل منزل والوں نے کہا: ہم شتی کے بنچے سے ہی سوراخ کر لیے ہیں ، اگر انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لئے اور ان کو بنچے سوراخ کرنے سے روک دیا تو لیے ہیں اور پانی حاصل کر لیے ہیں ، اگر انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لئے اور ان کو بنچے سوراخ کرنے سے روک دیا تو سب نجات پا جا بھی گے اور اگر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا (اور انہوں نے نیچ سے سوراخ کرلیا) توسب ڈوب جا بھی گے ۔ مدھن: قدرت کے باوجود برائی سے نہ روکنے والا ، چٹم پوشی کرنے والا ، گئی کہ راوگوں کے مشکل الفاظ کی تشریح : ۔مدھن: قدرت کے باوجود برائی سے نہ روکنے والا ، چٹم پوشی کرنے والا ، گئی کے رائے والا ، گئی کو رائوں کے باوجود برائی سے نہ روکنے والا ، چٹم پوشی کرنے والا ، گئی اور کو الا ، گئی کی کے والا ، گئی کوشی کرنے والا ، گئی اور کوشی کی کے والا ، گئی کی کوشر کی کوشر کیا کہ کوشر کی کوشر کیا کوشر کیا کی کوشر کی کی کی کی کوشر کی کوشر کیا کی کوشر کی کوشر کیا کوشر کی کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کوشر کی کوشر کیا کوشر کیا کوشر کی کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کی کوشر کیا کوشر کی کوشر کیا کی کوشر کیا کوشر کیا کی کوشر کیا کوشر کی کوشر کیا کوشر کی کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کوشر کیا کی کوشر کیا کوشر کیا کوشر کی کوشر کی کوشر کیا کوشر کی کوشر کیا کوشر کی کوشر کی کوشر کیا کوشر کیا کوشر کی کوشر کیا کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کیا کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کوشر کی کوشر

حقوق ضائع كرنے والا استهموا: انہوں نے قرعہ ڈالا۔ مصعدون: وہ چڑھتے ہيں۔ مصبون: یانی كرا ديتے ۔ لا

(۱) تحفة الاحوذي ٣٢٤/١

ندعكم: بهم تمهين نبين محور يس ع \_ يعنى اجازت نبين وي ع \_ ننقبها: بهم ال كثنى مين سوراخ كر ليت بين \_ نسطى: بهم يانى لے ليت بين ، حاصل كر ليت بين \_

# نهي عن المنكر كي اجميت

اس حدیث پین نی کریم کی سے ان کی مثال کے ذریعہ امر بالمروف اور نبی عن المنکری ابہت واضح فرمائی ہے کہ اس فی مثال جو حدود اللہ پر قائم ہولیتی لوگوں کو نیکی کا عمر دیتا ہوا ور ہر برائی سے روکتا ہوا ور گنا ہوں سے بچتا ہوا ور جو حدود بیس سستی کرتا ہے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو سمندر پر سنر کرنے کیا ہے گئی پر سوار ہوتے ہیں۔ قرعہ اندازی کے ذریعہ بعض کے صے بیس کشی کا او پر والا حصہ آیا، جبہہ بعض کے صے بیس بچلی ہون الے لوگ او پر ک صے بیس مشتی کا او پر والا حصہ آیا، جبہہ بعض کے صے بیس بچلی مزل آئی، نیچے والے لوگ او پر ک صے بیس متاب کا ایس مندر سے پائی ثکا لئے تا کہ پینے وغیرہ کے لئے اسے استعمال کیا جائے، اس عمل بیس بچھی پائی او پر والے لوگوں پر بھی کر جاتا، انہوں نے تک آگر کر بیانا بند کردیا، اس پر لیچے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشتی کے لیچے سے سوران کر راح جاتا، انہوں نے تک آگر او پر والے انہیں سوران کر نے سے ندر دکیں بیسوجی کر کہ پولوگ اپنے صے بیس میں سوران کر راح جاتا، انہوں کے وہ بیا تیں گذار رہے ہوں، آئیس چاہیے کہ وہ برائی کرنے والے کا ہاتھ پکڑیں، آئیس اللہ تعالی کی نافر ہائی سے مطابق زندگی گذار رہے ہوں، آئیس چاہیے کہ وہ برائی کرنے والے کا ہاتھ پکڑیں، آئیس اللہ تعالی کی نافر ہائی سے معلوم ہوا کہ جولوگ شریعت کے بیروکا رہوں ان پر لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی میں الشراف کی کے دوہ امر بالمعروف اور نہی میں المشروف اور نہیں (۱)، ای مضمون کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت بیس بیان فر ہایا ہے: و اتقو افت نہ لا تصیبین اللہ ین خطامہ امد کہ خاصہ (۱)

باقی ماہنت اور مدارات کے بارے میں تفصیلی کلام معارف ترفدی جلداوّل ، باب ما جاء فی المعداد اقى ابواب البو والصلة میں گذرچکا ہے، اسے وہال و کھ لیاجائے۔

# بَابُ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَسْلُطَانٍ جَايْرٍ

يه باب الى بيان بى ب كرسب سے افعال جهادظالم بادشاه كرما منے انساف يعنى ق بات كهنا ب - - عن أبى سعيد الْنحذري أنَّ النّبى فال: إنَّ مِن أَعْظَم الْجِهَادِ كَلِمَهَ عَذْلِ عِنْدَ سَلْطَانِ جَائِرٍ ـ عَنْ أبى سعيد الْنحذري أَنَّ النّبى فال: إنَّ مِن أَعْظَم الْجِهَادِ كَلِمَهَ عَذْلِ عِنْدَ سَلْطَانِ جَائِرٍ ـ

<sup>(</sup>۱) تحفقالاحوذي٣٢٤/١

۳۵) سورةانقال آيت نمبر: ۲۵

حضرت ابوسعید خدری سے روایت نے کرسول اللہ اللہ اللہ عند مایا: بے میک سب سے افضل جہاد ظالم باوشاہ کے سامنے تن بات کہنا ہے۔

# ظالم باوشاه كےسامنے كلمة حق كى فضيلت

ظالم بادشاہ کے سامنے کلمی تن کہناسب سے افعنل جہاد ہے، یہ افعنل جہاد کیسے ہے، اس کی دود جہیں بیان کی گئی ہیں:

(۱) علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ کا فرسے جہاد کیا جائے تو وہاں فتح اور شکست دونوں کا احمال ہوتا ہے، محرد شمن کا مجاہد پر کوئی تسلط نہیں ہوتا، جب کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمی تن کہنے والا اس کے ماتحت اور رعا یا ہیں سے ہے، وہ بادشاہ اس کے خلاف کوئی بھی کا روائی کرسکتا ہے، گو بایہاں تکلیف کا پہونچتا یا جان کی ہلاکت یقینی ہے، اس لحاظ سے اسے افعنل جہاد قرار دیا ہے۔

(۲) علامہ ظہر فرماتے ہیں کہ افعنل ہونے کی وجہ بہے کہ جب کو کی تخص ہمت کرکے بادشاہ کوئی بات سجھانے اور بادشاہ اس کی بات سے اپنی اصلاح کرلے تو اس کا فائدہ پوری عوام کو پنچا ہے، اور کا فرکوئی کرنے کا فائدہ عام مخلوق کوئیں پہونچا، اس کے کلم تی افعال جہاد ہے۔(۱)

### بَابُسُؤُ الِ النّبي اللهُ ثَلاَثًا فِي أُمَّتِهِ

بياب اس بيان بس ب كري الله في خابئ امت ك التالشة الشرق السنة الله المستمن جيزي الله الله عن خَبَابِ بن الأرْتِ قال: صَلَّى رسول الله في صَلَاةً فَأَطَالَهَا فقالوا: يا رسول الله صَلَّة لَمْ تَكُن لَى صَلَّة الله فِيهَا فَلَاثًا فَأَعْطَانِي النَّتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلُتُهُ الله فِيهَا فَلَاثًا فَأَعْطَانِي النَّتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلُتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيها، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُعْلِقُ مَا عَلَيْهُا مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَدُوا مِنْ فَيْ اللهُ الْمُ اللهُ ا

حضرت خباب بن ارت تمیں سے روایت ہے کہ نبی کریم ایک نماز پڑھی اور اسکوطویل کیا، محابہ نے پوچھا اسک اللہ کے رسول: آپ نے ایسی (طویل) نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی نماز نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا: جی ہاں بلا شبہہ یہا میدوخوف کی نمازتھی، بے حک میں نے اللہ تعالی سے اس نماز میں تین چیزیں ما تی ہیں، اللہ تعالی نے دوعطافر مادی ہیں اور ایک کوروک لیا ہے ( یعنی تجول نہیں فرمایا ) میں نے اللہ سے یہ ما تکا کہ میری امت کو قبط کے دریعہ ہلاک نہ کرنا تو اللہ نے میری یہ دعا تبول فرمالی، اور میں نے یہ اٹکا کہ ان پران کے علاوہ کوئی ( کافر) دہمن مسلط نہ کرنا تو اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمالی، اور میں نے یہ ما تکا کہ ان میں سے بعض، بعض کولڑائی کا عزہ نہ

چکھائیں ہواللہ نے میریاس دعا کوتبول نہیں فرمایا۔

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ زَوى لِى الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ أَمْتِي سَيَبُلُغُ مَلْكُهَا مَا زُوِى لِى مِنْهَا، وَإِنَّ الْمَعْرَفَ الْأَبْيَضَ، وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى لِأَمْتِي أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةً عَامَةً، وَإِنْ رَبِّى قَالَ: يا محمدُ إِنِّى إِذَا عَمَنَهُمْ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّى قَالَ: يا محمدُ إِنِّى إِذَا فَضَيْتُ فَضَاءَ فَإِنَّ لَا يَعْرُفُوهُ مِنْ اللهُ لِللهُ اللهُ لِكَهُمْ بِسَنَةً عَامَةً وَلا أُسَلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ مَنْ اللهُ لِللهُ اللهُ ا

حضرت قوبان کہتے ہیں کہ حضور کے نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے زہین کولید ویا ہوش نے اس کے مشرق ومغرب ویجے، اور بے شک میری امت کی سلطنت زہین کے اس جھے تک پہونچ گی جہاں تک اے میرے لئے سمیٹا کیا ہے، اور جھے دوفرز انے سمرخ اور سغیر ( بینی سونا اور چاندی ) عطا کئے گئے، پھر ہیں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے یہ سوال کیا کہ میری امت کو عمومی قبط سے ہلاک نہ کرنا، اور ان کے علاوہ کی اور دہمن کو ان پر مسلط نہ کرنا، جو ان کی اصل اور جمعیت کوئی جڑ سے اکھیڑ دے ( بینی سب کو ہلاک کرد سے ) اس پر میرے دب نے فرمایا: اے تھے ہیں جب ( کسی امر کے بار سے ہیں) قبلی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ در ذمیں کیا جاتا، بے شک میں نے آپ کی امت کو یہ عطا کردیا ہے کہ ہیں انہیں عام قبلے سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان کے علاوہ کی اور دھمن کو ان پر مسلط نہیں کروں گا، اور ان کے علاوہ کی اور دھمن کو ان پر مسلط نہیں کروں گا، وران جی سے بعض بوجا میں، لیکن رہے میں انہیں میں سے بعض بوجا میں، لیکن رہے۔

مشکل الفاظ کی تشری : رخبة و رهبة: امیدویم، رغبت و نوف عدو امن غیرهم بسلمانوں کے علاوہ اور دشمن - لا بذیق:
مزونہ چکھائے، - بأس : خوف، الزائی جھڑا - زوی: لپیٹ دیا، سیٹ کرسائے کردیا، قریب کردیا - مازوی (میخہول) لی
منها: جہاں تک میرے لئے زیمن کو سمیٹا اور لپیٹا گیا ہے - الاحمو: مرخ فرزانے یعنی سونا، اس سے کسری کی کرنی ونا نیر یعنی
اشرفیال مراویل، بیسونے کی ہوتی تھیں - الابیض بسفید فرزانے یعنی چاندی، اس سے قیصر کے دہا ہم مراویل کی تک وہ چاندی کے
ہوتے سے مطلب بیہ کدفارس وروم کے ممالک تک میری امت کی فتو حات ہوجائیں گی، اوروہ میری امت کے ماتحت اور
مرگوں ہوتے ہے مطلب بیہ کدفارس وروم کے ممالک تک میری امت کی فتو حات ہوجائیں گی، اوروہ میری امت کے ماتحت اور
مرگوں ہوتے، چنا فیح خلفا کے دور میں مسلمانوں کا قبضدان ممالک پر ہوگیا تھا۔ یسنبیح: بڑے اکھیڑ دے یعنی ہلاک کردے۔
بیضة: (باء پرزبر کے ساتھ) اصل ، شیرازہ ، اجتماعیت - اقطاد ، قطری جمع ہے ، طرف ، جانب ۔ یسبی : قیداورگرفتار کریں گے۔

# امت کے لئے تین اہم دعائیں

حضورا کرم ﷺ نے امت کے لئے تین دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دو قبول فر مائی ہیں، ایک کو قبول نہیں ایک کو قبول نہیں ایسا بنادے کہ نہیں امت کو قبط کے ذریعہ ہلاک نہ کرنا، کوئی کا فرڈسن ان پرمسلط نہ کرنا جوان کی نئے کئی کردے، انہیں ایسا بنادے کہ آپس میں لڑائی جھکڑا نہ کریں، ایک دوسرے کو گرفتار نہ کریں، یہ تیسری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔

مازوی لی منعااللہ تعالی نے پوری زمین سمیٹ کرآپ کودکھائی یا صرف وہ زمین کہ جہاں تک اسلام تھیلےگا، پہلے قول کو علامہ خطابی نے اختیار کیا اس بنیاد پر کہ' منہا'' میں لفظ' 'من' بعض کے معنیٰ میں نہیں بلکہ ماقبل کی تفصیل کے لئے ہے، اور دوسرے قول کو ملاعلی قاری نے ذکر کیا ہے اس لحاظ سے کہ یہ' 'من' کبھن کے معنیٰ میں ہے کہ زمین کا بعض حصہ جہاں تک اسلام محیلےگا، صرف وہ آپ کودکھا یا گیا۔

بيضتهم، ال كامراويس تين احمال إن:

- (۱) اس کے اصل معنیٰ تو وسطِ دار کے ہیں، مراداس سے طاقت اور قوت ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی قوت کوختم نہ کرے۔
- (۲) یااس سے مرغی کا انڈا مراد ہے کہ جب وہ ٹوٹ جائے توجلد ہی خراب ہوجا تا ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ سلمانوں کو بیک وقت ہی ختم نہ کرے۔
- (۳) یااس سے "خود" مراد ہے بینی وہ ٹو پی جودورانِ جنگ جاہدین اپنے سر پر حفاظت کیلئے رکھتے ہیں، جب اسے ہی آو ڑدیا جائے اور سر بھی محفوظ نہ ہوتو پر مغلوبیت اور فکست کی علامت ہوتی ہے۔

و لمو اجتمع علیهم من باقطاد ها ، مرادیہ ہے کہاگر پوری روئے زمین کے غیرمسلم مسلمانوں کے خلاف متحد ہوکر برسر پیکار ہوجا تھیں ، تب بھی یااللہ انہیں مسلمانوں پرمسلط نہ کرنا۔(۱)

### بَابُمَاجاءَفِي الرَّجُلِيَكُوْنُفِي الْفِتْنَةِ

بدباب المضخص كر حمم كى بارك من به جونت كذما في من موجود و كما ساس وت كياكرنا چا بيك عن أُمّ مَالِكِ النّه فِي قَالَت: فَلُتُ يارسولَ الله مَن حَيْرُ النّاسِ عن أُمّ مَالِكِ النّه فِي النّه فِي قالت: فَلُتُ يارسولَ الله مَن حَيْرُ النّاسِ فيها؟ قال: رَجُلُ في مَا شِيَتِه يُوَ ذِي حَقَهَا وَيَعْدُر بَهُ ، وَرْجُلُ آخِذُ بِرَ أُسِ فَرَسِه يَخِيفُ الْعَدُورَ وَيُحَوِ فُولَ لَهُ عَرْرت ام ما لك بنريك مِن مِي كرمضوراكم في في ايك فت الك فت كا ذكر فرما يا اوراس كوتريب كرديا ( كوياكماس كا وقوع بهت قريب ب ) فرما تى بين من من في عض كيايا رسول الله: فتنه كون ما من سب سن بهتر كون محض موكا؟

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي٣٣٢/٢

آپ الله نفرمایا: وه خفس جواسیخ جانورول بیل ہوگا ان کے حقق ادا کرتا ہوگا اوراپنے رب کی ہمی عبادت کرتا ہوگا اورد دسم او چفس جواسیخ گھوڑ ہے گوگر دن سے پکڑ کر دشمن کوڈرار ہا ہوگا اورد شمن اسے ڈرار ہے ہوں گے۔ عن عبد الله بن عَمْرِ و قال: قال رسول الله فلف: تَكُونُ الْفِئنَةُ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النّادِ ، اللِّسَانَ فِيهَا أَشَدُ مِنَ السَّيْفِ .

اَشَدُ مِنَ السَّيْفِ .

عبداللہ بن عمر دست روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: ایک فتنہ ہوگا جوعرب کو گھیر لے گا، اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے، اس میں زبان بکوارے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔

لغات: قوبها: اس فتند كوقريب كرديا يعنى اس فتندكا تذكره اس انداز سے كيا كويا كدوه بہت قريب ہے۔ ماشيته: اپنے جانور يعنى بھير كمرى اور كائے وغيره اخله بو أس فوسه: اپنے محور سے كوكردن سے پكر كر ينحيف العدو: وشمن كو ڈرائے۔ تستنظف: وه فتند كھير لے گا۔ قتلاها باتيل كى جمع ہے: وہ ض جول بوجائے۔

# فتنه کے دور میں دو بہترین شخص

حضورا كرم ، نفر ما يا كه فتندك دورين دوشم كة دى سب بهترين مول عي:

- (۱) ایک دہ مخص جوشہرسے باہراہینے جانوروں میں رہتا ہوگا، ان کو چارہ وغیرہ کھلاتا ہوگا اور ان کے حق یعنی زکو ۃ وغیرہ بھی دیتا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کی عیادت بھی کرتا ہوگا۔
- (۲) دوسراو هجنم جواسلامی سرحدول کی حفاظت میں مشغول ہوگاد ثمن کو دہشت میں رکھے گا اور وہ اس کو دھمکیاں دیتے ہوں کے، بید دنو شخص اس لئے بہتر ہیں کہ بیمسلمانوں میں تھیلفتوں سے الگ تھلگ ہو کر زندگی بسر کریں گے، یوں وہ فتوں سے بھی فیج جا عمیں گے اورا پینے ذمہ واجب حقوق بھی ادا کر رہے ہوں گے۔

### عرب میں ایک فتنہ کا ذکر

باب کی دوسری صدیث میں ہے کہ عرب میں ایک ایسافتندرونما ہوگاجو پورے عرب کو محمر ایک

اس فتنه سے کیامراد ہے، اس میں تین قول ہیں:

- (۱) بعض حفرات کے نز دیک میچے بیہ ہے کہ اس سے علی الاطلاق کوئی فتنہ مراد ہے، اسے کسی خاص جنگ یا واقعے پرحتی طور پر محمول نہیں کیا جاسکتا ، اسے محتا طقول کہا گما ہے۔(۱)
- (۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس فتنہ ہے مسلمانوں کی ہاہمی جنگیں مراد ہیں جومحض عصبیت اور خاندانی غیرت کی بنیاد پر

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى١٢٧/٣

ہوتی ہیں، جن کا باعث کوئی شرعی نہیں ہوتا، اس معنی کے اعتبار سے قبلاها فی النار کا مطلب یہ ہوگا کہ فریقین میں سے ہرایک دوسرے کو چونکہ عصبیت کی بنیاد پر مارنے کے دربے تھا، کوئی شرعی وجہ نہیں تھی، اس لئے قاتل ومقول دونوں جہنم میں جاسمیں گے۔ (۳) بعض نے اس فتنہ سے جنگ صفین لیعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ رخی تھے، اور کا کی لڑائی مراد لی ہے۔ اس صورت میں قتلاهما فی النار کا کیا مطلب ہوگا جب کہ دونوں طرف صحابہ کرام تن پر تھے، اور قلطی اجتہادی تھی؟

اس كے دوجواب ديئے گئے ہيں:

🖈 اس سے وہ منافق اور يبودي مرادين جواس لا ائي كے اصل محرك اور باعث بينے تقے وہ لوگ جہنم ميں جائيں مے۔

کام اجتہادی غلطی پر تھے، جس پر گرفت نہیں ہوتی، اس لئے بعض صحابہ کرام اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ آخر تک اس میں کرام اجتہادی غلطی پر تھے، جس پر گرفت نہیں ہوتی، اس لئے بعض صحابہ کرام اس میں شریک نہیں ہوئے، وہ آخر تک اس میں تذبذب کا شکاررہے، یہ تذبذب اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت علی زائٹی خت پر نہیں تھے، وہ تو خلیفہ تھے، جس پر بی تھے اصل اختلافی مسلم حضرت عثمان کے قامل کے قامل علی زائٹی مناسب مسلم حضرت عثمان کے قامل میں کہ حضرت معاویہ زائٹی قصاص فور آلینے کے قائل تھے جبکہ حضرت علی زائٹی مناسب وقت کے قائل تھے، کیونکہ اگر اس وقت قصاص لیا جا تا تو حالات مزید سکیں ہوجا تے، جن پر بظاہر کنٹرول مشکل ہوجا تا، تا ہم اس موضوع پر بحث مباحثہ کرنا اور اسے موضوع بخن بنا نا درست نہیں ، احتیاط کے خلاف ہے، چنا نچے حضرت عربن عبدالعزیز کا قول ہے: اللہ تعالی نے محابہ کے خون سے جس طرح ہمارے باتھ اور تکواریں محفوظ رکھی ہیں کیوں کہ ہم اس وقت موجود ہی نہ تھے اس طرح اللہ تھا گیا نے محابہ کے خوان سے جس طرح ہمارے باتھ اور تکواریں محفوظ رکھی ہیں کیوں کہ ہم اس وقت موجود ہی نہ تھے اس طرح اللہ تعالی نے محابہ کے خوان سے جس طرح ہمارے بیا تھا اور تو اس کے خوان سے جس طرح ہمارے بیا تھا اور تھول کے ایک کہ میں کیوں کہ ہم اس وقت موجود ہی نہ سے اس کو ان کے خلاف ہو بیا تا ہے ہے۔

#### اللسانفيهااشدمنالسيف

اگراس فقنہ سے جنگ صفین مراد ہوتو پھراس جملے کے معنی بیہوں گے کہ اس جنگ میں مجلی اوگوں کو برے کلمات سے ذکر کرنا جا کزنہیں، کیوں کہ ان میں اکثریت صحابہ کرام جن کی اتباع کا تھم دیا گیا ہے، ان کی غیبت انتہائی تعلین جرم ہوگا ، اس کو اشد من السیف سے تعبیر فرما یا ہے ، کیونکہ اس میں اپنے ایمان کوخطرے میں ڈالنالازم آتا ہے۔(۱)

# بَابُ مَاجاءَفِيٰ رَفْعِ الْأَمَالَةِ

یہ باب امانت کے اٹھ جانے کے بیان میں ہے

عَنْ حُذَيْفَةَ قال: حَذَنَا رسولُ اللهِ ﴿ حَدِينَيْنِ، قَدْرَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا ٱلْتَظِرُ الآخَرَ، حَذَقَا أَنَّ الأَمَالَةَ لَوَلَاتُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْانِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ حَذَقَنَا عَنْ رَفْع

<sup>&</sup>quot; الكوكب الدرى ١٢٧/٣م وقاة المفاتيح ٢٨٢/٩ كتاب الفتن

الأَمَانَةِ فَقَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُ أَثَرُهَا مِفَلَ الْوَكْتِ, ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضَ الأَمَانَةُ فَيَظُلُ أَثَرُهَا مِفَلَ الْوَكْتِ, ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتَقْبَضَ الأَمَانَةُ فَيَظُلُ أَثَرُهَا مِفَلَ الْوَكْتِ, ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَيَعْمَى رِجُلِكَ فَنَفَطَتُ فَتَرَاهُ مُنتَبِرا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٍ لُمَ الْخَلَدَةُ وَمَا اللَّمَانَةُ حَتَى يَقَالَ إِنَّ أَعَلَمُ وَمَا أَعْلَمُ وَمَا أَعْلَمُ وَمَا فِي قَلْهِ مِثْقَالُ حَتَى يَقَالَ إِنَّ فِي المُعَلَى وَعَلَى اللَّمَانَةُ حَتَى يَقَالَ إِنَّ فِي الْمَعْلَمُ وَمَا فِي قَلْهِ مِثْقَالُ حَتَى يَقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجُلَدَهُ وَأَظُولُ فَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْهِ مِثْقَالُ حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فِي اللهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا أَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے دوبا تیں ارشاد فرما کیں، ان میں سے ایک بات میں نے دکھرے حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بڑوں میں دکھے کی اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں، نبی کر یم کے انتظار کر رہا ہوں، نبی کر یم کے انت (ایمان) کاحق قرآن سے پہچانا، اور حدیث سے بھی جانا، نازل ہوئی، پھر قرآن جید نازل ہوا تو انہوں نے امانت کے اٹھے جانے کا بیان کرتے ہوئے فرمایا: آدمی (حسب معمول) سوئے گا تواس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی، اس کا اثر صرف ایک دھمہ کی طرح رہ جائے گا، پھروہ دوبارہ سوئے گا توامانت اس کے دل سے امان لی جائے گی، اس کا اثر نشانِ آبلہ کی طرح رہ جائے گا، جیسا کہ آبائگارے واپنے پاؤں پرلاحکا دور اس سے آبلہ (چھالا) بن جائے، جو بظاہر تم پھولا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر (خراب اور گندے پائی کے علاوہ) کی کھونیس ہوتا۔

پرنی کریم ایک ککری اوراے اپنے پاؤں پراز حکا کردکھایا اور فرمایا: لوگ سے آفس سے توحسب معمول خرید و فروخت کریں کے اوران میں ایک شخص بھی ایسانہیں ہوگا جوامانت کواوا کرے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ فلال قبیلہ میں بس ایک شخص ہے جوامانت دارہے ( ایمن کا طل ایمان والا ہے ) اور ( اس زمانہ میں کسی ایک آ دی کے بارے میں ( دنیاوی امور میں تیزی کی وجہ سے ) یہ کہا جائے گا کہ وہ کس قدر بہادر، ہوشیار، اور عمل مند ہے حالانکہ اس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔

حضرت حذیفه فرماتے ہیں میرے اوپرایساز مانہ بھی آیا کہ بیس فرید وفرونت کے معاطے بیں کوئی پرواہ نہ کرتا تھاجس سے چاہا فریدلیا اور بھے دیا ، اگر کس مسلمان کے پاس میراحق رہ جاتا تواس کا دین اسے بیت اداکر نے پرآمادہ کرتا اور اگروہ یہودی یا عیسائی ہوتا تواس کا سردار اور ذمہ دار جسیں ہماراحق دلوا دیتا ، لیکن آج (امانت و دیانت کم ہوجائے کی وجسے) بیس تم بیس سے کسی کے ساتھ بھی کاروباری معاملہ نہیں کرتا گرفلاں اور فلال شخص سے کر لیتا ہون ( کیونکہ ان میں امانت یائی جاتی ہے)

مشكل الفاظ كمعنى: -جدر: (جيم پرز براورز يراورزال كيسكون كساته) برچيزى جراوربنياد و كت: (واؤپرز برا

کاف کے سکون کے ساتھ) کسی چیز پر ہلکا سانشان، دھب معجل: (میم پرزبر، اورجیم کے سکون اورزبر کے ساتھ) سخت کام کی وجہ سے ہاتھ میں آبلہ پڑجانا، چھالا پڑنا۔ جمعو: (جیم پرزبراورمیم کے سکون کے ساتھ) دھکتا ہواا نگارہ دحو جند: آپ اس کو لا مکا کیں۔ نفطت: وہ پاؤں آبلہ والا ہو گیا۔ منتبو آ: پھولا ہوا، ورم اورسوجن والا بیتبایعون: آپس میں ٹرید وفروخت کرنے گئے۔ ما أجلده: وه کس قدر بہادراورمضبوط ہے۔ و اُظوفه: اور کس قدر ہوشیاراور چالاک ہے۔ و اُعقله: وه کس قدر زیرک اور منقلند ہے۔ ساعی: زکوۃ وصد قات وصول کرنے والانمائندہ، کس امرکا والی اور ذمددار۔

### سلب امانت كاذكر

اس حدیث میں امانت کے اٹھ جانے کا ذکر ہے، اس کے راوی حضرت حذیفہ ہیں جو نبی کریم ﷺ کے راز دار صحالی تھے، ان سے زیادہ ترفتن، آئندہ پیش آنے والے واقعات اور قیامت سے تعلق روایات منقول ہیں،

نی کریم ﷺ نے انہیں ووحدیثیں ارشاد فرما نمیں ، ایک میں امانت کے نزول کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولا لوگوں کے دلوں میں نورامانت پیدا فرمایا ، پھر قرآن اتارا گیا تو اہل ایمان نے قرآن سے علم اور سنت سے عمل حاصل کیا ، ووسری حدیث میں اس امانت کے اٹھر جانے کا ذکر ہے ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ: جھے اس کے وقوع کا انتظار ہے کیونکہ اس وقت امانت کا ماحول غالب تھا ، امانت میں خیانت کا زیادہ رواج نہیں تھا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں آدمی سوکرا تھے گا تواس کے قلب سے امانت کوسلب کرلیا جائے گا، بس ایک ہلکا سانشان باقی رہ جائے گا، اس کو''وکت'' سے تعبیر کیا، پھروہ دوبارہ سوئے گا تو امانت کا وہ بقیہ حصہ بھی اٹھالیا جائے گا، اور اس کے دل پر سخت فتھم کی ظلمت چھا جائے گی، اسے''محبل'' سے تعبیر کیا، اس سونے سے یا تو حقیقة سونا مراد ہے، یا اس سے گنا ہوں میں انہاک اور زیادہ غفلت مراد ہے۔

پھرنی کریم کے اس ظلمت کے باتی رہنے کو ایک مثال سے مجھایا کہ جیسے آگ کا اٹکارا پاؤں پرلڑ ھکا دیا جائے ،جس سے پاؤں پر آبلہ بن جائے جو بظاہر عام جلد سے ابھرا ہوا اور بلند ہوتا ہے، کیکن اس میں فاسد ماوے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی ، اسی طرح وہ جنص جس کے قلب سے امانت کو اٹھالیا جائے گاتو وہ اگر چہ بظاہر صالح اور نیک نظر آئے گالیکن حقیقت میں اس کے باطن میں سعادت و بھلائی اور آخرت میں فائدہ پہونیانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔

ما اجلدی خیانت کرنے والے شخص کے بارے میں ہے کہ وہ چالاک وغیرہ ہوگا....،اوراس کی وجہ سے لوگوں ہیں۔ اس کی تحریفوں کا چہ چاہوگا۔

حضرت حذیفہ فٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ امانت ودیانت کا بہت لحاظ کیا جاتا تھا، اس لئے میں جس سے چاہتا کاروباری لین دین کر لیتا کیونکہ وہ آگرمسلمان ہوتواسلام کی وجہ سے مجھے دھوکا نہ دیےگا، اورا گروہ غیرمسلم ہوتا تواسے مسلمان

والی کا ڈر ہوتا، اس لئے جھے کی بھی فخص سے خرید وفروخت کرنے میں کوئی پریشانی اور خطرہ نہ ہوتالیکن آج ایساز مانہ ہے کہ میں فلاں فلاں کے علاوہ کسی سے کاروباری لین دین اور تجارت نہیں کرتا، گویا خیر القرون میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جوامات کا سچ طریقے سے خیال نہیں رکھتے تھے، توبعد کے لوگوں کا کیا کہنا۔

اک حدیث سےمعلوم ہوا کہامسل چیز ایمان اور فکر دعمل کی پاکیز گی ہے،اگریہ چیز نہ ہوتو دنیا بھر کی نعتوں،آسائشوں اور مال ودولت کی کوئی حیثیت نہیں،اگر چہاہل دنیاال فخض کی کتنی ہی تعریف کریں،اس لئے تعریف اس فخص کے حق میں معتبر ہوگی جو ایمان اور تفویٰ کے زبور سے آراستہ ہو۔

## امانت سے کیا مراد ہے

"المانت" سے کیامراد ہے، اس کے مفہوم میں شارطین حدیث کے مختلف اقوال ہیں:

- (۱) امانت سے اس کے مشہور معنی مرادیں یعنی خیانت کی ضد، یعنی کی کے حق یاکسی کی ملکیت میں خیانت نہ کرنا۔
  - (۲) اس سے 'ایمان' مراد ہے۔
  - (۳) اس سے دہ تمام شری ذمدداریاں مراد ہیں جواسلام کی وجہ سے بھر تنص پر عائد کی گئی ہیں۔ ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں، یہتمام مراد ہوسکتے ہیں۔(۱)

# بَابِ لَتَوْ كَبُنَّ مِنْ نَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَهُا حَرَجِ إِلَى حَنَيْ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يَقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنُوَا طِي عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّهِ عَلَى اللهِ: الْجَعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنُوَا طِي كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَا طِي فَقَالِ النبيُ ﴿ اللهِ: الْجَعَلُ لِنَا إِلْهَا كَمَا لَهُمْ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ مَا لِهَا مُ اللهِ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت ابو واقد لیتی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ (فتح مکہ کے بند) جب (غزوہ) حنین کیلئے روانہ ہوئے تو (راستہ میں) آپ کا گذر مشرکوں کے ایک درخت پر ہواجس کو" ذات الأنو اط"کہا جاتا تھا، اس پروہ اپنے ہتھیار لٹکا یا کرتے تھے، (اورعبادت کے طور پر اس درخت کے گرد طواف کرتے ادر تعظیماً اس کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، آئیس دیکھ کربعض) محابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول: ہمارے لئے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کرد بیجے جس پرہم اپنے ہتھیارائ یا کریں،جیسا کہ کفار کے لئے "ذات الأنو اط" ہے،حضورا کرم ایک نے فرمایا: سجان اللہ (بیم کیا کہدرہے ہو) بیربات تم الی کہدرہے ہوجیسا کہ موکی کی قوم (یہودیوں) نے اپنے نبی حضرت موکی سے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک معبود بناد بچئے جیسا کہ کا فروں کے معبود ہیں، (پھر حضور نے فرمایا) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضروران لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جوتم سے پہلے گذرہے ہیں۔

مشكل الفاظ كے معنیٰ: لتر كبن: تم ضرور چلو كے، اختيار كرو كے سنن: سنة كى جمع ہے: طريقه، عادت دات انواط: مشركين كاس درخت كانام ہے جس پروہ اپنج تھيار لؤكاتے تھے، اور اس كى تعظيم و تكريم اور پر ستش كرتے تھے، انواط" نوط" كى جمع ہے، لؤكانا، يەمصدر ہے جومفول كے معنیٰ میں ہے، يعنی ايبادرخت جس پر ہتھيار لؤكائے جاتے تھے يعلقون: وہ لؤكاتے بيں۔ اسلحتهم: سملاح كى جمع ہے، اپنے ہتھيار۔

# پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلنے کے معنی

غزوہ خین کے سفر میں بعض نومسلم صحابہ کرام بھی تھے جنہیں احکام ومسائل کا زیادہ علم نہیں تھا، اور مسئلہ تو حید میں بھی کا ال مرتبہ پڑ ہیں تھے، انہول نے مشرکین کو جب دیکھا کہوہ آیک درخت کی تعظیم کررہے ہیں، اس کا طواف اور پرستش کررہے ہیں تو حضورا کرم اللہ سے درخواست کرنے گئے کہ ہمارے لئے بھی ایک درخت مقرر کرد یجئے جس پر ہم ہتھیا روغیرہ لاکا تی .............. حضورا کرم کی نے فرمایا کہواہ یہ کم کیا بات کررہے ہو، یہ تو قوم مولی والی بات ہے، اور فرمایا: "تم ضروران لوگوں کے طریقوں پر چلو مے جوتم سے بہلے گذرے ہیں' اس جملے کے دومطلب ہیں:

- (۱) تم لوگ ایسی بات کرتے اور کہتے رہے تو عجب نہیں کہتم بھی صلالت وگمراہی کے اس راستہ پر چل پڑوجس کو پچھلی امتوں کے لوگوں نے اختیار کیا تھااور پھروہ اللہ کے ہاںغضب اورعذاب کے ستحق ہوگئے۔
- (۲) امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے معنیٰ یہ ہیں کہتم لوگ گناہ اور نافر مانی میں ان کی موافقت کرو گے نہ کہ کفر میں، چنانچہ جو گناہ بھی اس است کے لوگ بھی ضرور کریں گے، یہ نبی گناہ بھی اس است کے لوگ بھی ضرور کریں گے، یہ نبی کریم کا ایک واضح معجزہ ہے کہ جیسے آپ نے پیشن گوئی کی تھی ای طرح واقع ہور ہاہے۔(۱)

### بَابُ مَاجاءَ فِي كَلاَمِ السِّبَاعِ

یہ باب در ندوں کے کلام کے بارے میں ہے

عن أبي سعيدِ الْخُذرِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ على: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاغ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ۲۹۲/۹ مرقاة الفاتيح، كتاب الفتن ۲۹۲/۹

### ايك پيشن گوئي

اس مدیث میں نبی کریم ﷺ نے علامات قیامت کے بارے میں ایک پیٹن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ درندے انسان سے باتیں کریں گے، اوراس کے کوڑے کا پچندا، جوتے کا تعمہ اور حتی کہ اس کی ران اس سے باتیں کرے گی۔(۱)

### بَابُ مَاجاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

یہ باب ش قرے ( ثبوت ) کے بارے میں ہے۔

عنِ ابنِ عُمَرَ قال: الْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رسُولِ اللهِ فَقَالَ رسولُ اللهِ فَقَالَ: الشَّهَدُوا۔ عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ حضور اکرم کے کرمانے میں چاند دوکلزے ہواتو آپ کے فرمایا: تم گواہ رہو۔ (میری نبوت پر یامیرے اس مجزے پر)

# شق قمر كالمعجزه

کفار کمہ نے رسول اللہ اللہ ہے آپ کی نبوت ورسالت کیلئے کوئی نشانی بطور مجز ہے کے طلب کی ، حق تعالی نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے ٹبوت کے اس آیت وانشق القمر میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور بہت سے صحابہ کرام سے مجے احادیث میں بیمنقول ہے، یہی وجہ ہے کہ امام طحاوی اور ابن کثیر نے واقعہ ش القمر کی روایات کومتواتر قرار دیا ہے، اس لئے اس مجز رے کا ثبوت اور وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے۔

<sup>(</sup>۱) مرقاةالمفاتيح ٣٢١/٩

واقعہ کا خلاصہ بہہے کہ رسول اللہ بھی مکہ مرمہ کے مقام نی میں تشریف رکھتے ہے، مثر کین مکہ نے آپ سے نبوت کی نشانی طلب کی ، یہ واقعہ ایک چاند فی رات کا ہے، حق تعالی نے یہ کھلا ہوا مجزہ و دکھلا دیا کہ چاند کے دوکھڑے ہوکرایک مشرق کی طرف اور دوسرامغرب کی طرف اور دونوں کھڑوں کے درمیان حرابہاڑ حاکل نظر آنے لگا، رسول اللہ بھی نے سب حاضرین کے سے فرما یا کہ دیکھو اور میری نبوت کی یا میرے مجزے کی شہادت دو، جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ مجزہ و کی لیا تو پھر یہ دونوں کھڑ سے آب میں میں اس کھے ہوئے مجزے کا اٹکارتو کسی آ تھوں والے سے مکن نہ ہوسکتا تھا، گرمشر کین کہنے لگے کہ کھر نے تم پر جادوکر دیا ہے، گرسارے جہاں پر جادونہیں کر سکتے ، اس لئے ملک کے اطراف سے آنے والے لوگوں کا انظار کروکہ وہ کیا گئر ہے۔ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی توسب نے ایسانی چاند کے دوکھڑے سے دوکھڑے کے دوکھڑے۔

## شق قمر کے واقعہ پر پچھ شبہات اوران کا جواب

ال دا تعد برعموماً دوشيم كئے جاتے ہيں:

(۱) ایک شبه تو یونانی فلسفه کے اصول کی بناء پر کیا گیا ہے، کہ آسان اور تمام سیارات میں بیمکن نہیں کہ وہ ش ہوجا ہیں اور پھر جڑ جا نمیں، مگر میصن ان کا دعویٰ ہے اس پر جتنے دلائل چیش کئے گئے ہیں وہ سب بے بنیا داور لغو ہیں، علاء کرام نے ان کے لغو ہونے کو تفصیل سے واضح کیا ہے، اور عقلی دلیل سے بھی آج تک شق قمر کا محال ہونا ثابت نہیں ہوسکا، کیوں کہ ججز و تو نام ہی اس چیز کا ہے جو عام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت سے خارج ہو، ورنہ معمولی کام جو ہروقت ہو سکے، اسے کون مجز و کہےگا۔

(۲) دوسراشهه بیکیاجا تا ہے کہ شق قمر کا معظیم الثان واقعه اگر پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخون میں اس کا ذکر ہوتا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ بیروا تعد مکہ مرمہ میں رات کے وقت پیش آیا ہے، اس وقت بہت ہے ممالک میں تو دن ہوگا وہاں
اس واقعہ کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخر شب میں ہوگا جس وقت عام دنیا
سوتی ہے اور جا گنے والے بھی تو ہر وقت چاند کونہیں تکتے رہتے، زمین پر پھیلی ہوئی چاند نی میں اس کے دوکلزے ہونے ہے کوئی
خاص فرق نہیں پڑتا جس کی وجہ سے کی کواس کی طرف تو جہ ہوتی پھر پی تھوڑی دیر کا قصہ تھا، روز مرہ دیکھا جاتا ہے کہ کی ملک میں
چاند گہن ہوتا ہے اور آج کل تو پہلے سے اس کے اعلانات بھی ہوجاتے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں لا کھوں آدمی اس سے بے خبر
رہتے ہیں، ان کو پھی پی نہیں چلٹا ہو کئیا اس کی بیدلیل بنائی جاسمتی ہے کہ چاند گہن ہواہی نہیں، اس لئے دنیا کی عام تاریخ ہیں بیں
خور نہ ہونے ہے اس واقعہ کی تکذیب نہیں ہو سکتی ہے کہ چاند گہن ہواہی نہیں، اس لئے دنیا کی عام تاریخ ہیں بی

اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور ومستند تاریخ '' تاریخ فرشتہ'' میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالیبار نے بیروا تعبیشم خود دیکھااور اپنے روز نامچہ میں کھھوا یا اور یہی ان کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بنا، نیز اس وا تعہ کا ذکر

#### مندوؤل کی مشہور کتاب "مہا بھارت" "میں بھی موجود ہے۔(۱)

### بَابُ مَاجاءَ فِي الْخَسْفِ

#### یہ باب حسف یعنی زمین میں وهنس جانے کے بارے میں ہے۔

عن حُذَيْفَة بنِ أَسِيْدِ قال: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ مِنْ غُزِفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرَ السَّاعَةَ, فقال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت حذیفہ زائن فرماتے ہیں کہ نبی کریم شکے نے ہمیں بالا خانے ہے دیکھا ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے ہے، توحضورا کرم شکے نے فرما یا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کتم لوگ (اس سے پہلے) دس نشانیاں ندد کیدلوگے، (وہ یہ ہیں) مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا، یا جوج ما جوج کا ظہور، جانور کا لکنا، اور تین مقامت پرز مین کا دحنسنا ہوگا ایک دھننے کا واقعہ شرق کے علاقہ میں، دوسرا مغرب کے اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقہ میں بھی آئے گا، اور آگ ہے جو (یمن کے مشہور شہر) عدن کے آخری کنارے سے ظاہر ہوگی، اور لوگوں کو زمین حشری طرف ہا تک کر لے جائے گی یا (فرما یا) لوگوں کو جمع کرے گی، اور وہ ان کے ساتھ ہی رات گذار سے گ

عَنْ فَوَاتِ وَزَادَ فِيهِ: الدَّجَالَ أَوْ الدُّحَانَ.

حفرت فرات قزار سے دوسری روایت پس اس قدراضا فد ہے کہ آپ نے دجال یا دھوکی کا ذکر فرما یا ہے۔ عَن فُرَ اَتِ نَحْوَ حَدِیْثِ أَبِی دَاودَ عَنْ شَعْبَةَ وَزَادَ فِیهِ: والعَاشِرَةُ إِمَّا رِیْحَ تَعْلَرَ حَهُمْ فِی الْبَحْرِ وإِمَّا نُزُولُ عِیسَی ابن مَزیمَ۔

حفرت فرات ہی سے ایک دوسری روایت میں ایوں اضافہ ہے کہ دسویں علامت وہ ہواہے جولوگوں کوسمندر میں عینک دے گی یا فرمایا کہ دسویں علامت حضرت عیسیٰ مَالِئلُم کا نزول ہے۔

عن صَفِيَة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَى يعزُو جَيْشُ حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءَأَوْ بِبَيْدَاءَمِنَ الْأَرْضِ خُسِنفَ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْحُ أَوْسَطُهُمْ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ؟قَالَ: يَبْعَثْهُمُ اللهُ عَلَىمَا فَى أَنْفُسِهِمْ۔

<sup>(</sup>١) معارف القرآن, تفسير سورة قمر ٢٢٥/٨ ، تكملة فتح لللهم ، كتاب صفة القيامة ، باب انشقاق القمر ١٣٢/٢/

حضرت صفیہ ﷺ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ اس بیت اللہ پر چڑھائی کرنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ایک لشکر حملہ آ ور ہوگا جب وہ مقام بیداء میں یا فرمایا سرز مین بیداء پر پہونچ گاتواس کے اول و آخر لینی سب کو دھنسا و یا جائے گا، اور ان کے درمیان کے لوگ بھی چئنہیں سکیں گے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ: کیا اسے بھی دھنسا یا جائے گا جوان کے فعل کونا پہند کرتا ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی ان کو (قیامت کے دن) ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائیگا (مگر دنیا میں سب ضرور ہلاک ہوں گے)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ : يَكُونُ فِي آخِرِ هَلِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَ مَسْخُ وَقَذْفْ، قَالَتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: أَنَهَلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟قَالَ: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَ الخَبَثْ.

حضرت عائشہ رفت سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عن میں دھنے بھی وضنے بھی وضنے بھی وضنے بھی وضنے بھی وضنے بھی صورت کے بدل جانے اور آسان سے بھروں کے برسنے کاوا تعدرونما ہوگا ،حضرت عائشہ کتی ہیں کہ میں نے پوچھا:
کیا ہم ہلاک ہو جا کیں گے جب کہ ہم میں نیکو کار بھی ہوں؟ آپ میں نے فرمایا: بی ہاں (سب ہلاک ہو جا کیں گے جب خبا شت لیمن فسق و فجو رغالب ہوجا کیں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔ آشو ف علینا: ہمیں او پر سے دیکھا۔ حسف: (خاء پرزبر اور سین کے سکون کے ساتھ) زمین میں دھنس جانا۔ قعو: (قاف پرزبر اور مین کے سکون کے سکون کے ساتھ) آخری کنارہ۔ عدن: یمن کا مشہور شہر ہے۔ تسوق: وہ آگ ہا تک رکے جائے گی۔ تبیت: رات گذارے گی۔ تقیل: دو پہر کو تشہرے گی۔ تطوحهم: وہ ہواان کو چینے گی۔ لاینتھی: بازنہیں آئی کے بنیں رکیں کے۔ مسخ: (میم پرزبر، اور سین ساکن) شکل وصورت کا تبدیل ہوجانا۔ قلف: (قاف پرزبر اور ذال کے سکون کے ساتھ) اس کے دومعنی ہیں اوس و فجور، اللہ کے سکون کے ساتھ) اس کے دومعنی ہیں اوس و فجور، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی مراد ہے خواہ وہ زنا ہویا اس کے علاوہ اور کوئی گناہ ہو۔ بیداء: جنگل، چینی زمن دیں جس پر پھی نہ ہو، بیا کی خصوص میدان کا بھی نام ہے۔

# قیامت کی دس نشانیاں

فركوره باب كى احاديث من نى كريم الله في قيامت سے يہلےدىن نشانيوں كاذكر فرمايا ہے:

- (۱) مغرب سے سورج كاطلوع بوناءاس كانفصيل الكے باب ميس ہے۔
- (٢) یاجوج ماجوج كاظاهر مونا،اس كي قفيل جي ايك متنقل باب مين آربي ہے۔
  - (m) دابه یعنی جانور کا نکلنا۔

اس حدیث میں قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کے نگلنے کا ذکر ہے، جولوگوں سے باتیں کرےگا، پرجانور

کہ مکرمہ بیل کوہ صفا سے نظے گا اور اپنے سرے می جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں جمراسود اور مقام ایرا ہیم کے درمیان پہونی جائے گا،
لوگ اسے دیکھ کر بھا گئے گئیں کے طرایک جماعت رہ جائے گی بیجانوران کے چہروں کو ستاروں کی طرح روش کردے گا، اس کے
بعد زمین کی طرف نظے گا، ہرکا فرکے چہرے پر کفر کا نشان لگاوے گا، کوئی اس کی پکڑسے بھا گ نہ سکے گا، بیہ ہمومن و کا فرکو پہچانے
گا، بعض نے کہا کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موئی کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان مَالِنظ کی انگوشی ہوگی مؤمن کو
لاشی مارے گا اور اس کے چہرے پر 'دمؤمن' کھھدے گا، اور اس انگوشی کے ذریعہ کا فرکے چہرے پر مہر لگا دے گا اور ''کافر''
کھھدے گا۔

این کثیر و فیره نے وابۃ الارض کی بیئت اور کیفیات و صالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی بہل جن بیس سے اکثر قابل اعتار نہیں ، اس لئے جتنی بات قرآن کی آیات اور میچ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ بجیب الخلقت جانو رہوگا ، توالد و تناسل کے بغیر زمین سے نکلے گا ، اس کا خروج مکہ کمر مدیس ہوگا ، پھر ساری و نیایس پھر سے گا ، یہ مومن و کا فرکو پہچانے گا اور ان سے کلام کر سے گا ، بس اتنی بات پر عقید ہ رکھا جائے ، اس سے زائد کیفیات اور حالات کی تحقیق تفیش ند ضروری ہے اور نداس سے پھر فائدہ ہے۔ اس جانو رکا لوگوں سے کلام کرنے کا کہا مطلب ہے؟

اس میں دوتول ہیں:

- (۱) بعض حضرات کے زویک اس کے معنی بیریں کہ قرآن مجید کی بیرآیت ان الناس کانو اہلیتنا لا یو فنون اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لوگوں کوسنائے گا، کہ بہت ہے لوگ آج ہے پہلے ہماری آیتوں پریقین ندر کھتے ہے، اور مطلب بیہ ہوگا کہ اب وہ وقت آھی ہے کہ ان سب کویقین ہوجائے گا گراس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔

(۷۰۵-۲۰) تنین مرتبہ لینی مشرق ومغرب اور جزیر ؤ عرب میں دھننے کے واقعات پیش آئی سے۔

خسف کے بیوا تعات پیش آ چکے ہیں یا آئندہ رونما ہوں گے،اس میں دوقول ہیں:

☆ بعض حضرات کے نزدیک بیتینوں خسف واقع ہو چکے ہیں، ایک مغرب میں سن ۲۰۸ ہے میں ہوا جس میں تیرہ گاؤں زمین میں تیرہ گاؤں زمین میں اسلامی میں میں میں میں معام''رئ'' زمین میں دھنس گئے، دوسرا خسف غرناطہ میں سن ۸۳۳ھ ہیں ہوا۔
میں سن ۳۳۲ھ میں پیش آیا جس میں تقریباً ۵۰ مکان کا خسف ہوا۔
میں سن ۳۳۲ھ میں پیش آیا جس میں تقریباً ۵۰ مکان کا خسف ہوا۔

☆ حضرت شاہ رفیح الدین صاحب نے اپنے رسالے میں اس بات کورائح قرار دیا ہے کہ حسف کے بیتینوں واقعات حضرت میں گئیں گے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) معارفالقر آن ۲۰۵/۱، تحفة الاحوذي ۳۳۳/

<sup>(</sup>r) الكوكب الدرى ١٣٣/٣

#### (2) مدن کے ایک کنارے سے آگ فیلے گی جولوگوں کومشری طرف ہانک کر لے جائے گی ،

اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیآ گ عدن کے ایک کنارے سے نکلے گی جب کدووسری روایت میں ارض جاز کا فرکر ہے کہ دواس کے قاضی عیاض فر ماتے ہیں کو مکن ہے کہ بیدو آگیں ہوں ، ایک عدن سے اور دوسری تجاز کی زمین سے نکلے بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ آگ کی ابتداء یمن سے ہوگی اور اس کا ظہور تجازے ہوگا۔

مسلم کے طریق میں المی المعشو کے بھی الفاظ ہیں کہ بیآ گے محشر کی طرف لے جائے گی ، بعض کے زویک محشر سے شام کی زمین مراد ہے۔

بدروایت یہال مختر ہے اس میں پوری دس علامات کا ذکر نیس ہے، اور باب کی دوسری روایات میں مزید پھے علامات کا ذکر تو ہے، کین اس میں راوی نے انہیں شک کی وجہ ہے ''اؤ' کے ساتھ ذکر کیا ہے البتہ یہی روایت نے مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ ہے اور اس میں پوری دس علامات کا ذکر ہے جن کی تفصیل ہے ۔

(٨) قیامت کی علامات میں سے ہے کد خان یعنی وحوال نکے گاجولوگوں پر چھاجائے گاءاس کے بارے میں دوقول مشہور ہیں:

اللہ علی اللہ من کے میں کریم میں سے نقل کیا ہے کہ بیدوحوال قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگا، جواطراف عالم میں ایک اللہ میں اللہ میں

الله على وخان كى ويشن كوئى واقع مو وكل ہے اوراس كامصداق مكرمه كاقط ہے جورسول الله الله كل بدوعا سے ان پرمسلط ہوا تھا، وہ بھوك سے مرنے لكے، مردار جانورتك كھانے لكے، آسان پر بجائے بادل كے ان كودھوال نظر آتا تھا، يـ قول حضرت عبداللہ بن مسعود وغير و كا ہے۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ بید خان دومرتبہ ہوگا ایک بجازی دخان جو کفار قریش کو پیش آیا، اور دومراحقیقی دخان جوقرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔(۱)

- (٩) حضرت غيسى عليه السلام كانزول موكا\_
  - (۱۰) دجال کاخروج موکا\_(۲)

والعاشرة اماریح تطرحهم فی البحرو اما نزول عیسی علیه السلام دسوی علامت: یا توییب کرایک بواچلے گی جو تخصوص لوگول کوسندر میں چینک دے گی، یداس وقت بوگا جب عدن سے آگ کا ظہور بوگا یا راوی نے دسویں علامت حضرت عیسی کا نزول ذکر فرمایا۔

اس "عاشو" ہے بیمرادنہیں کہ حدیث باب میں ذکر کردہ علامتوں میں سے دسویں علامت ہے، کیونکد بہال اس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٣/٢

<sup>(</sup>r) تكملة فتح لللهم ٢٠١٧ كتاب الفتن ، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة

روایت میں ان تمام کو بیان نبیس کیا گیا، مدباب کی روایت کے علاوہ دوسری ایک روایت کا ذکر ہے۔

ان علامات کے وقوع میں کیا ترتیب ہوگی ،اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے:

- (۱) بعض کہتے ہیں کہ پہلے دخان ہوگا، پھر دجال کاخروج ہوگا پھرنز ول بیسیٰ اور یاجوج ماجوج کاظہور ہوگا۔
- (۲) بعض کے نزدیک پہلے خسف ہوں کے چرد جال کا خروج اور نزول عیسی ہوگا پھریا جوج ماجوج کا ظہور ہوگا،اور ہوا چلے گی۔
- (۳) بعض نے اس میں تو تف اختیار کیا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کس چیز کاظہور ہوگا، بہی قول رائج ہے۔(۱) حتی یعنو و جیش . . . حافظ ابن جم عسقلانی فرماتے ہیں کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے واقعات متعدد بار پیش آئیں گے بعض مرتبہ تو کعبہ پر حملے سے پہلے ہی حملہ آوروں کوز مین میں دھنسادیا جائے گا اور بعض مرتبہ بیت اللہ کو گرانے کے بعد جب وہ دالیں جائیں کے تو اس وقت انہیں دھنسادیا جائے گا۔

#### خسف باولهم واخرهم

تمام کوزین میں دهنسادیا جائے گا البتہ صرف ایک مخفس کی جائے گا جواس واقعے کی اطلاع دوسرول کودےگا، اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ غزوہ کعبہ کا واقعہ امام مہدی کے زمانے میں پیش آئے گا۔ (۱)

# بَابْ مَاجاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

یہ باب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں ہے۔

عَن أَبِى ذَرٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُ ﴿ جَالِسْ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍ: أَتَلُوى أَيْنَ تَذْهَبِ هَلِهِ ؟ قَالَ: فَعَلْمُ قَالَ: فَإِنَهَا تَلْهَبُ لِتَسْتَأْذِنَ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَانِها قَلْ تَلْهَبُ هَالَ فَهَا وَكَانِها قَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّجُودِ فَيَوْذَنُ لَهَا وَكَانِها قَلْمُ اللَّهُ الْمُلْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُ

حضرت ابوذرغفاری کہتے ہیں کہ (ایک دن) یس حضور کے فدمت میں حاضر ہوا، جب آفاب خروب ہور ہاتھا تو آپ نے مور ہاتھا تو آپ نے فرمایا اے ابوذر بتم جانے ہو کہ بیآ فاب کہاں جارہا ہے؟ کہتے ہیں: یس نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں، آپ کے نے فرمایا: بیآ فاب جاتا ہے (عرش رحمن کے نیچے) تا کہ سجدہ کرنے کی اجازت طلب کرے چنا نچہ اے سجدہ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہونے کی حلام مونے کی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٧/١ الكوكب الدري ١٣٣/٣

<sup>(</sup>٢) الكوكب الدرى١٣٥/٣ تكملة فتح لللهم٢٧١ ٢ كتاب الفتن باب الخسف بالجيش الذى يؤم البيت

اجازت مل جاتی ہے، اور پھرایک وقت آئے گا کہ اسے سجدہ کی اجازت نہیں طے گی ) اور گویا اس کو کہا جاتا ہے: تم وہاں سے طلوع ہو گا، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور اللہ نے یہ آ ہے ہو، چنانچہوہ مغرب سے طلوع ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور اللہ نے یہ آ یت پڑھی وذلک مستقر کھا اور حضرت ابوذر نے فرمایا: یہ عبداللہ بن مسعود کی قرائت ہے۔

### سورج كامغرب سيطلوع مونا

قیامت کی ایک علامت ریجی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا،جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔سورج کا (وزانہ عرش کے بنیجے جانے اورا گلے دورئے کے لئے اجازت طلب کرنے کے کیامعنیٰ ہیں؟اس میں مختلف اقوال ہیں:

جہور کے زدیک اس کے معنی بیاں کہ آفتاب اللہ تعالی کے اذن اور مثیت سے چل رہاہے، اس کاہر طلوع وغروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کے تابع فرمان حرکت کرنے ہی کو اس کا سجدہ قرار دیا گیا، کیونکہ ہر چیز کا سجدہ اس کے مساسب حال ہوتا ہے، گویا آفتاب اپنے مدار پر حرکت کے درمیان ہر لھے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتا ہے، اور آ گے چلنے کی اجازت بھی ما نگتار ہتا ہے، اور اس سجد ہے اور اجازت کے لئے اس کوکی سکون اور وقفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آفاب اپنے پورے دورے میں زیرعرش اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے یعنی اس کی۔
اجازت اور فر مان کے تابع حرکت کرتا ہے اور یہ سلسلہ ای طرح قرب قیامت تک چاتا رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت کی بالکل قریبی علامت ظاہر کرنے کا وقت آجائے گا تو آفاب کو اپنے مدار پر اگلا دورہ شروع کرنے کے بجائے پیچھے لوٹ جانے کا تھم ہو جائے گا۔ اور پھروہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوجائے گالہذا اس روایت میں جوغروب آفاب کی تخصیص اور اس کے بعد زیرعرش جانے اور وہاں سجدہ کرنے اور اسکے دورے کی اجازت ما تکنے کے واقعات بتلائے گئے ہیں، سجمانے کے لئے بطور مثال کے ہیں، محمانے کے لئے بطور مثال کے ہیں، محمانے کے لئے بطور مثال کے ہیں، محمانے کے کے بطور مثال کے ہیں، محمانے کے لئے بطور مثال کے ہیں، محمانے کے لئے بطور مثال کے ہیں، محمانے کے لئے بطور مثال کے ہیں مقد یہ سے کہ سورج اپنی حرکت میں اللہ کا تابع فر مان ہے۔ (۱)

"وذلک مستقرلها" يه حضرت عبدالله بن مسعود کی قرات ب، ورنه عام قرات والشمس تجوی لمستقرلها ب ، اور بچی متواتر قرات ہے۔

### اشكال وجواب

اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آفاب کامتقر تحت العرش ہے جب کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے حتی اذا بلغ مغرب الشہس وجدها تغرب فی عین حمقة ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ایک چشمہ میں ڈوبتا ہے، بظاہران دونوں میں تعارض ہے؟

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن سورة يسين ٣٩١/٧

حقیقت میں ان دونوں ہاتوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ سورج کا اصلی ستقر تو زیرع ش ہے، کیکن جب دور سے غروب آ قاب کو دیکھاجائے اور نیچ سندر ہوتو دیکھنے والے کو بیچسوں ہوتا ہے کہ آقاب اس میں ڈوب رہاہے، کیوں کہ آگے آبادی یا کوئی سامنے نہیں ہوتی ، جیسے آپ کسی ایسے میدان میں غروب کے وقت ہوں جہاں دور تک مغرب کی جانب میں کوئی پہاڑ ، درخت اور ممارت نہ ہوتو دیکھنے والے کو بیچسوں ہوتا ہے کہ سورج زمین کے اندر کھس رہاہے۔ (۱)

# بَابَ مَا جَاءَ فِي خُرُوْ جِيَاجُو جَوَمَاجُو جَ

یہ باب یا جوج ماجوج کے نگلنے کے بارے میں ہے۔

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتْ: اسْتَيْقَطَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ نَوْمٍ مُحْمَرًا وَجُهُهُ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِالاَ اللهُ يُرَدِّدُهَا فَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيُلْ لَلْعَرَبِ، مِنْ شَرِّ قَدِ الْتُتَرَبِ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمٍ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِفْلُ هَلِهُ وَعَقَدَ عَشْراً، قَالَتُ زَيْنَبِ: قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ: أَفَنْهُلَكُ وَلِينَا الضَّالِحُونَ؟ قَالَ نَعَمُ إِذَا كُثْرَ الْخَبَثْ \_

حضرت زینب بنت بحش سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ایک روز) نیندسے الی حالت میں بیدارہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہورہا تھا، اور آپ فرما رہے سے: لا الدالا اللہ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں) تمن بار آپ نے یہ جملہ دہرایا، خرا بی ہے عرب کے اس شرسے جو قریب آچکا ہے، آخ کے دن یا جوج ما جوج کی روم لیتی بڑے بند میں اپنا سوراخ کھل جمیا ہے، اور آپ نے انگوشے اور آگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلا یا، حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ایسے حال میں ہلاک کئے جاسکتے ہیں جب کہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہلاک ہوسکتے ہیں جب کہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہلاک ہوسکتے ہیں جب کہ خبٹ یعنی شرکی کھڑت ہوجائے۔

مشكل الفاظ كمعنى: محموا وجهه: آپ كاچره مبارك مرخ تفايد ددها: كلمه طيبكوبار بار پره رب شهدوبل: خراني، بلاكت اقترب: قريب بوچكا ب ده: (را پرزبراوردال كسكون كساته) برابند، آبنى ديوار عقد عشو اجمقد عشر بنايا يعنى انكوشے اور انكشت شهادت كو ملاكر حلقه بنايا ين خبث: (خاءاور باء پرزبر كساته) برب فائده كام يا چيز، زنا فت و فوراورمعاصى، يهال حديث بيس اس مطلق كناه اور نافر مانى مرادب \_

### کچھ یاجوج ماجوج کے بارے میں

یہ ذہن میں رہے کہ یا جوج ماجوج ہے متعلق بعض اسرائیلی اور تاریخی کہانیاں ایسی ہیں، جو بالکل بے سرو یا ہیں، اور جن پر مفسرین اور محدثین نے اعتماد بھی نہیں کیا، ہال بعض نے انہیں نقل کردیا ہے، قرآن کریم نے ان کامختصر ساحال اجمالاً بیان کیا اور

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٨/٢، معارف القرآن ٢٣٣/٥

رسول کریم ﷺ نے بفد رِضرورت ان کی تفصیلات سے آگاہ فرمادیا ہے، ایمان لانے اوراعتقا در کھنے کی چیز صرف آئی ہی ہے جو قرآن اوراحادیث صحیحہ میں آگئ ہے، اس سے زائد تاریخی اور جغرافیا کی حالات صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی، اس لئے ان پر ایمان لا نا ضروری نہیں۔

صحیح إحادیث میں جونفصیل یا جوج ماجوج کے بارے میں منقول ہے، اس میں سے کھ بیہ ہے:

قرآن وسنت کی تھر بیات سے اتن بات تو بلاشہ ثابت ہے کہ یا جوج انسانوں ہی کی قویس ہیں، عام انسانوں کی طرح حضرت در علیات کی اولاد میں سے ہیں، تیا مت کے قریب مخصوص حالات میں ان کا خروج ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ حضرت عید میں علیات نازل ہو چکے ہوں گے، وہ جب وجال کو مقام 'لڈ'' پرٹل کردیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کی کو طاقت نہیں، لہذا آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں، (چنا نچہ حضرت عید کی علیات ایس کے ہوت وہ تیز رفتاری کے سبب ہر بلندی سے پیسلتے ہوئے وہ کھائی عید کی علیات ایس کے ہوت وہ تیز رفتاری کے سبب ہر بلندی سے پیسلتے ہوئے وہ کھائی وی سب ہر بلندی سے پیسلتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبر یہ سے گذریں گے اور اس کا سب پانی پی کرایسا کردیں مے کہ جب ان میں سے دومر سے لوگ اس بحیرہ سے گذریں گے کوخشک دیکھ کر کہیں گے کہمی یہاں یانی ہوگا۔

منداحم، ترندی اورابن ماجہ نے حضرت ابوہریرۃ کی روایت سے قل کیا ہے کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یا جوج ماجوج ہرروزسد ذوالقرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہاس آئی دیوارے آخری حصہ تک اسے قریب بہوئی جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشی نظر آنے گئی ہے، مگریہ کہکر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کوکل کھود کر پارکردیں گے مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط اور درست کر دیتے ہیں اورا گلے روز پھر نی محنت اس کے کھود نے میں کرتے ہیں، یہللہ کھود نے میں محنت کا اور پھر منجانب اللہ اس کی درسی کا اس وقت تک چاتار ہے گاجس وقت تک یا جوج ماجوج کو بندر کھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کھولئے کا ارادہ فرما میں گئو اس دن آخر میں یوں کہیں کے کہا گر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پارکرلیں کے، تو اسکے روز دیوار کا باتی ہا ندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو تو رکر پارکرلیں گے۔

ابن عربی نے فرمایا کماس حدیث سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ما جوج میں پھولوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کے وجود اوراس کی مشیت واراد سے کو مانتے ہیں اور میکھی ممکن ہے کہ بغیر سی عقید سے کے بی ان کی زبان پر اللہ تعالی بیکلہ جاری کردے اور اس کی برکت سے ان کا کام بن جائے۔(۱)

گرظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی انہیاء طلطان کی دعوت پہوٹے چکی ہے، ورندنص قر آنی کے مطابق ان کوجہنم کا عذاب نہ ہونا چاہیے، و ما کنا معذہبین حتی نبعث ر صولاً معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کوبھی پہوٹچی ہے گریدلوگ کفر پر جے رہان میں سے پچھلوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کے ارادے ومشیت کے قائل ہوں گے اگر چہمرف اتنا عقیدہ ایمان کے لئے کافی نہیں جب تک رسالت اور آخرت پرایمان نہو، بہر حال ان شاء اللہ کا کلمہ کہنا با وجود کفر کے بھی بعیر نہیں۔

# سدذ والقرنين كامحل وقوع

سد ذوالقرنین جغرافیائی اعتبار سے کہاں واقع ہے، اس پر بحث ہے، کیونکہ وحثی قوموں کے شرسے بچنے کے لئے زمین پرایک نہیں، بہت ی جگہوں میں سدیں لینی دیواریں بنائی تنی ہیں، جو مختلف بادشا ہوں نے مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں۔

مؤرخین کے نز دیک اس کامحل وقوع یا تو علاقہ داخستان کا کیشیا کے در بند باب الا بواب میں ہے یا اس سے بھی او پر جبل تفقازیا کوہ قاف کی بلندی پر ہے۔

ان دونوں میں سے حضرت الاستاذ مولانا سیدمجمدانور شاہ قدس سرہ نے''عقیدہ اسلام'' میں کوہ قاف یا تفقاز کی سدکوتر جے دی ہے کہ بید بوار ذ والقرنین کی بنائی ہوئی ہے،اس کے بیچھے یا جوج ما جوج ہے جوقر ب قیامت میں نگلیں سے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) اشراطالساعه للسيد محمد ص: ۱۵۴

<sup>(</sup>٢) السمارى بحث كے لئے ديكھيے: معارف القرآن سورة كهف ١٥٢/٥

## حدیث میں 'وش' سے کیا مراد ہے

ال حديث ميل لفظ "شر" سے كيا مراد ہے، اس ميل تين تول بين:

- (۱) اس شرسے وہ فتنہ مراد ہے جوشہادت عثان کے وقت اوراس کے بعد واقع جوااوراب تک قائم ہے۔
- (٢) اس سے وہ فقتے مراد ہیں جن کی اس حدیث ہیں نشاندہی کی گئی ہے ما ذا أنزل الليلة من الفتن؟ و ما ذا أنزل من المحز الن\_
  - (m) اس سے یا جوج ماجوج کا فتنمرادہ۔

ویل للغرب، اس میں عرب کی تخصیص یا تواس وجہ ہے کہ ان سے خطاب کیا جارہاتھا یا وہ اصل تھے اور غیر عربی یعنی مجمی ان کے تابع ہیں۔(۱)

### بَابُمَاجاءَفِي صِفَةِ المَارِقَةِ

#### یہ باب فارجی فرقہ کے بیان میں ہے

عَنْ عَبد اللهِ قَالَ: قَالَ رَمنولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مشکل الفاظ کے معنیٰ: مارقة: اطاعت سے نکنے والے، وائرة ذہب سے نکنے والے، گراہ، یہاں اس سے خوارج مراد
ہیں۔احداث الاسنان: احداث صدث کی جج ہے: نوعم، اوراسنان می جج ہے: عمر، ان الفاظ سے نوجوان مراد ہیں۔سفھاء:
سفیہ کی جج ہے بیقوف، کم عقل۔احلام: حلم (حاء کے نیچزیر) کی جج ہے: عقل الدیجاوز: نہیں تجاوز کرے گا نہیں اترے گا،
توافی: تَزفُوَة کی جج ہے: بنسلی کی ہڑی، مراد اس سے ''گلا' ہے۔ خیر البویة: کلوق میں سے سب سے بہتر یعنی نی
کریم کے بیعونون من المدین: دین و ذہب سے نکل جائیں گے۔السهم: تیر۔دمیة: (راء پرزبراورمیم کے بیچزیر) تیر
سیمینک کرجے شکارکیا جائے، شکار۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٥٢/٢٥٣

### خارجی فرقه

اس حدیث میں خارجی فرقہ کا ذکر ہے، بیاسلام میں سب سے پہلا بدعتی اور گراہ فرقہ ہے، حضرت علی کے دور خلافت میں بیرونما ہوا، اس کی صورت بیر پیش آئی کہ جنگ جمل جو حضرت علی اور حضرت معادیہ رفن اللہ ہمیں نے درمیان واقع ہوئی، اس فتنہ سے بچنے کے لئے فریقین نے اپنے تھم اور فیصل مقرر کئے، د؛ حضرت ابومنولی اور حضرت عمرو بن عاص تنے، خارجی لوگوں نے یہ کہنا شروع کردیا کہ ان الحکھ الا اللہ کہ تھم توصرف اللہ کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کی اور کا تھم اور فیصلہ قبول نہیں، ان کے نزدیک کی کو تھم مردع کردیا کہ ان الحکھ الا اللہ کہ کہم توصرف اللہ کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کی اور کھم اور فیصلہ قبول نہیں، ان کے نزدیک کی کو تھم بنانا کو بیابا عث کفرتھا، بہی وجہ ہے کہ وہ حضرت علی کی اطاعت سے خارج ہوگئے، اس وجہ سے ان کو نوارج بھی کہاجا تا ہے، اور معاذ اللہ حضرت علی فرائٹ اور خوارج کے تین سر داروں نے کہا کہ ہم ایک آ دی کو آئی کریں گائٹ اور خوارج کے تین سر داروں نے کہا کہ ہم ایک آئی کو کو کہا، ان میں مصرت علی کو اور تنہ رہے نے حضرت عمرو بن العاص کو آئی کو دوسرے نے حضرت معاویہ کو اور تنہ رہے نے حضرت عمرو بن العاص کو آئی کو دوسرے نے حضرت معاویہ کو اور تنہ رہے نے حضرت عمرو بن العاص کو آئی کو ایک با، ان میں حضرت علی کا قاتل تو کا میاب ہوالیکن باقی دونا کا م ہوئے۔

فی انحو الز مان اُس سے خلافت راشدہ کا آخری دور مراد ہے، چنانچہ یہ لوگ ٢٨ جیس پیدا ہو گئے ہتے، پہلے یہ هیعانِ علی سے ، بعد میں حضرت علی کی اطاعت سے نکل گئے اور مقام' 'حروراء' 'میں پناہ لے لی، اس وجہ سے ان کوحروریة بھی کہا جاتا ہے۔

یقر اُون القرآن نی کریم الله نے ان کی ایک صفت بیان فر مائی کہ بیلوگ بظاہر بڑے اچھے لب واہجہ اور تجوید سے قرآن کی تعلق کے نیچا ترے گا بلکہ قرآنی آیات پیش کرکے اسے غلط مقائد ونظریات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔

یموقون من الدین کیما یموق السهم من الومیة جس طرح تیر شکار کے اندر سے گذر جاتا ہے اس پرخون اور نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس طرح ان لوگوں کے دین سے نکلنے کے بعد ان پر دینداری، اسلام کی وابنتگی اور مسلمانوں کی محبت کا ذرائجی کوئی اثر نہیں دکھائی دے گا حالانکہ بظاہروہ بڑے نمازی، قرآن کی بہت تلاوت کرنے والے اور تبجد گزار ہوں گے۔(۱)

### خوارج کے بارے میں علاء کا فتویٰ

خوارج گو کہ حضرت علی کی اطاعت ہے نکل گئے تھے اس وجہ سے بیافات اور تمراہ تو ضرور ہیں لیکن کا فرنہیں ،لہذاان سے نکاح کرنااوران کا ذبیجہ کھانا شرعاً جائز ہے۔

منقول ہے کہ حضرت علی خالفہ سے کس نے پوچھا کہ خوارج کا فربیں اے امیر المؤمنین؟ آپ نے فرمایانہیں، یہ تو کفر سے بھاگ کرآئے ہیں، پھر پوچھا کہ کیا بیمنافق ہیں؟ آپ نے فرمایانہیں،منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، جبکہ بیلوگ اللہ تعالیٰ کومبح دشام خوب یاد کرتے ہیں، پھر یو چھا گیا کہ پھریہ لوگ کیا ہیں؟ فرمایا:مسلما نوں کی بی ایک گمراہ جماعت ہے، جے گمراہی نے ہرطرف سے گھیرر کھاہے، یوں وہ فتنہ میں ہتلا ہو گئے۔(۱)

### بَابُمَاجاءَ فِي الأَثَرَةِ

یہ باب ایک کودوسرے پر ترجی ویے کے بیان میں ہے

عَنْ أُسَيدِ بِنِ حُصَيْرٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ: اسْتَعْمَلْتَ فَلَاناً وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِيْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَوْضِ ــ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

حعرت اسید بن حضیر سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ: آپ نے فلال مخض کو حاکم بنایا ہے اور مجھے نہیں بنایا، نبی کریم شک نے فرمایا: اے انصارتم میرے بعد اثرہ لینی ناجائز ترجیح ویکھو گے، ایسے میں مبرکرنا، یہاں تک کہ دوش کوثر پرتم مجھ سے ملاقات کرلو۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَلْمُوهُ وَ أَمْوُرا لَنْكِرُونَهَا ۚ قَالُوا فَمَا تَأْمُونَا؟ قَالَ: أَذُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَاسْأَلُوا اللّهَ الَّذِي لَكُمْ -

حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نی کریم این نے فر مایا: تم لوگ میرے بعد ناجائز ترجیح اور (وین میں) ناپندیدہ امور دیکھو کے ، محاب نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اس وقت کے بارے میں کیا تھم وسیتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: تم ان حاکموں کا حق ادا کرو، (یعنی جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا) اور اپناخی اللہ تعالیٰ سے ماگلو۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ انو ۃ: (ہمزہ اور ٹاء پر زبر کے ساتھ)ننس کوتر جے دینا، اپنے آپ کوفنیلت دینا، ذاتی مفاد کوسا سے رکھنا، ناجائز ترجے دینا۔ لم تستعملنی: آپ نے مجھے حاکم نہیں بنایا۔ اُمور اُتنکرونھا: ایسے امور جن کوتم ناپند کردگے۔

# ترجيح دينے كاحكم

ال حدیث سے میتھم ثابت ہوتا ہے کہ جو تحض جس کام کا اہل ہو، اس میں اس کی صلاحیت ہو، تو وہی کام اور منصب اس کے سپر دکیا جائے ، اہلیت کے بغیر کسی کوتر جیج وینا اور منصب وعہدہ دینا ظلم اور سراسر زیادتی ہے۔

نی کریم کے اہلیت اورصلاحیت دیکھ کرایک شخص کو حاکم نامز دفر مایا، اس پر دوسرے نے عرض کیا کہ جھے آپ نے منصب نہیں دیا اور فلاں کو دیدیا، نی کریم کے نے اسے فر مایا کہ میرے دور میں کسی کو نا جائز ترجیح نہیں ہوگی، ہاں میرے جانے کے بعد حقد ارکوحی نہیں ملے گا، مفاد کے لحاظ سے ترجیحات ہوں گی .....اس موقع پر صبر کرنا، بغاوت نہ کرنا، تم اپنے ذھے کے

<sup>(</sup>۱) حاشیه جامع ترمذی ۳۲/۲، تحفة الاحوذی ۳۵۳/۱

حقوق ادا کرتے رہنا اور اسپے حق کا اللہ سے سوال کرنا، پھر جب آخرت کیں حوض کوٹر پر مجھ سے ملاقات ہوگی تو اس موقع پر تمہیں اجر وثواب اور انصاف ل جائے گا۔

آپ ای نے اپنے جواب میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ میں جس کوکسی منصب کے لئے نامزد کرتا ہوں تو اس میں مسلمانوں کا مفاداوران کی مسلمت سامنے رکھ کر کرتا ہوں، لہذا جس میں اس کام کی اہلیت معلوم ہوتی ہے اس کواس کام پر مامور کردیا جاتا ہے، کسی کو بلاوجہ ترجیم نیس دیتا، ہاں میرے بعد ذاتی مفاد کے لحاظ سے ترجیحات ہوں گی اس موقع پرتم لوگ صبر سے کام لیما۔(۱)

# بَابُ مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ إِنَّ صَحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ نبی کر یم علی نے اسے محابہ کوان تمام امور کی خردیدی ہے جو قیامت تک پیش آئیں کے عَنْ أَبِي سَمِيْدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَمَوْلُ اللهِ ١٤ يَوْمَا صَلَاةَ العَصْرِ بِنَهَادٍ ثُمَّ قَامَ حَطِيباً فَلَمْ يَدَعْ شَيْعًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا أَخْبَرَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، وَكَانَ فِيمَاقَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةُ حُلُوَ ۚ وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, فَنَاظِرْ كَيْفَ تَعَلَمُونَ, أَلا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, وَكَانَ فِيمَا قَالَ: أَلاَّ لَا تَمْنَعَنَّ رَجُلاً هيبةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ: فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: قَدوَ اللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا ـ وَكَانَ فِيهَا قَالَ: أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبِ لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاءْيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ وَلَا غَدْرَةَ أَعْظُمَ مِنْ غَدْرَة إمَّام عَامَةٍ يُزكَزُ لِوَا أَوْهُ عِنْدَ إِسْتِهِ ـ وَكَانَ فِيْمَا حَفِظْنَا يَوْمَثِلِهِ: أَلاَ إِنَّ بَنِيَ آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَقَى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤلَّذ مْؤْمِنا وَيَحْتِي مُوْمِنا وَيَمُوْتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤلَّذُ كَافِراً وَيَحْتِي كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤلَّذُ هْؤُمِنا وَيَخْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوْتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِراً وَيَحْيَ كَافِراً وَيَمُوْتُ مُؤْمِناً، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ البَطِيءَ الفَصَّبِ، سَرِيْعَ الْفَيْعِ، وَمِنْهُمْ سَرِيْعُ الْفَصْبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ ـ أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ بَطِي ءَالفَيئِ أَلَا وَحَيْرُ هُمْ بَطِيئُ الْغَضَبِ سَرِيْحُ الْفَيْءِوْ شَرُّهُمْ سَرِيْحُ الْفَصَبِ بَطِيئُ الْفَيْعِ. ٱلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَصَاءِحَسَنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَتِئَ الْقُصَاءِحَسَنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقُصَاءِسَتِي ءَالطُّلَبِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ. أَلَا وَإِنَّ مِنْهُم السيبيَّ الْقَضَاءِالسَّتِيِّ الطُّلَبِ أَلَا وَ خَيْرُهُمُ الْحَسَنُ الْقَصَاءِ الْحَسَنُ الطَّلَبِ أَلَا وَشَرُّهُمْ سَيِّئَ الْقُصَاءِ سَيِّئَ الطَّلَبِ أَلَا وَإِنَّ الْفَصَب جَمْرَ أَفِي قُلْبِ ابن آدَمَ أَمَا رَأَيْعُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاحْ أَوْدَاجِهِ, فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَق بالأزضِ، قَالَ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلُ بَقِيَ مِنْهَا شَيْئِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَصَى مِنْهَا إِلاَّ كمابقى مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٥٥/١

حضرت ابوسعید خدری بڑا تھے سے روایت ہے کہ ایک دن نی کریم کے فیصلے نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوگئے، جس بیس آپ نے قیامت تک واقع ہونے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی، (تمام کو بیان فرمایا) اسے یا در کھا جس نے یا در کھا اور اسے بھول گیا ، آپ نے اس خطبہ بیس فرمایا: بے شک دنیا بڑی سر سر وشاداب اور شیطی ہے اور اللہ تعالی نے واقعی تم کوگوں کواس بیس خلیفہ بنایا ہے تا کہ وہ دیکھے کہ تم کیسا کم ل کے ہو، خروار: دنیا اور عورتوں سے فی کر رہنا، اور آپ نے اس خطبہ بیس فرمایا: خبر دار کسی خص کولوگوں کا خوف حق بات کہنے ہے ہرگز نہ روکے جب کہ اسے حق بات کہنے ہو، راوی کہتے ہیں کہ ابوسعید (روایث بیان کرتے کرتے) رونے گے اور فرمایا: اللہ کی قسم ہم نے بہت سی چیزیں (خلاف شرع) دیکھیں اور ہم (حق بات کہنے ہے) ڈرگے، اور آپ کے اس میں فرمایا: خبر دار ہر غدار کے بات گا، اور امام عام یعنی میں فرمایا: خبر دار ہر غدار کے نادر کوئی غداری نہیں، اس کا حجنڈ ااس کی سرین کے پاس گاڑا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں اس دن ہم نے جو چیزیں یادکیں، ان میں بید بھی تھا: آگاہ ہوجاؤ: بے شک انسان مختلف طبقوں پر پیدا کئے گئے ہیں، ان میں ہے بعض موئن پیدا ہوتے ہیں اور موئن ہی زندہ رہتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی مو الست میں ہی وفات پاتے ہیں، اور بعض کا فرپیدا ہوتے ہیں اور کا فربی زندہ رہتے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، اور بعض ایے بھی ہیں جوموئن ہوتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی زندگی گذارتے ہیں کیکن کا فرہو کر مرتے ہیں، اور بعض ایے بھی ہیں جوموئن ہوتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی زندگی گذارتے ہیں کیکن کا فرہو کر مرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کو افر ہیدا ہوتے ہیں، کفریر بی ذندگی گذارتے ہیں کیکن خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ خبردار: انسانوں میں ہے کچھا ہے ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جلد ہی غصہ آجا تا ہے اور دیر سے جاتا ہے، ان میں سب سے بہتر وہ خض ہے جے دیر سے غصہ آتا ہواور جلد ہی اس کا اثر زائل ہوجائے اور مسب سے بر سے وہ لوگ ہیں جنہیں جلد ہی غصہ آجا تا ہے اور دیر سے جاتا ہے، آگاہ ہو جائز: ان میں سے بعض ایسے ہیں جو قرض ادا کرنے اور اس کا مطالبہ کرنے میں بھی ایسے ہیں (جب کی کو قرض ویدیں) اور بعض ایسے ہیں جو قرض ادا کرنے اور اس کا مطالبہ کرنے میں ہی ایسے ہیں (جب کی کو قرض ویدیں) اور بعض ایسے ہیں جو قرض ادا کرنے اور اس کا مطالبہ کرنے میں ایسے ہیں، (تنگ نہیں کرتے) اور بیعض ایسے ہیں، (تنگ نہیں کرتے) اور بیعض ایسے ہیں مقرض کی ادائے گئی میں برے ہیں مگر مطالبہ کرنے میں ایسے ہیں، (تنگ نہیں کرتے) اور بعض ایسے ہیں مقرض کی ادائے گئی میں برے ہیں مگر مطالبہ کرنے میں ایسے ہیں، (تنگ نہیں کرتے) اور بعض اور ایسے ہیں مقرض ما تکٹے میں برے ہیں۔

جان لو: ان میں بعض ایسے ہیں جو قرض کی ادائیگی اور مطالبہ دونوں میں برے ہیں، آگاہ ہوجاؤ: ان میں سب سے بہتر وہ خض ہے جو قرض کی ادائیگی اور مطالبہ دونوں میں برا ہو، وہ خض ہے جو آدائیگی اور مطالبہ دونوں میں برا ہو، خبر دار: بے حک غصہ ابن آ دم کے دل میں ایک چنگاری ہے، کیاتم اس کی آٹھوں کی سرخی اور اس کی گردن کی رگوں کے بھولئے کونہیں ویکھتے ، لہذا جو مخض اپنے اندر غصہ محسوس کرے، اسے زمین پر لیٹ جانا چاہیے، ابوسعید خدر ک

فرماتے ہیں کہ ہم سورج کی طرف دیکھنے لگے کہ آیا کچھ باتی ہے (یاغروب ہو چکاہے)؟ بی کریم این نے فرمایا: س لودنیا کی باقیات، گذرے ہوئے زمانے کی بنسبت اتنی ہی رہ گئ ہیں جتنا تمہار ا آج کادن گذرے ہوئے پورے دن کی بنسبت ہے۔

مشكل الفاظ كى وضاحت: فلم يدع: (ودع سے ) نيس تھوڑا مستخلفكم جہيں ظيف بنانے والا ہے يعنى ظيف بنايا ہے۔ هيمة الناس : لوگوں كا خوف اور دہشت فادر: غدار، بوفا، دھوكد دينے والا يوكز: (جمول) گاڑا جائے گا۔ عنداسته: اسكى سرين كے پاس فتلك بتلك : يواس كے بدلے بس ہے يعنى دونوں برابر ہيں۔ جموة: (جيم پرزبر) چنگارى۔ انتفاخ: پھول جانا، سوجن ۔ او داج: "و دج"كى جمع ہے، گردن، وه رگ جے ذئے كے وقت كا نا جاتا ہے، اور اس سے دم نكل جاتا ہے۔ فليلصق: اسے چمك جانا چاہے، مرادے ليك جانا چاہے۔ نلتفت: ہم اوھرادھرد كھنے گئے۔

### چند ہدایات وتعلیمات

مدیث باب سے بہت ی ہدایات اور تعلیمات ثابت ہوتی ہیں ،جن میں سے چند کی تفصیل درج زیل ہے:

- (۱) کورے ہوکر خطبہ دیناسنت ہے۔
  - (۲) آدى بھول سكتا ہے۔
- (۳) دنیا کی ندمت بیان کی گئی ہے کہ بظاہر بہت پرلطف،سرسبز وشاداب اورمیٹھی معلوم ہوتی ہے کیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
  - (٣) نین پرتمبیں اللہ تعالی نے اپنا جانشین بنا کر بھیجاہے، تا کتمبیں دیکھے کہتم کس طرح کاعمل کرتے ہو۔
    - (۵) عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کررکھا جائے۔
    - (٢) لوگوں کی ہیب اور دبدبر شاب کہنے سے مانع نہیں ہونا چاہیے۔
    - (2) ہرغداری سرین پر قیامت کے دن جہنڈ انصب کیا جائے گاتا کہ اس کی رسوائی ہو۔ ·
- (٨) سب سے بڑا غدرا پنے حاکم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، کول کہ اس میں فاکدے
  - کے بجائے نقصان بھینی ہے، جائز امور میں اس کی پیروی کی جائے کیونکہ ناجائز اور ممنوع چیزوں میں اس کی اطاعت جائز نہیں۔
- (۹) غصے کے آنے اور زائل ہونے میں انسانوں کے مختلف مزاح حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں،سب سے بہتر وہ مخص
  - ہے جے دیرسے غصر آئے اور جلد بی ختم ہوجائے ،اورسب سے براو اخض ہے جے جلد ہی غصر آجا تا ہواور دیرسے زائل ہوتا ہو۔
- (۱۰) ایمان و کفر کے اعتبار سے انسان مختلف قتم ہے ہیں جب اللہ نے تخض اپنے فضل سے ایمان عطا فرمادیا ہے تو اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گذاری جائے تا کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔

- (۱۱) قرض کی ادائیگی اوراس کا مطالبہ کرنے میں مختلف مزاج ہیں،سب سے بہتر و ہمخض ہے جو قرض کی ادائیگی اور مطالبہ دونوں میں اچھا ہو ( تنگ نہ کرتا ہو )،اورسب سے براد ہمخض ہے جوادائیگی اورمطالبہ دونوں میں براہو۔
- (۱۲) عسدایک چنگاری ہے، اس کی وجہ ہے آ دمی لال پیلا اور اس کی رکیس پھول جاتی ہیں، الی صورت میں زمین پر لیٹ جانا چاہیے تا کہا ہے اپنی تخلیق یا و آ جائے اور پھر تکبر وغرور نہ کر ہے۔
  - (۱۳) ونیا کابہت تموڑ اساوقت رہ کیا ہے، قیامت قریب ہے، اس لئے اس کی تیاری کی فکر کرنی جاہیے۔(۱)

# بَابُ مَاجاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

یہ باب اہل شام (کی فضیات) کے بارے میں ہے

عن قُزَ قَبْنِ إِيَاسٍ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ ، لَا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَلُد قَالَ محمدُ بن إسماعيلَ: قَالَ عَلِيُّ بن المَدِينيّ: هُمُ أَضحَابُ الْحَدِيثِ.

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔اذا فسد: جب بگاڑ پیدا ہوجائے۔منصورین:جن کی مدد کی جائے۔من خذلھم: جوان کی مددو نصرت جپوڑ دے۔نعابیدہ:اینے دست مبارک سے اشارہ فرمایا۔

# ارض شام کی فضیلت

اس حدیث میں ارض شام کی نصیلت کا ذکر ہے، اس سرزمین کوظاہری اور باطنی اعتبار سے کی احمیاز حاصل ہیں، یہ انہیاء کی سرزمین کے سرزمین ہے، اس سرزمین کے سرزمین ہے، اس میں قبلہ اولی بھی ہے، اکثر انہیاء میل اللہ تعالی سے، حشر ونشر بھی یہیں پر ہوگا، اس کے بار سے میں اللہ تعالی نے فرمایا و بارک نا حولہ الی بابرکت جگہ میں اگر بگاڑ اور فساد پیدا ہوجائے تو پھر وہاں رہنے یا اس کی طرف ہجرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے اس وقت شام میں فلط حکر ان مسلط ہیں، ایسے میں وہاں جانے میں کوئی خیر وجعلائی نہیں۔

### طا كفهمنصورين سيكون مرادبين

اس ميس مختلف اقوال بير، جن ميس كوكي تعارض نبيس، سب بي مراد لئے جاسكتے بين:

- (۱) علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ اس سے محدثین کی جماعت مراد ہے۔
  - (۲) امام بخاری کے زدیک اس سے الل علم مرادیں۔
- (۳) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس سے اہل سنت والجماعت مراد ہے۔
- (۳) علامہ نووی فرماتے ہیں ہوسکتا ہے کہ ریاطا کفہ موشین کی مختلف انواع واقسام پر شمتل ہو، ان میں سے بعض مجاہد ہوں، ابعض محاہد ہوں، ابعض محاہد ہوں، ابعض محدثین، بعض مبلغین، بعض امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کرنے والے، اور بعض محدثین، بعض ملغین بیسے ایک ہی جو اللہ متابع میں یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بیسب ایک ہی جگہ پر ہوں بلکہ متفرق طور پر دنیا کے کسی خطے پر بھی ہوسکتے ہیں۔ (۱)

### اشكال وجواب

حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک ایک جماعت اہل حق کی رہے گی، جومنصور ہوگی جن کی مدد کی جاتی رہے گی، جب کہ سلم کی روایت بیں ہے کہ قیامت اس وقت واقع ہوگی جب روے زمین پرصرف شریر اور فسادی شم کے لوگ باتی رہ جائیں گے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ساہے؟ اس کے دوجواب دیۓ گئے ہیں:

- (۱) ان احادیث میں دوالگ الگ مقامات کا ذکر ہے، ایک علاقے میں شریر شم کے لوگ ہوں گے، جن کے اعتبار سے قامت آئے گال کریں ہے، قیامت آئے گال کریں ہے، المقدس میں سر بکف مجاہد ہوں گے، جو اعلاء کلمة اللہ کے لئے قال کریں ہے، اس لحاظ سے ان میں کوئی تعارض نہیں۔
- (٢) سيتروج دجال ياحضرت عيسلي مَالِين كي وفات تك ہے كه طاكفه منصورين رہے كا پھر جب حضرت عيسلي كي وفات كے بعد

<sup>(</sup>۱) تحقَّة الاحوذي٣٦٠/١٣

ایک مخصوص ہوا چلے گ جس سے اہل ایمان سب کے سب مرجا کی گے، تواس وقت زمین اہل اسلام سے یکسر خالی ہوجائے گ، صرف شریر لوگ باتی رہ جا کیں گے، انہی پر بالآخر قیامت قائم ہوگی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جواب کواولی اور بہتر قرار دیا ہے۔(۱)

# بَابْ مَاجاءَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّار أَيَضْرِب بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ میر ہے بعدتم لوگ کا فرنہ ہوجانا کہتم میں سے بعض بعض کی گرونیں مارنے لگ جا کیں۔ عن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَوْجِعُو ابَعْدِی کُفَّارِ اُیَضْوِ بَ بَعْضَکُمْ رِقَابَ بَعْضِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میر سے بعدتم لوگ دوبارہ کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو یعنی قبل کرنے لگو۔

# حجة الوداع كاايك تقلم

نی کریم ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پرایک نصیحت ریجی فرمائی کہ میری وفات کے بعد یا میدان عرفات سے جانے کے بعد دوبارہ کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسر نے کوئل کرنے لگو۔

"كفارأ" كيامراد بياس مين دوتول بين:

(۱) اگراس سے کفر کے حقیقی معنی مراد ہوں کہ آ دمی دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے تو پھر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کے آل کوحلال اور حائز نہ بھے تا کہ اس سے آ دمی کا فرہوجا تا ہے۔

(۲) یامراد بیه به که کافرون والے کام نه کروه اور قل وقتال میں ان سے مشابهت اختیار نه کرو۔ (۱)

## بَابُمَاجاءَأَنَّهُ تَكُونُ فِتْنَةً ، القَاعِدُ فِيْهَا خَيْرِ مِنَ الْقَائِم

بي باب اس برُ عن قد كى بيان بن به كربس بن بي بي الكرب والا كرب والكر من والله بي المرب والله والله والله وقال و عن بنسو بن سعيد أنَ سَعْدَ بن أَبِي و قَاصٍ قَالَ عِندَ فِتنَة عَدْمَانَ بنِ عَفَانَ: أَشْهَدُ أَنَ رَسُولَ اللهِ فَهُ قَالَ: إِنَهَا مَتَكُونَ فِتنَة ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرَ مِنَ القَائِم ، وَالقَائِم خَيْرَ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرَ مِنَ السَّاعِي ، قَالَ: اللهُ اللهُ عَنْ مَن المَّاعِي ، قَالَ: اللهُ اللهُ عَنْ مَن المَّاتِم وَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٦٠/١٦، فتح الباري ٣٦٢/١٣ كتاب الاعتصام بالكتاب باب: قول النبي على الا تزال طائفة من أمتى ...

<sup>(</sup>۲) تحفةالاحوذي٣٩٢/١٣

حضرت بسر بن سعید سے روایت ہے کہ سعد بن الی وقاص نے حضرت عثان غنی کے خلاف فتنہ کے موقع پر فر مایا: میں گوائی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اللہ نے فر مایا: بے فک عفریب ایک بڑا فتنہ ہوگا، جس میں بیٹھنے والا کھڑے
ہونے والے سے، کھڑے ہوئے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، حضرت سعد نے
عرض کیا: یہ بتا دیجئے اگر میرے گھر میں کوئی داخل ہوا ور مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھائے تا کہ مجھے آل کردے ( تو میں کیا
کردں؟) آپ کے نفر مایا: تو حضرت آ دم کے بیٹے ہائیل کی طرح ہوجا ( کہ وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو
گئے لیکن اپنے بھائی پر ہاتھ خدا تھایا)

### حتى الامكان فتنه سے اجتناب كيا جائے

اس مدیث میں نبی کریم اللہ فی نبی کریم ایا کہ جو محض جس قدر فتنہ سے دور ہوگا ،ای قدروہ بہتر ہوگا، چنانچہ بیٹھنے والا محض کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں فتنہ سے زیادہ دور ہوتا ہے، کیوں کہ کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں فتنہ سے زیادہ دور ہوتا ہے، کیوں کہ کھڑے ہونے والا دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ قاعد سے وہ فحض مراد ہے جو فتنہ کے دور میں الگ تعلگ ہو کراپنے گھر میں رہے ، اس کا دا گی اور محرک نہ ہو، جب کہ قائم سے وہ فحض مراد ہے جو فتنہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے ، اس کا دا گی اورمحرک ہو۔

علامہ داودی فرماتے ہیں کہ اس صدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایساعام فتنہ برپا ہوگا کہ ہر شخص اس میں کسی نہ کسی درجہ میں ضرور مبتلی ہوگا، لہذا جو شخص بین کے گرفتنہ و نساد کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑے ہو کہ فتنہ میں ہے اور قائم اس سے بہتر ہے جو دوڑ کرفتنہ میں مصروف ہے، غرض یہ کہ جس کا فتنہ و نساد جس قدر کم ہوگا ای قدر وہ دوسرے کے مقالمے میں بہتر ہوگا۔

کن کابن آدم معنی بہ ہیں کہ جس طرح آ دم کے بیٹے ہائیل نے ظلم کو برداشت کیا، گراپنے بھائی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ خود قل ہوگئے، ای طرح فتنہ کے زمانے میں ظلم وزیادتی برداشت کرلی جائے لیکن اس ظلم اور فتنہ کا ساتھ نہ دیا جائے، کیوں کہ اس طرح وہ فتنہ وفساد مزید پھیلتا چلاجا تا ہے۔

# فتنه کے وقت قال کا حکم

اس میں انھلاف ہے کہ فتنہ کے زمانے میں اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں قتل وقبال شروع کردیں تو ان کا ساتھ دیا جائے یا کنار وکشی اختیار کی جائے؟اس بارے میں تین قول ہیں:

(۱) حضرت ابوبکرہ بڑائٹو اور دیگر بعض فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے فتنہ میں کسی کا ساتھ بنددیا جائے ،اگروہ فتنہاس کے گھر میں

داخل ہوجائے اس وقت بھی بطور دفاع کے لل وقبال درست نہیں۔

(۲) عبدالله بن عمراور عمران بن حصین وغیرہ کے نز دیک قبال میں ابتداء شرکت تو جائز نہیں لیکن دفاع کے طور پرقل وقبال درست ہے، گویاان دونوں حضرات کے نز دیک فتنہ میں داخل ہونا جائز نہیں البتدا پنے دفاع میں قبال کیا جاسکتا ہے،

(۳) جہہور صحابہ و تابعین کے زویک فتنہ کے زمانے میں بھی حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور باغیوں کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آئیس یول ہی چھوڑ دیا جائے تو فتنہ مزید پھیل جائے گا، اس کی سرکو بی کرنا ضروری ہے، قرآن کہتا ہے فقاتلو االلتی تبغی حتی تفئ المی امو الله ۔ یہ سیح قول ہے

جمہور کے نز دیک حدیث باب اس صورت پر محمول ہے جس میں حق کی جانب واضح نہ ہویا یہ کہ دونوں جماعتیں شرعی اعتبار سے ظالم ہوں ، حق پر نہ ہوں ، ایک صورت میں کی جماعت کا ساتھ دینا جائز نہیں بلکہ کنارہ شی اختیار کی جائے۔(۱)

# بَابُ مَاجاءَ سَتَكُونُ فِتْنَةُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

يدباب اس بيان مس به كم عقريب اليد فقير آئي كر جواند هرى رات كى طرح بول كرا عن المراح و المراح و المراح و المرا عن أبى هرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ قال: بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطْعِ اللَّيْلِ المَظْلِم، يُضبِحُ الرَّجُلُ مَوْمِناً وَيُمْسِى كَافِواً ، وَيُمْسِى مَوْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيْعُ أَحَدُهُمْ دِيْنَهُ بِعَرُضِ مِنَ الدُّنْيَا۔

عن أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ اسْتَيْقَطَ لَيْلَةً فَقَالَ: سَبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْحَزَائِنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صُوَاحِبَ الْحُجْرَاتِ؟ يَارْبَ كَاسِيَةٍ فِي الذَّنْيَا، عَارِيَةُ فِي الآخِرَةِ

حضرت امسلمہ ﷺ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ رات میں (گھبرا کر) بیدار ہوئے اور فر مایا سجان اللہ آج رات کس قدر فتنے نازل کئے گئے اور کتنے ہی خزانے اتارے گئے، کون ہے جو ان حجرے والیوں یعنی از واج مطہرات کو بیدار کردے، بہت کی دنیا میں لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں نگی ہوں گی۔

عن أنس بن مَالِكِ عن رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: تَكُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَن كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظُلِمِ يَضبخ الزَّ جُلَ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً يَبِيْعُ أَقُوا مَدِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا۔ حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کرسول اللہ ﴿ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨/١٣ تنتح الباري ٣٨/١٣ كتاب الفتن باب تكون فتنة القاعد...

رات کی طرح ہوں گے،ان میں انسان مج کومو کن اور شام کو کا فر ہوگا ، اور شام کومو کن اور مج کو کا فر ہوگا ، اور بہت سے لوگ دنیا کے تھوڑے سے مال کے عوض اپنا دین چے ڈالیس کے۔

عن الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِى كَافِراً، ويُمْسِى مُؤْمِناً ويُصْبِحُ كَافِراً، قال: يُصْبِحُ مُحَرِّماً لِدَمِ أَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِى مُسْتَحِلاً لَهُ، ويُمْسِى مُحَرِّماً لِدَم أَخِيْه وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلاً لَهُ.

حضرت حسن بصری رایسید نبی کریم بی کے اس قول: 'دیسی الرجل مؤمنا دیسی کافرا ویمسی مؤمنا ویسی کافرا' کے متعلق فرماتے سے کہاس کا مطلب بیہ ہے کہ آ دی شیخ کواپنے بھائی کی جان و مال اورعزت کواپنے او پرحرام سیجے گاگر شام کوحلال سیجھے گاگیاں میجے گاگیاں میجے کا کیکن میج کوحلال سیجھنے گئے گا اور شام کے وقت اپنے بھائی کی جان و مال اورعزت کواپنے او پرحرام سیجھے گاگیاں میج کوحلال سیجھنے گئے گا۔

عنوائلِ بنِ حُنجوِ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ المَّوَارَ جُلْ يَسْأَلُهُ فَقَال: أَوَ أَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَوَ اعْيَمْ مَا خَمِلُوا وَ أَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حَمِلُ اللهُ وَيَسْأَلُونَا أَوْ لَكُمْ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَ عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَ عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّمَ عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِ اللهُ عَلَيْهُ مَا حَمِلُوا وَإِنَّا مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ مَا حَمِلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ وَالْمَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِّ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلِمُ الْعَلَالَ عَلَيْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِّ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ

مضکل الفاظ کے معنیٰ: ۔قطع: (قاف کے پنچ زیراورطاپرزبر) تطعة کی جمع ہے: کوئے معنیٰ یہ ہیں کہ جس طرح اندھری رات میں کچھ نظر نہیں آتا ای طرح ایسے شدید فتے ہوں کے کہ ان میں صلاح و فساداور نیک و بدکا امتیاز نہیں ہو سکے گا۔بادروا: جلدی کرو،سبقت کرو۔ باذا اُنزل: کس قدر نازل کئے گئے۔ المخز انن: خزینة کی جمع ہے، نزانے ،علامہ کر مانی فرماتے ہیں کہ حدیث میں نزائن ہے و تمتیں اور اس کے بالمقابل فتنہ ہے اللہ کا عذاب مراد ہے۔ من یو فظ: کون بیدار کرے گا۔ حجو ات: حجو ق کی جمع ہے، کرے بہال صواحب الحجرات ہے نبی کریم میں کی ازواج مراد ہیں۔ یاد ب: "یا "مرف ندا ہے، اس کا منادی محذوف ہے، ای یاسا معین محادید فی الا خرق، آخرت میں نکی ہوں گی، لفظ 'عاریۃ' پرترکیمی اعتبار ہے دوطرح کا اعراب پرخ صاحات اسکا ہے۔ (ا) یہ مجرور ہو، اس صورت میں یہ 'کی صفت ہوگا۔ (۲) اسے مرفوع پڑھا جائے، اور اس کا مبتدا یعن ''مخذوف ہوگا۔ (۱) اسے مرفوع پڑھا جائے، اور اس کا مبتدا یعن ''من من من می 'مخذوف ہوگا ، اور لفظ 'عاریۃ' 'اس کی خبر واقع ہوگا۔ (۱)

مستحلاله: اس كوطال بجعنے كے گا۔ ما حملوا: وه ذمداري جوان پر ب يتى عدل وانساف كرنا، اور رعايا كو حقوق دينا۔ نا

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۸/۱۳ كتاب الفتن، باب لا يأتى زمان الا الذى بعدة شرمنه

حملتم: وه ذمه داري جوتم پر ہے یعنی جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا اور مصائب وآ فات پر صبر کرنا۔

### فتنوں كاذكر

اس باب میں ایک احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں فتنوں کے ظہور کا ذکر ہے، ان میں نی کریم ہے نے تا کیدفر مائی ہے کہ قبل اس کے کہ بڑے بڑے فتنے رونما ہوجا عیں، نیک اعمال کرلو، کیوں کہ فتنوں کے دور میں پوری میکوئی سے عبادت نہیں ہوگتی، وہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ آ دی شیح کوموں ہوگا تو شام کو کا فر، اور شام کوموں ہوگا تو سے مال ومتاع اور منافع کے عوض فروخت کردےگا۔

#### يصبحمومناويمسي كافرا

اس سے کیامراد ہے، کیا واقعتاوہ کا فرہوجاتا ہے، اس میں کئی احمال ہیں:

- (۱) بعض كے نزديك وه حقيقتا كافر ہوجائے گا اور دائر واسلام سے خارج ہوجائے گا۔
  - (۲) بعض کہتے ہیں کہ اس میں کفران نعت یعنی ناشکری مراد ہے۔
- (۳) 🔻 اس کے معنی میہ ہیں کہ بیرکا فروں کے مشابہ ہوجائے گا یا اس کا بیٹمل کفار کی طرح ہوگا۔
- (۷) حسن بھری فرماتے ہیں کہاس کے معنیٰ ہے ہیں کہآ دمی صبح کواپنے بھائی کی جان وہال اورعزت وآبر وکوحرام سمجھے گا مگر شام کوملال اوراس کے برعکس، غرض ہے کہانسان کے عقائد ونظریات بہت جلدی جلدی تبدیل ہوں گے۔

صواحب الحجرات سے ازواج مطہرات مراد ہیں، ان کی تخصیص اس کئے فرمائی کہ اس وقت وہی حاضر تھیں یااس وجہ سے کہا سینے بعدا بنے الل وعیال کی دینی زندگی کی فکر کرنے کا تھم ہے۔

#### رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة

#### اس كے مطلب میں علماء كے مختلف اقوال ہیں:

- (۱) بہت ی خواتین و نیایس لباس پہنیں گی لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں تواب سے ہی دست ہوں گی۔
  - (۲) کیڑے بینے ہوں کے لیکن ان سے ان کاستر نہیں ہوگا اس لئے آخرت میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔
- (۳) الله کی نعتوں کالباس بہنا ہوگا مگران کا شکرادانہیں کریں گی جس کی دجہ سے آخرت میں انہیں تواب نہیں ملے گا۔
- (٣) جمم پرلباس موگالیکن دو پدیشت پر مونے کی وجہ سے سیدنگا موگا،اس کی وجہ سے آخرت میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔
- (۵) نیک شوہرکالباس اے حاصل ہوگا مگر پھر بھی آخرت میں اسے کوئی نفع نہیں ہوگا کیوں کہ اعمال کے بغیر محض شوہر کے نیک ہونے سے ہوی کوکوئی نفع یا اجروثو ابنیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا: فلا انساب بینھہ۔ علامہ طبی نے اس مقام کے لحاظ سے اس قول کورائح قراردیا ہے کوئکہ حدیث اگر جدازواج مطہرات سے متعلق ہے کین تھم کے اعتبار سے عام ہے۔

علامه ابن بطال فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ مال ودولت میں فراوانی باعث فتنہ ہے، اس سے آل و قال، لڑائی جھڑے اور حسد جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، حق تلفی اورظلم و زیادتی کی فضا بن جاتی ہے، اس لئے آپ ان نے از داج مطہرات کواور تمام است کواس بارے میں آگا و فرمایا۔

نیزاس روایت سے میجی معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں دعا دُن کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ فانما علیہ ہم ما حملو ا . . . علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس میں جارمجرور یعنی علیہ ہم کومقدم کر کے کلام میں حصراور تاکید کر تامقصود ہے کہ حکمرانوں پروہی پچھلازم ہے جس کے وہ مکلف ہیں اگروہ اس میں کوتا ہی کریں گے تو گئے گار ہوں گے ، ایسے ہی رعا یا پرجائز امور میں ان کی اطاعت واجب ہے ، اگروہ اس میں کوتا ہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماخوذ ہوں گے۔ (۱)

مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمران فاس ہوجائے تو حضرت امام شافعی رطیبیہ کے نزدیک وہ معزول یعنی برطرف ہوجا تا ہے اور احتاف کے نزدیک وہ اس بات کا مستحق ہوجا تا ہے کہ اسے معزول کردیا جائے ، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص امام کی اطاعت سے روگردانی کردیتو بظاہراسے بغاوت نہیں کہنا چاہیے بلکہ اسے اس اقدام پراجرو ٹو اب ملنا چاہیے؟

الیکن نی کریم الله کے اس قسم کی صورتحال میں بھی اسمعو او اطبعو اکا تھم دیا ہے کہ جائز امور میں جا کمی اطاعت کی جائے ، علم بغاوت نہ بلند کیا جائے کیوں کہ چھوٹی جماعت اگر حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گی تو وہ حکومت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے تو رہی ، کیکن اس کی وجہ سے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوجا کیں گے اور نہ جانے کتنے ہی لوگ مارے جا کیں کے ، جیسا کہ عبداللہ بن زیر اور حسین بن علی تاکہ افسوسناک واقعات اس پرشاہد ہیں ، ہمارے اس دور میں بھی کئی سارے واقعات اس قسم کے چیش آئے ہیں ، جمی میں بچائے فائد ہے کے نقصان ہی ہوا ہے ، اس لئے فتنوں کے دور میں کنارہ کش ہوکرزندگی گذار تا چاہیے ، تاکہ کی اقدام سے اسلام اور اہل اسلام کی شان وشوکت کو نقصان نہ پہونچے ۔ (۱)

### بَابُ مَا جاءَ فِی الْهَرْجِ بیاب لل کارے میں ہے

عَن أَبِى مُوسَى قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً يُزفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُو فِيهَا الْهَرْجُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما الْهَرْجُ؟قال: الْقَتْلُ

حفرت ابوموی سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: بِ شک تمہارے بعد ایک ایساز مانہ آئے گا کہ اس میں علم الخمالیا جائے گا اور اس میں ہرج زیادہ ہوگا، صحاب نے عرض کیا: یارسول اللہ ' ہرج'' کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: قل

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۴۳۲/۲ قديمي كراجي

الكوكبالدري١٣٠/٣) الكوكبالدري

عَنْ مَعْقِلِ بِنِ يَسَادٍ رَدَّهُ إِلَى النَّبِي ﴿ إِنَّ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةِ إِلَى مَ

حضرت معقل بن بیار سے روایت ہے انہوں نے اسے منسوب کیار سول اللہ کی طرف کہ آپ ایسے نفر مایا: ایا قتل میں عبادت کرنامیری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔

٣ عَن ثَوْ بَانَ قَال: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِذَا وَضِعَ السَّينُفِ فِي أُمَّتِي لَهٰ يُرْ فَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - حضرت ثُو بان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# قتل کی کثرت ہوگی

باب کی پہلی حدیث میں نبی کریم کے نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں قبل وخوزیزی بہت کثرت ہے ہوگی اور علم کواٹھالیا جائے گا:ید فیع المعلم کے عنی بیرہیں کہ اٹھا کے مال ٹھالیا جائے گا یعنی وہ علم ان کے لئے نافع نہیں رہے گا۔

دوسری حدیث کا مطلب سے کہ فتے کہ سے پہلے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے کو جوا ہر وثواب ملتا تھا اس طرح فتنہ وفسادا ووقل و خوزیزی کے زمانے میں عبادت کرنے پر بھی اجر وثو اب ملتا ہے ، کیوں کہ عوماً ایسے حالات میں بہت سے لوگ عباوت سے غافل اور طرح طرح کی المجمنوں میں پھنس جاتے ہیں ، اس لئے نبی کریم کی ہے نے فرمایا کہ اس زمانہ میں عبادت کرنا فضیلت کا باعث ہے۔

تيرى مديث مين فرمايا كميرى امت مين جب قل كاسلسله شروع موكاتو پهرتا قيامت جارى رب كامهمي بندنه موكا-(١)

### بَابُ مَا جاءَ فِي اتِّجَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشَبٍ

#### یہ باب لکڑی کی تکوار بنانے کے بارے میں ہے

عن غدَيْسَةَ بِنْتِ أَهْبَانَ بِنِ صَيْفِى الْفِفَارِيِ قالت: جاءَ عَلِى بُنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي فَدَعَاهُ إِلَى الْخُرُ وَجِ مَعَهُ, فقال له أَبِي: إِنَّ خَلِيلِي وابنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَى ٓ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفاً مِنْ خَشَبٍ فَقَدِ اتَّخَذُتُهُ, فَإِنْ شِئْتَ ، خَرَجُتُ بِهِ مَعَكَ ، قالت: فَتَرَكُهُ .

عدیہ بنت اہبان بن صیفی غفاری کہتی ہیں کہ حفزت علی میرے والد کے پاس آئے اور انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں چلنے کو کہا، میرے والد نے کہا: بے شک میرے دوست اور آپ کے چپازاد بھائی یعنی نبی کریم کا نے جھے وصیت فرمائی تھی کہ جب لوگوں میں اختلاف ہوجائے تو میں لکڑی کی تلوار بنالوں، چنانچہ میں نے وہ بنوالی ہے، اگر آپ

چاہتے ہیں تو میں اس سیت آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہوں ،عدیسہ کہتی ہیں کہ حضرت علی نے پھرانہیں چھوڑ دیا ( لیمنی ساتھ لے کرنہ گئے )

عن أبى موسى عن التَبِي هِ اللهُ أَنَّهُ قال في الْفِئنَة: كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَكُمْ، وَقَطَّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، وَالْزَمُوا فِيهَا أَجُوا فَ بَهُ وَالْمَالُونَةَ وَالْزَمُوا فِيهَا أَجُوا فَ بَيُوتِكُمْ، وَكُونُوا كَابْن آدَمَ.

حضرت ابومویٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ایک نے فرمایا کہ فتنہ کے زمانے میں اپنی کما نیس توڑ دینا، کمان کی تانتیں کاٹ دینا اور اپنے گھروں کے اندرونی حصوں کولازم پکڑنا اور آ دم کے بیٹے ہائیل کی طرح ہوجانا ( کہ جس طرح انہوں نے قبل پر صبر کیا تھا، اس طرح تم بھی مصائب ومشکلات پر صبر کرنا)

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ اتعاذا السیف من حشب: لکڑی کی تلوار بنانا، یرعر نی زبان میں بطوری اور ہے کر کر آتال سے کنایہ ہے، کسروا: تم توڑ ڈالو۔ قسی: (قاف کے نیچ زیر) قوس کی جمع ہے: کمان۔ اوتار: وتو کی جمع ہے: کمان کی تانت۔ قطعوا بتم کا طبقہ الزم چرومیت کی۔ تانت۔ قطعوا بتم کا طبقہ الزم چرومیت کی۔

# لکڑی کی تلوار بنانے کا تھم

باب کی پہلی روایت میں ہے کہ صحابی نے بی کریم کے فرمان کے ظاہر پڑھل کرتے ہوئے کھڑی کی آلوار بنوائی تھی تا کہ کسی کے ساتھ قال نہ کرنا پڑے، کیونکہ کھڑی کی آلوار بنانے سے مراد ترک قال ہے، حضرت علی کے بلانے کے وقت انہوں نے سیصدیث سنادی اور بتادیا کہ میں نے بی کریم کی تعمل کی تعمل میں کھڑی کی آلوار بنوالی ہے، آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں گرمیر اجانا بے فائدہ ہوگا، اس لئے کہ کھڑی کی تلوار سے قال نہیں ہو سکتا ہے، چنا نچہ حضرت علی انہیں پھڑ نہیں لے گئے۔

دو سری روایت میں جنگ وجدال اور فتنوں کے موقع پر یکسور ہنے کی ترخیب دی گئی ہے تا کہ فتنوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ (۱)

### بَابُمَاجاءَفِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

#### برباب قیامت کی علامات کے بیان میں ہے

عن أُنسِ بنِ مَالِكِ أَنَه قال: أُحَدَثُكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رسول اللهِ ﴿ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدْ بَعْدِى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدْ بَعْدِى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ لَا يَعْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

حضرت انس بن ما لک رفائد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک الی حدیث بیان کرتا ہوں جسے میں نے نبی

کریم اللہ سے سنا ہے، اب میرے بعدا سے کوئی نہیں بیان کرے گا، انہوں نے نبی کریم اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فر ما یا: بے فتک قیامت کی علامات میں سے میجی ہے کہ علم کواٹھالیا جائے گا، اور جہالت ظاہر وغالب ہوگی، اور زتا عام ہوجائے گا، شراب پی جائے گی، عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردکم ہوجا سمیں گے، یہاں تک کہ بچپاس عورتوں کا نگران ایک ہی مرد ہوگا۔

عن الزَّبَيْرِ بنِ عَدِيَ قال: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بنِ مَالِكِ قال فَشَكُوْ نَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَاجِ, فقال: مَا مِنْ عَامِ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ, سَمِعْتُ هَذَا مِنْ نَبِيْكُمْ ﴿ الله

حفرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے ، کہتے ہیں پھر ہم نے ان سے جان بین یوسف کے ان مظالم کی شکایت کی جواس کی طرف سے ہمیں یہو فی رہے تھے توانس بن مالک نے فرما یا: ہر آنے والا سال گذرے ہوئے سال کے مقابلے میں برا ہوگا ، یہاں تک کہتم اپنے رب سے ملاقات کرلو گے ، میں نے بیعد ید فنی کریم میں ہے۔

عن أَنسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ كَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَقَّى لَا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: الله الله

عن حُذَيْفَةَ بنِ الْيَمَانِ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لَكَعْ بنُ لَكَع\_

عن أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَنْ الأَرْضُ أَفَلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَ انِ مِنَ اللَّهَبِ وَ الْفِضَةِ، قَالَ: فَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُولَ: في هَذَا قُطِعَتْ يَدِى، وَيَجِيئُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ في هَذَا قُتِلْتُ، وَيَجِيئُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، لُمَّ يَدَعُوْ نَهْ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا \_

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فر مایا: زمین اپنے جگر کے تکڑے ' نخز انے' ' یعنی سونا چاندی ستون کی ماننداگل دے گی ، آپ فی نے فر مایا: چور آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کا ٹا گیا ہے، قاتل آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے آل کیا (یا جھے آل کیا گیا) قاطع رحم آئے گا اور کہے گا اس کی وجہ سے میں نے (رشتہ داروں سے ) قطع تعلق کیا، چروہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں کچھ بھی نہیں لیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: اشراط: شوط (شین اور داپرزبر) کی جمع ہے، علامت، نشائی قیم: (قاف پرزبراور یا مشدد کے یہ نیخ زیر) نگران، نتظم لکھ: (لام پر پیش اور کاف پرزبر) کمین، بیوتوف، جموٹا، جسکی اصل معلوم ندہو، بہاں پر کمین کمعنیٰ جس ہے۔ تقیٰ: بیرتی سے ہواگار دے گی۔ افلاذ: فلذہ (فاکے ینچے زیر) کی جمع ہے، کسی چیز کاوہ کھڑا جولمبائی جس کاٹا گیا ہو، اور فلذ کے معنیٰ ہیں جگر کاٹلڑا، سونے یا چاندی کا کھڑا، اور کوشت کا ٹاٹیا ہو، اور فلذ کے معنیٰ ہیں جگر کاٹلڑا، سونے یا چاندی کا کھڑا، اور کوشت کا ٹلڑا، افلاذ کہدالار ص سے زمین کی محد نیات مراوییں، انہیں' جگر کے گلڑوں' کے ساتھ اس لیے تعیر کیا گیا ہے کہ بھی زمین کا فلا صداور جو ہر ہوتی ہیں جس طرح کہ اونٹ کی سب سے اصل چیز اس کا جگر ہوتا ہے، بیز مین ان تمام محد نیات کو باہر لکال دے گا۔ کہد: (کاف پرزبراور باکے نیچز یر) جگر، کلیجہ آسطو ان بہتون، کمبائم بیروند: (یا اور دال پرزبر کے ساتھ ) بیسب اس مال وخزانے کو چھوڑ دیں گے، پھٹیس کیں گے۔

#### علامات قيامت

اس باب کی احادیث میں نی کریم کے نے قیامت کی بعض علامتیں بیان فرمائی ہیں، پہلی صدیث میں پالچے علامتیں بیان کی گئی ہیں کہا وظہور جہل سے دین تباہ ہوجا تاہے، بیان کی گئی ہیں کی وظہور جہل سے دین تباہ ہوجا تاہے، شراب خوری سے عقل ، زناسے نسب اور عور توں کی کثرت کی وجہ سے فتنوں کی کثرت ہوگی جوجان و مال کی تباہی کا باعث ہیں، ان امور کی وجہ سے چونکہ خلل واقع ہوتا ہے، ہر طرف فساد پھیل جاتا ہے، اس لئے آپ کے نے فرمایا کہ جب بیچزیں چیش آجا میں تو سجھاوکہ قیامت قریب ہے۔

یفشو االزنا، زنا اس طرح عام ہوجائے گا کہ اس کی قباحت بھی داوں سے نکل جائے گی چنانچ آج مسلم معاشرہ کی بھی صورتحال ہے کہ سرعام مختلف انداز سے بیکام ہور ہاہے۔العیاذ باللہ۔

یکٹو االفساد،عورتوں کی کثرت یا تواس وجہ ہوگ کہ مردمختلف معرکوں میں شہید ہوجا تھیں ہے،عورتیں نی جایا کریں گی اور بیاس وجہ سے کہ ان کی پیدائش ہی زیادہ ہوگی ، دوسرے معنیٰ کوحافظ ابن حجر راٹینیہ نے رائح قرار دیا ہے۔ لنحمسین امر أة قدیم و احد ہ

بیکلام یا توحقیقت پرمحمول ہے کہ بچاس مورتوں کا تگران ایک مر دہوگا، یااس سے محض کثرت کو بیان کرنامتعسود ہے کہ ایک مر د کے تحت زیادہ مورتیں ہوں گی۔

- ک لا یحد نکم احد بعدی حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیصدیث مجھ سے من لو، میرے بعد کی اور سے بیروایت تم نہیں سن سکو کے، بیم جمل انہوں نے کس لحاظ سے کہاہے،اس کی وجہ:
- (۱) یہ بھرہ شہرکے اعتبارے ہے کہ اس شہر میں میرے بعد چونکہ اورکوئی صحابی موجود نہیں ہے، اس لئے بدروایت مہاں

میرے بعدتم کسی اور صحافی سے نہ من سکو گے۔

(۲) یابیمطلب ہے کتم کی اور سے بیروایت اس سند کے ساتھ نہیں سنو کے کہ بیہ بلا واسط ہے کیوں کہ میں نے بیر حدیث نی کریم کا سے براہ راست تنی ہے۔

دوسری حدیث میں حضرت انس کے سامنے لوگوں نے جاج کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے حدیث رسول سے ان کی راہنمائی کی۔

حافظ ابن جحر را الله فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور اس کے بعد کے زمانے میں جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا تو سرعام اس کی
پکڑی اتار دی جاتی تھی، زیاد کے دور میں جرائم پر کوڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، مصعب بن زبیر نے اس میں بیاضا فد کیا کہ مجرم کی
داڑھی بھی کاٹی جاتی، بشر بن مروان جھیلی پرمنے گاڑتے پھر جب بجائے بن یوسف کا زمانہ آیا تواس نے کہا کہ بیسب سزا میں لہوولعب
اور فضول ہیں چنا نچاس نے تلوارسے تل کر تا شروع کیا، جب اس کے بیمظالم شدید ہو گئے تو حضرت انس کی خدمت میں لوگوں نے
شکایت کی تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی کر بھر بھی نے فرمایا کہ ہرسال پہلے سال کے مقابلے میں برا ہوتا ہے، اس لئے تم
مصائب برصر کرو، بہاں تک کہ اللہ تعالی سے ملاقات کرلو، و وانصاف کردے گا۔

یہاں بیاشکال ہوتاہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ شرکے اعتبار سے حجاج بن یوسف کے زمانے سے کم ہے، تو پھر اس حدیث کے کیامعنیٰ ہیں؟ اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) مجموع طور پرزمانے کاخیر ہونا مراد ہے،اس لحاظ سے تجان کا زمانہ بہتر ہے، کیوں کہاس میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، جب کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں صحابہ بیس تھے،لہذا جو زمانہ صحابہ پرمشمل ہووہ اس زمانے سے بہتر ہے جس میں صحابہ کرام نہ ہوں۔
- (۲) حضرت عبداللہ بن مسعود فالنظ فرماتے ہیں کہ حدیث میں 'شر' سے مراد' علم کا کم ہونا' ہے، معنیٰ سے ہیں کہ ہرزمانہ پہلے زمانے کے مقابلے میں کہ اس میں پہلے کے مقابلے میں علم کم ہوجائے گا، کیوں کہ علاء وفات پاجا تھیں تھے۔

دوسراا شکال بیہ و تا ہے کہ حضرت عیسیٰ مَلَائِلاً کا زمانہ دجال کے بعد کا ہے، وہ زمانہ پہلے کے مقاطبے میں بہرحال بہتر ہے، تو پھراس صدیث کے ہیں معنیٰ ہیں؟اس کے تین جواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) علامه کرمانی فرماتے ہیں کہاس سے وہ زمانہ مراد ہے جوحضرت عیسیٰ مَالِيلا کے بعد کا زمانہ ہے۔
  - (٢) یاده زماند مراد ب، جو حکمرانو ل اورام راه کا ہے، جس میں عموماً شرغالب ہوتا ہے۔
- (۳) یااس سے دوز ماند مراد ہے، جو قیامت کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے کا ہے۔(۱) باب کی تیسری حدیث میں ہے کہ اس دنیا میں جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی،

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۳۵۳/۱۲ فتح الباري ۲۵٬۲۳/۱۳ كتاب الفتن باب لايأتي زمان إلاالذي بعده شرمنه

جب كوئى بھى الله كانام ليوانييں ہوگا، ہرطرف شرعى شر ہوجائے گا، تواس وتت قيامت واقع ہوگى۔

صدیث حذیفه کا مطلب سے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں فساداعلی ورجہ کا ہوجائے گا، جو محض جس قدر کمینہ ہوگا، اتنابی اس کو بلندمر تبہ شار کیا جائے گا، آج دنیا میں ہرطرف یہی حال ہے۔

آ خری روایت کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے قریب زمین اپنے اندر کے تمام خزانے سونا، چاندی، معد نیات اور دیگر چیزیں باہر نکال دے گی، ستونوں کی طرح ان کے ڈھیر ہوں گے، چوراس مال کود کھیر کیے گا کہ اس مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کا ٹا کیا، قاتل کیے گااس کی وجہ سے میں نے قبل کیا یا جھے قبل کیا گیا، رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرنے والا کیے گا کہ میں نے اس مال کی وجہ سے قطع رحی کی، وہ گویا حریت سے یہ با تیں کریں گے، پھراس مال کو یوں ہی چھوڈ کر چلے جا کیں گے، کیوں کہ اس وقت اس مال کی کوئی وقعت اور قدر ومزلت نہیں ہوگی۔(۱)

#### باب

عن عَلِيّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قِال رسولُ اللهِ عَلَى : إِذَا فَعَلَتُ أُمَتِي حَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاءُ, قِيلَ: وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُولاً, وَالاَّمَانَةُ مَغْنَما وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً, وَأَطَاعَ الوَّ جُلُ زَوْجَتَهُ وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُولاً, وَالاَّمَانَةُ مَغْنَما وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً, وَأَطَاعَ الوَّ جُلُ زَوْجَتَهُ وَمَا هِي اللهِ عَلَى المَسَاحِدِ, وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَزَدَلَهُمْ, وَأَكْمِ مَ وَعَقَى أُمَّهُ, وَبَوْ صَدِيقَةُ وَجَهَا أَبَاهُ, وَالتَّهُمَّ وَالْتَعْمَلُ وَالْمَعْلِقِ اللهُ عَلَى المَسَاحِدِ, وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَزَدَلَهُمْ, وَأَكُومُ اللهُ عَلَى الْتَعْلَقِ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمَاوِلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالِقُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالِقُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ کے امت میں پندرہ عاد تیں آجا سمیں گاتوان پر مصیبتیں نازل ہوں گی، عرض کیا گیا یارسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ کے اس نے فرمایا: جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا، زکو قاکوتا وان قرار دیا جائے گا، شوہر بیوی کی اطاعت اور اپنی مال کی نافرمانی کرے گا، واست کے ساتھ احسان اور باپ کے ساتھ بے رخی کرے گا، مجدول میں لوگوں کی آ وازیں (شور وغل ) بلندہ ہوں گی، قوم کے لیڈر ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے، آ دمی کا اکرام اس کے شر سے بیچنے کے لئے کیا جائے گا، شراب بی جائے گی، ریشمی کیڑا پہنا جائے گا، لوگوں میں گانے والی لڑکوں اور گانے کے ساز وسامان اور باجوں کا دور درہ ہوجائے گا، اور جب امت کے آخری لوگ پہلوں پر لون طعن کریں گے تو اس وقت لوگ (ان عذا بول کا) انتظار کریں سرخ آ ندھی کیا یاز مین میں دھنس جانے یا پھر جیم ہوجائے والے عذا ہے گا۔

عن أبِي هُوَيْوَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ١ ﴿ إِذَا اتُّخِذَا لْفَنِي دُوَلا ، وَالاُمَانَةُ مَغْنَما وَالزّ كَاقُمَغُوماً ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرٍ

الدَيْنِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرِ أَتَهُ وَعَقَ أُمَّه، وَأَذْنَى صَدِيْقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فَى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقْهُمْ، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَزْذَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرِّجُلُ مَحَافَةَ شَرِه، وَظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِفْ، وَشُرِبَتِ الْحُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَوَزَلْزُلَةً وَحَسْفاً وَمَسْحَاوَقَذُفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَحَ كَنِظَامِ بَالِ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ

حضرت الوہر يره فائشن سے روايت ہے كدرسول الله الله الله على اور مقصد كے لئے سيكھا جائے گا، شوہرا پنى بيوى كا اطاعت كا، انت كونئيمت، ذكوة كوتا وال بلم كودين كے علاوه كى اور مقصد كے لئے سيكھا جائے گا، شوہرا پنى بيوى كى اطاعت اور اپنى بال كى تافر مانى كرے گا، اپنى دوست كو قريب اور والد كود وركردے گا، سچدوں بيس آ وازيں بلند ہونے گيس كى، فاسق و فاجر آ دى قابر امروا بہو گا، قوم كے ليدر ذكيل شم كے لوگ ہوں كے، آ دى كا اكر ام اس كے شرے بي حالے كر اجانے كے فاجر اجانے كے گا، فول بيس گانے والى لاكياں اور گانے كة الات عام ہوجا بي گے، شراب بي جائے گ، اور امت كے لئے كر اجانے كے گا، فول بيل لوگوں پر لئن طعن كريں گے تو اس وقت ان عذا بوں كا جلد بى ظاہر ہونے كا انظار كر و مرخ ہوا (يعنى تيز و تندا ور شد يور ين طوفانى آ ندگى ) كا، زلز له كا، زين ميں دھنس جانے كا، صور توں كے تے و تبديل موجانے كا، آسان سے پھر برسنے كے عذاب كا، اور ان علامات كا انظار كرو، جو يكے بعدد يكرے ظاہر ہوں گى، جس طرح پر ان كا، آسان سے پھر برسنے كے عذاب كا، وران علامات كا انظار كرو، جو يكے بعدد يكرے فائى واقع ہوں كے) من عن عِنمو ان بن خصين ، أَنَّ وَسَنُولَ اللهِ اللهِ قَلَى قَالَ : فِي هَذِهِ الاُ مُنهَ حَسْف ، وَ مَسْخ . وَ قَذَف ، فَقَالَ وَ جَلْ مِن اللهُ مُنهَ وَسُنْ فَا اللهُ مُنهَ وَا اللهُ مَن وَ الْ الْحَدُون فَا اللهِ وَمَتَى ذَلِكَ عَالَ : فِي هَذِهِ الاُ مُنهَ حَسْف ، وَ مَسْخ . وَ قَذَف ، فَقَالَ وَ جُلْ مِن اللهُ مُنهِ وَ الْمُنهَانِ فَا وَسُمْ وَ اللهُ مُنهِ وَ اللهُ مُنهُ وَ شُرِولَ اللهُ وَمَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : فِي هَذِهِ الأُمْمَة حَسْف ، وَ مَسْخ . وَ قَذَف ، فَقَالَ وَ جُلْ كُ وَاللهُ مُن وَ اللهُ مُن وَ الْ اللهُ مُن وَ اللهُ مُن وَ اللهُ وَ مَنْ مَن وَ اللهُ مُن وَ اللهُ مُن وَ الْ الْمُن وَ الْ الْعَمُون وَ الْ وَالْمُن وَ الْمُن وَ الْمُن وَ الْوَلَ مُن وَ اللهُ وَسُنْ وَ الْمُن وَالْمُن وَ الْمُن وَ الْمُنْ وَ الْمُن وَ الْمُن وَ الْمُن وَ الْمُن وَ الْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُنْ وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالُول وَالْمُنْ وَالُولُ وَالْمُنْ وَالْمُن وَالْمُنْ وَالْمُن وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَ

مشکل الفاظ کے معنی : معند : مال غیمت دو لا: (وال پر پیش ، واؤ پرزبر) ادل بدل ہونے والی چیز ، ہمی کی کے پاس اور

کمی کے پاس آنے جانے والی چیز جیے مال و دولت اور اقتدار و منصب مغوما: تاوان ، جرماند برو : نیکی اور حسن سلوک

کرے ۔ جفا: برخی کرے ، دور کرے ۔ اصوات بصوت کی جمع ہے ، آوازیں ۔ ار ذلھم : ان میں سب سے ذلیل اور گھٹیا۔

القیان: (قاف کے یئیچ زیر ) قیند کی جمع ہے گانا گانے والی باندیاں ، لڑکیاں ۔ معاذف: معزف کی جمع ہے : باجا ، ساز ، آلہ

موسیقی ، سارنگی وغیرہ ۔ فلیو تقبوا: آئیس چاہے کہ وہ انتظار کریں ۔ ربحا حمواء بسرخ ہوا یعنی تیز و تداور شدید آندھی ۔ حسف :

زمین میں دھنی جانا ۔ مسخ بھکل وصورت کا تبدیل ہوجانا۔ آدنی : قریب کرے ۔ اقصی : دور کرے قذف: پھروں کا گرنا ۔

زمین میں دھنی جانا ۔ مسخ بھکل وصورت کا تبدیل ہوجانا۔ آدنی : قریب کرے ۔ اقصی : دور کرے قذف: پھروں کا گرنا ۔

آیات تتابع: بے در بے نشانیاں ۔ نظام: (نون کے نیچ زیر ) ہار ۔ بائی ۔ پرائی ۔ سلکہ: (سین کے نیچ زیر ) ہار کی لڑی ، دھا گر۔

حمور: حمر کی جع ہے: شراب۔

# پندره مستیں .....بہت سے عذابوں کا سبب

ندکورہ احادیث میں نبی کریم کے نیامت کی بعض علامتوں کا ذکر فر ما یا ہے اور بیجی بتادیا کہ جب میری امت میں میں بیش آئی گی گرفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قتم کے عذاب نازل ہوں گے۔ان علامات کی تفصیل:

- (۱) مال غنیمت کو ذاتی حق سمجما جائے گا، اسے مجاہدین اور غازیوں کے درمیان شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کرنے کے بچائے بعض سرکردہ لوگ آپس میں ہی بانٹ لیس گے۔
  - (٢) امانت كومال غنيمت شاركيا جائے كامعنى بيرين كماس مال مين خيانت كى جائے كى اوراسے اپنامال مجوليا جائے گا۔
- (٣) نولوة کوتاوان سمجها جائے گا لینی زکوة کی ادائیگی خوشد لی سے ساتھ نہیں ہوگی بلکدا سے اپنے او پر ہو جھاور جرمانہ قرار دیا جائے گا اور ہرمکن کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح زکوة کی ادائیگی سے بی جائے گا اور ہرمکن کوشش کی جائے گی کہ کسی نہیں ہوئے جائے بنک میں اپنے آپ کوشیعہ یا قادیانی تکھوا دیتے ہیں، دیکھیے کس قدر شاطرانہ جالیں ہیں، اللہ بی جھا ظلت فرمائے۔آمین۔
- (۳) علم دین سکینے اور سکھانے سے اللہ تعالیٰ کی رضااور دین کی نشر واشاعت مقصود نہیں ہوگی بلکہ بیکا م محض دنیا طلبی ، نام ونمود اور شہرت کے لئے کیا جائے گا۔
  - (۵) یوی کی اطاعت کی جائے گی اگرچیاس میں اللہ تعالی کے علم کی خلاف ورزی ہو۔
- (۲) ماں کا دل بغیر کسی شرعی وجہ کے دکھا یا جائے گا اور اس کی خدمت سے لا پرواہی کی جائے گی ، مال کے ذکر میں والد بھی داخل ہے اور مال کا ذکر خاص طور پراس لئے کر دیا کہ والد کے مقابلے میں والدہ بیچ کی پرورش میں زیادہ آٹکلیفیں اور شققتیں اشحاتی ہے۔
- (2) آدمی اینے والد کی خدمت میں بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کو ترجیح دےگا، اور اس کے رویے سے ظاہر ہوگا کہ اس کا تعلق دوستوں کے ساتھ زیادہ ہے۔
  - (٨) مىجدول بيل شوروغل اورلزائى جھڭز ہے ہول گے، حالانكەمىجد يىل ذكراللد كے لئے آواز بلندكر نامجى مناسب نہيں \_
    - (٩) قبیله کاسردارفاس وفاجر موگا،اس کی وجہ سے بورے خاندان میں بے حیائی اور اللہ کی نافر مانی محیل جائے گا۔
- (۱۰) ذلیل اور گھٹیات مے لوگ توم کے لیڈر ہوں ہے، ان کی ناجائز حرکتوں کی وجہ سے پوری قوم اللہ کے عذاب کی گرفت میں آجائے گا۔ میں آجائے گی۔
- (۱۱) کی مخص کا اکرام واحر ام اس کی فضیلت اورادب کے اعتبار سے نہیں کیا جائے گا، بلکه اس کے شرسے بچنے کے لئے کیا جائے گا، مثلاً وہ خاندان میں بڑا ہے یا کمی بڑے منصب پر فائز ہے اور ہے وہ بدکر دار اور بدمعاش، ایسے میں اس کا اکرام صرف

ال ك شرب بياؤك لئے كيا جائے گا۔

- (۱۲) گانے بجانے کے آلات سارنگیاں، ڈھول دغیرہ عام ہوجا کیں گے۔
- (۱۳) گانے والے لڑکے اور لڑکیاں بہت عام ہوجائیں گے، ہر گھر میں یہ چیزیں داخل ہوجائیں گی جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ، اور موبائل میں فخش تصاویر ہر طرف چیسلی ہوئی ہیں، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں الا ماشاء اللہ۔
  - (۱۴) مختلف قسم کے شراب اورنشہ آورمشروبات بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ہے جا کیں گے۔
    - (١٥) اس امت كي خرك لوگ پيلوں پرلعن طعن كريں محر

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اپنے گذشتہ بزرگوں کو برا بھلا کہنا اوراعمال صالح میں ان کی اقتداء نہ کرنا پہلانت ہی کے درجہ میں ہے، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں پراس کلام کے حقیقی معنی مراد لیناممکن ہے، اسلئے بجازی معنی مراد لینے کی ضرورت نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دوافض نے حضرات صحابہ پرسب وشتم کیاہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعرنے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیاہے، حالا نکہ یہ حضرت علی کاحق تھا،ان کے خرافات بہت زیادہ ہیں، جن کا قرآن وسنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔

(۱۲) اورمردحفرات کسی شرعی وجه کے بغیرریشم استعال کریں گے۔

جب بیملامتیں قیامت کے قریب پائی جائیں گی، تو پھر دنیا میں مختلف عذاب آئیں گے، کہیں تیز وتند آندھی آئے گی، کہیں زلزلہ کہیں خسف ،کہیں شنے اور کہیں قذف کاعذاب نازل ہوگا۔(۱)

### بَابِ مَا جَاءَ فِي قُولِ النَّبِي ﴿ لَهُ الْعِفْتُ أَنَّا وِ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

بي باب اس بيان من ہے كەنى النبى الله كارشاد ہے كہ بحصادر قيامت كوان دواڭليول كى طرح متصل بهيجا كيا ہے عن المنتؤر دِبنِ شَدَّادِ الفِهْرِي، عن النبي شُقال: بَعِفْتُ أَنَا فَى نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كما سَبَقَتُ هَٰذِهِ هَذِهِ إِلَّهُ صَبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَ الْوُسْطَى \_ .
هَذِهِ إِلاَّ صَبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَ الْوُسْطَى \_ .

مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: مجھے قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہے لیکن میں پھر سبقت لے گیا جیسا کہ سبابہ انگلی درمیانی انگلی پر سبقت لے گئ ہے اور آپ نے اپنی دوالگلیوں یعنی سبابداور وسطی کی طرف اشارہ فرمایا۔

عن أنس قال: قال رسول الله عن أبعث أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ أَبُو دَاوْدَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسطَى فما فَضُلُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ـ

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: مجھے اور قیامت کوان دوا لگیوں کی طرح (متصل) بھیجا کمیا

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح: كتاب الفتن باب اشراط الساعة: ٣٣٣٧٩ تحفة الاحوذي ٢٥٣٧١، قديمي، كراچي

ہے، اور امام ابودادد راوی نے آگشت شہادت اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا ، پھران میں سے ایک (لمبائی میں ) دوسری پر کیا فضیلت رکھتی ہے ( لینی بہت تھوڑا فرق ہے )۔

### مجھےاور قیامت کوایک ساتھ بھیجا گیا

حضورا كرم الله في في ان احاديث من قيامت كقرب كوبيان فرما يا كدمير اورقيامت كورميان صرف اتنافرق المجتنا الكتت شهادت اور درمياني انگل كه درميان بي "كما تين" كيامعني بين؟اس مين اختلاف بي:

- (۱) بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جس طرح آنگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان لمبائی کے اعتبار سے فرق ہے، بس اتنائی فرق ہے نبی کریم ﷺ اور قیامت کے وقوع کے درمیان۔
- (۲) بعض نے یہ کہا کہ جس طرح ان دوالگلیوں کے درمیان کوئی خلل نہیں ،اسی طرح میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔
  - (۳) علامةرطبى فرماتے ہیں كهاس سے قیامت كے قرب كوبتانا مقصود ہے۔

ان روایات میں قیامت کے قرب کو بیان کیا گیاہے، وقت کی تعیین نہیں کی گئی، کیوں کہ وقت کی تعیین کاعلم صرف اللہ جل شانہ کو ہے کسی اور کونیس، اس چیز کو دوسری روایت میں بیان کیا گیاہے کہ ماالممسؤل عنها باعلم من المسائل اس میں تعین وقت کی نفی کی گئی ہے، اس لئے ان دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں۔

فعا فصل . . . مطلب بیہ کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں میں اسبائی کے اعتبار سے معمولی سافرق ہے، ای طرح میری آمداور قیامت کے وقوع میں بھی بہت ہی تھوڑا سافاصلہ ہے۔

نفس الساعة: (نون اورفا پرزبر كماته) قيامت كقريب (١)

### بعثت اناوالساعة ميں اعراب کے لحاظ سے دواحتمال

"بعثت" ماضى مجهول واحد منتكم كاصيغه باورالساعة كاعراب كي بار يس وواحمال بين:

ا۔ یمرفوع ہے اور اس کا عطف بعثت کی ضمیر متکلم پر ہے اور درمیان میں ''انا'' ضمیر موجود ہے اس لئے اس کا عطف درست ہے۔

بعض حضرات نے اس ترکیب پر اعتراض کیا ہے کہ ضمیر منکلم پر عطف درست نہیں کیونکہ عربی میں بعثتِ المساعة (قیامت مبعوث کی گئی) نہیں کہا جاتا ، کیونکہ بیاس وقت کہا جاسکتا ہے جب پہلے سے کوئی چیز موجود ہوا ور پھراسے بھیجا جائے اور

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٢٥٩٧ ١٥٥ فتح الباري ٢ ٢٥/١ كتاب الرقاق، باب قول النبي على ....

اٹھا یا جائے جبکہ قیامت تو آئندہ آئیگی ، پہلے سے موجو دنہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب بید یا ہے کہ قیامت کا آٹا چونکہ یقین ہے اس لئے اسے موجود قرار دے کراس پر یالفظ استعال کیا گیا ہے۔

۲۔ ابوالبقاء عکبری کے نزدیک سوالساعة "میں واؤ سمع" کے معنی میں ہے اور الساعة مفعول معد ہونے کی وجد سے منصوب ہے کیکن قاضی عیاض نے رفع والی صورت کو 'احسن'' قرار دیا ہے۔(۱)

### بَابُمَاجاءَفيقِتَالِ التُّزكِ

#### یہ باب ترکوں سے جنگ کرنے کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِن النَّبِي ﴿ لَكُ اللَّهُ عَنْ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُو اقَوْماً ، نِعَالُهُمُ الشَّغْزِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُو اقَوْماً ، نِعَالُهُمُ الشَّغْزِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَاتِلُو اقَوْماً ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ المُطْرَقَةُ .

حفرت ابو ہریرہ زائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایک الی قوم سے جنگ نہیں کرلو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، (پھر فرمایا) اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک الی قوم سے قال نہیں کرو گے جن کے چرے گویاتہ بندڈ ھال کی طرح ہیں۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_نعال بعلى جمعتى : جوت \_وجوههم: وجهى جمعتى : چبر \_ المجان: (ميم پرزبراورنون كى تشديد كے ساتھ) مجن كى جمع ہے: و حاليں \_المطوقة: (ميم پر پيش اور را پرزبر) ته بته چمرا پر حايا بوا \_ المجان المطوقة سے و گوشت سے بمرے بوئے بول \_

## تر کوں ہے لڑائی ہوگی

اس مدیث میں نبی کریم علی نے بیزوش کوئی دی ہے کہ قیامت سے پہلے ترکوں سے لڑائی ہوگی۔

''ترکول'' سے مرادوہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نب یانٹ بن نوح تک پہونچتا ہے ان کے مورث اعلیٰ کانام''ترک' تھا،
اس لئے پوری قوم کوترک کہا جانے لگا،علامہ خطا بی فرماتے ہیں کہ ترک قنطورا کی اولا دہے جو حضرت ابراہیم مَلِیٰللا کی اولا دہیں سے
ہے، قادہ کہتے ہیں کہ یا جوج ما جوج کے بائیس قبیلے سے ، اکیس قبیلے دیوار ذوالقرنین کے پیچھے بند کردیے گئے، ایک باقی نج گیا،
ای کو' ترک' کہا جاتا ہے، کیوں کہ انہیں باہر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔

حدیث میں اس قوم کے لوگوں کے منہ کو ڈھال کے ساتھ تشبیداس اعتبارے دی گئی ہے کہ ان کے چہرے گول اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے گویاان کے چہرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہرنے کومطرقۃ لیعنی اس ڈھال

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۴۵۹۸۷ قديمي

کے ساتھ تشبید دی ہے جو تددار چرے کی بنی ہو کی ہوتی ہے۔(۱)

حافظ ابن مجر راتی این محر راتی بین که اس حدیث میں نبی کریم کے نے جن دوقو موں کا ذکر فرمایا ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس
سے دوالگ الگ قومیں مراد ہیں، چنانچہ پہلی قوم سے ترک اور دوسری سے اصحاب با بک خرمی مراد ہیں، ''اصحاب با بک' یہ وہ
مرتدین کی جماعت ہے جنہوں نے بہت می محر مات کو جائز قرار دیا ہوا تھا، مامون الرشید کے زمانے میں ان کا برا و بدبہ اور ثنان و
شوکت تھی ، اکثر بلاد مجم طبر ستان اور ری وغیرہ میں ان کا تسلط قائم ہوگیا تھا، پھر معتصم کے زمانے میں یہ با بک قبل ہوگیا تھا، اس فتنہ کا
آغاز ا • ۲ ہجری میں ہوا اور ۲۲۲ هجری میں با بک قبل ہوگیا۔ (۲)

نعالهمالشعر

بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کے بال اس قدر لمبے ہوں گے کہ ان کے اطراف ان کے پاؤں میں جوتوں کی جگہ ہوں گے۔

بعض نے بیکہا کان کے جوتے بالوں کی مینڈیوں سے بے ہوں گے۔ (۴)

#### بَابُ مَا جَاءً إِذَا ذَهَبَ كِسرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ

ىياباس بيان مى ہے كەجب كرى بلاك بوجائكا تواس كے بعداوركوئى كرى شهوگا۔ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا كَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَ كُنوزُ هُمَا فِي سَبِيْلِ اللهِ۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ جب کسریٰ (شاہ ایران) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی دوسراکسری نہ ہوگا اور جب قیمر (شاہ روم) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیمر نہ ہوگا ،اس ذات کی شم جس کے قیمنہ قدرت میں میری جان ہے، ضرور قیمر و کسری کے خزانوں کو اللہ کے رائے میں خرج کیا جائے گا۔

# فارس وروم کی فتح کی پیش گوئی

كسرى: (كاف كے ينچزير) فارس كے بادشاه كالقب تھا۔ قيصر: روم كے بادشاه كالقب مواكرتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ۲۹۹۹، باب لللاحم

<sup>(</sup>۲) فتح البارى، كتاب الجهاد، باب قتال الترك، ۱۲۹/۱، تكملة فتح الملهم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ۳۲۷/۲

۳۸۲/۲۵ تعقة الاحوذي ۳۸۲/۲۸

نی اکرم کے بیرہ بیشاں کئے ارشاد فرمائی کر کریٹی لوگ فارس وروم کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے اسلام قبول کرلیا توان کے لئے سفر میں مشکلات پٹی آنے لگیں، انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں بیسفر ہمارا بندہ بی نہ ہوجائے کیوں کہوہ دونوں حکومتیں اس وقت غیر سلم تھیں، اس وقت آپ کے نے بیپٹی گوئی فرمائی کہ عنقریب بید دونوں ملک فتح ہوجا میں گے، ان کی شان وشوکت اور وبد بہ سب ختم ہوجائے گا، اس کے بعد نہ تو اور کوئی کسری ہوگا اور نہ قیصر بلکہ یہ ملک مسلمانوں کے پاس آ جا تھیں گے، اور ان کے خزانے راہ خدا میں خرج کئے جائیں گے۔

سن بے دیس حضور اکرم کے نیسر وکسری دونوں کی طرف دعوت اسلام کا خط بھیجا، بدیختی ہے کسری نے اس خط کو بھاڑ دیا تھا اور قیصر نے اس کو چو ما تھا، آپ کے اس وقت فر مایا تھا یا اللہ جس طرح اس نے خط کو بھاڑ دیا ہے، اسی طرح اس کی حکومت کو بھی تتر بتر اور ریزہ ریزہ کردے چنا نچہ اس کا ملک فارس کلڑے کھڑے ہوگیا، کیوں کہ اس نے آپ کے خط مبارک کو ملک سے کھڑے کردیا تھا اور ملک روم باتی رہا، کیوں کہ اس نے آپ کے خط کو چو ما تھا اور سر پر رکھا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں ایران اور روم دونوں ہی فتح ہوگئے، اور پھر ہمیشہ کے لئے ظلبۂ اسلام کی وجہ سے قیصر دکسری کے لقب ختم ہوگئے۔

سوال بیہ کہاس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہاس وقت کے قیصر و کسری کے بعداور کوئی قیصر و کسری نہ ہوگا، حالانکہ اس ز مانہ کے قیصر و کسری کے بعد بھی ان کی حکومتیں باقی رہیں؟ اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

(۱) آپ ایس کے زمانے سے ہی ان کی طاقت ختم ہونا شروع ہوگئ تھی اور پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیدونوں ملک کمل فتح ہو گئے۔

(۲) حدیث کامطلب یہ ہے کہ قیصر و کسری نہیں رہیں ہے، حکومتوں کی فعی کرنامقصور نہیں ہے۔ (۱)

### بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُ جَنَا زِمِنْ قِبَلِ الْحِجَازِ

يدباب اس بيان ميں ہے كەقيامت قائم نەبوگى يهال تك كرتجا زكى طرف سے آگ نكلے گى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنْ عُمْرَ مَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ، قَالُو ايَارَسُولَ اللهِ: فَمَا تَأْمُرُ نَا؟ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ

حفرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرما یا :عنقریب حضر موت یا فرما یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے قیامت سے پہلے ایک آگ نکلے گی ، جولوگوں کو اکٹھا کرے گی ،صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ میں کیا تھم دیں گے؟ آپ فی نے ارشاد فرما یا :تم ملک شام میں سکونت اختیار کرلینا۔

## ارض حجازا ورقعرعدن ہے آگ کاظہور ہوگا

احادیث میں قیامت سے پہلے دومقامات لینی ارض تجاز اور تعرمدن سے آگ نطلے کا ذکر ہے، چنا نچہ حدیث باب میں اس آگ کا ذکر ہے، چنا نچہ حدیث باب اس آگ کا ذکر ہے جو تعرعدن سے لیکے گی، اسے بعض روایات میں تخرج من الیمن ، بعض بیش تخرج من تعرموت کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کی روایت میں تخرج ..... من حضر موت کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

یدہ آگ ہے جو قرب قیامت میں تعرعدن سے نظے گی ،لوگ آپنے گھروں سے باہرنقل جائیں گے اوراس کی شدت کی دجہ سے دوسر سے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا شروع کردیں گے ،مہاجرین مختلف گروپوں کی صورت میں جائیں گے ،بعض سواریوں پر بڑے خوشحالی سے سنر کریں گے ، بعض کیلئے سواریوں میں نگی ہوگی اور بعض پیدل چل کر دوسری جگہ کا رخ کریں گے ، بیآگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی رات کو جہاں سوئیں گے وہاں وہ آگ بھی رات گذار ہے گی ،اور جس مقام پر بیسار سے لوگ جمع ہوں گے .
اسے حدیث میں ''محش'' کہا گیا ہے ،اس سے قیامت کا حشر مرا ذہیں ہے۔

پھرعلاء کے درمیان اختلاف ہے کہ بیآگ جوقعرعدن سے نکلے گی حقیقی معنی پرمحمول ہے یااس سے مجازی معنی مراد ہیں؟ بعض معزات نے اس سے حقیقی معنی مراد لئے ہیں ، جب کہ بعض مطرات کے نزدیک اس سے آگ مراد نہیں بلکہ شدید فتنے مراد ہیں۔(۱)

دوسری آگ وہ ہے جوارض مجاز سے نکلے گی جس سے بھری شہر کے اونوں کی گردنیں روشن ہوجا سمیں گی ، مورخین اور محدثین کے نزدیک قیامت کی بیعلامت جمادی الثانی ۲۵۴ ھیں مدید منورہ میں ظاہر ہو چکی ہے۔ (۴)

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ باب میں ارض حجاز کی آگ کا ذکر ہے اور اس کے تحت جوروایت ہے، اس میں حضرموت کی آگ کا ذکر ہے، بظاہر حدیث کو باب کے ساتھ مناسبت اور مطابقت نہیں ہے؟

ال كروجوابدية كي إلى:

- (۱) وفى الباب من جوحديث الي هريره باس من نارتجاز كاذكرب، اس وجه ي باب من نارتجاز كوبيان كياب.
- (۲) بعض روایات میں یمن کا ذکر ہے، یمن اور حضر موت تجاز کی جہت میں ہیں تو آگ یمن سے شروع ہو کر حضر موت سے گذر کر جاز آئے گی ، اس جواب کے لحاظ سے اس روایت کو بھی باب سے مطابقت ہوجائے گی۔ (۲)

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم، كتاب الجنة , باب فناء الدنيا ٢٢/٢ ٢٢/٢ ٣٠٨/٢

<sup>(</sup>٢) تكملة فتع لللهم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ٣١٠/١ ٣١

٣ مجمع البحرين ٥٣٣/٢ بالاتقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز

# بَابْ مَاجاءَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّا بُونَ

يه باب اس بيان بيس ب كرقيامت قائم فيهوگى يهال تك كرنبوت كجهوئے وعويدار ثكليس كے عن أَبِي هُوَيْدَ وَقَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ هِلَيْ : لَا تَقُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ كَذَّا ابْوْنَ، دَجَّالُوْنَ، قَرِيْب مِنْ فَكَرْفِيْنَ، كُلُّهُ فَيْ وَعَمْ: أَنْهُ رَسُولُ اللهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_كُلُّهُ فَيَرْعَمْ: أَنْهُ رَسُولُ اللهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_كُلُّهُ فَيْ وَاللهِ عَمْ: أَنْهُ رَسُولُ اللهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_كُلُّهُ فَيْ وَاللهِ عَمْ: أَنْهُ رَسُولُ اللهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_كُلُّهُ فَيْ وَاللهِ عَمْ: أَنْهُ رَسُولُ اللهِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_كُلُّهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَلَا لِمُنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عَن ثَوْ بَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ السَّاعَةُ حَتَى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِن أُمَّتِى بِالمُشُوكِيْنَ وَحَتَى يَعْبُدُوا اللهُ وَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِى ثَلَا ثُونَ كُلَّهُ المَوْنَ ، كُلَّهُ المَا يُعْبَدُ وَانَا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِى ثَلَا ثُونَ كَلَّهُ المَوْنَ ، كُلُّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

### نبوت کے جھوٹے دعویدار

قیامت سے پہلے کچھ لوگ جموٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن کی تعداد تقریباً تیس ہوگی، بعض روایات میں سبعون (ستر) کی تعداد ہیان کرنامقصود نہیں، معنی یہ سبعون (ستر) کی تعداد ہیان کرنامقصود نہیں، معنی یہ بیں کہ قیامت سے پہلے بہت سے لوگ جموٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، بعض نے کہا کہیں کذاب تومشہور معروف ہوں مے جن کی اتباع کی جائے گیا اور باتی صرف لوگوں کو گمراہ کریں گے۔

"قریب" بیخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے،اس کا مبتدا" عددهم" مخدوف ہے۔(۱)

## بَابُمَاجَاءَفِىثَقِيفٍ كَذَّابُومَهِيز

به باب اس بیان ش بے کر قبیلہ تقیف میں ایک جموٹا اور ایک ہلاک کرنے والا ہوگا۔ عَن ابن عُمرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَي اَلْهِ عَلَيْهِ كَذَّابٍ وَ مَبِيْزِ قَالَ اَبُوْ عِيْسَى: وَيَقَالُ: الْكَذَّابُ:

الْمُخْتَازِبِنُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَالمَبِيْزِ: الْحَجَّاجِبِنْ يُوسَفَ

عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانٍ قَالَ: أَحْصَوْا مَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرِ الْفَهَلِغَ مَاثَةَ ٱلْفِ وَعِشْرِ فِنَ ٱلْفَ فَتِيلٍ. مِثَام بن حسان كَبَتِ بَيْل كرتجاج بن يوسف نے جس قدرلوگوں كو (جَنَّك ومعركہ يافَلعى سے نہيں بلكہ) يوں ہى ظلماً پکڑ پکڑ كرا ورقيد خاند پس ڈال كرفّل كيا ہےان كى تعدا دلوگوں نے شاركى ہے جوا يك لا كھيس بڑارہے۔

## قبیلہ ثقیف کے دوشخصوں کے بارے میں پیش گوئی

حضورا کرم ﷺ نے قبیلہ ثقیف کے دو مخصول کے بارے میں پیشن گوئی دی تھی کہاس میں ایک کذاب اور ایک ہلاکو پیدا ہوگا، کذاب سے مخارین ابی عبید ثقفی اورمبر سے تجاج بن پوسف مراد ہے۔

عقار بیمشہور صحابی حضرت ابوعبید بن مسعود تقفی بڑائیے کا بیٹا ہے، اس کی ولادت ہجرت کے پہلے سال ہوئی، اس کے باوجودا سے صحابی بننے کا شرف حاصل نہ ہوسکا، ابتدا میں میخض علم وضل اور نیکی وتقوئی میں مشہور تھا لیکن بعد ہیں اس کا خبث باطن سامنے آیا، کہ بیسب پھھا بنی شہرت اور منصب کے لئے تھا، پہلے اہل بیت سے بہت بنفس رکھا تھا، چا تک حضرت حسین کی شہادت کے بعدان کی جمایت میں بزید ہول کے خلاف بولنا شروع کردیا، بلکہ بہت سے لوگوں کو اس نے خون حسین کے قصاص میں موت کے بعدان کی جمایت میں ان برے خلاف عراق کے بعدان کی جمایت ہی انتذا کی جھائی تھا، آئے وہن اس می خلاف عراق کے کھائے بھی اتارہ، بہت ہی فتندا کی وہن اسلامی محومت پر قبضہ کا منصوبہ بنالیا، کوفہ پر قابض ہوگیا، ساتھ ہی نبوت کا دعوی میں منابلہ کیا گئی کے معرف کے برائیل امین میرے پاس وی لے کرآتے ہیں، آخر کا دحضرت صحب بن زبیر نے جو حضرت میا اللہ میں بالا خرفکست کھا گیا، اور بھی مقابلہ کیا گئی مقابلہ کیا گئی بالآخر فکست کھا گیا، اور بھی مقابلہ کیا گئی مقابلہ کیا گئی ویل اس کے کہ سے اس کے کہ سال میں کردیا میں اسے تل کردیا جمالہ کیا گئی دیا ہور کے کہ معرف کے گئی کہ جرائیل اعین فوج لے کرکوفہ پر چڑ ھائی کی ، مختار نے بھی مقابلہ کیا گئی بالآخر فکست کھا گیا، اور بھی سے تسل کردیا جمالہ کیا گئی ہورائیل اسے تل کردیا جمالہ کیا گئی ہورائیل اسے تل کردیا جمالہ کیا گئی ہورائیل اس کے گئی کہ جرائیل اس کی اس منصلہ کیا گئی ہورائیل اس کی ہورائیل اس کیا ہورائیل اس کیا گئی ہورائیل کیا ہورائیل اس کیا گئی ہورائیل کیا ہورائیل کیا گئی ہورائیل کردیا ہورائیل کیا گئی ہورائیل کیا گئی ہورائیل کیا گئی ہورائیل کیا گئی ہورائیل کردیا جمالہ کیا گئی ہوئی کردیا ہورائیل کردیا جمالہ کو کیا گئی ہورائیل کردیا جمالہ کیا گئی ہورائیل کر بھی ہورائیل کرنے گئی ہورائیل کر بھی ہورائیل کر بھی ہورائیل کر بھی ہور کر بھی ہورائیل کی ہورائیل کر بھی ہورائیل کھی ہورائیل کر بھی ہورائیل کی ہورائیل کی ہورائیل کر بھی ہورائیل کر بھی ہورائیل کر بھی ہورائیل کی ہورائیل کی ہورائیل کر بھی ہورائیل کی ہورائیل کر بھی ہورائیل کی ہورائیل کر

جائ بن بوسف تاریخ اسلام کامشہور ظالم محف ہے، جس نے ہزاروں کے حساب سے اچھے اور نیک لوگوں کوجن میں محابہ و تابعین بھی شامل ہیں، ناحی قبل کیا، عبراللہ بن زہیر کوشہید کیا، ب گناہ لوگوں کوجیل میں رکھتا تھا، اس کی ظالمانہ کاروائیوں کا اندازہ اس سے لگائے کہ بغیر کی وجہ کے مضاظلم و ہر ہریت کی وجہ سے جن لوگوں کو اس نے قبل کیا، ان کی تعداد ایک لا کھ ہیں ہزار ہے، جولوگ جنگوں اور لڑائی جھڑ ہے میں مارے گئے، ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے، اس کا جیل خانہ دنیا کا ایک عجیب قید خانہ تھا،

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨٨/١

اس کی کوئی جہت نہتی چنانچے تمام قیدی کھلے آسان کے نیچے سردی، گرمی، دھوپ اور بارش کی مشقتیں برداشت کرتے ہتھے۔
حال تعا، حبد الملک بن مردان نے اس کوعراق وخراسان کا گورنر بنایا تھا، اور عبداللد بن زبیر کی شہادت کے بعد حجاز کا بھی والی بنا، اس
حال تعا، حبد الملک بن مردان نے اس کوعراق وخراسان کا گورنر بنایا تھا، اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد حجاز کا بھی والی بنا، اس
کی ظالمان داستانوں سے تاریخ کے اور اق بھرے پڑے ہیں، ماہ شوالی وجہ ہیں ۵ سال کی عربیں اس کی وفات ہوئی۔ (ا)
حمد و اسمعنی میدیں کہ وہ لوگ جنہیں بغیر کی جنگ وجدال کے قصد اُقل کیا گیا، ان کی تعداد ایک لاکھیں ہزار ہے۔ (۱)

### بَابُمَاجاءَفِي القَرْنِ الثَّالِثِ

یہ باب تیسری صدی کے حالات کے بارے میں ہے

عَنْ عِمْرَ انَ بِنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْلِي، ثُمَّ الَّذِيْن يَلُونَهُمْ، ثُمَّيَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمْ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ، يَعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبَلَ أَنْ يُسْأَلُوْهَا ـ

حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ کھی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں سب ہے بہتر میرے زمانے کوگ بین، مجروہ جوان کے بعد (یعنی محاب) ہیں مجروہ جوان کے بعد ہیں (یعنی تابعین) مجراس کے بعد ایسے لوگ آئیں مجے جوموٹا ہوتا جا ہیں گے اور موٹا ہے کو پہند کریں گے، اور وہ لوگ گوائی کے مطالبے کے بغیر بی گوائی ویں گے۔

عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حَصَيْنِ قَالَ : قال رسولُ اللهِ ﴿ خَيْرُ أُمَّتِىٰ الْقَرْنُ الَّذِى بَعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، قال: وَلَا أَعْلَمْ ، أَ ، ذَكَرُ الثَّالِثَ أَمْ لَا ، ثُمَّ يَنْشَأْ أُقُوَامْ يَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ ، وَيَحُونُونَ وَلَايُؤْتُمَنُونَ ، وَيَغْشُوفِيهِمْ السِّمَنُ ـ

حفرت مران بن حمین سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: میری امت کے لوگوں میں سب سے بہتر اس نمانے کے لوگ ہیں جس میں جھے بھیجا گیاہے، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، عمران راوی کہتے ہیں کہ جھے یاد نہیں کہ آپ کی نے قرن ثالث کا ذکر فرمایا یا نہیں (یعنی ثم الذین یافیم ایک بار ذکر فرمایا: یا دوبار) پھر فرمایا: ایسے لوگ پیدا ہوں کے جوگوائی دیں کے حالانکہ ان سے گوائی طلب نہیں کی جائے گی، خیانت کریں گے اور وہ امین نہیں بنائے جا میں کے (یعنی لوگ ان پراحمان نہیں کریں گے)، اور ان میں موٹا یا عام ہوگا۔

مشكل الغاظ كمعنى: -قرن: (قاف پرزبراورداساكن) سوسال كاعرمه، صدى، ايك صدى كوك، نسل يلونهم: جوان

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ١٣٠/١ كتاب للناقب باب مناقب قريش وذكر القبائل

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحرذي ٢٨٨٨١

### خيرالقرون كاذكر

اسباب کی احادیث میں اس امت کے بہترین زمانوں کا ذکر ہے، حضور اکرم میں نے فرمایا کرسب سے بہتر زمانہ میرا اور میر سے میں اور میر اندانہ فرا میں اور میر سے میں ترنی سے عہدر سالت اور عہد صحابہ مراد ہے، بیزمانہ فرا میں تک کا سے کا سے کیوں کہ آخری صحابی حضرت ابوالطفیل بڑائن کا انتقال و 11 ہے میں ہوا ہے۔

ثم الذين يلونهم سے تابين كا دور مراد باور بيز مان تقريباً و ١٨ ويك كاب، اور كر ثير الذين يلونهم سے تق تابعين كا دور مراد باور بيدور ٢٢٠ وتك رہا بـ (١)

### بَابُمَاجاءَ فِي الْخُلَفَاءِ

یہ باب خلفاء کے بیان میں ہے

عنجَابِرِ بنِ سَمْرَةَقال:قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: يَكُونُ مِنْ بَعْدِى النَّاعَشَرَ أَمِيرًا ، قال: فُمَّ تَكُلَّم بِشَي لَمُ أَفْهَمُهُ ، فَسَأَلَتُ الَّذِي يَلِينِي؟ فقال: قال: كُلُّهُمْ مِنْ فُرَيْشٍ \_

حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: میر سے بعد بارہ امیر ہوں گے، راوی کہتے ہیں کہ پھرآپ فی پھرآپ فی نے کوئی بات ارشاد فرمائی لیکن میں اسے بچھ نہ سکا، لہذا میں نے اس شخص سے بوچھا، جومیر سے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: دو (امیر) سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

عن زِيَادِ بنِ كُسَنِبٍ العدوِيّ, قَالَ كُنتُ مَعَ أَبِى بَكْرَ ةَتَحْتَ مِنْبَرِ ابنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُب وَعَلَيْهِ فَيَاب رِقَاقَى، فَقَال أَبُو بِلَالٍ: انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِ نَا يَلْبَسْ ثِيَابِ الفُسَّاقِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اسْكُت سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: مَنْ أَهَانَ سُلُطَانَ اللهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ

حضرت زیاد بن کسیب عدوی کہتے ہیں کہ میں ابوبکرہ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے بیچے بیٹھا ہوا تھا، اوروہ خطاب کر رے ستھے اور ان (کے جسم) پر باریک کپڑے ستے، ابو بلال کہنے گئے: ذرا ہمارے امیر کوتو دیکھو، قاستوں والے کپڑے پہنتا ہے، ابوبکرہ نے کہا: خاموش رہ، کیوں کہ میں نے رسول اللہ کا کویڈر ماتے ہوئے سنا کہ جو تحض اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے حاکم کی زمین میں تو ہین کرے گا، اللہ تعالی اسے ذلیل کریں گے۔

### بإره خلفاء كاذكر

اس صدیث میں نبی کریم ایک نے بیریان فرمایا کہ میرے بعد بارہ امیر ہوں گے، جوسارے کے سارے قریش سے ہی ہوں گے، ان بارہ خلفاء سے کون مراد ہیں، ان کی تعیین میں شارحین حدیث کا اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اس صدیث کو مشکل احادیث میں شار کیا ہے۔

حافظ ابن جحرر الشیابہ نے مختلف اتوال ذکر کرنے کے بعد بیفر ما یا کہ جمہور کے نز دیک رائج بیہ ہے کہ اس سے وہ خلفاء مراد ہیں، جن پرسب لوگ متفق ہوں گے، جن کے دور میں سلمانوں کے ظاہری حالات اور معاملات رعایا کے مفاد میں ہوں گے، نظام حکومت متحکم اور مضبوط ہوگا، اگر چان میں سے بعض ظالم اور زیادتی کرنے والے بھی ہوں گے کیکن حکومت کے مسئلے میں وہ اپنے گذشتہ بزرگوں کی ہی اقتد اءکر س گے، وہ ہیں:

(۱) حضرت ابو بکرصدیق براتنی (۲) حضرت عمر فاروق براتنی (۳) حضرت عثمان غی براتنی (۳) حضرت علی المرتضی براتنی فراتنی فرات کے چار بیٹے:
(۵) معاویہ (۹) برید بن معاویہ (۱۰) برید سلیمان اور برید کے درمیان حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بھی گذرا ہے، (۱۱) ہشام (۸) ولید بن یرید بن عبدالملک، ہشام کے قبل کے بعداس پرلوگوں کا اتفاق ہوا، چارسال کے بعداس بھی قبل کردیا گیا، پھرالیہ فتنے شروع ہوئے کہ پھر قیامت تک چلتے رہیں گے اورکسی کی حکومت پر مسلمان متنق نہیں ہوں گے۔

ان کے دور میں مسلمان آپس میں متفق تھے، سب نے ان کی خلافت پراجماع کیا تھا، نبی کریم ہے کی پیشن گوئی ان کے بارے میں درست ثابت ہوئی، پھراس کے بعد کسی پرسب کا اتفاق نہ ہوسکا آئل وقال اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ان خلفاء میں سے پہلے چار خلفاء کی خلافت، خلافت راشدہ اور نبوت کے اسلوب کے مطابق تھی، بعد میں بی خلافت امارت میں بدل گئی۔ (۱)

شیعه کہتے ہیں کہان ہارہ امیروں سے اہل بیت مراد ہیں ، ان میں سے بعض خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے ہتے اور بعض نہیں ، وہ ہارہ یہ ہیں:

(۱) علی (۲) حسن (۳) حسین (۴) زین العابدین (۵) محمد باقر (۲) جعفر صادق (۷) موکی کاظم (۸) علی رضا (۹) محرتقی (۱۰) علی تقی (۱۱) حسین عسکری (۱۲) اور پھر آخر میں حضرت مہدی آئیں گے۔(۴)

ثیاب رقاق ایساباریک کیڑاجس کااستعال مردول کے لئے جائز نہیں تھا، جینے ریشم کالباس، یہی ممکن ہے کہ بریشم کا

۱) فتح البارى، كتاب الاحكام، باب، ٢ ١٣/١٣ ، تكملة فتح الملهم، كتاب الإمارة، باب: الناس تبع لقريش، ٢٨٣/٣

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح، كتاب المناقب، باب مناقب قريش ١٣٥/١

لباس ندہو، بلکہ اعلیٰ اور قیمتی تشم کالباس ہو، جوعمو ماامیر استعمال کرتے ہیں ، اس لئے اس کولباس فاسق کے ساتھ تعبیر کمیا گیا۔ ''سلطان اللہ''اللہ کی طرف نسبت اعزاز واکرام اور شرافت کے طور پرہے جیسے بیت اللہ اور ناقتہ اللہ وغیرہ۔(۱)

### بَابُمَاجاءَفِي الْخِلاَفَةِ

یہ باب خلافت (کی مدت) کے بارے میں ہے۔

عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَى الْخِلَافَةُ فَى أُمْتِى ثَلَالُؤنَ سَنَةً , ثُمَّ مُلْكَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِى سَفِينَةُ: أَمْسِكُ عَلَيْكَ خِلَافَةَ أَبِى بَكْيٍ ثُمَّ قَالَ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُفْمَانَ , ثُمَّ قَالَ: امسِكُ خِلَافَةَ عَلَيْ فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً \_ قَالَ سَعِيدُ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ بَنِي أُمْيَةَ يَزْعَمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ , قَالَ: كَذَب بو الزَّرْقَاء ، بَلُ هُمْ مُلُوكُ مِنْ شَرِّ المُلُوكِ \_

عَنْ عَبِدِاللهِ بْنِ حُمَرَ قَالَ: قيلَ لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ: لَو اسْتَخُلَفْتَ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِف، فَقَدِاسْتَخْلَفْ أَبُوْ بَكُمٍ. وَإِنْ لَمْ أَسْتَخْلِفْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْحَدِيْثِ قِصَّةُ طُويْلَةً \_

حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ حفرت عمر سے عرض کیا گیا کہ کاش آپ کسی کو خلیفہ بناویتے تو حفرت عمر نے فرمایا اگر میں خلیفہ بنا یا تھا اور اگر خلیفہ مقرر نہ فرمایا اگر میں خلیفہ بنایا تھا اور اگر خلیفہ مقرر نہ کروں تو (بیرسول اللہ کے کی افتداء ہے ، کیوں کہ ) آپ کے نے بھی کسی کو خلیفہ نامز دنہیں کیا ، اور حدیث میں ایک طویل تصدے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_خلافة: نیابت، قائم مقامی، امامت\_أمسک: ثم شارکرو، منضبط کرو\_ بنو الزرقاء: زرقاء کی اولاد، خاندان بنوامیکی دادی کا نام ہے۔ نو استخلفت: کاش آپ ایناجانشین نام دکردیتے۔

### خلافت راشده کی مدت

باب کی پہلی حدیث میں نبی کریم بھی نے اس خلافت راشدہ کی مدت کا ذکر فرمایا ہے جو قرآن وسنت کی تعلیمات کے عین مطابق تھی ، وہ عرصة بیس سال ہے، اس کے بعد باوشاہت آجائے گی ، نبوت کے طریقے پرخلافت باتی نہیں رہے گی اگر چہعض محکر ان اسلامی احکامات کی طرف خصوصی تو جہ دیں گے ، خلافت کے بیس سال اس طرح بنتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی مدت خلافت دوسال تین ماہ دس دن ، حضرت عمر فاروق بخالفت کی دس سال ، چھ ماہ اور آٹھ دن ، حضرت عثمان غی بخالفت کی گیارہ سال گیارہ سال گیارہ سال مہینے نو دن ، اور حضرت عثمان غی بخالفت چارسال ، نو ماہ اور سات دن ہے۔

بعض حضرات نے ایام کا ذکر نہیں کیا، اور مدت کو تھوڑ ہے فرق کے ساتھ ذکر کیا ہے پھرتیں سال میں جو کی ہوتی ہے، اسے حضرت حسن کی مدت خلافت سے پورا کیا ہے، جوچھ ماہ ہے۔

کذب بنو الزرقاء حضرت سفیندفرمات بین که بنوامید جموث بولتے بین کدان کی خلافت نبوت کے طرز پر ہے بلکدان کی حکومتیں بادشاہت کے طرز پر تھیں۔

### خلیفہ نا مز دکرنے کا مسکلہ

باب کی دوسری صدیث سے دوباتیں ثابت ہوتی ہیں:

- (۱) یہ اگر ظیفہ اپنی وفات سے پہلے کسی کو ظیفہ نامز دکر دے یااس کے لئے چندا فراد پر شمل ایک کمیٹی بنادے، جو ظیفہ کا تعین کرسکے، تو اس طرح کرنا جائز ہے، کیوں کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنا ظیفہ حضرت عمر فاروق کو نامز دکر دیا تھا اور حضرت عمر فاروق نے کسی کو متعین نہیں کیا تھالیکن اس کے لئے چھا فراد پر شمل ایک شور گی بنادی، تا کہ وہ باہمی مشورے سے کسی کو نامز دکر دے، اور اگر خلیفہ نہ تو کسی کو جائشین بنائے اور نہ بی اس کے لئے کوئی شور گی بنائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم بھی نے اپنی زندگی میں اگر خلیفہ نامز ونہیں فرمایا تھا، ایسے میں مسلمانوں پرلازم ہوتا ہے کہ وہ جس کو مناسب سمجھیں، باہمی مشورے سے اسے متعین کردیں۔
- (۲) اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم کے اپنے بعد کسی کو فلیفہ نامز ذہیں فرما یا تھا بلکہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے باہمی صلاح ومشور ہے ہے پہلے صدیت اکبرکو پھر عمر فاروق ، عنان غنی اور حضر تعلی کو فلیفہ نامز دکیا ، لہذار وافض کا یہ کہنا کہ فلانت کا اصل استحقاق اور حضور ہے کی وصیت حضرت علی کے لئے تھی ، اس پر حضر ت صدیق اکبرا ورعمر فاروق نے ناجائز قبضہ کیا ہے ، بیسر اس بہتان ، جھوٹ اور ہے اصل بات ہے ، قرآن وسنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی حضرت علی فیالٹو نے اس طرح کا کوئی دعورت علی کی خلافت کے بارے میں اگر میں گرح کا کوئی دعورت علی کی خلافت کے بارے میں اگر

حضور 🌰 نے کوئی وصیت کی ہوتی توصحابہ کرام اسے ضرور نقل کرتے اور اس کے مطابق اپنا نظام حکومت چلاتے ، جب ایسانہیں ' ہے، تو پھراس طرح کی الزام تراثی کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔(۱)

وفی العدیث قصہ طویلة اس حدیث میں ایک طویل واقعہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عرکوا پی بہن حضرت حفصہ نے بتایا کہ ہمارے والد حضرت عرفاروق بڑائٹو اپنے بعد کی کوظیفہ نہیں بنارہے ، ابن عرفے کہا ، ایسانہیں ہوگا ، وہ ضرور کی کوظیفہ بنا تھے ، اور قسم کھائی کہ میں اس موضوع پر اپنے والدسے ضرور بات کروں گا، فرماتے ہیں کہ والد کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا ، گویا میں نے اپنے ہتی پہاڑا تھا رکھا ہے، چنا نچے انہوں نے حضرت عمرفاروق فران نے باتھ میں پہاڑا تھا رکھا ہے، چنا نچے انہوں نے حضرت عمرفاروق نی بات کی کوظیفہ نیس بنارہے ، جب کہ ظیفہ نا مزد کرنا چاہیے ، یوں رہا یا میں انتشار اور فقتے تھیلیں کے پھر توقف کے بعد حضرت عمرفاروق نے فرمایا: اللہ تعالی ان شاء اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما کی سے ادر فرمایا کہ اگریں فیلیفہ نا مزد نہیں فرمایا تھا اور نا مزد کردوں تو یہ بھی درست ہے ، صدیق اگریں فیلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا اور نامزد کردوں تو یہ بھی درست ہے ، صدیق کی کہ بیا کہ میں آپ کی گفتگو سے بچھ کیا کہ والدصاحب حضور کی کہ میں ان کی گفتگو سے بچھ کیا کہ والدصاحب حضور کی کے لئے عشرہ میں سے چھ صحابہ کرام کی کمیٹی بنا دی ، جو باہمی صلاح و مشورے سے تیمرے فیلیفہ کا توزی کے بیانی ہوا۔ (۱)

### بَابَ مَا جاءَأَنَّ الْخُلَفَاءَمِنُ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

يدباباس بيان يس ب كم خلفاء قيامت تك قريش سے بى مول ك

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِى الْهُذَيْلِ يَقُولُ: كَانَ نَاسَ مِنْ رَبِيعَةَ عَنْدَ عَمْرِو بنِ العَاصِ فَقَالَ رَجُلَ مِنْ بَكْرِ بنِ وَائِلِ لَتَنْتَهِيَنَ قُرْيُشْ أَوْ لَيَجْعَلَنَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ فَى جُمْهُورٍ مِنَ الْعَرَبِ خَيْرِهِمْ، فَقَالَ عَمْرو بنُ العَاصِ: كَذَبْتُ! سَمِعْتُ رَمُولَ اللهِ ﴿ لَيَهُمُ لَذَهُ لَذَهُ لَذَهُ لَذَهُ لَا قُالنَاسٍ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

عبدالله بن افی المعد بل کہتے ہیں کے قبیلہ ربید کے کو لوگ حضرت عمرو بن عاص کے پاس بیٹے ہوئے تھے، کہ قبیلہ بر بن واکل کے ایک فخض نے کہا: قریش کو (فسق و فجورے) ضرور بازر ہنا چاہیے ورنہ الله تعالیٰ اس امر کو یعنی خلافت کو ان کے علاوہ جمہور عرب کے پر دکر دیں گے، حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا: تم فلط کہتے ہو (ایرانہیں ہوگا) میں نے رسول اللہ کے کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ قریش قیامت تک خیروشر (یعنی اسلام اور جا بلیت کے دمانے) میں لوگوں کے حکمران ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٩٤/١

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم, كتاب الإمارة, باب الاستخلاف وتركه ٢٩٢/٣٥

عن أَبِيٰ هَرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَا رُحَتَّى يَمْلِكُ رَجُلُ مِنَ الْمَوَ الِي يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاهُ \_

حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات اور دن ختم نہیں ہوں گے ( یعنی قیامت نہیں آئے گی ) یہاں تک کہ غلاموں میں سے ایک آ دی حاکم ہوگا، جس کو بجیاہ کہا جا تا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: لتستهين: قريش باز آ جائي، رك جائي و لاة: (واؤ پر پيش) والى كى جع ب: حاكم، كورز موالى: مولى كى جع ب حام، كورز موالى: مولى كى جع ب المخير: اس سنزماند الله مرادب الشو: اس سنزماند جا بليت مرادب ـ

### قریش کے لئے خلافت کا استحقاق

ان احادیث سے قریش کا استحقاقی خلافت ثابت ہوتا ہے، وہ اسلام سے پہلے بھی فدہی معاملات وغیرہ میں سردار مانے جاتے تھے، ایسے ہی وہ زمانداسلام کے بعد بھی برستور خلافت کے حقدار ہیں، جائز امور میں ان کی اطاعت لازم ہے، ہاں بیضرور ک ہے کہ قریش میں سے منصب خلافت کے لئے اس مخص کو فتخب کیا جائے ، جس میں خلافت کی الجیت وصلاحیت اور ضرور کی شرائط پائی جائیں، ایسے میں کسی دوسر سے کا زبردتی خلافت کے عہد ہے پر فائز ہونا درست نہیں، تاہم قریش کے علاوہ اگر دوسرا کوئی منصب جائیں، ایسے میں کسی دوسر سے کا زبردتی خلافت کے عہد ہے پر فائز ہونا درست نہیں، تاہم قریش کے علاوہ اگر دوسرا کوئی منصب خلافت پر کسی بھی طرح آ جائے تو جائز امور میں اس کی اطاعت بھی لازم ہوگی، ایک دوسری روایت میں ہے: ما اُقاموا اللاین جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے اس وقت تک خلافت ان کے ہاں ہی رہے گی، چنانچے ایسا ہی ہوا کہ قریش نے جب تک دینی تھلیمات کو اپنا شعار بنا کے رکھا، دین کی نشروا شاعت اور خدمت میں معروف رہتے ویہ منصب بھی ان میں باتی نہرہوں میں مقتل لیکن جب انہوں نے حکومت کو دین پرتر جے دی اور اسلام کونظر انداز کیا تو پھر بیخلافت بھی ان میں باتی نہرہی، دوسروں میں خلافت ہوگی، البتہ اگر قریش اب بھی اپنی اصلاح کرلیں، اور دین تعلیمات پر کھل طریقے سے واپس آ جا بھی تو ان کا استحقاقی خلافت ہوگی، البتہ اگر قریش اب بھی اپنی اصلاح کرلیں، اور دین تعلیمات پر کھل طریقے سے واپس آ جا بھی تو ان کا استحقاقی خلافت ہوگی، البتہ اگر وریش اب بھی اپنی اصلاح کرلیں، اور دین تعلیمات پر کھل طریقے سے واپس آ جا بھی تو ان کا استحقاقی خلافت

قریش و لاقالناس فی الحیر و الشر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش زمانہ اسلام اور جا ہلیت دونوں میں حاکم ہوں گے، گویا گے، گویا بیان کی خصوصیت ہوگی ، اس پراشکال بیہوتا ہے:

- (۱) نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ زید بن حارثہ اور اسامہ وغیرہ کومختلف غز وات میں امیر بنایا ہے۔
- (۲) ایک دوسری مدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرما یا کہ امیر کی بات سنواورا طاعت کرو،اگر چیوہ جبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قریش مجمی امیر بن سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث میں خلافت عظمیٰ کا ذکر نہیں بلکہ ذیلی عہدے کا ذکر ہے، ایہا ہوسکتا ہے کہ اصل خلافت توقریش کے پاس ہی ہو، کیکن ان کے ماتحت کسی مہم پاکسی علاقے کا اس شخص کو بھی امیر بنادیا جائے جوقریش سے نہ ہو۔ دوسرااشکال بیہوقاہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے فرہا یا کہ میں اپنی موت کے قریب ابوعبیدہ کو اپنا خلیفہ نامزو کروں گا ، وہ زندہ نہ ہوئے تو معاذین جبل کوخلیفہ بناؤں گا ، حالانکہ معاذین جبل تو قرلیٹی نہیں ، وہ تو انصاری ہیں ،اس سے بھی بیہ معلوم ہوتاہے کہ غیر قرلیش کو بھی امیر بنایا جاسکتا ہے؟ حافظ این حجر راٹیٹا یہ نے اس شبہہ کے حل کے لئے دواحثمال ذکر کئے ہیں:

(۱) ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر کے بعداس بات پراجماع منعقد ہوا ہو کہ خلافت کا استحقاق صرف قریش کا ہے۔

(۲) سیمیم مکن ب که حضرت عمر کی رائے بدل حمی مور(۱)

# ایک قحطانی شخص کے بارے میں پیشن گوئی

باب کی دوسری صدیث میں نی کریم اللہ نے ایک قبطانی شخص کے بارے میں پیشن گوئی دی، جس کا نام جھپاہ ہے، اس کا ظہور بھی قیامت کی ایک البی تک وقوع نہیں ہوا۔

میخف امام مہدی کے بعد حضر تعیسیٰ مَلْیُتلا کے زمانے میں آئے گا، جوامام مہدی کے نقش قدم پر ہوگا، ہیں سال تک اس کی حکومت ہوگی، اس کے تقوی، نیکی اور حسن اقتظام کی وجہ سے سب لوگ اس کی اطاعت کریں تھے، اور حضرت عیسیٰ مَلَایُللا ہم امور میں آئیس اپنانا بر بھی بنا نمیں تھے۔ (۲)

### بَابُمَاجاءَفي الأَثَمَةِ الْمُضِلِّيْنَ

یہ باب مراہ کن آئمہ (کی فرمت) کے بارے میں ہے

عن قَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الأَّكَمةَ الْمُضِلِّنِينَ ـ قَالَ: وقال رسول اللهِ ﴿ لَهُ : لَا تَرَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّرِينَ اللهِ عَلَى الْمَائِفَةُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ـ تَرَالُ طَائِفَةُ مِنْ أَمْرُ اللهِ ـ تَرَالُ طَائِفَةُ مِنْ أَمْرُ اللهِ ـ تَرَالُ عَلَى الْمُعَلَّمُ مَا مُنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ ـ عَلَى الْمُعَلِّمُ مَا مَنْ خَذَلُهُمْ ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ ـ عَلَى الْمُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت توبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے آئمہ کا ڈر ہے۔ حضرت توبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، (باطل پر) غالب ہوگی، انہیں وہ فخص ضررنہیں پہونچا سکے گا، جوان کی مدرنہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔

مشكل الفاظ كمعنى: -انمة: امام كى جعب پيثوا، امام، حاكم مصلين بمضل كى جعب مراه كرف والے -ظاہرين:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱۳۹/۱۳۹/ ، كتاب الاحكام باب الأمراء من قريش ، تحفة الاحوذى ٣٩٨/٢

<sup>(</sup>٢) فتح البارى، كتاب المناقب، باب ذكر قحطان ٢٤٦٧١، تكملة فتح الملهم، كتاب الفتن وأشر اط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقر الساعة على المساعة المساعة على المساعة ع

باطل پردائل کے ذریعہ غالب آنے والے من حذلهم:جوان کوب یارومددگارچھوڑ دے،ان کی مددونصرت نہ کرے۔

## گمراه کن اماموں کا اندیشہ

نی کریم ﷺ نے اس حدیث میں اپنی امت کے بارے میں ایسے اماموں کا اندیشہ ذکر فرمایا، جولوگوں کونسق و فجور، نافر مانی، بے حیائی اور بدعات کی طرف دعوت دیں گے،مقصدیہ ہے کہ امت محمدیہ کوایسے گمراہ کن رہنماؤں سے اجتناب کرنا ہوگا، لہذاان کی مجلسوں میں شریک ہونا اور ان کی باتوں پراعتاد کرنا کسی مجمی طرح درست نہیں۔

#### طا ئفەمنصورە كاذكر

اور فرمایا کرمیری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق وصدافت پر برقر ارر ہے گی ، ان کی کوئی مدود نصرت کرے یا نہ کرے ، اس اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ، یہاں تک کہ اللہ کا امریعنی قیامت یا مونین کی روح قبض کرنے والی ہوا آجائے۔

اس طائفہ سے کون مراد ہے؟ اس میں شارعین حدیث کے فنف اقوال ہیں، رائ ہے ہے کہ اس سے اہل ایمان کا کوئی مخصوص طبقہ مراذ ہیں بلکہ بیمونین کی فنلف انواع واقسام پر شمنل ایک جماعت ہوگی، ان میں بعض سر بکف مجاہد بعض فقہاء بعض محدثین ، بعض زاہدلوگ ، بعض مبلخ اور بعض دیگر نیکی کے کام کرنے والے ہوں گے، ان سب کا کسی ایک جگہ جتم ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ دنیا کے فنافس میں متفرق طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔

"أمو الله"اس كردمعنى موسكتے بين:

(۱) امرے" تیامت" مراد ہو۔

(۲) اس سے وو' ہوا' مراد ہو جو قرب قیامت میں چلے گی جس سے اہل ایمان کی رومیں قبض کر لی جا نمیں گی۔(۱)

### بَابُمَاجاءَفي الْمَهْدِيّ

یہ باب ان احادیث پر شمل ہے جن میں امام مہدی کا ذکر ہے

عن عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهُ لَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

شمِی۔

عبدالله بن مسعودروایت کرتے ہیں کدرسول الله الله فی فیزمایا: دنیااس وقت تک فنانیس ہوگی، جب تک کدمیرے اللہ بیت میں سے ایک مخص عرب کا حاکم ندبن جائے ، جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم كتاب الإفارة باب قوله لا تزال طائفة من امتى طاهرين....٣٦٨٨٣...

عن عَندِ الله، عن النّبِي الله قَالَ: يَلِي رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَ اطِئ اسْمُهُ اسْمِي، قَالَ عَاصِم: أخبر نا أَبُو صَالحِ عن أَبي هُرَيْرَةً، قَالَ: لَوْ لَهْ يَنِقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمُ لَطُوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَ.

عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: میرے اہل بیت میں ہے ایک فیض (ونیا کا) حکمران ہوگا،
اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، عاصم، ابوصالح کے واسطے سے ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: اگر دنیا کے فتم ہونے میں صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالی اسے لمبا کردیں گے، یہاں تک کہ امام مبدی حکمران بن جا تیں۔

عن أبى سَعِيدِ الْحُلْرِيّ قَالَ: حَشِيْنَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيّنَا حَدَثْ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللهِ عَ فَقَالَ: إِنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيّ، يَعْدُ نَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ میں اندیشہ ہوا کہ ہمارے نی کے بعد کوئی بدعت ندشروع ہوجائے تو ہم نے نی کریم است یا نورزید کریم است بوچھا ہے ہوچھا ، آپ نے ارشاد فر مایا: بے فلے میری است میں ایک مہدی آئے گا ، جو پائج یاسات یا نورزید راوی کو فلک ہے۔ تک حکومت کرے گا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے بوچھا یہ (پائج ، سات ، نو) کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا: یہدی (کے جودو تاوت کی بی حالت ہوگی کہ ان کے پاس ایک فخض آئے گا اور عرض کرے گا کہ بھے کھی عطا کہتے ، جھے کھی دید ہے ، چنا نچہ امام مہدی اسے دونوں ہا تھوں سے ہم کر کہڑے میں اتنا دیں گے جتنا وہ اسے افرائے۔

مشكل الفاظ كمعنى : \_يملك: مالك بوكالينى حكومت كركا \_يواطى: موافق اورمطابق بوكا \_يلى: والى وحاكم بوكا \_ حدث: (حا اور دال پرزبر) برعت \_ يعيش: زندگى گذارے كالينى حكومت كرے كا \_ يحشى: دونوں ہاتھوں سے ڈالے كا، چلو بمر بمرك دے كا \_

### اماممبدي

امام مہدی کا اصل نام محر، نقب مہدی (راہنمائی کرنے والا) اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اولا دفاطمہ سے ہوں ہے، باپ کاطرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن سے اور مال کی طرف سے حضرت حسین سے ملتا ہے، اس سے شیعہ کی تر دید ہوجاتی ہے، جو بیہ کہتے ہیں کہ امام مبدی ، حسن عسکری کی اولا دیش سے ہول گے۔

امام مبدی قیامت کے قریب تشریف لائی گے، پیدید منورہ کے باشندہ ہوئے، خلیفہ کے انتقال کے بعد انہیں پی خطرہ محسوس ہوگا کہ کہیں لوگ بھی دوران طواف لوگ انہیں محسوس ہوگا کہ کہیں لوگ بھی دوران طواف لوگ انہیں

علامات کے ذریعے پیچان لیس کے کہ بیام مہدی ہیں، چنانچہ تجراسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگ، اور ان کی خلافت کا با قاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، سات سال تک ان کی حکومت ہوگ، پھران کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، حضرت عیسیٰ عَلِیْتِ کا کنزول ان کے بعد ہوگا، اور وہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، بیز مانہ خوب برکتوں والا ہوگا، مال ودولت کی فراوانی، فتو حات اور مال غنیمت میں کثرت، غلبہ اسلام اور عدل وانصاف کا چرچا ہوگا، امام مہدی خوب شخی ہوں گے، وہ سائل کواس کے سوال سے کہیں زیادہ عطاکریں گے، تا کہ اسے استغناء ہوجائے۔(۱)

حدیث باب میں راوی کو فٹک ہے کہ امام مہدی کا عرصہ حکومت پانچے سال ہوگا یا سات یا نوسال، کیکن ایک دوسری رُوایت میں پورے یقین کے ساتھ سات سال کا ہی ذکر ہے، اور یکی رائج ہے۔

يملك العرب،اس من عرب كي تخصيص دووجه سے:

- (۱) اصل مخاطب چونکه عرب متھے، اس لیے عرب کو ذکر کیا ہے، ورنہ دوسری احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ امام مہدی کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی۔
- (۲) ساری دنیا کے مسلمان روحانی طور پرعرب کے تابع ہیں ،لہذا جب ان کی حکومت عرب پر ہوگی ،توغیر عرب یعنی عجم پر بطریق اولی ہوگی۔(۲)

نطول الله. . . اس سے بیہ بتا نامقصود ہے کہ امام مہدی کی سلطنت ضرور قائم ہوگی خواہ اس ایک دن کو اللہ تعالی طویل ہی کیوں نیفر مادیں۔

خشيناان يكون بعدنهينا حدث

صحابہ کے سوال کا منشابی تھا کہ نبی کریم ہے کے بعد ہمیں بیاندیشہ ہے کہ ہیں بدعات اور نبی نبی اندیش نبیل نبی آجا کیں، آپ شک نے ان کے جواب میں حضرت امام مہدی کے آنے کا ذکر فرمایا، بظاہر سوال وجواب میں مطابقت نہیں ہے؟ حضرت مولا نارشیداحم کنگوہی رائٹینیہ نے اس کے دوجواب دیئے ہیں:

(۱) نبی کریم کے جب صحابہ کرام کو خیرالقرون کا بتایا کہ عہدرسالت، عہد صحابہ اور عہد تابعین بیشانداردور ہے، تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ ان زمانوں کے بعد بدعات پیدا ہوجا بھی ، اور پھر یوں ہی قیامت آجائے گی، گویا صحابہ نے بیہ بھا کہ اس غفلت کر ہوئی کہ ان خالت میں اچا تک قیامت آجائے گی ہتو آپ کی آتو آپ کے نامیانہیں ہوگا کہ یوں ہی حالت غفلت میں اچا تک قیامت آجائے بھر ان بدعات وغیرہ کوئتم کریں گے، اور اسلام پورے آب و تاب کے ساتھ پوری و نیا یہ غالب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲/۲ و ۴، سنن ابي داود ، كتاب الفتن ، باب في ذكر الهدى ۲۳۰/۲

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢٠٢/١

(۲) یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ آنے والا ہردن پہلے سے براہوتا ہے، توانہیں اندیشہ ہوا کہ آخر میں لوگ بہت زیادہ صلالت و گمراہی میں بھنگ جائیں گے، کیوں کہ وہ زمانہ شرور دفتن کا ہوگا، تو حضورا کرم میں نے انہیں تعلی دی کہ ایسانہیں ہوگا، بلکہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا زمانہ آئے گا، جس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس میں ہرتشم کی بدعات اور فتنے ختم ہوجا ئیں گے۔(۱)

#### باب مَاجاءَفي نُزُولِ عيسَىٰ بنِ مَرْيَمَ

یہ باب حضرت عیسی مَالِنلا کے زمین پراترنے کے بارے میں ہے

عن أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَبِي ﴿ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَرْيَمَ حَكَماً ، مُقْسِطاً ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدْ

حفزت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، عنقریب اس امت میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے ، جوعدل وانصاف کے ساتھ شریعت محمہ یہ کے مطابق حکومت کریں گے ، صلیب تو ٹریں گے ، خزیر کوئل کریں گے ، جزیر ختم کر دیں گے اور مال ودولت کی فرا وائی ہوگی کہ کوئی اس کا خواہش مندنہیں رہے گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ لیوشکن بختر یب ضرور ہوگا۔ حکما: (حااور کان پرزبر) عالم ، فیملہ کرنے والا۔ مفسطا: عدل وانساف کرنے والا۔ یکسو بھوڑیں گے۔ صلیب: وہ شلث کئڑی جس کی شکل '' جمع'' کی طرح ہوتی ہے، بیشکل الی گئی ہے جسے کی کو بھانی پرلٹکا یا ہو، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْتُل کولوگوں نے بھانی پر چڑ حادیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر کے اپنے پاس بلالیا، اس لئے انہوں نے صلیب کو اپنا فہبی نشان بنالیا، بعض نے اس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی پر چڑ حائے جانے کی یادگار کا مل وصورت کے معانی مقاید اللہ معرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی پر چڑ حائے جانے کی یادگار کا مل وصورت کے ساتھ النے کہ معانی مقاید اللہ کو تو ٹریں گے اور عیسائیت کو باطل قرار دیں گے۔(۱)

یضع: ختم کردیں گے۔جزیہ: وہ فیکس جواسلامی حکومت اپنے ماتحت کا فروں سے دصول کرتی ہے۔ یفیض المعال: (یاء پرزبراور فاء کے پنچے زیر ) مال بہ پڑے گالیتنی مال ودولت کی کثرت اور فراوانی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري١٥١/٣

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح ١ ٢٢/١ كتاب الفتن ,باب: نزول عيسى عليه السلام , مظاهر حق: ١٠٠/٥ .

### نزول عيسى عَالِيتِكُا

ابل سنت والجماعت کے زدیک حضرت عیسیٰ مَلِیٰ کا قرب قیامت میں آسان سے نازل ہونا، قرآن وحدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے، نزول کے بعدوہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے، وہ عدل وافساف کا دور ہوگا، ہر مختص اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گذارے گا۔

حضرت عیسیٰ مَالِیناً دوبارہ کیوں تشریف لا نمیں مے،اس کی کیا حکمت ہے؟ شارعین حدیث نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں:

- (۱) کے بیود بوں کا عقیدہ باطل کرنے کے لئے، جو یہ بیجیتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو آل کردیا تھا، اللہ تعالی ان کے جموٹ کو واضح کردیں گے ، اور اب حضرت عیسیٰ مَالِینا بیود بوں کو آل کریں گے۔
  - (٢) ان کی طبعی موت کا وقت قریب آسمیا ہے، تا کہ زمین میں بی انہیں فن کردیا جائے۔
  - (٣) ان کی دعاکی برکت سے جوانہوں نے اللہ تعالیٰ سے امت محمد یہ کے ساتھ المنے کی فرمائی تھی۔
    - (4) د جال وقل كرنے كے لئے تشريف لا يمي عمر ـ

بضع المجزیة حضرت عینی مَلِیْقا چونکداسلام کےعلاوہ کی اوردین کو تبول نہیں فرما کیں گے، بلکہ تھم ہوگا، اسلام قبول کرو ورنہ آلوار، اس لئے جزید ختم فرمادیں گے، کیوں کہ اس وقت کوئی کا فربی نہ ہوگا، گویا جزید کا تھم نزول عینی کےوقت کے ساتھ مقید ہے، اس کے بعدید تھم یاتی نہیں ہوگا، اس لئے بیہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت عینی مَلِیْنقا اس تھم کومنسوخ کرویں گے۔ ویفیض الممال: اسلامی نظام کی برکت کی وجہ ہے مال ودولت کی خوب فراوانی ہوگی۔(۱)

## بَابُمَاجاءَفِي الدَّجَالِ

#### بيباب دجال كے بارے ميں ہے

عن أبي عُبَيْدَةَ بنِ الْجَزَاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ فِلَهِ يقولُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَبِيْ بَعْدَ لُوحٍ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ قَومَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابوعبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کوفر ماتے ہوئے سٹا کہ نوح کے بعد ایسا کوئی نی نہیں گزراجس نے اپنی قوم کو د جال (کے فتنہ) سے نہ ڈرایا ہواور میں بھی تنہیں اس سے ڈراتا ہوں ،اس کے بعد آپ نے ہمارے سامنے دجال کے (پچھے) احوال بیان کئے ، اور پھر فر ما یا شاید کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھے دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے ، کوئی اسے دیکھے لیے معابہ نے عرض کیا یارسول اللہ: اس دن ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فر ما یا: بالکل الی بی کیفیت ہوگی جیسے آج کے دن ہے یا اس سے بھی بہتر۔

عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ فَ فِي النَّاسِ فَأَنْتَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: إِنِي لاَّتُلْوَرُ كُمُوهُ، وَلَقَدْأَنْلُورُ فُومَهُ وَلَقَدْأَنْلُورُ فُومَهُ وَلَقَدْأَنْلُورُ فُومَهُ وَلَقَدْأَنْلُورُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللْهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَالِمُ فَاللَّ

عبداللہ بن عمر سے دواہت ہے کہ نبی کریم کے لوگوں میں خطاب کے لئے کھڑے ہوئے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی جمہ و شاء کی ،جس کے و وال سے ڈرا تا ہوں ، اور (جمہ سے و شاء کی ،جس کے و وال سے ڈرا یا ہے ، حضرت نوح منایٹ ہیں اپنی قوم کو اس (کے فتنہ) سے ڈرا یا ہے ، حضرت نوح منایٹ ہیں اپنی قوم کو اس (کے فتنہ) سے ڈرا یا ہے ، کین میں جہیں اس سے متعلق الی بات ، بتا کو لگا ، جو کسی نی نے اپنی قوم کو بیس بتائی ، وہ یہ کہم جانے ہو کہ وہ کا ناہیں ، ذہری کہتے ہیں کہم بین ثابت انصاری نے جمیع بعض صحابہ نے آل کرتے ہوئے بتایا کہ نی کریم کے اس دن لوگوں سے فرما یا ، جب کہ آپ دجال کے فتنہ سے انہیں ڈرار ہے تھے جہیں معلوم ہے کہ نی کریم کے اس دن لوگوں سے فرما یا ، جب کہ آپ دجال کے فتنہ سے انہیں ڈرار ہے تھے جہیں معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی (اپنی زندگی میں ) اپنے رب کوئیں دیکھ سکا ، یہاں تک کہ وہ مرجائے ، اور یہ کہ دجال کی دونوں کے درمیان ''کافر'' کھا ہوگا ، اسے ہر وہ مخض پڑھ سکے گا ، جواس کے مل کو برآ بھتا ہوگا۔

عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اليَهُودُ، فَعُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرَ يَا مُسْلِمْ : هَذَا الْيَهُودِيُ وَرَائي فَاقْتُلُدُ

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ف نے فرمایا: یبودی تم لوگوں سے جنگ کریں گے، اور تہبیں ان پر مسلط کردیا جائے گا ( یعنی تم غالب آ جاؤگے ) یہاں تک کہ پتھر کے گا اے مسلمان: میرے بیچے یہ یبودی (چمیا بوا) ہے، اسے آل کردو۔

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ دجان: دجل سے ہے، جس کے معنی چہانے کے ہیں، اور دجال کوای لئے دجال کہا جاتا ہے کہ وہ باطل کے ذریعتی کوچہائے گا۔ انسی آئولڈ کھفؤ ف نے فک بین جہیں دجال سے ڈرار ہا ہوں۔ سیدر که بعنظریب اس کو پالے گا، کینی دیکھ لے گا۔ معلمان تجہول کا صیفہ ہے) گا، کینی دیکھ لے گا۔ معلمان : (بیجہول کا صیفہ ہے) حمہیں ان پرمسلط کردیا جائے گا بینی تم لوگ ان پرتسلط اور غلبہ حاصل کرلوگ۔

### دجال كاذكر

ان احادیث میں نبی کریم ہے نے دجال کے فتند کا ذکر فرمایا ہے، یوں توہر نبی نے بی اپنی قوم کو اس فتنہ سے ڈرایا ہے

لیکن چونکہ خوب شدت اور مبالغہ کے ساتھ دھنرت نوح کے بعد دوسر سے انبیاء نے ڈرایا ہے، اس لئے یہ فرمایا کہ دھنرت نوح کے

بعد ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے، اس لئے حضور نے فرمایا کہ میں بھی تہمیں اس سے ڈراتا ہوں پھر آپ نے اس کے اوصاف ذکر

فرمائے، یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ دوسر سے انبیاء نے دجال سے کس طرح ڈرایا، جب کہ یہ طے ہے کہ دجال کا ظہور قیامت کے

قریب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کو دجال کی آمد کا وقت اور زمانہ نہیں بتایا گیا تھا، چنا نچہ نبی کریم ہے کہ کو بھی اس کا زمانہ بعد

میں بتلایا گیا کہ وہ قیامت کے تریب آئے گا

سیدر که بعض من دانی۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر دجال کا خروج جلدی ہوگیا تو میر بے بعض صحابر دیکھ لیس ہے، بعض حفزات سے کہتے ہیں کہ اس سے حفزت خضر مَآاُنظامراد ہیں کہوہ زندہ ہوں گے۔

سمع کلامی: میرا کلام اس نے خواہ براہ راست سنا ہو یا بالواسط یعنی امت محمدیداس وقت ضرور ہوگی۔

آپ ف نے دوسری مدیث میں دجال کے جموثا ہونے کی تین باتیں بیان فرمائی ہیں:

- (۱) وه کانا ہوگا جب کہ اللہ تعالی کانائہیں ،اس لئے دجال کا یہ دعوی جموٹا ہے کہ میں خدا ہوں۔
- (۲) اہل ایمان اللہ تعالیٰ کوموت کے بعدد کیم سکیں گے، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جب کرد جال کولوگ دیکھیں گے، اس

سے معلوم ہوا کہ د جال خدانہیں ہے، آپ شک نے معراج کے موقع پر جواللہ تعالی کودیکھاہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔

(٣) ان كى دونون آئلمون كدرميان "كافر" يا" ك، ف، ر"كها موكا، جوفض اس كيمل كونا پندكر يكا يعني مؤمن،

وہ اس لفظ کو پڑھ لے گا ،خواہ وہ لکھتا پڑھنا جاتا ہو یا نہ جانتا ہو، بیٹرق عادت کے طور پر ہوگا ،اس ز مانے میں بہت سے خرق عادت امور ظاہر ہوا کریں گے، اور کا فرکو بیعلامت نظر نہیں آئے گی۔(۱)

باب کی تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان یہود پر غالب آئیں گے، یہاں تک کہ جمر وجمر چھے ہوئے یہودی کے بارے میں بتا نمیں گے کہاہے مسلمان: یہ یہودی ہے، جومیرے پیچھے چھپا ہواہے، اسے آل کردو۔

### دجال کا ذکر قر آن میں کیوں نہیں

ا شکال بیہ کد جال کا اتنابرا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اس سے ڈرایا ہے، احادیث میں بھی اس کے بارے میں بہت تفسیلات ہیں، اس کا ذکر آن میں کیوں نہیں ہے؟

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ٣٦١/٦ كتاب الفتن، باب ذكر الدجال

ال شمهد ك عملف جواب ديم محك إلى:

(۱) اس کا ذکر صراحت کے ساتھ تونہیں ہے لیکن قرآن کریم کی آیت ہوم یاتی بعض ایات .....کی تغییر میں امام ترفدی نے ایک مرفوع حدیث ذکر کی ہے جس میں ہے کہ جب تین چیزوں کا ظہور ہوجائے گاتواس وقت کا ایمان تافع نہیں ہوگا، وجال، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور دابدالارض، اس سے معلوم ہوا کرقرآن مجید کی بعض آیات میں دجال بھی داخل ہے۔

(۲) قرآن مجید بیں نزول عیسیٰ کا ذکر ہے ہتواس سے ضمنا ریبھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال بھی آئے گا ، کیوں کہ احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ مَلِینظاد حِالِ کُوْلِ کریں گے۔

(۳) تفییر بغوی میں ہے کہ قرآن مجید کی آیت کلتی السموات والارض اکبر من خلتی الناس میں "الناس" سے دجال مراد ہے، لفظ" ناس" کو کہ عام ہے لیکن یہاں سے ایک فردیعنی دجال مرادلیا گیاہے، کو یاکل بول کراس سے جزءمرادلیا گیاہے۔(۱)

### بَاب مَاجاءَمِنُ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ

يه باب ال بيان من ع كدد جال كهال س فكاكم

عن عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ، عن أَبِى بَكْرٍ الصِّلِيقِ قَالَ: حَلَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ: الدَّجَالُ يَمُحرُ بُحِنْ أَزْضٍ بِالْمَشْرِقِ يَقَالُ لَهَا: حُرَّ اسَانُ، يَتْبَعُهُ أَقُوَامْ، كَأَنَّ وْجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ

حضرت عمرو بن حریث، سیدتا ابو بمرصدیق فراتنو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ فیا نے فرمایا: دجال روئے زمین کے ایک ایسے جھے سے فکلے گا ، جومشرق میں واقع ہے، جسے خراسان کہاجا تا ہے، اس کے پیروکارا پسے لوگ ہوں گے، گویاان کے چیرے چیڑے کی تدبتہ ڈھال کی مانند ہوں گے۔

### وجال خراسان سے نکلے گا

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دجال مشرقی سرز مین خراسان سے نکے گا، خراسان سے ایران، عراق اور ماوراء النھر کا سراء علاقہ مراد ہے، دجال کے پیروکار، ایسے لوگ ہوں گے جن کے چرب چینے یعنی چوڑ ہے اور خیار ڈھال کی طرح ابھر ہوئے ہوں گے جیں ان کے منہ کو ڈھال کے ساتھ تشبیداس اھتبار سے دی گئ ہوئے ہوں کے جیرے ہوتے ہیں، ان کے منہ کو ڈھال کے ساتھ تشبیداس اھتبار سے دی گئ سے کہ ان کے چرے کی ہوئے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے وار گوشت سے بھرے ہوئے ہیں، کو یا ان کے چرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے وار گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے ہوئے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے ہوئے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوئے ہوئے اور گوشت کے ساتھ تشبید دی، جونہ دار چڑے کی بی بوئی ہوئی ہوئے ہیں کہ سے دف اور سول اللہ ہوئے اس بی قال یا تو حدثنا کی تاکید ہے، یا اس کے معنی بی بی کہ صدیق اکر فریائے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۷۲ و ۱۲۲۱ المتحالباري ۱۳/۱۳ كتاب الفتن، باب ذكر الدجال

حضورا كرم الله المان سے امور بيان فرمائے ،جن ميں سے ايك بيتھا كرد جال خراسان سے فكر كا .....(١)

# بَابُمَاجاءَ فِي عَلاَمَاتِ حُروجِ الدَّجَّالِ

یہ باب دجال کے تکلنے کی علامات کے بارے میں ہے

عن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ عن النَّبِي ﴿ قَالَ: الْمَلْحَمَةُ الْعَظْمَي وَفَتْحُ القُسْطُنَطِينِيَّةِ وَجُوْو جُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرِ ـ

حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہرسول کریم این نے فرمایا: جنگ عظیم ، سطنطیدیہ (یعنی استنبول) کا فتح ہونا، اور دجال کا لکتا، ریسب کچھسات ماہ میں ہوگا۔

حفرت انس بن ما لک کہتے ہیں کة طنطنيہ قيامت كے قريب فتح ہوگا، محود کہتے۔ ہیں كہ بيرحديث غريب ہے، اور قسطنطينيہ روم كا ايك شرب، جود جال كے نكلنے كے دفت فتح ہوگا، اور قسطنطينيہ بعض محابہ كرام كے زمانے ميں مجى فتح ہوا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: الملحمة: محمسان کی جنگ،خوزیز اور الملحمة العظمیٰ کے معنیٰ ہیں: بڑی خوزیز جنگ، جنگ عظیم ۔ قسطنطینیة: (قاف پر پیش،سین ساکن، پہلی طاپر پیش اور دوسری طاکے نیچے زیر، درمیان میں نون ساکن) استنول، جو موجود و ترکی کا دار انگومت ہے۔

# جنگ عظيم اور فنخ قسطنطبينيه

اس مديث من ني كريم على في تامت كي تين علامتون كاذ كرفر ماياب:

(۱) ملمم عظی یعنی خوز پر جنگ ہوگی، اس کی تنصیل امام ابوداود نے حضرت ذکی مخبر زباتین سے ان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم کے نے فرمایا'' تم لوگ عنقر یب رومیوں یعنی عیسائیوں کے ساتھ ملح کرو گے، پھر عیسائی اور سلم دونوں فوجیں ال کر ایک مشتر کہ دفیمن سے برسر پیکار ہوں گے، فتح کے بعد دونوں فوجیں ایک سرسبز وشاداب جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گی تواسخ میں ایک مشتر کہ دفیمن سے برسر پیکار ہوں گے، فتح کے بعد دونوں فوجیں ایک سرسبز وشاداب جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گی تواسخ میں ایک مسلمان غصر میں آکراس صلیب کو عیسائی 'مسلمین' کو بلند کر کے اعلان کرے گا کہ میں بیٹے اس صلیب کی برکت سے ہوئی، ایک مسلمان غصر میں آکراس صلیب کو توڑ دیں گے، مسلمانوں سے لڑنے کے لئے جمع ہونا شروع کر دیں جے، مختلف توڑ دیں گے، مسلمانوں سے لڑنے کے لئے جمع ہونا شروع کر دیں جے، مختلف

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢١٠/١

گروہوں کی صورت اختیار کرلیں مے،اس سے جنگ عظیم کا آغاز ہوجائے گا۔(۱)

(۲) '' ''قسطنطینیہ'' ایک مشہور شہر ہے، اے اسلام میں قسطین بادشاہ نے آباد کیا تھا، ای لئے اے قسطنطینیہ کہاجا تا ہے، یہ اپنے زمانہ میں رومیوں کا دارالخلافہ تھا، ادراس دفت یہ شہر ترکی کا دارالحکومت ہے جے'' استنول'' کہاجا تا ہے، امام ترفدی نے تعری کی ہے کہ یہ شہر صحابہ کے ذمانے میں فتح ہوگیا تھا، ادر تاریخی روایات کے مطابق دوسری مرتبہ یہ شہر ساھ سائے میں مثانی ترکوں کے ذریعہ قربات اس پرمسلمانوں کا قبضہ ہے، کیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہرایک مرتبہ پھرمسلمانوں کے ہاتھ نا ریادہ ہے۔ کہ اور ساحب بذل المجہود فرماتے سے نکل جائے گا، اور پھر آخری زمانہ میں جب کہ قیامت قریب ہوگی، مسلمان اس کوفتح کرلیں سے، اور صاحب بذل المجہود فرماتے ہیں کہام مہدی اس شہرکوفتح کریں گے، اور اس کے، اور اس کی کہا ہور ہوگا۔

(٣) تيسري علامت بيب كردجال كاخروج موكار

یمال بیاعتراض ہوتا ہے کہ صدیث تر ذی سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیٹینوں وا قعات سات ماہ میں ہوں گے، جب کسنن الی داود میں معفرت عبداللہ بن بسر کی روایت میں سات سال کا ذکر ہے، اس اعتبار سے دونوں حدیثوں میں بڑا تعارض ہے؟ اسلئے بعض علاء تو یہ فرماتے ہیں کہ معفرت عبداللہ بن بسر کی بعض علاء تو یہ فرماتے ہیں کہ معفرت عبداللہ بن بسر کی روایت چونکہ شدکے اعتبار سے مجے ترین ہے، اس لئے حدیث تریذی سے وہ رائح ہوگی، لہذا بھی مجے ہے کہ بیٹینوں اہم واقعات سات ماہ کے بجائے سات سال میں وقوع یذیر ہوں گے۔ (۱)

### بَابُمَاجاءَفِي فِتْنَةِ الدُّجَالِ

#### یہ باب دجال کے فتنہ کے بارے میں ہے

عن التَّوَّاسِ بن سَمْعَانَ الْكِلَابِي قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الذَّجَالَ ذَاتَ عَدَاقٍ, فَحَفَّضَ فِيهِ، وَرَفَعَ حتى طَنَنَاهُ فَى طَائِفَةِ التَّحُلِ، قَالَ: فَانْصَرَ فُنَا مِنْ عِنْدِرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِيلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، باب فتح قسطنطنية ۲۹۵۷، سنن ابى داود: كتاب الملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الروم

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، باب في فتح قسطنطنية ٢٩٢/٦، تحفة الاحو ذي ٣١٢/١

قَالَ: يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالِعِرَاقِ فَعَاثَ يَعِينَا وَشِمَالاً, يَا عِبَادَ اللهِ الْبَغُوا فَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا لَبُغُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: أَزْبَعِينَ يَوْماً؛ يَوْم كَسَنَةٍ، ويَوْم كَشَهْرٍ، وَيَوْم كَجُمْعَةٍ، وَسَائِرْ أَيُّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قَالَ: قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ الْمَيْوَمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ: أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَاتُهُ يُومٍ؟ قَالَ: لَا, وَلَكِنِ اقْدُرُوا لَهُ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ: فَمَا سَوْعَتُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: كَالْفَيْثِ، اسْتَذَهُ وَيُعْمِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءَ فُمْ مَ فَيكَذِّبُونَهُ وَيَعْمَوفُ عَنْهُمْ، فَتَتَبْعُهُ أَمْوَالُهُمْ وَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءَ لَمْ يَأْتِي الْقُومَ، فَيكَذِّبُونَهُ لَمْ يَلِمُونَ لَهُمْ وَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءَ لُمْ يَأْتِي الْقُومَ، فَيكَذِّبُونَهُ لَمْ يَعْمُونَ لَهُمْ وَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءَ لُمْ يَأْتُونَ لَهُمْ وَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءَ لُمْ يَأْمُونُ الْمُعْرَى السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُعْطِرَ، وَيَأَمْوُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِعُهُ مَا عُلْمُ وَيُعْمَلِهُ فَيَعْمِرُونَ لَهُ وَيُصَدِّفُونَهُ مُ فَيَشْتَحِينِيْونَ لَهُ وَيُصَدِّفُهُ وَيُعْمِلُ وَيُعْمِرُونَ لَهُ وَيُعْمَلُونَ اللهُ وَيُعْمِعُ مَالْمُولُ وَيُعْمِلُونَ اللّهُ مِنْ وَيُعْمُ كُنَامُ وَلَمْ اللهُ عَلَى الْمَعْرُونَ الْمَعْلَى الْمَعْلِقُولُ وَلَمْتُونَ وَالْحُومُ وَلَيْهِ مُ سَارِحَتُهُمْ كَأَطُولُ مَا كَانَتُ ذُرِى وَأَمْرُونَ لَكُونُ وَلَا يَحِدُونَ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى أَجْرِيكُ الْمَعْلَى الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْعُلُولُ وَلَيْهِمُ مَنْعُولُ مُنْ عَلَى الْمَعْلِقُ مُلْكُونُ وَلَهُمْ مَنْ عَلَى مُعْرُونَ لَهُمْ وَلَومُ اللْمُلُولُ وَلَيْ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَمُ اللْمُلْولُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ وَلَهُمُ اللّهُ وَالْمُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُونُ وَلَا يُولُولُونُ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ وَيَعْلَقُولُ اللْمُولُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُوا

قَالَ: فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَاللهُ قَالَ: ثُمَّ يُوحِى اللهُ إِلَيهِ أَنْ حَوِّزُ عِبَادِى إِلَى الطُّورِ فَإِلَى قَدُأَنْرَ لُثُ عِبَاداً لَى لَا يَلْمَانِ لِأَحَدِ بِقِبَالِهِمْ قَالَ وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ " مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ"، قَالَ يَدَانٍ لِأَحَدِ بِقِمَ لَوْنَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّ قَمَاءْ , ثَمَّ وَيَمُو أَوَ لُهُمْ بِبَحَيْرَ قِالطَّبَرَيَةِ , فَيَشُرَبُ مَا فِيهَا , ثم يمنُ بِهَا آخِرُهُمْ , فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّ قَمَاءْ , ثَمَّ يَسِيرُونَ , حَتَى يَنْتَهُو اللّهَ جَبَلِ بَيْتِ المَقْدِسِ , فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ , فَهَلُمَ : فَلَتَقُعْلُ مَنْ فِي يَسِيرُونَ , حَتَى يَنْتَهُو اللّهَ عَلَي المَقْدِسِ , فَيَقُولُونَ : لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ , فَهَلُمَ : فَلَتْقُعْلُ مَنْ فِي السَّمَاء , فَيَرْمُونَ بِنِشَابِهِمْ إِلَى السَّمَاء , فَيَوْدُ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مُحْمَرًا دَما , وَيُحَاصَرُ عيسَى ابنُ مَرْيَمَ السَّمَاء , فَيَرْمُونَ بِنِشَابُهُمْ أَلُكُ مَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَابَهُمْ مُحْمَرًا دَما , وَيُحَاصَرُ عيسَى ابنُ مَرْيَمَ النَّوْرِ يَوْمَئِذَ فَي رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذَ خَيراً لَهُمْ مِنْ مَاتَةٍ دِينَادٍ لِأَ حَدِكُم اليَوْمَ قَالَ فَيَرْغَبُ عيسَى ابنُ مَرْيَمَ إِلَى اللهُ وَأَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالِولُونَ وَأَسُ النَّوْرِ يَوْمَئِذَ خَيراً لَهُمْ مِنْ مَاتَةٍ دِينَادٍ لِأَحَدِكُم اليَوْمَ قَالَ فَيَرْغَبُ عيسَى ابنُ مَرْيَمَ إِلَى اللهُ وَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالِقُومَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلِي الللْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال: فَيَرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ في رِقَابِهِمْ فَيضبِحُونَ فَرْسَى ، مَوْتَى ، كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَة ، قَالَ: وَيَهْبِطُ عِيْسَى وَأَصْحَابُه ، فَلَا يَجِدُمَوْضِعَشِيْر ، إِلاَّ وَقَدْمَلاَّتُهُ زَهْمَتُهُمْ ، وَنَتَنْهُمْ ، وَدِمَا وُهُمْ قَال : فَيَرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ طَيْراً ، كَأْعُنَاقِ البُحْتِ ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطُرْحُهُمْ بِالمَهْبِلِ ، وَيَسْتَوْقِدُ المُسَلِمُونَ مِنْ قِستِهِمْ ، وَنُشَّابِهِمْ ، وَجِعَابِهِمْ ، سَبْعَ سِنِيْنَ ، وَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمَ مَطَراً ، لاَ يكُنُ مِنْهُ وَيَسْتَوْقِدُ المُسَلِمُونَ مِنْ قِستِهِمْ ، وَنُشَابِهِمْ ، وَجِعَابِهِمْ ، سَبْعَ سِنِيْنَ ، وَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَطَراً ، لاَ يكُنُ مِنْهُ بَيْنَ وَيُوسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَطَراً ، لاَ يكُنُ مِنْهُ بَعْدَ وَلاَ مَدْرٍ ، قَالَ : ثُمَ يَقَالُ لِلأَرْضِ : أَخْرِجِي لَمَرَتَكِ ، وَرَدِّى بَرَكَتَكِ ، فَيَوْمَئِذُ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ الرُّمَانَة ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِخْهِمَا وَيَبَارَكُ فِي الرَسْل ، حَتَى إِنَّ وَرَدِى بَرَكَتَكِ ، فَيَوْمَئِذُ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ الرُّمَانَة ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِخْهِمَا وَيَبَارَكُ فِي الرَسْل ، حَتَى إِنَّ وَرَدِى بَرَكَتَكِ ، فَيَوْمَئِذُ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ الرُّمَانَة ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِخْهِمَا وَيَبَارَكُ فِي الرَسْل ، حَتَى إِنَّ

الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقُحَةِمِنَ الإِبلِ وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقَحَةِمِنَ الْعَنَمَ، فَبَيْنَمَا هُمْ كُذَّالِكُ، إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحاً ، فَقَبَصَتْ زُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبَقَى سَائِرُ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ كَمَا يَتَهَارَجُ الْحَمْرُ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

حضرت نواس بن سمعان کلا فی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کر یم کے فیوب نو دجال کا ذکر فرمایا، آپ نے اس کو پست کیا اور پھر بلند کیا ( یعنی اس کی ذلت و حقارت اور اس کے فقتے کی بڑائی بیان کی ) یہاں تک کہ جمیں بیگان ہونے لگا، کہ دجال مجوروں کی ایک جانب میں ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر جم لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے، پھر دوبارہ ضدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی سمجھ گئے کہ ہمارے دلوں میں دجال کا خوف ہے، چنانچ آپ کے نے پوچھا کہ ہمارا کہ عال ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کل دجال کا ذکر کیا، تو آپ نے اس کی ذلت و حقارت اور اس کے فقتے کی اتی بڑائی بیان کی کہتم گمان کرنے گئے کہ وہ مجوروں کی ایک جانب میں موجود ہے، آپ نے فرمایا: دجال کے ملاوہ بھی ایک کی چیز ہیں ہیں جن کہم گمان کرنے گئے کہ وہ مجوروں کی ایک جانب میں موجود ہے، آپ نے فرمایا: دجال کے ملاوہ بھی ایک کی چیز ہیں ہیں جن کہم گمان کرنے گئے کہ وہ کوروں کی ایک جانب میں موجود گئی میں آباتو ہر محمل کے فقتے سے کہیں زیادہ تم پرخوف ہے، کیوں کہا گر میرے موجود گی میں آباتو ہر محمل ان کا محافظ ہے، میرے ہوئے دجال کے مطاب ہوگا، اور اللہ تو الل محمل کا ایک آئی ہوگی اور عبد العزی بن کی صفات میہ ہیں کہا کہ وہ چھوٹے گئی ہوئی اور اللہ تو الل ہوگا، اور اللہ تو اللہ ہوگا، اور اللہ تو اللہ ہوگا، اور اللہ تو بیا کی مفات میہ ہیں کہا ہوگی اور دائی بی ہر طرف کی ابتدائی آبات پڑ ھے، فرماتے ہیں دوستی میں میں ایک آئی ہوگی اور دائی بی ہر طرف کی ابتدائی آبات پڑ ھے، فرماتے ہیں کہوں مام اور عراق کے درمیان سے نظم کی اور دائی بی بی ہر طرف فیاد کہیا ہے گا۔

(لہذا) اے اللہ کے بندوا تم (اپنے دین پر) ثابت قدم رہنا، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ وہ زمین بیس کتنی مدت تک عظیرے گا؟ آپ فیٹ نے فرمایا: چالیس دن تک، پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسران ایک مہینے کے برابر اور تیسرادن ایک جعد لینی ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باتی دن تجہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، اوی سمتے ہیں پھر ہم فرص کیا یارسول اللہ: وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لئے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ: زمین پراس کی تیز رفتاری کی شرح کے بیچھے ہوا ہو، پھر وہ ایک تو م کے رفتاری کی تیز رفتار ہوگا، جس کے بیچھے ہوا ہو، پھر وہ ایک تو م کے بیس کی اور وہ ایک تو م کے بیس کے بیچھے ہوا ہو، پھر وہ ایک تو م کے بیس کے بیس کے اور اس کی بات کورد کر دیں گے، اور وہ فالی ہا تھ رہ وہ ایک کی جر دجال ان سے پھرے گا تو ان لوگوں کے اموال، دجال کے بیچھے پیل پڑیں گے، اور وہ فالی ہا تھ رہ وہا کی گیل گا۔

پھروہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں (اپٹی خرافات کی طرف) دعوت دے گا، تو وہ اس کی بات مان لیس مے اور

اس کی (باتوں کی) تعدیق کریں ہے، تب وہ (اپنے پیروکاروں کونواز نے کے لئے) آسان کو بارش برسانے کا تھم دے گا ، تو وہ بارش برسادے گا، اور زمین کو (سبزہ، درخت) اگانے کا تھم دے گا تو وہ اگا دے گا، شام کو ان کے جانور (چرا گاہوں سے ) اس طرح والی بول کے، کہ ان کے کو بان لجے، کو لیے چوڑ ہے، اور چیلے ہوئے ، اور تھیلے ہوئے ہوئے ، اس کے بعد د جال اس نو جوان (کے جسم کے اور مسلم اور مسلم اور مسلم کی جوان ہوئے کہ ، اس کے ہوئے ہوئے ، اور تھیلے ، اور تھیلے کہ ہوڑا ہیئے ، اور مسلم کی جوان کے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور مسلم کی جوان کے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے یہ ہوئے کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ ہوئے کے یہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کے یہ دون پر دکھے ہوں گے۔ کے یہ وں پر در کھے ہوں گے۔

جب وہ اپناسر جھکا ہیں گے تو قطرات فیکیں گے اور جب سراو پراٹھا ہیں گے تو ان کے سرے چاندی کے دانوں کی ماند قطرے کریں گے ، جومو تیوں کی طرح ہوں گے، آپ شے نے فرمایا : جس کا فرتک حضرت عیسیٰ عَالِیلا کے سانس کی ہوا ، ان کی حد نظر تک جائے گی ، نبی کریم شے نے فرمایا : پھر حضرت عیسیٰ عَالِیلا دوان کے سانس کی ہوا ، ان کی حد نظر تک جائے گی ، نبی کریم شے نے فرمایا : پھر حضرت عیسیٰ عَالِیلا دوال کو تلاش کریں گے ، بہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور اسے وہاں آل کردیں گے ، پھر آپ نے فرمایا : پھر آپ نے فرمایا : پھر حضرت عیسیٰ عَالِیلا کی طرف وی بھیجیں گے کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کرجم کردیں ، کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ عَالِیلا کی طرف وی بھیجیں گے کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کرجم کردیں ، کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ عَالِیلا کی طرف وی بھیجیں گے کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کرجم کردیں ، کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ عَالِیلا کی طرف وی بیدا کئے ) ہیں جن سے جنگ کرنے کی کسی میں بھی بچال نہیں۔

آپ کے ۔آپ کے ۔آپ کے ۔آپ کے ۔ فرمایا: اللہ تعالی یا جوج ما جوج کو جیمج گا، وہ ارشاد خداوندگی کے مطابق، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئے ہوئے گا، گھران کے ۔آپ کے ۔ اس پر سے گذر میں گئو اس کے کہ بھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، گھروہ لوگ آگے ہل دیں گئی ہوا کہ دیا ہے ۔آپ کو اب دیں گئی ہوا کہ دیا ہے ۔آپ کو ۔ اس کے ۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کے بہاڑ پر پہوٹی کر کھیں گے ،کہ ہم نے زمین والوں کو لی کردیا ہے ۔آپ کو ، اس کو خون آسان والوں کا کام تمام کردیا ہے ) حضرت عیملی منالیا گا اور آپ کے ساتھی (کو مطور پر) محصور ہوں گے ، یہاں تک کہ (معیشت کی تھی کا میمال ہوگا کہ )ان کے نزدیک نیل کا سرتمہارے آئی کے سودیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیمی اور آپ کا سرتمہارے آئی کے صودیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیمی اور آپ کے کا سرتمہارے آئی کے سودیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیمی اور آپ کے کا سرتمہارے آئی کے سودیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیمی اور آپ کے کا سرتمہارے آئی کے سودیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیمی اور آپ کے کا سرتمہارے آئی کے سودیناروں سے بہتر ہوگا، (جب یہ حالت ہو جائے گی تو) حضرت عیمی اور آپ کے ۔

ساتعی (یا جوج ما جوج کی ہلاکت کی )اللہ تعالیٰ ہے وعاکریں کے بتو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کردیں کے جس ہے وہ سب ایک ہی دفعہ اس طرح مرجا تیں کے جس طرح کوئی ایک فخض مرجا تا ہے۔

آپ ف فرمایا: اب معرت عینی اورآپ کساتی کوه طور ساتریں گیر یاجوج ماجوج کی چ بی ، بد بواور ان کے فون سے ایک بالشت جگر میں خالی نہ پائی ہیں ہے ، (اس مصیبت سے نجات کے لئے) معرت میں مائی اللہ تعالی ہے اور آئیس مقام مہل (یا پہاڑ کی غاریا گرے رہے ہے میں ڈال دیں گے، اور مسلمان یا جوج ماجوج کی کمانوں ، تیروں اور آئیس مقام مہل (یا پہاڑ کی غاریا گرے رہے ہے اللہ اللہ کی مائوں ، تیروں اور آئیس مقام مہل (یا پہاڑ کی غاریا گرے ہے اللہ تعالی ہے ہواللہ مسلمان یا جوج ماجوج کی کمانوں ، تیروں اور آئیس مقام مہل (یا پہاڑ کی غاریا ہو جائے ہو یا شہر کا گھر ہو ، پیراللہ کر اللہ تعالی ایک بارش برسائے گا ،جس سے کوئی گھر پوشیدہ نیس رہ سے گا ، خواہ وہ دیہات کا ہو یا شہر کا گھر ہو ، نی کر کم اللہ اور اپنی برکت کی بارش دھور گی مارش ماف کردے گی ، پھرز میں سے کہا جائے گا ، ایپ کال اور اپنی برکتیں دو بارہ والی الا و ، (چنا نچ زشن ایسانی کرے گی ) اس دن ایک پوری جماحت ایک تارکو کھائے گی (اور سیر ہوجائے گی ) اور اس کے چکلے سے لوگ سا ہے اس کے ، اور دودھ میں برکت پیدا کردی جائے گی (اور سیر ہوجائے گی ) اور اس کے چکلے سے لوگ سا ہے مالہ کر ایک گا دودھ میں برکت پیدا کردی جائے گی ناور مرف وہ لوگ اس کی گرز اور کے ، ہون کے ، کہا اللہ تعالی ایک ایک میں برکت کے دودھ پر گذا وہ کے کہ دودھ پر گذا وہ کی ، اور مرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گی کہ جو ہرمومن کی روح قبض کر لے گی ، اور مرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گی جو ہرمومن کی روح قبض کر لے گی ، اور مرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گی جو ہرمومن کی روح قبض کر لے گی ، اور مرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گی جو ہرمومن کی روح قبض کر لے گی ، اور مرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گر موائی کی گرموں کی طرح سرعام بھائی ہوا ہو گی ہو گرموں کی طرح سرعام بھائی

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ خفض: (خاء پرزبراورقاپرزبراورتشرید)اس کے دومعیٰ ہیں (۱)اس کی حارت و ذات کو بیان کیا (۲) طویل گفتگو کے بعد آواز کو آپ نے پست فرمایا ۔ وفع: (را پرزبراورقاریزبراورتشدید)اس کے بھی و دعنیٰ ہیں: (۱) فتد دجال کی بڑائی بیان کی (۲) آپ نے آواز کو بلند فرمایا تا کہ سب حاضرین تک آواز سے طریقے سے پہوٹی جائے۔ طلافة: کناره، جائب ۔ حجیج: دلائل کے دربعہ غالب آنے والا۔ دو نکم جمہارے سائے ۔ قطط: (قاف اور طاپرزبر کے ساتھ) چھوٹے شدید کھوٹ کی بڑائی بیال کے قال اور طاپرزبر کے ساتھ) چھوٹے شدید کھوٹ کو بال کے قائد مقد: موجود ہے۔ عاش: فساد پھیلائے گا۔ البھوا: تم مشہرے رہولیتیٰ دین پر ثابت قدم رہنا۔ ما صوعته: دجال کی تیز رفاری کس قدر ہوگی۔ خیث: بادل، بارش۔ استدبر ته: اس کے بیچے ہوا ہو۔ تتبعه: وواموال دجال کی بیٹ مان کی سے چھے ہوا ہو۔ تتبعه: وواموال دجال مولی ، چی پائدی، چی بی بڑیں گے۔ سوحة: مولی ، خوب موٹے ہو مولی ، خوب موٹے ہو جائمی گے۔ امادہ خواصر: ان کو کو بے چڑے اور دراز ہوں کے، لین زیادہ کھان پر چی زیادہ ہوگی ، خوب موٹے ہو جائمی گے۔ امادہ خواصر: ان کو کو بے چڑے اور دراز ہوں کے، لین زیادہ کھانے کی وجہ خوب موٹے ہوں گے، خواصر جی معنی بین نیادہ کھانے کی وجہ خوب موٹے ہوں گے، خواصر جو سے موال کی بات کی دیا تھیں کی دیا ہوں کے، خواصر جو کہ مول کے، خواصر جو کی بین نیادہ کھانے کی وجہ خوب موٹے ہوں گے، خواصر جو کی بین نیادہ کھانے کی وجہ خوب موٹے ہوں گے، خواصر جو کی بین نیادہ کھانے کی وجہ خوب موٹے ہوں گے، خواصر جو کو کی بین کی دیا جو کی دور کو کو کیکھوں کے دور کی دور کو کا کو کو کو کو کی دور کو کی بین نیادہ کھانے کی وجہ خوب موٹے ہوں گے، خواصر جو کی مین کی دور کو کی بین کی دور کو کی بین کی دور کو کی بین کی دور کو کی کو کی کو کی کو کی کھوں کے کو کی کھی کو کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کی کو ک

ب خاصرة كى: كولې، اورد أمر اسم تفضيل كا صيغه ب: زياده تهيلي بوئ اور چوژب-أدره ضروعا: ان كفن دوده س بھرے ہوں گے،'' اُدر' اسم تغضیل ہے: زیادہ دودھ والے اور ضروعا جمع ہے ضرع کی:تھن ۔ خوبہۃ: (خاء پرزبراور راکے نیچ زير)ويران زمين \_ يعاسيب: يعسوب كى جمع ب: شهدكي محيول كى سردار \_ممتليا شباباً: بمريورجوان \_ جزلتين: (جيم پرزبر اورزير كساتهداورزاساكن) دو قطع، دوكلز، دوسمين يقبل: (ياء يرپيش اورباك يْجِزير) وه آك برج كايتهلل: اس کا چہرہ خوثی سے چک رہا ہوگا، جھمگائے گا۔ مہرودتین: مہرودہ کا تثنیہ ہے: بلکے زردربگ کا جوڑا۔ أجنحة: جناح کی جمع ب: فرشتے کا پر طاطاً: اس نے جمکایا۔ تحدد: گرنے گئے، نیکنے گئے۔ جمان: (جیم پر پیش) موتی، چاندی کا ڈھالا ہوا موتی منتهی بصره:حفرت میسی کی حدنظرتک له: (لام پر پیش اوردال کی تشدید کے ساتھ) فلسطین کا ایک مشہورشرہے،اس وقت یہاں اسرائیل حکومت کا ائیر پورٹ ہے۔حوز جتم لےجاکدب: (حااوردال پرزبر) بلندز مین \_ بنسلون: دوڑتے ہوئے آئی گے۔نشاب: (نون پرپیش)نشابة کی جمع ہے: تیر۔محمر آدماً: نون آلود۔بحاصر: مجبول کا میغدے،محصور ہوں گے۔ نغف: (نون اورغین پرزبر) بربول اور اوٹول کی ناک کے کیڑے، اس کا واحد نغفة ہے۔ فرسی: (فا پرزبر، را ساکن اورسین پرزبر )فویس کی جمع ہے: مقتول،شیروغیرہ کا چیرا پھاڑا ہوا۔موتی: میت کی جمع ہے مردہ۔موضع شہر: ایک بالشت ك برابرجكد زهمة: چويائ وغيره مسموجود چريى نتن: بدبو طير: طائوك جمع ب، پرند، اور بهى لفظ طير مفرد ك معنى مين بهي استعال موتاب اعناق البخت بختي اونوس كي طرح لمبي كردنوس والے تطوح: پيينك وي مي، وال وي ے۔مهبل:اس کے متلف معنی ہیں: ممرا کھڈ ، بہاڑی غار،ایک جگہ کا نام۔یستو قد:جلاتے رہیں گے۔قسی: (قاف اورسین كينيزيراورسين پرتشديد)قوس كى جمع ب: كمان \_ جعاب: جعبة كى جمع ب: تركش، تيرر كف والاتعيلا \_ لا يكن: (يا پرزبر اور کاف پرپیش اورنون کی تشدید کے ساتھ ) کِن سے ہے: پوشیدہ نہیں ہوگا لعنی باتی نہیں نے گا۔ وہو: اون ، بیت الوبرے گاؤل اور خیے مراد ہیں۔مدر بمٹی اور بیت المدر سے شہر مراد ہے۔ زلفة: (زااور لام پرزبر کے ساتھ) آئین، شیشہ۔ دی بتو والی اوٹا۔ العصابة: (عین کے نیچ زیر) بری جماعت۔ الر مانة: انار یستظلون: سایر حاصل کریں گے۔ قحفها: (قاف کے ینچ زیر کے ساتھ) اس کا چھلکا۔ د مسل: (را کے پنچے زیراورسین کےسکون کے ساتھ) دودھ۔ فشام: بڑی جماعت، اس لفظ کا مفرونيس ب\_ليكتفون: اكتفاءكري ع، كذاراكري ع\_لقحة: (لام كي نيجزير) دودهوالى كائ، بكرى يتهار جون: سرعام ملم کھلا جماع کریں مے۔ حصو جماری جمع ہے: گدھے۔ فحد: (فاپرزبراور فاکے نیچزیر) قبیلہ کی ایک شاخ۔

# دجال کے بارے میں مفصل *حدیث*

اس باب كے تحت امام ترخى رائيد نے دجال سے متعلق مفصل روایت ذكر كى ہے، جس كا حاصل بيسے:

(۱) نی کریم فی نے محابہ کرام کو د جال کے بارے میں بتایا تو محابہ کو خوف محسوس ہوااور یوں گمان ہونے لگا کہ وہ مجبوروں

کی ایک جانب چیپاہوا ہے، آپ کے نے ان کی ریکیفیت دیکھی توفر ما یا کہ اگر میری موجود کی میں دجال آیا تو میں تمہارے سامنے، اس پر دلائل کے ذریعہ فالب آجا دن کا ،لہذا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

اس پر ملامہ تورپشتی نے بیاشکال کیا ہے کہ متواتر احادیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ دجال آخری زمانے میں امام مہدی کے بعد آئے گا ،اور حضرت عیسیٰ عَلیْنظا سے آل کریں گے، تو گھرآپ شک نے اپنی زندگی میں خروج دجال کااخمال کیسے ذکر فرمایا؟ شارعین حدیث نے اس کے تین جواب دیے ہیں :

اللہ میں دجال کے فتنہ سے اس انداز سے ڈرانے کا مقصد ،صرف بیہ ہے کہ سلمان اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں تا کہ وہ اس کے شرھے محفوظ روسکیں۔

⇒ بعض کہتے ہیں کہ ابتداء میں آپ کو خروج د جال کا وقت معلوم نہیں تھا ، اس لئے آپ نے اس طرح کا کلام فرمایا ، پھر بعد میں آپ کواٹ بتایا گیا۔

☆ سب سے بہتر جواب بیہ کہ آپ شے نے صحابہ کرام میں جب دجال کا خوف دیکھا توان کی تملی کے لئے فرمایا کہ اگر دجال میری زندگی میں بالفرض لکل آیا تو میں اس کے لئے کا فی ہوں ، یہ بات بطور فرض کے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ، کیوں کہ اس صدیث میں آپ شے نے ارشا وفر مایا کہ حضرت میں مالیتا مقام لدے دروازے میں دجال کو آل کریں گے۔
کہائی صدیث میں آپ شے نے ارشا وفر مایا کہ حضرت میں مالیتا مقام لدے دروازے میں دجال کو آل کریں گے۔

(۲) وہ دجال ایک محقوظ مریالے بالوں والا جوان ہوگا،جس کی ایک آنکھ موجود ہوگی اور وہ عبدالعزی بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ عبدالعزی ایک یہودی تھا، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ بظاہر بیہ شرک تھا، کیوں کہ 'عزی' بت کا

نام ہے۔

- (٣) سورة كبف ياس كى ابتدائى آيات يرصف سددمال كفتف سانسان مخفوظ ربي الد
  - (٣) دجال، شام وعراق كدرميان يعنى خراسان كعلاقد عظامر موكار
- (۵) دجال، ہوا اور بارش کی طرح تیز رفتاری سے زمین پر گردش کر ہے ان پر آذگاس کی تصدیق اور پھواس کی تکذیب کریں گے، جو تصدیق کریں گے، ان پر آز مائشیں آئیں گی، ان کے مال، دجال کریں گے، ان پر آز مائشیں آئیں گی، ان کے مال، دجال کے چیچے چل پڑیں گے، بیخالی ہاتھ ہوجائیں گے، دجال طرح طرح کے خرق عادت امور دکھائے گا، ویران اور بخرز مین سے خزانے لکل کراس کے چیچے چل پڑیں گے، جیسا کہ شہد کی کھیاں اپنی سردار کے چیچے جاتی ہیں، سرعام ایک نوجوان کے دوکلو کے کہ دبارہ اسے زندہ کر ہے تا کہ لوگ اس کی تصدیق کریں۔

الله تعالى جود جال كوخرق عادت امور پر قدرت دي كے، اس ميں مونين كے لئے آز مائش ہے تا كہ يہ بات واضح ہو جائے كه د جال خدانہيں، بلكه يدايك فتنه ہے، اگر بي خدا ہوتا توسب سے پہلے اپنی آئكه كاعيب دوركرتا، چېرے سے" كافن مٹاتا، .....، جب بيدان چيزوں پرقادرنہيں، تو پھرخدا كيے ہوسكتا ہے۔ (۲) یا جوج ما جوج کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ کو تھم ہوگا کہ میر ہے ان مخصوص بندوں کو لے کر کوہ طور پر جمع ہوجاؤ ، یا جوج ما جوج جہاں سے گذریں گے ، اس جگہ کا صفا یا کر دیں گے ، بحیرہ طبریہ ہے اس کا پہلا دستہ گذر سے گاتو وہ سارا پائی پی جائے گا ، ان کے فساداور تباہی کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ عَلَیْتِ اللّٰد تعالیٰ سے ان کے فاتے کی دعا کریں گے ، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما نمیں گے ، ان کی گردنوں میں کیڑے بیدا ہوجا تھی گے ، جس سے بیسارے کے سارے میکدم مرجا نمیں گے ، زمین پر ہرطرف بد بوہ خون اور ان کی گردنوں والے پر ندے ہیں جھا ، جوان کی لاشوں کو اٹھا کر ان کی چربی و کی کے کردوبارہ حضرت عیسیٰ عَلَیْتُ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کمی گردنوں والے پر ندے ہیں جھا ، جوان کی لاشوں کو اٹھا کر پہاڑ کی غار میں جینے کہ دیں گے ، پھر پوری دنیا میں خوب بارش ہوگی جس سے زمین آئینہ کی طرح صاف ہوجائے گی۔

(٤) پيمرزيين ميں بركات كاظهور ہوگا۔

(۸) پھرایک ہوا چلے گی ،جس سے الل ایمان وفات پا جائیں گے، اور ہر طرف شریر شم کے لوگ روجا نمیں گے جوسر عام زنا کریں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

### دجال زمین پرکتناعرصه رے گا

میچے مسلم کی حدیث باب میں ہے کہ دجال چالیس دن رہےگا، پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسراایک ماہ اور تیسر ادن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور ہاتی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔

جب کہ علامہ بغوی نے شرح السنہ میں چالیس ہوم کے بجائے چالیس سال دجال کی مدت قیام ذکر کی ہے،لیکن علاء حدیث نے صحیح مسلم کی روایت کوجس میں چالیس ہوم کا ذکر ہے، رائح قرار دیا ہے۔ (۱)

ان چالیس دنوں میں پہلے تین دن جوغیر معمولی طور پر بڑے ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے، شار حین حدیث کے اس میں تین آول ہیں:

- (۱) پہلاقول ہے ہے کہ یہ تین دن حقیقت کے اعتبار سے بڑے ہوں گے، چنانچہ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسراایک مہینے کے برابراور تیسر ادن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور ایہا ہوسکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں۔
- (۲) بعض علاء کے زدیک لیل ونہار حقیقت میں بڑے نہیں ہوں گے، بلکہ غموم وافکار اور شدت ابتلاء کی وجہ سے پہلا دن ایک سال کے برابر محسوس ہوگا، اور دوسرے دن میں چونکہ دجال کا مکروفریب ذراکم ہوجائے گا، اس لئے بیا یک مہینے کے برابر لگے گا اور تیسراون ایک ہفتہ کے برابر معلوم ہوگا، لیکن اس قول کور دکیا گیا ہے، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو حدیث دجال میں صحابہ کرام، آپ سے نمازوں کے بارے میں سوال نہ کرتے۔
- (٣) علامةوريشي فرماتے بي كرية تن دن حقيقت كا عتبارے بولے نہيں موں كے، بكد دجال لوگوں پرجاد وكردے كا،

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢١٥/١

انہیں ایسے ایسے خرق عادت امور دکھائے گا، کہ لوگ سیمجھیں کے ، کہ ہمارا دن ایک سال کے برابر ہو گیا ہے ، صرف اس کی جادوگری اور شعبدہ بازی کی وجہ سے ہوگا ، اس قول کو طاعلی قاری نے اختیار کیا ہے۔ (۱)

# ان علاقول میں نمازروزے کا تھم جہاں دن رات معمول کے مطابق نہوں

دنیا کے وہ علاقے جہاں دن رات معمول کے مطابق نہوں، بلکہ دن طویل ہو، جیسا کہ حد مدہ وجال ہیں ہے، یارات

کمی ہو، یا عشاء کا وقت داخل نہ ہوتا ہو، یا اتنا مخفر وقت ہو، کہ اس میں نماز کی ادائیگی نہ ہوسکتی ہو، ایک جگہ کے بارے میں تھم بیہ

کہ وہاں پر قریب کے اس علاقے کے شب وروز کا اعتبار کیا جائے، جہاں دن رات معمول کے مطابق چوہیں کھنے کے ہوں، لہذا من صاوق کے بعد، جب اتناوقت گذر جائے، جو عام ونوں کے اعتبار سے فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت عمر کی نماز پڑھی جائے اور جب ظہر کے بعد اتنا وقت گذر جائے، جو عام ونوں میں ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت عمر کی نماز پڑھی جائے اور جب ظہر کے بعد اتنا وقت گذر جائے، جو عام ونوں میں ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت عمر کی نماز پڑھی جائے اور جب غرض ہے کہ یا نجوں نمازیں اس انداز ہے اور حساب سے پڑھی جائیں گی اگر چدون کتنا ہی بڑا ہو۔

لہذ ابعض حضرات جوبیا شکال کرتے ہیں کہ نماز تو وقت یعنی سورج کے طلوع وغروب وغیرہ کے اعتبار سے مقرر ہوتی ہے اور جب دن سال کا ہویا چید ماہ دن یا چیداہ رات ہوتو کا طلوع وغروب کا وقت ہی نہیں ہوگا ، تو پھر نمازیں کس طرح فرض ہوں گی؟ بیا شکال درست نہیں کیوں کہ اصل چیز شریعت کا تھم ہے، وقت ایک ظاہری سبب ضرور ہے لیکن سبب حقیق اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، چنانچہ نبی کریم میں نے حدیث باب میں صحابہ کے سوال کے جواب میں بہی فرما یا کہ جب دن طویل ہوں گے تو قر بہی علاقے کے چنانچہ نبی کریم میں انہیں ترک کرنا درست نہیں ہے۔

یک محم روزے کا ہے کہ وہ طلقے جہاں دن طویل ہو، رات بالکل نہ ہو، یا طویل رات ہو، دن نہ ہو، ایسے لوگ بجی قریبی جگہ کے ایام کا حساب کر کے رمضان کے روزے رکھیں، کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکیں، تو قضا کرنا ضروری ہوگا اور اگر چوہیں گھنے ہیں رات تو آئے لیکن بہت چھوٹی ہو، تو اس کی دوصور تیں ہیں، اگر اس طویل دن ہیں روز ہ رکھنے کی طاقت اور ہمت ہو، تو روز ہ رکھ لیا جائے، لیکن اگر ہمت نہ ہو، اسوجہ سے کہ رات ہیں اتنا وقت بھی نہ ملتا ہو کہ وہ کھا لی سکیں یا چوہیں گھنے ہیں ایک دفعہ کھانا کانی نہ ہو، تو پھر ایسے لوگ بھی اس قریبی علاقے کے اعتبار سے دن اور رات کے اوقات مقرر کر سکتے ہیں، جہال شب وروز معمول کے مطابق چوہیں گھنے کے ہوں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتحاللهم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال ١/١٧٠ـ

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، حكم الصلاوات في بلادغير معتدلة ٣٤٣/٢

### نزول عيسى عَلَيْتِلَا كَهِال موكا

حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ زول عیسی مَالِی اللہ دشق میں ہوگا، جب کہ ایک دوسری روایت میں بیت المقدس، ایک میں اردن اور ایک روایت میں معسکر السلمین لینی مسلمانوں کی چھاؤنی اور اجتماع گاہ میں اترنے کا ذکر ہے، ان تمام روایات کو سامنے رکھ کرشار حین حدیث کے اس بارے میں دونقط نظر ہیں:

ا۔ علامسیوطی نے ''مصباح الزجاج' میں اور مولا نارشید احمد گنگوہی نے ''الکوکب الدری' میں ان روایات میں یوں تطبق دی ہے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں بیت المقدس میں اتر نے کا ذکر ہے، اور اس روایت کو باقی روایات کے ساتھ تعارض بھی نہیں ، کیوں کہ بیت المقدس امام سیوطی کی نظر میں دشق کی مشرقی جانب میں واقع ہے، اور بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز بھی ہے، اور بیت المقدس میں بھی ہے، اور بیت المقدس اس وقت اگر چونسطین کا حصہ ہے ارون کا نہیں ، کین بیسار اعلاقدارون ہی کا ہے، ہاں بیت المقدس میں اس وقت اگر چوکو کی میٹا زئیس ، ہوسکتا ہے کہزول عیسی سے پہلے وہاں بناویا جائے۔ (۱)

مديث ميس جود بشرقى دهق معقل عداس سے كيام ادب:

امام سیوطی نے اس کی تاویل ہی ہے کہ اس سے بیت المقدی مراد ہے کہ وہ دمشق کی مشرقی جانب ہیں واقع ہے اور مولانا رشید احمد کنگوبی کے نزدیک ''شرقی'' سے''بیت المقدی کی شرقی جانب' مراد ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، گویا اس لفظ نے بتادیا کہ ان کا نزول بیت المقدی کی کی اور جانب نیس ہوگا بلکہ مشرقی جہت میں ہی ہوگا، شیخ کی تاویل کا نقاضا ہے کہ بیت المقدی دمشق کی مغربی جانب میں ہواور امام سیوطی کی تاویل کے مطابق اس کے برعس ہولینی دمشق کی مشرقی جانب میں ہو، شیخ کی تاویل ہو۔ شیخ کی تاویل ہو۔ شیخ کی تاویل میں تعوز المکلف ضرور ہے کہ لفظان شرقی' سے بیت المقدی کی شرقی جانب مراد ہے، اور لفظ' دمشق' لفظ میں ہو، شیخ کی تاویل درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیت المقدی دمشق کی مشرقی جانب میں نواج ہیں ہو۔ جنوب غربی کی جانب میں نواج ہے اور ''دمشق' بیت المقدی کی شاویل درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیت المقدی دمشق کی مشرقی جانب میں نواج ہے اور ''دمشق' بیت المقدی کی شاویل درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بیت المقدی دمشق کی مشرقی جانب میں نواج ہو اللہ المار مشق کی مشرقی جانب میں نواج ہو ہوتی ہے کیونکہ بیت المقدی دمشق کی مشرقی جانب میں نواج ہو ہوتی ہے کہ دوست میں کی ہونب میں دواج ہے اور ''دمشق' بیت المقدی کی شال مشرقی جانب میں واقع ہے۔ واللہ المقدی کی شرق میں دونہ میں کی ہونہ کی مشرق کی مشرق کی مشرق کی مشرق کی سے دونہ میں دونہ کی ہونے کی مشرق کی مشرون کی میں دونہ کی میں دونہ کی میں دونہ کی میں کی میں دونہ کی مشرق کی مشرون کی مشرق کی مشرق کی میں دونہ کی مشرق کی مشرق کی مشرق کی مشرق کی مشرق کی مشرون کی مشرق کی مشرون کی کرنے کی مشرون کی مشرون کی کرنے کی مشرون

۲۔ اکثر حضرات نے اس مشہور روایت کورائج قرار دیا ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی جانب سے سفید مینار کے جانب سے سفید مینار کے جانب ہے۔ (۱)

حضرت عیسی مَلِیا کے سانس سے کفار مرجا نمیں مجے مگر دُجال کو وہ قبل کریں مجے ،صرف ان کی سانس سے وہ نہیں مربے گا، اس کی مختلف وجہیں بیان کی گئی ہیں:

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢١٤/١٦ـ

٣ تكملة فتح لللهم ٣٨٥/ كتاب الفتن , باب ذكر الدجال الكوكب الدرى ١١٣/٣

- (۱) تا كەمۇمىنىن كےسامنے د جال كاسا حروجاد دگر جونا واضح جوجائے۔
- (۲) کی ممکن ہے کہ حضرت عیسی مَالِنا کی پیرامت نز دل کے وقت ہو، پھر پیرامت ختم ہوجائے۔
- (۳) بعض نے کہا کہان کی بیکرامت ہرسانس سے متعلق نہیں ہوگی ، بلکہ اس کاتعلق صرف اس مخصوص سانس سے ہوگا ،جس کے ذریعہ کمی کا فرکو ہلاک کرنامقصود ہوگا۔

سبحان الله حضرت عیسیٰ مَالِیلاً کامعجزه دیکھئے، کہ ایک وہ وقت تھا، جب وہ اپنی پھوٹک سے مردہ کوزندہ کر دیتے تھے، اور ایک وہ وقت ہوگا، کہ ان کے سانس کی ہواسے کا فرموت کی نذر ہوجا عیں گے۔(۱)

## بَابُمَاجاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَّالِ

یہ باب دجال کی صفت کے بارے میں ہے

عن ابنِ خمرَ ، عَنْ التَّبِي اللهُ اللهُ سُئِلَ عن الدَّجَالِ؟ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ ؛ أَلا وَإِنَّهُ أَعُورَ عَينَهُ الدِّمْلِي كَأَنْهَا عِبَدُهُ طَالِيهُ لِ

عبدالله بن عرنی کریم علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا ، تو آپ نے فرمایا: آگاہ ہوجاؤ، بے فک تمہارارب کا نانہیں، جب کہ دجال کی دائیں آگھ کانی ہے، گویا کہ وہ ایک پھولا ہوا انگور (کا دانا) ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ اعور: کا نا بجیب دار عنبة طافیة: خوشہ، انگور میں ابھرا ہوا ایک دانہ، مدیث میں لفظ "طافیة"
ہمزے اور یا ودونوں طرح ضبط کیا گیا ہے۔ "یا"کی صورت میں معنیٰ بیہوں کے کہاس کی آگھ نما یاں، ظاہراوراضی ہوئی ہوگی ، اور
ہمزے لینی طافئة کی صورت میں معنیٰ ہوں کے کہاس آگھ کی روشیٰ جاتی رہے گی لینی وہ کا نا ہوگا، قاضی حیاض فر ماتے ہیں کہ جمہور
نے بغیر ہمزے کی لفت کو درست قرار دیا ہے لینی طافیة ، مطلب سے ہے کہ وہ آگھ انگور کے دانے کی طرح آئی اور ابھری ہوئی ہوگی، واس کے باوجود، وہ اس سے دیکھ سے گا۔
اس کا حلقہ نہ ہوگا ، لین اس کے باوجود، وہ اس سے دیکھ سے گا۔

# د جال کی آنگھیں *کس طرح ہو*ں گی؟

مديث باب سدوباتين ثابت موتى بن:

- (۱) الله تعالی کا نانبیں، جب که دجال کا نا ہوگا ،اس ہے معلوم ہوا کہ دجال خدانبیں ہوسکتا ، ورنہ وہ کا نا نہ ہوتا۔
- (۲) دجال کی آگھوں کے بارے میں روایات مختلف اور متعارض ہیں، حضرت عبداللد بن عمر کی حدیث باب سے معلوم ہوتا

<sup>(</sup>۱) تكملةفتح لللهم ۲۸۷۸

ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی ، جب کہ حضرت حذیف کی روایت میں ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی ،اور حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت میں ہے کہ اس کی بائیں آنکھ منے ہوگی .............

قاضی عیاض وغیرہ نے ان روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ اس کی دونوں آ تکھیں عیب دار ہوں گی، دائیں آگھ بالکل سیاٹ اور سنے ہوگی، اور بائیں آ نکھ عیب دار، او پراٹھی ہوئی اور کانی ہوگی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی ایک آ نکھ جومعیوب ہوگی، وہ مجھی دائیں جانب، اور کبھی بائیں جانب دکھائی دے گی، کو یابیاس کے دجال ہونے کی ایک مزید دلیل ہوگی۔

حافظ این جرر طینید فرماتے ہیں کہ اس کی باعی آنکھ سنے ہوگی اور داعی آنکھ او پرائٹی ہوئی ،نمایاں اور کانی ہوگی ،جس سے وہ دیکھ سکے گا۔ (۱)

### بَابُ مَا جاءَ فِي أَنَّ الدَّجَالَ لاَيَدُ حُلُ المَدِينَةَ بياب اس بيان يس ب كرد جال مدين ين داخل بين موسكا

عن أَنَسٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ هُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَالَ الْمَدِيْنَةَ قَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَخُومُنُونَهَا ، فَلاَيَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَ لَا الدَّجَالُ إِنْ شَاءَ الله .

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: دجال مدینہ (کی طرف) آئے گا ، تو فرشتوں کواس کی حفاظت کرتا ہوا یا گے گا ، لیو فرشتوں کواس کی حفاظت کرتا ہوا یا گے گا ، لیس نہ تو طاعون مدینہ میں داخل ہوسکے گا اور نہ دجال ، ان شاء اللہ۔

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ: الإيمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِيْنَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرَ وَالْزِيَاءُ فِي الْفَخْرَ وَالْوَيَاءُ فِي الْفَخْرَ وَالْوَيَاءُ فِي الْفَخْرِ وَالْفَخْرَ وَالْوَيَاءُ فَهُمْ الْعَبْلُ وَالْفَخْرَ وَالْوَيَاءُ فِي الْفَخْرُ وَالْوَيَاءُ وَالْفَخْرُ وَالْوَيَاءُ وَالْمَارِهُ وَالْفَامِ وَهُمَا لِكَامِي الْمُرَامِ وَهُمَا لِكَامِي الْمُلَامُ وَهُمَا لِكَامِي الْمُلْكِمِي الْمُسَلِيخُ (أَى اللَّهُ وَالسَّكِينَةُ لِأَمْلِ الْمُعَامِقُ اللَّهُ اللْمُلِي الللللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُلِي اللللللْمُلِي اللَّلْمُ اللللللْمُلِي اللللللْمُلِي اللللْمُلِي اللللْمُلِي اللْ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: ایمان یمن کی طرف سے لکا ہے اور کفر اہل مشرق سے فاہر ہوگا، اور سکون و وقار بکری والوں کے لئے ہے، اور فخر وریا و تکبر کے ساتھ چلنے والوں یعنی مکوڑے اور اونث والوں میں ہوتا ہے، اور سے د جال (مدینہ میں داخل ہونے کے لئے) جب (مدینہ کے) احدیباڑ کے پیچے آئے گا، تو فرشتے اس کارخ شام کی طرف پھیردیں گے، پھروہیں (مقام لد) پر وہ ہلاک ہوگا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: مید سونها: مدیندی حفاظت کررہے ہوں کے میمان: اصل میں "یمنی" ہے، یا او کراکراس کی جگدالف کولا یا کمیات ہوں والے بعض نے کہا ہے کہ جگدالف کولا یا کمیات ہوں والے بعض نے کہا ہے کہ

<sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال ١٢١/١٣، تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن باب ذكر الدجال٣٢٠/٢ تحفة الاحوذي٤٠/١م، قديمي

### د جال مدینه میں داخل نہیں ہو <u>سکے گا</u>

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دجال جب مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گاتو پہرے دارفر شنے اسے مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گاتو پہرے دارفر شنے اسے مدینہ میں داخل ہونے سے دوک دیں گے، یہ بات دجال کوجموٹا ٹابت کرنے کے لئے ایک داخل ہونے کی، اور اس کے مجر وفقعان کی علامت ہوگی کہ وہ اپنی آئی زبردست طاقت وقدرت کے دعوے کے باوجوداس مقدس شہر میں داخل ہونے پر قاور نہیں ہو سکے گا، جب دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گاتو کہ کرمہ میں بدرجہاوٹی داخل نہیں ہو سے گاتو کہ کرمہ میں بدرجہاوٹی داخل نہیں ہو یا ہے گا۔

### الایمان یمان کے معنیٰ

اس حدیث میں ایمان کی نسبت اہل یمن کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ ایمان کا اصل مبدا مکہ اور مدینہ ہیں، اس لئے مثار صین نے ''الایمان بمان'' کے ظاہری معنی کے بارے میں متعددتا ویلیس کی ہیں:

- (۱) روایت میں "کین" سے " مکن مراد ہے، کیول کہ مکہ تہامہ میں ہے، اور تہامہ کا تعلق یمن سے ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ اصل ایمان توالل مکہ کا ہے۔
- (۲) نی کریم شے نے بیارشاد توک میں یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مراداس سے مکداور مدینہ ہیں، کیوں کد مکدو مدینہ

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ١٠٨٠١ كتاب الفتن باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال مظاهر حق ١٠٥٥

تبوک سے یمن کی طرف ہیں،مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان تو اہل مکہ اور اہل مدینہ کا ہے، یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے ایک رکن کورکن بیانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کی جہت میں ہے، حالانکہ وہ رکن تو مکہ مرمہ میں ہے۔

(۳) بعض حفرات بے نزدیک اہل یمن ہے انسار صحابہ مراد ہیں، کیوں کہ وہ بھی اصل میں یمن کے باشندے ہیں، انہوں نے ایمان لاکر اہل ایمان کی خوب مددونصرت کی، اس لئے ان کے ایمان کی تعریف کی گئی۔

(٣) بعض شارطین فرماتے ہیں کہ الا بیان بیان اپنے ظاہر پر ہے، اس سے اہل یمن بی مراد ہیں، اس سے ان کے کمالِ
ایمان کی مدح کی گئی ہے، جیسے حضرت اولیس قرنی اور ابو سلم خولانی وغیرہ، اس سے اہل مکہ و مدینہ کے کمالِ ایمان کی فئی کرنامقصود
خبیں ہے، لہذا سے حدیث اس حدیث یعنی الا بیان فی اهل الحجاز کے منافی نہیں ہے کیکن سے ذہن میں رہے کہ اہل یمن سے وہ لوگ
مراد ہیں جواس وقت موجود تھے، ان کے ایمان کی تعریف کی می ہے، لہذا ہرز مانے کے یمنی لوگ مراذ ہیں۔ (۱)

### بَابُ مَا جاءَ فِي قَتْلِ عِيسىٰ بنِ مَزيَمَ الدَّجَّالَ به باب معرت عيى مَالِنا ك دجال ول كرنے كے بيان ميں ہے

عَنْ مُجَمَّعِ مِنِ جَارِيَةَ الأَنْصَادِي يقولُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ جَالَ مِبَابِ لُدِّد حضرت مجمع بن جاريه انسارى كتب بيل كه يل ف رسول الله الله الله عن موت منا كه ابن مريم وجال كومقام "لذ"كة دروازك يرقل كريس محر

#### بَاب

عن قَتَادَةَ قال: سَمِعْتُ أَنْسَاقال: قالرسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ مَا مِنْ نَبِيّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أَمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعُورُ، وَإِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبَ بَيْنَ عَينَيهِ كَافِرَ۔

حضرت قادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے سنا، وہ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ ہے نے فرمایا: ہرنی نے اپنی امت کو کا نے اور کمترار ارب کا نائہیں، دچال کی آئکھوں کے درمیان کا فرکھا ہوگا۔

<sup>(1)</sup> شرح مسلم للنوي ٥٣١/١، كتاب الإيبان، باب تفاضل أهل الايبان فيه

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢٢٣/٧

فائدہ:اس کی مزید تفصیل' باب ماجاء فی الدجال "بیں گذر چی ہے۔

### بَابُمَاجاءَفِي ذِكْرِ ابْنِصَيَّادٍ

#### یہ باب ابن صیادے بیان میں ہے

عَن أَبِي سَعِيْدِ قَالَ: صَحِيْنِي ابنَ صَالِدٍ إِمَّا حُجَّاجاً وَإِمَّا مُعْتَعِرِيْنَ فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَثِو كُثُ أَنَا وَهُو فَلَمَّا خَلَفْتُ بِهِ أَلْمَانَ الْمُعْرَرُتُ مِنْهُ وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَلْمَانَز لَٰتُ قُلْتُ لَهُ وَالْمَيْنِ فَقَالَ لِى: يَا أَبَا لِللّهُ الشَّحَرَةِ قَالَ: فَلَا الْمَيْوِمُ مَا فَلَى الشَّحَرَةِ قَالَ لَى الْمَيْنِ الْمَيْنِ الْمَيْنِ الْمَيْنِ الْمَانِ اللّهُ مَا الْمُلْكَة وَالْمَلْلَة وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں اور این صیاد سفر ج یا عمرے میں ساتھ ہو گئے، تو لوگ چلے گئے (لیکن)
میں اور وہ پیچے رہ گئے، جب میں اس کے ساتھ جہارہ گیا، تو اس سے ڈرکی وجہ سے میر ب رو نظئے کھڑے ہو گئے، اور بھے اس سے دحشت ہونے گئی ، ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہتے، جب میں (سواری سے کھا کہ تم اپنا سامان اس درخت کے بنچے رکھو، راوی کہتے ہیں: استے میں اس نے پہری کھ کھر یاں دیکھیں تو پیالہ لے کر اس کے پاس گیا اور دودھ تکال لیا، پھر میر سے پاس دودھ لے کر آیا، اور کہنے لگا اب ابوسعید: اسے پی لو، لیکن جمعے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چینے میں کر اہت جموس ہوئی ، کوں کہ لوگ اس کے بارے میں بہت پھے کہ کہتے ہیں کہ اب اور عیرہ) لہذا میں نے اس سے کہددیا کہ آن گرم دن ہے، اس میں دودھ بینا میں پند نہیں کرتا، ابن صیا دنے کہا: اے ابوسعید: میں نے قصد کیا ہے کہ میں ایک ری لے کر درخت سے باندھوں اور گھا گھونٹ کر مرجا کل ، ان باتوں سے تنگ آ کر جو لوگ میرے لئے اور میرے بارے میں کہتے ہیں، دیکھوتو: اگر میری حیثیت کی آور پر پوشیدہ رہے، تو رہے، تو رہے، تو رہے، تم لوگوں پرتو پوشیدہ نہیں رہتی چاہیے، کیا تم لوگوں پرتو پوشیدہ نہیں رہتی چاہیے، کیا تم لوگ رسول اللہ ویکھوتو: اگر میری حیثیت کی آور پر پوشیدہ رہے، تو رہے، تم لوگوں پرتو پوشیدہ نہیں رہتی چاہیے، کیا تم لوگ رسول اللہ

ک احادیث کوتمام لوگوں سے زیادہ نہیں جانے ؟ اے انصار کی جماعت، کیار سول اللہ کے نیمیس فرما یا کہ دجال کا فر ہوگا اور میں توسلمان ہوں ، کیا آپ کے نیمیس فرما یا کہ دوہ نا قابل تولد ہوگا کہ اس کی اولا دنہ ہوگی ، جب کہ میں نے اپنی اولا دمدید میں چھوڑی ہے ، کیار سول اللہ کے نے بینیس فرما یا کہ دوہ مکہ اور مدید میں داخل نہیں ہوسکتا ، جبکہ میں اہل مدید میں سے ہوں اور اس وقت تمہار سے ساتھ مکہ کر مہ جارہا ہوں ، ابوسعید فرماتے ہیں کہ اس نے اس محمل کے در ہوگی ہاتیں کہتے ہوں گے ، پھر اس نے کہا نے اس محمل کی دلیس پیش کیں کہ میں سوچنے لگا ، کہ شایدلوگ اس کے متعلق جھوٹی ہاتیں کہتے ہوں گے ، پھر اس نے کہا اس کے متعلق جھوٹی ہاتیں کہتے ہوں گے ، پھر اس نے کہا اور اس کے والد کو جانتا ہوں ، اور یہ بی جانتا ہوں کہ اللہ کہت ہوں کہ وہ اس نے بیا جات کہی تو میں نے کہا : تجھ پر سارے دن کی ہلاکت ہوں کہ وہ اس دن کے کس خطے پر ہے ، جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا : تجھ پر سارے دن کی ہلاکت ہوں کہ وہ کہ کہ کہ وہ کہ کہ معاطم مشتبہ کردیا )۔

عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَا مَرَ بابنِ صَيَّا دِفِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطْمِ بَنِى مَعَالَةَ وَهُو عُلَامٌ، فَلَمْ يَشْعُو حَتَى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حفرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ نی کریم ہے اپنے چند محابہ کے ساتھ ، جن میں حفرت عمر فاروق بھی ہے ،
ابن صیاد کے پاس سے گذر ہے ، وہ بنو مغالہ کے قلع کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ، وہ خود بھی ایک لڑکا تھا
(بعض روایات میں ہے کہ وہ بالغ ہونے کے قریب یعنی مراہتی تھا) اسے (ان سب حضرات کی آ مدکا) احساس نہ ہوا
(بلکہ وہ اپنی کھیل میں بی مصروف رہا) یہاں تک کہ نی کریم ہے نے اپنادست مبارک اس کی پشت پر مارا (تواس
وقت اسے احساس ہوا) پھر آپ ہے نے فرمایا: کیا تواس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں ، ابن صیاد
نے آپ کی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے بینی ناخوا نمہ ولوگوں کے رسول ہیں۔
راوی کہتے ہیں ابن صیاد نے نی کریم ہے ہے کہا کہ کیا آپ گواہی و سے ہیں کہ میں اللہ کارسول ہوں ، آپ ہے نے فرمایا: میں اللہ تعالی اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں ، پھر آپ ہے نے فوج چھا: تہارے پاس کس شم کی فر یں آتی ہیں ،

آپ ان نے فرمایا: تیرے معاطے کو تھے پہ خلط ملط کردیا گیاہے، پھررسول کریم کے نے فرمایا: بیس نے تیرے (استحان کے) لئے اپنے دل بیس ایک بات چمپار کی ہے (لہذ اتم بتاؤ کہ دو کیاہے؟) اور آپ کے نے اس کے لئے بیآ یت ہوم تاتی انساء بدخان میں دل بیس سو پی تی ، ابن صیاد نے کہا: وہ پوشیدہ بات ' د ن '' ہے، آپ کے ناس سے فرما یا: وحت کار ہوتم پر ، تو اپنی قدر سے آگے ہر گزئیس بڑھ سے گا، حضرت عرفار دق نے عرض کیا یا رسول اللہ: جھے اجازت د بینچ کہ بیس اس کی گردن اڑا دوں ، آپ کے نے فرما یا: اگر ابن صیاد واقعی د جال ہوتو اس ( کے آل ) پر حسیس مسلطنیس کیا جائے گا، اور اگروہ د جال نہیں ، تو اسے مار نے میں تمہارے لئے بحلائی نیس ہے۔ عبد الرزاق کہتے جہیں مسلطنیس کیا جائے گا، اور اگروہ د جال نہیں ، تو اسے مار نے میں تمہارے لئے بحلائی نیس ہے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہاں سے د جال ہی مراد ہے۔

عن أبى سعيد قال: لَقِي رسُولُ اللهِ ابنَ صَيَّادٍ في بَعْضِ طُرْقِ المَدِيْنَةِ ، فَاخْتَبَسَهُ وَ هُوَ خُلَامْ يَهُو دِئْ ، وَلَهُ ذُوْابَةً ، وَمَعَهُ أَبو بَكُرٍ وَعُمَرَ ، فقال له رسولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

حضرت الوسعيد فدرى سے روايت ہے كہ مدينہ طيب كايك راستہ بل ، رسول اللہ في كى ملاقات ابن مياد سے بول تو آپ نے اسے روك ليا، وہ ايك يبودى لؤكا تفا، اس كر سر پر بالوں كى چوئى تمى، ئى كريم في كے ساتھ حضرت الوبكر اور عربجى ہے ، آپ في نے اس سے فر ما يا كہ كيا تو ميرى رسالت كى گوائى ديتا ہے، ابن مياد نے كہا كہ كيا آپ گوائى ديتا ہے، ابن مياد نے كہا اور آخرت كے دن پر ايمان لا تا ہوں، پر آپ نے پوچھا كہ اچھا ہے ، تاكرتوكيا ديكھتا ہوں، ئى كريم في نے فر ما يا: يس اللہ تعالى، اس كى كتابوں، رسولوں اور آخرت كے دن پر ايمان لا تا ہوں، پر آپ نے پوچھا كہ اچھا ہے ، تاكرتوكيا ديكھتا ہوں، نى كريم في نے فر ما يا: يسمندر پر شيطان كا تخت د كھ د ہا ہے، پر آپ في نے بوچھا اور كيا د كھتا ہوں، حضورا كرم في نے (حضرت مدين كريم في نے (حضرت مدين اكراورعم فاروق سے تا طب ہوكر) فر ما يا: اس كے لئے صورتمال (ليني كہانت) كو گڈ ڈكرد يا كيا ہے، لہذا تم مدين البراورعم فاروق سے تا طب ہوكر) فر ما يا: اس كے لئے صورتمال (ليني كہانت) كو گڈ ڈكرد يا كيا ہے، لہذا تم دونوں اسے چھوڑ دو۔

عن أبى بَكْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ اللهِ يَهَكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأَمَّهُ ثَلَاثِينَ عَاماً , لَا يُوْلَدُ لَهما وَلَذ ، ثُمَّ يُوْلَدُ لَهما عُلاماً أَعُورُ , أَصَرُ شَى وَوَأَقَلُهُ مَنْفَعَةً , ثَنَامُ عَيْنَاهُ , وَلَا يَنَامُ قَلْبُدَ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ فَال: لَهُ مَا عُلَامُ أَعُورُ مَا عَنَامُ قَلْبُهُ فَقَال: أَبُوهُ مُواللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِالمَة فِيها لِمَا لَمُ وَمِالمَة فِيها لِمَا لَمُ وَمِالمَة فِيها لَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِالمَة وَمِالمَدِيْنَة ، فَلَمَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بِنُ الْعَوَّامِ حَتَى دَّعَلْنَا عَلَى أَبُولِهِ إِذَا نَعْتُ رسولِ اللهِ فَيها لِمُوالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعَلَاعَ عَلَى الْهُ عَلَا عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَاعِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الللللّهُ عَلَا عَلَاعُوا الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

فِيهِمَا فَلْنَا: هَلَ لَكُمَا وَلَدْ؟ فَقَالاً: مَكَنْنَا ثَلَاثِينَ عَاماً، لَآيُولَدُ لَنَا ، ثُمَّ وَلِدَ لَنَا غُلَامَ أَغُورَ أَضَرُ شَيْئِ وَأَقَلُهُ مَنْهُمَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ هَمْهَمَةً ، فَكُشَفَ عَنْ رَأْسِهِ ، فقال: مَا قُلْتُمَا؟ قُلْنَا : وَهَلُ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَنَامُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ قَلْهَا . قَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ قَلْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ عَيْنَاى وَلَا يَنَامُ قَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

حضرت ابو کرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے خفر مایا: دجال کے والدین، تیس سال اس طرح گذاریں گے کہ ان کے بال کوئی اولا د نہ ہوگی، پھران کے بال ایک کا نالؤکا پیدا ہوگا، جس کا ضررزیا دہ اور نفع کم ہوگا، اس کی دونوں آ تکھیں تو سو یمس کی کیکن دل نہیں سوئے گا، پھرنی کریم کے اس کے والدین کا حلیہ بیان کیا، آپ نے فرمایا: اس کا باپ کا فی لمبا، تو نگا اور و بلا، پتا ہوگا، اور اس کی نال مرغ کی چورٹی کی طرح ( لجی اور پتی ) ہوگی، اور اس کی مال خوب موٹی چورٹی کی طرح ( لجی اور پتی ) ہوگی، اور اس کی مال خوب موٹی چورٹی کی وار دیے کا سان، تو یس اور زبیرا سے دیکھنے کے لئے گئے، جب ہم اس لڑک کے والدین کے پاس ایک ( بجیب و خریب ) انہوں نہیں نہی کریم کی والا و سے کا بان کردہ اوصاف کے مطابق پایا، ہم نے بان سے پوچھا: کیا تمہاری کوئی اولا د ہے؟ انہوں انہیں نہی کریم کی دونوں آئیس تو سوٹی ہیں کیک والا در ہے، پھر ہم ار سے بال ایک کا نالؤ کا پیدا ہوا، جس میں نفع کم اور ضررزیا دہ ہے، اس کی دونوں آئیس تو سوٹی ہیں گئی م ہوئے پڑا تھا، اور وہ پھر گنگنا رہا تھا ( ہو بچھ میں نہیں آر ہا تھا، ہم نے اس کی رفوں ان کے پاس ہیں آر ہا تھا، ہم نے اس کی رفوں ان کے پاس ہے لگا بہو ایک اس کی رفوں ان کے پاس ہے نکا بہو ایک اس کی رفوں ان کے پاس ہے نکا بہو ایک اس کے ہوئے کی اور ہٹا کر، ہم سے پوچھا کی بیا ہم نے وہاں کھڑے ہوئے کی کہا ہے؟ اس نے کہا کہ بیاں، میری آئکھیں سوٹی ہیں گئین میر اور ٹیس سوتا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: لما خلصت به: جب میں اس کے ساتھ اکیا ہوا۔ اقشعودت منه: اس نے دودھ کالا۔ فأو ثقه:

مرے دو نکئے کھڑے ہوگئے۔ استو حشت منه: مجھے اس ہے وحشت ہونے کی۔ استحلب: اس نے دودھ کالا۔ فأو ثقه:
میں اس ری کو (درخت سے) باندھ دوں۔ آختنق: میں اپنا گلا گھونٹ دوں۔ عقیم: بانجھ پن، نا قائل تولد۔ فعاذ ال یجیئ
میں اس ری کو (درخت سے) باندھ دوں۔ آختنق: میں اپنا گلا گھونٹ دوں۔ عقیم: بانجھ پن، نا قائل تولد۔ فعاذ ال یجیئ
بھذا: وہ سلسل اس منم کی رکیلیں پیش کرتا رہا۔ فعله مکذوب علیه: شاید کہوگ اس کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تبنا
لک: تمہاری ہلاکت اور تباہی ہو۔ اُطم: (ہمزے اور طاء پر پیش) ہمردہ قلعہ، جو پھر سے بنایا گیا ہو، اس کی جمع طام اور اُطوم
ہو۔ فلم یشعو: ابن صیادکوا حساس نہ ہوا، پیتنہ چلا۔ خلط: (صیفہ مجبول) اس پرمعاملہ فلط ملط اور مشتبہ کردیا گیا کہمی اس کے ۔ فلم یشعو: تاہا ور ہمی کاذب قد خبات: میں نے دل میں پوشیدہ رکھا ہے۔ د خ: دھواں۔ اخسان: تجے دھتکار ہو، تو ذکیل ہو جا۔ قلد ک: (قاف اور دال پر زبر کے ساتھ) اس کے دو حتی ہیں: تقدیر اور مقدار، اب اس جلے (لن تعدوقلد ک) کے معنی جا۔ قلد ک: (قاف اور دال پر زبر کے ساتھ) اس کے دو حتی ہیں: تقدیر اور مقدار، اب اس جلے (لن تعدوقلد ک) کے معنی

سيهول كركة و بركز الله كا تقرير سياس مقدار سي تجاوز نبيل كرسكا، جوعموا كابنول كومعلومات كاصورت بيل حاصل بوتى المسلط عليه : تجيه الله يه بركز مسلط نبيل كرا بركا ورعم المسلم كالمير معزرت الوبكر اورعم فاروق كي طرف لوث رتى به آپ فل في الله كا بيل الى مسلم دول الله عنه المسلم المسلم

# ابن صياد كى حقيقت

ائن میاد کا اصل نام ' صاف' اور بعض نے' ' عبداللہ' کہا ہے، وہ ایک یہودی تھا، جو مدینہ مورہ کا باشدہ تھا، یا کسی اور جگہ سے آکر مدینہ کے یہود ہوں میں شامل ہو گیا تھا، ابن صیاد جا دوگری اور کہا نت میں بہت ماہر تھا، ابی وجہ سے اسی فخصیت بڑی پر اسرار بن کررہ گئتی ، اس کی بعض صفات اور پھے حرکتیں دجال کے مشابہ تھیں ، اس لئے صحابہ کرام کے ہاں بھی اس کی حیثیت کی تعیین میں قدر سے اختلاف تھا، بعض حفرات کی رائے بیتی کہ بیروہ ی دجال ہے، جو دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو گراہ کرے گا، حضرت عمر فارد ق اس پر قشم بھی کھاتے تھے، کین اکثر صحابہ کا کہنا ہوتھا کہ بیدوہ اصل دجال نہیں ، جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا ، بلکہ بیان چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال ضرور ہے ، جو خلف زمالوں میں پیدا ہوتے رہیں گے، جس سے اسلام اور مسلما نوں کو بہت چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال میں ہوگیا ، اور حرمین میں رہا کرتا تھا، جب کہ دجال کا فرہوگا ، کفری حالت میں ، تی آل ہوگا ، وجہ کہ کہ کہا ، جہاد میں شریک ہوا۔ اس کی اولا دہوئی ، اور حرمین میں رہا کرتا تھا، جب کہ دجال کا فرہوگا ، کفری حالت میں ، تی آل ہوگا ، اس کی اولا دہوئی ، اور حرمین میں رہا کرتا تھا، جب کہ دجال کا فرہوگا ، کفری حالت میں ، تی آل ہوگا ۔ اس کی اولا دہوئی ، اور حرمین میں رہا کرتا تھا، جب کہ دجال کا فرہوگا ، کفری حالت میں ، تی آل ہوگا ۔ اس کی اولا دہوئی ، اور حرمین میں درج ہوگا ۔

ابتدامی نی کریم کی اس کے بارے میں کوئی دی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لئے آپ نے بھی اس کی اصل حیثیت کے بارے میں کوئی دو ال بھتے ہتے اس گمان پر کہ شاید دجال کی ولادت کے بارے میں کوئی واضح ارشاد نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کی این صیاد کوئی دجال بھتے ہتے اس گمان پر کہ شاید دجال کی ولادت میرے زمانے میں ہوگا، بعد میں دوگا، بعد میں دی کے ذریعہ آپ کو یہ بتادیا گیا کہ بیاصل دجال نہیں ہے، جوآخری زمانے میں آتے گا، بال ابن صیاد کے والدین اوراصل دجال کے والدین کی صفات اتفاقا ایک ہی طرح ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ والدین کی صفات ایک ہونے ہے، اولاد کا ایک ہی طرح کا ہونالازم نہیں آتا، اور حضرت عمر فاروق نے بھی

قسم اس وقت کھائی تھی جب تک اصل دجال کے بارے میں تفصیلی حالات سامنے نہیں آئے تھے، جب اصل صورتحال واضح ہوگئ، تو پھر صحابہ کرام کے درمیان کوئی بات پوشیدہ ندرہی۔

حضرت عمر فاروق اورحضرت جابرہے جو ریشم منقول ہے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے ،اس کے بارے میں شارعین نے دو یا تیں ذکر کی ہیں :

﴾ ممکن ہے کہ حضرت عمر نے بیشم اس ونت کھائی ہوجب انہوں نے تمیم داری والی حدیث ندی ہو کہ جس میں ابن صیاد کا نہیں بلکہ حقیقی سیج الدجال کا تفصیلی ذکر ہے۔(۱)

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اس قتم سے مرادیہ ہو کہ ابن صیاد بھی وجالوں میں سے ایک وجال ہے، قرب قیامت میں جہال نے آتا ہے، وہ مراد نہ ہواور حضرت جابر نے حضور کی کے سامنے جب حضرت عمر کی قتم کوسٹا اور یہ کہ آپ نے اس پرکوئی تکیر بھی نہیں فرمائی تو حضرت جابر نے یہ مجھا کہ یہ ابن صیاد ہی وہ وجال ہے جوقرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور پھر انہوں نے بھی قتم کے ساتھ یہ بیان کردیا کہ ابن صیاد ہی وجال ہے، حالانکہ حضرت عمر کی یہ مراز نہیں تھی۔ واللہ اعلم۔ (۴)

سوال یہ ہے کہ ابن صیاد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود نبی کریم ہے نے اسٹی تبیس کرایا، بلکہ مدینہ میں ہی وہ رہتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ شار صین صدیث نے اس کے دوجواب دیئے ہیں:

- (۱) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وہ نابالغ تھاءاس لئے اسے قل نہیں کرایا۔
- (۲) علامہ خطا فی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ یہودیوں کے ساتھ سلح کامعابدہ تھا، اور ابن صیاد بھی انہی میں سے تھا، یا ان میں شامل ہو کیا تھا، اس وجہ سے ابن صیاد کو آئییں کرایا گیا۔

یا تین صادق و کاذب،میرے پاس سجی اور جموثی دونوں قسم کی خبریں آتی ہیں، کا ہنوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ شیطان ان کے پاس دونوں طرح کی باتیں لاتا ہے۔

آتشهد انگ رسول الأميين آپ او عرب وجم سب بى كرسول بين، ابن صياد في مرف "أميين" كى تخصيص كر كے يبود يوں كوسول بين، اورابن مياد تخصيص كر كے يبود يوں كوسول بين، اورابن مياد چونكه يبودى تھا، اس لئے اس في يفلط بات كى ۔

#### فقال النبى المنت باللاورسله

سوال بیہ کہ ابن صیاد نے بی کریم اس سے جب کہا اس بعد آنی دسول اللہ تو آپ شے نے اس کی بات کورد کیوں نہیں فرمایا ، حالانکہ وہ اپنے رسول ہونے کی شہادت طلب کررہا تھا، آپ نے فرمایا : امدت بانله ورسله ... ؟ شارعین حدیث نے

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٣٠٣/١٣ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب من رأى ترك النكير من النبي كالحجة

<sup>(</sup>۲) تكملة فتح لللهم ۲۵۲/۱ كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد

اس کے دوجواب دیے ہیں:

- (۱) آپ نے اس جملہ میں اس پرضمنا روفر ما یا معنیٰ ہے ہیں کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں ، اور تو چونکہ ان میں سے نہیں ہے ، اس لئے میں تم پر ایمان نہیں لاتا۔ (۱)
- (۲) بعض محققین فر مائے ہیں کہ ابن صیاد نے اپنی اس بات میں نبوت کے دعویٰ کی تصریح نہیں کی بلکہ سوالیہ انداز میں آپ سے بوچھا ہے، کہ کیا آپ میری رسالت کی شہاوت دیتے ہیں، لہذا ہوسکتا ہے کہ اس نے از راہ مذات بورے سوال کولوٹا دیا ہو، رسالت کا دعویٰ مقصود نہ ہو، اس لئے نبی کریم میں نے بڑے اصتیاط سے جواب دیا اور صراحة اس کی بات کور ذہیں فر مایا۔ (۱)

فقال ابن صياد: هو الدخ

ابن صیاد کوید کیسے پرد چلا کہ نی کریم ایس کے دل میں آیت دخان ہے،اس کے دوجواب دیے محتے ہیں:

- (۱) مکن ہے کہ نی کریم شک نے بیآیت دل میں پڑھی ہو،جس سے اس نے اسے تن لیا، یا آپ نے محابہ کرام کو بتائی ہو، اوراس نے بن لی ہو۔
- (۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آسان پراس آیت کا تذکرہ ہوا ہو، اور شہاب ثاقب سے پہلے ہی شیطان نے لفظ ''دخ'' چوری کرلیا ہو، پھر بیناقص لفظ ابن صیاد کے دل پرالقا کردیا ہو، اس کئے اس نے جواب میں ''دخ'' کہا ہے۔

#### بَاب

عن جابِرِ قال: قال رسول اللهِ اللهِ المَّاذِ ضِ نَفْسَ مَنْفُوسَةُ \_ يَغْنِى الْيَوْمَ \_ يَأْتِى عَلَيْهَا مِا تَهُ سَنَةِ \_ حضرت جا ير ذِلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال اللهُ عَلَى ال

عنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَارِسُولُ اللهِ ﴿ فَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةً الْعِشَاءِفِى آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: أَرَآيَتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيؤمَ عَلَى ظَهْرِ الأَزْضِ آحَدُ وَاللهِ اللهِ عَمْرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رسولِ اللهِ تِلْكَ فِيما يَتَحَذَّنُونَهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ نَحُوَ مائةٍ سَنَةٍ، وإنما قال

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري١٤٥/٣متحفة الاحوذي١٥/١٥ قديمي

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد، ٣٣٥/١

ا تحفة الاحوذي ٢٧٩/١، تكملة ٣٣٢/١٣٣

رسولُ اللهِ ﷺ: لاَ يَبْقَى مِمَّنُ هُوَ الْيُوْمَ عَلَى ظُهُو الأَرْضِ أَحذَ ، يُوِيدُ بِذَ الِكَ أَنْ يَنْ عُومَ أَلْيَوْنَ الْقُونَ ۔
حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن جی کریم شک نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ، ہمیں نمازعشاء
پڑھائی ، سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا: کیا تہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ آخ کی اس رات
میں زمین پر زندہ ہیں ، ان میں سے کوئی بھی سوسال کے بعد زندہ نہیں رہے گا ، این عمر فرماتے ہیں لوگوں نے رسول
میں زمین پر زندہ ہیں ، ان میں سے کوئی بھی سوسال کے بعد وہ اس میم کی احادیث میں سوسال کے بارے میں بیان کرتے ( ایعن
لوگوں نے ان سے یہ جما کہ سوسال کے بعد قیامت آجائے گی ) حالا نکہ آپ کے ارشاد کے معنی بی ہیں کہ سوسال کے بعد اس صدی کوگ ختم ہوجا کیں گے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔نفس منفوسة: وہ نفس جو پیدا ہو چکا ہے۔ اُر أیتكم: کیا تہمیں معلوم ہے، کیا تہمیں پت ہے۔وهل: (هاء پرزبر كے ساتھ) غلطى كى ۔ ينحوم جُتم ہوجائے گا۔

#### حيات خضركامسكه

اس باب کی احادیث کا حاصل بیہ ہے کہ آپ ایس نے فر مایا کہ جو تخص اس وقت روئے زیمن پرموجودہ، وہ سوسال کے اندر ضرور مرجائے گا، اس کا بیمطلب نہیں کہ سوسال کے بعد قیامت آجائے گی، اس وہم کا از الدوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا ہے، چنانچہ آپ کے اس ارشاد کے شیک سوسال کے بعد آخری صحابی حضرت ابوالطفیل عامر بن واثملہ ایک قول کے مطابق من ۱۰ احجری میں فوت ہوئے ہیں،

کیا نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد میں حضرت خصر مَالِیلا مجھی داخل ہیں یانہیں، وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ اس مسئلے میں الل علم کا اختلاف ہے،

امام بخاری وغیرہ کے نز دیک حضرت خضروفات پاچکے ہیں،ان کا اشدلال مندرجہ ذیل امور سے ہے:

- (۱) الله تعالی کاارشاد ہے و ما جعلنا لبشو من قبلک المخلد ہم نے کسی انسان کے لئے خلد نہیں بنایا یعنی ایسانہیں ہے کہ کوئی ہمیشہ باتی رہے۔
  - (۲) مديث ياب
- (۳) عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خصر زندہ ہوتے ، توضر ور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر ایمان لاتے ، اور آپ کے ساتھ غز وات میں شریک ہوتے۔

جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر مَالِیٰ اللہ ہیں، ان کا استدلال درج ذیل احادیث اور واقعات سے ہے:

- (۱).....وہ تمام روایات، واقعات اور مشاہدات جن سے حضرت خضر سے ملاقات معلوم ہوتی ہے، یا جن سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔
- (۲) ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ کوئی چل رہاہے، پوچھنے پر پہتہ چلا کہ وہ حضرت خطر ہیں، جواس بات کی بشارت دیئے آئے تھے، کہ عمر بن عبدالعزیز عدل وانصاف کے ساتھ نظام حکومت چلا تھی گے۔ جمہور علاء الم م بخاری کے دلائل کا جواب بیدیتے ہیں:
- (۱) آیت میں ''خلد' کینی ہمیشہ رہنے کی نفی ہے، طویل عمراس میں داخل نہیں ، اور حضرت خصر کے لئے خلد نہیں بلکہ ان کے لئے طویل عمر کا ذکر ہے۔
  - (٢) ال حديث سے اس صدى كے لوگوں كا خاتمہ مراد بـ
- (۳) تیسری دلیل کا جواب بیہ کے حضور اکرم ایک پرایمان لانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضری ضروری نہیں۔ حاصل بیہ کر آن وسنت کی کمی قطعی دلیل سے نہ تو حضرت خضر کی حیات ثابت ہے اور نہ ہی وفات، اور بیر سئلہ چونکہ عقیدے سے متعلق نہیں ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کے بارے میں سکوت اور خاموثی اختیار کی جائے۔(۱)

"ماعلی الارض..." زین کی قید سے حضرت عیسی عَالِنظ اورشیطان تکل جاتے ہیں، کیوں کہ حضرت عیسی مَالِنظ آسان پر ہیں اورشیطان کا تخت پانی پر ہوتا ہے، اور بعض نے بیمی کہا ہے کہ حضرت خضر بھی اس قید سے کل جاتے ہیں، کیوں کہ وہ بھی اس وقت زمین پڑئیں ہے، بلکہ پانی پر متے۔ (۲)

### بَابَمَا جاءَفِي النَّهِي عَنْ سَبِ الرِّيَاحِ

یہ باب ہواؤں کو برامحلا کہنے کی ممانعت کے بارے میں ہے

عن أَبَيَ بنِ كَعْبٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَسْبُوا الرِّيْحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكُ مِنْ خَيْرِ هَلِهِ الرِّيْحِ وَ خَيْرِ مَا فِيْهَا وَحَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُو ذَٰبِكَ مِنْ شَرِّ هَلِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَهَرِّ مَا أُمِرَ ثَهِهِ۔

حضرت افی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: تم ہواکو برا بھلامت کہو، جب تہیں ایس ہوامحسوں موجو تہیں بن کا اربوہ تو یوں کہو: اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس ہواکی بہتری اور اس چیز کی بہتری جو اس میں ہوا کے خیر، جس کا اسے تھم دیا گیا ہے اور ہم آپ کی بناہ مائے تیں ، اس ہوا کے شرسے اور اس چیز کے میں ہوا کے شرسے اور اس چیز کے

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم، كتاب الفضائل، باب فضائل خضر المُنكلة ١٥٠٥، تحفة الاحوذي ٣٣٣/١

شخفة الاحوذي ٣٣٢/١

#### شرہے، جواس ہوامیں ہے اور اس بات کے شرہے جس کا اسے تھم دیا گیا ہے۔

## ہوا کو برا بھلامت کہا جائے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر تیز وتند، سرد، گرم ، فسلوں کو تباہ و برباد اور نقصان پہونچانے والی طوفانی ہوائی چلیں تو انہیں برا بھلامت کہا جائے ، یہ ہوائی بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں ، انہیں جیسے تھم ہوتا ہے ، اسی طرح چلتی ہیں، ایسے موقع پریہ سنون دعا پڑھی جائے ، جواس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔

#### بَاب

عن فاطِمة بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ يَبِي اللهِ ﴿ اللهِ صَعِدَالْمِنْبَرَ فَضَحِكَ, فقال: إن تَمِيماً الدَّارِيَ حَدَّقَنِي بِحَدِيْثٍ، فَفَرِحْتُ, فَأَحْبَبْتُ أَن أُحَدِقَكُمْ بِهِ، أَنَّ نَاسامِنْ أَهْلِ فِلسَطِيْنَ رَكِبُوا سَفِيْنَة فِي الْبَحْوِ, فَجَالَتْ بِهِمْ حَتَّى فَفَرِغَتْ مَى جَزِيْرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْوِ, فَإِذَا هُمْ بِدَابَة ، لَبَّاسَة ، نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا ، فَقَالُوا: مَا أَنْتِ؟ قالت: أَنَا الْجَسَّاسَة فِي عَنْ الْبَعْوِيُنَا ـ قالت: لا أُخْبِرُكُمْ ولا أَسْتَخْبِرُكُمْ ، وَلَكِنِ الْتُوا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِنَّ لَمْ مَن الْجَسَّاسَة فَقال: أَخْبِرُ وَلِي عَنْ عَيْنِ زُغْرَ؟ لَيْمُ مَن يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُونِي عَنْ الْبَعِيْرُولِي عَنْ عَيْنِ زُغْرَ؟ قلنا: مَلاَى تَدُفُقُ قال: أَخْبِرُونِي عَنْ النَّبِي مَنْ النَّيْ وَيَعْنَ لَخُلِ بَيْسَانَ اللّذِي الْمُونِيْ وَقَالَا: نَعْمُ قال: أَخْبِرُونِي عَنْ النَبِي مِقْلَ الْمُونِيْ وَقَالَا: نَعْمُ قال: أَخْبُرُونِي كَنْ النَّيْسُ إِلَيْهِ وقلنا: نَعْمُ قال: أَنْ اللَّذِي وَفِلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وقلنا: فَمَا أَنْتَ وَفِلَ اللّذِي وَفِلَ اللّذَانَ اللّذَ جَالُ وَإِنَّا لَمْ لِيَانَا وَلَيْسُونَ مَا اللّذِي اللّذِي اللّذَانَ اللّذَ عَلَى اللّذِي اللّذَانَ اللّذَ عَلَى اللّذِي اللّذَانَ اللّذَ عَلَى اللّذِي اللّذِي اللّذَى اللّذَى اللّذَالِكُ وَلَاللّذَ اللّذَى اللّذَى اللّذَالِقُ اللّذَى اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذَالِقُولَ اللّذَى اللّذَى اللّذَانَ اللّذَ عَلَى اللّذَى اللّذَى اللّذَانَ اللّذَانَ اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى الللللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى الللّذَى اللّذَالِي الللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى اللّذَى الللّذَى اللّذَانَ اللّذَى الللّذَى اللّذَا اللللللللللللللللللللللللللللللللْهُ اللّذَى اللللللللللللللللْ

فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نی کریم کے منبر پر چڑھے اور مسکرا کرفر مایا کہ تیم داری نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے، جس سے میں بہت خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ جہیں بھی وہ بتا دوں (وہ واقعہ بیہ ہے کہ) پچھ سطینی لوگ سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے، وہ کشتی انکو لے کر گشت کرتی رہی یہاں تک کہ اس نے انہیں سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے تک پہونچا دیا، تواچا تک انہوں نے ایک جانور لینی ایک عورت دیکھی، جو بہت زیادہ لباس والی لینی بہت زیادہ بالوں والی تھی اور وہ بال بھی بھر ہوئے سے، انہوں نے اس سے لوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا: میں جماسہ ہوں، انہوں نے اس سے کہا کہتم اپ بارے میں ہمیں بتاؤ (کہتم کیا ہو)؟ وہ کہنے گئی نہ میں تمہیں بچھ بتاتی ہوں اور نہ بی پوچھتی ہوں، بال تم لوگ بستی کے کنارے پر چلے جاؤ، وہاں پرایک ایسافنص ہے، جو تہمیں بتائے گا بھی، اور تم سے بچھتی ہوں، بال تم لوگ بستی کے کنارے پر چلے جاؤ، وہاں پرایک ایسافنص ہے، جو تہمیں بتائے گا بھی، اور تم سے بچھتی ہوں، بال تم لوگ بستی کے کنارے پر چلے جاؤ، وہاں پرایک ایسافنص ہے، جو تہمیں بتائے گا بھی، اور تم سے بچھتی ہوں، جائے گئے ہم لوگ بستی کے کنارے پر چلے جاؤ، وہاں پرایک ایسافنص ہے، جو تہمیں بتائے گا بھی، اور تم سے بچھتے گا بھی، چنا نچہ ہم لوگ بستی کے کنارے پر چلے ، تو دیکھا کہ ایک مجف ہے جو

زنجیروں میں باندھا ہواہ، اس نے پوچھا کہتم لوگ جھے چشمہ زخر کے بارے میں بتاؤ؟ ہم نے کہا: وہ پانی ہے ہمرا ہوا ہے اور اس سے پانی چھک رہا ہے، پھراس نے پوچھا کہ: بحیرہ طرید کے بارے میں بتاؤ؟ ہم نے کہا وہ بھی ہمرا ہوا ہے اور جوش مار رہا ہے، پھراس نے پوچھا: بیسان کے خلتان کے بارے میں، جواردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، کہ کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا: تی ہاں پھراس نے پوچھا کہ: تم جھے نی آخرالز مان کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ مبعوث ہو چھے ہیں؟ ہم نے کہا بال، کہنے لگا جھے بتاؤ کہ لوگوں کا میلان اس کی طرف کیسا ہے؟ ہم نے کہا بال، کہنے لگا جھے بتاؤ کہ لوگوں کا میلان اس کی طرف کیسا ہے؟ ہم نے کہا بہت تیزی سے لوگ اس کی طرف جارہ ہیں (یعنی ایمان تبول کررہے ہیں) راوی کہتے ہیں پھروہ کو دیڑا، قریب تھا کہ ذنجیروں سے نگل جائے ہم نے اس سے پوچھا کہ توکون ہے؟ کہنے لگا میں دجال ہوں، اور دجال، طیب کے علاوہ تمام شہروں میں داخل ہوگا ، اور طیب سے مراد مدینہ منورہ ہے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: \_ جالت بھم: وہ شق سواروں کو لے کر گھوتی رہی، گشت کرتی رہی کوں کروہ بعنور میں پھن گئی مشکل الفاظ کی وضاحت: \_ جالت بھم: وہ شق سواروں کو لے کر گھوتی رہی گئت کرتی رہی ہوئی اس نے ان کو ڈال دیا ، پروٹی دیا ۔ لباسة: مبالغہ کا صیغہ ہے، زیادہ لباس والی ، اس نے زیادہ بالوں سے کنا یہ ہے۔ ناشر ق شعر ھا: اس کے بال منتشر اور بھر ہے ہوئے سے یہ "لباسة"کا بیان ہے۔ جساسة: دجال کی جاسوں ۔ لا اخبر کم: اور نہتم سے یہ پھر پرچیوں گی ۔ اقصیٰ: کنارہ ، طرف ۔ موثق اخبر کم: اور نہتم سے یہ پھر پرچیوں گی ۔ اقصیٰ: کنارہ ، طرف ۔ موثق بسلسلة: زنجیروں سے جکڑا ہوا۔ ملائی: پائی سے ہمراہوا۔ تلافی: (قاپر پیش) پائی خوب بہارہا ہے، اس کا پائی چھلک رہا ہے۔ ذخو: (زاپر پیش اور فین پرزبر) ملک شام کا ایک شہر ہے۔ بیسان: (باء پرزبراور یا ساکن) ملک شام کا ایک شہر ہے۔ بیسان: (باء پرزبراور یا ساکن) ملک شام کا ایک شہر ہے۔ بیسان وہ پرا اے دی ہو ایک کیا وہ پھل دیتا ہے۔ سواع: سریع کی جمع ہے، بہت تیزی سے لوگ نبی پرائیان لا رہے ہیں۔ نبی دو اچھلا، کود پرا۔ حتی کا دہ قریب تھا کہ وہ ذخیروں سے نکل جائے۔

#### جساسه كاذكر

اس حدیث بین داب کا لفظ ہے، اور ابوداود کی روایت بین ' امراۃ'' کا لفظ ہے، ہوسکتا ہے کہ دجال کے دونوں ہی جاسوس ہوں ایک جانور اور دوسری عورت، اور بعض نے کہاہے کہ داب ہے بھی عورت ہی مرادہے۔

دوسری بات اس مدیث سے بیمعلوم ہوئی کہ دجال اس وقت بھی موجود ہے، جوسمندر کے سی جزیر سے میں زنجیروں سے جگڑا ہوا ہے، جب حضرت جمیم داری اس کے سامنے ہوئے، تواس نے چندسوالات کئے، جواب س کر قریب تھا کہ وہ زنجیروں سے باہر آ جائے، جواب س کر قریب تھا کہ وہ زنجیروں سے باہر آ جائے، جو مسلم کی روایت میں نبی کریم شے نے تصریح فر مادی ہے کہ وہ دجال ہے، اور صدیث باب میں بھی آپ نے حمیم داری کی تائید فر مائی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٢٨٢١م، تكملة فتح لللهم، كتاب الفتن، باب قصة الجساسة: ١٢/١٣ م، الكوكب الدرى ١٤٨/٣

# حضرت تميم داري

نام: تمیم بن اوس ابور قیدداری، من ۹ صیل مسلمان ہوئے ہیں، اسلام سے پہلے اہل فلسطین کے راہب اورعبادت گذار سے، مدینہ بیس آگئے تو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مجد میں سب سے پہلے چراغ جلا یا ہے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شام نتقل ہوگئے تھے، بقید زندگی وہیں پر گذاری، داتوں میں جاگ کرعبادت کرنے میں معروف ومشہور تھے، ایک دفعہ ساری دات نماز تجدمیں ہے آیت پڑھتے رہے احر حسب الذین اجتو حوا السیشات ، بالآخر علم وقل کا یہ چراغ بھی فلسطین کے شہر 'بیت تجرین' میں خروب ہوگیا۔ (۱)

#### بَاب

عن حَذَيْفَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ اللهُ عَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قالوا: و كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قال: يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِلِمَا لَا يُطِيقُ \_

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیٹ نے فرمایا: کسی مون کے لئے بیجائز نہیں کہ وہ اپٹنٹس کو ذلیل کرے مضابہ نے عرض کیا کہ کوئی شخص اپٹنٹس کوکس طرح ذلیل کرتا ہے؟ آپ بیٹ نے فرمایا: اپنے آپ کوالی مصیبت میں ڈال دے، جس کی وہ طانت نہیں رکھتا۔

تشریک: ۔اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ آ دمی کوای کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، جے کرنے کی اس میں ہمت ہو، اپنی طاقت سے بڑھ کرکوئی کام کرنا جائز نہیں۔

#### بَاب

عن أَنَسِ بنِ مَالِكِ عَن النبِيِ ﴿ قَالَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً ـ قِيْلَ: يا رسولَ اللهِ: نَصَرْتُهُ مَظْلُوْماً ، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِماً ؟قال: تَكُفُّهُ عَنْ الظُّلْم، فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ ـ

#### بَاب

عن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبِيِ ﴿ قَالَ: مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ خَفَلَ، وَمَن أَتَى أَبُوَ ابَ السُّلُطَانِ الْعُينَ.. الْعُينَ..

حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ جھن جنگل یعنی دیہات میں رہے، تو وہ سخت دل اور بدخلق ہوجا تا ہے، اور جو خص شکار کا پیچھا کرے، وہ غافل ہوجا تا ہے، اور جو خاکم کے درواز ول پرجائے، تو وہ فتنوں میں جتلا کردیاجا تا ہے۔

عن عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَهُ يَقُولُ: إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيَبُونَ وَمَفْتُوخُ لَكُمْ, فَمَنْ أَدْرَكَ ذَالِكَ مِنْكُمْ، فَلَيْتَقِ اللهُ ، وَلْيَأْمُو بِالْمَعْرِوْفِ، وَلْيَنْهَ عن المُنْكَرِ، وَمَنْ يَكْذِبْ عَلَى مَتَعَمِّداً ، فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهُ مِنَ النَّذَارِ.
فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهُ مِنَ التَّارِ.

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ البادیة: جنگل، گاؤں، بستی۔ جفا: بے رحم، سخت دل اور بدخلق ہوجاتا ہے۔ افتدن: (مجهول کا میغہ ہے) فتنہ میں جنلا ہوجاتا ہے۔مصیبون: مال دوولت اور فیمتیں حاصل کروگے۔من اُدرک: جو فخص یالے۔

### جہالت وغفلت وغیرہ کے اسباب

باب کی پہلی مدیث میں نی کریم اللہ نے تین چیزیں ارشا وفر مائی ہیں:

- (۱) جوفخص گاؤں، دیبات میں ستفل رہائش اختیار کرلے، دینی پروگراموں اور مجلسوں میں حاضر نہ ہوتا ہو، تو وہ بے رحم، بد اخلاق اور شخت مزاج ہوجاتا ہے، اس لئے اس طرح کی صور تحال میں آ دی کو دینی تعلیم اور نیک لوگوں اور اچھی محفلوں میں ضرور شرکت کرتے رہنا جا ہے۔
- (۲) جو محض شکار کا خوگر ہوجائے، ای میں محواور منہمک ہوجائے تو وہ غفلت کا شکار ہوجا تا ہے، نماز یا جماعت میں سستی، عبادات میں لا پرواہی اور بہت می خرافات پیدا ہوجاتی ہیں، اس لئے اگر شکار کرنا ہی ہے، تو شرعی حدود کا ضرور لحاظ رکھا جائے۔

روک ٹوک کرے گا ، تو دنیاوی اعتبار سے اس کے لئے خطرات پیدا ہوجا ئیں سے ، اورا گرروک ٹوک نہ کرے بلکہ مداہنت کرے ، تو اخروی اعتبار سے اس کے لئے نقصان دہ ہے ، تا ہم جوفض مداہنت نہ کرے بلکہ امر بالمعروف اور نبی عن المئکر کرے ، توبیسب سے بڑا جہاد ہے۔

دوسری حدیث میں اسلامی فتو حات کا ذکر ہے اور بی تھم ہے کہ مسلمانوں کوتقو کی کی زندگی گذارنی چاہیے اور دوسروں کونیک کا تھم اور برائی سے شخ کرتے رہیں، اور بھی بھی کوئی شخص حضور ایک کی طرف قصداً جھوٹی بات منسوب نہ کرے، کیونکہ ایسے شخص کا انجام جہنم ہے۔(۱)

#### بَاب

ابووائل اپنی حدیث میں حماد کا بیقول بھی نقل کرتے ہیں کہ میں نے مسروق سے کہا کہ حذیفہ سے او چھے کہ وہ دروازہ ا کیا ہے؟ چنانچانہوں نے بوچھا ہو حضرت حذیفہ نے فرمایا: کہ وہ دروازہ عمر کی ذات ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٣٠/١

### ایک خاص فتنه کا ذکر

اس حدیث بین ایک خاص فتنه کا ذکر ہے، حضرت عمر نے پوچھا کہ کون فض ایسا ہے جوفتند ہے متعلق احادیث کوزیادہ محفوظ رکھتا ہوں، پھرانہوں نے تفصیل بیان کی کہ آدمی مختلف قسم کے فتوں بیس محفوظ رکھتا ہوں، پھرانہوں نے تفصیل بیان کی کہ آدمی مختلف قسم کے فتوں بیس جنال ہوسکتا ہے، اہل، مال، اولا داور پڑوسیوں کے فتوں بیس، اپنے اہل دعیال کے حقوق بیس کوتا ہی کرے، یا بعض کی طرف زیادہ میلان رکھے، یہ بھی فتنہ ہے، مال بیس فتنہ بیہ ہے کہ اس بیس اس قدر زیادہ مشغول ہوجائے کہ عمادات کی اوائیکی بھی مجمع طریقے سے میلان رکھے، یہ بھی اس محموظ طریقے ہے ترج کیا جائے۔

اولاد کافتنہ یہ ہے کہ بعض کے ساتھ زیادہ لگاؤر کے، اور پڑوسیوں کافتنہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات سی نہوں ، حقوق کی اوا نیک سی طریقے سے نہ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی فضا نہ ہو، ان فتنوں میں اگر ابتلا ہوجائے توعبادات نماز، روزہ، صدقات، امر بالمعروف اور نہی عن المنكر سے ان کا كفارہ ہوجاتا ہے، بشرطیکہ بیکوتا ہیاں صغائر کی صد تک ہوں، لیکن اگر یہ کوتا ہیاں کہیرہ گناہوں کی حد تک پہونچ جائیں، تو پھر توب کے بغیر معافی نہیں ہوں گی۔

حضرت عمر فاروق نے فرمایا: على اس فتنہ کے بارے على نہيں ہوچورہا، بلکہ ميرى مرادوہ فتنہ ہے، جوسمندرى موجول كى طرح متلاطم ہوگا، حضرت حذیفہ نے عرض كيا كه آپ كاوراس فتنہ كورميان ايك بندوروازہ حائل ہے، حضرت عمر فاروق نے ہوچا كہ اسے كھولا جائے گا، تب حضرت عمر نے فرمايا كہ پھرتو قیامت تک اسے محولا جائے گا، حضرت حذیفہ کے اس جواب علی حضرت عمر كی شہادت كی طرف اشارہ تھا، كيول كه اس دروازے كوتو ثرديا جائے گا، تو پھرفتوں كا ايك ايساسله شروع دروازے كوتو ثرديا جائے گا، تو پھرفتوں كا ايك ايساسله شروع ہوگا، جوتا تيامت على اور كرم حضرت عمر كی شہادت كے بعداس امت عن قبل وغارت كرى اور طرح طرح كے فتنے اليس فردع ہوئے، جوتا قیامت جلتے رہیں گے۔

سوال بیہ کدایک دوسری حدیث میں اس چیزی مراحت موجود ہے کہ وہ دروازہ حضرت عمر بی ہیں اوران کے علم میں مجی بیہ بات تھی تو چھردوبارہ حضرت حذیفہ سے اس کا سوال کیول فر مایا؟ اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اسے بھول گئے ہوں یا شدت خوف کی وجہ سے دوبارہ ہو چھرلیا ہو۔

تکفوهاالصلاة و الصوم ... ، یہ بی ہوسکتا ہے کہ بیتمام عبادات جموی طور پر سابقہ فتنے کا کفارہ ہوں اور پیجی ممکن ہے کہ بالترتیب بیکفارہ ہوں ، اہل میں فتنہ کے لئے نماز ، مال میں فتنہ کے لئے روزہ ، اولا د کے فتنہ کے لئے امر بالمعروف اور پڑوی کے فتنہ کے لئے نبی عن المنکر معافی کا ذریعہ ہوں ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٢٢/٢

#### بَاب

عن كَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ قَالَ: حَرَجَ إِلَيْنَارُ سُولُ اللهِ ﴿ وَلَحُنُ تِسْعَانُ؛ حَمْسَاتُوا أَزَبَعَانُم أَحَدُ الْعَدَدُيْنِ مِنَ العَرَبِ وَالآخَرُ مِنَ العَجَمِ، فقالَ: اسْمَعُوا ، هَلُ سَمِعْتُمُ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى أُمْرَاءُ، فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ بِوَ ارِدِعَلَى َ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمَ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَعْمُ مَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يَصْدِقُهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَلَمْ يَصْدِقُهُمْ بِكَذِيهِمْ ، فَهُو مِنِي وَأَنَامِنْهُ ، وَهُو وَارِ ذَعَلَى َ الْحَوْضَ ـ

حضرت کعب بن مجره فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم کی جمارے ہاں تشریف لائے ،ہم نوآ دمی تھے جن میں سے پانچ عربی اور چار مجمی یااس کے برعس، آپ کی نے فرما یا: سنو: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بعد (ظالم) حکران آئے عربی گے، جو محص ان کے پاس جائے گا، اور ان کے جموث کی تصدیق اور ان کے ظم پر مدد کرے گا، تو وہ مجھ سے نہیں ، اور نہ میں اس سے ہوں (لیعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں) اور نہ بی وہ میرے حض کو ٹر پر آئے گا، اور جو محص ان کام کے پاس نہ جائے ، ان کے ظلم پر اعانت اور ان کے جموث کی تصدیق نہ کرے ، تو وہ مجھ سے ہے، اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے حوض پر بھی آئے گا۔

عن أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ ، الضَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا ،اس فخص کی طرح تکلیف اور شدت میں ہوگا، جس نے اپنے ہاتھ میں انگار ہے پکڑے ہول۔ تشریح: ۔ان احادیث سے دویا تیں معلوم ہوتی ہیں:

- (۱) ناجائزاموريس كى كاساتھ نددياجائے۔
- (۲) فتنوں کے زمانے میں بھی دین پر ثابت قدم رہاجائے ،اس سے اسے بلندورجات حاصل ہوں گے۔

#### بَابِ

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِنَخْيْرِ كُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ: فَسَكَّمُوا ، فَقَالَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَجُلْ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَخْبِرْ نَا بِخَيْرِ نَا مِنْ شَرِّ نَا؟ قال: خَيْرُكُمْ مَنْ يُوْجَى خَيْرُ هُوَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ .
مَنْ يُوْجَى خَيْرُ هُوَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ ، وَشَرُّ كُمْ مَنْ لَا يُوْجَى خَيْرُ هُوَ لَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ .

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ چند بیٹے ہوئے لوگوں کے پاس کھٹرے ہوئے اور فرمایا: کیا میں

حمہیں اجھے اور برے لوگوں کی خرند دوں؟ راوی کہتے ہیں: سب محابہ خاموش رہے تو آپ ف نے بکی سوال تین مرتبد دہرایا، تو ایک فخض نے عرض کیا یا رسول اللہ: ہمیں اجھے اور برے کے بارے میں ضرور بتا دیجئے؟ آپ ف نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ مخض ہے جس سے خیر کی امیدر کی جائے اور اس کے شرسے لوگ مامون ہوں، اور تم میں سے براوہ ہے جس سے خیر کی کوئی امید نہ ہو، اور نہ ہی لوگ اس کے شرسے تحفوظ ہوں۔

## الچھاور برے کی پیجان

اس حدیث میں نی کریم میں نے اجتھاور برے کے درمیان فرق بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہتر وہ مخص ہے جس سے لوگول کوفائدہ ہو، اس سے خیر کی امید ہو، اور اسکی طرف سے شراور تکلیف پہو نچنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور براوہ مخص ہے جس سے نہ تو خیر کی کوئی امید ہو، اور لوگ اس کے شرسے بھی محفوظ نہ ہوں۔

#### بَاب

عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا مَشَتْ أُمَّتِى الْمُطَيْطَاءَوُ حَدَمَهَا ٱبْتَاءَالْمُلُوكِ ٱبْتَاءَفَارِسَ وَالرُّوْمِ سَلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا ـ

حضرت ابوبكره فرماتے ہيں كماللہ تعالى نے جھے (جنگ جمل ميں شامل ہونے سے) اس حديث كى وجہ سے بچاليا، جے ميں نے نبى كريم سے سناتھا، كہ جب كرئى ہلاك ہواتو آپ سے نے بوچھا، كماس كا جائشين اوكوں نے كس كو بنايا ہے؟ توصحابہ نے عرض كيا: اس كى بينى كو (خفيہ نامزدكيا ہے) تو آپ نے (اس ونت) فرمايا: برگر وہ قوم كامياب نيس ہوكتى، جس نے اپنے معاملہ كا فرمد دار، كى عورت كو بنايا ہو، ابوبكره فرماتے ہيں كہ جب حضرت عائشہ بھرہ آئي تو جھے حضور كا كامياب تيل كہ جب حضات عائشہ بھرہ آئي تو جھے حضور كائيا نے جھے اس كامياب جمل كى معيت سے بچاليا۔ عن عن عَمْرَ بنِ الْمُحَابِ عن النّبي الله قالَ: ألا أُخبِورُ كَمْ بِحِيارِ أَمْرَ الْكُمْ وَشِرَ ارْجِمْ: حِيَارُهُمْ الّٰهِ فِي فَانَ اللهُ فَانُونَهُمْ وَيُخوفُونَ لَهُمْ ، وَيُدْخُونَ لَكُمْ ، وَشُورًا ذِكُمْ اللّٰ الْكُورَ الْهُمْ اللّٰهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُورُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُورُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمْ اللهُمُ الل

، وَيَلْعَنُونَكُمْ

حضرت عمر فاروق زلی نفی نئی کریم کے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: کیا میں تہمیں تم لوگوں کے بہترین اور بدترین حکر ان نہ بتا ؤں؟ اوجھے حاکم وہ ہیں، جن سے تم محبت کرو گے، اور وہ تم سے مجت کریں گے، تم ان کے لئے دعا کرو گے، اور وہ تم ہارے لئے دعا کریں گے اور تمہارے برے حاکم وہ ہوں گے، جن سے تہمیں بغض ہوگا، اور وہ تم سے بغض کے مان پرلعنت بھیجو گے اور وہ تم پرلعنت بھیجیں گے۔

عن أُمِّ سَلَمَةً عن النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَغْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْسَلِمْ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، فَقِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَلَائَقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لا، مَاصَلُوا۔

ام سلمة آپ اسلمة آپ اسلمة آپ اسلمة آپ نفر ما يا: عنقر يب تم پرايسے حكم ان آسم بين تم جنهين تم (العض المال كى وجه سے) ناپند بحى كرو كے، اور (العض برے كاموں كى وجه سے) ناپند بحى كرو كے، ابدا وقعض (اپنى زبان سے) ان كے برے اعمال كو براسمجے گاتو وہ (نفاق اور مداہنت سے) برى ہوجائے گا، اور جو خض (مرف دل سے) ان كے برے كاموں كو براسمجے گا، تو وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، كيكن جو خض ان سے رضامندى ظاہر كرے گا اور ان كى برے كاموں كو براسمجے گا، تو وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، كيكن جو خض ان سے رضامندى ظاہر كرے گا اور ان كى برے كامون كو براسمجے گا، تو وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، كيا ہم ان سے جنگ ندكرين؟ فرما يا: نبيس جب تك كو وہ نماز يزھة رہيں۔

عن أبي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ إِذَا كَانَتُ أُمَرَا أُكُمْ خِيَارَكُمْ ، وَٱغْنِيَا أُكُمْ سَمَعَاءَكُمْ ، وَأَغْوَرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ ، فَظَهْرَ الأَرْضِ خَيرَ لَكُمْ مِنْ بَعْلِيهَا ـ وَإِذَا كَانَتُ أُمْرَا أُكُمْ شِرَارَكُمْ ، وَٱغْنِيَا أُكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـ وَأَمُورُكُمْ إِلَى يَسَائِكُمْ ، فَبَعْلُ الأَرْضِ خَيْرَ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا ـ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: جب تمہارے حکام اجتمے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہارے معاملات با ہمی مشورے سے طے ہوں، تو زمین کا ظاہر تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اس کے باطن سے، اور جب تمہارے حاکم شریرلوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے معاملات مورتوں کے سپر د ہوں تو (ایسے میں) زمین کا نجلا حصر تمہارے لئے زمین کے او پر کے صے سے زیادہ بہتر ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: مطیطاء: (میم پر پیش اورطا پر زبر) اکر متکبرانہ چال۔ سلط: (مجبول کا صیغہہ) مبلط کردیے جائیں گے۔ من استخلفو ا: لوگوں نے کس کوظیفہ بنایا۔ لن یفلح: ہرگز کا میاب نہیں ہوں کے تعوفون بتم آئیں بعض کا موں ک وجہ سے اچھا تجمع کے دیں ہوں کے مسمنی: اللہ نے مجھے بچایا محفوظ رکھا۔

### ايك معجزه كاذكر

باب کی پہلی صدیث میں نمی کریم شی نے جو تیشن گوئی فر مائی تھی، وہ بعینہ ای طرح ہوئی، چنانچہ جب فارس وروم کو مسلم انول نے فتح کرنیا، مال ودولت کی فراوانی ہوئی اور بادشا ہول کی اولا د،ان کی خادم ہوگئی، تو شریر لوگ نیک لوگوں پر مسلط ہو گئے، چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ اور بنوا میہ کے مظالم بھی،اک تسلط کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں۔

## کسری کی ہلا کت کا وا قعہ

اب ان کے خاندان میں کوئی مرد ایسانہیں تھا، جو مسیر اقتد ارسنبال سکے، اور لوگ چاہتے سے کہ بادشاہت ای خاندان میں کوئی مرد ایسانہیں تھا، جو مسیر اقتد ارسنبال سکے، اور وہ ان کی بادشاہ بن گئی، اس کی ایک اور بھی خاندان میں رہے، اس لئے لوگوں نے زمام حکومت اس کی بیٹ 'بوران' کے پرد کی، اور وہ ان کی بادشاہ بن گئی، اس کی ایک اور بھی کا میاب نہیں ہوسکتی، جس نے اپنی حکومت کی حورت کے پرد کردی ہو۔ نے فرمایلن یقلح قومہ ولو ا آمر هم امر آلا، وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی، جس نے اپنی حکومت کی حورت کے پرد کردی ہو۔

### عورت کی حکمرانی کامسئله

جمہورعلاء کے نز دیک اس حدیث اور دیگر شرعی دلائل کی وجہ سے عورت ملک کی حکمر ان نہیں بن سکتی ، امورمملکت کی ذمہ داری مردوں کے ساتھ خاص ہے۔

بعض لوگ عورت کی حکرانی کے جواز پر جنگ جمل کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں، کہ حضرت عائشہ نے اس میں قیادت کی تھی ،اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان کی زیر قیادت جنگ میں حصہ لیا تھا، لہذااس سے عورت کی حکرانی کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بیرونی وزنی دلیل نہیں، کیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت عائشہ نے نہ حکومت وخلافت کا دعوی کیا تھا، اور نہ
اس مہم کے لئے امارت ان کے سپر دکی گئی، واقعہ بیہ ہواتھا کہ ام المونین نج کے لئے کہ مکر مہ گئی ہوئی تھیں، پیچے مدینے جس حضرت
عثان کی شہادت کا افسوسنا ک حادثہ پیش آگیا تھا، حضرت عثان کے قصاص کے متعلق مسلمانوں جس اختلاف ہوگیا تھا، اس نازک
موقع پر بعض اکا برصحابہ نے کہ بی جس حضرت عائشہ کو مشورہ و یا کہ ان کی محرّ مشخصیت اس وقت امت کا اختلاف وائتشار ختم کرسکت
ہے، حضرت عائشہ نے چاہا کہ مدینہ منورہ جا کر حضرت علی کو قصاص پر آمادہ کریں، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ پہلے بھرہ جا کر، وہاں
کوگوں کی تمایت حاصل کرلین چاہیے، اس تمایت کے بعد حضرت علی کے لئے قصاص لیمنا آسان ہوجائے گا، اور وہ اس پر آمادہ
بھی ہوجا کیں گے، حضرت عائشہ اس مشورہ سے متاثر ہوکر بھرہ وروانہ ہوگئیں، وہاں پہوٹج کر بعض اسلام دہمن عناصر کی سازش کی
وجہ سے جنگ جمل کا المناک حادثہ پیش آگیا۔

یہاں بیہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ کوجن صحابہ نے بھرہ جانے کا مشورہ دیا تھا، ان کا مقصدا مت کو انتشار سے بچانے کی ایک تد بیراور حکست عملی تھی ، حضرت عائشہ کو خلیفہ یا امیر بنانا ہر گزمقصود نہ تھا، چنا نچے بھرہ پہونچنے پر جب قعقاع بن حکیم نے حضرت عائشہ سے ان کی تشریف آوری کا مقصد بوچھا تو فرمانے گئیں ای بنی لاصلاح بین الناس، بیٹے میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے آئی ہوں۔

بعد میں وہ اپنے اس سفر پر اتنی نادم تھیں کہ جب بیدوا قعہ یاد آتا ، تو اس قدر روتیں ، کہ ان کا دو پٹہ بھیگ جاتا، جس واقعہ میں حضرت عائشہ نہ خلیفہ تھیں نہ حکمر ان ، اور جس کے پیش آنے پر وہ اس درجہ نادم تھیں ، اس کونسوانی قیادت کے جواز پر کس طرح دلیل بنایا جاسکتا ہے۔ (۱)

#### فلماقدمت عائشة . . . فعصمني الله به

ابن بطال فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو کرہ کی رائے حضرت عائشہ کے موافق خہیں جب کہ واقت این بطال فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو کرہ کی رائے مقصد نہ توقل وقال خہیں تھی ، جب کہ واقعہ این ہیں ہے ، دونوں کی رائے ایک بی تھی کہ لوگوں کو اصلاح کی طرف بلا یا جائے ، ان کا مقصد نہ توقل وقال تھا اور نہ بی حضرت عائشہ خلافت کی خواہ شمند تھیں لیکن جب سازش کی وجہ سے فریقین کے درمیان الوائی کی فضا ہموار ہوگئی ، تواس موقع پر حضرت ابو بکرہ کو حضور تھا وہ تھا کہ وہ قوم بھی موقع پر حضرت ابو بکر ہو اس کے حضرت ابو بکرہ نے جنگ جمل میں شرکت نہیں کی ۔ (۱)

وأموركم إلى نساءكم

جب معاملات عورتوں کے سپر د ہوجا کیں تو چھر زمین پر رہنے کے بجائے زمین کے اندر چلے جانا بہتر ہے، کیوں کہ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣٤/٢ كشف الباري (ص: ١٥٥ ) كتاب المغازي، عورت كي مكراني

<sup>(</sup>۲) فتح البارى، كتاب الفتن، باب، ٢٠/١٣

خواتین نا قصات عقل ہیں، معاملات کی ذمہ داری کو دہ مجھ طور پرنہیں بہاسکتیں، چنا نچے بعض احادیث میں ہے کہ خواتین سے مشورہ ضرور کر کرلیکن ان کی رائے سے اتفاق نہ کرو بلکہ مخالفت کرو، اس میں برکت ہوگی، ہاں اگر کوئی خاتون فاضلہ ہو، عقل و دانش میں مہارت کی حامل ہو، تو اس کی رائے پرعمل کیا جاسکتا ہے خاص طور پر گھریلومعاملات میں بسا اوقات عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ مہارت اور معلومات ہوتی ہیں، ایسے میں اس کی رائے پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔(۱)

#### بَاب

عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ﴿ فَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ غُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانَ، مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ مَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانَ، مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ ، نَجَار

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم این نے فر مایا: بے شک تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو کہ جو مخص تم میں سے اس چیز کے دسویں مصے کو چھوڑ ہے گا، جس کا اسے تھم دیا گیا ہے، تو وہ ہلاک ہوجائے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا، جس میں جو شخص مامور ہے دسویں مصے پر بھی عمل کرے گا، تو وہ نجات یا جائے گا۔

عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رسولُ اللهِ عَلَى العِنْبَرِ فَقَالَ: هَاهُنَا أَرْضَ الْفِتَنِ وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِقِ ، حَيْثَ يَطْلُغَ قَرْنُ الشِّيطَانِ أَوْقَالَ: قَرْنُ الشَّمْسِ .

حضرت عبدالله بن عمر قرماتے ہیں کہ حضور اکرم و خطب دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، اور قرمایا: یہال فتول کی زمین ہے، اور شرفایا: یہال فتول کی زمین ہے، اور مشرق کی طرف اشارہ قرمایا، جہال شیطان کا سینک طلوع ہوتا ہے ( یعنی جہال اس کا تسلط ہوتا ہے ) عن أبي هُوَيْوَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن خُوَ اسَانَ وَایَاتُ سُو فَى فَلَا یَوْ ذُهَا شَى اَحَتَى تُنصَبَ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

حفرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ خراسان سے کا لے جینڈ رٹکلیں مے پھران کوکوئی چزر دنییں کرسکے گا، یہاں تک کہ انہیں ایلیاء (شہر) میں گاڑا جائے گا۔

مشكل الفاظ كمعنى : عشر: (عين پر چش اورشين كسكون كساته) دسوال حصدرايات: رأية كى جمع بن جهند بسود: سوداء كى جمع ب: كالے حتى تنصب: (مجبول كاميغه ب) يهال تك كدان جهندُ ول كوگا ژاجائے گا۔ ايلياء: اس كمعنى بين: بيت الله اس سے بيت المقدس شرم اوب ()

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذی ۵۳۲/۲۸، قدیمی کراچی

<sup>(</sup>٢) معجممااستعجم من اسهاء البلادو للواضع حرف الهمزة ط: بيروت ٢٠٠١ ـ

## فتنه کے زمانے میں اعمال کا ثواب

صحابہ کرام سے نی کریم ہے نے فرما یا کہ بیزمانہ جس بیل تم چل رہے ہو، بیامن وسلام، اور اسلام کی عظمت وشوکت کا زمانہ ہو، بیامن وسلام، اور اسلام کی عظمت وشوکت کا زمانہ ہے، اس بیس اعمال پرضیح طریقے سے عمل کرنا ہوگا، اگرام بالمعروف اور نبی عن المنز کے دسویں جصے کوترک کردیا، تو ہلاک ہو جا دکھے۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا، جس بین ظلم وستم کی کثرت، فسق و فجور کی فراوانی، اور طرح طرح کے فتنے ہوں گے، اس بیس جو مختص اسلام کے دسویں جصے پر بھی اگر عمل کرے گا، تو وہ نجات پاجائے گا، اس لئے اے صحابہ کی جماعت، اس فرصت کوفنیمت سمجھ کر، اس سے خوب فائدہ المن الم

### ارض **ا**لفتن

حضورا کرم ایک نے فرمایا کمشرق کی سرز مین فتنوں کی زمین ہے، اس میں شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، لینی اس میں شیطان کے ہنوا، پیروکاراوراس کا خوب تسلط ہوگا۔

#### خراسان سے کالے جینڈوں کاظہور ہوگا

خراسان سے سیاہ جمنڈ سے والا ایک لشکر نظے گا، اس میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا، وہ علاقے فتح کرتا ہواا بلیا شہر میں پروٹی گا، جہاں ان کے جمنڈوں کونصب کیا جائے گا، ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب خراسان کی جانب سے کا لے حجنڈوں واللشکر نمودار ہو، توتم بھی اس میں شامل ہوجانا، کیونکہ اس میں امام مہدی ہوگا۔(۱)



### أبواب الرؤياعن رسول الله

بیابواب ان احادیث پر مشمل ہیں جورسول اللہ ﷺ سے خواب کے بارے میں منقول ہیں۔

# باب أَنَّ رُوْيَا المُؤْمِنِ جُزْءَمِنُ سِتَةَ وَأَرْبَعِينَ جُزْءَ أَمِنَ النُّبُوَّةِ

بدباب اس بیان میں ہے کہ مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔

عن غبادة بن الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيُّ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن جُزْء مِنْ سِتَّة وَ أَزْ بَعِينَ جُزْء أمِنَ التُّبُوَّةِ \_

حفرت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عن نے فرمایا: موس کا خواب نبوت کے جیمیالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: دوویا: ووشکل وصورت اور چیز جونیندیس نظرآئے۔تحزین: پریشان اور ممکین کرنا۔لینفل: چاہے کہ وہ تحوک وے۔القید: (قاف پرزبر) بیڑی، یہال حدیث میں دین پراستقامت اور ثابت قدی مرادہ۔الغل: (فین پرپیش) طوق۔

> خواب کی شمیں اور ان کا درجہ اس مدیث میں نی کریم شائن نے خواب کی تین شمیں بیان فرمائی ہیں:

- (۱) نیک خواب، جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لئے بشارت ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کا الہام ہوتا ہے، جو بندے کو متنبہ کرنے یا خوشخری دینے کے لئے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے نضل سے اپنے خزان یخیب سے پھی چیزیں اس کے قلب وہ ماغ میں ڈال دیتے ہیں۔
  میں ڈال دیتے ہیں۔
- (۲) شیطانی خواب جس میں شیطان کچیرصورتیں اور وا قعات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے بہمی خوش کرنے والے اور بہمی ڈرانے والے، اس کو' د تسویل شیطانی'' بھی کہا جا تا ہے۔
- (۳) نفسانی خواب که بیداری کی حالت میں جو پچھانسان سوچتا ہے، یا جوصور تیں اور چیزیں دیکھتار ہتا ہے، وہی خواب میں نظر آ جاتی ہیں، اے'' حدیث النفس'' بھی کہا جاتا ہے۔

لہذا جب انسان کوئی نا مناسب اور براخواب دیکھے، تو بائیں جانب تھوک دے ، اور ہوسکے، تو دورکعت نمازنقل پڑھ لے ، اوراس خواب کاکسی کے سامنے ذکر بھی نہ کرے۔

انبیاء مبلط نے خواب سے ہوتے ہیں، ای لئے ان کےخواب وی کا درجد کھتے ہیں، عام سلمانوں کےخواب میں ہر طرح کے اخبال میں خواب میں ہر طرح کے اخبال میں ہوتے، ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہوجاتی ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی تاریکی صحیح خواب پر چھا جاتی ہے یوں وہ اسے نا قابل اعتبار بنادیتی ہے، اور بعض اوقات کناہوں کی تاریکی صحیح خواب پر چھا جاتی ہے یوں وہ اسے نا قابل اعتبار بنادیتی ہے، اور بعض اوقات کنیں آتی،

خواب کی فرکورہ اقسام میں سے دوسری اور تیسری دونوں شمیں باطل ہیں، جن کی ندکوئی حقیقت واصلیت ہے، اور ندان کی کوئی واقعی تعبیر ہوسکتی ہے، اس لئے بیدونوں تسمیں تا قابل اعتبار ہیں۔

### خواب میں جزء نبوت ہونے کے معنیٰ

حدیث کے شروع میں نبی کریم ایک نے فرمایا: اذا اقترب الزمان، جب زمانة قریب ہوجائے گا، اس سے کیامراو ہے؟اس میں تین قول ہیں:

- (۱) اس سے قرب تیامت مراد ہے،اس لئے کہ جب چیز کم ہوجائے، تواس کی تعبیر قرب سے کی جاتی ہے جیسے جب اونٹ کم ہوجا ئیں تو کہتے ہیں تقاربت اِبل فلان ،لہذا اقترب الزمان کا مطلب ہوگا کہ ذمانہ کم ہوجائیگا، یہی قرب قیامت ہے۔
- (۳) تقارب زمان سے دن اور رات کا جلدی گذرتا مراد ہے، چنانچ قرب قیامت میں سال مہینہ کی طرح ، مہینہ ہفتہ کی طرح ا اور ہفتہ دن کی طرح ہوگا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اس زمانے میں سیج خواب نظر آئیں گے۔

جزء من ستة و اد بعین جزء أاس روایت میں چھیالیس جزء کا ذکر ہے، جب کہ بعض میں چالیس، چوالیس، پیٹتالیس، انچاس.....اورستر وال جزء ہونامجی منقول ہے،

شار حین حدیث فرماتے ہیں کہ ان روایات میں کوئی تعارض اور تعنا ذہیں، بلکہ ہرایک روایت اپنی جگہ درست ہے، اور تعدد اجزاء کا بیا ختلاف خواب دیکھنے والوں کے مختلف حالات کی بناء پر ہے، جو مخص سچائی، امانت، دیانت اور کمال ایمان کے ساتھ متصف ہوگا، اس کا خواب نبوت کے اجزاء کے اعتبار سے ای قدر قریب ہوگا، اور جوان اوصاف میں پچھ کم ہوگا، اتناہی اس کا خواب نبوت کے اجزاء کے اعتبار سے بعید ہوگا۔

باتی رہی ہے بات کہ سے خواب جزء نبوت کیے ہیں؟ اس کی تفصیل ہے ہے کہ نبی کریم ہے پر نبوت کی وی کاسلسلہ شیس سال جاری رہا، ان میں سے پہلے چھ ماہ میں ہے وی خوابوں کی صورت میں آتی رہی، باتی پیٹالیس ششامیوں میں حضرت جرئیل مکالیا ہیداری کی حالت میں انسانی صورت میں وی لاتے رہے، تو ابتدائی چھ ماہ کی نسبت ۲۳ سال کی طرف کی جائے تو وہ جھیالیسواں حصہ بڑا ہے، اس طرح سے خواب وی نبوت کا جھیالیسواں جزء ہیں۔

سوال یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو نی کریم کی وفات سے منقطع ہو چکا ہے، تو پھر مومن کا خواب بزونبوت کس طرح ہے؟ اس کا جواب یہ غیر نبی کا خواب، نبوت کا جزو بطور مجاز ہے، معنی یہ بی کہ نبوت کی ایک صفت اور عادت اس میں پائی جا رہی ہے، اس سے اس کا نبی ہونالازم نبیس آتا۔

### قاديانيون كاايك غلطاستدلال

اس سے دراصل قادیا نیول پر درکرنامقصود ہے، جو یہ بچھتے ہیں کہ جز منبوت کے باتی رہنے ہے، کو یا نبوت بھی باتی ہے،
ان کا یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، کیونکہ کسی چیز کا ایک جز و موجود ہونے ہے، اس چیز کا موجود ہونالازم نہیں آتا، دیکھیے اگر کسی ٹھنس کا ایک ناخن، یا ایک بال کہیں موجود ہو، اگر کوئی ایسا کہنے گئے تو دنیا بھر کے انسان ناخن، یا ایک بال کہیں موجود ہے، اگر کوئی ایسا کہنے گئے تو دنیا بھر کے انسان اس کو یا جھوٹا کہیں گے یا اسے بے وقوف بچھیں گے، اس کئے سپے خواب بلا شبہ جز و نبوت ہیں، مگر نبوت نہیں، کیول کہ نبوت کا سلسلہ تو نبی کریم کے بیان جرحتم ہوچکا ہے۔ (۱)

واحب القید فی النوم . . . نی کریم شخواب میں بیڑی کو پیند فرماتے کیوں کہ اس کی تعبیر دین پر ثابت قدمی ہے، چنانچہ جو بندہ بیڑی میں جکڑا ہوا ہو ہو جل نہیں سکتا، ای طرح ایمان ، سلمان کو باطل اور گمراہی کی طرف جانے سے بچا تا ہے، اور خواب میں طوق کونا پیند فرماتے ہیں: اذا الأغلال فی أعناقهم (۲) میں طوق کونا پیند فرماتے ہیں: اذا الأغلال فی أعناقهم (۲)

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم, كتاب الرؤيا, باب الرؤيا ٣٣٣/٣١، معارف القرآن ٢٠/٥،

۲۵۳/۲ تحفة الاحوذي ۲۵۳/۲۵۳

### بَابُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّ أُو بَقِيَتِ المُبَشِّرَاتُ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ نبوت ختم ہو چک ہے اور مبشرات یعنی نیک خواب باتی ہیں۔

عَنُ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَذَا لَقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِى وَلَا نَبِيّ. قَالَ: فَشَقَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: لَكِنِ الْمُبَشِّرَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: رُوْيَا المُسْلِم وَهِيَ جُزُعِمِنْ أَجْزَاء النُّبُوَّةِ

حضرت اُنس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انتظام نے فرمایا: بے فٹک رسالت اور نبوت ختم ہو چک ہے، اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا، اور نہ کوئی نبی ، راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو کراں معلوم ہوئی، تو آپ شک نے فرمایا: لیکن بشارت دینے والی چیز ہی اب بھی باتی ہیں، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ: مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: مسلمان کا خواب، جونبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔

عن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاء. عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَ وَ جَلَّ: (لَهُمُ البُشُرَى فَى الْحَيَاةِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْهَا أَحَدْ غَيْرَكَ إِلاَّ رَجُلْ وَاحِدْ ، مَنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَحَدْ غَيْرَكَ إِلاَّ رَجُلْ وَاحِدْ ، مَنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا أَحَدْ غَيْرَكَ مِنْذُ أَنْزِلَتْ ، هِى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَ اهَا المُسْلِمُ أَوْتُرَى لَهُ لَهُ اللهِ عَنْهَا أَحَدْ غَيْرَكَ مُنْذُ أَنْزِلَتْ ، هِى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَ اهَا المُسْلِمُ أَوْتُرَى لَهُ ـ

ایک مصری فخص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرواء سے، اللہ تعالی کے اس قول لھ حد البشری فی الحیاۃ الدنیا کے بارے میں بوچھا (کہاں سے کیا مراد ہے) تو انہوں نے فرمایا: کہ مجھ سے اس آیت کے بارے میں آپ کے علاوہ سوائے ایک فخص کے اور کس نے نہیں بوچھا، جب سے میں نے رسول اللہ کے سے اس کے بارے میں بوچھا، جب سے میں نے رسول اللہ کے سے اس کے بارے میں نہیں بوچھا، ہب سے، میں نے رسول اللہ کے سے بوچھا تو آپ نے فرمایا: آپ کے علاوہ کسی اور نے اس بارے میں نہیں بوچھا، جب سے بیآ بت نازل ہوئی ہے، وہ (لیعنی بشری) نیک خواب ہے، جس کومسلمان خود دیکھے، یا اس کے لئے کسی اور کو دکھا باجائے۔

عنأبى سَعِيْدِ عَنْ النَّبِي ﴿ قَالَ: أَصْدَقُ الرُّ زُيَّا بِالأَسْحَارِ ـ

حفرت ابوسعيد خدرى سے روايت ہے كدرسول الله الله الله عن قرايا: سب سے خواب حرى كے وقت كا موتا ہے۔ عَنْ عُبَادَةً بنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: { لَهُمُ الْبَشْرَى فَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قَالَ: هِى الْوَقْ قَالَ اللهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: { لَهُمُ الْبَشْرَى فَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قَالَ: هِى الدُّوْ قِيالَ الْمَالِحَةُ مِنْ اَوْ تُوَى لَهُ .

# صرف مبشرات باقی بین

ان احادیث سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ نبی کریم ﷺ پرختم ہو چکا ہے، مرف مبشرات لینی نیک خواب باقی ہیں، جومسلمان کے لئے ایک بشارت ہوتی ہے، مؤمن کے خواب کومبشرات تغلبیا کہاہے، کیوں کہ اس کا ہرخواب باعث خوش نہیں ہوتا، ایسے خواب بھی دیکھ سکتا ہے، جواس کے لئے خوفناک ہوں۔

دوسری اور چوتھی روایت میں بر بتایا گیاہے کہ قرآن مجید کی آیت لھم البشوی میں ہشوی سے نیک خواب مرادیں، جنہیں مؤمن خودد مکمتاہے یادوسراکوئی اس کے بارے میں دیکھتا ہے۔

تیسری روایت میں نی کریم کے نے فرمایا کہ سب سے بیچ نواب سحری کے دفت کے ہوتے ہیں، کیوں کہ اس دفت معدہ خالی ادر طبیعت پر سکون ہوتی ہے، فرشتوں کے نزول کا دفت ہوتا ہے، اس بناء پر اس دفت کے خواب عموماً سیج ہوتے ہیں۔(۱)

# رسول اورنبی کی تعریف میں فرق

نبی: وہ ہوتا ہے جوصاحب وجی ہو،خواہ وہ ٹی شریعت کی تبلیغ کرے، یا شریعت قدیمہ کی، جیسے بی اسرائیل کے اکثر انبیاء،حضرت موکی مَالِمِیٰہا کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے۔(۲)

بَا بُ مَا جَاء فِی قُولِ النَّبِيِّ شَنِّ مَنْ رَأْنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی لِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی لِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی لِی الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِی اللَّهُ عَلَى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَنَّلُ بِی۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَةُ وَاللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللْهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللْهُ عَلَى الْمُعَالِقُ اللْهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللللْهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللْهُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللْمُ الْعَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٥٥/١

۲۱) معارفالقرآن،۲۲۲۹

مجھے بی دیکھا ہے کیوں کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

# من رانی فی المنام کے معنی

آپ ایس کوخواب میس سر رو یکهاجائے ، تو آپ ہی کود یکھنا شار ہوگا ،اس میں محدثین کے دوقول ہیں:

(۱) محمد بن سیرین، امام بخاری، قاضی عیاض اور دوسرے بعض علاء کے نزدیک خواب میں آپ بی کواصلی اور معروف شکل وصورت میں دیکھا جائے تو بید درست خواب ہوگی، جس میں شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس صورت میں اس نے واقعی آپ بھی ہی کودیکھا ہے۔

(۲) اکثر حضرات کے نزدیک بیکوئی شرط نہیں کہ آپ کو معروف شکل وصورت میں ہی دیکھا جائے، بلکہ اگر معروف شکل و صورت میں ہی دیکھا جائے، بلکہ اگر معروف شکل وصورت نواہ جوانی سے متعلق ہو یا بڑھا پے اور صورت کے خلاف ہیئت میں خواب میں دیکھے تو بھی وہ خواب درست ہوگا، وہ شکل وصورت نواہ جوانی سے متعلق ہو یا بڑھا ہے اور آخری عمر سے، کیوں کہ شکل وشاہت کے اختلاف سے آپ کی ذات پرکوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کا تعلق خواب دیکھنے والے سے ہوشخص آپ کی کو چھی شکل وصورت میں دیکھتے تو بیاس کے ایمان کے کامل اور عقیدے کے درست ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور چوخص اس کے خلاف دیکھے ہتو بیاس کے ایمان کی کمزوری اور فسادع قیدہ کی علامت ہوتی ہے۔

اس میں بھی علاء کا اختلاف ہے کہ خواب میں نبی کریم ﷺ کی اصلی ذات دکھائی دیتے ہے یا آپ کی مثالی صورت ، رائح یہی ہے کہ آپ کی مثالی شکل وصورت دکھائی جاتی ہے۔

ا شکال ہوتا ہے کہ آپ کی نیارت ایک ہی وقت میں مختلف شہروں ، مختلف ملکوں اور مختلف لوگوں کو ہوتی ہے ، تو یہ کسیے کیے ممکن ہے کہ ایک آ دمی ہر جگہ دیکھا جا سکے؟

اس زمانے میں اس بات کو بھنا کوئی مشکل نہیں، کیوں کہ یہ ٹی وی اور کمپیوٹر کا دور ہے، جب ان میں ایک ہی چیز کو بیک وقت کئی جگہوں پر دیکھا جاسکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے، کہ وہ نبی کریم ﷺ کی مثالی صورت بیک وقت مختلف جگہوں پر دکھا دیں،(۱)

شیطان خواب میں نی کریم کے شکل وصورت میں تونیس آسکا، کیکن اللہ تعالیٰ کی شکل میں آ کریہ کہ سکتا ہے کہ میں اللہ موں، اس کی وجہ سیہ کہ اللہ موں، اس کی وجہ سیہ کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں ہادی اور مقل (ہدایت دینے والا اور گراہ کرنے والا) اصلال یعنی گراہ کرنے کا عمل چونکہ شیطان کی طرف سے موتا ہے اس لئے صفت صلالت کے بل ہوتے پروہ یوں گراہ کرسکتا ہے کہ خواب میں کسی کو

<sup>(</sup>۱) تكملةفتح اللهم ٣٥١/٣

يول كم كريس الله مول، جبكه في كريم الله معن إلى معن إلى معن أبيل، اس ليح شيطان آپ كي شكل وصورت بين أسكار (١)

# حضور الم كوخواب مين ديكھنے سے متعلق دواہم باتيں

- (۱) اگرکونی فخفن حضور کی کوخواب میں دیکھے، تواس پر بیداری کی حالت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یعنی اسے مجانی نہیں کہا جائے گا، اس لئے کہ صحانی اس فخض کو کہا جاتا ہے، جس نے حضور کی کو بیداری میں حالت اسلام میں دیکھا ہواور اسلام پر بی اس کی وفات ہوئی ہو۔
- (۲) خواب میں حضورا کرم کی کسی امر کا تھم فرما کیں یا کسی چیز ہے منع کریں، توبہ جست نہیں، لینی اس پڑمل کرنا لازم نہیں، یددیکھاجائے کہ وہ امریا نہی شریعت کے اصول وضوابط کے موافق ہے یانہیں، اگر موافق ہوتو اس پڑمل کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں، اورا گروہ خلاف شرع ہو، تو اس پڑمل کرنا ہرگز جائز نہیں۔

# باب مَاجَاء إِذَارَأَى فِي الْمَنَامِ مَا يَكُرَهُ, مَا يَصْنَعُ؟

یہ باباس بیان میں ہے کہ جب آ دی خواب میں کسی نا گوار چیز کود کیمے تو کیا کرے

عَن أَبِي قَتَادَةَ عن رَسُولِ اللهِ ﴿ إِلَيْ أَلَهُ قَالَ: الرُّوْيَامِنَ اللهِ وَالْحُلْمَ مِنَ الشَّيَطَانِ, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئاً يُكْرَهُهُ فَلْيَنْفُ عُنْ يَسَارِ وَلَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلُهَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَطْرُهُ وَ

حضرت ابوقادہ سے روایت ہے کہرسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور براخواب مسلطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذاتم میں سے کوئی جب الی کوئی چیز خواب میں دیکھے، جواسے نا گوار ہو، تواسے اپنی

<sup>(</sup>۱) تقریر بخاری ۳۸/۱ کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبی ظیر الباری ۳۲۹/۱۲ کتاب التعبیر باب: من رأی النبی یکی فتح الباری ۴۲۹/۱۲ کتاب التعبیر باب: من رأی النبی یکی فقی المنام

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم، كتاب الرؤيا، باب...من راني في للنام ١/٣ ٢٥٠

بائیں جانب تین بارتھوک دینا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شرسے بناہ مانگے، تب وہ خواب واقعی اسے نقصان نہیں دےگا۔

مشکل الفاظ کی تشریح: ۔المحلم: (حاء پر پیش اور لام کے سکون کے ساتھ) برا اور پراگندہ خواب۔رؤیا: نیک اور اچھا خواب۔فلینفٹ:تموک کے بغیر پھونک ماردے۔

حدیث میں اس بارے میں تین طرح کے الفاظ فلینفٹ، لیبصق، اور لیتفل منقول ہیں، بعض حضرات کی رائے میہ ہے کہ لیبصقاور لیتفل بھی مجاز آلینفٹ کے معنیٰ پر بی محمول ہیں، لیکن حافظ ابن حجر رائیں فرماتے ہیں کہ تینوں الفاظ تھوک کے معنیٰ پر محمول ہیں شیطان کی تو ہین وتحقیر کی وجہ ہے، (۱)

لیستعذبالله: چاہیے کدوہ اللہ سے پناہ ما تکے ۔فانھا لاتضرہ: بیخواب اسے کوئی ضررتیس پہونچائے گا جب وہ مسنون اعمال کا اہتمام کرلے۔

## ناپسندیدہ خواب دیکھنے کےمسنون اعمال

مختف احادیث میں ناپسندیدہ خواب دیکھنے کے چھمسنون اعمال ذکر کئے گئے ہیں: (۱) انسان اللہ سے برے خواب کے شرسے پناہ مانگے۔(۲) اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے۔(۳) اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے۔(۴) کس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے۔(۵) دورکھت نماز پڑھ لے،(۲) وہ کروٹ بدل لے جس میں اسے براخواب نظر آیا ہے۔

ان تمام آ داب یاان میں سے اکثر پر عمل کرلیا جائے ،تو پھر برے خواب کا کوئی نقصان اسے نہیں پہونچے گا ، بیا عمال کو یا حفاظت کا باعث بن جائیں مے جیسا کہ صدقہ مال کی حفاظت اور دفع بلاکا سبب ہوتا ہے۔(۲)

### بَابُ مَاجَاء فِي تَعْبِيْرِ الزُّؤْيَا

#### برباب خواب كالعبرك بارك مي ب

عَنْ أَبِى رَزِيْنَ العُقَيْلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَرْبَعِيْنَ جُزْء أَمِنَ النَّهُوَّ فَى عَلَى وَخَرْء مِنْ أَرْبَعِيْنَ جُزْء أَمِنَ النَّهُوَ فَى عَلَى رَجْلِ طَائِدٍ مَا لَمْ يُحَدِّثُ بِهَا إِلاَ لَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) تكملةفتحاللهم ١٣٩١٣

۳۵۹/۲ی تکملة فتح اللهم ۳۸۹، تحفة الاحو ذی ۳۵۹/۲

جائے، جب اس کو بیان کردیا جائے ( لین اس کی تعبیر بیان کردی جائے ) تو وہ خواب گرجا تا ہے ( لین اس کا تھم ثابت ہوجا تا ہے ) رادی کہتے ہیں : میرا گمان یہ ہے کہ آپ شک نے یہ بھی فرمایا: اس خواب کو صرف تھمندیا محبت کرنے والے سے بیان کرو۔

عَنْ أَبِي زِيْنَ عَنِ النَّبِيّ ﴿ قَالَ: رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءُ مِنْ سِتَّةِوَ أَرْبَعِيْنَ جُزْءَ أَمِنَ التُبَوَّ قِوَ هِيَ عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَهُ يُحَدِّثُ بِهَا وَإِذَا حَدِّثَ بِهَا وَقَعَتْ ـ

# كسى عالم اور عقلند كے سامنے خواب كوبيان كيا جائے

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خواب ہر کس کے سامنے بیان نہیں کرتا چاہیے، بلکہ اس آ دمی کے سامنے بیان کیا جائے ، جو تقلند ہو، یا دوست ہو یا عالم اور خیر خواہ ہو، کیوں کہ خواب عدم استقرار کے اعتبار سے گویا پر ندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جس طرح پر ندے کے پاؤں پر کوئی چیز نہیں تغہر سکتی ، اس طرح خواب تعبیر سے پہلے معلق رہتا ہے، جب تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ اس تھیے تعبیر کے لئے ضروری ہے جائے تو وہ اس ایک محجے تعبیر کے لئے ضروری ہے کہ کسی تھی آ دمی کے سامنے خواب کو بیان کیا جائے ۔ (۱)

#### باب

حفرت الوہريره سے روايت ہے كدرسول الله في فرمايا: خواب تين (قتم كے) ہيں ايك سچاخواب ہوتا ہے، دومرا وہ خواب جو آدى اپنے دل ميں سوچتا ہے اور تيسرا وہ خواب جو شيطان ممكين كرنے كے لئے دكھا تا ہے، لهذا جو فخص ايبا خواب ديكھے، جواسے نا كوار ہو، تواسے چاہيے كہ كھڑا ہوجائے اور نماز پڑھے، اور حضور فرماتے سے

جھے بیڑی اچھی لگتی ہے اور طوق کو ناپسند کرتا ہوں ، اور بیڑی سے دین پر ثابت قدمی مراد ہے ، اور آپ فر ماتے : جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ واقعی میں ہی ہوں ، کیوں کہ شیطان میری شکل دصورت میں نہیں آسکتا ، اور آپ فر ماتے تھے ،خواب کسی عالم یا خیر خواہ کے سامنے ہی بیان کیا جائے ( کسی اور کے سامنے بیان نہ کیا جائے )۔

# بَابِمَاجَاءِفِي الَّذِي يَكُذِب فِي حُلْمِهِ

یہ باب اس مخض (کے عکم ) کے بارے میں ہے، جوابی خواب میں جموث بولے

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمِيّ، عَنْ عَلِيّ قال: أُرَاهُ عن النبيّ عَلَى قَالَ: مَنْ كَذَبَ فِي خَلْمِهِ، كَلِّفَيوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ \_

حفرت علی سے روایت ہے، عبدالاعلی کہتے ہیں کہ ابوعبدالرحن کہتے ہیں کہ میرا کمان ہے کہ بیحد یث مرفوع ہے کہ حضورا کرم شک نے فرمایا: جو محف اپنے خواب میں جموث ہوئے، تواسے قیامت کے دن ایک جو کے دانے میں گرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا۔

عَنِ ابنِ عَبَاسٍ عن النَّبِيّ ﴿ قَالَ: مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا۔

عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا : جو محص جموٹے خواب بیان کرے، تو اس کو قیامت کے دن دوجو کے درمیان کرہ لگانے کا مکلف بنایا جائے گا، اور دہ جرگز ان میں کر نہیں لگاسکے گا۔

### حبوثا خواب بیان کرنے پرسخت وعید

جوفض اپنی طرف ہے جھوٹا خواب اوگوں کے سامنے بیان کر ہے توا حادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے، کہا لیے فض کو قیامت کے دن اس بات کا مطلف بنا یا جائے گا کہ وہ دوجو کے درمیان گرہ لگائے اور ظاہر ہے کہ وہ دوغیر متعمل جھوٹی چیزوں کے درمیان گرہ نہیں لگا سکے گا، تو ایک صورت میں اسے عذاب میں رہنا ہوگا، تو بید دراصل عذاب سے کنا بیہ ہے، کیوں کہ اس نے جزء نبوت میں جھوٹ شامل کیا ہے، جواللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ (۱)

#### بَاب

عنِ ابْنِ عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَاثِمْ إِذْ أَتِيْتُ بِقَدَح لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَيْتُ

فَصْلِيعْمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالُوا: فَمَا أَزَّ لُتَهُ يَارِسُولَ اللهِ؟قَالِ: الْمِلْمُ

عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی کو بیفرماتے ہوئے سنا: کہاس دوران کہ میں سورہا تھا کہ اچا تک میرے پاس دودھکا ایک بیالہ لا یا گیا، میں نے اس سے بیا، پھر میں نے باقی ما ندہ عمر بن خطاب کودے دیا، محابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ: آپ اس کی کیا تعبیر بیان فرماتے ہیں؟ آپ کے نفر ما یا:علم۔

# خواب میں دودھ کی تعبیر

خواب میں اگر دودھ دیکھا جائے تواس کی تجیر علم سے بیان کی گئے ، کیوں کی علم اور دودھ دونوں ہی نفع بخش چیزیں ہیں،

اس حدیث ہیں حضرت عمر فاروق فی فی خطم کی تعریف بیان کی گئے ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے آئیس علوم نبوت سے خوب

نوازا تھا، ان کا زمانہ خلافت بھی طویل تھا، فتو حات کا سلسلہ بھی وسیج اور دین کی نشر واشاعت کا موقع بھی بہت میسرآیا، اور ان کی

اطاعت پرامت کا اتفاق رہا ہے، تا ہم اس وجہ سے ان کو حضرت ابو بکر پہ فضیلت حاصل نہ ہوگی، کیوں کے صدیق اکبر بہر حال علم و

عمل کے لحاظ سے تمام صحابہ کرام پر فائق ہیں۔(۱)

#### بَاب

عن أبى أُمَامَةُ بنِ سَهْلِ بنِ حَنَيْفِ عن بَعْضِ أَصْحَابِ النبي ﴿ أَنَّ النبيَ ﴿ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمُ وَ أَيْتُ النَّاسَ يَعْمُ وَمَنْ فَامَ وَمَنْ فَالَ مَا مَنْ فَالَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَعُرِضَ عَلَىَ عُمَرُ يَعْرَضُونَ عَلَىَ عُمَرُ وَعَلَيْهِ فَا فَالَ اللَّهِ عَلَى مَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى

ابداما مدین مبل کہتے ہیں کہ نی کریم کے بعض محابہ سے منقول ہے کہ آپ کے نفر مایا: میں نے نیند ش کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ میر سے مامنے پیش کئے جارہے ہیں اوران (کے جسموں) پڑھیس ہیں، ان میں سے بعض قیمیس سینہ تک یہو تجی ہوئی میں اور بعض اس سے بیچ تک تھیں، حضورا کرم کے فرماتے ہیں کہ پھر میر سے سامنے عمر پیش سینہ تک یہو تجی ہوئی میں اور بعض اس سے بیچ تک تھیں، حضورا کرم کے گئے اوران پراتی کمی قبیص تھے وہ کھنے رہے تھے، محابہ کرام نے پوچھا کہ یارسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر دیتے ہیں؟ فرمایا: (اس سے) وین (مراوہے)۔

# قیص کی تعبیر دین سے

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ خواب میں اگر قیص دیکھی جائے تواس کی تعبیر دین ہے،جس مسلمان کا دین جس قدرمضبوط

اوراعلی درجه پر ہوگا، ای طرح اس قیص نے اس کے جسم کوزیادہ ڈھانیا ہوگا، اور جودین میں کم تر ہوگا، ای قدروہ قیص اس کے جسم کو کم ڈھانے گی۔

امام نووی فرماتے ہیں کر قبیص کااس قدر بڑا ہونا کہ حضرت عمر فاروق اسے تھسیٹ رہے تھے، بیان کے لئے بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ دین میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں،اوران کے آثار جیلہ،طور طریقے اور سنتیں تا تیا مت لوگوں کے لئے باعث اتباع ہوں گی۔

حافظ ابن جمر فرماتے ہیں کہ حربی زبان میں دین کولباس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے: ولباس التقوی ذلک خیر، (تقوی کالباس ہی بہتر ہے) اور قبیص کی تعبیر دین اس وجہ سے ہے کہ جس طرح قبیص دنیا میں بدن کوڈھا نہتی ہے، ایسے ہی دین ناپسندیدہ چیز ول سے رکاوٹ اور آخرت میں ساتر ہوگا، چنا نچے اہل عرب قبیص سے فضل و کمال اور پاک دامنی بطور محاور سے کے مراد لیتے ہیں۔(۱)

# بَابُمَاجَاءَفِى رُؤُيَا النَّبِيِّ ﴿ فَيِ الْمِيزَ انِ وَالدُّلُو

يه باب آپ الله كوخواب شراز وش و كيمن اور ولكوخواب ش و كيمن كين كريان ش به -عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ اللهُ قال ذَاتَ يَوْم: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيًا ؟ فقال رَجُلْ: أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ نِيرَ انا لَزَلَتْ مِنَ السَّمَاء فَوْ زِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكُرٍ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بأَبِى بَكَر ، وَوْ زِنَ أَبُو بكرٍ وَعْمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بكرٍ ، وَوْ زِنَ عُمَرُ وَعُفْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَ انْ ، فَرَ أَيْنَا الْكُرَ اهِيَة في وَجُور سولِ اللهِ الله

حضرت الوبكره سے روایت ہے كہ ایک دن نبی كريم اللہ نفر مایا: تم میں سے كى نے كوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک فخض نے كہا: بى ہاں میں نے دیکھا ہے كہ گویا كہ ایک ترازوآ سان سے اتراہے، جس میں نبی كريم اللہ اور صد این اكبر دونوں تولے گئے تو آپ الوبكر كے مقابلے میں جمک كئے، (یعنی آپ بھاری ہوگئے) پھر ابوبكر وعمر تولے گئے تو ابوبكر جمک گئے وابوبكر جمک گئے وابوبكر جمک گئے تو ابوبكر جمک گئے (یعنی غالب آگئے) پھر عمر وعثمان كا وزن كیا گیا تو عمر فاروق غالب آگئے پھر ترازوا محالیا گیا تو بھر فاروق غالب آگئے پھر ترازوا محالیا گیا تو بھر نہی كئے۔

عن عائشة قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَرَقَةَ ، فقالت له خَدِيْجَةُ: إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ وَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَطُهُرَ ، فقال رسولُ اللهِ هَا : أُرِيْنَهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابَ بَيَاضَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَخْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِيَاسَ غَيْرُ ذَلِكَ . غَيْرُ ذَلِكَ .

حضرت عا نشرفر ماتی ہیں کہ حضور اکرم بی سے ورقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ سے حضرت خدیجہ نے عرض

کیا: بے شک وہ آپ کی تقعدیق کرتے تھے،لیکن وہ آپ کے (نبی بن کر) ظاہر ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے ہیں،اس حال میں کہ ان پر سفید کپڑے تھے،اگروہ اہل جہنم میں سے ہوتے،توان پراس کےعلاوہ اور کوئی لباس ہوتا۔

عن عبلِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النبيَ ﴿ فَي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَنَزَعَ أَبُو بِكْرٍ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، فِيْهِ ضَعْفُ وَاللَّيَغْفِرُ لَهُ , ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتْ غَزباً , فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِى فَوِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ ـ

عبدالله بن عرحنورا كرم في كاخواب حضرت ابو بكروعمر (كى مدت خلافت) كے بارے ميں روايت كرتے بيل كه آپ في را آپ في نے فرما يا: ميں نے ويكھا كہ لوگ جمع بيل، ابو بكر نے ایک يا دو ڈول پائى تكالا اور اس نكالنے ميں ذرا كمزورى تنى ، الله تعالى انبيس معاف فرمائے ، پھر عمر كھڑ ہے ہو گئے انہوں نے ڈول كھينچ ، پھروہ ڈول بڑے ڈول ميں بدل كيا، ميں نے ايساكوئى با كمال فحض نہيں ويكھا جوان (يعنى عمر) جيسا جرت انگيز كام كرتا ہو، يہاں تك كہ لوگوں نے اونٹوں كے لئے حوض يانى سے بھر لئے۔

عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن رُوْيَا النبي عِنْ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةُ ، سَوْدَاءَ ، ثَائِرَةَ الرَّ أُسِ حَرَجَتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَى قَامَتْ بِمَهْيَعَةِ رَهِيَ الْجُحُفَةِ . قَامَتْ بِمَهْيَعَةِ رَهِيَ الْجُحُفَة ، فَأَوَّ لُتُهَا وَبَاءَ المَدِيْنَة ، يُنْقُلُ إِلَى الْجُحُفَة .

عبدالله بن عرصنور و کنواب کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ کے فرمایا: میں نے ایک پراگندہ بالوں والی سیاہ عورت دیکھی کہ وہ مدینہ سے نکل کرمہیعہ چلی گی ،مہیعہ: وہ جمفہ ہے، میں نے اس کی تعبیر بیالی کہ مدیندی وباجمفہ نتقل کردی گئی ہے۔

عن أبى هُرَيْرَةَ عن النبي ﴿ قَالَ: فَى آخِرِ الزَّمَانِ لاَتَكَادُرُوْيَا المؤمِنِ تَكُذِب، وَأَصْدَقُهُمْ وَيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثاً ، وَالزُّوْيَا الْمَوْمِنِ تَكُذِب ، وَأَصْدَقُهُمْ وَالزُّوْيَا الْمَوْمِنِ تَكُذِب ، وَالْمُوْيَا تَحْدَن بَنَ مِنَ اللهِ ، وَالزُّوْيَا يَحَدِّث الزَّجُل بِهَا نَفْسَهُ ، والزُوْيَا تَحْزِين مِنَ اللهِ ، وَالزُوْيَا يَحُدِن مِنَ اللهِ ، وَالزُوْيَا يَحْدِن اللهِ مَا يَوْدَ وَالرَّوْيَا يَكُر هُهَا فَلاَ يَحَدِث بِهَا أَحَدا وَلْيَقُمْ فَلْيصَلِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : يَعْجِنن اللّهُ يَعْلَى اللّهُ وَالْمُوالِمِن جُزْء اللّهُ مِن جُزْء مِن سِتَهُ وَأَز بَعِينَ جُزْء اللّهُ يَعْلَى اللّهُ وَمِن جُزْء مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصلے نے فرمایا: آخرز مانے میں مؤمن کا خواب بہت کم جمونا ہوگا، لوگوں میں سب سے سپچ خواب ان لوگوں کے ہول گے جو باتوں میں زیادہ سپچ ہوں گے اور خواب تین طرح کے بیں، اول وہ اچھا خواب ہے، جواللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، دوسرا وہ خواب ہے، جوآ دمی اپنے دل میں سوچتا ہے اور تیسرا وہ خواب ہے، جوشیطان کی طرف سے ممکین کرتا ہے، لہذا جبتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے، جواسے نا گوار ہو، تو وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے ، اور کھڑا ہوجائے اور نماز پڑھے ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ججھے خواب میں بیڑی کا دیکھنا اچھا لگتا ہے اور طوق کو دیکھنا ناپسند کرتا ہوں ، بیڑی سے دین میں ثابت قدمی مراد ہے ، راوی کہتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا مؤمن کا خواب نبوت کا جھیالیسواں جزیے۔

عن أبى هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَيْتُ فَى الْمَنَامِ كَأَنَّ فِى يَدَىَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَنِى شَأَلُهُمَا , فَأُو لِهُمَا كَاذِبَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِى, يَقَالُ لِأَحَدِهِمَا: مَشْلُمُةً, صَاحِبُ اليَمَامَةِ, وَ العَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءً.

حضرت الوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دوکٹکن ہیں، ان دونوں کی حالت نے جھے غم میں جتلا کر دیا، اتنے میں میری طرف دی بھیجی گئی کہ میں ان کو چھونک ماروں، چنانچے میں نے ان میں چھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، میں نے ان کی تعبیر میدلی کہ میرے بعد دوجھوٹے آئیں گے، ان میں سے ایک کومسلمہ کہا جائے گا، جو بمامہ کا رہنے والا ہوگا، اور دوسراعنسی ہوگا جوصنعا مشہرکا ماشندہ ہوگا۔

عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَ قَيْحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلاْ جَاءً إِلَى النّبِي اللّهِ فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ اللّهَ عَلَمُ المَسْتَكُورُ وَالْمُسْتَكُورُ وَالْمُسْتَقُلُ، وَرَأَيْتُ النّهَ الْمَالَةُ الْمِسْتَكُورُ وَالْمُسْتَكُورُ وَالْمُسْتَقُلُ، وَرَأَيْتُ النّهَ الْمَالُونِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے سے کہ ایک خص حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا کہ ہیں نے رات میں خواب دیکھا، کہ ایک سائبان یا بادل ہے، جس سے تھی اور شہد فیک رہاہے، اور بیل نے لوگوں کودیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی لے رہے سے ،ان میں سے بعض زیادہ لے رہے سے اور بعض کم، اور میں نے ایک ری کودیکھا یا رسول اللہ کہ آپ نے اس

ری کو پڑا اور اوپر چڑھ گئے، پھرآپ کے بعد ایک اور محض نے ری پکڑی اور وہ بھی چڑھ گیا، پھراس کے بعد ایک اور شخص نے ری پکڑی آور اوپر چڑھ گیا، صدیق اکبر نے عرض کیا یار سول شخص نے ری پکڑی تو وہ ٹوٹ گئی پھراسے جوڑ دیا گیا، تو وہ بھی اس سے اوپر چڑھ گیا، صدیق اکبر نے عرض کیا یار سول اللہ میر سے مال باپ آپ پر قربان ہوں، خدا جھے اس کی تعییر بتانے کی اجازت دے دید بیجے ، تو حضور اکرم بھی نے فرمایا: تم تعییر بتا دو، تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ سائبان سے اسلام مراد ہے اور جو تھی اور شہداس سے فیک رہا ہے، تو میر آن جید کوزیادہ اور کم لینے میر آن جید کوزیادہ اور کم لینے والے مراد ہیں، اور اس ری کامنہوم جو آسان سے زمین تک کی ہوئی ہے، وہ حق ہے، جس پر آپ قائم ہیں، آپ نے والے مراد ہیں، اور اس ری کامنہوم جو آسان سے زمین تک کی ہوئی ہے، وہ حق ہے، جس پر آپ قائم ہیں، آپ نے اس کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو بلند فرمائے گا، پھر آپ کے بعد ایک محض (عرفاروق) آئے گاتو وہ بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا، پھر آپ کے بعد ایک اور خض اس کی وجہ سے بلند ہوگا، پھر آپ کے بعد ایک اور خض اس کی وجہ سے بلند ہوگا، پھر آب کی اس کی وجہ سے بلند ہوگا، پھر آپ اس کے بعد ایک اور خض اس کی ، پھر اسے جوڑ ا جائے گا، تو وہ خض بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا ۔ پھر آب کے برا جائے گا، تو وہ خض بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا ۔ پھر آب ہو کہ بھر آب جوڑ ا جائے گا، تو وہ خض بھی اس کی وجہ سے بلند ہوگا ۔ پھر آب ہوگا ۔

یارسول اللہ آپ بتادیجے کہ میں نے میچ تعبیر بیان کی ہے یا اس میں کوئی فلطی بھی کی ہے؟ حضورا کرم شے نے فرمایا:
بعض کی تعبیر تم نے درست دی ہے اور کچھ میں تم نے فلطی کی ہے، ابو بکر صدیق نے عرض کیا: میں قسم دے کر
پوچھتا ہوں: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہول: آپ مجھے وہ فلطی ضرور بتادیجے؟ حضورا کرم شے نے فرمایا: کہتم
قسم نہ کھاؤ۔

عَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﴿ إِذَا صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجُهِم، وَقَالَ: هَلَ رَأْى أَحُدُمِنْكُمْ رَوْيَا اللَّيْلَةَ

حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تو لوگوں کی طرف متوجہ وجاتے اور فرماتے: کیاتم میں سے کی نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے۔

مشکل الفاظ کی تشریک: ۔میزان: ترازو۔ رجعت: آپ فالب آگئے، بھاری ہو گئے۔ ذنوب: جھوٹا ڈول۔ دلو: بڑا ڈول۔ نزع: پانی کھیٹے، پانی کھا۔ استحالت: بدل گیا۔ عبقریا: با کمال مخض، خوب ماہر۔ یفوی: حیرت آگیز کام کرتا ہے۔ عطن: (عین اور طاء پرزبر) وہ وض جو کویں کے پاس جانوروں کو پانی پلانے کے لئے بتایا جاتا ہے۔ (۱) پانی کے قریب اوشوں اور کریوں کے بیٹھنے کی جگہ ٹالو قالو آس: پراگدہ بال، بھرے اور منتشر بال۔ وہاء المدینة: مدینة منورہ کی عام بھاری۔ سورین: (شنیکا لفظ ہے) دوئشن۔ همنی شانهما: ان کی حالت نے جھے میں جتلا کردیا۔ نفختهما: یس نے آئیس پھوتک ماری۔ ظلة: (ظا پر پیش کے ساتھ) سا تبان، سایہ بادل۔ یَنطُف: کیک رہا ہے۔ یستقون: ہاتھ سے یانی لیتے ہیں۔ المستکثر:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱/۱۲ ۵۱ کتاب التعبير باب نزع للاء من البير...

زياده لينه والا المستقل: تعورُ ااوركم لينه والا سببا: رى و اصلا: لمي موئى، جرُى موئى - قطع به: اس رى كوتورُ ديا كيا -

## خواب میں ترازود کھنا

ایک صحابی نے بیخواب دیکھا کہ آسان سے تراز و نازل ہوا ہے، جس میں آپ اور صدیق اکبر کوتو لا گیا، تو حضور
اکرم می خالب آگئے، پھر شیخین کوتو لا گیا، تو حضرت صدیق اکبر خالب آگئے، پھر حضرت عمر فاروق اور عثان غی کوتو لا گیا تو حضرت
عمر فاروق خالب آگئے، پھر اس تراز و کواٹھ الیا گیا، اس خواب سے دراصل اس طرف اشارہ تھا کہ حضورا کرم میں اورصدیق اکبراور
عمر فاروق کے بعد فتوں کا ظہور ہوگا، اور دینی امور میں انحطاط اور زوال شروع ہوجائے گا، یہی وجہ ہے کہ اس خواب میں جب تراز و
اٹھائے جانے کا ذکر آیا تو آپ کی طبیعت خراب ہوگئ، ناگواری کے آٹار چہرہ انور پر ظاہر ہو تھے، نیز اس سے آپ کے بعد
خلفاء کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسر سے مرفاروق، اور تیسر سے حضرت عثان ہوں گے۔ (۱)

# ورقه بن نوفل کے متعلق حضورا کرم 💨 کا خواب

اس باب کی دومری حدیث میں ورقد بن نوفل کے متعلق آپ کا خواب ذکر کیا گیا ہے، حضرت ورقد بن نوفل ام المؤمنین حضرت خدیجہ ﷺ کے چھاڑا دوجھائی تنے، انہوں نے زمانہ جا بلیت میں عیسائی ند بب کی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے زمانہ جا بلیت میں عیسائی ند بب کی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں ان کی بینائی زندگی گذارتے رہے، ہلی مہارت کی وجہ سے انجیل کو عمر بی میں منتقل کیا تھا، بت پرتی سے خت بیزار تنے، آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئاری تقدیجہ آپ کو لے کران کے پاس کئیں، جب حضورا کرم میں پر پہلی وہی نازل ہوئی، تو آپ بہت گھبرا گئے، تو حضرت خدیجہ آپ کو لے کران کے پاس کئیں، انہوں نے آپ کی نبوت کی تعمد بی کی دور آپ کو لیکن کی۔

اس مدیث میں ہے کہ جب حضورا کرم ہے ہے ورقد بن نوفل کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کے جواب سے پہلے آپ پچپا زاد بھائی کی حالت کو بیان کیا، کلام کا اسلوب ایسا اختیار کیا کہ ورقد بن نوفل کی حقیقت بھی واضح ہو جائے اور مرتبہ نبوت کا ادب بھی کمح ظرد ہے، چنا نچہ حضرت خدیجہ نے یہ کہا کہ وہ آپ کی تقد این کرتے ہے، اور وہ کہتے کہ جس فرشتہ کو آپ کی نقد این کرتے ہے، اور وہ کہتے کہ جس فرشتہ کو آپ کی نے دیکھا ہے، یہ وہ کی فرشتہ ہے، جو آپ سے پہلے دیگرا نہیاء ، سد حضرت مولی وعیسی بلاسلام پر بھی وی لے کر آتا تھا، اور آپ خدا کے پینیبر بیں اور اگریس آپ کے ظہورا ور غلبہ کے وقت زندہ رہا، تو آپ کی مدد کروں گا، اور آپ کو طاقت فرا ہم کروں گا، اور آپ کو طاقت خرا ہم کروں گا، گو یا ایک طرف یہ کہہ کرا کمان میں فرا ہم کروں گا، گو یا ایک طرف یہ کہہ کرا کمان میں فرا ہم کروں گا، گو یا ایک طرف یہ کہہ کرا کمان میں فرا ہم کروں گا، گو یا کہ ورقد بن نوفل آپ کے ظہور سے پہلے ہی وفات یا بھکے تھے، پھر آپ کی نے اپنا خواب بیان فر ما کران

کے مومن ہونے کی تقدیق کر دی، آپ اور اہل جنت میں نے ورقد بن نوفل کوسفید کیڑوں میں ویکھا ہے، جواس بات کی علامت ہے کہ دوہ اچھی حالت میں نہ ہوتے ،اس علامت ہے کہ دوہ اچھی حالت میں ہیں اور اہل جنت میں سے ہیں، اگروہ اہل جہنم میں سے ہوتے تو وہ سفیدلباس میں نہ ہوتے ،اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ورقد بن نوفل مؤمن میے، اور ان کے ساتھ اہل ایمان والا معاملہ ہوگا، بلکہ بہت سے حضرات نے تو انہیں صحاب کی جماعت میں ذکر کیا ہے۔واللہ اعلم۔(۱)

# شیخین کی مدت خلافت اور کارناموں سے متعلق ایک خواب

اس باب کی تیسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم ایک نے خواب میں دیکھا کہ صدیق اکبرنے ایک یادوڈول پانی نکالا اور اس میں ذراضعت اور کمزوری تقی ، اللہ آنہیں معاف فرمائے ، پھرعمرفاروق نے پانی نکالاتو وہ ڈول بڑے ڈول میں تبدیل ہوگیا۔ شارحین حدیث فرمائے ہیں کہ اس خواب سے دوباتوں کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے:

(۱) صدیق اکبرکا زمانہ خلافت تھوڑا ہوگا، اور ان کے زمانے میں ارتدادادرا نکارز کو ق کا فتنہ ظاہر ہوگا، وفیدہ ضعف "سے اس طرف اشارہ ہے، "واللہ یخفو له "بیدعائیہ جملہ ہے، جو حسن کلام کے لئے ذکر کیا جاتا ہے، بعض حضرات کے نزد یک اس سے دراصل صدیق اکبرکی وفات کی طرف اشارہ ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جمکن ہے کہ اس سے ان کی فقوحات کی کمی کی طرف اشارہ ہو کہ اس میں میں انہوں نے کئی فتوں کی اشارہ ہو کہ اس میں میں انہوں نے کئی فتوں کی اشارہ ہو کہ اس میں میں انہوں نے کئی فتوں کی اشارہ ہو کہ اس جان کی نفضیلت میں کوئی کی واقع ہوتی سرکوئی کی البند اس جملے سے ان کی نفضیلت میں کوئی کی واقع ہوتی ہوتی ہوتی سے اس صورت میں واللہ یغفر لدے معنی بیہوں کے کہ ظاہری فتو حات کی کی وجہ سے ان پرکوئی لعن طعن اور ملامت نہیں ہو۔ (۲) حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت طویل ہوگا، اور اس میں کثرت سے اسلای فتو حات ہوں گی ، چنانچے ایسانی ہوا۔ (۲)

# مدینه کی وباء کا جحفه منتقل ہونے کا خواب

اس باب کی چوتھی صدیث میں بیخواب ذکر کیا گیا ہے کہ آپ سے نے بید یکھا کہ مدینہ ایک کالی عورت، جو پراگذہ بالوں والی تھی، نکل کر جحفہ چلی گئی، تو آپ سے نے اس کی تعبیر بیدی کہ مدینہ کی وباءاور عمومی مرض کو جحفہ منقل کردیا گیا ہے،

اس خواب کا پس منظر بیہ ہے کہ جب آپ ہے اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں وہاں کی آب وہوا موافق نہ آئی، مر در داور بخار و غیرہ میں مبتلا ہو گئے، تو آپ نے دعافر مائی: اے اللہ مدینہ مارے لیے محبوب بنادے اور اس کی وبا کو جحفہ کی طرف نعقل فرما و بجح اور جحفہ میں اس وقت یہودی رہتے تھے، اللہ تعالی نے آپ کواس خواب کے ذریعہ بیربشارت

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري٢٠٩/٣

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢١٨/١

دے دی کہ آپ کی دعا قبول ہوگئی ہے۔

### نبوت کے دوجھوٹے دعویدار

اس حدیث میں نبی کریم علی کوخواب کے ذریعہ بتایا گیا کہ آپ کی بعثت ونبوت کے بعد دوجموٹے نبوت کے داعی رونماہوں گے۔

آپ نے خواب میں بید یکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دوکتان ہیں، اس سے آپٹمکین ہوگئے کہ سونا تو مردوں کے لئے حرام ہے، تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف وی بھیجی کہ انہیں پھونک مارو، آپ نے پھونک ماری تو وہ دونوں کئی اڑگئے، آپ نے اس کی تعبیر بیدی کہ میری بعثت کے بعد دوجھوٹے نبوت کے دعویدار آئیں گے، ایک کومسلمہ، مسیلمہ اور دوسرے کو اسود مشمی کہا جائے گا،

یمامہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر مسلمہ نے حضور کے کی زندگی میں نبوت کا دعوی کیا تھا، اہل بمامہ نے اس کی تعمد این بھی کی متحی ، مگرآپ کی حیات میں اسے فلبہ نہ ہوسکا، حضرت صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں حضرت وحثی نے اسے قبل کیا تھا، یہ وہ ہی وحثی ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے غزوہ کا صدحی حضرت امیر حمزہ کوشہ بید کیا تھا، چنا نچہ بین خود کہا کرتے کہ میں نے زمانہ کفر میں سب سے بہتر آدمی یعنی حضرت حمزہ کو قبل کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے برے انسان یعنی مسلمہ کو قبل کیا ہے۔ (۱) اسود عنسی بہتر آدمی بین کے دار الحکومت 'صنعاء' کا سردار تھا اس کا نام عملہ بن کعب تھا، اسے '' ذوالخمار'' بھی کہا جا تا تھا کہونکہ بی

اسود تلسی یمن کے دارا تحکومت ' صنعاء' کا سردار تھا اس کا نام عملہ بن کعب تھا، اسے ' ذوا تھا ر' بھی کہا جا تا تھا کو تکہ یہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کررکھا کرتا تھا، اس نے بھی حضور بھی کی زندگی میں نبوت کا دعوی کیا تھا، امام بیبق نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ دوشیطان شخے، ایک کو ' سحی ' اور دوسرے کو ' شقیق' کہا جا تا تھا، یہا سے لوگوں کی ہر طرح کی خبریں بتاتے شے، جب نبی کر کم بھی کی طرف سے صنعاء کے مقرد کر دہ گورز' باذان' نامی کی وفات ہوئی توعنسی کو اس کے شیطانوں نے اطلاع دیدی، اس کر کم بھی کی طرف سے صنعاء کے مقرد کر دہ گورز' باذان' نامی کی وفات ہوئی توعنسی کو اس کے شیطانوں نے اطلاع دیدی، اس پراس نے اپنی قوم کے ساتھ کل کر صنعاء شہر پر جملہ کردیا اور قبضہ کر کے باذان کی اہلیہ مرز باند کے ساتھ کی دیوار میں نقب کر کے اندر گھس جفاظست پرایک بزرار بندوں کو مقرد کیا ہوا تھا، اس کے باوجود حضرت فیروز دیلمی اور آپ کے ساتھی دیوار میں نقب کر کے اندر گھس گئے، اسود عشی کومردار کیا وہ اس رات خالص شراب پی کر سویا تھا، عمدہ سامان اور باذان کی اہلیہ کو دہاں سے نکالا، نبی کر کم بھی بندر یعدوی اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا: وفات سے چوہیں بیاج بیش آیا تھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۴۹۷/۷ كتاب المغازى ، باب: قتل حزة بن عبد المطلب

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح لللهم، ٧٤/٣ ١ فتح البارى ١٤/٨ ٢ كتاب للغازى, باب قصة الاسو دالعنسى

# حضرت صدیق اکبرنے خواب کی تعبیر میں کیاغلطی کی

حفرت صدیق اکبرنے جب خواب کی تعبیر بیان کرے ہی کریم اسے پوچھا کہ میں نے یہ تعبیر سے دی ہے؟ تو ہی کریم اسے نے چھا کہ میں نے یہ تعبیر کے دی ہے؟ تو ہی کریم اسے نے فرمایا کہ اُصبتَ بعضا و اُخطات بعضا کے تعبیر سے دی ہے اور پچھ می فلطی کی ہے، پھر صدیق اکبرنے تشم دے کر اپنی فلطی دریافت کرتا جاتی ، تو آپ کے فرمایا کہم تشم نہ کھاؤ۔

اس پرشار حین حدیث نے کلام کیا ہے کہ حضرت مدیق اکبر نے تعبیر میں کیا غلطی کی ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں:

(۱) بعض علاء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر میں کوئی غلطی نہیں کی ، غلطی یہ ہے کہ نبی کریم شک سے پہلے ہی خواب کی تعبیر ہتا نے میں اجازت طلب کرلی، لیکن یہ قول درست نہیں، اس لئے کہ نبی کریم شک نے اپنے ارشاد میں اس طرف اشارہ فرما یا کہ صدیق اکبر نے خواب کی تعبیر میں خطاکی ہے۔

(۲) امام طحاوی فرماتے ہیں کفلطی ہیہ کے کرصدیق اکبر نے عسل اور تمن دونوں سے ایک بی چیز یعنی قر آن مرادلیا ہے جبکہ مناسب ہیہ ہے کہ یوں کہاجائے کے عسل سے قرآن اور تمن سے سنت مراد ہے۔

(٣) معیم قول یہ ہے کہ اس بارے میں دووجہ سے خاموثی اور توقف اختیار کیا جائے ، ایک تو اس وجہ سے کہ معدیق اکرنے خواب کی تعجیر میں جفلطی کی ہے، امت کے افراد میں سے کسی کے لئے اس میں علم سیح کا دعوی کر نانعس مرت کے بغیر مکن ٹہیں ، اور دومرااس لئے کہ جب ٹی کر یم ہے نے نظلی کی وجہ بیان کرنے سے اعراض فرمایا جبکہ معدیق اکبر جسم درے کر پوچور ہے ہے، کیوں کہ اس جسم کی اور مسلحت تھی ، ایسے میں ہمار سے لئے کسی بھی طرح مناسب ٹہیں کہ اس چیز کی کھوج اور جبخو میں بریں ، جے نبی کریم ہے نے اپنے قصد اور اراد ہے سے پوشیدہ رکھا ہے ، ظاہر ٹہیں فرمایا۔ (۱)

# طلوع مشس سے بہلے خواب کی تعبیر کا حکم

باب کی آخری حدیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے بھی خواب کی تعبیر دی جاسکتی ہے، چنانچہ نی کریم کے فرک خرک مدیث سے بیتے مطلوع آفتاب سے پہلے بھی خواب دیکھا ہے، لیک فرک نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوتے اور پوچھا کرتے کہ آخ رات کس نے خواب دیکھا ہے، لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ طلوع آفتاب سے پہلے خواب کی تعبیر نیس دی جاسکتی، درست نہیں، بلکہ بعض علاء تواس وقت خواب بیان کرنے اوراس کی تعبیر کو بہتر قرار دیتے ہیں، کیوں کہ اس وقت خواب اچھی طرح یا دہوتا ہے، اور تعبیر دینے والے کا ذہن بھی ہر طرح کی فکر سے یکسو ہوتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري, كتاب التعبير, باب من لم ير الرويا ١٢ / ٥٣٩، تكملة فتح لللهم, ٣٥٩/٣

<sup>(</sup>ا) تكملة فتح الملهم ١٧٩ ٩٧٣ كتاب الرؤيا، بابرؤيا النبي 越

#### ابواب الشهادات عن رسول الله

رسول الله ﷺ سےشہادت سے متعلق احادیث پرمشئل ابواب شھادات، شھادۃ کی جمع ہے: گواہی دینا،معنیٰ بیہ ہیں کہ جس واقعہ کا اس نے مشاہدہ کیا ہے، اس کی گواہی دینا کہ بیہ معالمہ اس طرح تھا۔

# بَابْ مَاجَاءَفِي الشُّهَدَاء أَيُّهُمْ خَيْر؟

، بي باب گوامول كي بيان مي سه كدان مين سب سي بهتركون بين عَنْ زَيْد بنِ حَالِد الْجَهَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: أَلا أَخْبِرُ كُمْ بِنَحْيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَها دَيْدِ قَبَلَ أَنْ يُسْأَلَهَا۔

حضرت زید بن خالد جبن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: کیا ہیں تہمیں گواہوں میں سے سب سے بہترین گواہ نہ بتاؤں (توسنوکہ) سب سے بہترگواہ ،وہ ہوتا ہے، جوگواہی کے مطالبے سے پہلے ہی گواہی دیدے۔ عَن زَیْد بَنِ خَالِدِ الْمُجَهَنِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ فَا يَقُولُ: تَحَيْوَ الشَّهَدَاءِ مَنَ أَذَى شَهَا دَتَهُ فَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا۔ حضرت زید بن خالد جبنی نے رسول اللہ فی کو ریفر ماتے ہوئے سنا کہ: گواہوں میں سب سے بہترین گواہ ،وہ ہوتا ہے، جوگواہی طلب کئے جانے سے بہترین گواہ بی دے دے۔

# بہترین گواہ

بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کے مطالبے سے پہلے خود ہی شہادت دیدے ،اس سے کیا مراد ہے؟ امام نووی رایشید فرماتے ہیں کہ اس جملے کی تین تاویلیس کی گئی ہیں:

- (۱) ما لکیداورشا فعید فرماتے ہیں بیرحدیث اس شخص کے بارے میں ہے، جو کسی انسان کے کسی حق کا گواہ ہے لیکن اس انسان کومعلوم نہیں کہ بیٹ خض میرے حق کا گواہ ہے، اب بیخص اسے بتا تا ہے کہ میں تمہارا گواہ ہوں، تو بیخض بہترین گواہ ہے، جواس انسان کے حق کوزندہ کرنے کا ذریعہ بناہے۔
- (۲) بیحدیث شہادت الحب پرمحمول ہے، حب کے معنیٰ ہیں اللہ تعالیٰ سے اجراور ثواب کی نیت سے گواہی دینا، اور شہادت الحب سے وہ گواہی مراد ہوتی ہے جوانسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی مطالبہ اور مدی کے دعوے کے بغیر خود ہی اہل حق یا قاضی کے سامنے شہادت دیدے، گواہی موتی ہے، سے مواہ ہوتی ہے، سے مسلم میں معرف میں مدی بھی ہے اور شاہر بھی ہے، سے گواہی صرف حقوق اللہ میں قبول ہوتی ہے،

جیے صد زنا، حد شرب، زکو ق ، عمّا ق ، وصیت ، وقف ، طلاق ، عدت ، حرمت ، مصاہرت ، خلع اور رضاعت وغیرہ ، اس لئے اگر کسی کے پاس ایک قسم کی کوئی شہادت ہو ہو اسے چاہیے کہ اس شہادت کو قاضی کے سامنے جاکر بیان کر دے ، بیاس کے پاس ایک قسم کی امانت ہے ، اس طرح جوکرےگا ، اسے اس حدیث میں خیر الشہد اءکہا گیا ہے۔ (۱)

(٣) اس کے معنی بیریں کہ جب اس سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے تو پھرٹال مٹول سے کام نہیں لیتا بلکہ فورا ہی شہادت دیدیتا ہے، طلب کے بعداداء شہادت میں تا خیر نہ کرے۔اور جلدی ادا کرنے کو بطور مبالغہ کے بوں کہا گیا ہے کہ گواہی کے مطالبہ سے بہلے ہی دیدیتا ہے، معنی بیریں کہ جب اس سے عطیہ کا مطالبہ کیا جائے، توفورا ہی دیدیتا ہے، تاخیر نہیں کرتا۔ (۲)

یہاں ایک شہد ہوتا ہے کہ اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جو تض مطالبے کے بغیر گواہی دے گا، تو وہ بہترین گواہ ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں نبی کریم کے ان لوگول کی ندمت بیان فر مائی ہے، جو گواہی کے مطالبے کے بغیر خود ہی گواہی دیدیں، بظاہران دونوں احادیث میں تعارض ہے؟

ال لئے شار عین حدیث نے حدیث فرمت کی درج ذیل تاویلیس کی ہیں:

(۱) حدیث مذمت میں ان لوگوں کی گواہی کا ذکر ہے جوجھوٹی گواہی دیتے ہیں،جس بات کی کوئی اصل اور حقیقت ہی نہیں، حالانکہ ان سے کسی قشم کی گواہی کا مطالبہ بھی نہیں کیا گمیا ہوتا۔

(۲) بعض نے کہا کہ حدیث مذمت میں اس شاہد کی گواہی کی مذمت ہے، جوشبادت دینے کا اہل ہی نہیں ہے۔

(۳) بعض حضرات فرماتے ہیں کہاس حدیث میں ان لوگوں کی گواہی کی فدمت بیان کی گئی ہے، جو محض شرارت و فساد کی غرض سے مطالبے کے بغیر ہی شہادت دیدیں ،اگر چہوہ شہادت واقع کے مطابق ہی ہو، تب بھی شرعاً پیفدموم ہے۔ اس تفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ فدکورہ احادیث میں کوئی تضاد اور تعارض نہیں ، کیونکہ دونوں کے مفہوم اور مطلب الگ الگ ہیں۔(۲)

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنُ لَا تَجُوْ زُشَهَا دَتُهُ يه بابُ ان لوگول كے بيان مِس ہے جن كى گوا بى شرعاً جا تزنيں عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَالِنٍ وَ لَا خَائِنَةُ وَ لَا مَجْلُو دِ حَدًّا و لَا مَجْلُو دَةٍ، وَ لَا '

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم: ٥٩٨/٢ كتاب القضاء, باب: بيان خير الشهداء, رد للختار ٣٦٣/٥ ط: كراچي

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم للنووي ۲۷۷۷ تحفة الاحوذي ۴۷۲/۲

الكوكب الدرى ٢١٣/٣ تحفة الاحوذي ٣٤٩/١

ذِى غِمْرٍ لإِحْتَةً، وَلَا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ أَهلَ الْبَيْتِ لِهم، وَلا ظَنِيْنٍ فِي وَلَاءِوَلَا قَرَابَةٍ قَالَ الْفَزَارِئُ:القَانِعُ:التَّابِعُ ـ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خیانت کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جا کر نہیں ،اور نہ ایسے مردوعورت کی شہادت ، جن پرتہت کی حدجاری کی گئی ہو،اور نہ بغض وعداوت والے کی بغض وحسد کی بناء پر،اور نہ ایسے آدمی کی شہادت معتبر ہے، جسے جموثی گواہی میں آزمایا جا چکا ہو،اور نہ کسی گھر کے خادم کی گواہی ائل خانہ کے حق میں،اور نہ اس شخص کی گواہی معتبر ہے جوولاء، یارشتہ داری میں متہم اور مشکوک ہو۔ فزاری کہتے ہیں کہ 'قانع'' سے 'تالع'' (ماتحت) مراد ہے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: خائن: خیانت کرنے والا۔ مجلود حدا: جس پرحدی وجہ سے کوڑے لگائے گئے ہوں۔ غمر: (غین کے نیچے زیراورمیم کے سکون کے ساتھ) حسد دبخض اور عداوت، ذی عمر کے معنیٰ ہیں بخض وحسد اور دھمنی والا۔ اِحنة: (ہمزے کے نیچے زیر کے ساتھ) بخض وحسد، ڈسن۔ مجوب شہادة: جے جھوٹی گواہی میں بار بارآ زمایا جا چکا ہو۔ قانع: ماتحت، گھر کا خادم۔ ظنین جسم، مشکوک۔

# كن لوگوں كى گواہى شرعاً معتبر نہيں

اس حديث مين ني كريم الله في في ان الوكول كاذ كرفر ماياب، جن كي كوابي جائز اورورست نبين:

- (۱) خیانت کرنے والے مرداور عورتیں، شار حین مدیث نے خیانت کے دومفہوم بیان کتے ہیں:
- → اس سے لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرنا مراد ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ ان مردوں اور عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، جولوگوں کی امانتوں میں خیانت لوگوں کے سامنے خوب ظاہر ہوچکی ہو۔

  امانتوں میں خیانت کرنے میں مشہور ہوں، اور ان کی خیانت لوگوں کے سامنے خوب ظاہر ہوچکی ہو۔
- اسمنہوم کوزیادہ بہتر قراردیا ہے۔
  السمنہوم کوزیادہ بہتر قراردیا ہے۔
  السمنہوم کوزیادہ بہتر قراردیا ہے۔
- (۲) وه مرداور عورت جس پرتبهت کی صد جاری کی جاچگی ہو، بیا گراپنے اس گناہ سے توبیجی کرلے، تربیجی اس کی گواہی تبول نہیں ہوگی، اگر حدود میں امام ابوطنیفہ رائیٹی فرماتے ہیں کہ توبہ کے بیس ہوگی، اگر چداس کا گناہ معاف ہوجائے، البتہ تبہت کی حد کے علاوہ دیگر صدود میں امام ابوطنیفہ رائیٹی فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد ابعد، جب وہ اس گناہ سے توبہ کرلے، تو اس کی گواہی قبول کی جدان کی گواہی معتبر ہوگی، جبکہ دیگر امام فرماتے ہیں کہ کی بھی صد کے بعد، جب وہ اس گناہ سے توبہ کرلے، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، خواہ وہ حد، تبہت لگانے کے جرم میں جاری ہوئی ہو یا کسی ادر گناہ مثلاً زناکی وجہ سے ہو۔
- (٣) د شمن کی گواہی قبول نہیں، مالکیہ اور شافعیہ کے نزویک تو مطلقا اس کی شہادت معتبر نہیں ،خواواس کی د نیاوی ہویا ویٹی

ہو، البتہ حنفیہ نے فرق کیا ہے کہ اگر دھمنی کسی دنیاوی امر کی وجہ سے ہے، تب تو اس کی گواہی معتبر نہیں ، لیکن اگر بغض وعداوت دینی بنیاد پر ہوتو پھراس کی گواہی معتبر ہوگی ، جیسا کہ مسلمان کی شہادت کا فر کے خلاف درست ہے۔ (۱)

- (۷) اس حبوٹے آدی کی شہادت بھی معتبز نہیں ،جس کا حبوث بار بارآ زمایا جاچکا ہواورلوگوں کی نظروں میں وہ جبوٹا ثابت ہو چکا ہو۔
- (۵) قانع کی گواہی معترنہیں، لینی ایسافخض جو کس کے زیر نفقہ ہو، جس کا گذر کس کے دینے پر ہو جیسے گھریلوخادم، ایسے خض کی گواہی اپنے مخدوم اور مالک کے حق میں معترنہیں ہوگی، کیونکہ اس شہادت میں غلط گواہی اور ذاتی مفاد کا احتمال ہے۔

یکی تھم ہراس گواہی کا ہے،جس میں گواہ کا اس شہادت سے کوئی فائدہ وابستہ ہواور تہست کا اندیشہ ہو،لہذا اگر باپ اپنے بیٹے کے حق میں یا بیٹ اپنے باپ کے حق میں گواہی دے باشو ہرا پنی بیوی کے حق میں یا بیوی اپنے شو ہر کے حق میں گواہی دے ، تو اس کی گواہی درست نہیں ہوگی اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے حق میں گواہی دینا گویا اپنی ذات کے فائدے کے لئے ہے،البتہ بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں درست ہے،شرعاً اس کا عتبار کیا جائے گا۔

- (۲) اس آدی کی گواہی معتبر نیس جوولاء میں متہم ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک غلام کواس کے آتا نے آزاد کردیا، اب یہ آزاد کردہ علام اپنی آزادی کی نسبت اپنے اصل آتا کی طرف نہیں کرتا، بلکہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ بات لوگوں میں مشہور و معروف ہے، تواس کی گواہی درست نہیں، کیونکہ یہ فاسق ہے، یہ اس بات سے دراصل حق ولاء کودوسرے کے لئے ثابت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ تواصل آتا کے لئے ہے، کسی اور کے لئے ثابت کرنا محناہ کہیرہ ہے۔
- (2) اس آ دی کی بھی شہادت قبول نہیں، جواپئ قرابت میں لوگوں کے ہاں متہم ہو، یعنی اپنانسی رشتہ کی اور سے جوڑتا ہے، جبکہ وہ اس کا باپ نہیں، اس کی گواہی بھی قبول نہیں، کیونکہ اس کا میر جموٹ بھی فسق ہے، اور فاسق کی گواہی درست نہیں، اور اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف اپنانسپ ثابت کرنے پراحا دیث میں سخت وعیدیں منقول ہیں،

#### ولانعرف معنى هذا الحديث

امام ترخدی فرماتے ہیں کہ ہم اس مدیث یعنی ولا ظندن فی ولاء ولا قرابة "کمعنی نہیں جانے، کیونکہ بظاہراس جملے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ مطلقاً ایک رشتہ دار کی گواہی اپنے رشتہ دار کے حق میں معتر نہیں، حالا نکہ ایسانہیں ہے، چنانچہ شارحین حدیث فرماتے ہیں کر قرابت دوطرح کی ہوتی ہے:

- (۱) عام قرابت، جيمطلق قرابت بجي كهاجاتا ہے۔
- (٢) فاص قرابت جس مين رشته ولا دت پاياجا تا هو ـ

امام ترندی نے حدیث کے اس جملے سے مطلق قرابت مرادلی ہے، اس لئے انہوں نے فرمایا: ولانعوف معنیٰ هذا

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ۲۲۰/۳

المحدیث، حالانکساس سے قرابت خاص مراد ہے، معنی بیر ہیں کہ ان رشتہ دار دوں کی آپس میں شہادت درست نہیں، جن کے درمیان ولا دت کا رشتہ نہیں، جن کے درمیان ولا دت کا رشتہ نہیں، کیکن ہیں وہ رشتہ دار، تو ان کی شہادت آپس میں شرعی شہادت کی شرا کط کی بنیاد پر درست ہوگی۔(۱)

### بَابُمَاجَاءَفِىشَهَادَةِالزُّوْرِ

#### یہ باب جھوٹی گواہی کی مذمت کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: أَلَا أُخْبِرَ كُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ؟ قَالُوا : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: الإِشْرَاكَ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِمَةِ وَاللهِ ، وَعُقُولُهُا ، حَتَى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ . سَكَتَ . سَكَتَ . سَكَتَ .

ابو بحرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں بیرہ گنا ہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحاب نے عرض کیا: بی بال کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کی کوشریک تھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی یا فرمایا جھوٹی بات کہنا، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ بار باریہ جملہ ارشا دفرماتے رہے یہاں تک کہم کہنے گئے: کاش آپ خاموش ہوجاتے۔

عن أَيْمَنَ بِنِ خَرَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ فَا هَ خَطِيباً فَقَالَ: أَيَّهَا النَّاسُ عَدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرِ اكَابِاللهِ ثُم قَرَ أَرَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ایمن بن خریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دینے کے لئے کھڑ ہے ہو گئے اور فرمایا: اے لوگو! جموٹی گواہی شرک باللہ کے برابر کی گئی ہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے (بطور دلیل) بیآیت تلاوت فرمائی: تم لوگ بتوں کی پلیدی (بعنی پرستش) سے بچواور جموٹ بولنے سے پر ہیز کرو۔

مشكل الفاظ كى تشريح: \_عقوق: نافر مانى كرنا\_عدكت: برابركى كئ\_الرجس: كندگى، ناپاكى، پليدى \_او ثان: و ثن كى جناب: بت-اجتنبو التم پرميز كرو\_

# حموثی گواہی شرک کے برابرہے

مذكوره احاديث يدوباتس ثابت بوتي بين:

(۱) جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۷۹/۱۳

(۲) جھوٹی شہادت شرک باللہ کے برابر ہے، کیونکہ شرک اور جھوٹی شہادت دونوں میں جھوٹ کا رفر ما ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک تھہرانے میں بھی ایک جھوٹے امر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور جھوٹی گواہی میں بھی بندے کے حق میں بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے بیدونوں تھم میں برابر ہیں۔(۱)

#### باب

عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا کو بیفر ماتے ہوئے سنا: کہ لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ میرا زمانہ ہے اور مان کہ بعد اللہ خود ہیں جو ان کے بعد اللہ اللہ علی میں بھروہ لوگ جو ان کے تعد اللہ تو میں ہے کہ اور گوائی کے مطالبے سے پہلے خود بی قوم آئے گی، جوموٹا پے کے اسباب کو جمع کرے گی اور موٹا پے کو پیند کرے گی ، اور گوائی کے مطالبے سے پہلے خود بی شہاوت ویں گے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: \_یلونھم: جوان کے قریب ہیں \_یتسمنون: موٹے ہوں گے، موٹاپ کے اسباب جمع کریں گے، تکبرکریں گے۔سمن: (سین کے ینچزیراورمیم پرزبر) موٹاپا۔

# جھوٹی گواہی کےخوگر

اس حدیث میں ہے کہ خیر القرون کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، جوموٹے ہوں گے یا موٹاپ کے اسباب جمع کریں گے، ان کی توجہ کھانے پینے ، بیش وعشرت اور صرف آرام وراحت کی طرف ہوگی، وہ جموٹ کے عادی ہوں گے، اور طلب کے بغیر بی جموٹی گواہی دیدیں گے، بیست سھد اور امام ترخی بی جموٹی گواہی دیدیں گے، بیست سھد اور امام ترخی فرماتے ہیں کہ حدیث رسول :خیر الشھاں کے معنی بیاں کہ آدمی سے جب اس امریس گواہی کا مطالبہ کیا جائے ، تو گواہی دینے کے لئے تیار ہوجائے، اس سے بیچے نہ ہے ، بیروی تیسری تاویل ہے جے امام نووی نے بیان فرمایا ہے، اور ابواب الشھادات کی ابتداء میں 'دبہترین گواہ' کے تحت اے ذکر کیا جاچکا ہے۔ (۲)

ا) تحفة الاحوذي ٢٨١/٦

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٣٨٣/٢

### ابواب الزهد عن رسول الله

رسول الله عن سے زہدے متعلق احادیث پر مشتل ابواب

#### زبد کے لغوی اور اصطلاحی معنی

"زهد" كمعنى بين: برغبت بوناءكسي في ساعراض كرنا\_

زہدکی اصطلاحی تعریف: قرآن وحدیث کی تعلیمات کے مطابق دنیا سے برغبتی کرناادر آخرت کی طرف متوجہ ہوجانا۔
ام احمد بن عنبل رولیٹی فرماتے ہیں کہ زہد کی تین صورتیں ہوتی ہیں: (۱) حرام، بیعام لوگوں کا زہد کہلاتا ہے، اس درج کا زہد ہر
مسلمان پرفرض ہے۔ (۲) ضرورت سے زائد حلال چیزوں کو محاسبہ اور مؤاخذے کے خوف سے چھوڑ دینا، بیز ہد کا خاص درجہ ہے،
جس سے چند مخصوص لوگ ہی استفادہ کرتے ہیں۔ (۳) دنیا کی ہراس چیز کوترک کردینا، جو اللہ سے غافل کرنے کا باعث ہو، بیوہ

خاص مقام ہے، جوابل اللہ اور عارفین کو حاصل ہوتا ہے۔ خاص مقام ہے، جوابل اللہ اور عارفین کو حاصل ہوتا ہے۔

علامدابن قیم'' مدارج السالکین' میں فرماتے ہیں کہ زہداس چیز کا نام نہیں کہ آدی کے پاس نہ مال ودولت ہو، نہ سازو
سامان ہواور نہ اہل وعیال ہو، کیوں کہ انبیاء عبلا سب سے بڑے زاہد تھے، لیکن اہل وعیال سب کے تھے، بعضوں کے پاس
مال ودولت اور دنیاوی سامان کی بھی فراوانی تھی ، یہی حال صحابہ کرام اور امت کے نیک افراد کا رہا ہے، بس زہد کی حقیقت بیہے کہ
انسان کا دل دنیا کے مال واسباب کے ساتھ اس طرح نہ لگا ہو، کہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کردے، اور انسان آخرت کی نہتوں کو
دنیا کی نعمتوں پر ہرحال میں ترجے دے، ایسے میں اسے زہد حاصل ہوجا تا ہے۔

اس تنصیل سے زہد اور رہبانیت کے درمیان فرق بھی واضح ہوجا تا ہے کہ رہبانیت نصاری کے ہاں دنیا کی ہر چیز کوچھوڑ درسیا کا نام تھا، جو ہماری شریعت میں جائز نہیں ، اور زہد میں دنیا کے ساز وسامان کوچھوڑ انہیں جاتا، بلکہ انسان کی رغبت آخرت کی طرف زیادہ ہو، اور دنیا کے اسباب ومشاغل اسے آخرت کی تیاری سے غافل نہ کریں ، تو وہ زاہدہے، (۱)

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسنُولُ اللهِ ﴿ يَعْمَتَانِ مَغْبُونَ فِيهِمَا كَثِيْرُ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَيْ مَا يا: دونعتيں ہيں کہ ان (کے استعال) کے معاطم میں بہت سے لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں (اوروہ دونعتیں) تندرتی اور فراغت ہیں۔

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ عَنْ مَا مُنْ مَا خُذُ عَنِي هَوُ لَا وَالْكَلِمَاتِ، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ : قُلْتُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَذَ خَمْساً وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمُ تَكُنْ أَعْبَدَ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم، كتاب الزهد ٢٢٤/٢

النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَوْاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلَا تُكْثِرِ الطِّيحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الطِّيحْكِ ثُونِيثُ القَلْبَ.

حضرت الوہريره سے دوايت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ با الاہم يره کيتے ہيں کہ مسے کلمات حاصل کرلے پھروہ خودان پر عل کرے ياان لوگوں کو سکھاد ہے جواس پر عمل کریں؟ الوہريره کيتے ہيں کہ میں نے عرض کيا: کہ میں ہوں يارسول اللہ، چنانچہ آپ فلی نے ميرا ہاتھ پکڑا، اور پائچ کلمات کو (يا پائچ الگيوں کو) ثار فر مايا، آپ نے فر مايا: توحرام کردہ چيزوں سے پر ميز کر، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گذار ہوجائيگا، اور تو اس چيز پر راضی رہ، جو اللہ نے تيرے لئے مقدر کی ہے تو لوگوں میں سب سے زيادہ مالدار ہوجائيگا اور تو اس خردی کے ساتھ حسن سلوک کر، اس سے تو کا اللہ ايمان والا ہوجائے گا، اور تو لوگوں کے لئے بھی وی کچھ پسند کر، جوائے لئے پسند کرتا ہے تو تو کا مل مسلمان ہوجائے گا، اور تو زيادہ نہ نہ اگر، کیوں کے ذيادہ بنہ نادوں کومردہ ( يعنی بينور ) کرديتا ہے۔

# دوقابل *قدرنعت*یں

باب کی پہلی مدیث میں ہے کہ اللہ تعالی ہرانسان کو دوقائل قدر نعتیں عطافر ماتے ہیں ،کین اکثر لوگ ان کے استعال میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں بکین اکثر لوگ ان کے استعال میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یعنی انہیں شیخے استعال نہیں کرتے ،ایک صحت کی نعت ہے اور دوسری ہر شیم کے تم ، پریشانی اور ذمہ داری سے فراغت کی نعت ہے، مقصد یہ ہے کہ جب بی نعتیں حاصل ہوں ، تو ان سے فائدہ اٹھا یا جائے ، اور اللہ تعالی کی خوب عبادت کی جائے ، کیوں کہ صحت نہ ہو، بیاری ہو، یاصحت ہولیکن فرصت اور فراغت نہ ہوتو بھی عبادت میں میسوئی نہیں رہتی ، اللہ تعالی تمام سلمانوں کوان نعتوں کی شیخ قدر کرنے کی تو نیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

# بإنج اعمال كى تاكيد

دوسرى صديث مين ني كريم على في الخال برمل كرف كى فاص طور برتا كيدفر مائى ب:

- (۱) الله تعالی نے جن چیزوں سے منع کردیا ہے، ان سے اجتناب کرو، توبڑے عبادت گذار ہوجاؤ گے، کیوں کہ اصل بیہ کہ آدی گنا ہوں سے بیچے لیکن آج مسلمانوں نے چند نظی عبادات کو اختیار کرر کھا ہے، ترک معاصی کی طرف ان کی بالکل توجہ نیس ہے، نتیجہ بیہ ہے کہ وہ آئے دن اسلام سے قریب ہونے کے بجائے، دور ہوتے جارہے ہیں۔
- (۲) جو کیماللہ تعالی نے تقدیر اور قسمت میں کھے دیا ہے، اس پر راضی رہو، زیادہ کی تمنا نہ کرو، تو لوگوں میں سب سے بڑے غی ہوجاؤ کے، کیوں کہ الداری مال ودولت کے زیادہ ہونے کا نام نہیں، اصل مالداری بیہ ہے کہ دل غنی ہو، استغناء کی صفت سے سرشار ہو، ایسے میں اس کے پاس مال نہ بھی ہوتو بھی وہ سب سے بڑاغنی ہوگا، منقول ہے کہ ایک مختص نے سید ابوالحین شاذلی رائے ہے۔ نہذ

کیمیا کے بارے میں بوچھا، توانہوں نے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائیں ، ایک یہ کہ تخلوق سے اپنی نظریں ہٹالو، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے جو پچھے عطافر مایا ہے، اس پر قناعت کرو، زیادہ کی حرص اور تمنا نہ کرو۔

- (٣) اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتو کامل ایمان والے ہو جاؤگے، دیگرا حادیث میں بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، ذرا ذرای باتوں کی وجہ سے سلوک کی تاکید آئی ہے، ذرا ذرای باتوں کی وجہ سے بڑے اختلافات رونما ہوجاتے ہیں، ایسے میں اگر کوئی فخض دوسروں کے حقوق کالحاظ رکھے گا، توبیاس کے ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔
  - (٣) اورتولوگوں کے لئے وہی کچھ پسندکیا کر،جوایے لئے پسند کرتا ہے،اس سے تو کامل اسلام والا موجائےگا۔
- (۵) کثرت سے نہ نہا کرو، کیوں کہ کثرت سے ہیننے سے دل مردہ ہوجا تا ہے، وہ بے نور ہوجا تا ہے، مؤمن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے منازل کوسو چا کرے، جو محض آخرت کی فکر میں محو ہوجا تا ہے، تو پھر ہنتانہیں بلکہ روتا ہے، نبی کریم بھی فکر آخرت میں مغموم رہنے تھے۔

يعمل بهن أويعلم

شار صین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ 'او' میں تین احمال ہیں:

- (۱) بعض حضرات كنزديك لفظ او عبال ير واو كالمعنى مين بيم معنى بييل كم جوان يرممل كري اوردوس كوسكها ي
- (۲) لفظ'' او'' تنویع کے لئے ہے، گویا یہاں دونوعوں کی طرف اشارہ ہے، جوان پڑمل کرے یا اگر دہ کسی وجہ ہے مل نہیں کر سکتا تو دوسر دن کو دہ کلمات سکھا دے، کیوں کہ بسااوقات شاگر دعملاً استاذ ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔
- (۳) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لفظا''او،''بل'' کے معنیٰ میں ہے، گو یا کمال میں مزیدتر قی کے لئے یوں فرمایا ہے کہان پر عمل کرے، بلکہ دوسروں کووہ سکھائے بھی۔(۱)

## بَابُمَاجَاءَفَى المبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ

یہ باب اس حدیث پر مشمل ہےجس میں اعمال میں سبقت کرنے کا ذکر ہے

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ: بَادِرُوابالاعْمَالِ سَبْعاً, هَلُ تُنْظَرُونَ إِلاَ إِلَى فَقُرِمُنْسِ، أَوْغِنى مُطْغِ، أَوْمَرَ ضِ مُفْسِدٍ، أَوْهَرَم مُفْنِدٍ، أَوْمَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوْالدَّجَالِ، فَشَوْ غَائِب يَنْتَظُوْ أَو السَّاعَةِ؟ فالسَّاعَةُ: أَدْهَى وَأَمَرُ ـ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہرسول اللہ اللہ عنے فرمایا: تم اعمال کے ذریعہ سات چیزوں سے سبقت کرو،تم

انظار نہیں کررہے، گرایے فقر کا جواطاعت کو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنادینے والی ہے، یا ایس باری کا، جو (اپنی سختی وشدت کی وجہ سے بدن کو یا کمزوری اورسستی کے سبب دینی زندگی کو) تباہ کرنے والی ہے، یا دجال ایسے بڑھا پے کا جوفور و فکر کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے، یا ایسی موت کا، جواجا تک جلدی سے آنے والی ہے، یا دجال (کے نکلنے) کا (انتظار ہے) وہ تو ایسا فائب شرہے، جس کا انتظار کیا جارہا ہے، یا قیامت کا (انتظار ہے) لیس وہ (حوادث و آفات میں) سب سے خت اور کروی ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : بادروا بتم سبقت کرو، آگے برطور منس: جونقر کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کو بھلا دینے والا ہو۔ مطغ: الی مالداری جوسر شی میں ڈال دینے والی ہے۔ مفسد بخراب اور تباہ کرنے والی۔ مفند: ایبابر حمایا، جوغور وککری صلاحیت کو کمز ورکر دے۔ مجھز: اچا تک جلدی ہے آنے والی موت، جس میں تو بداور وصیت پر بھی قدرت نہ ہوسکے۔ ادھی بحوادث و آفات کے لحاظ سے زیادہ سخت۔ آمز: زیادہ کروک اور شدید۔

# سات چیزوں سے پہلے اعمال صالحہ میں سبقت کراو

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ ان سات چیزوں کے پیش آنے سے پہلے اعمال صالحہ اور اللہ کی عباوت میں خوب سبقت کرنی چاہیے، ان فتنوں کے وقوع کے بعد آومی مجھ طرح عباوت نہیں کرسکتا، لہذ اعظمندی کا نقاضا ہے کہ جب آومی ہرتنم کے خم و گرسے آزاد ہو بھت ہونہ ذکر کی کی فعت حاصل ہو، مال ودولت کے اعتبار ہے بھی کوئی پریشانی نہ ہوتو پھرا عمال صالحہ میں خوب تگ و دوکرنی چاہیے، قبل اس کے کہ ایسے حالات اور مصائب پیش آجا کیں کہ آدمی خواہش اور تزیب کے باوجود نیکی پر قادر نہ ہوسکے۔ (۱)

# بَابُمَاجَاءَفِيذِكُرِ الْمَوْتِ

يرباب موت ك ذكرك بيان يسب

عَنْ أَبِي هَرَيْرَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : أَكُورُوا إِذِكْرَ هَا فِمِ اللَّذَاتِ يَغِنِي الْمَرُتَ حضرت الوہريره سے روايت ہے كدرسول الله ﴿ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

ياد كيا كروب

## موت کوکٹرت سے یاد کرنے کی ترغیب

موت کا آناجس قدریقین ہے،اتنابی اس سےمسلمان غفلت کا شکار ہیں،روزانہ بیبیوں مسلمانوں کواپنے کندھوں پراٹھا

کرقبر کے آغوش میں ڈالتے ہیں، لیکن عملی طور پر اخروی زندگی کی طرف خاطر خواہ تو جذبیں کی جاتی ، اعمال میں غفلت ، سستی اور لا پہر پر واہی روز کامعمول ہے ، دنیا کے جمیلوں میں ، شب وروز معروف ہیں حالا نکہ بیفانی زندگی ہے ، اس کے اہتمام کی اتنی ضرورت بھی بینی ، ان تمام کو تاہیوں سے نگلنے کا طریقہ بیہ کہ موت کو کثر ت سے یاد کیا جائے ، جو بندہ موت کو اور اس کے بعد آنے والے مالات ووا تعات کو کثر ت سے سوچا کر ہے گاتو وہ دنیا کی لذتوں سے ، اس کی عیش وعشرت اور خوشما ئیوں سے متاثر نہیں ہوگا ، اسے ہروقت یہ فکر دامن گیر ہوگی کہ میری آخرت کی زندگی سنور جائے ، دنیا کی پر واہ نہیں ، جب یہ کیفیت پیدا ہوجائے تو پھر انسان ہرگز اعمال میں سستی نہیں کر ہےگا۔

#### بَاب

عَنْ هَانِيْ مَوْلَى عُفْمَانَ قَالَ: كَانَ عُفْمَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى، حَتَى يَبَلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ : ثُذُكُو الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَاتَبَكِى وَتَبَكِى وَتَبَكِى مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَاذِلِ الآجِرَةِ، فَإِنْ نَجَامِنُهُ فَقَالَ بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ لَعَلَى إِنَّ الْقَبْرُ أَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُوالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

حطرت بانی مولی عثان فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے ، توخوب روتے ، یہاں تک کہ اپنی داڑھی کوتر کردیے ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ، اور قبر کو دیکے کر روتے ہیں؟ حضرت عثان نے فرمایا: بے شک رسول اللہ منظم نے فرمایا: قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے ، اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد کی منازل اس سے آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد کی منازل اس سے آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد اس سے کہیں سخت معاملہ ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منظم بھی نہیں دیکھا۔

ناپہند بدہ منظم بھی نہیں دیکھا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_ بیل لمعیته: اپنی واڑھی کوتر کردیتے۔ آیسو: زیادہ آسان۔ آشد: زیادہ سخت۔ افظع: زیادہ بھیا نک،انتہائی ناپسندیدہ اور بڑاخوفناک۔

## حضرت عثان قبر پرخوب روتے

حضرت عثان غی بن الله جب کسی قبر پر کھٹرے ہوتے ، تواس قدرروتے کدان کی داڑھی مبارک تر ہوجاتی ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے نہیں روتے اور قبر پرروتے ہیں ، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا : اس کی وجہ یہ کے حضورا کرم کی نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے ، اس کے بعد بھی بڑی کھن منزلیس ہیں ، میدان حشر

میں جمع ہونا، وزنِ اعمال، پل صراط سے گذرنا، اور پھر جنت یا جہنم .....، اگر آ دی قبر کے عذاب سے محفوظ رہا، تو بعد کی منزلیس نہایت آسان ہوجا عیں گی اور اگر خدانخواستہ قبر میں نجات نہ ہوئی تو پھر بعد کی منازل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی، آپ شک نے فرما یا کہ قبر کا منظرانہ تائی برااور بڑا ہی ڈراؤنا ہے، اس سے زیادہ برامنظر میں نے نہیں دیکھا۔

موال بیہ ہے کہ حضرت عثمان تو ان دی خوش نصیب محابہ کرام میں سے ہیں، جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیدی گئی تھی، جو یقیناً وہ تمام عذاب قبر سے بھی محفوظ ہول گے، تو پھر حضرت عثمان قبر کے سامنے اس قدر کیوں روتے تھے؟

اس كروجواب دية كتي بين:

(۱) ہوسکتا ہے کہ قبر کے خوفتا ک منظر کوسوچ کروہ جنت کی بشارت کو بھول جاتے ہوں۔

(۲) بعض حطرات فرماتے ہیں کہ حطرت عثمان کی ریکیفیت قبر کی تنگی، دبا دَاور حتی کے خوف سے تنمی، کیوں کہ قبر کی تنگی انبیاء کے علاوہ ہر کسی کو، العیاذ باللہ، پیش آسکتی ہے، جیسا کہ حضرت سعد پر قبر تنگ ہوگئی تنی، یہ کیفیت جنت کی بشارت کے باوجود ہوسکتی ہے۔ وان لم بنج منه فعما بعدہ اُشد منه

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن کو جب کوئی تکلیف پہو نچے ، تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ، لہذا جب مؤمن کو عذاب قبر ہوگا ، تو اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گئ نہ کہ شخت ، تو مؤمن کو عذاب قبر ہوگا ، تو اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گئ نہ کہ شخت ، تو چھر حدیث کے اس جملے فیما بعدہ آشد مند کے کہا معنی ہیں ؟

ال كدوجوابدية محتيين:

- (۱) حافظ ابن جرفرماتے ہیں کہ اس جملے کا تعلق کا فرسے ہے، نہ کہ مومن سے، مطلب بیہ ہے کہ کا فرکوعذاب قبر کے بعد بھی کہیں زیادہ سخت عذاب ہوگا۔
- (۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس جملے سے مومن مراد ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ اگر عذاب قبر سے بھی مؤمن کے گناہ معاف ند ہوئے ، باتی رہ گئے تو بعد کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کیوں کہ دہ چہنم کا عذاب ہے، عذاب قبرتو عذاب چہنم کامحض ایک نمونہ ہے، مومن کا بیعذاب اس کی تطبیرا درصفائی کے لئے ہوگا، پھر بالآخراسے جنت میں داخل کردیا جائے گا۔ (۱)

### بَابُ مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبّ اللهُ لِقَاتَهُ

بي باب اس بيان بين به كرجو خص الله سے ملاقات كو پسندكرتا ہے تو الله بحى اس سے ملنا پسند فرماتے ہيں۔ عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّاعِتِ، عَنْ النَّبِي ﴿ اللهِ قَالَ: مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَ اللهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كُوِهَ لِقَاءَ اللهِ كُوهَ اللهُ لِقَائَهُ.

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٢٣٢/٣ يخفة الاحوذي ٢٩٠/٦

حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ جو محض اللہ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے تو اللہ اللہ علی اس سے ملاقات کرنا پہند فرما ہے۔ جس اس سے ملاقات کونا پہند کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کونا پہند فرماتے ہیں۔

کونا پہند فرماتے ہیں۔

#### لقاءالله كيمعني

جوفض آخرت کی تیاری میں مصروف رہے،اس کی تمام ترتوجہ آخرت کوسنوار نے کی طرف ہوتواس کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کو پیند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے آومی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں،اور جوفض دنیا کی زندگی میں،اس کی عیش وعشرت اوراللہ کی نافر مانی میں مصروف ہو، آخرت کی اسے کوئی فکر نہ ہو، تواس کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کو پہند نہیں کرتا تو ایسے آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ بھی تو جہنیں فرماتے، بلکہ قدرتی طور پر اسے دنیا میں اس قدر مشغول کردیا جاتا ہے کہ اس کی آخرت تباہ و بربا وہ وجاتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کو پہند کرنا یا نا پہند کرنا، اس وقت ہوتا ہے، جب انسان سکرات الموت اورزع کی کیفیت میں مہتلی ہوتا ہے، جو شخص نیک اور سعادت مند ہو، اسے اللہ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کی بشارت دیدی جاتی ہے لہذا وہ اللہ سے ملاقات کرنا پہند فرماتے ہیں یعنی اسے بہت زیادہ اجروثو اب اور نعتیں عطافر ماتے ہیں، اور جو شخص کا فراور بد بخت ہوتو موت کے وقت ہی اسے عذا ب کی بشارت سنادی جاتی ہوتی ہوتی موات کے وقت ہی اسے عذا ب کی بشارت سنادی جاتی ہوتی ہیں۔ (۱) ملے کو پہند نہیں کرتا اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پہند نہیں فرماتے لینی رحمت سے دور کردیتے ہیں۔ (۱)

## بَابَمَاجَاءَفِي إِنْذَارِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ قُومَهُ

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جب بیآیت واُنذر عشیرتک الاقربین (اور آپ اپنے قربی رشتہ داروں کوڈرایئے) نازل ہوئی تو آپ ش نے فرمایا: اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی اولاد: ب حک میں تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں (نفع وضرر میں سے ) کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، (ہاں) میرے

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووي ۳۳۳۷۲ كتاب الذكر والدعاه ، باب من أحب لقاء الله احب الله لقاءه تحفة الاحوذي ۱۷۳/۳ كتاب الجنائز ـ

مال سے جو چاہو، ماتک لو۔

# نزول آیت کے بعد حضور کا پنی قوم کوڈرانا

جب ہے آیت و أندر عشیر تک الا قربین نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا کی توحضورا کرم کے اپنے دشتہ داروں کوجع فر مایا ، اور چند مخصوص نام لے کر آپ نے خطاب فر مایا کہ میں القد کے ہاں تہمیں عذاب سے بچائییں سکا ، اگر منظرت ہوجائے گی ، یقصور درست نہیں ، کامیا بی اور بچاؤ کا دارو مدارنسب و خاندان اور نبی کی رشتہ داری پرنہیں ، بلکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ پر ہے، حضرت لوط ونو ح میل الله اور بچاؤ کا دارو مدارنسب و خاندان اور نبی کی رشتہ داری پرنہیں ، بلکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ پر ہے، حضرت لوط ونو ح میل الله کی بویاں محض اس وجہ سے ہلاک ہوگئیں کہ وہ مؤسن نہیں تھیں ، اس سے معلوم ہوا کہ عذاب کے کئیر سے ہرایک نے گذرتا ہے ، اس سے یہود و نصاری پر رد ہوجاتا ہے ، جن کا دموی ہیہ ہم کہ نمین ابداء الله واحباء د ، ہم الله کی اولا داور اس کے جوب ہیں ، اس سے یہود و نصاری پر رد ہوجاتا ہے ، جن کا دموی ہیہ ہم نہیں ، ایساء الله واحباء د ، ہم الله کی اولا داور اس کے جوب ہیں ، اس لئے ہمیں عذاب نہیں ہوگا ، ان کا یہ دموی واست نہیں ، ایساء ہیں ، ایساء ہیں ، ہم اللہ کی اولا داور اس کے گور میں بیا سی کا صاحبزادہ ہوں یا میر اتحلق قلال پر سے ہو جو بہ و نہی ہوئی سرکار کو میں اس کے بیات ہو بیا و کہ مین ایسانہیں فر مایا ، اس سے بیا بی خوب شاہد سے ارشاد فر ماتے کہ تمہاری فور آنجات ہوجائے گی ، کیوں کہ تو میری گون جات ہوں ایسانہیں فر مایا ، اس سے بیا بی تو بی بیا ہو بیا ہم کا میابی صرف نیک اعمال پر ہے ، اور یہ اعمال اس و صلحت ہیں داری کی تو جد نیا کے بیائے ترت کی کا میابی صرف نیک اعمال پر ہے ، اور یہ اعمال اس و صلح تاہیں کہ تو میری گون ہوں۔

#### "سلونى من مالى ماشئتم"اس كمفهوم مي دوقول بي:

- (۱) اس مال ہے معروف مال مرادنہیں، ملکہ وہ تصرفات اور اختیارات مراد ہیں، جوحضور کے بس میں ہیں، معنی یہ ہیں کہ میں تم سے اللہ کے عذاب کوتونہیں ہٹا سکتا، البتہ جو چیز میرے بس میں ہے، اس کا اگرتم مجھے سے مطالبہ کرو گے، تو اسے میں پورا کروں گا، یہ تاویل اس لئے کی گئی ہے کہ بیدوا تعد مکہ کرمہ کا ہے، اس وقت آپ کے پاس کوئی مال نہ تھا۔
- (۲) اس 'نمال' سے معروف مال ہی مراد ہے، اور مکہ کر مدین بھی حضرت خدیجہ والا مال آپ کے پاس تعاو و جد ک عائلا ا فاغنی، اور اگر بالفرض اس وقت آپ کے پاس مال موجود نہ بھی ہو، تب بھی بیکلام ستقبل کے اعتبار سے درست ہے، کیوں کہ خ آ دی کے پاس مال نہ ہو، تو بھی وہ یہ کہد یتا ہے، کہ مجھ سے جس قدر ہو سکا، تمہاری مالی مدد کروں گا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں، کہ یہ واقعہ مکہ کر مدکا ہی ہو، ہو سکتا ہے کہ مدنی دور کا ہو، اور مدینہ بیٹ تو آپ کے پاس مال تھا، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعدد ومرتبہ نبی کریم بھی نے اپنے خاندان کوجمع فرمایا: ایک مرتبہ مکہ کر مدیس اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ ہیں،

اس لئے حدیث کے اس جملے میں مال سے معروف مال بھی مراد ہوسکتا ہے۔(۱)

سوال بیہ ہے کہ اس روایت سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں فرما نمیں گے، حالا نکہ روایات سے آپ کا امت کے حق میں سفارش کرنا ثابت ہے، تو پھراس روایت سے کیا مراد ہے؟

اس كين جواب دية كت إين:

- (۱) ہوسکتا ہے کہ آپ کا بیکام اس زمانے کا ہو،جس میں ابھی آپ کواللہ تعالی نے امت کی شفاعت کے بارے میں نہ بتا یا ہو۔
  - (۲) آپ نے صرف اپنی قوم کوڈرانے اور خوف دلانے کے لئے یول فرمایا ہے، شفاعت کی نفی مقصور نہیں۔
    - (۳) تا که میری قوم ایمان کے بعد اعمال صالحہ میں مشغول ہوجائے۔

روایت بین صرف حضرت فاطمه کا ذکر ہے، دیگر لؤکیوں کا نہیں، کیوں کہ بیروایت یہاں اختصار کے ساتھ مذکور ہے، دوسرایہ کہ حضرت فاطمہ کے ذکر سے دوسری لڑکیاں خود بخو واس بیس شامل ہوجاتی ہیں، جب سب سے چپوٹی صاحبزادی کا ذکر کردیا گیا تو دوسری صاحبزادیاں بطریق اولی اس میں داخل ہوں گی۔

حافظ ابن جمرر النجاب نے اشکال ذکر کیا ہے کہ طبر انی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوا تعد مکہ محرمہ کا ہے، کیونکہ اس میں بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے ، تو کی دور میں نہ عاکت تشخیس ، نہ حفصہ اور ام سلمہ ، پھر طبر انی کی روایت میں ان کے نام کیسے آئے ہیں؟

جواب: جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ واقعہ دومرتبہ پیش آیا ہے، ایک مرتبہ کمہ میں اور ایک مرتبہ دینہ میں، مدینہ کے واقعہ کے ہیں۔(۲)

امام ترندی نے فرمایا: ونی الباب عن البی هریرة وابن عباس که بیدوا قعه حضرت الا هریره اور عبدالله بن عباس سے بھی منقول ہے، سوال بیہ ہے کہ اگر بیدوا قعہ ابتدائے زمانہ یعنی کی زندگی کا ہو، تو اس وقت بید حضرات نہیں ہتے، پھرانہوں نے بیقصہ کیسے روایت کیا ہے؟ اس کے دوجواب ہیں:

- (۱) ہوسکتا ہے کہ جب بیروا تعدمد یندمنورہ میں پیش آیا ہو، تواس وقت ریجی موجود ہوں۔
- (۲) بیحدیث مرسل ہے، اور صحابہ کی مرسل روایات بالاجماع متبول ہوتی ہیں، اس لئے اگر بید دونوں صحابہ واقعہ میں حاضر نہ ہوں، دوسر سے صحابہ سے سنکرروایت کردیں تو بھی درست ہے، وہ روایت قابل تبول ہوگی، کیوں کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۳/۷ قديمي

<sup>(</sup>١) فتح البارى ١٣٣/٨ كتاب التفسير باب: وأنذر عشير تك الأقربين.

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٣٩٢/١، الكوكب الدرى ٢٣٣/٣

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ الْبُكَاءِمِنْ خَشْيَةِ اللهِ تعالَىٰ

یہ باب خوف خداسے رونے کی فضیلت کے بارے میں ہے

عن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهِ: لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلْ، بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، حَتَّى يَعُوْ دَ اللَّبَنُ فَى الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ خُبَارْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَـ

حصرتُ ابو ہریرہ بروایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے فر مایا: وہ مخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جو اللہ کے ڈرکی دجہ سے روئے، یہاں تک کہ دود دھتن میں لوث آئے اور اللہ کے داستے کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔لایلہج: داخل نہیں ہوگا۔ یعود: لوث آئے۔ضرع بھن۔ دمعان: دھواں۔

### خوف خداسے رونے کی فضیلت

اس حديث سے دوباتيں معلوم ہوئين:

- (۱) جس مسلمان کی آتھھوں سے نوف خدا کی وجہ سے آنسونکل آئیں، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا آ دمی طاعات میں اہتمام اور گناہوں سے بیچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس بات کوا یک مثال سے واضح فرما یا کہ جس طرح دود ھودوبارہ تھن میں نہیں جاسکتا، اس کا دوبارہ لوٹا محال ہے، اس طرح ایسافخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔
- (۲) راه خدا کے مسافر پراگر گرد وغبار لگ جائے تو وہ بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا کیونکہ بیے غبار اور جہنم کا دھوال دونوں جمع نہیں ہو سکتے ۔(۱)

# بَابِ مَا جَاءَفِي قُولِ النَّبِي ﴿ إِنَّ الْوَتَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمُ قَلِيْلاً

به باب حضور الله على إلى ارشاد ملى به كه اكرتم وه بات جان او، جو ملى جانا اون توتم بهت كم بسوك عن أبى ذَرْ قَالَ: قَالَ وَسُولَ اللهِ هَا وَإِنْ وَاللهِ مَا لَا تَرْوْنَ وَ أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ وَ أَطَبَ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَعْلَمُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت الوذ رغفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ 💨 نے فرمایا: بے شک میں ایسی چیزوں کودیکھیا ہوں، جن کوتم

<sup>(</sup>۱) تجفة الاحوذي ٣٩٣/٢

نہیں دیکھتے اور ایسی با تیں سنتا ہوں ، چن کوتم نہیں سنتے ، آسان چر چرار ہاہے اور اس کے لئے چر چرا تا ہی مناسب ہ (اس لئے کہ) آسان میں چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ، گریہ کہ فرشتہ نے اس پر اپنی پیشانی کو اللہ کے لئے سجد سے میں رکھا ہوا ہے ، اللہ کی قشم ، اگرتم وہ با تیں جان او ، جن کو میں جانتا ہوں ، توتم کم ہنسواور زیادہ روز ، اور تم اپنی بویوں سے بستر وں پر لذت بھی حاصل نہ کرو، اور تم ضرور راستوں یا جنگلوں کی طرف کر گڑانے اور اللہ کے سامنے آ، وزاری کرنے کے لئے نکل جاؤ ، حضرت ابوذ رغفاری کہتے ہیں : کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کا ث ویا جاتا (یہ بہتر میں آخرت کے ساب و کتاب سے فیج جاتا)

عَنْ أَبِيٰ هُوَ يَوَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ تَعَلَمُوْنَ مَا أَعْلَمْ لَصَّحِكُتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْراً \_ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگرتم وہ با تیں (یعنی عذاب الٰہی اور حساب کا منظر) جان لو، جنہیں میں جانتا ہوں توتم ہنسوتھوڑ ااور رووزیا دہ۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: \_أطت السماء: آسان جرچاتا ہے، آواز نکالتا ہے۔ حق لھا: اس کاحق ہے، اس کے لئے مناسب ہے۔ ماتلذذتہ بتم لطف اندوز نہ ہو، تم لذت حاصل نہ کرو۔ فرش: فراش کی جمع ہے: بستر ہے، بچھونے۔ صعدات: (صاداور مین پرپیش کے ساتھ) صعدة کی جمع ہے اور بیصعید کی جمع ہے گویا صعدات جمع الجمع ہے، اس کے دومعنی ہیں۔(۱) رائے۔ را) صحراء وجنگل، حدیث میں دونوں مرادہ وسکتے ہیں، اکثر حضرات نے دوسرے معنی کو اختیار کیا ہے۔ تبجادون المی اللہ: تم اللہ سے خوب کر گڑا کر، تضرع وخشوع کے ساتھ دعا ما گلو۔ تعضد: (جمول کا صیغہ ہے) وہ درخت جے کاٹ دیا جائے۔

### زياده بنسنا پسنديده نېيس

لو تعلمون ما اعلم . . . اس حدیث کا پس منظریہ ہے کہ حضورا کرم ہے ایک دفعہ مجد بیں تشریف لا یے تو پجملوگوں کو دیکھا کہ وہ باتیں کررہے ہیں اور بنس رہے ہیں تو آپ ہے نے فرما یا لوّعلمون .....

حافظ ابن جَرِفْر ماتے ہیں کہ یہاں ' علم' سے مراد ہے الله کی عظمت، گنہ گاروں سے الله کا انقام ، نزع اور موت کے وقت کے خوفا ک حالات، قبر کی شدت اور قیا مت کا منظر .....فر ما یا اگرتم بیچیزیں جان لوتو تم رووز یادہ اور ہنسوکم ، ہروقت اس فکر شن رہو۔
حسن بصری رہی ہے فر ماتے ہیں: مَنْ عَلِمَ اَنَّ الْمَوْتَ مَوْدِ دُهُ وَ الْقِیَامَةُ مَوْعِدُهُ, وَ الْوَ فَوْفَ مَیْنَ یَدَی اللهِ مَشْهَدُهُ،
فَحَقُهُ اَنْ يَطُولُ فِي اللّٰهُ نَيَا حَوْدُهُ وَ اس بات کا لِقِین ہوکہ موت اس کی گھائی ہے، قیامت اس کے دعدہ کی جگہ ہے، اور الله
کے سامنے حساب کے لئے کھڑ ہے ہوتا ہے تو وہ اس لاکن ہے کہ دنیا ہیں اس کاغم وحزن طویل ہو)

أطت السماء، آسان كس وجهة واز تكالياب، اس بيس تين وجهيس بيان كي حمى بين:

(۱) آسان پراس کثرت سے فرشتے موجود ہیں، کدان کے بوجھ کی وجہ ہے آسان آواز نکال رہاہے۔

۲) الله کی عظمت اورخوف کی وجہ ہے آ وازنکل رہی ہے۔

(٣) برالله کی بیج و تقریس کی آ واز ہے جو آسان کرتے ہیں ، کما قال تعالیٰ : و ان من شیئ الایسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم

ساجد:اس سےمرادیہ بے کفرشتے اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں، خواہ وہ سجدے کی حالت ہویا قیام، رکوع اور قعود کی حالت ہو۔(۱)

# بَابْ مَاجَاءَفِيْ مَنْ تَكَلِّمَ إِلْكَلِمَةِ لِيُضْحِكَ النَّاسَ

یہ باب اس مخص کی فدمت کے بارے میں ہے جو محض اس لئے گفتگو کرتا ہے تا کہ لوگوں کو بنسائے۔

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ، لَا يَرَى بِهَا بَأُساً، يَهْدِي بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفَا فِيْ التَّارِ

بنر بن عليم كدادا كہتے ہيں كديس في رسول الله ولي كويرفر ماتے ہوئے سنا: اس محض كے لئے بلاكت ہو، جوكوكى الى بات كرتا ہے، تاكداس سے لوگوں كو بنسائے، اور جموث بولنا ہے، بلاكت ہاس كے لئے، بلاكت ہاس كے لئے۔ لئے۔ لئے۔ لئے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: باسا: کوئی حرج، مضائقد بهوی: گرجاتا ہے۔ حریفا: برس، سال ویل: بلاکت، جہنم کی ایک گروادی دیست حک: باب افعال سے، تاکہوہ نہائے۔

# لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹی باتیں کرنے پر وعید کا ذکر

ان احادیث سے دویا تیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) انسان جب بھی گفتگورنے گئے ہوج کے کہ میں کیا بولنے لگا ہوں، وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، کیوں کہ بسااوقات انسان کے منہ سے ایک کوئی بات نکل جاتی ہے، جسے وہ معمولی بجھ رہا ہوتا ہے، کیکن انجام کے اعتبار سے وہ بڑی تباہ کن ہوتی ہے، آدمی اس کی وجہ سے ستر سال جہنم میں رہے گا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٩٥/٦/١ لكوكب الدرى ٢٣٥/٣، فتح البارى ٢٨٨/١ كتاب الرقاق, باب: قوله لو تعلمون ما اعلم

(۲) شرع حدود میں رہتے ہوئے آپس میں ہنسی مزاح جائز ہے، لیکن اس میں بھی جموٹ کی آمیزش ندہو، نبی کریم اور صحابہ کرام مزاح ضرور کرتے تھے، لیکن صدق وسچائی کے ساتھ ، اس میں جموٹ نہیں ہوتا تھا، لہذا ایسا بندہ جولوگوں کو ہنسانے کے لئے اور مجلس کو گرم کرنے کے لئے ہرتسم کی گفتگو کرتا ہے، نواہ وہ کلام سچا ہو یا جموٹا ، حضورا کرم کی نے فرما یا کہ اس کے لئے ہلاکت اور تباہی ہے ، اس حدیث کی روے مسلمان کو اپنا طرز زندگی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اگر یہ کوتا ہی سامنے آرہی ہے تواس سے تدول سے تو بہرے، اور آئندہ کے لئے اس عمل پر ہیز کرے۔ (۱)

#### بَاب

عن أنس بنِ مَالِكِ قال: ثُوْ فِي رَجُلُ مِن أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ ـ يَغنِي رَجُلَ: ـ أَبْشِرْ بِالْجَنَةِ ، فقال رَسُولُ اللهِ: أَوَ لَا تَدُرى فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيه ، أَوْ بَحِلَ بِمَا لَا يَنْقُصْهُ ـ

حفرت انس بن ما لک کتے ہیں کہ نی کریم کے سے صحابہ میں سے ایک شخص کی وفات ہوگئی، تو ایک شخص نے کہا کہ عظرت انس بن ما لک کتے ہیں کہ نی کریم کے سے ایا تونیس جانتا کہ شاید اس نے کوئی بے فائدہ بات کی ہو، یا اس چیز کے خرج کرنے میں بخل کیا ہو، جو اس کونقصان نہ پہونچاتی ہو۔

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ١٠٠٠ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِتَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ بے فائدہ ماتوں کوچھوڑ دے۔

عن عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَ : إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِتَز كَدْمَا لاَيَفْنِيهِ مِن عَلَى بَن صَيْن كَبْ بَن كَرسُول الله في في بن صين كمت بن كرسول الله في في بن صين كمت بن كرسول الله في في بن صين كمت بن كرسول الله في في ما يا: ب فنك آدى كاسلام كي خوبي، بن كرسول الله في في ما يا: ب فنك آدى كاسلام كي خوبي، بن كرسول الله في في ما يا: ب فنك آدى كاسلام كي خوبي، بن كرسول الله في في ما يا: ب فنك آدى كاسلام كي خوبي، بن الكرم باتول كوجهور دينا ب

# لالعنى باتول سےاجتناب كاحكم

"ما لا یعنی " سے وہ امور اور کلام مراد ہے جن کی نہ دین میں ضرورت ہے اور نہ دنیا میں ، اور اسے نہ کرنے میں کوئی
نفسان بھی نہیں ، نہ فی الحال اور نہ آئندہ ، لہذا آ دمی کی توجہ اس امر اور کلام کی طرف ہوئی چاہیے ، جود بنی اور دنیاوی دونوں اعتبار
سے ، یا کم از کم دنیاوی اعتبار سے ، اس کا کوئی فا کدہ ہو، عمو ما نفنول کلام جھوٹ ، غیبت اور بہتان پر شمتل ہوتا ہے ، ایسے میں اس سے
بچنا ضروری ہوجا تا ہے اور لا یعنی امرا گرکسی گناہ پر شمتل نہ ہو، تب بھی قابل ترک ہے کیوں کہ اس میں وقت کا ضیاع لازم آتا ہے ،
اور وقت وہ عظیم نعمت ہے ، جے مجھے استعمال کر کے انسان اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کر سکتا ہے ، اسے اگر ضائع کیا جائے گا، تو

قیامت کے دن دیگر نعتوں کی طرح اس نعت کی بھی باز پرس ہوگا۔

حضورا کرم کے احادیث میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ہے معنی اور فضول قول وقعل کورک کیا جائے، یہی کامل اسلام کی علامت ہے، اور جب انسان اپنے کلام میں احتیاط سے کام نہ لے، تو بسااوقات اس کے منہ سے الی کوئی خلاف مرح بات نکل جاتی ہے، جو اللہ کے ہاں انتہائی تالپندیدہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گرفت میں آ جا تا ہے، چنانچہ باب کی پہلی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی فوت ہوئے تو دومرے ایک سحابی نے کہا کہ بیتوجنتی ہے، نی کریم کے نے فرمایا آپ کوکیا خبر، بشارت تواس وقت دی جاتی ہے، جب حساب وکتاب میں کامیا ہی ہوجائے، اس کے بغیر کچھڑیں کہاجا سکتا، ہوسکتا ہے کہ اس مرحوم نے کوئی غیر ضروری بات کی ہو، جو اللہ کے ہاں جرم ہو یا الی چیز میں بخل کیا ہو، جے فرج کرنے میں اسے کوئی مائی نقصان وغیرہ نہ بوتا، اس سے اللہ تاراض ہو گیا ہوا دراسے جنت میں داخل نہ کرے، اس لئے ہم کسی پروی کے بغیر کوئی قطبی تھم نہیں لگا سکتے کہ بیجنتی ہوتا، اس سے اللہ تاراض ہو گیا ہوا دراسے جنت میں داخل نہ کرے، اس لئے ہم کسی پروی کے بغیر کوئی قطبی تھم نہیں لگا سکتے کہ بیجنتی ہوتا، اس سے اللہ تاراض ہو گیا ہوا دراسے جنت میں داخل نہ کرے، اس لئے ہم کسی پروی کے بغیر کوئی قطبی تھم نہیں لگا سکتے کہ بیجنتی ہوتا، اس سے اللہ تاراض ہو گیا ہوا دراسے جنت میں داخل نہ کرے، اس لئے ہم کسی پروی کے بغیر کوئی قطبی تھم نہیں لگا سکتے کہ بیجنتی ہوتا، اس وی بیات اس دائے ہم کسی بردی کے بغیر کوئی قطبی تھی اس کی اس کی بی بی بیت ہوتا کہ دور کسی بیا جہنی ہوتا کہ بیات کی بیات کی بیٹ کی بیات کی بیات کی بیتا کہ بیات کی بیک کے بیات کی بیتا کی بیات کی ب

# بَا**بُ**مَاجَاءَفِى قِلَّةِ الْكَلاَم

#### یہ باب کم بولنے کی فضیلت کے بارے میں ہے

عن بِلَالِ بِنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ يقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَهُ يَقُولُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رَضُوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُبِ اللهُ لَهُ بِهَا رِضُوالله إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَعِلِ اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبَلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكُتُبِ اللهُ عَلَيهِ بِهَا سَخَعَلَمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ .

حضرت بلال بن حارث عرفی محافی رسول سے روایت ہے، انہوں نے حضور کی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیفت کے انہوں نے حضور کی کام کرتا ہے اس کا گمان بھی نہ تھا کہ اس کلام کا (اللہ کے بال کی رضا مندی کا کوئی کلام کرتا ہے اس کا گمان بھی نہ تھا کہ اس کلام کا (اللہ کے بال ) کیا درجہ اور مقام ہوگا (یعنی اسے وہ معمولی بجھر ہاتھا) اللہ تعالی اس کلہ کی وجہ سے اس کے لئے قیامت تک کے لئے اپنی رضا مندی کھو دیتے ہیں اور بے حک تم میں سے کوئی ایک اللہ کی نارامنگی کی کوئی بات کرتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا وبال کہاں تک پہو نچے گا ، اللہ تعالی اس کلام کی وجہ سے اس کے لئے قیامت تک کے لئے اپنی نارامنگی کھو ہے ہیں۔

# قلت كلام كى فضيلت

اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آدی کوایک تواپی زبان پر کمل کنٹرول رکھنا چاہیے، کیوں کداس کی آفتیں اور فقصانات

اس قدرزیادہ ہیں کہ جن کی انتہا متباہی ادر بربادی کے سوااور کچھ نہیں ، اوردوسرا سیکہ کم بولنے کامعمول بنانا چاہیے ، صرف ضرورت کی بات کی جائے ، اور پھر خاموش رہا جائے ، کیوں کہ انسان بسااوقات ایک چھوٹی می بات کر دیتا ہے جواللہ کی رضا کا باعث ہوتی ہے ، تواس کی وجہ سے اس کے لئے اللہ کی خوشنودی لکھودی جاتی ہے ، حالانکہ اس کے وہم و گمان میں بھی اس کلام کا اس قدر مقام نہ تھا ، ایسے ہی زبان سے کوئی بری بات نکل جاتی ہے جووہ حقیقت میں غضب اللی کا سب ہوتی ہے ، انسان کا ذبن اس طرف تھا ہی نہیں کہ اس کلام کا کتنا بڑا وبال ہوگا ، نتیجہ بیہ و تا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے لئے قیامت تک کے لئے تاراشکی مقدر کردی جاتی ہے ، اس کے لئے کا مشکو کا اہتمام کیا جائے ، تا کہ زبان کی آفتوں سے حتی الا مکان بچا جاسکے۔

کلمدرضوان اورکلمہ سخط سے کیا مراد ہے؟ ابن عید فرماتے ہیں کہ کلمہ درضوان بیہ ہے کہ کی ظالم بادشاہ وغیرہ سے ایک کوئی است کہدی جس سے وہ ظلم سے باز آعمیا توبیہ بات اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث ہوگی، اگرچہ اس کے فران میں بھی نہیں تھا کہ اس کلام کا اس قدر عظیم اجرو تو اب ہوگا، اور کلمہ سخط بیہ کہ کی ظالم بادشاہ وغیرہ سے الی کا باعث ہے، حالانکہ اس جس سے وہ مزید لوگوں پر ظلم کرنا شروع کردے، اسے ظلم پر مزید ہمت ہوجائے، توبیہ بات غضب الی کا باعث ہے، حالانکہ اس کلام کا یہ وبال اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا، اس لئے زبان کو استعال کرنے سے پہلے اچھی طرح خور کر لیا جائے کہ میں کیا کہنے لگاہوں، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔

#### يكتب الله لهبهارضو انه الى يوم يلقاه

اس جہلے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمہ رضوان کی برکت سے اسے نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بیچنے کی ہمت عطا فرما دیتے ہیں، وہ فیر کے کا موں میں مسابقت کرتا ہے، یوں وہ دنیا میں انچھی زندگی گذارتا ہے، عالم برزخ میں اسے عذاب قبر سے
مخفوظ رکھا جائے گا اور تا صدنظر قبراس کے لئے کشادہ کردی جائے گی، وہاں آرام کی نیندسوئے گا، قیامت کے دن وہ نیک بخت ہوکر
اشھے گا، عرش رحمن کے سامیر میں اس کی جگہ ہوگی کھر جنت کی نعتوں سے اور دیدار الٰہی سے ہمیشہ کے لئے لطف اندوز ہوتا رہے گا،
اس کے برعکس کلمہ مخط کا اثر بیہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے ذات ورسوائی کا سامنا ہوگا، دوزخ کی آگ اور غضب الٰہی اس
کا مقدر ہوگا۔(۱)

# بَابْمَاجَاءَفِيهَوَانِالدُّنْيَاعَلَىاللهِ

یہ باب اللہ کے ہال دنیا کی ذات کے بیان میں ہے

عن سَهُلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ اللهِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَوْبَةَ مَاءٍ.

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥٠٢/٢

حضرت مبل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ایک ایک ایک گیمر کے پرکے برابر ہوتی تو اللہ تعالی کسی کا فرکوایک محوزث یانی بھی نہ بلاتا۔

عن المُسْتَوْرِدِبنِ شَدَّادِقَالَ: كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الذِيْنَ وَقَفُوا مَعَرَسُوْلِ اللهِ عَلَى السَّخُلَةِ الْمَيْتَةِ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ ع

مستورد بن شداد کہتے ہیں: یس اس قافلہ میں تھا جورسول اللہ کے ساتھ بھیڑیا بری کے مردہ بچے پر کھڑے سے تورسول اللہ کے نے اس کو چینک دیا تورسول اللہ کے نے اس کو چینک دیا ہوئے اللہ کے اللہ کے کہ سے بچاہے مالکوں پر ذلیل ہونے کا وجہ سے بی انہوں نے اس ڈال دیا ہے یا رسول ہونے کی وجہ سے بی انہوں نے اس ڈال دیا ہے یا رسول اللہ ، حضور اکرم کے نے فرمایا: دنیا اللہ کے ہال اس سے کہیں زیادہ ذلیل اور بے وقعت ہے، جتنا کہ یہ بچ اپنے مالکوں کی نظر میں بے وقعت ہے۔

عن أبى هُرَيْرَ قَيَقُولُ: سَمِعْتُرَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةُ, مَلْعُوْنَ مَا فِيهَا إِلاَّذِ كُوْ اللهِ، وَمَا وَ الآهُ, وَعَالِمْ، أَوْمُتَعَلِّمْ۔

حعزت ابوہریرہ نے رسول اللہ بھی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کددنیا اور جو کچھ کددنیا میں ہے، وہ سب ملعون ہے سوائے اللہ کے دکرکے تریب ہو (یا وہ چیز جے اللہ تعالی دنیا میں پیند فرما نمیں) اور عالم یا سکھنے والا۔

عَنْ مُسْتَوْرِدٍ أَخَابَنِي فِهْرِ قَالَ: قال رسولُ اللهِ فَهُ: مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّمِفُلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمَ فَلْيَنْظُرُ بِمَا ذَا تَرْجِعُ.

جعرت مستورد، جو بنی فہر میں سے ہیں، فرماتے ہیں که رسول اللہ اللہ اللہ ونیا کی نعتوں یااس کی عمر کا حال آخرت کے مقابلے میں اتنابی ہے جتنا کتم میں سے کوئی فخص اپنی انگلی سندر میں ڈالے پھروہ و کیھے کہ س قدر پانی کے ساتھ لوٹی ہے۔

مشکل الفاظ کی وضاحت: \_ جناح بعوضة: مجمرکا پر مشوبة ماء: پانی کا گھونٹ رکب: کاروال، قافلہ مسخلة: (سین پرزبراور خاکے سکون کے ساتھ) بحری یا بھیڑکا بچد ھو ان: ذلیل ورسوا۔ ملعون: ناپندیدہ، الله کی رحمت سے دور ماو الاہ: اس کے دومعنی ہیں ۔ (۱) وہ چیز جسے اللہ تعالی پند فرماتے ہیں یعنی طاعات وعبادات ۔ (۲) وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب ہو ۔ یہ : (یا پرزبراورمیم کی تشدید کے ساتھ) سمندر۔

# الله کے ہاں دنیا کی بے وقعتی کا ذکر

ان احادیث میں نبی کریم کے اللہ کے ہاں دنیا کی ذلت اور بے قعتی کا مختلف مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، چانچہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ اس دنیا کی قدر دمنزلت اللہ کی نظر میں آگر مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کسی کا فرکو پانی کا ایک محوث بھی نہ پلاتا، کیوں کہ کا فراللہ کا دھمن ہے، اور دھمن کو بجوب بندوں کو دنیا میں بجھ عطانہیں فرماتے، ایک حدیث میں نبی کریم کے نے ارشاد فرما یا کہ اللہ تعالی اپنے مخصوص بندے کو دنیا سے اس طرح بھیا تا ہے۔ بیاں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو یانی سے بچاتا ہے۔

دوسری مدیث میں فرمایا کدید دنیااللہ تعالیٰ کی نظر میں بھری یا بھیٹر کے اس مردہ بچے ہے بھی زیادہ بے قدراور ذلیل ہے جتنا کہ وہ اپنے مالکوں کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے، اس کے بے فائدہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے باہر چھینک دیتے ہیں۔

تنیسری حدیث میں فرمایا کردنیا اوراس کے ساز وسامان،اس کی چیک دمک اور رعنائیاں چونکہ اللہ سے غافل کردین بیں، اس لئے یہ سب اللہ کی نظر میں مبغوض اور نالپندیدہ بیں، مگر ذکر اللہ اور جو چیز ذکر کے قریب ہویا وہ چیز جسے اللہ تعالی پند فرمائیں، علم پڑمل کرنے والا عالم اور معتملم یعنی سیکھنے والا، یہ چیزیں ملعون نہیں ہیں کیونکہ بیغ فلت کا باعث نہیں ہیں۔

چوتھی حدیث میں آپ کے ارشاد فرمایا: دنیا کی عمریااس کی فعتیں آخرت کے مقابلے میں ایس جیسے تم میں سے کو کی شخص سندر میں انگلی ڈال کر نکال لے تواس کی انگلی پر کتنامعمولی پانی آئے گا،اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، ای طرح دنیا کی نعتیں آخرت کی نعتوں کے مقابلے میں انتہائی بے وقعت ہیں۔

جب دنیااس قدر ذلیل اور بے وقعت ہے تواس سے دل لگانا اور اس کی چیک دمک میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو حانا کسی بھی طرح مناسب نہیں۔(۱)

# بَابُ مَاجَاءَأَنَّ الدُّنْيَاسِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ دنیا موکن کے لئے قید خانہ اور کا فرکے لئے جنت ہے عن آبی هو یُو قَالَ: قَالَ دِ سولُ اللهِ ﷺ: الذُنْ عَاسِبَ خُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَةُ الْكَافِرِ۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا موکن کے لئے قید خانہ اور کا فرکے لئے جنت ہے

# دنیامومن کے لئے قیدخانہ ہے

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لئے قید خانداس وجہ سے کہ اس پرطرح طرح کی پابندیاں لگادی گئی ہیں،
اسے ناجائز کا مول سے اور اپنی مرضی سے لذتوں سے لطف اندوز ہونے سے نع کردیا گیا ہے، اور اللہ کی عبادات کا اسے مکلف بنایا
عمیا ہے، جب کہ کا فردنیا کی ناز وفعت سے اپنی منشا اور خواہش کے مطابق فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لحاظ سے اس کے لئے دنیا بمنزلہ
جنت ہے، اور مسلم ان کے لئے آخرت میں فعتیں ہوں گی ،جس سے وہ لطف انداز ہوگا۔(۱)

# بَابْ مَاجَاءَ مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ دنیا کی مثال چار آ دمیوں کی ماندہے

عَنْ أَبِى كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِا لِلاَّ أَقْسِمْ عَلَيْهِنَ وَأُحَدِّ فَكُمْ حَدِيْنا فَاحْفَظُوهُ وَالْعَبِهِ مِنْ صَدَقَةً ، وَلا ظُلِمَ عَبْدُ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عَزِّا أَوْ كَلِمَةً نَحْرَهَا ، وَأُحَدِّ فَكُمْ حَدِيْنا فَاحْفَظُوهُ وَفَقَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ : عَبْدِ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْمِ أَوْ كَلِمَةً نَحْرَهَا ، وَأُحَدِّ فَكُمْ حَدِيْنا فَاحْفَظُوهُ وَفَقَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ : عَبْدِ رَزَقَهُ اللهُ مَا لاَوْعِلُما فَهُو يَتَعِيى رُبَهُ فِيهِ وَيَعِلَى بِهِ رَحِمَةُ وَيَعْلَمُ اللهُ فِيهِ مِعْمَلٍ فَلَانٍ فَهُو بِيَتَعِيم فَأَجْرَهُمَا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَا لاَ فَهُو بِيَتَعِيم فَا أَنْ لِى مَا لاَ لَمُولُتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فَلَانٍ فَهُو بِيتَعِيم فَأَجْرُهُمَا وَلَا يَعْلَمُ اللهُ مَا وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت ابوكبشد انمارى نے حضوراكرم ولا كويفر ماتے ہوئے ستاكدكم بيل تين باتوں پرتشم كھا تا ہوں اورتم سے
ایک صدیث بیان كرتا ہوں، لہذاتم اسے (اپنے پاس) محفوظ كراو، آپ فلا نے فرمایا: (۱) كسى بندے كامال صدقہ
دینے سے كم نہيں ہوتا۔ (۲) اورنہیں ظلم كیا گیا كسى بندے پر كداس نے اس ظلم پر صبر كیا ہو، گرید كہ اللہ تعالی اس كى
عزت كو بر صادیتے ہیں۔ (۳) اور كسى بندے نے سوال كا درواز ونہيں كھولا، گرید كہ اللہ تعالی اس پر كھول دیتے ہیں
حقاتی كا دروازہ، يا اس كے مانند جمله ارشاد فرمايا۔

اور میں تہمیں ایک حدیث بتاتا ہوں، استم لوگ حفوظ کرلو، آپ نے ارشاد فرمایا: دنیا چار آدمیوں کے لئے ہے ( بعنی ہرانسان کامعاملدان چاراقسام میں سے کسی ایک قتم سے ضرور ہوگا) ایک وہ بندہ ہے جے اللہ نے علم اور مال

عطافر ما یا ہے، وہ اپنے رب ہے مال کے (کمانے اور خرج کرنے میں اور علم کے) بارے میں ڈرتا ہے، اور اس کے ذریعہ وہ اللہ کاحق بھی جانا ہے (لیتی ذریعہ وہ اللہ کاحق بھی جانا ہے (لیتی ذریعہ وہ اللہ کاحق بھی جانا ہے (لیتی زکو قوصد قات دیتا ہے، اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پر بونچا تا ہے) پی خص سب سے افضل مرتبہ پر ہے، دوسراوہ بندہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے صرف علم عطافر ما یا، مال نہیں دیا، وہ اپنی نیت میں بچا ہے، کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح (خرج) کرتا، اسے نیت کی وجہ ہے تو اب ہوگا، ان دونوں (لیعنی پہلے اور دوسرے آدی) کا اجر برابر ہوگا، تیسراوہ بندہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے علم نہیں دیا، وہ اپنی مال کوعلم کے (مقصفی کے) بغیر صرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نہ مال دیا ہے اور دعلم ، جو تھا وہ بندہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے اور دعلم ، وہ (حمین کرکے) کہتا ہے ہا گا گرمیر ہے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں (لیعنی جائل گنہگار مالدار) کی طرح علی کرتا (لیعنی نا جائز امور میں خرج کرتا) تو اسے اپنی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، چنانچے ان دونوں (لیعنی تا جائز امور میں خرج کرتا) تو اسے اپنی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، چنانچے ان دونوں (لیعنی تا جائز امور میں خرج کرتا) تو اسے اپنی نیت کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، چنانچے ان دونوں (لیعنی تیسرے ادر چو تھے بندے) کا گناہ برابر ہے۔

# تین باتوں پرحضور 💨 کی شم

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے تین باتوں پر تشم کھائی ہے، تا کہ لوگ اس کی طرف تو جہ دیں، کیوں کہ عموماً طبیعتیں اس طرف مال نہیں ہوتیں:

- (۱) جوفض الله کی رضا کی خاطراپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، تواللہ تعالی اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہ بڑھتا ہے، گھٹتانہیں، اس لئے کہ مال سے دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ایک اخروی منافع اور دوسرا دنیوی ضرورتوں کا پورا ہونا، بید دونوں مقصد صدقہ کرنے سے حاصل ہوجاتے ہیں۔
- (٢) مظلوم اس ظلم پر انتقام کی قدرت کے باوجود صر کرے، بدلہنے ہواللہ تعالی اس کی شان وشوکت اور عزت بر حادیتے ہیں۔
- (۳) جوفض اللہ سے مانکنے کے بجائے انسانوں کے سامنے ہاتھ کھیلانے کا عادی ہوجائے، تو اللہ تعالیٰ اس پرفقر ومحتائی کا درواز و کھول دیتے ہیں، اس کی ضرور بات پوری نہیں ہوتیں، دن بدن اس کی حرص میں اضافہ بی ہوتا رہے گا، کیوں کہ اس نے ایپ رب کوچھوڑ رکھا ہے، البتہ اگر کوئی ضرورت کی بنا پر کسی سے سوال کرے، تواس کی مخبائش ہے۔

# اہل دنیا کا حال چارافراد کی طرح ہے

الل دنیا کا حال جارافراد کی طرح ہے:

(۱) ایک وہ بندہ ہے جے اللہ تعالی نے مال اورعکم دونوں تعتیں عطافر مارکی ہیں، دہ ان کی قدر کرتا ہے، اللہ ہے ڈرتا ہے، مال کونا جا کڑ جگہوں پر ٹرج نہیں کرتا، دشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق پر بھی عمل کرتا ہے، ذکو قا دصد قات ادا کرتا ہے، اللہ کے مطابق مال کواستعال کرتا ہے، اورعلم ہے بھی لوگوں کو مستفید کرتا ہے تو بیخی مسب سے اعلی مرتبہ پر فائز ہے۔

(۲) دومراوہ فخص ہے جس کے پاس مرف علم شری ہے، مال ودولت نہیں، لیکن پیمنا کرتا ہے کہ کاش میر ہے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں آ دی کی طرح اللہ کے داستے میں صرف کرتا تو اسے بھی اپنی نیت کے مطابق اجر سلے گا، گویا پہلا آ دی اور بیدوسرا نیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اس لئے ان دونوں کا تو اب بھی اس میں برابر ہوگا، ہاں پہلے نے چونکہ علی کہی کیا ہے، اس لئے اس کے طاک قواب اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، صدیث میں ساجو ھیا سواء سے نیت میں اجروق اب کی برابری مراد ہے۔

اس کے علی کا قواب اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، صدیث میں ساجو ھیا سواء سے نیت میں اجروق اب کی برابری مراد ہے۔

اس کے علی کا قواب اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، صدیث میں ساجو ھیا سواء سے نیت میں اجروق اب کی برابری مراد ہے۔

مرادہ ہی نہیں ڈرتا، نداس کے ذریعہ شنہ داروں سے صلہ رحی کرتا ہے اور ند مالی حقوق لیتی ذکو قاد صدر قات ادا کرتا ہے، ہی اس اللہ سے ہی نہیں ڈرتا، نداس کے ذریعہ شنہ داروں سے صلہ رحی کرتا ہے اور ند مالی حقوق لیتی ذکو قاد صدر قات ادا کرتا ہے، ہی ندہ سب سے برے درجہ پر ہے۔

(۷) چوتھادہ مخص ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہے اور نظم ہیکن تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس مجمی مال ہوتا تو میں اس تیسر سے آدمی کی طرح خلاف شرع طریقے پر خرج کرتا ، توبید دونوں نیت کے اعتبار سے گناہ میں برابر ہوں گے ، تا ہم تیسر سے نے چونکہ عملاً مال کونا جائز جگہوں پر صرف کیا ہے ، اس لئے اس کا گناہ اس سے زیادہ ہوگا ، البتہ نیت میں گناہ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ (۱)

# بَابْمَاجَاءَفِيهَمِّالدُّنْيَاوَحُبِّهَا

یہ باب دنیا کی مخراوراس کی محبت کے بیان میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثَانَ مَنْ نَزَلَتْ بِهِفَاقَهُ فَأَنْزَ لَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّفَا قَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِفَاقَهُ وَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّفَا قَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِفَاقَهُ ، فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُو شِكُ اللهُ لَهُ بِرِ زُقِ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ .

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فر مایا: جس شخص کوکوئی فاقہ ( یعنی شدید حاجت ) پیش آ جائے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کردے تو اس کی ضرورت کوئیں پورا کیا جائے گا، اور جس کوفاقہ پیش آ جائے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے ( یعنی اللہ پر اعتاد کرے ) تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی رز ق دے دے یا چھود پر سے۔

عن أبى وَاثِلٍ قَالَ: جَاءَمُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي هَاشِمِ بنِ عُثْبَةً وَهُوَ مَرِيْضَ يَعْوُدُهُ, فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُبْكِيْكَ؟ أُوّ جَعْ يُشْتِزُكَ أَوْ حِرْضَ عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ : كُلُّ لَا ، وَلَكنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَهِدَ إِلَىّ عَهْداً لَمْ الْحُذْبِهِ، قَالَ: إِنَّمَا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۵۰۲/۲، الكوكب الدري ۲۳۰/۳

يَكُفِينكَ مِنْ جَمْع الْمَالِ خَادِمْ وَمَرْكَب فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْجَمَعْتُ.

ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن انی سفیان (ایک دفعہ) حضرت ابوہاشم بن عتبہ کی بیار پری کے لئے گئے جبکہ وہ مریض سے (تووہ انہیں دیکھ کررونے گئے) توحضرت معاویہ نے بوچھا کہ اے ماموں کیا چیز آپ کورلارہ بی جبہ کیا کہی درداور بیاری نے آپ کو بے چین کررکھا ہے یا دنیا کی حرص و تمنا نے ؟ انہوں نے فرما یا: ان میں سے پکھ نہیں، لیکن (بے چینی اوررونے کی وجہ یہ ہے کہ) رسول اللہ بی نے مجھ سے ایک عبد لیا تھا، میں اسے پورانہ کرسکا، وہ عبد یہ تھا کہ) رسول اللہ بی نے دنیا کے مال میں سے بس اس قدر جمع کرناکا فی سے کہ تمہارے باس ایک خادم ہواور راہ خدا میں (لڑنے وغیرہ کے لئے) ایک سواری ہو، اور آج میں اپ آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نے (ان دونوں چیزوں سے کہیں زیادہ) مال ومتاع جمع کرلیا ہے۔

عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَيَا لَهُ لَيَا لَهُ لَيَا ـ

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: تم لوگ زمین و جا گیر (وغیرہ) کواس طرح ا اختیار نہ کرو کہ تم و نیا کی طرف مائل ہوجاؤ۔

مشکل الفاظ کے معنی: فاقة بنگدی، شدیده اجت وضرورت لم نسد: اس کی حاجت کو پورانہیں کیا جائے گا۔ یو شک بقریب ہے۔ دزق عاجل: جلدی رزق۔ رزق اجل: تعور اوپر سے۔ یشنزک: آپ کو مغموم اور پریشان کر رکھا ہے، بے چین کر رکھا ہے۔الصیعة: (ضاد پرزبر کے ساتھ) غلداگانے والی زمین ، جا گیر، کاروبار اور تجارت ۔ تو غبو افی المدنیا بتم دنیا کی طرف ماکل ہوجاؤ۔

# دنیا کی محبت اوراس کی فکرسے اجتناب کا حکم

اس باب کی احادیث سے تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں:

(۱) انسان کوجب بھی کوئی فاقد اور شدید ضرورت پیش آجائے ، تواسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں پیش کرے ، کیوں کہ لوگ نہ فع بہونچا سکتے ہیں اور نہ نقصان ، اللہ ہی نے سب پچھ کرنا ہے ، لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے بھی وہ مشکل حل نہ ہوگی ، بلکہ آئے دن ضروریات وحاجات اور مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلاجائے گا ، کیوں کہ اس کی نظر صرف لوگوں کی طرف ہے ، اللہ کی طرف نہیں ہے ، لیکن اگر اپنی اس مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو فوری یا بدیر ضرور ایور افر مادیں گے۔

ابوداؤدشریف میں ہے او شک اللہ له بالغنی اما بموت عاجل او غنی عاجل، ملاعلی قاری اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہموت عاجل سے مرادیہ ہے کہ کی مالداررشتہ دار کی وفات ہوجائے تو فوراً اس کو مال حاصل ہوجائے گا اورغنی عاجل سے مرادیہ ہے کہ کوئی دوست موت کے وقت اس کے لئے کوئی دوست کرجائے ، یوں اللہ تعالی جلد ہی اس کی حاجت کو پورافر مادیں

(۲) باب کی دومری حدیث سے بی م ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ضرورت کے بقدر مال ودولت پر اکتفااور قناعت کی جائے، اوران میں بھی ان چیزوں کواختیار کیا جائے جوآخرت میں کام آسکیں،،اوراس کیلئے ذخیرہ ہوجائے، حدیث میں "مرکب" سے ہر وصواری مراد ہے، جس سے اللہ کی رضاحاصل کی جاسکے، خواہ وہ جہاد وتبلیغ میں ہو، یا جے اور طلب علم کے لئے۔

حضرت ابوہاشم بن عتبہ بھی ان صحابہ کرام میں ہے ہیں، جو بالکل زاہد ہے، رزین نے روایت نقل کی ہے کہ جب ان کا انتقال ہواتو ان کے پاس صرف اتنی دنیا تھی، جس کی مقدار تیس درہم بنتی ہے اور ایک پیالہ تھا، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کے پاس صرف سولہ درہم ہتھے، پھر بھی وہ پریٹان تھے کہ میرے پاس زیادہ دنیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لئے درس عبرت ہے، جو ہروقت مال ودولت جمع کرنے کی فکر میں گئے رہتے ہیں اور آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔

(۳) انسان کا جو مجی جائز و ربید معاش ہو، نواہ وہ صنعت و تجارت ہو، یا ملازمت و زراعت وغیرہ، اس میں اس قدر منہ کہ اور مشغول ہو جانا ممنوع ہے، کہ نمازیں بھی رہ جائیں، اللہ کی عبادت سے غفلت ہو جائے اور آخرت کا کوئی دھیان نہ رہے، لیکن اگر کسب طلل کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائی کے طریقہ سے ہور ہی ہے، اس کا قلب اللہ کی محبت سے سرشار اور فکر آخرت سے لبریز ہوتو یہ بہت او نچا مقام ہے، قرآن مجید میں انہی لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے: د جال لا تلهیه م تجاد قولا بیع عن ذکر الله بیا ہے لوگ بین کہ آئیں تجارت اور خرید و فروخت یا دالی سے غافل نہیں کرتی، اس لئے باب کی تعیری حدیث میں 'ضیعہ' سے ہرائی چیز مراد ہے، جس میں مشغول ہوکر انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، اسے اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (۱)

### بَابُمَاجَاءَفِي طُولِ الْعُمُرِ لِلْمُؤْمِنِ

یہ باب مومن کے لئے عمر کے اسابونے کے بیان میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَعْرَ ابِيَّاقَالَ يَا رَمنُولَ اللهِ: مَنْ حَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُ أَوْ حَسْنَ عَمَلُهُ. حضرت عبدالله بن قيس سے روايت ہے كہ ايك ديه اتى نے عرض كيايا رسول الله: كونسا آ دى لوگوں يس سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمايا: ووقض جس كى عمرطويل مواوراس كاعمل اچھا مو۔

عَن أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ التَّاسِ خَيْرِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسْنَ عَمَلُهُ قَالَ: فَأَيْ النَّاسِ خَيْرِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ .

حضرت ابوبكره سے روایت ب كرايك فخص نے عرض كيا يارسول الله: كونسا آ دمى سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمايا:

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٩/١٥، الكوكب الدري ٢٣١/٣٥

وہ خص جس کی عمرزیادہ ہواوراس کے عمل اچھے ہوں پھر پو چھا: کونسا آدی سب سے براہے؟ آپ نے فرمایا: وہ خص جس کی عمرزیادہ ہواوراس کے عمل برے ہول۔

# لمبی عمر کی فضیلت حسن عمل پرہے

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ مؤمن کی طویل عمراس وقت باعث نضیلت اور قابل فخر ہوتی ہے، جب وہ اس وقت سے فائدہ اٹھا کرا چھے اعمال کرے، آخر ہے کی تیاری کرے، ایسا آ دی سب سے افضل ہوتا ہے، اس کے برعکس وہ فخض سب سے برا ہے جس کوزندگی کے کھات تو بہت زیادہ طے، لیکن اس نے ان سے آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آئیں لہو ولعب میں گنوا دیا، کوئی خاطر خواہ عبادت نہ کرسکا ، اس لئے مومن کو اپنی زندگی کے اوقات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو رہے، کیوں کہ قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں اور کیسے صرف کیا ہے۔
میں میں میں میں میں میں حدیث فرماتے ہیں کہ سے لفظ ''عبداللہ بن بس' ہے۔ (۱)

بَابِ مَا جَاءَ فِی أَغْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَیْنَ الْسِّتِینَ إِلَی سَبُعِیْنَ
یہ باب اس بیان میں ہے کہ اس امت کی عمریں ساٹھ سے سر سال کے درمیان ہوں گ
عن أبی هُوَ يُوَ قَقَالَ: قَال وَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَمُوا أُمَّتِی مِنْ سِتَیْنَ سَنَةً إِلَی سَبَعِیْنَ۔
حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کی عمرساٹھ سے سر سال تک ہے۔

### امت محمر بيك عمر كاذكر

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اس امت کی بہترین عمر ،جس کومعتدل کہا جائے ، وہ ساٹھ اورستر سال کے درمیان ہے ، کہ ای عمر میں نبی کریم ﷺ اور بہت سے جلیل القدر صحابہ واولیاء نے انتقال فر مایا ہے۔

حافظ ابن مجرنے بعض حکماء کا قول نقل کیا ہے کہ عمر کے چار درجات ہیں، بجین، جوانی کا زمانہ کہولت (تیس سال سے پچاس سال تک کی عمر (۲)) اور شیخو ندر (50 سال کی عمر (۳) اور اس سے زیادہ) سے آخری درجہ عموما ساٹھ اور سر سال کے درمیان کا ہوتا ہے، اسے 'مہم' 'مجمی کہاجا تا ہے اس وقت طبیعت میں عموماً ضعف اور کمزوری آجاتی ہے، لہذا اس عمر میں پہورٹج کرمسلمان کو آخرت

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥١٢/٢٥

<sup>(</sup>۲) القاموسالوحيد(ص:۱۳۳۲)

۳) القاموسالوحيد(ص:۹۰۲)

کی طرف زیادہ راغب ہوجانا چاہیے، کیوں کہ اب وہ طاقت اور قوت والی نہیں آسکتی، جواس سے پہلے حاصل تھی۔ ساٹھ سے سترسال کی عمرا کثر کے اعتبار سے ہے کہ عوماً اس امت کے افراد کی عمریں اتنی ہی ہوں گی بہلی اس کے خلاف مجی ہوسکتا ہے، کم بھی ہوسکتی ہے اور زیادہ بھی، حدیث سے کم یازیادہ عمر کی نفی کرنامقصود نہیں ہے۔ (۱)

# بَابْ مَا جَاءَفِي تَقَارُبِ الزَّ مَنِ وَقِصَرِ الأَمَلِ

یہ باب وقت کے بیان میں ہے

عن أنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ السَّاعَةُ حَتَى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَكُوْنَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، وَتَكُوْنَ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُوْنَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُوْنَ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِبِالتَّارِ۔

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ اندہ اندہ وہان تیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کرز مانہ آلیں میں قریب ہوجائے گا، (زمانہ کی تیز رفناری اس کیفیت وحالت کے ساتھ ہوگی کہ) سال مہینے کے برابر ، مہینہ ہفتہ کے برابر ، ہفتہ دن کے برابر ، اور دن ایک سماعت یعنی ایک محفظے کی طرح ہوجائے گا؟ اور ایک محفظ اتنامخضر ہوجائے گا جیسے آگ کا شعلہ کہ (ماچس جلاتے وقت) جبک کر بچھ جاتا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ يتقارب الزمان: زمان قريب به وجائكا يعنى وقت تيزى سے گذر ئے اقصر الأمل: (قاف ك ينجوزيرا ورصاد پرزبر) ميدكوچوناكرنا \_ صنومة: (ضاد پرزبراورراء كے سكون اورزبر كے ساتھ) وه شعله اور چنگارى جوماچس جلاتے وقت ايك دم چك كربچوجاتى ہے۔

#### تقارب زمان کے معنی

تقارب زمان کے وصطلب بیان کئے محتے ہیں:

- (۱) قرب قیامت میں اللہ کی نافر مانی اس قدر زیادہ ہوجائے گی، کہ دفت میں برکت اٹھ جائے گی، وفت نہایت تیزی سے گذرتا جلا جائے گا کہ اس کا فائدہ محسوس بی نہیں ہوگا۔
- (۲) یابید معنی بین کر قرب قیامت میں لوگ اپنی پریشانیوں اور فتنوں میں اس قدر مشغول ہوں کے کہ وقت گذرنے کا انہیں احساس تک نہیں ہوگا اور نہ بیمعلوم ہوگا کہ دن کب ختم ہوا اور رات کب ختم ہوئی ہے۔

#### امام خطابی فرماتے ہیں کروفت کی بہتیز رفتاری حضرت عیسی اور امام مبدی کے زمانے میں ظاہر ہوگی۔(۱)

### بَابُمَاجَاءَفِيقِصَرِ الْأَمَلِ

#### یہ باب امید کوکوتاہ کرنے کے بیان میں ہے

عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَحَدَرَسُولُ اللهِ ﴿ إِبَهُ عَمْرَ جَسَدِى قَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنْكَ غَرِيْب، أَوْ عَابِوْ سَبِيل، وَعُذَ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الثَّبُورِ، فَقَالَ لِى ابنُ عُمَرَ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بالمَسَاء، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بالمَسَاء، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بالمَسَاء، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بالصَّبَاح، وَخُذُمِنْ صِخَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فَاسَمْتَ فَلَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بالصَّبَاح، وَخُذُمِنْ صِخَتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فَاللهُ عَلَا مُعْدَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حضرت عبداللہ بن عرفے فرمایا کہ حضور اللہ نے میرے بدن پر ہاتھ رکھ کرارشادفرمایا: تم دنیا میں یوں رہوگویا کہ تم ایک پردیسی ہویاراہ گیر ہواورا پنے کوقیروالوں میں شار کرو، (مجاہد کہتے ہیں کہ) مجھے ابن عمر نے فرمایا: جبتم صح کر تو اپنے سے شام کی باتیں نہ کرو، اور جب شام کروتو اپنے سے صح کی باتیں نہ کرو، اور اپنی صحت کو بیاری سے پہلے اور زندگی کوموت سے پہلے فنیمت مجھو (اور اللہ کی عبادت کرو) کیوں کہ اے عبداللہ معلوم نہیں کہ کل تمہارا کیا نام ہو گا (زندہ ہوگے یامردہ ہوجاؤگے)

عن أنس بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ هَذَا ابنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ؛ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالُ: وَثُمَّ أَمُلُهُ وَ فَمَّ أَمُلُهُ وَثُمَّ أَمَلُهُ وَ فَمَّ أَمُلُهُ وَثُمَّ أَمُلُهُ وَ فَمَّ أَمُلُهُ وَقُولُوا اللهِ فَعَالَى اللهِ فَقَالُ وَقُمَّ أَمُلُهُ وَقُمَّ أَمُلُهُ وَقُمَّ أَمُلُهُ وَقُمْ أَمُلُهُ وَقُمْ أَمُلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُمْ أَمُلُهُ وَلَا قُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا الللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہمارے پاس سے گذر ہے، اور ہم اپنی جمونیروی شمیک کرر ہے تنے، آپ اللہ نے پوچھا کہ کیا کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یہ کمزور ہوگئ ہے، ہم اسے شمیک کررہے ہیں آپ سے نفر مایا: میں امر لین موت کواس سے بھی زیادہ جلدی آتے و کیدر ہاہوں۔

مشکل الفاظ کمعنی : عویب: پردیس عابو سبیل: راه گذر، راه گیر، مسافر عدیتم شار کرو قفا: گدی، گردن نم آمله: وبال اس کی امیدین بین معالم : ہم درست کررہ سے مصیک کررہ سے تھے۔ خصا: (خام پر پیش) ککڑی یا بانس کی جمونپر می، چچپر۔وهی: کمزورہوگیا۔ اُھجل:اس سے زیادہ جلدی۔ مااری:میرا گمال نہیں،میراخیال نہیں۔

# لمى لمى اميدول سے اجتناب كاتھم

اس باب کی احادیث میں اس بات کی ترخیب دی گئی ہے کہ مؤمن کی تمام تر توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ضرورت کی صد تک ہو، دنیا کے لئے لمبی لمبیدیں بائد ھنا پیمسلمان کا شیوہ نیں،

پہلی حدیث میں فرمایا کردنیا میں یوں رہوجیے کوئی پردی زندگی گذارتا ہے، وہ اس جگہ کے ساتھ دل نہیں لگا تابس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے عارضی شمکانہ بنالیتا ہے، بلداس ہے بھی بڑھ کرفرمایا کدراہ گیری طرح رہو، جوراستہ جورکررہا ہو، جو اپنا شمکانہ کی جگہ نہیں بنا تا، بس اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لئے دشوار گذارراستے طے کرتا چلاجا تا ہے، ای طرح مسلمان کو بھی اصل آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق صرف ایک ضرورت کی حد تک ہو، اور فرمایا تم ابھی سے اپنے آپ کو اہل قبر میں سے شارکرو، لہذا خوب تیاری کرو، زندگی کا جو وقت میسر ہے اس سے آخرت کا فائدہ اٹھا کہ محت کی نعمت حاصل ہے تو بیاری سے بہلے پہلے اس سے بھی فائدہ حاصل کرو، کرنے معلوم کوئل جہیں کیا کہا جائے گایتی زندہ ہوگے یامردہ۔

دوسری مدیث کا مطلب بیہ کہ انسان کی تمنا کیں اور امیدیں کس قدر طویل ہیں اور موت کا حال بیہ کہ وہ اس کی گردن پر حکم کی فتظر کھڑی ہے اس لیے مسلمان کو دنیا کے بارے ہیں لبی لبی امیدیں اور خواہشات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس سے آخرت ہے آدی غافل ہوجاتا ہے۔

تیسری روایت سے بیتکم ثابت ہوتا ہے کہ مکان کی اصلاح اور مرمت سے اعمال کی اصلاح زیادہ ضروری اور اہم ہے، مقصد بیہ ہے کہ مکان اور کوشی کی تغییرات میں اس قدر مشغول ہوجانا کہ آخرت کی کوئی فکر ندر ہے، کسی بھی طرح درست نہیں،(۱)

### بَابُمَا جَاءَأَنَّ فِتْنَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ

بیرباب اس بیان میں ہے کہ اس امت کا فتندال میں ہے کہ اس امت کا فتندال میں ہے عن تحقی الم میں ہے عن تحقی النّبِی شکی کے کا کا اللّب کا نقط کے اللّب کا اللّب کے اللّب کا اللّب کا اللّب کا اللّب کے اللّب کا اللّب کے اللّب کا اللّب کا اللّب کے اللّب کا اللّب کا اللّب کے اللّب کا اللّب کا اللّب کا اللّب کی کہ کا اللّب کا اللّب کے اللّب کے اللّب کے اللّب کا اللّب کا اللّب کے اللّب کے اللّب کا اللّب کے اللّب کے اللّب کے اللّب کے اللّب کا اللّب کے اللّب کے اللّب کا اللّب کے اللّب کے اللّب کا اللّب کے اللّب کا اللّب کے اللّب کا اللّب کے اللّب کے اللّب کے اللّب کے اللّب کا اللّب کے اللّب کے

### مال ایک فتنہ

انسان کے پاس جب مال و دولت آجائے توعمو ما وہ دنیا کے لہو ولعب میں مصروف ہوجا تا ہے، آخرت کی اسے کوئی فکر خبیں رہتی ،اس لئے حدیث میں نبی کریم کے نفر ما یا کہ میری امت کا فتنداور آز مائٹن ' مال' ہے، لہذا اگر کسی مسلمان کے پاس جائز ذرائع آمدن ہوں اور اللہ تعالی اسے مال و دولت و بیر در ہے ہوں تو اس پر لازم ہے کہ اس مال پر جوشری حقوق ہیں ذکو ہو وغیرہ ، انہیں پوری طرح اداکر سے اور اس مال میں منہمک ہوکر امور آخرت سے خفلت اختیار نہ کرے (۱)

### بَابُمَاجَاءَلُوْ كَانَ لابنِ أَدَمَوَ ادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثاً

بدباب اس بیان میں ہے کداگر انسان کے پاس مال کی دوواد یاں ہوں تو وہ تیسری کو طلب کرے گا عن أنس بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اَلَٰهِ اَلَٰهُ اللهِ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ يَمُلا أُفَا فِإِلاَّ التُوَ اب، وَيَعُوبِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فر مایا: اگر این آدم کے لئے سونے کی ایک وادی ہوتو وہ پند کرے گا کہ اس کے لئے ایک اور وادی ہو، اور اللہ فیضل کی پند کرے گا کہ اس کے لئے ایک اور وادی ہو، اور اس کے منہ کوئیس ہمرسکتی گر (قبر کی) مٹی ، اور اللہ تعالی اس مخفل کی توبہ تواں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

### ابن آ دم کاحریصانه مزاح

ال حديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

- (۱) انسان کی فطرت میں مال کی حرص اور محبت رکھ دی گئی ہے، اس کے پاس جتنا بھی مال آ جائے تو وہ پھر بھی مزید کی خواہش کرے گا، البتہ وہ لوگ جو فکر آخرت سے سرشار ہوں، تو وہ مال ودولت کی لالچے اور حرص سے محفوظ رہتے ہیں۔
- (۲) جو محض مال ودولت کی حرص سے توبہ کر لے اور قناعت کی زندگی گذار ہے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فر ماتے ہیں ، اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٨٨٧٥

<sup>(</sup>٢) تُخْفة الاحوذي ١٩٨٧

# بَابُمَاجَاءَ قَلْبِ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ

يه باب اس بيان بل به كد بوژ هے كادل و خصلتوں كى مجت پرجوان ہوتا ہے عن أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: قَلْب الشَّيْعِ ضَابُ عَلَى حُبِ الْنَتَيْنِ: طُولِ الْحَيَاةِ وَكُثْرَةِ الْمُعَالِ حضرت ابو ہريرہ سے روايت ہے كدرسول اللہ ﷺ نے فرما يا بوڑ ھے كادل دوخصلتوں يعنى لمبى عمراور كثرت مال پر جوان ہوتا ہے۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: يَهْرَمُ ابنَ آدَمَ وَيَشِبُ مِنْهُ الْتَتَانِ: الْحِرْض عَلَى الْعُمْرِ وَالْحِرْضِ عَلَىالْمَالِ۔

حعزت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکنے فرمایا: ابن آ دم بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی دوخصلتیں جوان ہوتی ہیں: درازی عمر کی خواہش اور مال (کوچع کرنے) کی لائچ

# برهاييكي دوصلتين

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جس قدر بوڑھا ہوتا جاتا ہے، ای قدر اس کے اندر دو تصلتیں بڑھتی جاتی ہیں،
ایک لمبی عمر کی تمثا اور دوسرا مال و دولت کوئے کرنے کی حرص ، مقصود یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا پے کی عمر کو پہونچ جائے تو وہ کمل
آخرت کی طرف متوجہ ہوجائے، مال کی حرص اور درازی عمر کی طرف توجہ نہ کرے، کیوں کہ یہ چیزیں انسان کے لئے بسا
اوقات نقصان دو ثابت ہوجاتی ہیں۔(۱)

#### اصل زبد

دنیا سے بے رغبتی اور زہداس چیز کا نام نہیں کہ انسان طال چیز ول کو اپنے او پر حرام کرد ہے، نہ کھائے، نہ بیئے، نہ نکاح کرے، اور نہیں ، تمام انہیاء نہ بیٹے، نہ نکاح کرے، اور نہیں ، تمام انہیاء نے اور نہیں، تمام انہیاء نہ اور نہیں، تمام انہیاء نہ اور نہیں اور نہیں انہاں مورکوا ختیار فرمایا ہے، آپ سے بڑھ کرکون زاہد ہوسکتا ہے، اگر یہ چیزیں زاہد انہ زندگی کے فلاف ہوتیں، تو آپ ہرگز انہیں اپنے لئے اختیار نہ فرماتے اور ان کے ترک کرنے والوں پر تکیم بھی نہ فرماتے، حالانکہ آپ شے نے ان امورکو ترک کرنے والوں پر تخیر کی انہا و فرمایا ہے۔
ترک کرنے والوں پر سخت کیر اور ناپندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

اصل زبدكيات، اس من أي كريم في في دوامر ذكر فرمات بين:

191

(۱) انسان کے پاس جو پچھ مال ودوات، تدبیر وہنر ،کسب عمل اور مادی اسباب ہوں ،ان پراس کی نظر اور بھر وسہ نہ ہو ، بلکہ اس کا اعتاد ان نعتوں پر ہو ، جو اللہ تعالی کے خزانوں میں محفوظ ہیں ، کیونکہ وہ باقی ہیں ، جبکہ انسان کے پاس جو پچھ بھی ہے ،اس نے بالآخرا یک دن ضرور ختم ہوجانا ہے ،لہذ اانسان جو کوشش کر کے رزق کما تا ہے ،اس میں بینہ سمجھے کہ بیسب پچھاس کی کوشش کا صلہ ہے ، بلکہ اس کی نظر اللہ تعالی کی طرف ہوکہ سب پچھوہ ،ی دینے والا ہے ،اور اس کے پاس ایسے خزانے محفوظ ہیں کہ جو کہمی ختم نہیں ہول گے۔

(۲) کمال زہد کی دوسری علامت میہ ہے کہ جب مسلمان کوکوئی مصیبت اور آزمائش پہوٹی جائے تواس پروہ واویلا اور جزع فزع نہ کرے، بلکہ اس کے اجر وثواب کو دیکھ کریے تمنا ہو کہ کاش میے مصیبت برقر ار رہے، اور مصیبتوں کا آنا اسے زیادہ محبوب ہو جائے، کیونکہ دنیاوی مصیبتوں کی دجہ سے مسلمان کے گناہ معاف اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔(۱)

عَنْ عَنْمَانَ بنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: لَيْسَ لابنِ آذَمَ حَقَّ فِي سِوَى هَذِهِ الْحِصَالِ: بَيْتِ يَسْكُنُهُ, وَثَوْبٍ يُوارِي عَوْرَتَهُ, وَجِلْفِ الْخَبْزِ وَالْمَاءِ

حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ حضورا کرم کے نے فرمایا: ابن آ دم ان چیز دل کے علاوہ اور کسی چیز پر اپنا حق نہیں رکھتا، ایک گھر جس میں وہ اپنی رہائش اختیار کر ہے، دوسرا کپڑا جس سے وہ اپنا ستر ڈھانپ سکے، تیسر سے سالن کے بغیر خشک روٹی اور یانی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: خصال: خصال: خصلة کی جمع ہے، عادت، چیز۔ یوادی: ڈھانپ دے۔ جلف: (جیم کے پیچزیراورلام کے سکون کے ساتھ) موٹی اور خشک روٹی سالن کے بغیر۔

### ابن آ دم کاحق

" حق ما جات اور ضور و یات مراد ہیں، جن کے بغیرانسان زندگی ندگذار سکے، چنا نچے رہائش کے لئے گھر، جم ڈھانیخے کیلئے کپڑا، اور خشک موٹی روٹی اور پانی، بیالی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیرانسان کی بقامِ کمن نہیں، لہذا جوش ان چیز ول کو حلال طریقے سے حاصل کرے، اور بقدر ضرورت ان پر قناعت کرے، اس سے آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں کوئی سوال، مواخذہ اور باز پرس نہیں ہوگی، البتدان کے علاوہ دوسری اشیاء یا بھی چیزیں ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائیں تو پھر آخرت میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ ایسے میں بیضروریات میں نہیں، بلکہ نفسانی خواہشات اور لذت کے زمرے میں آجاتی ہیں، جن کے بارے میں بقینا آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣/٤

۳) تحفة الاحوذي ۵/۷.

حضرت مطرف بن عبداللدا پنے باپ عبداللد بن شخیر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس پہونچ تواس وقت آپ فرمایا: ابن وقت آپ فرمایا: ابن وقت آپ فرمایا: ابن قصرت مطرف رہاں ہے جوتو صدقہ کردے اور (آخرت کے لئے) جاری کر دے رایال، میرامال، میرامال، حالانکہ تیرامال تو صرف وہی ہے جوتو صدقہ کردے اور (آخرت کے لئے) جاری کر دے رایعنی ذخیر وکردے یا جوتو کہان کے اوراسے بوسیدہ کردے۔

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: يَا ابْنَ آدَمَ: إِنَكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَصْلَ سَيْز لكَ، وَ أَنْ تُمْسِكُهُ شَرّ لكَ، وَلا ثُلَامُ عَلَى كَفَافِ وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَ الْيَذَالْعُلْيَا سَيْرُ مِنَ الْيُدِ السُّفْلَى \_

حفرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم این نے فرمایا: اے ابن آدم زائد مال کاخرچ کردیٹا تیرے لئے بہتر ہے، اور اس کوروکنا تیرے لئے بہتر ہے، اور اس کوروکنا تیرے لئے براہے، اور بفتر ضرورت رزق پر تیری طامت نہیں ہوگی، اور تو فرچ کر تا شروع کر اس پر، جو تیرے الل وعیال ہوں، اور او پر کا ہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بہتر ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ :النکانو : مال ودولت کی کثرت امضیت بتو نے جاری کردیا یعنی آخرت میں ذخیرہ کردیا۔ اُہلیت بتو نے پوسیدہ کردیا۔ کفاف: (کاف پرزبر) ضرورت کے بقدرروزی۔

## انسان کے لئے نافع مال

کیلی حدیث میں نبی کریم فی نے امت کو یہ بات سمجمائی ہے کہ انسان کے پاس جب مال و دولت کی فراوائی ہو جائے ، تواس میں فخر و فروراور تکبر پیدا ہوجاتا ہے ، کہتا ہے ، میرامال ، میرامال ، حالانکہ اس کے پاس ، جو مال موجود ہے اس کی موت کے بعدوہ اس کے وارثوں کا ہوجائے گا ، ہاں البتہ اس کا مال وہ ہے جواس نے اللہ کے راستہ میں صدقہ کر کے ، آخرت میں اس کا اجروثو اب ذخیرہ کردیا ، یاوہ مال جواس نے اپنے کھانے پینے میں یا اپنے لباس میں استعمال کرلیا ہے ، اس کا نافع مال بس کی ہے ، اس لئے اگر آدی کے پاس مال ہوتو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعدراہ خدا میں اسے صدقہ کردیا جائے تا کہ قیامت کے دن اس کا نفع ہو۔

دوسری مدیث میں نی کریم فی نے پاٹی امورکی تاکید فرمائی ہے، ضرورت سے زائد مال کوخرج کردو، یہ بہتر ہے، بچا

بچاکر رکھنا برا ہے بشرطیکہ اس کے شرقی حقوق زکوۃ وغیرہ ادا نہ کئے جا کیں، بفند رضرورت مال جع کرنے میں کوئی حرج نہیں،
ضرورت سے زائد مال سب سے پہلے اپنے اٹل وعیال پرخرج کرو، کیونکہ ان کا خرچہ اس پرواجب ہے، پھر بھی اگر جی جائے تو پھر
دوسرے دشتہ داروں کودیا جائے ، اور دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے، اس لئے آدی کو لینے کے بجائے دوسروں کودیئے

کی عادت بنانی چاہیے۔(۱)

عَنُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَوَزِقْتُمْ كَمَا تُوزَقُ الطَّين تَغَدُو خِمَاصاً وَتَوْوَحُ بِطَاناً . ثُوزَقُ الطَّين تَغَدُو خِمَاصاً وَتَوْوَحُ بِطَاناً .

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: حقیقت بیہے کہ اگرتم اللہ تعالی پر کامل آوکل کروجیسا کہ توکل کرنے کاحق ہے، تو یقیبنا تہمیں بھی ای طرح رزق دیا جائے گا، جیسا کہ پر ندوں کورزق دیا جاتا ہے، وہ (پر ندے) صبح کو بھو کے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کروا پس لوٹنتے ہیں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : تغدو: مبح کے وقت نکلتے ہیں۔ تروح: شام کو واپس لو منتے ہیں۔ خداصاً جمیص کی جمع ہے: بھو کے۔ بطانا: بطین کی جمع ہے۔ پیٹ بھر کر۔

### كامل توكل كى فضيلت

ال روایت سے دوامر ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) اگرانسان اللہ تعالی پرکامل توکل کرے،جس طرح کہ پرندے توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ان کی طرح اس کو بھی رز ق عطافر مادیں گے کہ رات کو پرندوں کے پاس کوئی چیز ذخیرہ نہیں ہوتی، مجم اللہ پرتوکل کر کے بھو کے نکلتے ہیں اور شام کواپے محمونسلوں میں سیراب ہوکرلوشتے ہیں۔
- (۲) توکل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان رزق کے لئے کوئی کوشش نہ کرے، اللہ پراعتاد کر نے بیٹے جائے، بلکہ توکل کے معنی بیہ بیں کہ انسان رزق مطال کے حصول کے لئے اپنی استطاعت کے بقدر جائز طریقے سے کوشش کرے اور نظر اللہ پر ہوکہ اس نے محض اپنے نفشل سے روزی دینی ہے، اس بیل کوشش کا کوئی کمال نہیں، جھے تو بس محنت اور طلب کا تھم دیا گیا ہے، چنا نچہ اس صدیث میں نبی کریم کا ہے نہیں ہوئے ہیں جات مجمائی ہے کہ رزق کے حصول کے لئے تک و دواور جدو جہد ضروری ہے، جس طرح کہ پرندے اپنی مہال کوشش کر کے اس کے نتیج کو طرح کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نگل کردور در از علاقے میں جاکر اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، ہاں کوشش کر کے اس کے نتیج کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ (۱)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَحُوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَ ﴿ وَالاَّحْرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَحَاهُ إِلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ: لَعَلَّكَ ثُرْزَقُ بِهِ ـ

حضرت انس بڑاٹن کہتے ہیں کہ نی کریم یہ کے زمانے میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نی کریم یہ کی

<sup>(</sup>١) تحفة الاحودي ١٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ۱۵۷۵.

خدمت میں رہا کرتا تھا (کیونکہ اس کے اہل وعیال نہیں ہے، وہ حسول معاش کی ذمہ داریوں سے بے قکر ہو کر،
طاعت وعبادت اور دینی خدمات میں مشغول رہا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کا اکثر وقت حضور کے پاس ہی گذرتا
تھا) اور دوسرا بھائی (اہل وعیال کے لئے) کما تا تھا، چنا نچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسر سے بھائی کی حضور کے
سے شکایت کی (کرمیر ابھائی نہ توخود کما تا ہے اور نہ بی کام کاج میں میری مدد کرتا ہے، یوں اس کے کھانے کا خرج بھی
جھے بی اشھانا پڑتا ہے) حضورا کرم کے نے (اس کی بیشکایت س کر) فرما یا: یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ تہیں اس کی برکت
سے دز ق دیا جا تا ہو۔

#### رزق میں دسعت و برکت کا ایک سبب

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اسباب معیشت کو اختیار کرنا رزق کا اصل باعث نہیں، یہ تو محض اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے، اور بسااوقات رزق میں وسعت و برکت اور فراوانی کا سبب فقراء، تنگدست اور خاص طور پراپنے ضرورت مندرشتہ داروں پر خرج کرنا اور ان کی معاشی ضروریات کی کفالت کرنا ہوتا ہے، یوں اس کے مال ودولت میں برکت پیدا ہوسکتی ہے، اس لئے بھائی کا این جو بھائی کے بارے میں شکو وو دکایت ہر گزمنا سب نہیں۔ (۱)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ الْخَطْمِيّ وَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالْمَا عَ سِرْبِهِ ، مَعَافِي فِي جَسَدِه ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِه ، فَكَأَلَّمَا حِيْزَتُ لَهُ الدُّنْيَا \_

عبداللہ بن محصن سے روایت ہے۔ اور وہ محانی تنے ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ شکے نے فرمایا: تم میں سے جو محض اپنے محم محمر میں امن وسکون سے منح کر لے اور اپنے جسم کے اعتبار سے بھی عافیت میں ہو، اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، توگو یااس کے لئے دنیا جمع کر دی گئی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ:۔سوب: (سین اور را پرزبر کے ساتھ): کمر، نہ فانہ (سین کے بیچے زیر اور را کے سکون کے ساتھ) نئس، جماعت، اگریہ معنی لئے جائمی تو حدیث کے معنی بیہوں گے: جو مخص تم میں سے اپنے اہل وعیال میں امن وسکون کے ساتھ میں کرے۔معافی: (باب مفاعلہ سے مینے اسم مفعول) عانیت میں ہو۔ حیزت: جمع کردی گئی۔

# دنيا كي اصل نعتيں

ال مدیث سے معلوم ہوا کہ جس محض کو یہ تیں ماصل ہوں کہ گھریش امن وسکون ہو، صحت و تندری ہو، کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو، اور ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہو، تو اسے کو یا ساری دنیا کی تعتیں حاصل ہوگئ ہیں، اسے اب مزید کی چیز کی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٨٨ـ

ضرورت نبيس، لهذاا سے الله كاشكراداكر ناچاہيے، اوراپنے اوقات كوالله كى عبادت ميں كذار ناچاہيے۔(١)

### بَابْ مَاجَاءَفِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ

یہ باب ان احادیث پر شمل ہے جن میں بقدر ضرورت روزی اور اس پر صبر کا بیان ہے

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ عِن النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ أَغْبَطُ أَوْلِيَانِيْ عِنْدِى: لَمُؤْمِنْ، خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُو حَظَّ مِنَ الضَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِ وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ، لَا يَشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً، فَصَبَرَ عَلَى ذٰلِكَ ـ ثُمْ نَقَرَ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتْ بَوَ اكِيْهِ، قَلَ ثُرَاثُهُ ـ

حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: بے فکک میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رفتک میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رفتک میرے زدیک و مؤمن ہے جوہلی پینے والا ہو ( یعنی جس کی پینے اہل وعیال ، مال ودولت اور تعلقات کے اعتبار سے بوچسل نہ ہو ) نماز سے بہت حصدر کھنے والا ہو ، اور اپنے رب کی عبادت حسن و خوبی سے کرتا ہو ، اور ( جس طرح کفا ہر میں عبادت کرتا ہے ، اور افکلیوں سے فلا ہر میں عبادت کرتا ہے ای طرح ) خفیہ طور پر بھی عبادت میں مشغول رہتا ہو ، اور لوگوں میں گمنام ہو کہ افکلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہ کیا جاتا ہو ( یعنی گمنا می کی زندگی بسر کررہا ہو ) اس کی روزی بقدر ضرورت ہواور اس پر وہ صابر ہو ، گھر آپ سے ناتھوں کی افکلیوں کے ذریعہ چنگی بجائی اور فرمایا: اس کی موت اپنا کام جلدی پورا کر لیتی ہے ، اور اس پر رونے والی عور تیں جسی کم ہوتی ہیں اور اس کار کہ جس کم ہوتا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ كفاف: (كاف پرزبر كساته) بقدر ضرورت روزى \_ أغبط: زياده قابل رفك \_ حفيف المحاذ: بكى پشت والا يعنى جس كى كمر مال و دولت اور الل وعيال كه بوجه سے تقل نه بو \_ غامصا: كمنام: مخفى طور پر ـ نقو باصبعيه: آپ نے اپنے ہاتھ كى الكيوں سے چكى بجائى، يرعمو ماكى بات پر تعجب اور جيرت كا ظهار كے لئے ہوتا ہے ياكى كام كے جلدى ہونے كوييان كے لئے چكى بجائر كہتے بيں كوفلاں كام بس يوں چكى بجاتے ہوگيا ہے ـ بواكيه: باكية كى جمع ہے: رونے والى عورتيں ـ نواله: (بيتا، واؤسے بدل كرآئى ہے) ميت كاباتى مائده مال، تركيد

#### قابل رفتك مؤمن كي صفات

اس مدیث میں نی کریم علی نے اس مؤمن کی سات مفات ذکرفر مائی ہیں، جوقائل دفک ہے:

(۱) و چھ جوزیادہ اہل وعیال اور مال ودولت کی ذمہ دار بوں کے بوجھ سے فارغ ہو، ایسے میں و چھ فس اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۰/۲.

- (۲) وه جےنماز میں لذت محسوں ہو، گو یاوہ الله کا مشاہرہ کرتا ہے۔
  - (٣) اين رب كى عبادت حسن وخوبى يرتا بور
  - (٣) تهائی ش مجی لوگوں سے چھپے تھیےاللہ کی عبادت كرتا ہے۔
- (۵) اوگوں ہیں گمنام ہو، مشہور نہ ہو کہ جس کے فضل و کمال اور پر ہیزگاری کی وجہ سے اوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ

  کریں، کیونکہ اس سے آدمی ہیں تکبر اور خود پسندی چیسے مہلک امراض پیدا ہوجاتے ہیں، جو بہر حال اس کی ہلاکت و

  تبائی کا باعث بن سکتے ہیں، تاہم اس کے باد جوداگر کس کے فضل و کمال کا لوگوں ہیں چے چا ہوجائے اور پھر لوگ اس کا

  ادب واحر ام کرنے لگیں اور اس کے دل اور رویے میں بڑائی کا پہلونہ ہو، بلکہ عجز وا تکساری غالب ہو، تو پھر اس شہرت
  میں کوئی حرج نہیں۔
  - (٢) مرورت كے بقدراس كے ياس روزى مو۔
- (2) اوران تمام امور پرمبرو تحل سے کام لے، بقدر ضرورت روزی پر، کمنای پر، الله کی عرادت پر..... بیصفات جب کسی مؤمن میں پیدا ہوجا نمیں تو وہ قابل رفتک ہے، آپ اللہ نے چکی بھا کر ارشاد فر ما یا کہ اس کی موت بس یوں چکی بجائے اپنا کام پورا کر لیتی ہے اس پر رونے والی عورتیں اور اس کا ترکہ بھی کم ہوتا ہے۔ (۱)

وَبِهَذَا الإَسْنَادِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ الرَّفَا عَرْضَ عَلَى ٓ رَبِّى لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَا قُلْتُ: لَا, يَا رَبِّ ، وَلَكِنْ الْمُنْعَذِهُ مُا وَأَجُوعُ عَيْوَما \_ أَوْقَالَ اللَّالَ مَا وَتَحْوَهَذَا لَهَا خَعْتُ تَصَرَّعْتُ إِلَيْكُ وَذَكُولُكُ ، فَإِذَا ضَيغَتُ الشَّعْدَ وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَل اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

اورای سند سے نی کریم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: میر سے دب نے میر سے سامنے اس بات کوچیش فرمایا: میر سے دب نے میر سے سامنے اس بات کوچیش فرمایا تا کہ وہ میر سے لئے مکہ کے سنگریزوں کوسونا بناوے ، میں نے عرض کیا: نہیں! میر سے پروردگار ( جھے اس کی قطعاً خواہش نہیں) لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ ہمر کر کھا کاں اورایک دن مجموکا رہوں ، (یا فرمایا تمن دن یا اس کی مان می کھوفر مایا) کہ جب میں بموکا ہوں تو تیر سے صنور گریدوزاری کروں اور تجھے (اپنے دل اور زبان سے ) یا د کروں ، اور جب میں میر ہوں تو تیرا فشکر اور تیری تعریف کروں ۔

مشکل الفاظ کے معنی : بطحاء: کشادهوادی یا تاله جهال سے عموماً برساتی پانی برکرجا تا ہے۔ آشیع: میں سیر بول تصوعت: میں گڑ گڑا کا بر بروزاری کرول \_

<sup>(</sup>۱) تجفة الاحرذي ١٠/٤.

## نی کریم ایک کی ونیا سے بے رغبتی

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم کے دنہ کورہ پیشکش یا توحی اور ظاہری طور پرتھی یا معنوی لینی باطنی طور پر، دوسری مراوزیادہ سی جہرہ اس صورت میں نبی کریم کے ارشاد کے معنیٰ بیہوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مشورہ لیا اور مجھے اختیار دیا کہ بیٹی اور نقر و فاقہ کی راہ اختیار کر کے آخرت کا توشہ بناؤں، کہ چاہے میں دنیا کی وسعت اور مال و دولت کو اختیار کروں یا دنیا کی تنگی اور نقر و فاقہ کی راہ اختیار کر کے آخرت کا توشہ بناؤں، چنا نچہ میں نے دنیا کی وسعت کو ترک کر دیا اور معاشی تنگی کی راہ اپنالی، تا کہ میں شکر اور مبر کی دونوں صفات سے مزین ہوجاؤں، جب پہیٹ بھر کر کھاؤں تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کروں اور اس کی تھر دثنا و بیان کروں اور جس دن بھوکار ہوں، تو اس وقت مبر کروں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالد اری کے مقابلے میں فقر و فاقہ افضل ہے، مالد اری بھی فعت ضرور ہے، جبکہ طال طریقے سے ہواور مال کے شرعی حقوق بھی ادا کئے جائیں، تا ہم اس میں انسان کی گمرائی کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے ساتھ بڑی معیبتیں اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم کے الداری کے بجائے فقر و تفکد تی کی راہ کو اختیار فرمایا، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔

#### ليجعلليبطحاءمكةذهبا

كمد ك سنكريزول كوسونا بنانے سے كيامراد بي؟اس ميس دوا حال ہيں:

- (۱) کمک برساتی نالے اور وادیوں کوسونے سے محرد یا جائے۔
- (۲) یاان نالوں اور وادیوں میں جو سنگریزے ہیں، ان کوسونے میں تبدیل کر دیا جائے، بید درسرے معنی مراد لیمازیادہ مجھ ہے کیونکہ اس کی تائید ایک دوسری روایت ہے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی کریم ایک کو یوں فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کے پہاڑوں کوسونے میں تبدیل کر دیا جائے۔(۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسَلَمَ، وَرُزِقَ كَفَا فأو قَتَعَهُ الله

حضرت عبداللہ بن عمروسے روایت ہے کہ حضورا کرم ف نے فرمایا: وہ فض کامیاب ہے، جواسلام لایا اور ضرورت کے بقدرا سے رزق دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسے قانع بنایا ہو ( ایعنی جو کھیل جائے ،ای پروہ مطمئن اور خوش ہو ) عن فضا لَةَ بنِ عَبَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ فَ يَقُولُ: طُوبَی لِمَنْ هٰدِی للإسٰلامِ وَ کَانَ عَیْشُهٔ کَفَافاً وَ قَتَعَہ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ انہوں نے بی کریم ف کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اس محض کے لئے خوشخری ہے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی ہواور ضرورت کے بقدر گذر بسر کا سامان ہو ( ایعنی کھانے پینے کی اشیاءاور آمدنی وغیرہ ) اوروہ قناعت والا ہو۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٢/٤.

# بَابْ مَا جَاءَ فِي فَصْلِ الْفَقْرِ

#### یہ باب فقر کی فضیلت کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مْغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلُ للنَّبِي ﴿ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ: وَاللهِ إِنِّى لاَّحِبُكَ، فَقَالَ لَهُ: انْظُرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّى لاَّحِبُكَ، فَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُنِي فَأَعِدَ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُنِيْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَنْتَهَاهُ

حفرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا اے اللہ کے رسول: میں آپ سے واقعی (بہت زیادہ) محبت کرتا ہوں، حضورا کرم کی نے (بین کرفر مایا:) و کیا لوکیا کہدرہ ہو، ایسانہ ہو کہ بعد میں اپنی بات پر پورانہ اتر سکو) اس شخص نے رفتی اچھی طرح سوج لوکئم کم سے عرض کیا: خدا کی شم: میں آپ سے عبت کرتا ہوں اور تین باراس جملے کواس نے دھرایا، حضور کے نے فر مایا: اگرتم مجھ سے عبت کرتے ہو (یعنی اس دعویٰ میں سے ہو) تو پھر فقر کے لئے پاکھر ذرہ تیار کر لو (یعنی مبر واستقامت کے لئے سے عبت کرتے ہو (یعنی اس محض کو جلدی پرونچتا ہے، جو مجھ سے عبت (کا دعویٰ) کرتا ہے، پانی کے اس بہاؤ سے مجمن زیادہ جلدی جو اینے منتها کی طرف جاتا ہے۔

# محبت کے ساتھ فقروفا قہ ہوگا

اس مدیث کا مطلب بیہ کہ جو تحف بید دو گا کرے کہ جھے حضورا کرم اسے اور مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ عبت ہے، تواے فقروفا قداور تنگدی کی زندگی کے لئے تیار ہوجانا چاہیے، کونکہ حدیث میں ہے کہ سب سے تحت آزمائش اور اہتلاء انہیاء مَلِینی پر آتے ہیں، پھر جو بھی ان کے طریقے پر چلنے کا زیادہ اہتمام کرے گا، اس پر بھی ای قدر زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں آئی کی، ایسانہیں ہوسکنا کہ مجبت کا دعویٰ بھی ہوا ور آزمائش ندآئے، یہ فقروفا قدا در آزمائشیں اسے جلدی اپنے بعنور میں بھنسالیس گی، اس پانی کے بہاؤے بھی زیادہ جلدی، جواپئی منزل کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوتا ہے، لہذا اسے اپنے لئے کی آلے اور تجفاف کا بندوبست کر لیما چاہیے، جو معیبت کی اس گھڑی میں اس کے لئے مفید ہو سکے۔

"تحفاف" کے معنیٰ ہیں" پاکمرزرہ" یہ دہ آئی زرہ ہے، جوجگہو پہنتا ہے، یا دہ موٹا کپڑ ااورزین وغیرہ، جوگھوڑے پر ڈالی جائے تا کہ دہ جنگجوا درجانورزخم وغیرہ سے محفوظ رہے، یہاں حدیث میں تجفا نسسے مبر داستقامت مراد ہے، کیونکہ جس طرح تجفا ف جنگبو اور جانور کو ڈھانپ لیتا ہے، تا کہ دہ زخم وغیرہ سے حفاظت میں رہے، ای طرح مبر بھی فقرو فاقہ کی دشوار گذارزندگی کو ڈھانپ لیتا ب، یون وه انسان صركر كاللدك بان او فيح درجات حاصل كرايتا بــــ(١)

## بَابُ مَا جَاءَأَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ فقراءمہاجرین مالدارمہاجرین سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔

عَنُ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِوِيْنَ يَدْحُلُوْنَ الْجَنَةَ قَبْلَ أَغْنِيَاتِهِ مَهِ بِحَمْسِما تُوَعَامِ حضرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے كرسول الله ﴿ فَيَ ارْتَا وَفُرا مِا اِ: فَقَراءَمِها جَرِينِ مالدارمِها جَرين سے پانچ سو سال قبل جنت مِيں واخل ہوں گے۔

عَن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

عَنَ أَبِي هُوَ يُوَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : يَذَخُلُ الْفُقَرَ اءَالْجَنَةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِحَمْسِما لَهْ عَامَى بِضَفِ يَوْمِ مَصَرَت الوبريرة سيروايت ہے كرسول الله على في فرمايا: فقراء جنت ميں مالداروں سے پانچ سوسال يعن آ دھا دن قبل جنت ميں واخل موں كے۔

عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: فقراء مسلمان ، مالدار مسلمانوں سے چالیس سال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَذَخُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِبِيْضَفِ يَوْمٍ، وَهُوَ خَمْسُمانَةِعَامٍ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣/٤ ـ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: فقراء مسلمان ، مالدار مسلماتوں سے آ دھادن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اوروہ یا نچے سوسال ہیں۔

## فقراء مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے

ان احادیث سے فقر کی نضیلت ثابت ہوتی ہے، اور فقراء، مالداروں کے مقابلے میں پانچ سوسال قبل جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ جس قدرانسان کے پاس دنیا ہیں زیاد وہال ہوگا، ای قدراس کا حساب بھی تفصیلی ہوگا۔

یہاں بظاہرا حادیث میں تعارض ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ چالیس سال قبل جنت میں داخل ہوں گے جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ پانچ سوسال قبل جنت میں داخل ہوں گے، یوں اس مدت میں بظاہر تعارض ہے؟ -

شارطین حدیث نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں:

- (۱) ان اعداد سے کوئی مخصوص تعداد مراذ نہیں بلکه اس سے کثرت کو بیان کرتام تعمود ہے، معنی بید ہیں کہ فقراء، مالداروں سے بہت پہلے جنت میں واخل ہوجا کیں گے، اس کو کبھی چالیس سال کے عنوان سے بیان کر دیا اور کبھی پانچے سوسال کے لفظ سے، لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس
- (۲) ۔ بیمی ہوسکتا ہے کہ پہلے آپ ، کو چالیس سال کی دمی کی گئی ہو، اس کو آپ نے پہلے بیان فرمادیا اور بعد میں پارچے سو سال کامجی بتادیا گیا، اس لئے بعد میں آپ نے یا کچے سوسال کا ذکر فرمایا۔
- (٣) " "جامع الاصول" میں ہے کہ سالوں کی تعداد کا بیا اختلاف فقراء کے درجات کے اعتبار سے ہے، کہ بعض فقراء اپنے حالات پر صبر وظئر کی وجہ سے اس قدراعلیٰ مقام پر ہوں گے کہ انہیں مالداروں کے مقاطبے میں پانچ سوسال قبل جنت میں واخل کیا جائے گا۔ جائے گا اور بعض فقراء کم درجے پر ہوں کے لہذا انہیں چالیس سال قبل جنت میں واخل کیا جائے گا۔

چنا نچیدالمالی قاری فرماتے ہیں کماس حدیث سے سہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مبر کرنے والانقیر، شکر گذار مالدار سے بہتر ہے۔ قیامت کا ایک دن چونکہ دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا، تو پانچ سوسال آ دھا دن ہوئے ، اس لئے حدیث میں پانچ سوسال کونصف یوم قرار دیا ہے اور قرآن کریم میں جو قیامت کے دن کو پچاس ہزار سال کے برابر کہاہے، بیخصوص ہے، اس سے کا فرول کا دن مراد ہے کہ وہ اس قدر طویل ہوگا۔

اشكال: مديث انس فقرى فغيلت ثابت موتى بجبكه حفرت عائشكى مديث مس حضور في فقرس بناه ما كلى به ان دونول من بظاهر تعارض سابع؟

جواب: نی کریم کے نے مطلق فقر سے پناہ نہیں ماگی، بلکه اس فقر سے پناہ ماگی ہے، جس میں آ دی کا دل فقیر ہوجائے، جوفقر الله کی یاد سے فافل کردے اور کفر کا ذریعہ بن جائے یا جس میں انسان جزع فزع اور اللہ کے بارے میں شکوے کرنے لگے اور جواللہ کی

## بَابُمَاجَاءَفِي مَعِيشَةِ النَّبِيِّ ﴿ وَأَهْلِهِ

یہ باب نی کریم علی اورآب کے الل کے روز پیذاور معیشت کے بیان میں ہے۔

عَنْ مَسْرُوقِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً، فَدَعَتْ لِيْ بِطَعَامٍ وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعْ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبُكِى إِلاَّ بَكَيْتُ، قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِئ فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الذُّنْيَا؛ وَاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمِ مَزَّتَيْنِ فِي يَوْمٍـ

مروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوا، تو انہوں نے میرے لئے کھانا منگا یا، اور فرمانے لگیں: میں کسی کھانے سے سیر نہیں ہوتی کہ پھر میں رونا چاہوں تو رود ہی ہوں، مروق کہتے ہیں میں نے بوچھا: ایسا کیوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: جھے وہ حال یاد آتا ہے، جس میں آپ نے نے ونیا کوچھوڑ اہے، اللہ کی شم: آپ نے نے ایک دن میں تدم رتبہ بیٹ ہمر کررو فی اور گوشت نہیں کھایا۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاشَيعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ خَبْرِ شَعِيْرٍ ، يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ نبی کرئیم ﷺ نے دودن مسلسل جو کی روٹی سے پیپ بھرا ہو (چہ جائیکہ گندم کی روٹی ہے )، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةَقَالَ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَهْلَهُ ثَلَاثًا لِبَاعَامِنْ خَبْوِ الْبَرِ حَتَّى فَارَقَ اللَّذُنيَا ـ

حضرت ابوہریرہ زباللو فرماتے ہیں کہ نبی کریم اور آپ کے اہل نے تین دن مسلسل گندم کی روثی سیر ہو کرنہیں کھائی، یہاں تک کرآپ و نیا چھوڑ گئے۔

عَنْ سَلَيْهِ بِنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُول: مَا كَانَ يَفُصْلُ عَنَ أَهْلِ بَيْتِ وَسَوْلِ اللهِ فَ خَبُوْ الشّعِيْدِ سليم بن عامر كيتے ہيں كہيں نے حضرت ابوا مامكوية فرماتے ہوئے ساكہ بى كريم كا كھروالوں سے بھى جوكى روثى زاكد نہوتى (يعنى أنبيں جوكا آٹا اتنا ہى دستياب ہوتا، جنتا أنبيس ہى كافى ہوتا، زياده آٹا نہ ہوتا، كه اس كى روثياں فَحَمَا كُس )۔

عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ آكُفَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّجِيْرِ۔

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں که رسول الله علیہ اور آپ کے اہل مسلسل کئی را تیں بھوک کی حالت میں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٤/٤\_

مُذارتے تھے، وہ شام کا کھانا بھی نہ پاتے تھے اور اکثر ان کی روٹی جو کی ہوتی تھی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ مَاجُعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدِ قُوتًا ـ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آپ 🆚 نے فرمایا: اے اللہ تو آل محد کارزق کفایت کے بقدر کر دے۔

عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النِّبِيُّ ﴿ لَا يَذَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ.

حضرت انس فرماتے ہیں کہ بی کریم اللہ کل کے لئے کسی چیز کوذ فیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَى خُوَ انِ وَلَا أَكُلَ خُبْرُ أَمْرَ قَقًّا حَتَّى مَاتَ.

حضرت ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کرسول اللہ اللہ علیہ نے چوکی یا میز پر کھانائیں کھایا اور نہ آپ نے چیاتی (میدے کی روثی) کھائی، یہاں تک کرآپ کی وفات ہوگئ۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَكُلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ النَقِى يَغْنِى الْحُوَّارَى ؟ فَقَالَ سَهْلُ: مَا زَأَى رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ الل

حضرت الله بن سعد سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم شک نے مید ہے کی روثی بھی کھائی ہے؟
حضرت اللہ نے فرمایا: نبی کریم شک نے میدہ تو ویکھا بھی نہیں (کھانا تو در کنار) یہاں تک کہ آپ اللہ سے جالے،
کھران سے پوچھا گیا: کیا عہد رسالت میں آپ لوگوں کے پاس چھلنیاں تھیں؟ انہوں نے فرمایا: ہمارے پاس
چھلنیاں نہیں تھیں، پوچھا گیا: آپ لوگ جو کے آئے کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ (لینی اسے کس طرح بحوسے شے
چھلنیاں نہیں تھیں، پوچھا گیا: آپ لوگ جو کے آئے کے ساتھ کیا کرتے تھے، جوذرے اس میں اڑنے والے ہوتے،
صاف کرتے تھے) فرمایا: (اسے پہنے کے بعد) ہم پھونک ماردیتے تھے، جوذرے اس میں اڑنے والے ہوتے،
اڑجاتے پھرہم اس میں پانی ڈال دیتے اوراسے گوندھ لیتے۔

مشكل الفاظ كمعنى: معيشة: روزين (يين كهانا، بينا آمدنى وغيره) ذريعه كذر بسر - تباعا: (تاكيني زير) پودر په، مسلسل مفضل: زائد مو، باقى مائده مو حطاويا: محوكا حشاء: (عين پرزبركساته) رات كا كهانا - لايد خو: فنيره نه كرته، مسلسل مفضل: زائد مو، باقى مائده مو حطاويا: محوكا مناخل: من ميده - حوان: چوكى، ميز - خبز اموققا: چپاتى يينى ميد به كى روئى - نقى: ميده - حوادى: ميده، سفيد آثا - مناخل: متحل كى جمع به: چهانى - ننفخه: بهم اس پر چونك مار ديت - ماطاد: جو چيز كه ارسكى يعنى مجوسه اور تنكه - نشويه: بهم اس كو محكودية - نعجنه: بهم وه آثا كوند هدية -

# حضورا كرم الساورا ال بيت كى معيشت كاحال

ان احادیث میں نی کریم علی اور اہل بیت کی معیشت کو بیان کیا گیاہے،آپ نے دوروزمسلسل جو کی روثی پیٹ بھر کر

نہیں کھائی، اور نہ ہی گوشت اور روٹی دن میں دو مرتبہ تناول فر ہائے ، آپ کا یہی معمول تھا کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کر کھایا تو دوسرے دن بعو کے رہے، اور بیاس وجہ سے تھا کہ نبی کر یم ہے فوشحالی کی زندگی پر فقر وفا قداور تنگدی کی زندگی کور نیج دی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دنیا بھر کے خزانوں کی پیش کش ہوئی کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو آپ کے لئے سونے میں تبدیل کر دیا جائے ، تو آپ نے اس کے بچائے فقر اور تنگدی کا راستہ اختیار کیا، اور فر مایا کہ میں تو بس بہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکار ہوں، تا کہ جس دن پیٹ بھر لوں اس دن شکر ادا کروں اور جس دن بھوکار ہوں، اس دن صبر کروں۔

بدورست ہے کہ نبی کریم کے پاس زندگی کے آخری مصے بیں مال غنیمت سے خوب مال آیا، کین حدیث سے سے سے سے کہ اس میں بھی آپ اپنی فدات کے لئے کوئی چیز فزیرہ نہ کرتے ، بلکہ اللہ کی رضا کے لئے اسے تقسیم کردیتے اور ازواج مطہرات کوسال کا خرچ عنایت فرما دیتے ، اور آپ خود بھیشہ کی طرح خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ، البتہ آپ کے دل کے غنا میں مزید اضافہ ہوجا تا، لہذا احادیث میں جو "لاید خو شیٹ افغہ "فرمایا ہے ، اس کے معنی بید ہیں کہ اپنی ذات کے لئے پھر بھی جمع نہ فرماتے ، اس کے معنی نید ہیں کہ اپنی ذات کے لئے پھر بھی بحق نہ فرماتے ، اس لئے اپنی عیال کے لئے بقدر کفایت سال کی روزی جمع کرنا اس کے منافی نہیں ۔ (۱)
خوان اور خبر مرتق کے بارے میں تفصیلی کام ابو اب الا طعمة کے پہلے باب میں گذر چکا ہے۔

### بَابِمَاجَاءَ فِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

یہ باب نبی کریم ایک کے صحابہ کی معیشت یعنی روزیند کے بیان میں ہے۔

عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنِّى لأَوَّلُ رَجْلٍ، أَهْرَاقَ دَماً فِي سَينلِ اللهِ، وَإِنِّى لأَوَّلُ رَجْلٍ رَاهُ وَماً فِي سَينلِ اللهِ، وَ إِنِّى أَغُوْ وَفِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّى اللَّهُ وَ إِنِّى اللَّهُ وَ رَجُلٍ رَمْى بِسَهُم فِي سَينلِ اللهِ، وَلَقَدُ وَأَيْتِنَى أَغُوْ وَفِي الْمِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّى مَا نَأْكُلُ إِلاَّ وَرَقَ الشَّبَحِرِ وَالْحُبْلَةِ، حَتَى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعْ كَمَا تَصْغُ الشَّاةُ وَالْبَعِيْنِ، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّيْنِ، لَقَدْ حِنْثُ إِذَنْ وَضَلَّ عَمَلِئِ.

حعرت سعدین افی وقاص فرماتے ہیں: بے شک میں سب سے پہلا آدمی ہوں، جس نے اللہ کے راستہ میں (کافرکا)
خون بہایا ہے، اور پہلا مخف ہوں، جس نے اللہ کے راستہ میں (پہلا) تیر چلا یا ہے، اور مجھے یا د ہے کہ میں سحابہ کرام
کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد کرتا (اور غربت کی وجہ سے) ہم درختوں کے پتے اور بول کے پھل کھاتے تھے،
یہاں تک کہ ہم میں سے ہرایک یوں قضائے حاجت کرتا، جس طرح بحری اور اونٹ کرتے ہیں (یعنی مینگنیوں کی طرح) اور (اب) بنواسد مجھے دین سکھانے گے ہیں (یعنی میری نماز پراعتراض کر رہے ہیں کہ میں سے خبیں پڑھتا)

تحقیق (اگرایبا بی ہے) تو پھریس ناکام ہو گیا اور میرے عل (جویس نے حضور ﷺ کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھی) رائیگاں چلے گئے۔

عَنْ سَعْدِ بِنِ مَالِكِ يَقُولُ: إِنِّى أَوَّلُ رَجُلُ مِنَ الْعَرْبِ، رَمَى بِسَهُم فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَلَقَدُو أَيَّتُنَا نَعُزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا لَنَا طَعَامُ إِلاَّ الْحُبْلَةَ وَهَذَا السَّمَرَ، حَتَى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعْ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ بَنُو أَسَدِ تُعَزِّرُونِي فِي الدِّيْنِ لَقَدْ خِبْتُ إِذَنْ وَصَلَّعَمَلِي۔

حضرت سعد بن انی وقاص فرماتے ہیں کہ میں عرب کا پہلا آ دی ہوں جس نے اللہ کے داستے میں (سب سے پہلے)
تیرا ندازی کی ہے، اور البتہ حقیق جمیں یاد ہے کہ ہم حضور کے ساتھ جہاد کرتے اور ہمارا کھانا صرف خاردار
درخت کا پھل اور ببول کا پھل ہوتا، یہاں تک کہ ہم میں سے ہرایک یوں قضائے حاجت کرتا، جس طرح بکری
(مینگنیاں) کرتی ہے، پھر بنواسد مجھے دین سکھانے گئے ہیں (اگرابیانی ہے) تو پھر میں تو ناکام ہی ہوگیا اور میرے
(سارے) عمل ضائع ہوگئے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِ يْنَ قَالَ: كُتَاعِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ ، مُمَشَّقًانِ مِنْ كَتَانٍ ، فَمَخَطَفِى أَحَدِهِمَا ، لُمَّ قَالَ: بَحْبَخ ، يَتَمَخُطُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَانِ! لَقَدْرَ أَيْتَنَى وَإِنِّى لاَّ يِحُوُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْجُوعِ ، مَغْشِياً عَلَى ٓ ، فَيَجِئُ الْجَائِى فَيَضَغْرِ جَلَهُ عَلَى عُنْقِى ، يُرَى أَنَّ بِى الْجُنُونَ ، وَمَابِى جُنُونَ وَمَا هُوَ إِلاَ ٱلْجُوعُ ـ

محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوہریرہ کے پاس سے اوران پرکتان کے دوکیڑے سرخ مٹی (میرو) سے رفتے ہوئے ہوئے سے ، ان میں سے ایک کپڑے سے حضرت ابوہریرہ نے تاک صاف کی ، پھر فرمایا: واہ ، واہ ، ابوہریرہ کتان کے کپڑے سے (آج) تاک صاف کر رہا ہے ، خقیق میں نے اپنے آپ کواس حالت میں ویکھا ہے کہ میں رسول اللہ میں کے منبراور جرہ عاکشہ کے درمیان بھوک کی وجہ سے بہوش ہوکر گر پڑتا، بس آنے والا آتا اور میری کردن پر اپنا پاؤں رکھتا ، سیجھ کرکہ جھے جنون ہے ، حالانکہ جھے کوئی جنون نہ ہوتا تھا، اور میری میے کیفیت صرف بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ کی وجہ سے ہوتی تھی۔

عَنْ فَصَالَةَ بِنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ إِذَا صَلَّى بالنَّاسِ، يَخِرُ رِجَالَ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ، وَهُمْ أَصْحَابِ الصُّفَةِ، حَتَّى تَقُولَ الأَعْرَابِ: هَوْ لَا ءِمَجَانِينُ أَوْ مَجَانُونَ فَإِذَا صَلَى رَسُولُ اللهِ الْخَصَاصَةِ، وَهُمْ أَضَحَابُ اللهِ عَلَى مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لاَّحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً لَا اللهِ فَصَالَةُ: أَنَا يَوْمَيْذِمَعَ رَسُولُ اللهِ هَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ هَا مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لاَّحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب لوگوں کونماز پر ھاتے تو پیجدلوگ قیام کی حالت میں

بھوک کی وجہ سے گر پڑتے تھے اور وہ اصحاب صفہ تھے، یہاں تک کداعرانی کہنے لگتے: یہ پاگل ہیں، جب رسول اللہ فلی فلی شن نماز سے فارغ ہوجاتے تو ان کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے: اگر تمہیں اس بات کا پہنہ چل جائے کہ تمہارے لئے اللہ کے یہاں اس کا کیا اجروثو اب ہے، توتم اس بات کو پسند کروگے، کہتم فقر و فاقد اور حاجت کے لحاظ سے اور بڑھ جاؤ، حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نی کریم بھی کے ساتھ تھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ فِي سَاعَةٍ, لَا يَخْرُجُ فِيهَا، وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَذ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُرٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسْوَلَ اللهِ ﴿ وَأَنْظُرْ فِيْ وَجْهِهِ وَالتَسْلِيمِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَنَ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟ قَالَ :الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَأَنَا قَدْ وَجَدُتُ بَعْضَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْفَمِ بِنِ التَّتِيهَانِ الأَنْصَارِيِّ, وَكَانَ رَجُلا كَثِيْرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمْ فَلَمْ يَجِدُوهُ مِ فَقَالُو الإمْرَ أَيِّو: أَيْنَ صَاحِبُكِ ؟ فَقَالَتُ انْطَلَقَ يَسْتَعُذِب لَنَا الْمَاءَ ، وَلَمْ يَلْبَعُو اأَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْعَم بِقِرْ بَهْ يَزْعَبُهَا فَوَ صَعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﴿ وَيَفْدِيهِ إِلَّهِ وَأُوِّهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيْقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمُّ بِسَاطاً ، لَمَ الْطَلَق إِلَى نَخْلَة فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّهُ الْكَاكِنَقَيتَ لَنَا مِنْ رَطَبِهِ ؟ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ: اللهِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا ، أَوْقَالَ: تَخَيَّرُو امِنْ ذَطَبِهِ وَبُسْرِهِ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُو امِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنَ التَّعِيْمِ الَّذِىٰ تُسْأَلُوْنَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: ظِلُّ بَارِدْ، وَرُطَب طَيِّب، وَمَاءَبَارِ ذَ فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْثُم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَاماً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ لَا تَذْبَحَنَ ذَاتَ دَرٍّ، فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقاً أَوْ جَدْياً فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكُلُوْ الفَّهِلُ النَّبِيُّ هِلَ لَكَ خَادِمْ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فإذَا أَتَانَا سَبِيَّ فَأَلِنَا لَأَيِّي النَّبِيُّ عِنْ بِرَأُسَيْنِ، لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثْ، فَأَتَّاهُ أَبُوْ الْهَيْفَمِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ الْحَتَرْ مِنْهُمَا لَقَالَ: يَالَبِيَ اللهِ: الْحَتَرْ لِين، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: إِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنْ، خُذُ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ، يُصَلِّي وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفاً فانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْفَم إِلَى امْرَ أَتِهِ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ تُغتِقَهُ, قَالَ: هُوَ عَتيقٌ, فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنِعَتْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيْفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ؛ بِطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِالْمَغْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ، وَبِطَانَةُ لَا تَأْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدُ وَقِيَ۔

حضرت ابوہریرہ فرمائے ہیں کہ (ایک دن) نی کریم الیے وقت میں (گھرے) نظے کہ آپ (عموماً اس وقت میں الکھرے) نظے کہ آپ (عموماً اس وقت میں ) نہیں نظتے سے اور نہ کوئی اس وقت آپ سے ملاقات کرتا تھا، اسنے میں حضرت صدیق اکبرآپ کے پاس آئے تو آپ نے بوچھا کہ اے ابوبکر اس وقت تہمیں کیا چیز لائی ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا: میں نکلاموں تا کہ رسول اللہ سے سے ملاقات کروں، آپ کے چہرہ انور کا دیدار کروں اور آپ کوسلام عرض کروں، ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گذری تھی کہ حضرت عمرفاروق آگئے، حضوراکرم بھی نے فرمایا: اے عمراس وقت تہمیں یہاں کیا چیز لائی ہے؟ عرض

کیااے اللہ کے رسول: بھوک (کی وجہ ہے آیا ہوں) آپ نے فرمایا: میں بھی پھے بھوک محسوس کر ہا ہوں، چنانچہ تینوں حضرات حضرت الوالمیٹم بن تبہان انساری کے گھر کی طرف چل پڑے اور وہ محبور کے زیادہ درخت اور کثیر بحریوں کے مالکہ شخصا اور ان کا کوئی خادم نہ تھا انہوں نے آئیس گھر میں موجود نہ پایا، تو ان کی اہلیہ ہے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ بیوی نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لئے میٹھا پانی لینے گئے ہیں، ابھی پچھ دیر بھی پہ حضرات نہیں تمہرے شعرے مان بانی کامشکیزہ اٹھائے ہوئے آگئے، (آپ کے کود کھکر) اسے (فوراً) رکھ دیا اور آپ رہائے ماں باپ کو قربان کرنے کا کہنے گئے (یعنی یہ کہ میرے ماں باپ اور آپ رہان ہوں)۔
آپ برقربان ہوں)۔

پھروہ ان حضرات کواپنے باغ میں لے گئے اور ان کے لئے ایک بچھوٹا بچھایا پھر تھجور کے ایک درخت کے یاس گئے اور مجوروں کا ایک کچھالائے اور آپ کے سامنے اسے رکھ دیا، نبی کریم شکٹ نے فرمایا: تم ہمارے لئے تازہ مجور چن كركيون نه لائع؟ عرض كيايا رسول الله! من به جابتا مون كه آپ حضرات خود پند فرماليس يا يون فرمايا: آپ حضرات کی اور کی مجوروں میں سے جو چاہیں، پندفر مالیں، چنانچ سب نے (محبوری) تناول فرمانمی اوراس یانی سے (جووہ مشکیزے میں لائے تھے) پیا، نبی کریم اللہ نے ارشاد فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبعنہ میں میری جان ہے، یو و فعتیں ہیں، جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھاجائے گا، پیٹھنڈا سامیہ عمرہ مجوریں اور صندًا یانی ہے ( کہ انہیں تم نے کیے استعال کیا ہے؟) مجر ابو البیثم چلے، تا کہ ان حضرات کے لئے کمانا تیار كرائي ،حضوراكرم على فرمايا: دوده دين والع جانوركو بركز ذرى ندكرنا، چنانچدانهول في بعيريا بكرى كاليك بچەذى كيا، پھروه (اسدفرائى كركے) ان حضرات كے پاس لائے توسب نے كھايا، جمنوراكرم ، نان سے بوچھا کہ کیا تہارا کوئی خادم ہے؟ عرض کیا: نہیں، آپ نے فرمایا: جب مارے پاس قیدی آ جا کی تواس وقت ہارے یاس آجانا (میس تمہیں ایک خادم دیدوں گا) چنا نچے آپ کے پاس دوہی غلام لائے گئے جن کے ساتھ تیسرانہ تھا، ابوالہیم آپ کے پاس آ گئے، آپ نے فرمایا: ان میں سے ایک پند کرلو، عرض کیا یا رسول اللہ: آپ خود ہی میرے لئے پیندفر مادیجئے جعنورا کرم ایف نے فر مایا: بے فکے جس سے مشور ولیا جائے ، وہ امین ہوتا ہے۔ تم بيفلام كونكه يس في است نماز پر صتى موئ و يكها ب، اورتم اس كساته حسن سلوك كرنا، كهرابوالهيثم ا بنی بیوی کے پاس چلے گئے، اور ان کورسول اللہ عللہ کا فرمان ستایا، تو ان کی بیوی نے کہا: تم اس بات تک نہیں بوج کے سکتے جس کورسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا ہے مگرید کہ اے آزاد کردو، ابوالبیثم نے (فوراً) کہا: یہ آزادے، (جب آپ کوآزاد کرنے کا پتہ چلاتو) آپ نے فرمایا: بے شک الله تعالی کی نبی اور خلیفہ کونیں بھیجے مگریہ کہ اس کے دو عمرے دوست ہوتے ہیں، ایک تو اسے نیکی کا علم دیتاہے اور برائی ہے منع کرتاہے ( لینی اچھا مشورہ دیتاہے ) اور دوسرااس کے بگاڑ اور فساد میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا ، اور جوفخض برے دوست سے بچالیا گیا ، تو وہ (ہرقتم کی شرور و آفات سے )محفوظ کردیا گیا۔

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رسولِ اللهِ ﴿ اللهِ الْجُوْعَ، وَرَفَعْنَاعَنْ بُطُونِنَاعَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَرَسُولُ اللهِ

حضرت ابوطلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھوک کی شکایت کی ، اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑے اٹھا کرایک ایک پقر دکھا یا (جوخالی پیٹ پر بھوک کی وجہ سے ہم میں سے ہرایک نے بائدھا ہوا تھا) آپ نے بھی کپڑے اٹھا کے اٹھا کے پیٹ مبارک پر (بھوک کی وجہ سے) دو پتھر بائدھے ہوئے تھے۔

عَنْسِمَاكِ بنِ حَزْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ التُعْمَانَ بنَ بَشِيرٍ يقولُ: ٱلسَّمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَاشِئْمُ ؟ لَقَدْرَ أَيَتُ نَبِيَكُمْ وَمَا يَجِدُمِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلاَّ بِوبَطْنَهُ

ساک بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیاتم لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں فراوانی کے ساتھ نہیں ہو کہ جس قدر چاہو کھاؤ، پوچھیق میں نے تمہارے نبی ایک کودیکھا کہ وہ ردی کھجور بھی اتنی نہ پاتے تھے، جس سے آپ اپنے پیٹ کو بھر سکیس۔

چهور تا خبال بفساد، بربادی من يوق: جوفض بياليا كميادة فل: (دال ادرقاف پرزبر كساته )ردى مجور ـ

### کچھ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں

حضرت سعد بن وقاص والله كودوايي شرف حاصل بين جود يكر محاب كوحاصل نبين:

(۱) اسلام میں سب سے پہلے کافر کاخون انہوں نے بہایا، اس کا پس منظریہ ہے کہ صحابہ کرام ابتداء اسلام میں مکہ کرمہ میں کہ افراد کر مہیں کافروں سے جیپ کرنماز ادا کر دہے کافروں سے جیپ کرنماز ادا کر دہے کافروں سے جیپ کرنماز ادا کر دہے سے کہ کافروں نے حملہ کردیا، لڑائی ہوگئ تو اس وقت حصرت سعد نے اونٹ کا جبڑا ایک کافرکو مارا، جس سے وہ شدید زخی ہوگیا اور اس کا خون بہدیڑا، بیسب سے پہلاخون ہے، جو اسلام میں حصرت سعد نے بہایا۔ (۱)

(۲) حصرت سعدوہ پہلے آدی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے ہیں سب سے پہلے تیر پھینکا، اس کا واقعہ بیہ کہ نبی کریم کی نے نبی کا رہے ہیں اللہ کے راستے ہیں سب سے پہلے تیر پھینکا، اس کا واقعہ بیہ کہ نبی کریم کی اس نے سن ایک ہوگی، یہ مقام ' رائخ'' کی طرف روانہ فرمایا تھا، وہاں قریش کے قافلے کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، جن کے امیر ابوسفیان سے، آپس میں تیراندازی ہوئی، بیاسلام میں سب سے پہلے حضرت سعد نے کا فروں کی طرف تیر پھینکا تھا، اس لئے بیاسلام کے پہلے تیر پھینکا تھا، اس لئے بیاسلام کے پہلے تیر انداز قراریائے۔(۱)

و اصبحت بنو اسدیعز دونی فی الدین، بنواسدے مرادے ابن خزیر بن مدرکہ، بیلوگ حضور کے دفات کے بعدم تدہوگئے تنے اور طلح بن خویلدگی اتباع کرنے لگے جوکہ چھوٹا مدگی نبوت تھا۔

پر حضرت خالد بن ولید نے صدیق اکبر کے دوریس ان سے جہاد کیا، جس سے انہیں فکست فاش ہوئی، نبوت کے دو پدار طلحہ نے تو بہ کی، اور اسلام قبول کرلیا، بعدیں بہلوگ کوفہ میں رہنے گئے، اس وقت کوفہ کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص سے، قبیلہ اسد کے لوگوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق زخاتین سے کوفہ کے امیر کی شکا یات کیں، جن میں سے ایک بہری تھی کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے، چنا نچہ حضرت عمر فاروق نے انہیں امارت کے عہدے سے برطرف کر ویا، لقد حبت اذن ... حضرت سعد نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، مقصد بہرے کہ اگر ایسانی ہے جیسا کہ بیہ کہتے ہیں تو میر کی اسلام کے بارے میں کی ساری کوششیں رائیگاں چلی جا تھی گی، اور اب تک جونمازیں پڑھی ہیں خواہ حضور سے کے ساتھ یا آپ کے بغیر، وہ سب کے کار بوجا تھی گی، حالا تکہ ایسانہیں۔

سوال یہ ہے کداس سے توبی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سعد نے اپنی مدح کی ہے حالانکد حدیث میں اپنی تعریف کرنے

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ۲۵۵/۳

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم، كتاب الزهد ٣٣٣/١

ے منع کیا گیاہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اپنی تعریف کرنا، اس وقت ممنوع ہوتا ہے، جب اس سے اپنی بڑائی جنانا پیش نظر ہو، تکبر کے طور پر ہوتو پھراس میں کوئی پر ہو، لیکن اگر اس نقط نظر سے نہ ہو بلکہ اپنی حیثیت اور صلاحیت بتا نے کے لئے ہو یا کسی نعت کے شکر کے طور پر ہوتو پھر اس میں کوئی حرج نہیں جیسے حضرت بوسف مَالِي ان فرما یا ان حفیظ علیم کہ میں علم بھی رکھتا ہول، اور حفاظت بھی کر سکتا ہوں، امین ہوں، حضرت علی نے فرما یا سلو نہ عن کتاب اللہ، قرآن مجید سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہوتو مجھ سے در یا فت کرو، اور بعض و فعہ تو اجنی لوگوں کے سامنے اپنی صلاحیت اور ذکری کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسی صورت میں اگر تکبر کی نیت کے بغیر اپنی تعریف کی جائے تو شرعا کوئی قباحت نہیں ، لہذا حضرت سعد پر جب بنواسد نے بلا وجاعت اض کے تو انہوں نے اپنی حیثیت کوسب کے سامنے واضح کردیا تا کہ کی کوئی غلط نبی نہ رہے۔ (۱)

## صحابه كرام كافقروفا قه

نی کریم ف نے اپنے محابہ کی اس طرح تربیت فرمائی تھی کہ وہ وین کی حفاظت اور اس پڑمل کرنے کے لئے ہرتہم کی قربانی کے ہرودت تیار ہے ہے۔ گھر میں اس قدر فقر وفاقہ ہوتا تھا کہ آ دمی حیران رہ جاتا ہے، امام ترفدی نے اس باب میں چندالی احادیث نے کر فرمائی ہیں، جن میں صحابہ کرام کے فقر وفاقہ اور تنگدتی کا ذکر ہے، ان احادیث سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

(۱) اگر محاثی کی اظ ہے آ دمی پرسخت دن آ جا تیں، فقر وفاقہ سے دو چار ہوجائے، تب بھی دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے، دیکھیے اصحاب صفہ نماز میں بموک کی وجہ ہے گرجاتے ہے، نبی کریم فی انہیں آلی دیتے ، کہ اس پر جو تہ ہیں اجر داتو اب ل رہا ہے، اگر اس کا تمہیں علم ہوجائے، تو تم لوگ چاہو کہ فقر وفاقہ میں مزید اضافہ ہوجائے، کیونکہ دین کے ساتھ مشکلات اور مصائب لازم ہیں، ان پراگر مبر کیا جائے تو اللہ تعالی ان کا بہترین بدلہ عطافر ماتے ہیں۔

- (۲) اگر اللہ تعالیٰ تکدی کے بعد خوشحالی عطافر ما دیں، تو تنگدی کا دور بھولنا نہیں چاہیے، چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ جب گورز ہوئے ، دنیا وی نعتیں انہیں میسر ہوئیں تو اچھے کپڑے پہنتے تھے، ایک دن انہوں نے ایک اعلیٰ شم کے کپڑے سے ناک صاف ک تو انہیں اپنا پر اناوہ وقت یاد آگیا، کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے پچھ نہ تھا، بھوک کیوجہ سے بہوٹی کے دورے مڑتے تھے۔
- (۳) اگرکوئی بے تکلف دوست ہوتواس سے ضرورت کی چیز مانگی جاسکتی ہے، جب کہ وہ اسے اپنے او پر بوجھ محسوس نہ کرے۔ (۴) ہرانسان کے ساتھ دوبطانہ ہوتے ہیں، ایک اسے خیر کا تھم دیتا ہے اور دوسرااسے شراور اللہ کی نافر مانی کی ہاتیں سکھاتا ہے، آپ یک نے ارشاد فر مایا کہ جوشن برے بطانہ سے محفوظ رہاتو وہ جسکیا۔

<sup>(</sup>I) تحفة الاحوذي ٢٦/٤.

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث کے اس جملہ سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم شکھ کے لئے ایک ایسابطانہ ہے جوآپ کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، حالانکہ آپ کے حق میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا؟ اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

(۱) آپ کا بطانہ سوء سے محفوظ ہیں، چنانچہ ای روایت کے بعض طرق میں بیالفاظ موجود ہیں فالمعصوم من عصمه الللہ (و فیخص محفوظ رہتا ہے جسے اللہ بچالے)

(۲) نی کی تن میں بطانتین سے مرادفر شداور شیطان ہے، اور شیطان سے آپ کی حفاظت کردی گئی ہے، ایک روایت میں اس کی تصریح ہے، آپ نے فرمایا: ولکن الله أعاننی علیه فأسلم (۱)

علامہ کرمانی فرماتے ہیں جمکن ہے کہ بطانتین سے نفس امارہ اورنفس لوامہ مراد ہوں ،نفس لوامہ ( ملامت کرنے والانفس ) خیر کا تھم کرتا ہے، اورنفس امارہ (سرکش نفس ) برائی کا تھم دیتا ہے۔

بطان خیرے اس محافی کا بنائنس مراد ہاور بعض نے کہاہے کدان کی اہلیمراد ہے۔(۱)

رفعناعن بطونناعن حجر حجر . . .

بوك كودت بيد پر پقر كون با ندهاجا تا تفا؟اس كافتلف وجيس بيان كائي بين:

(۱) تاکماس سے پشت سیر حی رہے، ٹیڑ حی نہو۔

(٢) پترى شندك سے بعوك كى شدت ميں كى واقع ہوتى تقى ـ

(۳) بعض کی رائے بیہ کہ پھر کی ایک مخصوص قسم ایس ہے،جس کے باندھنے سے بھوک ختم ہوجاتی تھی،لہذااس سے بھی و پھر مراد ہے۔ (۴)

## بَابُمَاجَاءَأَنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

يد باب اس بيان ميس ب كراصل مالدارى نفس يعنى ول كاغناء ب

عَنْ أَبِي هُوَ يُوَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : لَيْسَ الْهِنَى عَنْ كَثْرَ قِالْعُوَ ضِ وَلَكِنَّ الْهُنَى غِنَى النَّفُسِ۔
حضرت الوہريره بره عدوايت ہے كدرسول الله ﴿ فَي ارشاد فرمايا: اصل مالدارى ينبيس كدانسان كے پاس مال و
متاع زياده ہو بلكہ حقیق دولتندى بيہ كرآ دى كائنس يعنى دل غنى ہو (اس ميں استفتاء ہو، مال كى حرص شهو، جو پچھ ہو،
اس يرقاعت كرے)۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٩/٧ـ

<sup>(</sup>۲) الكوكب الدرى ۲۵۹/۳

<sup>(</sup>۲ تحفة الاحوذي ۳۲/۷.

# حقيقي مالداري

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مالداری اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کے پاس ظاہری طور پرزیادہ مال و دولت اور سازو سامان ہو، بلکہ اصل دولت ندی ہیے کہ آ دمی کا دل غنی ہولینی جو پچھ اللہ نے اسے دیا ہے، اس پر قناعت کرے، زیادہ دولت اور مالداروں سے بے نیازر ہے، اس کا قلب استغناء کی صفت سے آ راستہ ہو، ہیہ اصل غنا، ظاہر آ مال ہولیکن دل مستغنی نہ ہو بلکہ اس مالداروں سے بے نیازر ہے، اس کا قلب استغناء کی صفت سے آ راستہ ہو، ہیہ اصل غنا، ظاہر آ مال ہولیکن دل مستغنی نہ ہو بلکہ اس میں من وہ صبح وشام معروف رہے تو بی فقر ہے، غنا اور مالداری نہیں، اس لئے انسان رزق حلال کے مصول کے لئے کوشش ضرور کرے، لیکن حصول مال کومقصود زندگی نہ سمجھے، بلکہ بقدر کفایت پر قناعت کرے اور زیادہ مال و دولت کے حصول سے اجتناب کرے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں امن وسکون اور عافیت ہے۔ (۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي أَخْذِالُمَالِ بِحَقِّهِ

یہ باب مال کواس کے حق کے ساتھ لینے کے بیان میں ہے۔

عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسِ وَ كَانَتُ تَحْتَ حَمْزَةَ بِنِ عبد المُطَّلِبِ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ حَوْلَةً بِنَ عبد المُطَّلِبِ تَقُولُ: اللهِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَا لَهُ اللهِ عَنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت خولہ بنت قیس جو کہ حضرت جزہ کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے بی کریم ہے کو یہ فرماتے ہوئے سنا؛ بیٹک یہ مال سرسبز وشاداب اور میشا ہے، جو شخص اسے اس کے حق ( یعنی جائز طریقے ) کے ساتھ حاصل کرے گا، تو اس میں اس میں اس کے لئے برکت ڈال دی جائے گی، اور بہت سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں (اس میں اس کے لئے برکت ڈال دی جائے گی، اور بہت سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں (اس میر اس کے اس میں، جیسے ان کانفس چاہتا ہے ( یعنی ناجائز طریقے سے صرف کرتے ہیں ) تو قیامت کے دن ان کے لئے صرف جہنم کی آگ ہی ہوگی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: خصر ة: سرسبزشاداب أصابه: جواس كوحاصل كرے متعجوض: بيزوض سے ماخوذ ہے، اورخوض كے معنیٰ بين ا كے معنی بيں پانی ميں چلنا اور اسے حركت دينا، اور مخوض كے معنیٰ بيں: گھنے والا، يہاں اس سے متصرف مراد ہے ليعني مال ميں تصرف كرنے والا۔

## حلال طریقے سے مال حاصل کرنے کی فضیلت

اس حدیث میں نی کریم کی نے مال کی دوسنتیں بیان فرمائی ہیں ایک سرسز وشاداب اور دوسرا کہ وہ میٹھاہے، اور انسان کی بیفطرت ہے کہ اسے سبزہ اور میٹھی چیز پہندہ وتی ہے، اس کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب مال میں بید دخو بیال موجود ہیں، تو لامحالہ انسان کا دل بھی اس کی طرف راغب ہوگا، ہاں جو شخص اس مال کوتن کے ساتھ لیننی حلال اور جائز طریقے سے ماصل کرے گا، اس مال کے شرگی حقوق لیننی زکو ق وغیرہ ادا کرے گا، تو پھراس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، وہ مال اس کے لئے عافیت اور پرسکون زندگی کا باحث بن جاتا ہے، اس کے برخلاف آگر مال کونا جائز طریقے سے حاصل کیا، یا اس نے اللہ اور اس کے اللہ ورسل کے مال یعنی بیت المال میں اپنی خواہش اور مشاء کے مطابق تعرف کیا، شرگی احکام کا لحاظ ندر کھا، اور پھراس کی حلاقی کے بغیر دنیا سے چھا گیا، تو ایسے آدمی کا ٹھکانا جہنم ہی ہوگا۔

ام غزالی فرماتے ہیں: مال کی مثال سانپ کی طرح ہے جس میں نفتے بخش تریات بھی ہے اور زہر بھی، چنانچہ جو محف مال کے نقصانات سے وا تف نہیں جو اگلے میں مثال سانٹ ہوگا تو وہ زہر سے نج سکتا ہے اور تریاق سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو اس کے نقصانات سے وا تف نہیں جہوگا تو وہ یقیناً تباہ و بربا د ہوگا، لہذا اس صدیث سے بی تھم ثابت ہوتا ہے کہ مال کوجائز طریقے سے کما یا جائے ، اس طرح مال حاصل کرنا جس میں جائز اور نا جائز کمس ہوجائے ، جائز نہیں ہے، اور اس مال کے شرعی حقوق ادا کئے جائیں۔(۱)

#### بَاب

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ الْمِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ، وَلَمِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ۔ حضرت ابوہریرہ ڈٹٹٹو سے وایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے ارشا دفر مایا: درہم اور دینارکے غلام پرلعنت کی گئی ہے۔

## مال ودولت کےغلام پرلعنت کا ذکر

حدیث کا مطلب سے کہ جو محص مال ودولت اور سازو سامان کی محبت میں اس طرح محوموجائے کہ اللہ تعالیٰ کی عباوت سے فافل ہوجائے تو وہ کو یا درہم و دینار کا غلام بن گیا ہے، وہ اپنے اس تول ایا ک نعبد میں صادق نہیں رہا، اس لئے وہ تمام بھلائیوں سے محروم اور ملعون قرار دیدیا جاتا ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ ہی کریم ایک نے لفظ "عبد" استعال فرمایا، جامع اللدینار اور مالک اللدینار نیس فرمایا، اس طرف اشارہ کرنامقعود ہے کہ مال کا مالک بننا اور اسے جمع کرنا ندموم نیس، بلکہ ضرورت کے بفتر رتو اسے حاصل کرنا ضروری ہوتا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٤/٤.

ہے، اور اسے ضرورت کی خاطر جمع بھی کیا جاسکتا ہے، البتہ مال سے یوں محبت کرنا کہ اس کی حرص بڑھتی ہی چلی جائے، شب وروز اس کی یہی تگ ودو ہو، احکام شریعت کا کوئی لحاظ نہ ہو، پی ندموم ہے اور ایسی صورت میں ہی لعنت کا ذکر آیا ہے۔(۱)

#### بَاب

عَنْ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فَي غَنَم بِأَفْسَدَ لَها مِنْ حِرْ صِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ

حضرت کعب بن مالک انساری کہتے ہیں کہرسول اللہ کی نے ارشاد فرمایا: دو بھو کے بھیڑ ہے، جن کو بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہونچاتے، جتنا کہ انسان کی مال وجاہ کی حرص، اس کے دین کو نقصان پہونچاتی ہے۔

## مال وجاہ کی حرص دین کوتباہ کردیتی ہے

اس حدیث میں نی کریم کی نے مال وجاہ کے حرص کی شدید فدمت بیان فرمائی ہے، کہ بید چیزیں جب کی مسلمان میں پیدا ہوجا تھی، تو دو اس کے دین کو تباہ و برباد کردیتی ہیں، اسے ایک مثال سے بیان فرما یا کہ دو بھو کے بھیڑ ہے جب بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیے جا تھی تو حرص ولا کچ کی بناء پر وہ بکریوں کے دیوڑ کو اس طرح تباہ و برباد نہیں کرتے ، جس طرح کے صرف مال و مرتبہ کا حرص انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے، چنا نچہ بیر بیص مال کو بڑھانے کے لئے ہر طریقہ اختیار کرتا ہے نواہ وہ شرعاً جا کر ہویانہ ہو، پھراسے خرج کرنے میں کو تاہی کرتا ہے، ایسے ہی جاہ ومنصب اور مرتبہ کے حصول کے لئے خوب فنڈ خرج کیا جاتا ہے، قدم قدم پر دین تعلیمات کو پامال کیا جاتا ہے، اور دیگر بھی کئی اخلاقی خرابیاں اس میں پیدا ہوجاتی ہیں، بیدہ وہ تباہ کن خرابیاں ہیں، جو مال وجاہ کے حرص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

## حدیث کی تر کیب نحوی

علامه طیبی فرماتے ہیں که سما ، نافیه مشابہ بلیس ہے ، سن اس کا اسم اور موصوف ہے ، جا تُعان پہلی صفت اور ادسلا فی غدم دوسری صفت ہے ، اور بامسد ... سما ، کی خبر ہے ، اس میں سہا ، ناکرہ ہے ، سعلی المال والمشرف ، حرص سے متعلق ہے ، اور الله میں لام برائے بیان ہے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨١٧\_

<sup>° (</sup>۲) تحفة الاحوذي ٣٩/٤.

#### بَاب

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: نَامَرَ سُولُ اللهِ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فَى جَنْبِهِ, فَقُلْنَا يَارَ سُولَ اللهِ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فَى جَنْبِهِ, فَقُلْنَا يَارَ سُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ چٹائی پرسوئے، بیدارہوئے تو آپ کے پہلوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے (بید کھیکر) ہم نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول: اگر ہم آپ کے لئے فرم بستر بنالیس (تو بہت اچھا ہوگا، اگر آپ اجازت دیدیں تو) آپ نے فرمایا: مجھے اس دنیا کے عیش د آرام سے اور اس دنیا کو مجھ سے کیا سروکار؟ میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں، جو کسی درخت کے پنچ سابیا حاصل کرنے کے لئے (تھوڑی دیر) مفہرے، پھر اس درخت کو وہیں چھوڑ کر (اپنی منزل کی طرف) چل دے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: حصیو: چنائی، بوریا۔ اُٹو: اس چنائی نے نشان چھوڑ دیئے۔ جنب: پہلو۔ وطاء: (واؤکے بیچزیر)، نرم بستر، آرام دہ بچھونا۔ استطل: سامیۃ لاش کرنے لگے۔ داح: چل پڑے (اپنی منزل کی طرف)۔

# دنیا کے عیش وآرام سے حضور ایک کی بے رغبتی

اس حدیث سے نی کریم کی دنیا کے عیش و آرام سے بے رغبتی ثابت ہوتی ہے، اس سے دراصل امت کو بیدرس دیا مقصود ہے، کہ مسلمانوں کو دنیا کے عیش و آرام کی نہیں، آخرت کو سنوار نے کی فکر کرنی چاہیے، وہ دائی زندگی ہے، دنیا تو محض ایک کذرگاہ ہے، جس طرح ایک سوار اور مسافر راستے میں بفتر ضرورت تھوڑ اسائھ ہرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوجاتا ہے، اس کی توجہ اس گذرگاہ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے، جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، اس طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف توجہ کرے، جہال اس نے ہیشہ دہنا ہے۔

مالى وللدنيا، اس "ما "ميس دواحمال بين:

- (۱) یہ مانافیہ ہے،مطلب میہ کہنتو مجھے اس دنیا سے الفت ہے اور نداس دنیا کومیر سے ساتھ کوئی محبت ہے کہ ہیں اس کے عیش د آرام کوطلب کروں۔
- (۲) یہ ماستنہامیہ ہے، اس صورت بیں اس جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اس دنیا کی محبت سے کیا سروکار ہے یا اس دنیا کی طرف میری رغبت ومیلان سے یا میری طرف اس دنیا کی رغبت سے کونسا نفع حاصل ہوگا، کیونکہ بیس تو آخرت کا طلب گار ہوں اور دنیا تو آخرت کی ضد ہے۔

"وللدنيا" يس لام زائد برائ تاكير بها كر "واؤ "مع كم عنى بين بواى مالى مع الدنيا، اوراكر "واؤ" عاطف بوتو كر تقدير عبارت يه بوگ مالى مع الدنياو ماللدنيا معى (١)

#### بَاب

## کیسے بندے کودوست بنایا جائے

اس صدیث میں نی کریم کے اس بات کا تھم دیا ہے کہ آدمی کو نیک اور پارسادوست بنانا چاہیے، بری مجلس اور برے دوست سے کنارہ کئی افتیار کی جائے، کیونکہ صحبت کا اثر انسان کی طبیعت پر ضرور ہوتا ہے، اگرا پیچے لوگوں سے نشست و برخاست ہوگاتو اس کے ابیجے اثرات انسانی طبیعت میں شقل گوت اس کے ابیجے اثرات انسانی طبیعت میں شقل ہول گے، اس کے کہ ایک انسان دوسر سے انسان کا اثر ضرور لیتا ہے، جریص آدمی سے دوئتی ہوگی تو مزاج میں جرص ہی آئے گا اور زاہد و پر بینرگا رانسان کے پاس بیٹے میں گوت دنیا سے برخبتی پیدا ہوگی، چنا نچے عربی زبان میں محاورہ ہے کہ جب کی آدمی کے بارے میں لوگوں سے نہ بارے میں تو کئی ہوکہ وہ کہ بیاں بیٹے ہیں: الاقت فی المقن ہوئی میں گئی نے بارے میں لوگوں سے نہ پوچھو بلکہ یہ سوال کروکہ اس کے دوست کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لئے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنانیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو، تا کہ اس کے ایسے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لئے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنانیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو، تا کہ اس کے ایسے اثرات طبیعت میں منتقل ہوں ۔ (۱)

### بَاب

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ المَيِّتَ لَلَاثْ فَيَرْجِعُ الْنَانِ وَيَنِقَى وَاحِذَ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُمْ وَمَالُهُمْ وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُونُ اللهُ ا

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میت کے پیچیے تین چیزیں جاتی ہیں، ووتولوث کرآ

<sup>(</sup>۱) تجفة الاحوذي ١/٤ الـ

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ٢١/٧.

جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے پیھیے اس کے اہل، اس کا مال اور عمل تینوں چیزیں جاتی ہیں، پھر اس کے اہل اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی روجا تا ہے۔

## میت کے ساتھ قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں

میت کے ساتھاس کی قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، اہل وعیال اور رشتہ دار، مال اور اس کاعمل، پھر ڈن کے بعد اس کے رشتہ دار اور دوست احباب واپس آ جاتے ہیں، صرف اس کے اعمال قبر میں اس کے ساتھ باتی رہ جاتے ہیں، ''اہل'' سے اس کی اور جمیز و تنفین عسل اور قبر ستان تک لے جانے کے اولا و، رشتہ دار، اہل محلہ اور دوست احباب مراد ہیں اور ''مال'' سے غلام ، باندی، اور جمیز و تنفین عسل اور قبر ستان تک لے جانے کے اخراجات، بس یہاں تک میت کا تعلق مال کے ساتھ رہتا ہے، اور جب میت کو فن کر دیا جائے تو مال اور اہل دونوں کا تعلق میت سے بالکل ختم ہوجا تا ہے اور بید دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، '' و یہتی عملہ'' صرف اس کا عمل قبر میں باقی رہتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ انسان کا نیک عمل ایک خوبصور ت آ دمی کی شکل میں سامنے آ تا ہے اور اسے بشار ت دیتا ہے کہ میں تمہار انیک عمل ہوں اور کا فر کے سامنے اس کے برے اعمال ایک نہایت بری صور ت میں سامنے آتے ہیں ..... لہذا ایک مسلمان کو اہل وعیال اور مال ودولت پر زیادہ تو جہ دینے کے بیائے ایک کا سامنانہ ہو۔ (۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الأَكْلِ

### یہ باب زیادہ کھانے کی کراہت کے بیان میں ہے

عَنْ مِقْدَامِ بِنِ مَعْدِيكَرِبَ,قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: مَامَلاً آدَمِيْ وِعَاءاً شَرَّا مِنْ بَطُنٍ , بِحَسْبِ ابنِ آدَمَأُكُلَاثْ يَقِمْنَ صُلْبَهْ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَعُلُثْ لِطَعَامِهْوَ ثُلُثْ لِشَرَ ابِدِوَ ثُلُثُ لِتَفَسِد

حضرت مقداد بن معد مکرب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ایک کو بیفر ماتے ہوئے سنا: آدمی (اگر اپنے پیٹ کو صد سے زیادہ ہمر لے تو اس) نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں ہمرا (کیونکہ پیٹ کو ہمر نے کی خرابیال بہت زیادہ ہیں) ابن آدم کے لئے ہس چند لقے کافی ہیں، جو اس کی پشت کی ہڈی کو سید مطااور کھڑار کھیں (تا کدوہ اپنی ضرور یات اور عبادات سرانجام دے سکے ) ہاں اگر ضروری ہو ( یعنی اگر کوئی زیادہ کھانا ہی چا ہتا ہے تو اس کو چا ہے کہ پیٹ کے تین جھے کر لے ) تو ایک تہائی کھانے کے لئے ہو، ایک تہائی پانی کے لئے ہواور ایک تہائی مانس (کی آ مدور فت ) کے لئے ہو (تا کہ دم کھٹنے سے ہلاکت نہ واقع ہوجائے)۔

# کھانازیادہ سےزیادہ کتنی مقدار میں کھایا جائے

علامطیبی فرماتے ہیں کہ اس صدیف ہے معلوم ہوا کہ کھانے کی اتنی مقدار تناول کرنا ضروری ہے، جس سے انسان زندہ رہ سکے، جس سے اس کی پشت کھڑی رہ سکے، تا کہ وہ بقدر ضرورت رزق حلال کے حصول کے لئے کوشش کر سکے اور اللہ کی عبادت بجا لا سکے، لیکن اگر کوئی مخض اس حد تک قناعت نہ کرے، بلکہ اس سے زیادہ کھانا کھانا چاہے تو اسے بھی اعتدال کوئیس چھوڑ تا چاہیے، چنانچ پیٹ کے ایک اور ایک حصہ سائس کے لئے خالی چھوڑ و ہے، اس صد سے چنانچ پیٹ کے ایک اور ایک حصہ سائس کے لئے خالی چھوڑ و ہے، اس صد سے تو اور نہیں کرنا چاہیے، کوئکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بہت نقصانات ہیں، کہی وجہ ہے کہ نبی کریم کے نے اس پیٹ کو جو کھانے سے بور ابھر لیا جائے، سب سے برابر تن قر اردیا ہے کیوئکہ عوباً برتن انہی کا موں میں استعال کئے جاتے ہیں، جن کے لئے انہیں بنایا گیا ہے، اس طرح پیٹ بھی ایک برتن ہے، اس کا اصل مقصد ہے کہ اس میں خوراک کی بس اتنی مقدار ڈائی جائے جو گھن بنایا گیا ہوا ہے جو گھن اس کے معنی ہے ہیں کہ پیٹ کا موس میں استعال کے جائے ، تو اس کے معنی ہے ہیں کہ پیٹ کا مسل مقصد حاصل نہ ہوا، ایک عن بی کریم کی نے ''در برتن' قرار دیا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے ایکی ایس کی حتی ہے ہیں کہ پیٹ کا موس میں استعال کی جو ایس کے معنی ہے ہیں کہ پیٹ کا میاس مقصد حاصل نہ ہوا، ایس کو نبی کریم کی نبی کریم کی نبی کر بیٹ کر ایس کے موران کی جو تین اور دنیا دونوں کے لئے تباہ کن ہوتے ہیں، اس لئے ذیا دہ تھم سری سے اجتناب کیا جائے تا کہ اس کے کنتھانات سے بی جائے جو ان اور دنیا دونوں کے لئے تباہ کن ہوتے ہیں، اس لئے ذیا دہ تھم سری سے اجتناب کیا جائے تا کہ اس کے کنتھانات سے بی جائے جائے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کے لئے تباہ کن ہوتے ہیں، اس لئے ذیا دہ تھم سری سے اجتناب کیا جائے تا کہ اس

### باب مَاجَاءَفِي الرِيَاءِ وَالسُّمُعَةِ

یہ باب دکھلا وے اور شہرت (کی فرمت ) کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِيٰ سَعِيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ : مَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ وَمَنْ يُسَجِّعُ يُسَجِّعِ اللهُ بِهِ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکھنے ارشاد فرمایا: جوشخص لوگوں کے سامنے (خلاف حقیقت) صلاح وتقویٰ کا اظہار (بینی دکھلا وا) کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو (بینی اس کے عیوب کو) ظاہر کر دیں گے (لوگوں کو اس کی رسوائی دکھا دیں گے) اور جوشخص اپنے اعمال سے شہرت طلب کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو بری شہرت دیں گے اور جوگوں پر تمنیس کرتا اللہ تعالیٰ اس پر تمنیس کرے گا۔

عَنْ شَفَى الأَصْبَحِيْ حَذَلَهُ أَنَّهُ دَخَلَ المَدِيْنَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النّاس، فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةً, فَذَنُوثُ مِنْهُ حَتَّى قَمَدُتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يُحَدِّثُ النّاسَ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَام قُلْتُ لَهُ: أَسْأَلُكُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٢/١٤.

بِحَقِّي وَبِحَقِّي لَمَّا حَذَلْتَنِين حَدِيثًا,سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَقَلْتُهُ, وَعَلِمْتَهُ, فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةً: أَفْعَلُ, لَأُحَدِّنَتَكَ حَدِيْثاً حَدَّثِنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَى عَقَلْتُهُ ، وَعَلِمْتُهُ ، ثم نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْفَةٌ فمكَثَنا قَلِيلاً ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: لأُحَدِثَنَكَ حَدِيْناً حَدَّثِنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَهِي هَذَا الْبَيْتِ، مَا مَعَنَا أَحَدْ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشْخَ أَبُوْ هْرَيْرَةَنَشْغَةُشَدِيْدَةً ، ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَوَجُهَهُوقَالَ: أَفْعَلُ لأُحَدِّثَنَكَ حَدِيْنا حَدَّثِيدِرَ منولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَاوَهُوَ فِيهَذَا الْبَيْتِ، مَامَعَنَا أَحَدْغَيْرِي وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَعَ ابوهريرة نَشْغَةُ ثُمَّ مَالَ حَازًا عَلَى وَجُهِدِفَأَسْنَدُتُهُ طَوِيْلاً، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: حَدَّثني رَسُولُ اللهِ عِنْهُ أَنَّ اللَّاتَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى العِبَادِ لِيَقْضِي بَيْنَهُمْ وكُلُّ أُمَّةٍ جَائِيةً, فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلْ جَمَعَ القُرآنَ, وَرَجُلْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله ، وَرَجُلْ كَثِيرُ المَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِيِّ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَارَبٍ، قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ ، فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ ، وَتَقُوْلُ لَهُ المَلَالِكِ : كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ الله لَهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانْ قَارِئْ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ \_ وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ المَالِ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَمْ أُوسِعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْمَاجِ إِلَى أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا الَّيْعُك؟ فَالَ: كُنْتُ أُصِلُ الرَّحِمَوَ أَتَصَدَّقْ ، فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبتَ وَتَقُولُ المَلاحِكَةُ: لَهُ كَذَبتَ ، وَيَقُولُ اللهُ: بَل أَرَدْتَ أَنْ يَقَالَ: فَلَانَ جَوَا دْوَقَدْقِيْلَ ذَلِكَ ــ وَيُوْتَى بِالَّذِى تُعِلَ فِي سَبِيل اللهِ فَيَقُولُ اللَّهَ لَهُ: فِي مَا ذَا قُتِلْتَ ؟ فَيَقُولُ: أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتِّي قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذُبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ المَلَائِكَةُ: كَذَبْت، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَ دُتَ أَنْ يُقَالَ: فَلَانْ جَرِئْ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِنْمَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَحْبَتِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أوليكَ الثَّلَالَةُ أُوَّلُ خَلْقِ اللهِ عُسَقَرْ بِهِمُ النَّارَيُوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ الْوَلِيْدُ أَبُوْ عُفْمَانَ الْمَدائِنِيُ: فَاخْبَرُنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِم أَنَّ شُفَيًا هُوَ الَّذِى دَخَلَ عَلَى مَعَاوِيَةً فَأَخْبَرَ فَهِ لَمُ الْوَلِيْدُ أَبُو عُفْمَانَ: و حدانى العَلَاءُ بن أَبِي حَرَيْمِ أَنَّهُ كَان سَيَافًا لِمُعَاوِيَةً، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلْ، فَأَخْبَرَ وَبِهَذَا عَنْ أَبِي هُوَ يُوَةً فَقَالَ مُعَاوِيَةً: قَلْدُ فَعِلَ بِهِو لاءِهَذَا فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِي مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةً فَالْحَبَرَ وَلِيُنَا أَنْهُ مَا لِكُ وَ فَلْنَا : قَلْدُ جَاء نَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَيْ فُمْ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ بُكَاءا شَدِيْدا حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ هَالِكُ وَقُلْنَا: قَلْدُ جَاء نَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَيْ فُمْ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ بُكَاءا شَدِيْدا حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ هَالِكُ وَوَلَا الْوَجُلُ بِشَيْ فُنْهَ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ بُكَاءا شَدِيْدا حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ هَا لِكُ مَا كَانَ يُويِلُهُ الْحَيَاةَ الذَّيْنَا وَزِيْنَتَهَا لَوْ فِي إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيها لَا مُولِيَ مَنْ وَلَهُ فَي اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ اللهُ وَوَلِا اللهُ اللهُ وَيُنَا اللهُ مُعْلَقُهُ مَا اللهُ وَمُعْلَوْنَ عَلَى اللهُ وَوَلَا الْمَالُولُولُ مَا كَالوَا يَعْمَلُونَ وَقَالَ مُعَلَّونَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عُمْ اللهُ عَلَالَا مَعْمَالُولُ اللهُ وَلَا اللهُ عُلَالَة عَلَالُوا اللهُ عَلَالَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

سے، جب وہ خاموث ہوئے اور بالکل اکیے رہ گئے تو ہیں نے ان سے عرض کیا: یس آپ سے ایک سے جات کا سوال کرتا ہوں (یا یہ کہ البتہ میں آپ سے اللہ کے واسطے ایک بات پوچھتا ہوں) کہ مجھ سے ایک کوئی حدیث بیان کیجئے جے آپ نے نمی کریم کی سے (براہ راست) سنا ہوا ور اسے اچھی طرح سمجھاا ورجانا ہو، حضرت ابو ہر یرہ فراٹیڈ نے فرمایا: ہاں میں ضرور الی حدیث بیان کروں گا جے رسول اللہ میں نے میر سے سامنے بیان فرمایا اور جے میں نے اچھی طرح سمجھا ہے، پھر انہوں نے ایک زور وارشی ماری اور بے ہوثی ہوگئے، ہم تھوڑی و بر تھر ہر سے پھر آپ کوافاقہ ہواتو فرمایا: میں آپ کے سامنے ضرور ایک الی حدیث بیان کروں گا جو آپ نے مجھ سے ای گھر میں بیان فرمائی تھی ہوث ہوگئے، پھر جب ہوث آ یا تو انہوں نے اپنا منہ صاف کیا اور فرمایا: میں ضرور ایک ایک حدیث بیان کروں گا جے رسول اللہ میں نے مجھ سے بیان فرمایا جب کہ میں اور آپ اس گھر میں سے ہمار سے ساتھ میر سے اور آپ کے علاوہ اور کوئی وہاں نہیں تھا ، پھر حصرت ابو ہر یرہ فرایا جب کہ میں اور آپ اس گھر میں سے ہمار سے ساتھ میر سے اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ، پھر حضرت ابو ہر یرہ فرایا جب کہ میں اور آپ اس گھر میں سے ہمار سے ساتھ میر سے اور آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ، پھر حضرت ابو ہر یرہ فرائو نے ایک سخت بی ماری اور بے ہوش ہوگئے پھر وہ منہ کے بل بنچ گر نے لگتو میں نے انہیں کافی و یر تک سہار اور سے رکھا ،

پھر جب افاقہ ہواتو فرما یا کہ مجھ سے رسول اللہ کے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان نرول فرمایا نہا ہوگا ہوں ہوگا

میں قتل کیا گیا ہوگا ، اللہ تعالی اس سے فرمائی کے توکس لئے قتل ہواہے؟ وہ عرض کرے گا آپ نے اپنے راستے میں جہاد کا عظم و یا تھا، چنانچے میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ جھے تل کردیا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے فرما سی گر وجموٹا ہے اور فرشتے بھی کہیں کے کرتوجیوٹ بول رہاہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائی کے تیری تونیت بیتھی کہ بوں کہاجائے کہ فلال محض برابهادر ہے، سوایدا کہاجا چکا ہے بھررسول اللہ علیہ نے میرے کھٹے پر (ہاتھ) مار کرفر مایا اے ابو ہریرہ: الله كى مخلوق ميس سے سب سے بہلے يہى تين آ دى بيں جن سے قيامت كدن جہنم كى آگ كود خكا ياجائے گا۔ ولید ابوعثان مدائن فرماتے ہیں کہ مجھے عقبہ نے خبر دی کہ یہی وہ شفی ہیں جومعاویہ کے یاس مگئے اور ان کو بیصدیث سنائی، ابوعثان فرماتے ہیں کہ علاء بن تھیم نے مجھے بتایا کہوہ (لیٹی علاء) حضرت معاویہ کے جلاد تھے، کہتے ہیں کہ حضرت معاوید کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے حضرت ابوہریرہ فائٹون کی بیمدیث سنائی توحضرت معاوید فائٹون نے فرمایا کہ جب ان تینوں ( یعنی قاری ، عابد اور تنی ) کے ساتھ بیہ معاملہ ہوگا تو باتی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر حفرت معاویدو پڑے اوراس قدرروئے کہ میں گمان ہونے لگا کہوہ ای میں مرجا کیں گے ہم نے کہا کہ پیخف ہم لوگوں کے پاس شرلے کرآیا ہے (لیتن اس نے بیرمدیث سنائی کہ جس کی وجہ ہے آہ وزاری کی بینوبت پہوٹی ہے) پرامیرمعاوید والله کوموش آیا توفرمایا که الله اوراس کے رسول نے بچ کہا ہے:من کان پرید الحیاة الدنیا ...و باطل ما كانوا يعملون دوجوهم محض دنياوى زندگي اوراس كي رونق چا بتا ب، تو بهم ان لوگول كان اعمال كي جزاء دنیا میں ہی پورے طور سے دے دیتے ہیں، اور ان کے لئے دنیا میں کوئی کی نہیں ہوتی ، بیا یے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجرد دوز خ کے اور پھی ہیں، اور انہوں نے جو پھی کیا تھا وہ آخرت میں سب ناکارہ ہوگا اور جو پھی كر رے ہیں دواب بھی بے اثر ہے۔"

مشکل الفاظ کے معنی : سمعة: (سین پر پیش اور میم کے سکون کے ساتھ) شہرت من یو ائی: جوریا کاری کرے گا یہی فلاف حقیقت تقوی و پر چیزگاری کا اظہار کرے گا، من یسمع: جوانمال سے شہرت طلب کرے گا، یسمع الله به: الله تعالی اسے میں شہرت ویں گے۔ بعق و بعق: اس لفظ کا تکرار تا کید کے طور پر ہے اور باء زائد ہے، لَمَا حَدَّ فَتَنی: یہاں پر اَنَیّا اِلاَّ کے معنی میں ہے، جس کے معنی ہیں ' البتہ' ، معنی ہیں تھے اور حق بات ، نسخ: جی ارکر بے ہوش ہو گئے۔ خار اعلی و جهه: منہ کے بل محتی میں ہے، جس کے معنی ہیں ' البتہ' ، معنی ہیں کا فی ویر انہیں سہارا دینے رکھا۔ جائیة: گھٹوں کے بل بیضے والی امت ۔ الم اوسع گرتے ہوتے ۔ فاسند ته طویلا: میں نے کافی ویر انہیں سہارا دینے رکھا۔ جائیة: گھٹوں کے بل بیضے والی امت ۔ الم اوسع علیک: کیا میں نے تہیں نہیں جھوڑا۔ تسعو: (میذ جمہول) جہنم کو دکا یا اور ہمڑکا یا جائے گا۔ سیاف بیمشیرزن ، جلا و ۔ نوف: ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بورا بدلہ دیں گے۔ آلا یُستحسنونَ: کی نہیں کی حساف بیمشیرزن ، جلا و ۔ نوف: ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بورا بدلہ دیں گے۔ آلا یُستحسنونَ: کی نہیں کی حساف بیمشیرزن ، جلا و ۔ نوف: ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ آلا یُستحسنونَ: کی نہیں کی حالے گا۔

# ر یا کاری اور شهرت کی مذمت

اس باب کی احادیث سے میتھم ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، اس سے دکھلا وااور لوگوں میں شہرت مقصود نہ ہو ورنہ وہ عمل بھی ضائع ہوجائے گا اور آخرت میں سز اسے بھی دو چار ہونا پڑے گا، کیکن اگر اپنے کمی عمل کولوگوں کے سامنے کسی دینی وجہ سے ظاہر کرنے کی ضرورت چیش آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا ظہار ناگزیر ہوجا تا ہے۔

منيوانى ... اور من يسمع ... كاكيامطلب ب؟اس مين شارعين حديث ك عتلف اقوال بين:

- (۱) ریا کاری اورشهرت حاصل ہوجائے گی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے اسے رسوافر ما نمیں گے۔
- (۲) جوعمل انسان دکھلا وے اور شہرت کے لئے دنیا میں کرے گا، تو دنیا میں ہی اسے اس عمل کا اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیدے گا، آخرت میں اس پراہے کوئی ثواب نہ ہوگا۔
- (۳) جو محض دوسروں کی خامیاں اور عیوب لوگوں میں عام کرے گاءتو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوتا ہیوں کو ظاہر فرما دیں گے۔(۱)

من كان يريد الحياة الدنيا ...

مفسرین کا اختلاف ہے کہ ہیآیت کفار سے متعلق ہے یامسلمانوں سے یامسلم و کا فروونوں سے متعلق ہے؟

- (۱) امام ضحاک وغیرہ کے نزدیک بیآیت کفار سے متعلق ہے کیونکہ مسلمان خواہ کتنا ہی گنبگار ہو، گنا ہوں کی سز ابتقکننے کے بعد بالآخراہے جنت میں داخل کردیا جائے گا، اس مفہوم کی تائیرآیت کے آخری الفاظ ہے بھی ہوتی ہے، جس میں ہے کہ'' آخرت میں ان کے لئے بجرد دوزخ کے اور پچونیں''۔
- (۲) بعض حفزات فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مسلمان مراد ہیں، جواپنے نیک اعمال سے دنیا کی بھلائی، آرام وراحت اور دولت وغزت کے طلب گار ہیں، نیک عمل اس نیت سے کرتے ہیں کردنیا ہیں عزت وراحت ملے، اور فدکورہ جملہ کا مطلب بیہ کہ جب تک وہ اپنے برے اعمال کی مزانہ بھگت لیس کے، اس وقت تک وہ دوزخ میں رہیں گے۔
- (۳) بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جوآپ کے ساتھ صرف مال غنیمت کے حصول کے لئے جہاد کیا کرتے تھے، آخرت میں ثواب کی نیت کے مطابق بدلددے دیتے ہیں، آخرت میں ان کی نیت کے مطابق بدلددے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لئے کوئی اجروثو ابنہیں ہوگا بلکہ ان کے لئے جہنم ہے۔
- (۷) نیادہ مجھے اور رائح بات سے ہے کہ اس آیت میں عام افراد مراد ہیں خواہ وہ مؤمن ہوں یا کافر،مطلب ہے ہے کہ جولوگ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱ ۹۷۱ مكتاب الرقاق, باب الرياء والسمعة

ا پنا المال اور عبادات سے نام ونمود اور ریا کاری کرتے ہیں ، ان سے اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے ان اعمال کے اثرات دکھادیتے ہیں ، آخرت میں آئیس کوئی اجزئیس ملے گا۔ (۱)

اس پراشکال ہوتا ہے کہ آگر بیآیت ریا کارمؤمنوں کو بھی شامل ہوتو پھراولفك الذين ليس لهم في الآخوة الا النار كا حكم ان كے حق ميس كيے ہوگا كيونكم مؤمن توبالآخرايمان كي وجہ سے ضرور جنت ميں داخل ہوں گے؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں ان برے اعمال کی سر ایمان کی گئی ہے جو محض فاسدنیت سے کئے گئے ہوں ، جن کا مرتکب سخت وعید لیعنی عذاب جہنم کا مستحق ہوتا ہے اب اگروہ کا فرہتو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا اور اگروہ مؤمن ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے محض اللہ کے فضل وکرم سے اسے گنا ہوں کی سزا کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ (۱)

### بَاب

عَنْ أَبِىٰ هُرَيَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِ الْحَزَنِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: وَ مَا جُبُ الْحَزَنِ؟ قَال:وَادٍ فَى جَهَنَمَ، تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَمْ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَزَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَنْ يَلْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَّ اعْوْنَ الْمُرَاءُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ

حضرت ابوہریرہ فائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے فرمایا: اللہ کی بناہ ما گوجب الحزن سے محابہ نے بوجہا است اللہ کے رسول جب الحزن ( یعنی م کا کنواں ) کیا ہے؟ فرمایا: جہم میں ایک وادی ہے، جس سے جہم ہردن سو مرتبہ پناہ ما گئی ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ: اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا: وہ قاری جوابینے اعمال میں ریا کاری کرتے ہیں۔

تنشوید: اس حدیث میں بھی ریا کارقاریوں کے لئے درس عبرت ہے، کہ انہیں قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ میں صرف اللہ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، ریاء کاری اور نام وٹمود کی نہیں، ورنہ، وہ اس وعید میں آسکتے ہیں۔

### بَاب

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيَسُوُهُ, فِإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ ، أَعْجَبَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، أَجُوَ السِّرِوَ أَجُوا الْعَلَائِيَةِ

وَقَدُ فَسَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثُ: إذا اطُّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ, إنما مَعْنَاهُ: أَنْ يُعْجِبَهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن۲۰۳/۳ ـ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۸۸۷.

بالْخَيْرِ لِقَوْلِ النَّبِيِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ فَى الأَرْضِ، فَيَعْجِبُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ لِهَذَا، فَأَمَّا إِذَا أَعْجَبُهُ لِيَعْلَمَ النَّاسُ مِنْهُ الْخَيْرَ وَيْكَرَّمَ وَيُعَظَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا رِيَاءً، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبُهُ رَجَاءً أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ، فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ، فَهَذَالَهُ مَذْهَب أَيْضاً.

حضرت ابوہریرہ فائٹ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یارسول اللہ: ایک آدمی مل کرتا ہے اور اسے خفی رکھتا ہے، مگر جب اس پراطلاع ہوجاتی ہے، تو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے (کیا یہ بھی ریا ہے؟) حضورا کرم شے نے فرمایا (بیریانہیں بلکہ) اس کے لئے دوا جر ہیں: ایک سریعنی پوشیدہ مل کرنے کا تو اب اور دوسرا اعلانیہ یعنی تھلم کھلامل کرنے کا جو دو اور دوسرا اعلانے یعنی تھلم کھلامل کرنے کا جروثو اب۔

امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس صدیث یعنی اذا اطلع علیہ فاعجبہ کے معنیٰ یہ بیان کئے ہیں کہ لوگوں کی تعریف اسے اس وجہ سے اس وجہ سے اس میں اللہ کے گواہ ہو، (بیدیا نہیں) کیکن اگر لوگوں کی تعریف اسے اچھی گئے کہ اس کی وہ تعظیم و تکریم کریں توبید یا ہے، اور بعض اہل علم نے بیان فرمایا کہ جب اس کے مل پراطلاع ہوجائے تو اسے اچھا لگتا ہے، اس خیال سے کہ لوگ بھی اس کی طرح عمل کریں فرمایا کہ جب اس کے لئے ان کی طرح اجر ہوگا، تو یہ بھی حدیث کا ایک فدہب اور مطلب ہے۔

تشريح: امام ترندى واللهد في اس حديث كودمطلب بيان فرمائع مين:

## بَابُ الْمَزْءُمَعَ مَنْ أَحَبّ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ آدمی (قیامت کے دن) ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن ہے وہ محبت کرتا ہوگا۔ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهُ وَعَمَعَ مَنْ أَحَبَ ، وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ ۔ حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَا نَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ارشاد فرمایا: آدمی (قیامت کے دن) ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جن سے دہ محبت کرتا ہے اور اس کے لئے وہ اجرہے ، جواس نے محبت سے حاصل کیا۔ عَنْ أَنْسٍ أَنّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ: یا رسُولَ اللهِ ، مَتَى قِیّامُ السّاعَة ؟ فَقَامَ النّبِئَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْسٍ أَنّهُ قَالَ: عَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ: یا رسُولَ اللهِ ، مَتَى قِیّامُ السّاعَة ؟ فَقَامَ النّبِئَ ﴿ اللهِ إِلَى المَصَلاَةِ, فَلَمَا قَصَى صَلَاتَهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ؟ فقال الزّجل: أَنَا يا رسول اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ إِلاَ أَنِي أُحِبُ اللهُ وَرَسُولُه فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ ایک بلندآ واز والا دیہاتی آپ کے پاس آیا، اور کہنے لگا اے تھر اس کے ایک آدمی کسی قوم سے مجت کرتا ہے لیکن ابھی تک وہ ان سے ملابھی نہیں تو آپ سے نفر مایا: آدمی کا حشر اس کے ساتھ موگا جس سے وہ مجت کرتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی :اکتسب: جواس نے حاصل کیا، کمایا۔ ما أعددت: تونے کیا تیاری کی۔ نمایلحق هو بهم: وہ انجی تک ان سے طابعی نہیں۔

## المرءمع من أحب محمعني

اورمغفرت حاصل ہوجائے۔

و انت مع من أحبيت، سوال بيب كه جنت ك فتلف درجات ادر منزليل بين تو پهرمعيت كس طرح حاصل بهوگ، نبى سے مجت كرنے والا امتى جنت ميں داخل بوبھى جائے تو بھى وہ جنت ميں نبى كے درجه تك نبيس پېو چى سكتا، تو پھرمعيت كس طرح حاصل به گى؟

اس کا جواب بیہ کہ ''معیت''سے بیر مراذ ہیں کہ مجت کرنے والا ہراعتبار سے، ہر چیز میں، اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، بلکہ اگر کسی ایک چیز میں وہ دونوں مشترک ہوں تو بھی مع من أحب کے معنی مختق ہوجا میں گے، لہذا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے ایک امتی کو اپنے نبی کے ساتھ معیت حاصل ہوگی، اگر چیدرجات مختلف ہوں گے۔

محابرگرام کواس روایت سے بہت خوثی ہوئی کیونکہ وہ آپنے نبی کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت کرنے والے تھے، اوریہ تمنا رکھتے تھے کہ ہماراحشراپے محبوب نبی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کویے فضیلت عطافر مادے۔(۱)

# بَابْمَاجَاءَفِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى

یہ باب اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے (کی نضیلت) کے بارے میں ہے عَن أَبِی هُوَ يُوَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِی ہِی، وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِی۔ حضرت ابو ہریرہ فِی فُنْ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جو اس نے میرے بارے میں قائم کیا ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جو اس نے میرے بارے میں قائم کیا ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ جمجھے یکارے۔

# الله تعالى كےساتھ حسن ظن كاتھم

شار حین حدیث نے اس مدیث کے تین مطلب بیان فرمائے ہیں:

(۱) اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالی سے خوف کی بجائے امید زیادہ رکھنی چاہیے، اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھے کیونکہ اللہ تعالی ہر انسان کے ساتھ ای طرح کا معاملہ کرتے ہیں، جس طرح وہ بندہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے اگر یہ گمان ہو کہ اللہ تعالی میرے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں، خواہ مجھے اس کی مصلحت سجھ آئے یا نہ آئے، تو اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اور اگرید ذہن ہو کہ خدانخو استہ اللہ تعالی تو میرے ساتھ برای کرتے ہیں تو پھر اس طرح اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس لئے ہر حالت میں اللہ تعالی کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، ایک اور حدیث میں مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اس لئے ہر حالت میں اللہ تعالی کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، ایک اور حدیث میں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحرذي ۵۳/۷\_

آپ شے ناس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ موت کے وقت بھی حسن طن رکھو کہ وہ مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ الجما اللہ فرمائے گا۔

- (۲) علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حدیث میں''ظن' ہے''یقین'' مراد ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ بندے کا میرے بارے میں جویقین ہوگا، میں اس کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔
- (٣) علامة قرطبی فرماتے ہیں کہ اس مدیث کے معنی بیہیں کہ دعا کرتے وقت بندے کا میرے بارے میں جیسے گمان ہوگا، میں اس طرح کرتا ہوں، اگر اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ تعالی میری اس دعا کو ضرور قبول فرما ئیں گے، عبادات پراجرو اواب عنایت فرمائیں گئی، ویس اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں بشر طیکہ اس کا کھانا، پینا، رزق طلال ہے ہو، چنا نچہ ایک دوسری صدیث میں نبی کریم میں نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالی ہے اس یقین کے ساتھ دعا ماگو کہ وہ اسے ضرور قبول فرمائیں گرمائی سے اور کہ میں ہوگان ہوکہ اللہ تعالی معنام سے تو بیاللہ کی رحمت سے مایوی ہے، جوگناہ کمیرہ ہے، ایسے محض کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص گنا ہوں کے ساتھ ساتھ مغفرت کی ہمی امیدر کھے، تو یہ سراس راپنے ساتھ دھوکہ اور جہالت ہے۔ (۱۳)

## بَابُمَاجَاءَفِي الْبِرِّ وَالْإِثْم

یہ باب براورافم (کے معنیٰ ) کے بیان میں ہے

عَنَالنَّوَّاسِ بنِسَمْعَانَ, أَنَّرَجُلاَسَأَلَرَسُوْلَ اللهِ ﴿ عَنَالْبَرِّوَالإِلْمِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ الْبُوَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ: مَاحَاكُ فِي نَفْسِكُ وَكُرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ النَّاسَ عَلَيْهِ

حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ ایک مخف نے نی کریم ایسے براوراثم کے بارے میں پوچھا؟ توآپ نے ارشاد فرمایا: ''بر'' اجتھے افلاق (کانام) ہے اور''اثم'' وہ ہے جو تیرے دل میں کھنے اور تواس بات کونا گوار سمجے کہ لوگ اس پرمطلع ہوں۔

# براوراثم كيمعني

احادیث بیں "بو" کے کئی معنی بیان کئے ملتے ہیں مشلاً طاعت،عبادت،خوف،صلہ رحی اورحس ظن، بی کریم بھی سائل یا سامعین کے اعتبار سے مختلف جواب ارشاوفر مایا کرتے ستے، اس حدیث میں سائل نے براوراثم کے بارے میں سوال کیا توآپ نے فرمایا: بریعنی نیکی توحس اخلاق کا نام ہے اور گناہ یہ ہے جودل میں کھکے، کہ کروں یا نہ کروں، اوراوگوں کا اس پر مطلع ہونا

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٥٣/١٤، تكملة فتح لللهم ٥٣١/٥ كتاب الذكر والدعاء

آدى كو برامحسوس بوءاوراس كرن يردل مطمئن نهور(١)

### بَابُ مَا جَاءَفِي الْحُبِ فِي الله

### یہ باب اللدی رضا کے لئے عجت کرنے کی نضیلت کے بارے میں ہے

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﴿ إِنَّهِ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: المُتَحَابُونَ فِي جَلَالِي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ، يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ \_

حفرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ایک کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: میری عظمت وجلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لئے نور کے ایسے منبر ہوں گے، جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ فِي ظِلِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: إِمَامَ عَادِلْ وَشَابَ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ وُرَجُلْ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلِّقاً بالمَسْجِدِ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللهِ فَاجْتَمعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَقا ، وَرَجُلْ ذَكَرَ اللهُ حَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلْ دَعَتُهُ ذَاتْ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي عَلَى ذَلِكَ وَتَفَدُ ذَاتْ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهُ عَزَو جَلَّ وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ـ

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے ارشاد فرمایا: سات شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز ( یعنی قیامت کے دن ) اپنے سایہ ہیں رکھے گاجس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہوگا۔ (۱) انصاف کرنے والا حاکم۔ (۲) وہ نو جوان جو اللہ کی عبادت ہیں نشو و نما پائے ، (۳) وہ شخص جس کا دل مبحد ہیں اٹکا ہوا ہو جب اس سے نظے یہاں تک کہ اس میں لوٹ آئے۔ (۲) اور ایسے دوآ دی، جو اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں ، اس پروہ جمع ہوتے ہیں اور اس پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ (۵) اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یا دکر سے اور اس کے آنسو بہ جا تھیں۔ (۲) وہ شخص جسب ونسب اور حسن و جمال والی عورت (بری نیت سے) بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۷) اور وہ شخص جسب ونسب اور حسن و جمال والی عورت (بری نیت سے) بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۷) اور وہ شخص جس نے اس طرح شخی طور پر صد قد دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کے معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کے معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کے نے کیا خرج کہا نہ دائیں ہاتھ کے نے کیا خرج کہا نہ دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے کہا نہ دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ کے کہا نہ دور کی کہا نہ دائیں ہاتھ کے کہا نہ دی کی دائیں ہاتھ کے کہا نہ دائیں ہو کہا کہ دائیں کے دائیں ہاتھ کے کہا نہ دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کیا تھوں کے دائیں کی دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کو دائیں کے دائیں کی کی دائیں کے دائیں

مشكل الفاظ كم عنى : المتحابون: آپس ميں الفت وجبت كرنے والے يفبطهم: ان عفيط ورشك كريں مح، خبط كم عنى الله الله: بيں رشك كرنا، يعنى دوسرے كى كوئى نعمت و كيوكرية مناكرنا كريہ چيز جھے بھى حاصل ہوجائے اوراس كے پاس بھى باقى رہے يظلهم الله: الله تعالى ان پرسايہ كريں ، آنسوآ جا كيں۔ الله تعالى ان پرسايہ كريں ، آنسوآ جا كيں۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۵۲/۷۵

## انبیاء و شہداء کے غبطہ کرنے سے کیا مراد ہے

باب کی پہلی حدیث میں ہے کہ جولوگ اللہ کے لئے آپس میں مجت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لئے نور کے منبر موں گے، جنہیں دیکھ کرا نبیاءاور شہداء موں گے، جنہیں دیکھ کرا نبیاءاور شہداء کے آبو سوال یہ ہے کہ اس دفک کا کیا مطلب ہے جبکہا نبیاءاور شہداء کے مقابلے میں نذکورہ لوگوں کا ذیادہ افضل ہونالازم آتا ہے، کیونکہ دفک ای کو ہوتا ہے جومفضول ہواور جس پر دفک کیا جائے وہ فاضل ہوتا ہے، شار حین حدیث نے اس کے تین جواب دے ہیں:

- (۱) یہاں پر حقیقة رفتک کرنا مراز نبیس ہے بلکہ ان کے اس عمل پر مدح وثناء ،خوشی اور مسرت کا اظہار کرنامقصود ہے۔
- (۲) اللد کے لئے محبت کرنے والوں کے مقام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا پیش نظر ہے کہ اگر بالفرض انبیاء اور شہداء کوکسی رتبہ اور مقام پر خبطہ اور دخک ہوتا ، اس قدر بداعلی مقام ہوگا ، کو یا اس سے ان کی فضیلت وشرف اور بلند در ہے کو بیان کیا گیا ہے۔ (۱)
- (۳) حضرت مولا نارشیدا حمر کنگو بی فرماتے ہیں کہ یہاں عبارت محذوف ہے ای لوکم تکن عندهم ، معنی پیریں کہ اگرا نبیاه وشہداء کو بید درجہ حاصل نہ ہوتا تو پھروہ اس کے مصول کی تمنا کرتے ایکن انہیں پہلے سے دیگر مرا تب ودرجات کے ساتھ بیدر دیم بھی حاصل ہے۔ (۴)

# سات قتم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔

اس صدیث میں نبی کریم شک نے ان سات افراد کا ذکر فر ما یا ہے، جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے، اس صدیث میں گو کہ سات کا عدد ہے، لیکن دیگرا حادیث میں پچھ مزید لوگوں کا بھی ذکر ہے، جواس دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے،اس لئے اس حدیث میں سات افراد کے علاوہ دوسروں کی فئی کرنامقصود نہیں ہے۔

عظل الله ، سے الله تعالی کوش کا سامیر اوہے۔

امام عادل، اس سے ملک کا سربراہ کمی بھی ادارے کا بڑا اور سر پرست مراد ہے کہ دہ ہرمعاملہ کوعدل وانعماف کے تقاضے کے مطابق حل کرے،

شاب نشا بعبادة الله اس مين وجوان كوخاص طور پراس لئے ذكركيا كراس عمر مين عموماً نفساني شهوتوں اورخوا بشات كا غلبه بوتا ہے، بہت سے نوجوان خوابشات كى ندى ميں برجاتے ہيں، ايسے ميں جونو جوان الله كے خوف اور ڈركى وجہ سے كناه سے

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥٩/٤

<sup>(</sup>۲) الكوكب الدرى ۲۵۵/۳

رکتا ہے،نٹس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر تا تواسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ قیامت کے دن عرش الی کے سائے میں ہوگا۔ د جل قلبه معلق بالمسجد، و فخض گو کہ مجدسے باہر ہے لیکن اس کا دل مجدمیں اٹکا ہوا ہے، دوبارہ جانے کی فکر ہے، محدسے مجت کرتا ہے اور اسے ہر طرح سے آبا در کھتا ہے، یہای کا بل کی علامت ہے۔

## بَابُمَاجَاءَ فِي إِعْلاَمِ الْحُبِ

ر باب محبت کو بتانے کی نضیلت کے بارے میں ہے

عَنِ الْمِقْدَامِبِنِ مَعْدِيْكُرَ بَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا أَحَبَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ إِيَّاهُ \_

حضرت مقداد بن معد مکرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھتواسے جاہے کہ وہ اسے بتادے (کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں)۔

عَن يَزِيُدَ بِن نَعَامَةَ الصَّبِيّ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا آخَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلُهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِعْنَ هُوَ ؟ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَ دَقِد

حضرت بزید بن نعامضی کہتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فی نے ارشادفر مایا: جب کوئی محض کس سے بھائی چارہ قائم کرے، تواسے چاہیے کدوہ اس سے اس کا اور اس کے باپ کا نام دریافت کر لے اور پوچھ لے کدوہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بیدریافت کرنادوس اور تعلق کو بہت زیادہ مضبوط بنانے کا ذریعہ وتا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: إعلام: بتانا، خبر دينا فليعلمه: اسے چاہيے كه ده اسے بتادے الحا: بعائى چاره قائم كرے مشكل الفاظ كم معنى الحداد بعائى چاره قائم كرے مشكل الفاظ كار مودة بحبت، الفت، دوسى ـ

### جس سےمحبت کروتواسے بتادو

ندكوره احاديث سے دوباتيں معلوم ہوسي:

(۱) جس سے دینی بنیاد پرمحبت ہوتواسے بتادیا جائے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا،

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢١/٧ـ

فریقین میں سے ہرایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال رکھے گا۔

(۲) جس سے بھائی چارہ، دوئ اور مجت ہوتو اس سے اس کا نام، والد کا نام اور خاندان معلوم کرلیا جائے کہ یہ چیزیں تعلق و محت کومزید مضبوط کرنے کا ماعث ہوتی ہیں۔(۱)

## بَابُ كَرَ اهِيَةِ المِدْحَةِ وَ المَدَّاحِينَ

یہ باب تعریف اورخوشا مرکرنے والوں کی منت کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَامَ رَجُلْ فَأَثْنَى عَلَى أُمِيْرٍ مِنْ الأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ المِقْدَادُ بنَ الأَسْوَدِ يَحْفُو في وَجْهِهِ التُوَابَوَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ هِلَيَ أَنْ نَحْفُو في وَجُوهِ الْمَذَاحِيْنَ التُوَابَ.

ابومعمر کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور امراء میں سے کی امیر کی تعریف کی، حضرت مقداد بن اسود نے اسکے چیرے پرمٹی ڈالنا شروع کردی، اور فرمانے گئے کہ رسول اللہ اللہ شاہ نے ہمیں اس بات کا تھم دیا ہے کہ ہم خوشا مدکرنے والوں کے مند پرمٹی ڈالیس۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: أَمَرَ نَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نَحْثُو فِي أَفْوَا والمَدَّاحِينَ الترابَ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے منہ پرمٹی ڈالدیں۔

مشکل الفاظ کے معنی: المدحة: (میم کے ینچ زیر اور وال کے سکون کے ساتھ) تعریف، خوشامد نحو: ہم می والدیں افواہ فم کی جمع ہے، منه جرو۔

## خوشامد کرنے والوں کی مذمت

ان احادیث سے ان لوگوں کی ذمت ثابت ہوتی ہے، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کسی کی خوشامد اور جموفی تحریف میں اس احادیث مقاصد کے حصول اور آمدن کا ذریعہ بنا رکھا ہوتا ہے، انہیں اس بات سے کوئی سروکا رئیس ہوتا کہ یہ فضی واقعی اس تحریف کا مستحق ہے یا نہیں ، اس تحریف سے اس میں عجب ، خود پسندی اور تکبر تو نہیں پیدا ہور ہا، اور جو ہم اپنی زبان سے اس کی مبالغہ کے ساتھ تعریف کررہے ہیں ، آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں ، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم میں کا تھم یہ ہے کہ ان کے منہ پرمٹی ڈالدوتا کہ وہ اس سے باز آجا کیں۔

ال "منى ك والني" كيامراد ب؟

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٢/٤\_

شار حین حدیث نے اس کے مختلف مطلب بیان کئے ہیں، جن کی تفصیل میہ:

- (۱) بعض حفزات کے نزویک بیصدیث اپنے ظاہر پرمحمول ہے کہ جومنہ پرتعریف اورخوشا مدکرے، اس کے منہ پرمٹی ڈالدو، تا کہ جس کی تعریف کی جارہی ہے وہ خود پسندی اور تکبر میں نہ جتلا ہوجائے، چنانچہ باب کی پہلی صدیث کے راوی حضرت مقداد نے اس صدیث کے ظاہر پر ہی عمل کرتے ہوئے اس تعریف کرنے والے کے منہ پرمٹی ڈالدی تا کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائے۔
- (۲) اس مے معنیٰ یہ ہیں کہ جولوگ خوشا مدکرتے ہوں ، انہیں پچھرقم دے کرفارغ کردو کیونکہ کسی کوتھوڑا سا مال حقارت کے ساتھ دینااس کے منہ پرمٹی ڈالنے کے مشابہ ہے ، اوراس دینے ہیں مصلحت یہ ہے کہ اس کی زبان کے شریعے تحفوظ رہا جاسکے ، کیونکہ نددینے کی صورت ہیں ہوسکتا ہے کہ وہ برائی کرنا شروع کردے۔
- (۳) بعض کے نزدیک اس کا مطلب بیہ کہ خوشا مدکرنے والوں کو پھی بھی نددیا جائے اور نہ ہی ان کا کوئی مقصد طل کیا جائے، یوں وہ اپنی اس خوشامدسے باز آ جا ئیں گے۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان مداحین کی فرمت کی گئے ہے، جنہوں نے جموثی تعریف اورخوشا مدکواپنے لئے پیشہ بنا رکھا ہے، ای سے وہ اپنے تمام کام نکالتے ہیں، اور مال بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر بغیر کسی لا بچ کے کسی قابل تعریف آدمی کی تعریف کی جائے، یا کسی کے اجتھے اور پہندیدہ کام پر اس کی حوصلہ افزائی کے لئے تعریف کے چند کلمات ہولے جائیں تاکہ اسے مزید شوق پیدا ہو یا اس لئے تعریف کی جائے کہ دوسر ہے لوگوں کو بھی نیک اعمال ادراجتھے کام کرنے کی ترغیب ہوجائے تو اس طرح کی تعریف کرنا شرعاً درست ہے، بیر قابل مذمت تعریف کے زمرے میں نہیں آتی، لہذا الیسے شخص پر حدیث میں فرکور لفظ ''مداح''

# تعريف كى اقسام

تعريف كى تين قىمىي بوتى بين:

- (۱) کس کے منہ پرتعریف کی جائے، یمنوع ہے، جیسا کداو پرتفصیل گذر چکی ہے۔
- (٢) كى كى غائبانى تعرىف كى جائے كى كائى خواہش يەبوكداس تك يىتعرىف پېبونچ جائے، يېمى منوع ہے۔
- (٣) کمی کی غیر موجودگی میں تعریف کی جائے ،اوراس کی بالکل پرواہ نہ ہو کہ اس تک بیتعریف پہو نچے گی یا نہیں ،اوروہ بندہ جس کی تعریف کی جائے ہیں کوئی حرج جس کی تعریف کی جارت ہے ،اوراس انداز سے تعریف کرنے میں کوئی حرج جس کی تعریف کی جارت ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ١٣/٤، تكملة فتح الملهم ٥٠٠/١ كتاب الزهد، باب النهى عن المدح

### بَابُمَاجَاءَ فِي صُحْبَةِ الْمُؤْمِنِ

یہ باب مؤمن سے دوئ کے (عم کے )بارے میں ہے

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ

# مؤمن نسے دوسی کا حکم

ال مديث مين ني كريم الله في في في مؤمنين كودو چيزول كانتم ديا ب:

- (۱) مؤمن کے ساتھ رہو،اس سے تعلق اور دوسی لگاؤ،اس سے درحقیقت کا فرا ورمنافقین کی محبت اختیار کرنے سے منع کرنا مقصود ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق سے دینی زندگی کونقصان پہونچتا ہے، البتہ بقدر ضرورت ان سے رابطہ رکھنے کی مخیائش ہے۔
- (۲) التی دعوت میں صرف پر میزگار لوگوں کوئی بلایا کریں ، بیکھاٹا ان کے لئے عبادات میں طاقت کا باعث ہوگا، جس سے خمیس مجی تواب ملے گا۔

ہاں وہ کھانا جوحاجت اوراضطراری حالت میں کھلایا جاتا ہے، وہ کا فراور منافقین کوہمی کھلا سکتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں نہ کور ہے ویطعمون المطعام علی حبه مسکیناویتیماواسیر آبہ تیدی کا فریتے ،مسلمان نہیں تھے۔(ا)

## بَابِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

یہ باب آز ماکش پرمبر کرنے (کی نضیلت) کے بیان میں ہے

عَن أَنَسٍ قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْحَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعَقُوبَةَ فَى الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْحَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعَقُوبَةَ فَى الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَ الْبِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ و بِهذا الإسنادِ عَنِ النَّبِي ﴿ فَهُ قَالَ: إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِمَعُ الشَّرَاءِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥/٤٠ـ

فرماتے ہیں تو دنیا میں ہی ( گناہوں کی ) سزااسے دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ شرکا ارادہ فرماتے ہیں تو ( دنیا میں ) اس سے اس کے گناہ کی سزاروک لیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دیں گے، اور اس سند کے ساتھ آپ کی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: بیشک بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم ہے مجت کرتے ہیں تو اسے آزماتے ہیں ( یعنی طرح طرح کی مصائب و مشکلات میں گرفتار کر دیتے ہیں) تو جو اس پر راضی رہا ( گلہ شکوئانہیں کیا) تو اس کے لئے رضامندی ہے، اور جو ناراض ہوا ( یعنی شدید عذاب ہے)۔

174

عَنْ أَبِيْ وَائِل يقولُ: قالت عائشةُ: مَارَ أَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدِ أَشَذَ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ

حضرت ابوداكل كبتے بيل كه حضرت عاكش نظر ما يا: يس نے آپ الله سنديادة خت درد (لينى يمارى) مي كى كؤيس د كھا۔ عَنْ مُضْعَبِ بنِ سَعْدِ عن أَبِنِهِ قَالَ قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءاً؟ قَالَ: الأثبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْقَلُ ، يُنتَلَى الرَّ جُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صُلْباً اشْتَذَ بَلاؤُهُ, وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ وِقَدْ ابْتُلِي عَلَى قَدْرِ دِيْنِهِ، فَمَا يَبْرَ حُالْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَى يَثْرُكُهُ ، يَمْشِي عَلَى الأَرْض وَمَا عَلَيْهِ خَطِئِنَدُ

حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ہے سے پوچھا کہ سب سے خت آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء کی پھر جو ان سے زیادہ قریب ہواور پھر جو ان سے زیادہ قریب ہو، آدمی کواس کے دین کے بقدر آزمایا جا تا ہے، چنانچیا گروہ دین میں خوب مضبوط ہواتو اس کی آزمائش بھی ای قدر سخت ہوگی، اورا گروہ اپنے دین میں کمزور ہواتو اس کے بقدر اسے آزمایا جائے گا، بندے پر مسلسل آزمائش گلی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے اس طرح چوڑتی ہے کروہ ذمین پریوں چاتے ہی کہ اس پرکوئی گناہ باتی نہیں ہوتا (یعنی سارے گناہ معاف ہو چھ ہوتے ہیں)۔ عن أبی هُویْرَ قَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَ مَالِهِ حَتَّى يَفْسِهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلْمُ اللهُ وَ مَا غَيْدَ اللهُ وَ مَا غَيْدَ اللهُ وَ مَا غَيْدَ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلْمُ اللهُ وَ مَا غَيْدَ اللهُ وَ مَا غَيْدُ اللهُ وَ مَا غَيْدَ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلْمُ اللهُ وَ مَا غَيْدَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ مَا غَيْدَ اللهُ وَ مَا غَيْدَ اللهُ وَ مَا غَيْدَ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلُو اللهُ وَ مَا عَلَيْهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلْ فَى اللهُ وَ مَا عَلَيْهُ مِنْ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ حَتَّى يَلْ اللهُ وَ مَا عَلَيْهُ اللهُ وَ مَا عَلَيْهُ وَ مَالِهِ عَلَى يَلْ اللهُ وَ مَا عَلَى اللهُ وَ مَا عَلَيْهِ وَ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ عَنَى يَلْ اللهُ وَ مَا عَلَى اللهُ وَ مَا عَلَيْهُ وَ مَالِهُ عَلَى يَلْ اللهُ وَ مَا عَلَى وَ اللّهُ وَ مَا عَلَى اللهُ وَ مَا عَلَيْهُ اللهُ وَ مَا عَلَيْهُ وَ مَالِكُ وَ اللهُ وَ مَا عَلَى وَ اللّهِ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَ مَا عَلَى اللهُ وَ مَا عَلَى اللهُ وَ مَا عَلَى اللهُ وَ مَا عَلَى وَ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَ اللّهِ اللهُ وَ مَا عَلَى وَاللّهُ وَ مَا عَلَى وَ اللّهُ وَ مَا عَلَى وَ اللّهُ وَ مَالْهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا

حضرت ابوہریرہ فٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ استاد فرمایا: مؤمن مرداور مؤمن عورت پراس کے افس یا اولادیاس کے مال کے بارے میں مسلسل آز مائش رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا، اوراس پرکوئی گناہ ماتی نہ ہوگا۔

مشکل الفاظ کے معنی :البلاء: آزمائش،امتحان،مصیبت۔عجل: پینگی یعنی دنیا میں ہی دے دیے ہیں۔أمسک: روک لیے ہیں۔یو افی: پوراپورادیں مے۔سخط: (سین اور خاء پر زبر کے ساتھ) نارائنگی،غضب اللی، دردناک عذاب۔وجع: دردن یہاں اس سے 'مرض' مراد ہے۔الامثل:جوانبیاء کے زیادہ قریب ہوگا نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے۔صلبا:مضبوط، سخت۔ دقة: (راکے نیچزیراورقان پرزبراورتشرید کے ساتھ) نرمی، کمزوری۔

### مصائب پرصبرکیاجائے

اسباب کی احادیث سےدرج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

(۱) انسان پراللدتعالیٰ کی طرف ہے جو بھی آزمائش اور مصیبت آ جائے، اس پر صبر کیا جائے، جزع فزع اور زبان پر مکلے محکوے کی مارٹ ہوتا ہے۔ حکوے کے کلمات ندلائے جائیس کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور غضب البی نازل ہوتا ہے۔

(۲) جوفض جس قدر تنج سنت اور پر بیزگار بوگا، اس پرای حساب سے آزمائشیں بھی زیادہ آسکتی ہیں، کبھی اس کے نس کے بارے میں اور اس کے مال ودولت اور کاروبار کے بارے میں اور اس کے مال ودولت اور کاروبار کے بارے میں اور اس کے مال ودولت اور کاروبار کے بارے میں ایسے میں صبر و استقامت کا دائن نہ چوڑا جائے۔

(۳) ابتلاء وآزمائش اورمصائب سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ سے مشکل حالات اور مصیبتوں کا سوال نہ کیا جائے ، غیرا ختیاری طور پراگر حالات سازگار نہ ہوں تو ان پر مبر کیا جائے۔

(۷) انبیاء پرسب سے خت آز مائشیں آتی ہیں، کیونکداگران پرآز مائشیں ندآتیں تو لوگ انہیں خدا بھینا شروع کر دیتے، نیز اس سے امت کو بیدرس دینا مقصود ہے کداگر کوئی آفت دمصیبت تم پرآ جائے تو جزع فرع کرنے کے بجائے، اس پرمبر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آودزاری کی جائے تا کہ آز مائش سے خلاصی حاصل ہوجائے۔

فىنفسەو ولدەو مالەش واۋ "او" كمعنى بـــ(١)

## بَابُمَاجَاءَفِى ذِهَابِ الْبَصَرِ

یہ باب بینائی کے چلے جانے کی (جزاء کے)بارے میں ہے۔

عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: إِذَا أَخَذُتُ كَرِيْمَتَىٰ عَبْدِى فِي الدُّنْيَالَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءْ عِنْدِى إِلاَّ الْجَنَّةَ ـ

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ شک نے ارشا دفر مایا: بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں دنیا میں اپنے بندے کی دونوں آئکمیں لے لیتا ہوں ( لیعنی وہ تابیتا ہوجا تا ہے ) تو میرے پاس اس کے لئے جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: يقولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذُهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَ ابِأَدُوْنَ الْجَنَّةِ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٨٨٧.

حضرت ابوہریرہ فٹائٹوز نے مرفوعاً نبی کریم کی سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: جس شخص کی دومجوب چیزیں لیعنی دونوں آئکھیں میں ختم کر دوں، وہ اس پر صبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے، تو میں اس کے لئے جنت کے علاوہ اور کسی بدلہ کے لئے راضی نہیں ہوں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوَدُ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِالثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُوْ دَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَابِالْمَقَارِيضِ\_

حفرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: دنیا میں آرام وسکون سے رہنے والے قیامت کے دن اس وقت تمنا کریں گے، جب آزمائش والوں کو (بہت زیادہ) بدلہ دیا جائے گا، کہ کاش ان کی کھالوں کو دنیا میں تینجیوں سے کاٹ دیا جاتا (تا کہ میں بھی بیاجراور ثواب ماتا)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَامِنْ أَحَدِيَهُوْ ثَالِا لَنَدِمَ, قَالُوا: وَمَانَدَامَتُهُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُصِينًا لَدِمُ أَنْ لَا يَكُونَ نَزَعَ ـ كَانَ مُحْسِنًا لَذِمُ أَنْ لَا يَكُونَ نَزَعَ ـ

حضرت ابو ہریرہ و النظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جو خص بھی مرتا ہے تو وہ ضرور نادم ہوتا ہے، محاب نے عرض کیا یا رسول اللہ: مرنے والے کوکس وجہ سے ندامت ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اگروہ نیکی کرنے والا ہے تواسے اس بات پر ندامت ہوگی کہ اس نے خیر کے کام زیادہ کیوں نہ کئے، اور اگر برے اعمال والا ہوتو اس بات پر نادم ہوگا کہ اس نے اللہ کی نافر مانی کیوں نہ چھوڑی۔

عَن أَبِي هُوَيُوهُ اَلْفَالُونَ اللّهِ هَا : يَنْحَرُجُ فِي آخِو الزّمَانِ وِجَالَ يَخْتِلُونَ الذَّنْيَا باللّهُ يَنِ ، يَلْبَسُونَ اللّهَ عَنَ وَاللّهِ اللهُ عَنَ وَقُلُو اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَقُلُو اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَقُلُو اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

پیدا فرما یا ہے، جن کی زبانیں شہدسے زیادہ میٹی، اوران کے دل ایلوے سے زیادہ کڑو ہے ہول گے، میں اپنی فتم کما کرکہتا ہوں کہ میں ان پرضرور ایک ایسا فتنہ نازل کروں گا، جوان کے بردبار آ دمی کو بھی جیران کردے گا، کیا لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں یاوہ مجھے بردلیری کرتے ہیں؟

مشکل الفاظ کے معنی : کو یمتین: دونوں آئمیں، انہیں کر پمتین اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کی نظر میں بیسب سے اہم ہیں اور محبوب بھی ہیں اس لئے انہیں صدیث میں "حبیبتین" سے تجیر کیا گیا ہے۔ جلود: جلدی جمع ہے، کھالیں یا چڑے۔ قرضت: انہیں کا ٹا جائے۔ مقاریض: مقراض کی جمع ہے: فینچی۔ نوع: چھوڑ دے، باز آ جائے۔ یختلون: طلب کرتے ہیں۔ جلود المضان: بھیڑی کھالیں۔ احلی: زیادہ پیشی۔ تغترون: تم دغابازی کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ تحتوؤون: تم سیدزوری کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ تحتوؤون: تم سیدزوری کرتے ہو، دلیری دکھا رہے ہو۔ آمر: زیادہ کڑوی۔ صبو: (صاد پر زبر اور باکے نیچے زیر): ایلوا۔ لَا بَعَفَنَ: میں ضرور بھیجوں گا۔ اتی حنہم: میں ضروران کودوں گا۔

# بینائی جانے پرصبر کی نضیلت

جس آ دی کی دنیا میں بینائی چلی جائے، وہ نابینا ہوجائے، پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر آخرت کوسامنے رکھ کر صبر کرے، زبان سے کوئی گلہ وشکوہ نہ کر ہے تو اس کا اجر جنت ہے، اسے ابتداء تی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یابید کہ اسے بغیر کسی عمّاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں نابینا ہونا سب سے بڑی آ زمائش ہے، اس پراس نے مبر واستقامت دکھائی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کے بیم عنی نہیں کہ ایسے آدی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دنیا میں آزمائش یا تو کسی مصیبت وآفت سے نجات کا باعث ہوتی ہے یا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس لئے آگر کسی پراللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آجائے تو اس پردل سے معرکیا جائے تا کہوہ اجرو قواب اور فضائل حاصل ہو سکیں جواللہ تعالیٰ اپنے صابر بندوں کوعطا فرماتے ہیں، اس اجتلاء کو اپنے لئے عذاب اور مصیبت نہ مجما جائے، کیونکہ اسے یوں اجرو قواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے خص کے بارے میں توبیا ندیشہ ہے کہ بیں وہ گمراہ نہ ہوجائے۔

دنیا میں جولوگ عیش وعشرت اور آ رام وسکون سے زندگی بسر کرتے ہیں، آخرت میں جب وہ دنیا میں آ زمائش والے لوگوں کا اجروثو اب دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں آ زمایا جاتا، باربار ہمارے جسموں کو تینجے یوں سے کا ٹا جاتا، تا کہ آج ہمیں بھی بیا جروثو اب حاصل ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ ابتلاء ایک نعمت ہے، جس کا جرحاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آس پر مبر کیا جائے اور اسے دل وجان سے قبول کیا جائے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٧٨/٧ـ

## دین کے لبادہ میں دنیا طلبی کی مذمت

قرب قیامت میں کچھلوگ ایسے ہوں مے جواپی وضع قطع ، ظاہری رہن ہن ، بالکل نیک لوگوں کی طرح اختیار کریں گری اوگوں کے اوگوں کے ماتھ بظاہر بڑے نرم دل، شیری زبان ، دین وملت کے خیرخواہ اور دین کے داعی ہوں گے لیکن ان کے دل مال و دولت اور جاہ ومنصب کے حصول کے لئے بھیڑ ہے ہے بھی سخت ہوں گے ، ان کی ساری تگ ودو مال کے حصول پر ہوگی ، دین کا لبادہ اوڑھ کروہ اپنے بید خموم مقاصد حاصل کریں گے ، فہ کورہ احادیث میں ایسے لوگوں کے لئے تعبیہ ہے کہ وہ اپنی ان حرکات سے باز آجا کی ورنہ انہیں کے اندر سے ایسے خطرناک فتنے رونما ہوں گے ، جن کا نہ تو کوئی توڑ ہوسکے گا اور نہ ان فتنوں کے شر سے کوئی فئی سے گا ، وہ فتنے ایسے بھیا نک ہوں مے کہ تھانداور دانا بھی ان میں سششدراور حیران رہ جا تیں گے ، اس سے معلوم ہوا کہ دین کو دنیا طلی کا ذریعہ نہ بنایا جائے ورنہ اس طرح کی وعیدوں کا اجلاء ہو سکتا ہے۔

يلبسون للناس جلو دالضأن

اس کے دومطلب ہیں:

(۱) لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی مثیریں زبان اور زمی ہے پیش آئیں گے، تا کہ لوگ ان کے گروید ہوجائیں۔

(۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس جملہ ہے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی مراد ہیں کہ بیلوگ بھیڑیئے کی کھال اور اس کے بالوں کے بیغ ہوئے لپاس اور کمبل استعمال کریں گے، تا کہ لوگ انہیں نیک وشقی اور عبادت گذار سمجھیں ، ان کے مرید اور معتقد بن جائیں ، کیونکہ اس طرح کی عقیدت مندی کے بعد دنیاوی مقاصد کا حصول پھر آسان ہوجا تا ہے۔

أبىيغترون

اصل عبارت یوں ہے آب حلمی و امھالی یفترون مطلب سے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیاتم جھے میری برد باری اور مہلت کی وجہ سے دھوکہ دیتے ہو یعنی تنہیں مجھ سے کوئی خوف نہیں ، گناہوں میں بڑھے جارہے ہوا ورتو بنہیں کرتے۔

آمر علی تجہ ترؤون یا مجھ پرتم لوگ دلیری کرتے ہولینی نیک اعمال صرف ای غرض کیلئے کرتے ہوتا کہ لوگ تمہارے معتقد ہوجا نیس جمہیں مال ودولت دیں ، اور تمہاری خدمت کی جائے۔

قلوبهم أمرمن الصبر

ان کے دل ایلوے سے زیادہ کر وے ہوں گے، اس سے ان کے شاطر اور مکار ہونے کا اظہاد کیا گیا ہے۔ فائدہ: اس باب کی آخری دو حدیثیں لیعنی حدیث ابن عمر اور حدیث الی حریرہ کو اس باب سے کوئی مناسبت نہیں جمکن ہے کہ ان

ے پہلے لفظ ''باب' کا لکھنارہ کیا ہو، چنانچہ ترفدی کے بعض نسخوں میں ان سے پہلے لفظ باب کھا ہوا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۱/۷ـ

### بَابُمَاجَإِءَ**فِي**حِفُظِ اللِّسَانِ

### یہ باب زبان کی حفاظت کے بیان میں ہے

عَنْ عَقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ يارَسُوْلَ اللهِ ، مَا النِّجَاةُ ؟ قال: امْلِكُ عَلَيْكَ لِسَائك ، وَلْيَسَعُك بَيْعُك ، وَالْيَسَعُك بَيْعُك ، وَالْيَسَعُك بَيْعُك ، وَالْكِ عَلَى خَطِيْئَةِ كَ .

حضرت عقبه بن عامر كت بي كميس نع ص كيا يارسول الله ( محص بتاد يجئ كردنيا اور آخرت ميس ) نجات كافر ريدكيا هن آپ ش نفر ما يا: اپنى زبان كوقا بويس ركو، اور چا بيك تيها را گرتهيس كافى بو، اور اپنى غلطى پر رويا كرو عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْدِي رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهُ فِينَا، فَإِنَّ مَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَحْتَ اعْوَجَحْنَا.

حفرت ابوسعید خدری نی کریم سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب ابن آدم می کرتا ہے تواس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے سر جمکا کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہم ہی گئی ہو ہی میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر توسیر حی رہے کی ہو ہم سید ھے رہیں کے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی ہو ہم بھی ٹیڑھے ہوجا کیں گے۔ عَن مَن هَلِ بِنِ مِن عَلَى هَا اَئِنَ رَجَ لَيْهِ اَلَّهِ كَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

عَنْ أَبِي هُوَ يُوَ قَقَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ ﴿ : مَنْ وَ قَاهُ اللهُ شَوَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَ شَوَ مَا بَيْنَ رِ جُلَيْهِ وَ خَلَ الْجَنَّدَ وَ مَا مَيْنَ رَجُلَيْهِ وَ خَلَ الْجَنَّدَ وَمَرْتَ الوَّبِرِيرِهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْهِ وَمَ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُ الللهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُوالِكُولُ عَلَيْكُوالِكُولُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ عُلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مُعَلِّمُ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ مَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلْمُعَلّمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَاكُو

عَنْ سَفْيَانَ بِنِ عَبْدِاللهِ الثَّقَفِيّ قال: قُلْتُ: يارسولَ اللهُ: حَدِّنْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ: قُلْ: رَبِّى اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ قَال: قُلْتُ: يارَسُولَ اللهُ: مَا أَخُوَ فُ مَا تَخَافُ عَلَىّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا

حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ: مجھے ایسا کوئی امر بتا دیجئے ، جے میں مضبوطی سے پکڑلوں (اور میری نجات ہوجائے) آپ نے فرمایا: تو کہد کد میر ارب اللہ بی ہے، اور پھراس پر ثابت قدم رہ، فرماتے ہیں: پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ: وہ چیز کیا ہے، جس کے بارے میں آپ مجھے پرسب سے زیادہ خوف كرتے ہيں؟ آپ ش نے اپنى زبان مبارك پكرى، اور فرمايا: وه يہ چيز ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الْكُنْوِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فإنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله عند ارشاد فرمایا: تو الله کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کر، کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کثر ت کلام دل کے سخت ہونے کا باعث ہے، اور بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ، اللہ سے دور، دہ مختص ہے جو سخت دل والا ہو۔

عَنْ أُمْ حَبِيْبَةً زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: كَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ ، لا ، لَهُ ، إِلاَ أَمْرُ بِمَعْرُوفِ أَوْ نَهْى عَنِ الْمُنْكُرِ أَوْذِكُوااللهِ

زوجهمطهره حضرت ام حبیبه نی کریم کی سے روایت کرتی بیل که آپ نے فرمایا: این آدم کے ہر کلام (کا ضرر و وبال ) اس پر ہے، ووال کے لئے فائد مندنہیں، سوائے نیک کے ہم کے بابرائی سمنع کرنے کے بااللہ کے ذکر کے مشکل الفاظ کے معنیٰ :املک: (به باب ضرب سے صیغه امر ہے) ۔ لیسعک: تو قابویس رکھ، چاہیے کہ وہ تھے کا فی ہو۔ تکفو اللسان: سارے اعضاء زبان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نحن بک: ہم آپ سے متعلق ہیں۔ ان تحقمت: اگرتوسیر حی رہی ۔ان اعو حجت: اگرتو ٹیڑھی ہوگئی۔ من یتو کل لی: جو بچھے گارٹی اورضائت وے ۔اعتصم به: میں اسے مضبوطی سے پکڑلوں۔القلب القاسی: سخت دل، برحم دل، پھرجیسا سخت دل۔ علیه لاله: ای ضور ہو و بالله علیه ولیس له نفع فیه یعنی اس کلام کا ضرر و نقصان اور اس کا وبال اس پر ہے، اور اس میں اس کا کوئی نفع نہیں۔

## ما أخوف..... كي تركيب نحوي

«ماً» استفهامیمبتدا، «أخوف» مضاف، «ما» موصوله، تغاف فعل، النت ضمیر فاعل «علی» جار مجرور فعل سے متعلق، جمله بوکر، صله، صله موصول مل کر «اخوف» کامضاف الیه، مضاف الیه، مضاف الیه مضاف الیه

# زبان كوقا بوميس ركفني كاحكم

اس باب کی احادیث میں زبان کی حفاظت اورا سے اپنے قابو میں رکھنے کا تھم دیا گیا ہے، چیٹانچہ حضرت عقبہ بن عامر مِنْ لِنَّهُ کُونِی کریم ﷺ نے تین چیزوں کا تھم دیا:

- (۱) این زبان کوغلط استعال نه کرو، اسے اپنے کنٹرول اور قابویس رکھو، تا کے فضول بات، جموٹ، غیبت وغیرہ سے بحیاؤر ہے۔
- (۲) فتول کے دور میں حتی الامکان اپنے گھر میں ہی رہو، بس ضرورت کے لئے باہر جا دَاور پھر گھر میں واپس آ جا دَ، بری مجلس

ادر برے دوستوں سے میسوئی اختیار کرو گے و بہت سے گنا ہوں سے پی جاؤ گے۔

(۳) جب کوئی غلظی ہوجائے تو فور اُلاند کے سامنے ندامت کے افتک بہالو ،خوب توجہ سے گڑ گڑ اکر ،تواضع ولجاجت سے اپنے مناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی ما تک لو۔

### فان الاعضاء كلهاتكفر اللسان

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان ہی سارے اعضاء کی سردار ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سارے اعضاء کا دارومداردل پر ہے کہ اگر دل درست ہوتوجسم کے تمام اعضاء بھی درست اورصالح رہتے ہیں اورا گردل خراب ہوتو سارے اعضاء بھی ناکارہ اور تیاہ ہوجاتے ہیں، تو بظاہران دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟

اس کا جواب ہے کہ حقیقت میں دل ہی سارے اعضاء کا سردار ہے گراس کا تر جمان اور خلیفہ چونکہ ذبان ہے، اس لئے اس حدیث میں مجاز آزبان کوسارے اعضاء کی اصل قرار دیا گیا ہے جیسے کہا جاتا ہے شنی الطبیب المریض اس میں مجاز آشفا کی نسبت طبیب کی طرف کی گئی ہے، ورنہ حقیقت میں توشافی ، اللہ کی ذات ہے، ایسے ہی زبان کی طرف بھی بی نسبت مجاز آہے، کہ جس طرح دل کے درست اور خراب ہونے کا اثر تمام اعضاء پر پرتا ہے، ای طرح دل کے درست اور خراب ہونے کا اثر تمام اعضاء پر پرتا ہے، ای طرح در خواست کرتے ہیں، کرتو سید می رہنا کہ تیری ہی وجہ سے ہمارے او پرآفت آتی ہے۔ (۱)

اور فرمایا کہ جو محص مجھے اس بات کی منانت دے دے کہ میں زبان اور شرمگاہ کو غلط استعال نیس کروں گا تو میں اس کو جنت کی منانت دیتا ہوں کیونکہ بید دونوں چیزیں ہرفتنم کے فساداور خرابی کی بنیاد ہیں۔

زبان کواللہ کے ذکراور تلاوت میں، امر بالمعروف اور نمی عن المنکر میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر جو یعی کلام ہے، اس کا آخرت میں کوئی فائد ونہیں، بلکہ وہ اس کے لئے باعث حسرت وافسوس ہوگا۔

قسوة للقلب اس كے معنیٰ بين كه ذكر الله كى بغير جب زيادہ كلام كيا جائے ، تو دل سخت ہوجاتا ہے كه دہ حق بات كو قبول نہيں كرتا ، نه بى حق بات كى طرف ماكل ہوتا ہے ، خوف خدااور خثيت اس يس نہيں رہتى ، آخرت سے فافل اور دنيا كى طرف اس كاميلان زيادہ ہوجاتا ہے۔

کلام ابن آدم علیه لا له ...... ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین قشم کے کلام کے علاوہ ہر قشم کے کلام بے فائدہ ہیں، حالا نکہ بہت سے کلام مباح ہیں اور شرعاً ان کی اجازت ہے تو پھراس حدیث کے کیام عنی ہیں؟ اس روایت کے نئین معنی بیان کئے گئے ہیں:

(۱) یدروایت مبالغداورتا کید پرمحمول ہے، ان تین کلاموں کےعلاوہ دیگر کلام کی نعی کرنامقصور نہیں، اس بات کی تا کیدپیش نظر

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۳۳/۷ قديمي

ہے کہ ایک مسلمان کوزیا دہ تران تین طرح کے کلاموں کے اندر ہی رہنا چاہیے، اپنی زبان سے الی کوئی بات نہ نکالے، جود نیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے یا کم از کم ونیاوی لحاظ سے درست اور مفید نہ ہو۔

(۲) بعض کی رائے میہ ہے کہ کل کلام ابن آ دم علیہ لا لہ میں " لا له " یہ "علیه" کی تفسیر وتوضیح ہے،مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف، نبی عن المنکر اور ذکر اللہ کے علاوہ باتی جو مباح کلام ہیں، ان کا آخرت میں کوئی نفع اور فائدہ نبیں ہوگا اگر چہد نیامیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اور غرض وابستہ ہوتی ہے۔

(٣) بعض كے نزويك اس حديث مل عبارت مقدر ہے يعنى كل كلام ابن آدم حسوة عليه لا منفعة له فيه الا الممذكورات و أمثالها, يعنى ابن آدم كا بركلام اسك لئے باعث حرت اورافسوس بوگا،سوائے امر بالمعروف .....اور بيالله تعالى كاس ارشاد سے ماخوذ ہے: لا تحيير في كيئير مِن مَجوَاهم اللّه مَن أَمَرَ بِمَعْرُوفِ أَوْ إِضلاَح بَيْنَ النّاس ـ (۱)

#### پاب

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: آخى رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاَبِي الذَّرْ دَاءٍ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الذَّرْدَاءٍ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الذَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الذَّرْدَاءِ فَيَدِذَّ فَي الدُّنُيَا، قَالَتُ: إِنَّ أَخَاكُ أَبَا الذَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، قَالَتُ: إِنَّ أَخَاكُ أَبَا الذَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، قَالَتُ فَلَمَا خَاءَ أَبُو الذَّرْدَاءِ قِتَرَبِ إِلَيْهِ طَعَاماً فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ فَنَامَ لُمُ ذَعَبَ لِيَقُومَ قَالَ لَهُ اللهُ كَانَ عِندَ كُلُ فَإِلَىٰ اللّهُ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو جحیقہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی نے سلمان اور ابوالدرداء کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، حضرت سلمان ابوالدرداء کی ملاقات کے لئے آئے، توام الدرداء کو بھٹے پرانے پڑوں ہیں دیکھا تو بوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے رانے کپڑے اور کھا تا قریب کیا ابوالدرداء کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، پھر جب ابوالدرداء آئے توانہوں نے (سلمان کے سامنے) کھانا قریب کیا اور کہا: کھائے، کیونکہ میں تو روزے سے ہوں، سلمان نے کہا، میں نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ آپ کھائی رسلمان کہتے ہیں کہ ابوالدرداء نے کھایا، پھر جب رات ہوئی توابوالدرداء جانے گئے تاکہ وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھیں، تو حضرت سلمان نے ان سے فرمایا: سوجائے، وہ سوگئے، جب مجھ کا وقت سوگئے، بھرجانے کھائے کہ جب مجھ کا وقت

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١٥٨/٥ كتاب الدعوات، باب ذكر الله عزوجل

ہواتو حضرت سلمان نے ان سے فرمایا: اب اٹھو، چٹانچہ وہ دونوں اٹھے اور نماز پڑھی، پھر حضرت سلمان نے ان سے فرمایا: بیشک آپ پرآپ کے نفس کاحق ہے، اپنے رب کاحق ہے، مہمان کاحق ہے، اور بے فک آپ پرآپ کی بیوی کا بھی حق ہے، لہذا ہر حقد ارکاحق اور اس واقعے کا کا بھی حق ہے، لہذا ہر حقد ارکاحق اور اس واقعے کا دونوں نے کہ ہے۔

# حضرت سلمان كى حضرت ابوالدرداء كوچندا ہم تصيحتيں

نی کریم کی نے حضرت سلمان اور ابوالدرداء کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، حافظ ابن تجررحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اصحاب مغازی نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان مواخا ۃ اور بھائی چارہ دومرتبہ واقع ہوا تھا،

پہلی مرتبہ ہجرت سے پہلے مہاجرین کے درمیان اس بات پر بھائی چارہ قائم کیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے عنوار اور مددگار ہوں گے، چنانچہ زید بن حارثہ اور مزہ کی عبد المطلب کے درمیان ہجرت سے پہلے بھائی چارہ اس پر ہوا تھا، دوسری مرتبہ نبی کریم شک نے ہجرت کے پانچ ماہ کے بعدمہاجرین وانصار کے درمیان بھائی بندی قائم فرمائی تھی۔

پھران دونوں نے آپ ش کے سامنے بیدوا قعد بیان کیا تو آپ ش نے فر ما یا کہ سلمان نے سی کہاہے،

اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے بیروا قعدآپ کے سامنے عرض کیا جبکہ سنن دار قطنی کی روایت میں ہے کہ نماز کے بعد حضرت ابوالدرداء نبی کریم کی گئی ہے کہ نماز کے بعد حضرت ابوالدرداء: ان لجسد کے علیک حقاً ..... اس روایت سے توبیثابت ہوتا ہے کہ وق کے ذریعہ آپ کو بید ساراوا قعہ بتادیا گیا تھا، بظاہران دونوں باتوں میں تعارض ہے؟

T 4 .

اس تعارض کاحل یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو پہلے سے اس وا تعدکاعلم، وی یا کشف کے ذریعہ ہو چکا ہو،اور ابوالدرداء نے بھی ذکر کردیا ہو،اس پرآپ ﷺ نے فرما یاصدق سلمان،

فوای متبذلة، سلمان نے ام الدرداء کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا جمکن ہے کہ بیوا تعد پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے پیش آیا ہو، اوراگر پردے کے احکام نازل ہو چکے ہوں، تب بھی اشکال نہیں، کیونکہ پھٹے پرانوں کپڑوں پروا تفیت پردے کے یا وجود ہوسکتی ہے۔

ام المدرداء: ان كانام خيره بنت الى حدرداسلميه ب، يه حابيه بين اور نبى كريم الله سه سه روايات بهى نقل كى بين ، ايوالدرداء كى ان سه بها و فات موكى، حضرت ابوالدرداء كى ايك اور بيوى تقى ، اسه بهى ام الدرداء كها جاتا تها ، ان كانام «هجيه» ب، يتابعيه بين ، اورا بوالدرداء كى وفات كى بعد كافى عرصه حيات ربين، اورا بوالدرداء سه انهول نے روايات بھى نقل كى بين ـ (۱)

### حدیث باب سے چندامور کا ثبوت

ال حديث مد مندرجه فيل اموركا جواز ثابت موتاب، جن كاتفصيل بيب:

(۱) اللہ کے لئے بھائی چارہ قائم کرناجائز ہے۔ (۲) ضرورت کے وقت دوست کے پاس ملاقات کے لئے جانا اور وہاں رات گذارنا درست ہے۔ (۳) غیرمحم عورت سے ضرورت کی گفتگو کرنا ، اوراصلاح کی غرض سے اس کے حالات بھی دریا فت کئے جاسکتے ہیں۔ (۳) مسلمان بھائی کو قسیحت کرنا اوراسے دین کے معاملات میں کوتا ہی سے آگاہ کرناچا ہے۔ (۵) عورت اپ شوہر کے لئے اچھالباس اور زیب وزینت اختیار کرسکتی ہے۔ (۲) شوہر پر اپنی بیوی کا بیتن ہے کہ اس کے ساتھ رات کو سوئے اور تعلقات قائم کرے۔ (۱) مستحب عمل سے روکنا جائز ہے ، جبکہ اس میں مشغولیت کی وجہ سے فرض یا واجب عمل میں کوتا ہی لازم آربی ہو۔ (۸) نماز پڑھنے سے روکنا ، اس وقت ممنوع ہوتا ہے ، جب بغیر کی شرعی وجہ کے محض ظلم اور زیادتی کی وجہ سے روکا جائے۔ (۹) اس پوری حدیث میں اعتدال کا درس ہے کہ ہر معاسلے جائے۔ (۹) نفس پر صد سے زیادہ عبادات کا بو جھ ڈالنا کر وہ ہے۔ (۱۰) اس پوری حدیث میں اعتدال کا درس ہے کہ ہر معاسلے میں میانے دروی اختیار کی جائے واردی معاملہ ہو۔ (۱)

ال تحفة الاحوذى ١/٤ ٨، فتح البارى ٢٣/٣ ٢ كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ...

۳۲۵/۳ تحفة الاحوذى ۸۲/۷، فتح البارى ۳۲۵/۳.

### بَاب

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أَنِ اكْتَبِى إِلَى كِتَاباً، تُوصِينى فِيهِ وَ لَا تُكْثِرِى عَلَى َ، قَالَ: فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةً: سَلَامْ عَلَيك أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَلَا الْتَاسِ مِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ مِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ مِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ مِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ مِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَن النَّاسِ مِسَخَطِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيكُ وَ كَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ إِلَى النَّاسِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

مدید منورہ کے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کی طرف لکھا کہ جھے ایک ایسا خط لکھے ،جس میں آپ جھے وصیت کریں اور جھ پر کثرت نہ کریں ، رادی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ﷺ نے حضرت معاویہ کولکھا: ''
آپ پر سلام ہو، اما بعد: ب فٹک میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: جو فض اللہ کی رضا کولوگوں کی ناراضگی میں طلب کرے تو اللہ تعالی او کولوگوں کے بوجھ اور مشقت سے اس کی کفایت کرتے ہیں اور جو فخض لوگوں کی خوشنودی کواللہ کی ناراضگی میں جا ہتا ہے تو اللہ تعالی اس کولوگوں کے حوالے کردیتے ہیں، اور آپ پر سلام ہو''۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ :تو صینی فید: اس تحریریں جھے قیمت وصیت کیجئے۔ولائکٹوی علی: اور مجھ پر کثرت نہ کیجئے لینی زیادہ لمبی وصیت نہ کریں ،مختفری قیمت ہو، تا کہ میں اس پر عمل کرسکوں۔التمس :طلب کرے، تلاش کرے، چاہے۔سخط: نارامنگی ، ناگواری ، فصدے وُنذ: یو جے ،کلفت ،مشقت۔

## «حضرت معاويه كي طرف حضرت عا نشه رناليحها كاخط

حضرت عائشه ﷺ نے حضرت معاویہ کی طرف خطیص دویا تیں کھیں:

- (۱) جوفت برمعاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، لوگوں کی پرداہ بیل کرتا کہ وہ خوش ہیں یا ناراض ، تو اللہ تعالی ایسے خص کولوگوں کی تکلیف وایذاء سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ بیرجزب اللہ لینی اللہ والوں کی جماعت میں شامل ، ہو چکا ہے، اور جو اللہ کا ہو جائے، وہ بھی نامرادونا کا منہیں ہوتا، آلا إن حزب اللہ هم المفلحون۔
- (۲) اور جو محف الله تعالی کوناراض کرے ہروفت لوگوں کی خوشنودی کے بیچیے پڑارہے، تو وہ مجمی کامّیاب نہیں ہوتا، الله تعالیٰ لوگوں کواس پرمسلط فرمادیتے ہیں اور لوگوں کی تکلیف وایذاء سے اس کی حفاظت نہیں فرماتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کامیاب مسلمان وہی ہے جو ہروقت اپنے رب کوراضی کرنے کی فکراور کوشش بیں نگار ہے، یکی چیزاس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں باعث عافیت اور ذریع بنجات ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨٣/٤\_

#### أبوابصنةالتيامة

#### قيامت كاصفت متعلق احاديث برمشمل ابواب

## بَابَمَاجَاءَفِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ

یہ باب ان احادیث پر شمتل ہے جوحساب اور بدلہ کی شان اور حالت کے بارے میں ہیں۔

عَنْ عَدِيَ بِنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَامِنْكُمْ مِنْ رَجُلِ إِلاَّ مَيْكَلِّمُهُ رَبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشَا مَنْهُ فَلَا يَرَى شَيْناً إِلاَّ شَيْناً قَذَمَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى شَيْناً إِلاَّ شَيْنا قَذَمَهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ لِلْقَاءَ وَجُهِهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارَ ، قَالَ رَمُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةً فَلَا يَعْمَلُهُ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهُهُ النّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَعْمَلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ فَا لَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهُ النّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهُ النّارَ وَلَوْ بِشِقِ لَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقِي وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا، جس سے اس کا پر وردگار قیامت کے دن (براہ راست) ہم کلام نہ ہو، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی تر جمان ( بھی ) نہ ہوگا ( کہ جو ہر ایک کو دوسر سے کامفہوم تھے اسے )، پھر بندہ اپنی واہنی جانب دیکھے گا تواسے وہ چیز نظر آئے گی، جو اس نے آئے ہیں ہوگی ( یعنی ( یعنی نیک اعمال )، پھر وہ اپنی با نیس جانب نظر ڈالے گا تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی، جو اس نے آئے ہیں ہوگی ( یعنی برے اعمال ) پھر (جب) وہ اپنی چرے کے سامنے دیکھے گا، تو آگ اس کے سامنے ہوگی، حضور اکر م اسے فرمایا: تم میں سے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو اسے ایسا کرنا چاہیے، آگر چے کجور کے ایک کلائے ہی سے کیوں نہ ہو۔

حدثنا أَبُو الْسَائِبِ، أخبرنا وَكِيعْ يَوْماً بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَن الأَعْمَش، فَلَمَّا فَرَغَ وَكِيْعْ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ: مَنْ كَانَ هَهْنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَلْيَحْتَسب فِي إِظْهَارِ هَذَا الْحَدِيْثِ بِخُرَاسَانَ، قَالَ أَبُوْ عِيسَى: لِأَنَّ الْجَهْمِيَّةَ يُنْكِرُ وْنَهَذَار

ابوالسائب کہتے ہیں کہ ایک دن وکی نے بیر صدیث اعمش سے روایت کر کے ہمارے سامنے بیان کی تو حدیث سے فارغ ہو کر فرمایا: یہاں پر خراسان کا جو باشدہ ہو، اسے چاہیے کہ تواب کی نیت سے خراسان میں بیر حدیث بیان کرے، امام تر مذی فرماتے ہیں: اس لئے کہ (خراسان میں) جمیہ (ہیں، جو) اس (یعنی کلام اللہ) کا انکار کرتے ہیں۔

مشکل الفاظ کی تشریخ: حساب: اس کے معنی ہیں: گننا اور شار کرنا، اور یہاں مراد ہے قیامت کے دن بندوں کے اعمال کوشار کرنا اور ان کا حساب کرنا، یوں تو اللہ تعالی کوسب ہی پچیمعلوم ہے کہ ہر انسان نے کیا پچھ کیا ہے، کیکن لوگوں پر ظاہر کرنے کے لئے ا ممال کا حساب ہوگا تا کہ انسان پر جمت قائم ہوجائے اور سب کے سامنے یہ واضح ہوجائے کہ دنیا میں سنے کہا ہے اور کون

من درجہ کا آ وی ہے، قیامت کا بیرحساب چونکہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اس لئے مؤمن ہونے کے لئے اس کا عقیدہ رکھنا

بھی واجب ہے۔قصاص: (قاف کے ینچ زیر): بدلہ، یعنی جس شخص نے جیسا کیا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا بی کیا جائے، یہ
قصاص کہلاتا ہے، لہذا دنیا میں جس نے جس کے ساتھ جو پچے بھی کیا ہوگا، خواہ اس کو ستایا ہو، جسمانی اور روحانی طور پر کسی بھی طرح
تکلیف پہونچائی ہوقیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ أیمن: وائنی جانب۔ أشأم: بائیں جانب۔ تلقاء: مقابل،
تکلیف پہونچائی ہوقیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ أیمن: وائنی جانب۔ أشأم: بائیں جانب۔ تلقاء: مقابل،
تم جمانے والا، ایک زبان سے دومری زبان میں ترجمہ کرنے والا۔ فلیحنسب: چاہیے کہ وہ اللہ سے ثواب طلب کرے۔

# قیامت کے دن ہرانسان اللہ تعالی سے براہ راست ہمکام ہوگا

ال حديث سے تين امر ثابت ہوتے ہيں:

(۱) قیامت کے دن اللہ تعالی ہرانسان سے بغیر کسی واسطہ کے براہ راست کلام کرے گا، درمیان بیس نہ تو کوئی مجاب اور مانع ہوگا اور نہ بی کوئی ترجمان ہوگا۔

یہ جمہورا السنت کا مسلک ہے کہ اللہ تعالی کے لئے دیگر صفات کی طرح صفت کلام بھی ثابت ہے، صرف جمیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اٹکار کرتے ہیں، یہ ایک گراہ فرقہ ہے جس کا سربراہ جم بن صفوان ہے، ان کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنے افعال پرکوئی قدرت واختیار نہیں، بلکہ وہ محض جماد کی طرح ہے، آئیس' جبریہ' بھی کہا جا تا ہے، پھراس سربراہ کو ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں قبل کر دیا گیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مشکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے مختلف صفات ثابت کی جا سمیں ، تو اس سے لازم آتا ہے۔ آگا کہ کی ضدا ہیں، کیونکہ صفات کے متحد د ہونے ہے موصوف کا متحد د مونالا زم آتا ہے۔

سایک فنول بات ہے کونکہ ایک موصوف کے لئے کئی صفات ثابت ہو کتی ہیں لہذا پی فلفہ کہ تعدد صفات ہے موصوف کا متعدد ہونالا زم آئے گا، بالکل لغو بات ہے، چنانچے جمید کے ہاں اللہ تعالی کے لئے صفت کلام بھی ثابت نہیں، ان کے نزدیک قرآن مجید بھی اللہ کا کلام نہیں بلکہ وہ تلوق ہے، اور حدیث باب میں چونکہ اللہ تعالی کے کلام کا ذکر ہے کہ وہ آخرت میں ہرانسان سے براہ راست کلام فرما نمیں گے، اس لئے وکع نے بید حدیث بیان کر کے خاص طور پر المل خراسان سے بیفر ما یا کہ وہ اسے خراسان میں ضرور بیان کریں کیونکہ وہاں اکثر جمیہ ہیں، جواللہ تعالی کی دیگر صفات کی طرح صفت کلام کا بھی اٹکار کرتے ہیں، جبکہ اس صدیث میں صور حین اللہ تعالی کی دیگر صفات کے بارے میں تفصیلی کلام ابو اب القدر، باب ما جاء ان القلوب بین اصبعی الو حدن میں گذر حکا ہے۔

(٢) اورانسان اپنی دائي جانب نيک اعمال اور بائي جانب برے اعمال اور سامنے آگ ديکھے گا، کيونکہ جب کوئی فخص کسی

سخت صورتحال ہے دو چار ہوتا ہے اور کی مشکل میں پھنما ہوتا ہے تو دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے، قیامت کے دن چونکہ ہر بندے کو ایک سخت ترین مرحلہ در پیش ہوگا، اس لئے وہ بھی دائیں بائیں دیکھے گا، دائیں طرف اسے اپنے نیک اعمال اور بائیں طرف اپنے مرکز رسے اعمال دکھائی دیں گے اور سامنے کی طرف اسے آگ نظر آئے گی، اس آگ کے اوپر بل صراط ہوگی، جہاں سے اسے ضرور گذرتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس آگ کے شرسے محفوظ رہوں اور پر سکون طریعے سے بل مراط پرسے گذر اسے گذرتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس آگ کے شرسے محفوظ رہوں اور پرسکون طریعے سے بل مراط پرسے گذر اسے گارتا ہے اور اللہ کی نافر ہانی سے محمل پر ہیز کر ہے، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے وہ کے میں تو کہور کا ایک جاول آئے گارا صد قد کر کے ہی اپنے آپ کو عذا اب جہنم سے بچالو، و لو بشق تمو قسے اس طرف اشار و کرنا مقصود ہے کہ معمولی اور چھوٹی کرنی چاہیے دور) کے تکہ صد قد آگ کو بجھا تا ہے، لہذا کی بھی معمولی نئی اور صد قد سے جہنم کی آگ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ (۱)

عَنْ أَبِي بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرِ وَفِيمَا أَفْنَاهُ, وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ, وَعَنْ حِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ـ

ابو برز ہ اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فر ما یا: کی شخص کے قدم (اللہ تعالیٰ کے پاس سے) نہیں ہٹ کئیں ہ کئیں گے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے مرف کیا، اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس پر کتناعمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کہاں سے کما یا اور کس چیز برخرج کیا اور اس کے جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں اسے بوسیدہ کیا۔

مشكل الفاظ كم معنى: لا تؤول: نهيس مثليس محد فيها أفناه: كس چيز ميس الصرف كيا، اولاه: ضائع كيا، بوسيده كيار اكتسبه: اسكما يا، حاصل كيار

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨٣/٤ مرقاة للفاتيح ١ /٢٠٤٠ كتاب أحوال القيامة ، باب الحساب والقصاص

# ہر مخص سے یا کچ چیزوں کا سوال ہوگا

100

مذكورہ احاديث سے معلوم ہوا كہ قيامت كے دن الله تعالى كے سامنے برفخص سے يا فيج چيزوں سے متعلق سوال ہوگا۔(۱)اس نے عمرس چیز میں صرف کی ، نیکی کے کاموں میں یا اللہ کی نافر مانی میں۔(۲) جوانی کہاں گنوائی ،عماوت میں یا عناہوں میں۔(٣) مال كس طريقے سے حاصل كيا ہے، جائز اور حلال طريقے سے ياحرام راستے سے۔(٣) مجراس مال كوكهاں خرچ کیا، جائز مقامات پریانا جائز جگہوں پر۔(۵) جو پھھاللدنے اسے کلم عطا فرمایا تھا، اس پر کتناعمل کیا، کیونک علم کے مطابق اگر عمل ندہو، تواس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بلکدالٹاییلم اس کے لئے وبال جان ثابت ہوتا ہے، لہذا جو محض بدچا ہتا ہے کہ قیامت کے دن ان سوالوں کے محیج جواب دے سکے،اسے چاہیے کہ دنیاش ان یا فج چیزوں میں شرعی احکام کالحاظ رکھے۔(۱)

عَنْ أَبِيٰ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: أَنَذُرُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ: اللهِ مَنْ لَا دِرْهُمَ لَهُ وَ لَا مَتَاعَ, قَالَ رَسُولُ اللهِ ١ المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاتِه وَصِيَامه وَزَكَاتِه ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَلَافَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دُمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيقَعُدُ، فَيَقْتَضُ هَذَامِنْ حَسَنَالِهِ وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسنَاتُهُ قَبَلَ أَنْ يَقْتَضَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَ عَلَيْهِ فُمَّ طُرِحَفِيالتَّارِـ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ ف نے ایک دفعہ (صحابے) بوچھا کہ کیاتم جانے ہو کہ فلس کون ہے؟ صحابہ رہنی تناہ عین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول: ہمارے ہاں مفلس و چھف ہوتا ہے جس کے پاس نہ تو درہم ( یعنی مال ) ہواور نہ سازوسامان ، آپ 🐲 نے فرمایا: میری امت میں سے مفلس و محف ہے، جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکو قلے کرآئے گا (لیکن) اس نے کی کوگالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کا مال (ناحق) کمایا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، وہ مفلس بیٹے گا، تو (اصحاب حقوق میں سے) ہرایک اس کی نیکیوں سے بدلہ لےگا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہوجا عی قبل اس کے کدان برائیوں کا بدلداس کی نیکیوں سے لیا جائے ،تواصحاب الحقوق کے گنا واس پرڈال دیئے جائیں گے ، پھراسے جہنم میں پھینک دیا جائےگا۔

# اصل تنگدست

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ اصل مفلس اور تنگدست و وضف ہے: جو قیامت کے دن بظاہر نیکیوں کے انبار لے کرآ ئے گا کیکن اس نے چونکہ لوگوں کے حقوق تلف کئے ہوں گے،اس لئے اس کی ٹیکیاں اہل حقوق میں تقسیم کر دی جا نمیں گی ،اور جب نیکیاں ختم ہوجائیں گی، توان کے گناہ اس آدی کے نامہ انمال میں ڈال دیئے جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں کے رجسٹروں کے ساتھا اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لئے مسلما نوں کو چاہیے کہ فرائض ووا جبات ادا کرنے کے ساتھا لوگوں کے حقوق کا کمل لیا ظار کھیں، ان میں ہرگز کوتا ہی نہ ہونے دیں، اور اگر خدانخواستہ کی سے کسی بندے کی حق تلفی ہوجائے تو دنیا کے اندر ہی اس معاطے کوئمٹا لے، اس بندے سے معذرت کر لے اور اگر پھی مال وغیرہ کھایا ہے تو وہ بھی اسے واپس کردے، ایسے میں پھر آخرت میں اس سے باز پرسنہیں ہوگی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت و لا تزر و ازرة و زر اُخری سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ایک کا بوجو، گناہ اور عذاب دوسرے پرنہیں ڈالا جائے گا جبکہ اس صدیث سے بیمعلوم ہور ہا ہے کہ اصحاب حقوق کے گناہ اس پر ڈال دیۓ جا عیں گے، بظاہر دونوں میں تعارض لازم آر ہاہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تعارض لازم نہیں آرہا، اس لئے کہ اس پرجودومروں کے گناہ ڈالے گئے ہیں یہاس کے اپنے گناہون کی وجہ ہے ہا، اس نے ان کے حقوق تلف کئے ہیں اور دنیا ہے معاف کرائے بغیر چلا گیا تو اولاً اس مفلس کی نیکیاں ان میں تقسیم کی جا تیں گی، اورا گر پھر بھی اہل حق کے حقوق باقی ہوں اور اس کی نیکیاں ختم ہوجا تیں تو پھران کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیئے جا تیں گئو یہ حقیقت میں اس کے اپنے جرم کا نتیجہ ہے، کہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈالے گئے ہیں۔(۱) عن مُؤلِّر وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابوہریرہ ذائیخہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کر ہے جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت یا مال میں کوئی ظلم کیا ہو پھروہ اس کے پاس آئے اور اس کی معافی کرائے قبل اس کے کہ (قیامت کے دن) اس کا مؤاخذہ کیا جائے ، اور وہاں (یعنی قیامت کے دن) تو نہ درہم ہوگا اور نہ دینار ، اگر ظالم کے پاس سے دن) تو وہ اس سے لے لی جائیں گی (اور مظلوم کو دیدی جائیں گی) اور اگر اس کی ٹیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ (یعنی اصحاب الحقوق) اس برایٹی برائیاں ڈالد س گے۔

مشكل الفاظ كم عنى : شتم: برا بهلا كها، كالى كلوج ديا ـ سفك: خون بهايا ـ يقتص: بدله كي كا ـ فنيت : ختم هوجا سي ـ طوح: سچينك ديا كيا، وال ديا كيا ـ مظلمة ظلم ـ استحله: ال ظلم كوده حلال كرليعنى اس كى معانى كرالي ـ

عَنْ أَبِيٰ هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: لَتُوَّذَنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَى ثَقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ۔

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ٣٨٨/٥، كتاب البرو الصلة ، باب تحريم الظلم

حضرت ابو ہریرہ زائف کہتے ہیں کہرسول اللہ فی نے فرمایا: قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق اوا کئے جا کیں گے، یہال تک کہ بے سینگ والی بحری کا بدلہ سینگ دار بحری سے لیاجائے گا۔

مشكل الفاظ كمعنى: لَغُوَّ ذَنَّ: (مجهول كاصيفه ہے) ضرور بضر ورادا كئے جائيں كے يقاد: بدله اور قصاص ليا جائے گا۔ المجلحاء: بغيرسينگوں والى بكرى القوناء: سينگ دار بكرى \_

# قیامت کےدن ہرق تلفی کابدلہ لیاجائے گا

قیامت کے دن میدان حشریل اللہ تعالی کاعدل وانساف اس مدتک کارفر ما ہوگا کہ انسانوں کے حقوق کا بدلہ تو لیا ہی جائے گا، حیوانات سے بھی حق تافی کا بدلہ لیا جائے گا مالانکہ وہ تو انسان کی طرح مکلف نہیں ہیں، امام نو دی فرماتے ہیں کہ اس مدیث کے ظاہر سے بیٹا بت ہورہاہے کہ حیوانات کو بھی قیامت کے دن اٹھا یا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں ہے و اذا المو حو دس حشوت، لہذا اس مدیث کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا،

علاء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے لئے جزاء دسز ااور ثواب کا ہونا منروری نہیں۔

اوراس مدیث مس جس قصاص اور بدلد کا ذکرہے بیاس طرح کا قصاص نہیں ہے جومکلف سے لیاجا تاہے بلکداس سے صرف مقابلہ کا قصاص اور بدلد مراد ہے۔(۱)

ابن ما لک فرماتے ہیں کہ اس تصاص کے معنی بیر ہیں کہ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کوسینگ دار بکری کا سینگ دیا جائے گا، وواس سے اپنا بدلد لے لے گی۔

> اس پراشکال ہوتا ہے کہ حیوان جب مکلف ہی نہیں تو بحری سے تصاص لینے کے کیامعنی ہیں؟ اس کے جواب میں دویا تیں پیش نظرر ہیں:

(۱) الله تعالی این افعال پر قا دراورخود مخارب، وه جو چاہے، جیسا چاہے، کرسکتاہے، اس سے کوئی باز پر سنہیں کرسکتا۔

(۲) حدیث بیں بحری کے قصاص کے ذکر سے بندول کواس امر سے آگاہ کرنامقصود ہے، کہ جب بحری سے بھی بدلہ لیاجائے گا، جو کہ احکام شرع کی مکلف نہیں ہے تو پھرانسان جو کہ مکلف ہے، اس سے کیسے بدلہ نہیں لیاجائے گا چا ٹی تا ٹی آخرت بیس کی کا کوئی میں مارا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوگا، تو اس سے اس حق تلفی اورظلم کا بدلہ حقدار اور مظلوم کو ضرور دلایا جائے گا، (۲)

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح، باب الظلم، كتاب الاداب ٣١ ٧/٩ ٣٠، شرح مسلم للنووى ٣٢ ٠/٢، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، تكملة فتح اللهم ٣٨٨/٥\_

شرقاة ۱۹۷۹

#### بَاب

عَنِ المِقْدَادِصَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةُ أَذَنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى يَكُونَ قِيدَ مِيلٍ أَوِ الْتَتَيْنِ، قَالَ سَلَيْمُ بنُ عَامِرٍ: لاَ أَذُرِى أَىَ الْمِيلَيْنِ عَنَى ؟ أَمَسَافَةَ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى يَكُونُ وَنَ قِيهِ الْعَيْنِ؟ قَالَ: فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمُ: الْأَرْضِ أَمَ المِيلَ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَيْنِ؟ قَالَ: فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمُ: وَفِيهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ اللّهِ اللهِيمُ مَنْ يَلْجِمهُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمهُ إِلَى فِيهِمْ مَنْ يَلْجِمهُ إِلْجَامَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللهِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الل

حعزت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بھی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تو سورج کو بندوں کے قریب کردیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک یا دومیل کے برابر فاصلہ رہ جائے گا، سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ معلوم نہیں آپ بھی نے کو نے میل مراد لئے ہیں، زمین کی مسافت والے یا سرمہ کی سلائی، جس سے آتھوں میں سرمہ ڈالا جا تا ہے، آپ بھی نے ارشاد فرمایا: پھر سورج ان کو پچھلا ناشر ورع کر دے گا، چنا نچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر کہنے میں ڈو بہوں گے، بعض کا کہنے این کا منہ تک بعض کا کو کھ تک اور بعض کا منہ تک ہوگا، میں نے رسول اللہ بھی کو اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا یعنی یہ پسینہ (گویا) اسے لگام ڈال دے گا۔

عَنِ ابنِ حْمَرَ، قَالَ حَمَّاذَ: وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوْعَ { يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ } قَالَ: يَقُوْمُونَ فِي الرَّشِحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِ لِمَـ

یروایت عبداللدین عمرے منقول ہے، جماد کہتے ہیں: بیرهدیث ہمارے زدیک مرفوع ہے اوراس آیت یوم یقومر العاس لوب العالمدین (جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے) کی تفییر ہے، آپ شانے فرمایا: وہ لوگ لیسینے میں کھڑے ہوں گے، جوان کے نصف کا نوں تک ہوگا۔

مشكل الفاظ كے منعنی: أدنيت: (مجبول كا صيغه ب) سورج قريب كر ديا جائے گا۔ ميل: (ميم كے نيچ زير اور ياء ساكن)اس سے زين والى مسافت مراد ہے يعنى ميل، مرمه كى سلائى۔ تصهو هم بسورج ان كو پكھلائے گا۔ عوق: (عين اور داپر زبر كے ساتھ) بىيند۔ حقويه: (حاء پر زبر اور قاف كے سكون كے ساتھ) حقو كا تثنيہ ہے: كوكه، از اربائد ھنے كى جگه يلجمه: وہ بينداس كولگام پہنا وے گا، يعنى وہ بيندكى وجہ سے بول نہيں سكے گا۔ دشع: (را پر زبر اور شين كے سكون كے ساتھ) بيند۔ انصاف: نصف كى جمع ہے: آ دھا، نصف۔

# سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا

قیامت کے دن کافر، گنبگاراور مجرم انسان اور جنات کواذیت دینے کے لئے سورج کوایک میل کے فاصلے پر قریب کردیا جائے گا، سورج کی حرارت اور لوگوں کے جوم کی وجہ ہے جرفض اپنے اپنے اعمال کے بقدر پینے میں ڈوبا ہوگا، جرفض کا پید خرق عادت کے طور پرائی تک محدود ہوگا، اس کا پیدنہ کی اور تک نہیں پہونچے گا، اور اس میں کوئی ہُور نہیں، کونکہ قیامت میں اکثر امور خرق عادت کے طور پر بیش آئی گئے۔ جیسے ایک قبر میں دوفض ڈالے جائی تو ایک عذاب میں ہوتا ہے اور دوسرا ناز وقعمت میں، الیے بی پیدنہ کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ دنیا میں اللہ تعالی نے خرق عادت کے طور پر دریائے نیل میں حضرت مولی فائی اور دی اسرائیل کے لئے گذر نے کا راستہ بنا دیا تھا، جبکہ دوسر ہوگ اس راستے ہیں گذر سکتے تھے، یہ پیدنہ بعض کا ایزی تک، مراور کو کھ تک، اور بعض کا کھنے اور منہ تک پرونچا ہوگا، بعض حضرات کے زدیکہ بعض لوگوں کی زمین او نجی کر دی جائے گی، جس سے ان کا پہید زیادہ اور پر بیں ہوگا اور بعض کی زمین نے کے کردی جائے گی، اگر اس قول کولیا جائے دیے بھی خرق عادت کے قبیل سے ہے۔

دوسری حدیث شی حضرت جماد فرماتے ہیں کہ بیرحدیث یوم یقوم الناس اوب العالمین کی تغییر وتشری ہے، چنانچہ آپ شخص کے اور بعض اور کی النامیں اور کا ایسینہ کا نول کے نصف تک پہونچا ہوگا۔ اس پینے میں اور اس کے نصف تک پہونچا ہوگا۔ اس پینے میں سب سے شدید تکلیف کفار کو ہوگا، پھر کیبرہ گناہ کے مرتکب مسلمانوں کو پھر سساور مسلمانوں کی اتعداداس عذاب میں کفار کے مقابلے میں نہایت قلیل ہوگا۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ انبیاء، شہداءاور کامل ایمان والےمسلمان یعنی اولیاءاللہ اور جے اللہ چاہے، اس ہے مشتنی ہوں مے۔(۱)

# بَابُمَاجَاءَفِي شَأْنِ الْحَشْرِ

یہ باب قبروں سے اٹھائے جانے کی حالت کے بارے میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ يَحْشَرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَفَاةً, عُرَاةً, غُولاً, كَمَا خُلِقُوا ثُمَّ قَرَأً: {كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ مَنْ يَكُسَى مِنَ الْخَلَاتِي إِبْرَاهِهُمْ, وَيَوْخَذُمِنْ {كَمَا بَدَأْنَا أَوْلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلَاتِي إِبْرَاهِهُمْ, وَيَوْخَذُمِنْ أَكُمَ ابَدَأُوا مُنْ يَكُسَى مِنَ الْخَلَاتِي إِبْرَاهِهُمْ, وَيَوْخَذُمِنْ أَصْحَابِى إِلَيْقَالُ: إِنَّكَ لَاتَدْرِى مَا أَحْدَثُوا أَصْحَابِى إِلَيْقَالُ: إِنَّكَ لَاتَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُمْ الْفَالُ الْعَبْدُ الصَّالِحَ: إِنْ تُعَلِّنْهُمْ بَعْدَكُم، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ, فَٱقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحَ: إِنْ تُعَلِّنْهُمْ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٨٩/٤، مرقاة • ١٩٤/١ كتاب أحوال القيامة، باب الحشر، تكملة فتح لللهم ٢٢٧/٢ كتاب الجنة، باب في صفة يوم القيامة

فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكْيَمُ

حضرت عبداللہ بن عباس رفائن سے روایت ہے کہرسول اللہ اللہ فیا نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ پا، نگلے جسم اور بغیر ختنے کے اٹھا یا جائے گا، جس طرح کہ انہیں پیدا کیا گیا، پھرآپ نے بہآ یت تلاوت فرمائی: (جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، جے ہم ضرور پورا کریں گے) اور مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم مَلَیْنِلُم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میرے صحابہ میں سے پچھلوگوں کو وائی میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم مَلِیْنِلُم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میرے دب: یہ میرے دمابہ ہیں، تو کہا جانب اور پچھکو کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں عرض کروں گا، اے میرے دب: یہ میرے دمابہ ہیں، جس دن آپ جائے گا، تو میں عرض کروں گا، اے میرے دب: یہ بین ایجاد کی ہیں، جس دن آپ جائے گا، تو میں این ایز یوں پر پیچھے کی طرف لوٹے رہے، چنانچہ میں ( بھی ) ان سے جدا ہوئے ہیں، اس دن سے یہ لوگ مسلسل اپنی ایز یوں پر پیچھے کی طرف لوٹے رہے، چنانچہ میں ( بھی ) نیک بندے ( یعنی میٹی مُلِیْلُم) کی طرح عرض کروں گا: اگر آپ آئیس عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اوراگر نیک بندے ( یعنی میٹی مُلِیْلُم) کی طرح عرض کروں گا: اگر آپ آئیس عذاب دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اوراگر آپ آئیس معاف کردیں تو آپ بہت ہی زیروست اور حکمت والے ہیں۔

ٱخبرنابَهْزُ بنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْدِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ رِجَالاً وَرُكْبَاناً وَتُجَرُّونَ عَلَى وْجُوهِكُمْ ـ

بہر بن محیم اپنے والدے اور وہ ان کے دا دا سے نقل کرتے ہیں کہ بی کریم کے نے فر مایا: تمہیں (میدان حشر میں) پیادہ اور سوار کر کے جمع کیا جائے گا ، اور تم میں سے پھولوگوں کو منہ کے بل تھسیٹ کر جمع کیا جائے گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: حشر: مُردوں کا قبروں سے اٹھ کرمیدان حشر میں جمع ہونا۔ حفاۃ: حاف کی جمع ہے: نظے پاؤں والا۔ عواۃ: عارکی جمع ہے: نظے بدن ۔ غو لا: اُغرل کی جمع ہے: غیرمخقن، جس کا ختنہ نہ ہو۔ یکسی: کپڑا پہنا یا جائے گا۔ مااحد ثوا: انہوں نے کیا کیا ایجادکیا۔ مو قدین: لوٹ رہے ہیں، پھررہے ہیں۔ د جال: راجل کی جمع ہے: پیدل چلنے والا۔ د کبان: راکب کی جمع ہے: سوار۔ قبحوون: (صیفہ مجبول) تہمیں کھینچا اور گھسیٹا جائے گا۔

## حشركي كيفيت

اس حدیث میں نبی کریم میں نے قبروں سے اٹھنے اور حساب و کتاب کے لئے میدان حشر کی طرف جانے کی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے، اس دن لوگ ننگ بدن، برہند پا اور غیر مختون حالت میں قبروں سے اٹھیں کے، جس طرح کہ اللہ تعالی نے انسان کو پہلی بارپیدا فرمایا ہے، اس طرح دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔

اشکال ہوتا ہے کہ اس مدیث سے توبیہ معلوم ہور ہاہے کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے نظے بدن اٹھائے جا کیں گے، جبکہ حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں ہے کہ آپ ایک نے فرمایا کہ لوگ قبروں سے اسی لباس میں اٹھائے جا کیں محرص میں

ان کی وفات ہوئی ہوگی ،اس سے بیمعلوم ہور ہاہے کہ انسان نظے بدن ٹیس آٹھیں کے بلکہ لباس میں ملبوس ہول کے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ہے؟

#### اس کے جارجواب دیے گئے ہیں:

- (۱) ان روایات میں تعارض نہیں کیونکہ بعض لوگوں کونٹگا اور بعض کولباس میں اٹھایا جائے گا۔
  - (٢) ياسب وننگ بدن الحايا جائ كالجرانبيا وطلط كولباس بهنايا جائكار
- (٣) یا قبرُوں سے تولماس کے ساتھ اٹھائے جا ئیں گے، پھر حشر کی ابتداء میں انہیں نگا کردیا جائے گا، پھرسب سے پہلے حضرت ابراہیم مَلَیْنَا اُ کولماس بیبنا یا جائے گا۔
  - (۳) بعض شار صین صدیث کے نزدیک حضرت ابوسعیدوالی صدیث کا تعلق شہداء سے ہے کہ انہیں ای لباس میں اٹھایا جائے گا، جس میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہوگی، اور عام مردول کوننگ بدن ہی اٹھایا جائے گا، اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت کیما بدأنا أول خلق نعیدہ سے بھی ہوتی ہے جمکن ہے حضرت ابوسعید ضدری نے بھی بیروایت شہید سے متعلق آپ سے سے میں ہواور پھراسے موم پرمحمول کرلیا ہو، چنا نجے محابہ میں سے حضرت معاذبی جبل کا بھی یہی موقف تھا۔

سب سے پہلے حضرت ابراہیم مَلِیْن کولباس پہنایا جائےگا، کیونکہ انہیں نارنمرود شن نگا کر کے ڈالا گیا تھا، اور ابعض نے
ہیوجہ کسی ہے کہ شلوار کے ذریعہ سر کرنے کی سنت سب سے پہلے انہوں نے جاری کی تھی ،اس کے اعزاز میں انہیں سب سے پہلے
لباس پہنا یا جائے گا، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بید حضرت ابراہیم مَلِیْن کی ایک جزوی فضیلت ہے، اس سے ان کا کمل طور پر نبی
کریم یہ پرافضل ہونالازم نہیں آتا۔(۱)

#### انهم لميز الوامر تدين على أعقابهم منذفار قتهم

امت محدیدیں سے پھولوگوں کودائیں اور پھوکو بائیں جانب کردیا جائے گا، نبی کریم شکھ آئیں دیکھ کرفر مائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ بائیں جانب کیوں کھڑے ہیں، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ مرتد ہوگئے تھے،

اس جمليتن لميز الوامو تدين كركيامعن إن اس بس شارعين مديث كرتين أول إن:

- (۱) اس سے دہ دیہاتی مسلمان مرادیں، جو حضور کے خوانے میں مشرف باسلام ہو گئے تھے، پھر دہ آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر ڈاٹنو کے دور میں مسلمہ کذاب ادر اسود منسی وغیرہ کی اتباع کی وجہ سے مرتد ہو گئے، نی کریم کے انہیں پہچان لیں گے، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ بیآپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ (۲)
- (٢) اس سے منافقین مراد ہیں، جو حضور علیہ کے زمانے یس تھے، ان پر لفظ ''اصحاب'' ظاہر حال کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١) مرقاة ١ / ١٩٢٧، كتاب احوال القيامة ، باب الحشر ، تحفة الاحوذى ، ٩١/٤ و

<sup>(</sup>٢) مرقاة ١ ٩٣/١ كتاب احوال القيامة بهاب الحشر ٢ ٢٢/١ باب الحوض والشفاعة

(۳) بعض حضرات فرماتے ہیں کدان سے گنہگار مسلمان مراد ہیں، جوعقیدہ تو حید میں مخلص ہوں ہے، لیکن عملی کوتا ہی کی وجہ سے انہیں حوض کوڑ سے دھنکار دیاجائے گا، پھراللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق ان پر رحم فرمائیں گے، اور انہیں جنت میں واخل کر دیاجائے گا۔(۱)

# میدان حشرمیں اوگ تین طرح سے آئیں گے

و و مری حدیث میں نبی کریم ایک نے میدان حشر میں لوگوں کے آنے کی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ وہ تین طرح سے آئیں گے، بعض لوگ پیدل چل کر آئیں گے، بیان ان موں کے، بیان ان موں کے، بیان ان موں کے، بیان ایمان والے مندے ہوگاں کہ میں گئیں کہ اور بعض لوگوں کو مندے بل کھسیٹ کرلایا جائے گا، بیکا فراور مشرک ہوں گے۔

واضح رے کہ "حشو" دوسم کا ہے:

(؛) ایک وہ حشرہے جو قیامت کے دن ہوگا ،اس حدیث میں یہی آخرت کا حشر مرادہ۔

(۲) دوسراوہ حشر ہے جود نیا میں واقع ہوگا اور جوعلامات قیامت میں سے ہے، کہ قرب قیامت میں ایک آگ مشرق کی طرف سے نمود ار ہوگی جولوگوں کو گھیر کر ملک شام کی ایک جگہ کی طرف لے جائے گی اور وہاں سب کو اکٹھا کرے گی ،(۲)

فاقول کماقال العبد الصالح، عبد صالح سے حضرت عیسیٰ عَلِیٰظا مراد ہیں بینی جس طرح حضرت عیسیٰ عَلِیٰظا قیامت کے دن اپنی قوم کی گمراہی سے براءت کا اظہار کریں گے اور اپنی گمراہ قوم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے انساف پرچھوڑ دیں گے ، ای طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ پروردگا رمیری امت کے بیوہ لوگ ہیں ، جو دنیا میں میری موجودگی کے وقت سیدھی راہ پر تھے ، ایکن میر سے بعد انہوں نے نفس وشیطان کا راستہ اختیار کرلیا ، اب ان کا معاملہ آپ کے سپر دہے ، آپ چاہیں تو عذا ب دیں اور چاہیں تو مغفرت فرمادیں ۔ (۲)

## بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَرْضِ

یہ باب اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ ، فَأَمَّا عَرْضَتَانِ: فَجِدَالْ وَمَعَاذِيْرُ وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِقَةُ: فَعِنْدَذْلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِي الأَيْدِي ، فَآخِذْ بِيَمِيْنِهِ وَآخِذْ بِشِمَالِهِ \_

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٩٢/٤، تكملة فتح الملهم، كتاب الفضائل، باب اثبات الحوض ٥٠٠/٣.

<sup>(</sup>۲) مرقاة ۱۹۰/۱۰ .

<sup>(</sup>۳) تحفة الاحوذي ۹۲٬۹۱/۷-

حضرت ابوہریرہ و فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کو (اللہ تعالیٰ کے سامنے) تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، دومرتبہ تو بحث و جرح اور معذرت خوابی ہوگی اور تیسری پیشی کے وقت (چونکہ حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اس لئے) اعمال ناے اڑا اُر کرلوگوں کے ہاتھوں میں پہونچ جا کیں گے، پس ان میں سے کھولوگ (کہ جو اہل سعادت میں ہوں گے ) اپنے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے لیں گے، اور پجھلوگ (کہ جو بہر کئت ہوں گے) اپنے باتھ میں اعمال نامے لیں گے، اور پجھلوگ (کہ جو بہر کئت ہوں گے) اپنے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے لیں گے۔

مشكل الفاظ كمعنى : العوض: الله كرمائة قيامت كدن پيش بونا عرضات: عرضة كى جمع به بيش جدال: بحث ومباحث، جرح، الكار معاذير: معذرة كى جمع به معذرت، معافى صحف: صحف فى جمع ب: اعمال نام يتطير: الرازكرة كي كي كي معاذير : معاذير

# الله کی عدالت میں تین مرتبہ پیشی ہوگی

قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالی کے سامنے تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، پہلی مرتبہ جب پیش ہوں گے، تواس وقت وہ یہ کہرا پنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف نہیں کریں گے کہ ہمیں کی نے بتایابی نہیں، کہ ہم نے کس طریقے سے زندگی گذار تی ہے، کونساعل درست ہے اور کونساغلا، آپ کا کوئی ہی، کوئی قاصد اور نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا، لہذا ہم نے جو کل کیا ہے، وہ درست کیا ہے، غلانہیں کیا، حدیث میں لفظ ' جدال'' سے بھی مراد ہے، لیکن اللہ تعالی جب مختلف دلائل، طریقوں اور گوا ہوں سے بہ ثابت فرمادے گا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کررسول آیا تھا، اس نے آئیں سمجھا یا تھا لیکن لوگوں نے ان کی بات یا تو تجول ہی ثابت فرمادے گا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے جب دوسری مرتبہ پیش ہوں گرتو اس وقت وہ اپنی غلطیوں اور بدا تھا لیوں کا اعتراف کریں گے، کوئی نہوئی عضلے ہوگی، غفلت اور لا اعتراف کریں گے، اور کی رائلہ تعالی کرمامنے کے راستہ پر نہیں چل سکا، غرض سے کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے گا، اس کو 'معاذیر'' کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔

پھرتیسری پیش میں چونکہ لوگوں کے تمام معاملات تھر کرسامنے آچکے ہوں گے، اس لئے اہل تن اور باطل، نیک اور گنہگار کے درمیان فرق واضح ہوجائے گا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اہل جنت ہوں گے، ان کے اعمال نامے واہنے ہاتھ میں پہوٹج جائیں گے اور جن کا دوزخ میں جانیکا فیصلہ ہوگا، تو ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پہونیچا دیئے جائیں گے۔(۱)

اس مدیث سے بیدورس ماصل ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ہروفت بیمنظر پیش نظررہے کہ میں جو پکھاس دنیا میں اعمال کررہا ہوں، اس کا میں نے اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے، اور حساب و کتاب کے لئے تین مرجبہ پیشی سے گذرنا ہوگا، اگر

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۹۳/۷

خدانخواستداعمال درست ندہوئے،اور تامداعمال گناہوں سے لبریز ہواتواس دن ایسی رسوائی ہوگی،جس کی کوئی تلافی نہیں ہوسکے گی،اس لئے ہرمسلمان کواپٹن زندگی کا ہرقدم سوچ سمجھ کراٹھانا چاہیے، تا کہوہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہے۔

#### بَابِمِنْهُ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: { فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيْرا } قَالَ: ذَاكَ العَرْضُ ـ

#### أسان اور شخت حساب

آسان حساب بیہ کہ انسان کا نامہ اعمال جب پیش ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کرمعاف فرمادیں، کمنا ہوں پر مواخذہ اور باز پرس نفرما کیں اور سخت حساب بیہ ہے کہ آدی کے ساتھ مناقشہ ہولیتن تمام اعمال کا حساب تفصیل سے اور سختی سے لیاجائے، ہم عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ باز پرس فرما کیں کتم نے بیگناہ کس وجہ سے کیا ہے، بیصور تحال جس آدمی کے ساتھ پیش آگئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی اسے ضرور عذاب ہوگا، اس لئے ایک اور صدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہروقت آسان حساب کی وعاکی جائے۔

اس حدیث کے ایک اور طریق میں آپ شی نے فرمایا "لیس احدید حاسب یوم القیامة الا هلک" کہ قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گاتو وہ ہلاک ہوجائے گالین اسے ضرورعذاب ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی شخص حساب کے دن جس سے گذرے گاتو وہ یقیناً عذاب میں جتا ہوگا لیکن قرآن کریم کی فرکورہ آیت "فاما من أو تی کتابہ ہیمینہ فسو ف یحاسب حسابایسیوا" میں جو پھوفرمایا گیا ہے، اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حساب کے مرحلہ سے گذر نے والوں میں سے بعض لوگوں کو عذاب نیس ہوگا، یوں گویا قرآن کریم کی آیت اور حضور میں کے فرکورہ ارشاد میں بظاہر تعارض ہور ہا ہے؟ ای تعارض کو ختم کر نے کے لئے آپ کی نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں "حساب" سے صرف، "عوض اعمال" مراد ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جن کو نجات دینا مقصود ہوگا، تو ان کے تمام اعمال ایجے اور برے ان کے سامنے کھول کررکھ دیئے جا کیں گے، وہ ان تمام گنا ہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے یہ کئے ہیں، پھر اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ان کومعاف فرمادیں گے، اس کے برخلاف

صدیث میں " حساب" سے واقعی مواخذہ ، تغییلی باز پرس اور داروگیر مراد ہے، جس کواس باب کی حدیث میں من نوقیص الحساب لین ' مساب میں مناقش' سے تعبیر کیا حمیا ہے۔ (۱)

#### بابمِنهُ

عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيّ ﴿ قَالَ: يَجَاءُ بِابِنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَلَحَ فَيُو قَفْ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَعَالَى فَيَقُولُ اللهٰ لَهُ: أَعْطَيْتُكُ، وَخَوَ لُتُكَنَّ وَالْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَا ذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: جَمَعْتُهُ وَلَمَّرْ ثَهُ وَتَرَكَّتُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَ، فازجِعْنِي آتِك بِهِ كُلِّهِ فِيقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتُ، فَيَقُولُ: يَارَبٍ: جَمَعْتُهُ وَلَمَّرْتُهُ فَتَوَكَّتُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَ، فازجعني آتِك بِهِ كُلِّهِ فِيقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْنَ الْمَيْمُ فَي إِلَى النَّارِ ـ فَا وَلَمَ اللَّهُ فَا عَبْدُ لَهْ فَقَدِمْ خَيْر الْمَيْمُ فَي إِلَى النَّارِ ـ

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضورا کرم ہے نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن ایک فیض کو (حقارت و ذلت کے ساتھ) لا یا جائے گا، اللہ تعالی اس سے فرما کیں ساتھ) لا یا جائے گا، اللہ تعالی اس سے فرما کیں ساتھ) لا یا جائے گا، اللہ تعالی اس سے فرما کیں سے کہ میں نے تجھے (زندگی، خوبصورت جسم ، صحت اور عافیت وغیرہ) عطا کی تھی اور میں نے تجھے (فادم، مال و دولت اور جاہ و دمنصب وغیرہ کا) ما لک بنایا تھا اور میں نے تجھ پر (قرآن مجیدا وررسول بھی کر) انعام فرما یا جم نے (ان کا) کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا: اس میرے پروردگار میں نے اسے جمع کیا، مزید بڑھا یا اور میں نے اسے اس سے زیادہ کر کے کا پورے کا پورا کے چھوڑا، جتناوہ قا، آپ جھے واپس (دنیا میں) بھی دیجے ، تا کہ میں (اسے راہ فدا میں فرج کرکے) پورے کا پورا کے کرحا مزکر سکوں، اللہ تعالی فرما تھی گرے گئے ہی ہیا تھی کہ گا: اسے میرے دب میں نے اسے جمع کیا، مزید بڑھا یا اور میں نے اسے جمع کیا، مزید بڑھا یا اور میں نے اسے جمع کیا، مزید بڑھا یا اور میں نے اسے جمع کی ہورے کا پورا کیا ہے گا ور دوبارہ ای طرح کر کے پوروا، جتناوہ تھا، آپ جھے واپس (دنیا میں) بھیج کہ ہی جاتا کہ میں (اسے اللہ کے داسے میں کہ ایک کوئی نے کی اور صدقہ وفیرہ میں کہ اس کرج کرکے ) پورے کا پورا کیر حاضر کر سکوں، البہ ایک گا۔ اس میں کہ کا کوئی نے کی اور صدقہ وفیرہ کی کے گا ور سے گا کہ بی کا کہ کہ کا دارے میں کہ کے گا اور میں کہ کے گا دارے کی کوئی نے کی اور صدقہ وفیرہ کی کوئی نے کی کوئی نے کا کوئی کی کا دور میں کہ کا دور کے کہوڑا، جنا نے واسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُزِيْرَةً وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَهَا يَوْتَى بِالْمَنِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اللهُ أَجْعَلُ لَكَ سَمُعاً وَبَصَرا وَمَالاً وَرَلداً وَسَخُوتُ لَكَ الأَتْعَامَ وَالْحَرثَ وَتَرَكُثُكَ تَوْأَسُ وَتَزْبَعْ فَكَنتَ تَظُنُ لَكَ سَمُعاً وَبَصَدَ مَا لَا يَعْمُولُ لَهُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَانَسِيتَنِي،

قَالَ اَبْوْ عِيسْى: مَعْلَى قَوْلِهِ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ: يَقُوْلُ: الْمِيْوْمَ أَتْرَكُكَ فِي الْعَذَابِ، هكذَا فَشَرَوْهُ، وقدفَسَرَ بَعْصُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الآية: {فَالْيَوْمَ لَنْسَاهُمْ} قَالُوا: إِنَّمَامَعْنَاهُ: الْيَوْمَ نَتْرُكُهُمْ فِي الْعَذَابِ

حضرت ابوہریرہ وفات اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضورا کرم شک نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن

ا کے مخص کو (اللہ تعالی کے سامنے) لا یا جائے گا، تو اللہ تعالی اس سے فرمائیں کے کہ کیا میں نے بیٹھے کان ، آکھ، مال اور اولا در وغیرہ) نہیں دی تھی اور کیا میں نے تیرے لئے چو پائے اور کھیت مسخر نہیں کئے ستھے، اور تخیے چھوڑ دیا تا کہ تو قوم کا سروار بنے اور ان سے چوتھائی (مال وصول) کیا کرے ، کیا تیرے گمان میں بھی تھا کہ اس دن تجھے مجھ سے ملنا ہے، راوی کہتے ہیں کہ وہ کم گا: نہیں ، اللہ تعالی فرمائیں گے: تو پھر میں بھی آج تجھے اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا۔

ابام ترمذی فرماتے ہیں کہ المیوم انساک کمانسیتنی کے معنی ہیں: آج میں تجھے عذاب میں چھوڑ دوں گا۔اور بعض المل علم نے اس آیت: فالیوم تنسله ترب کے معنی بیربیان کئے ہیں کہ: آج ہم ان کوعذاب میں بی چھوڑ دیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: بذج: (بااور دال پرزبر کے ساتھ) بھیڑکا بچہ۔ خولتک: میں نے تجھے خادم، مال ودولت اور مرتبہ وفیرہ کا مالک بنایا، مطاکیا۔ فعر ته: میں نے اسے مزید بڑھایا۔ بعطبی به: (سیخہ مجول) اس کو لے جایا جائے گا، جہم میں ڈالا جائے گا۔انعام: چویا کے ہمولی صدوسول کرے۔

## ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا

دنیا میں ہرانسان کواللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے بے شار نعتیں عطافر مارکھی ہیں، ان سب کے بارے ہیں قیامت کے دن ہو چھاجائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، انہیں جائز جگہوں پرصرف کیا یااللہ کی نافر مانی کے مقامات پر، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، خدمت کے لئے ملازمین، جاہ ومنصب، قوم کی سرداری، اخروی نجات کے لئے آسانی کتاب یعنی قرآن مجیداور پنج بر بھیجا اور سلیم الاعضاء جسم دیا جس میں کان، ناک، آتھ، ہاتھ، پاؤں اور دماغ وغیرہ ہیں، بیسب نعتیں اس لئے مطاکی تھیں تاکہ تو میری عبادت کرے، ان تمام نوازشات کے باوجود تو مطاکی تھیں تاکہ تو میری عبادت کرے، ان تمام نوازشات کے باوجود تو آخرت سے یا توانکاری رہایا غافل رہا، مجھے تونے یادنہ کیا، بھلادیا، لہذا آج میں بھی تجھے بھلارہا ہوں، چنانچہ ایسے خص کوجہنم میں قالمہ یاجائے گا۔

تو أمس و توبع: توسرداررہ ال غنیمت كاربع لے، زمانہ جاہلیت ميں جو شخص سردار ہوتا، اسے ديگر لوگوں كے مقاسلے ميں اقتار ال

#### بَابِمِنْهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهُ مَعِلْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } قَالَ : أَتَذْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا ؟ قَالُوا : اللهُ

وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَعَلَى كُلِّ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ بِمَاعَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُوْلَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا، فِي يَوْمَ كَذَاوَ كَذَا، قَالَ: بِهَذَا أَمَرَهَا ـ

حضرت الوہريره رفائل فرمات بيل كر (ايك مرتب) رسول الله الله في في يآيت پرهى "يو مند تحدث أخبارها" الله الله وان في الله بيان كرے گئ فرمايا: كيا ته بيل معلوم ب كدوه خبرين كيا بهول كى ؟ صحاب في عرض كيا: الله اوراس كارسول بى زياده جائة بيل، آپ في في فرمايا: اس كی خبرين بيهول كى كد (وه قيامت كون) ہم غلام اور باندى كم متعلق گوابى و سے كى ، كراس في روئ زيان پركيا كيا اعمال كئ بيل، وه كب كى كداس في قلال فلال دن مجھ پريديم كى كيا ہے ، (بياس فين كاخبروينا ہے) فرمايا: الله تعالى في اسے اس چيز كا تھم ديا ہے۔

## زمین گواہی دے گی

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان روئے زمین پر جو کچھ بھی کر رہا ہے، زمین اسے ریکارڈ کر رہی ہے، زمین کے جس حصے پرآ دمی نے جو بھی گا، اگرا چھے اندال کے بول کے، تو وہ گواہی اس کے تن میں ہوگی ورنہ اس کے خلاف ہوگی، لہذا انسان جب بھی کوئی ممل کرے، توبیسوچ کرکرے، کہ بیز مین اسے محفوظ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کے خلاف ہوگی، لہذا انسان جب بھی کوئی ممل کرے، توبیسوچ کرکرے، کہ بیز مین اسے محفوظ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے ہے باز پرس ہوگی۔ (۱)

### بَابُمَاجَاءَفِيالصُّوْرِ

### یہ باب مگل کی کیفیت وحالت کے بارے میں ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِ و بِنِ الْعَاصِ قَالَ: جَاءَاً عُرَ ابِي َ إِلَى النّبِي ﴿ فَقَالَ: مَا الضُورَ؟ قَال: قَرَنْ يَنْفَحْ فِيهِ \_ حَمْرت عِبدالله بن عمرو بن العاص كت بين كما يك ويها لى صوركيا \_ كى خدمت ميں حاضر بوا اور يو چها كه صوركيا \_ \_ ؟ آپ نے فرمايا: يدا يك سينگ ہے، جس ميں قيامت كه دن چونك مارى جائے گى \_

عَنْ أَبِي سَمِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَكَيْفَ أَنْعَمُو صَاحِبِ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الأُذُنَ، مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفَخَ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِ ﴿ فَهَالَ لَهُمْ: قُولُوا : حَسْبَنَا اللهُ، وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهُ تَوَكِّلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِ ﴿ فَهَالَ لَهُمْ: قُولُوا : حَسْبَنَا اللهُ، وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهُ تَوَكَّلْنَاد

(الشرى طرف) لگائے ہوئے ہیں كدكب چو كنے كاتھم ديا جائے كدوہ پھوكليں، يد بات صحاب پر بڑى گرال گذرى تو آپ نے ان سے فرما يا كدتم يول كہا كرو: حسيدا الله ... (جمیں اللہ بی كافی ہے، اور وہ بہترین كارساز ہے، ہم اللہ بی يربيروسدكرتے ہیں)۔

مشکل الفاظ کے معنی: صود: نرسکما، بگل قون: سینگ التقم: نگل جانا، مندیس لے لینا استمع بخور سے سنا، سننے کے ۔ لیے متوجہ ونا اذن: ( ہمزے اور ذال پر پیش ) کان ۔

## میجهصور کے بارے میں

ان احادیث سےدویا تیں ثابت ہوتی ہیں:

- (۱) "مور"ایکسینگ نماچیز ہے،جس میں پھونک ماری جائے گی، بیصور دومرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ مارنے کے لئے اور دوسری مرتبہ سب کودوبارہ زیمہ کرنے کے لئے ہوگا۔
- (۲) حطرت اسرافیل مَلِيْها صور پو كئے كے لئے ہروت تيار إلى، اللہ كے حكم كا انظار كررہ إلى كہ جيے بى حكم ہوتواس بن پوقک ديا جائے ، صحابہ كرام رفئ الله تي برائان سے ہو كئے تو آپ ف نے ایک وظیفہ پڑھنے كا أنہيں ارشاد فرمایا ، اور وہ ہے خشبه فاللہ بوئی سے بركی مصیبت وآفت اور حضبه فاللہ بوئی سے برئی مصیبت وآفت اور سخت سے سخت مشكل دور فرما دیتے ہیں ، چنا ني جس وقت حضرت ابراہیم مَلِيْنا كو آگ میں ڈالا جانا تھا تو آپ كی زبان پر بہی سخت مشكل دور فرما دیتے ہیں ، چنا ني جس وقت حضرت ابراہیم مَلِيْنا كو آگ میں ڈالا جانا تھا تو آپ كی زبان پر بہی بابركت جملہ جاری تھا ، ای طرح ایک جہاد میں پر کو گول كول كول كوان سے ڈرجانا چاہے تواس وقت بھی نی كريم فلا اور مصیبت پیش آجائے تواس وقت بھی نی كريم فلا اور مصیبت پیش آجائے تواس كھ كوكش سے درجانا چاہے اللہ کہ كوكش سے درجانا چاہے اللہ كوكش سے درجانا چاہے تواس كھ كوكش سے معلوم ہوا كہ جب بھی كوئى مشكل اور مصیبت پیش آجائے تواس كھ كوكش سے معلوم ہوا كہ جب بھی كوئى مشكل اور مصیبت پیش آجائے تواس كھ كوكش سے درجانا چاہے ، اللہ كفتل سے وہ مشكل على موجائيگی ۔ (۱)

# بَابُمَاجَاءَفِي شَأْنِ الصِّرَاطِ

یہ باب بل مراطی حالت کے بارے میں ہے

مَنْ المَدْيِرَةِ بن شَعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ : شِعَارُ المَوْمِنِينَ عَلَى الصِرَ اطِ: رَبِ سَلِم سَلِّم.

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ٢١٢/٩ والالقيامة باب النفخ في الصور

عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَلَتُ النِّيعَ ﴿ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: أَنَا فَاعِلَ، فَلَتْ يَا رَمئولَ الْحِ: فَأَيْنَ أَطُلُبُكِ مَا لَكُ النِّيعَ عَلَى الْقِيرَ اطِهِ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ ٱلْقَكَ عَلَى الْقِيرَ اطْهِ قَالَ: فَأَكُ الْمُ الْقَكَ عَلَى الْقِيرَ اطْهُ قَالَ: فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمَوْضِ، فَإِنِّي لَا أَخْطِئَ هَذِهِ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمَوْضِ، فَإِنِّي لَا أَخْطِئُ هَذِهِ الْفَكَ عِنْدَ الْمِيزَ انِ ؟ قَالَ : فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمَوْضِ، فَإِنِّي لَا أَخْطِئُ هَذِهِ الْفَكَ عَلَى الْقَرْدَ الْمَوْصِ، فَإِنِّي لَا أَخْطِئُ هَذِهِ الْفَلَاثَ الْمَوْاطِئَ.

حضرت انس کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے نبی کریم کے سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن (مام معقاعت کے علاوہ خاص کے علاوہ خاص طور پرالگ سے بھی) میری شفاعت فرمائیں، آپ کے نے فرمایا: انجھا میں شفاعت کروں گا، بھی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو (اس دن) کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا: سب سے پہلے جھے ہل مراط پر منال پاؤں (تو پھر کہاں تلاش کروں)؟ فرمایا: تو پھر علائش کرنا، میں نے عرض کیا: اگر میں آپ سے میزان پر (بھی) منال پاؤں؟ آپ نے فرمایا: تو پھر ان دنوں جگہوں کو چھوڈ کر کھیں جائی جائی۔ ان دونوں جگہوں کو چھوڈ کر کھیں جائی جائی گا۔

# بل صراط پرابل ایمان کا شعار کونساجمله بوگا

اس باب کی پہلی مدیث میں ہے کہ اہل ایمان جب پل مراط پر سے گذریں کے توان کی شامحت اور علامت بید جملہ ہوگا رب سلم سلم، بید جملہ خود ہی ان کی زبانوں پر جاری ہوگا۔

مجے بخاری میں روایت ہے جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جملداس دن صرف حضرات انجیاء کی زبان پرجادی موقاء اور صدیث باب سے بیمطوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کا شعار یہ جملہ ہوگا ، افلام دونوں باتوں میں تعارض ساہے؟

حافظ ابن جمر روائید فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیث میں تعارض اس لئے نہیں کہ اہل ایمان کا شعار ہونے سے بیہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس وقت اس کی گفتگو بھی کریں بلکہ صرف رسول بیہ جملہ بولیس کے اور مؤمنین کے لئے سلامتی کی دعا کریں ہے، یوں بیہ جملہ مؤمنین کا شعار ہے، اس تفصیل کی روسے گویا احادیث میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱ / ۵۵۲/ کتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم

۳) تحفة الاحوذي ۱۰۱/۷

# قیامت کے دن حضور اللہ سے کہاں ملاقات ہوسکے گی

حضرت انس بڑا تھے نے نی کریم کے سے خصوصی سفارش کی درخواست کی تو آپ نے ان کی تملی کے لئے فرما یا کہ میں تمہاری خصوصی سفارش کی درخواست کی تو آپ نے ان کی تملی کے لئے فرما یا کہ میں تمہاری خصوصی سفارش کروں گا، آپ نے فرما یا میں قیامت کے دن یا بل صراط پر ہوں گا، یا میزان پر اور، یا حوض کو تر پر، کیونکہ یہ تین موقع ایسے ہوں گے جہاں لوگوں کو محاملات نمثانے تین موقع ایسے ہوں گا۔ کے لئے ان تینوں جگہوں پر باری باری موجودر ہوں گا، ان کے علاوہ کی اور مقام پرنہیں ہوں گا۔

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیحدیث حضرت عائشہ ﷺ کی حدیث کے معارض ہے، حضرت عائشہ ﷺ نے حضور ﷺ کے حضور ﷺ کے حضور ﷺ کے حضور ﷺ کہ این تین حضور ﷺ کے این تین موقعوں پر لین بل صراط، میزان اور حوض کو ٹر پر کوئی کئی کو یا ذہیں کرے گا، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان تین موقعوں پر نعمو میں سفارش بھی فرما کیں گے، بظاہر دونوں باتوں ہیں تعارض ہے؟

#### اس كين جواب ديئ محك بين:

- (۱) حدیث عائشہ ﷺ غائبین پرمحمول ہے جس کا مطلب ہیہ کہ اس دن ان تین موقعوں پر جولوگ آپ کے سامنے نہیں موں کے، غائب ہوں کے، آپ ان کوازخود یا دنہیں فر مائیں کے اور حدیث انس' حاضرین'' پرمحمول ہے، معنیٰ یہ ہیں کہ آپ ک امت کے جولوگ آپ کے سامنے موں گے، آپ ان کی خصوصی سفارش بھی فر مائیں گے۔
- (۲) علامہ طبی نے ان دونوں احادیث میں یوں تطبیق دی ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ کو ندکورہ جواب آپ نے اس لئے دیا کہ دوہ آپ کی زوجہ مطبرہ ہیں، اور پیضد شعا کہ کہیں پیخصوص سفارش کی امید میں اعمال میں سستی اور غفلت اختیار نہ کرلیں، کیونکہ آخرت میں قرابت نہیں بلکہ نیک اعمال کام آئی گئی ہی ۔ اس کے برخلاف آپ نے حضرت انس زقائش کو جواب اس لئے دیا کہ دو ناامید اور مایوس نہ ہوجا ہیں، لہذا نبی کریم شی نے حضرت عائشہ ﷺ اور حضرت انس زقائش کو جوالگ الگ جواب ارشاد فرمائے، دوہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر جی میں اور کی تعارض نہیں، ہرجواب میں مخاطب کے حال کی رعایت ملحوظ رکمی گئی ہے۔ (۱) فرمائے ، دوہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر جی جی بیں، ان میں کوئی تعارض نہیں، ہرجواب میں مخاطب کے حال کی رعایت ملحوظ رکمی گئی ہے۔ (۱) حدیث عائشہ کے اس لئے اس زمان نے ہے متعلق ہے جس میں آپ کی طرف اس بارے میں کوئی دی نہیں آئی تھی، اس لئے آپ نے خصوصی سفارش کی فی فرمادی اور حدیث انس اس وتت ارشاد فرمائی ، جب آپ کودی کے دریعہ خصوصی سفارش کی اجازت عطافر مائی گئی۔ (۱۲)

<sup>(</sup>١) مرقاة ٩٨٩٥٩، الفتن، باب الحوض

<sup>(</sup>r) الكوكب الدرى ٢٤٢/٣\_

# حوض کور پر حاضری بل صراط سے پہلے ہوگی یا بعد میں

اس میں علاء کرام کا اختلاف ہے کہ دوش کوڑ کا مقام بل صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں، بعض حضرات کے زدیک اس پر ماضری بل صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں، بعض حضرات سے پہلے ہو، ماضری بل صراط سے پہلے ہوگا ، اور بعض کے نزدیک اس کے برعس ہے بینی اس کا مقام بل صراط کے بعد جنت سے پہلے ہو، دونوں فریقوں کا استدلال احادیث سے بی ہے، چانچ '' حدیث باب' سے بھی بظاہر بھی ثابت ہوتا ہے کہ حوض کوڑ پر حاضری بل صراط اور میزان کے بعد جنت سے پہلے ہوگی ، اس پراھ کال ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ پھولوگوں کو حوض کوڑ سے بھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، توسوال ہی ہے کہ جوخص بل صراط عور کر کے حوض تک پہوٹی جائے تواس نے جہنم سے نجات حاصل کر لی، پھر اسے جہنم کی طرف کیسے لوٹا دیا جائے گا؟

شاید کدای وجہ سے بعض علماء یہ کتے ہیں کہ نی کریم اللہ کے دوحوض ہوں گے، ایک بل صراط سے پہلے ہوگا اور دوسرا بعد میں ہوگا، چنانچے علامہ عینی کار جمال مجمی ای طرف ہے، (۱)

لیکن حافظ ابن جرعسقلانی را بید نے اس پر تفصیلی کلام کے بعد اس بات کو مختلف احادیث سے مج قرار دیا ہے کہ وض کوثر کامقام بل صراط سے پہلے ہے۔(۴)

> اب سوال بیب کہ پھر حدیث باب بی بل مراط کو پہلے اور حوض کوڑ کا ذکر آخریش کس وجہ سے کیا گیاہے؟ اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) پل صراط کا مرحلہ چونکہ نہایت سخت ہوگا ،اس وجہ سے نبی کریم شک نے حدیث باب میں تین موقعول کے ذکر میں سب سے پہلے بل صراط کو ذکر فر مایا ہے ،اس کا بیرمطلب نبیل کہ بل صراط کا مقام حوض کو ٹرسے پہلے ہے۔(۴)
- (۲) "بستان المحدثين" من بكرسب بهلي توش ، پرميزان اور بل صراط بول كم مديث باب كا جواب يدويا كماس مديث من صرف ان تين مقابات كاذ كركرنامقعود بي جن من ني كريم الله كابار بارآنا جانالگار بي كاماس من بيرتيب بيان كرنامقعودنيس كمان من سي بهليكس كاوقوع بوگا- (۴)

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى ١٣٥/٢٣ كتاب الرقاقي باب ماجاء في الحوض-

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ١١ / ١٩٧٨، كتاب الرقاق, باب في الحوض, تكملة نتح لللهم ٢٩٨٨ كتاب الفضائل باب إثبات الحوض

۳ الكوكبالدري۲۷۲/۳

<sup>(</sup>۳) العرفالشذي على الترمذي ۲۹/۲.

### بَابُ مَاجَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

### یہ باب اس حدیث پر مشتل ہے جس میں شفاعت کا ذکر ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ اللهِ بَعْم فَرْفِعَ إِلَيه اللِّرَاعُ فَأَكَلَهُ وَكَانَ يَعْجِعُهُ فَنَهَ سَعِهُ وَالحَدُ فَالَ الْمَسْمَ وَهُمُ اللّهَ الْكَاسَ الْأَوْلِينَ وَالْخَوْمِ يَنَ فَي صَحِيهِ وَاحلِهُ فَيَسْمِعُهُمُ النّاسَ بِهَ الْمَهْ وَالْمُورُونَ مِنْ الْمَهْمُ وَالْمَعُمُ اللّهُ النّاسَ مِعَلَّهُمُ الْبَعْوِنِ وَلَهُ وَالشَّمْسُ مِنْهُمُ فَيَبْلُغُ النّاسَ مِنَ الْمَهْمُ وَالْكُرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا النّاسَ بَعْصُهُمُ لِيَعْصِ: أَلا تَرُونَ مَا قَلْ بَلَعْكُمْ ؟ أَلا تَنْطُووْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى وَيَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ النّاسُ بَعْصُهُمْ لِيعْصِ: عَلَيْكُمْ بِالدّمَ، فَيَالُوْنَ ادْمَ فَيَقُولُونَ : أَلْتَ أَبُو الْبَشْرِ حَلَقَكَ اللهِ بِيهِ وَالْمَوْلُونَ عَنْ يَشْفُعُهُ اللهِ بِيهِ وَالْمَوْلُونَ وَلَا النّاسُ بَعْصُهُمْ لِيعِهُ اللّهُ وَاللّهُ مَلْمُ لَا أَنْ اللّهُ عَلَيْوِي اللّهُ عَلَيْوِي الْمُعْلِقِيهِ اللّهُ اللهِ عَيْرِى النّاسُ بَعْصُهُمْ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْو اللّهُ عَيْرِى الْمُعْلِقِيهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْوَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّ

فَيَأْثُونَ مُوسَى فَيَقُوْلُونَ يَامُوسَى: أَنْتَرَسُولُ اللهِ، فَضَلَكَ الله بِرِسَالَتِهِوَ كَلامِهِ عَلَى النّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبُ قَبلَهُ مِفْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِفْلَهُ وَ لِنَ يَغْضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضِبُ قَبلَهُ مِفْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ فَيَعْ اللّهُ وَكُلِمَتُهُ، الْفَيسَى، الْمُعْرِي الْمُحْبُو اإِلَى عَيْرِى، الْمُعْبُو اإِلَى عِيسَى، فَيَاثُونَ عِيسَى فَيقُولُ وَنِ عَنْهُ، وَكَلَمْتُ النّاسَ فَيَقُولُ وَيْسَى فَيقُولُ وَيْسَى : إِنَّ رَبِّى قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ خَصَباً لَمْ فَي الْمُهُدِ، الشَّعَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيقُولُ عِيسَى : إِنَّ رَبِّى قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ خَصَباً لَمْ فِي الْمُهُدِ، الشَّعَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيقُولُ عِيسَى : إِنَّ رَبِى قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ خَصَباً لَمْ فَي الْمُهُدِ، الشَّعَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيقُولُ عِيسَى : إِنَ رَبِّى قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ خَصَباً لِمُ اللهُ وَكُلِمَتُهُ اللهُ اللهُ وَكُلِمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلِمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ وَخَلَمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَمْ لَكُولُ الللهُ وَخَاتُمُ الْأَلْمِينَا عُلَاللّهُ وَخَاتُمُ الْأَلْمِينَا عُلَمْ اللّهُ وَخَاتُمُ الْأَلْمِينَا عُلَالًا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَخَالُولُ اللّهُ وَخَالَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنْ فِيهِ؟ فَٱنْطَلِقُ فَاتِى تَحْتَ الْفَرْشِ فَأَخِرُ سَاجِدا لِرَبِّى، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مَنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيناً, لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِى، ثُمَّ يَقَالُ: يَا مَحَمَدُ: ازْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ: تُعْطَهُ وَاشْفَعْ نَشْفَعْ, فَأَزْفَعْ رَأْسِى، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ: أُمَّتِى، يَا رَبِّ: أُمَّتِى، فَا فَوْلُ: يَا مَحْمَدُ: أَذْخِلُ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ رَبِّ: أُمَّتِى، يَا رَبِّ: أَمْتِى، يَقِولُ: يَا مَحْمَدُ: أَذْخِلُ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَةَ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بَيَدِهِ: إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَةِ كَمَّ بَيْنَ مَكَةً وَهُمْ وَكَا بَيْنَ مَكَةً وَهُمْ وَكَاءُ النَّاسِ فِيمَاسِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بَيَدِهِ: إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَةِ كَمَّ بَيْنَ مَكَةً وَهُمْ وَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بَيَدِهِ: إِنَّ مَا بَيْنَ مَكَةً وَهُمْ وَلَى مَا يُنْ مَنْ كَلَا وَالْمُولُ وَلَا مَا يُنْ مَنَ كَا النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبُونَ مَكَةً وَبُعُورُ وَكُمَا بَيْنَ مَكَةً وَبُعُورُ مَنْ مُنْتَى مِنْ مَصَارِيع الْمَعْتَةِ كُمُ ابْهَنَ مَكَةً وَهُ مُولُولُ الْمَالِي مَنْ الْحَمْدِي الْمُنْهِ مِنْ الْمُعْلَى وَالْمَالِي الْمُعْتَلِقِ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْتَى مَا لَكُولُ مُنْ الْمُنْ الْمُ مِنْ الْمُعْلَى مَلْ الْحَسَانِ مِنْ مُنْ الْمُعْتِى مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُعْتَولُولُ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى مَلْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُولُولُ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْرَالِقُ مُنْ الْمُعْمَلُولُ مُعْمَلُولُ وَالْمُولُ مُنْ الْمُعْرَالِقُولُ الْمُعْمَالِقُ مُ عَلَى مُنْ الْمُعْرَالِقُ مُنْ الْمُولُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْرِقُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْم

حضرت ابوہریرہ ذباتی فرماتے ہیں کہ بی کریم کے پاس گوشت لایا گیااور آپ کودتی کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اسے دائتوں سے نوبی کو کے کہ اسے تناول فرمایا، اور آپ کو دی کا گوشت پیند فرماتے ہے، چنا نچہ آپ نے اسے دائتوں سے نوبی نوبی کر کھایا پھر فرمایا: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں، کیاتم جانتے ہوایہا کیوں ہوگا؟ (قیامت کے دن) اللہ تعالی اولین و آخرین لینی تمام لوگوں کو ایک بی میدان میں اس طرح جمع کرے گا کہ انہیں پکارنے والا اپنی آ واز سا سکے گا اور وہ ان کود کھے سکے گا اور سورج (اس دن) لوگوں کے قریب ہوگا اور لوگ اس قدر غم ورنے سے دو چار ہوں کے کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ اسے برداشت کر سیس کے ۔ چنا نچہ لوگ آپ میں ایک دوسرے سے ہیں کے دو اس کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ اسے برداشت کر سکیں گے ۔ چنا نچہ لوگ آپ میں ایک دوسرے سے ہیں کے ۔ کیاتم لوگ اس مصیبت کونیوں دیکھتے جو تہمیں پہونچی ہے، تم اس خض کو کیوں نہیں دیکھتے ( یعنی تلاش کرتے ) جو رب کے سامنے تمہاری سفارش کرے ،

اس پرحفرت نوح ان سے فرمائی مے کہ آج الله تعالی استے غصے میں ہیں کہ آج سے پہلے بھی استے غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی آج کے بعد مجھی اسے غصے میں آئی مے ادر میرے لئے (قبول کی جانے والی) ایک دعائقی میں نے اسے اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے کرلیا (اس لئے میں آپ لوگوں کی سفارش نہیں کرسکتا) میرانفس .....(اس قابل ہے كداس كى سفارش كى جائے) تم لوگ ميرے علاوہ كى اور كے ياس جاء، تم لوگ حضرت ابراہيم مَالينلا كے ياس (سفارش کے لئے) جاؤ، چنانچہوہ حضرت ابراہیم مَلِيْلا کے پاس آ کرکہیں مے کہا ہے ابراہیم: آپ زین والوں میں سے اللہ کے (مخصوص) نبی اور اس کے گہرے دوست ہیں، لہذا آپ ہماری اپنے رب کے سامنے سفارش کرد بجئے، کیا آپ ہماری بیرحالت نہیں دیکھ رہےجس میں ہم مبتلا ہیں، تو وہ فرمائیں کے کہ آج اللہ تعالی اتنے غصے میں ہیں کہ آج نے پہلے بھی اس قدر غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی آئندہ اتنے غصے میں آئیں گے (میں تم لوگوں کی سفارش کا الل نہیں کونکہ) میں نے تین جموث بولے ہیں، ابوحیان نے مدیث میں تین جموثوں کا تذکرہ کیا ہے۔میرانفس.... (اس لائق ہے کہ اس کی سفارش کی جائے) تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم مویٰ کے پاس جاؤ، چنانچے حضرت مویٰ کے یاس آ کرعرض کریں گے اے مویٰ: آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالٰی نے اپنی رسالت اورجم کلام ہونے کے لحاظ اے سب لوگوں پر نعنیات دی ، لہذا آپ ہماری اینے رب کے سامنے سفارش کر و یجئے ؟ کیا آپ ہماری یہ کیفیت نہیں و کھور ہے جس میں ہم جتلا ہیں تو وہ فرما کیں گے کہ بیٹک آج اللہ تعالیٰ اس قدر شدید غصی بی کرنتواس سے پہلے اس قدر غصر ہوئے اور ندآ کندہ ہوں گے، میں نے ایک قبطی آ دی کوتل کردیا تھا حالانكه مجمعاس كِقِل كاعكمنيين ويا كياتها، (اس لئے مين سفارشنيين كرسكتا)ميرانش .....(اس قابل ہے كماس كى سفارش کی جائے )تم لوگ میرے علاوہ کی اور کے پاس جاؤہتم جاؤمیسٹی مَالِینلا کے پاس، چنانچہوہ حضرت عیسی مَالِینلا ك ياس آكرعوض كريس ككرا عيسى مَالِينالا: آپ الله كرسول اوراس ككله بين جي الله تعالى في حضرت مريم مَلِينًا كَ طرف القاكيا تفااوراس كى روح بين، اورآپ نے (مال كى) كود ميں لوگوں سے كلام كيا، لہذا آپ اينے رب کے سامنے ہماری سفارش کردیجئے .....توحضرت عیسی مَالِی الله فرمائی مے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر سخت غصر میں ایر اس سے پہلے بھی اس طرح غصہ نہیں ہوئے اور نہ ہی آئندہ ہوں کے اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں مے ،میرانس ..... (اسلے میں سفارش نہیں کرسکتا) تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ بتم لوگ محد اللہ کے پاس جاؤ، چنانچدوه نی کریم علی کی خدمت میں حاضر بوکر عرض کریں گے کداے محد اللہ : آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کردی گئی ہیں،لہذا آپ ہماری اپنے رب کے سامنے سفارش کردیجئے ،کیا آپ ہماری سے حالت نہیں و کیورہے جس میں ہم جتلا ہیں (حضور اللہ فرماتے ہیں) چنا نچے میں چلوں گا اور عرش کے ینے آکرا ہے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوجاؤں گا پھر اللہ تعالی مجھ پراپنی حمد وثناءاور عمدہ تعریف کے ایسے کلمات

کول دیں گے ( ایعنی میری زبان پر جاری فرمادیں گے ) کہ جن کو مجھ سے پہلے کی پرنہیں کھولا ہوگا ( ایعنی بیکلمات کی
اور کی زبان سے جاری نہیں ہوئے ہوں گے ) پھر کہا جائے گا اے مجمہ: اپنا سرا شاؤ: ماگو، جو ماگو گے آپ کو عطا کیا
جائے گا اور آپ سفارش کریں تو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا چنا نچہ میں اپنا سرا شھا کرعرض کروں گا اے
پروردگار: میری امت اے میرے رب میری امت، اے میرے رب: میری امت ( ایعنی میں اس کی نجات اور
کامیانی جا ہتا ہوں )۔

الله تعالی فرما میں مے اے محمر آپ کی امت میں سے جن لوگوں پر حساب و کتاب نہیں ، آپ انہیں جنت کے درواز وں میں سے جن لوگوں پر حساب و کتاب نہیں ، آپ انہیں جنت کے درواز وں سے داخل ہونے میں سے دائیں جانب کے درواز دوں سے داخل ہونے میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے (یعنی دوسرے درواز دوں سے بھی داخل ہونے کی انہیں اجازت ہوگی ) پھر نی میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے (یعنی دوسرے درواز دوں سے دو کریم شک نے فرمایا: اس ذات کی مشم جس کے قبضے میں میری جان ہے: پیشک جنت کے درواز دوں میں سے دو درواز وں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جننا مکہ اور اجر کے درمیان کا فاصلہ ہے اور جننا مکہ اور بھر کی درمیان مافت ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : نهس: آپ الے نوانوں سے گوشت نوچا۔ ینفذهم : نظر انیس گیر لے گی، دیکھ سے گی۔ تدنو: سورج قریب ہوگا۔ کوب : شدیدر خج والم مصاریع : مصراع کی جع ہے: کواڑ، چوکھٹ، یہال درواڑہ مراد ہے۔ هجو: بحرین میں ایک قصبہ ہے۔ بصری: شام کا ایک شہر ہے۔

# شفاعت کے معنیٰ اوراس کی اقسام

''شفاعت'' کے معنی ہیں: گناہوں سے عنو و درگذری سفارش کرنا، قیامت کے دن نمی کریم کے مخبگار مسلمانوں کی سفارش فرمائیں گئی سفارش فرمائیں کے بیشنا عت مختلف انواع واقسام کی ہوگی بعض تسمیں تو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض میں دوسرے مجمی شربیک ہوں محلیکن چونکہ شفاعت کی تمام تسمیں آپ ہی کی طرف منسوب ہوں گی۔
طرف منسوب ہوں گی۔

شفاعت کی نوشمیں ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) ''شفاعت عظمیٰ 'اس سے مرادوہ شفاعت ہے، جو نبی کریم شہر تمام مخلوق کے لئے اس وقت کریں گے، جب تمام لوگ میدان حشر کی ختیوں میں جنال ہوں گے، آپ سفارش فرما ئیں گے کہ یہ ختیال ختم ہوں اور حساب و کتاب کے مرحلے سے جلد فارغ موجا ئیں، شفاعت کی یہ شم صرف نبی کریم شک کے ساتھ خاص ہے، آپ کے علاوہ کی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوسکے گا۔ ' ہم جو با کیں، شفاعت کی یہ جھے لوگوں کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کرنے کی سفارش فرما کیں گے، جھے بول کرلیا جائے گا۔ '

- (۳) ان لوگوں کے حق میں سفارش کی جائے گی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔
- (۳) وہ گنہگارمسلمان جواپنے گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے عذاب دوزخ کے مستحق قرار پائیں گے، آپ ﷺ ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے تا کہ وہ جنت میں داخل ہوجائیں۔
  - (۵) کچملوگوں کے درجات کی بلندی اوران کے اعزاز واکرام میں ترقی اوراضافہ کے لئے سفارش کی جائے گی۔
- (۲) جن گنبگارمسلمانوں کوسز اکے طور پرجہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کے حق میں سفارش کی جائے گی اورانہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، شفاعت کی بیشم عام ہوگی، تمام انبیاء، علاء ، صلحاء ، شہداء اور فرشتے اپنے اپنے طور پرلوگوں کی سفارش کریں گے۔
  - (2) کھولوگوں کے حق میں عذاب میں تخفیف کی سفارش کی جائے گی۔
    - (٨) الله يذكر شسفارش كى جائكى
  - (۹) ان لوگوں کی سفارش کی جائے گی ،جنہوں نے نبی کریم کے روضہ اقدس کی زیارت کی ہوگا۔(۱)

## شفاعت سے حضور ﷺ کے علاوہ تمام انبیاء کا انکار

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء شفاعت سے کسی نہ کسی وجہ نے انکار کردیں ہے ، مرف نی کریم کسی اللہ تعالی کخصوص کلمات کے ذریعہ جمہ و شاء کر کے سفارش فرما ئیں گے ، چنانچ آپ کی شفاعت کو تبول کر لیا جائے گا، اس مشکل وقت میں لوگ سب سے پہلے حضرت آ دم کے پاس جائیں گے کہ وہ ان کے لئے اللہ تعالی سے سفارش کریں ، حضرت آ دم مین جی ، مسارش کی جرائے نہیں کرسکنا ، کیونکہ میر سے سامنے کریں ، حضرت آ دم مین جی میں جی میں جی روکا گیا تھا، اس لئے میں آج تمہاری اپنی وہ فلطی ہے کہ میں نے درخت سے کھالیا تھا، جبکہ مجھے اس کے قریب ہونے سے بھی روکا گیا تھا، اس لئے میں آج تمہاری سفارش نہیں کرسکنا ،تم لوگ حضرت نوح کے پاس سفارش کے لئے جاؤ ،

چنانچ لوگ حضرت نوح مَلِيظ كے پاس آكر سفارش كى درخواست كريں كے، ليكن ده بھى اس سے معذرت كرديں كاور كمين كے دو اندقد كانت لى دعو قدعو تھا على قو مى اور حضرت مشام كى روايت ش ہے: ويذكر سوال ربعماليس به علم، اور حضرت ابوہريره كى ايك روايت ميں ہے انى دعوت بدعو قاغر قت أهل الأرض، ان تمام روايات سے تين امر ثابت ہوتے ہيں، جن كى وجہ سے حضرت نوح وَلِيك اس دن معذرت كريں كے:

- (۱) الله تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا کہ جس چیز کا تنہیں علم نہ ہو، اس کا مجھ سے سوال نہ کرو، تو وہ سفارش کرنے سے بھی اس لئے معذرت کردیں گے کہ کہیں سفارش کی درخواست بھی ممانعت کی قبیل سے نہ ہو۔
- (۳) سیں نے اپنی قوم پرعذاب کی جو بدوعا کی تھی ،اہے اللہ تعالیٰ نے قبول فر مالیا ہے اوراس کا قبول ہونا تو یقینی تھا،اب اگر

<sup>(</sup>١) فتح البارى ٢ ٢٢/١ ٥٠ كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ، مظاهر حق ١٥٤/٥ ، باب الحوض والشفاعة

میں شفاعت کی دعا کروں ، تو شاید بی تبول نہ ہو، اس خطرے کی وجہ سے وہ شفاعت کرنے سے معذرت کردیں گے۔
(۳) بعض شراح فرماتے ہیں کہ حضرت نوح فالین الے طوفانی سیلاب سے بچانے کے لئے اپنے بیٹے سے کہا کہتم ایمان لے آؤ، کفار کا ساتھ چھوڑ دواور ہمارے ساتھ مل جاؤ لیکن وہ نہ مانا، جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالی سے دعا کی رب ان ابنی من اُملی و ان وعد ک الحق و انت احکم المحاکمین (میرے پروردگار: میرا یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، (اسے نجات دے دے دے ) بخک آپ کا وعد و الکل سے ہے اور آپ احکم المحاکمین ہیں )۔

بددعا چونکہ کافر بیٹے کو بچانے کے لئے تھی جو نبی کی شان کے مناسب نہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عماب نازل ہوا کہ اے نوح ہم سے وہ چیز نہ مانگوجس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں اور جس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ وہ مانگنی بھی چاہیے یانہیں، اس وجہ سے حصرت نوح مَنالِتِ اس دن سفارش کرنے سے معذرت کردیں گے۔

فيقولون يانوح انت اول الرسل إلى أهل الأرض

اے نوح آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں، اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت نوح سے پہلے تین نبی حضرت آ آدم، حضرت شیث اور حضرت ادریس دنیا میں آ چکے تنے، تو پھر حضرت نوح اہل زمین کی طرف پہلے رسول کیے ہیں؟

اس شہد کے مختلف جواب دیے گئے ہیں، سب سے واضح جواب بیہ کہ پہلے تینوں نی جب دنیا میں آئے تو ان کے مخاطب اہل ایمان اور اہل کفر دونوں تھے، ان کے برخلاف حضرت نوح وَالِيٰنَا کو جب مبعوث کیا گیا تو پوری روئے زمین پرصرف کا فربی کا فربی کا فرجودی نہیں تھا، اس لحاظ سے حضرت نوح وَالِیٰنَا دنیا میں آنے والے پہلے نبی ہیں، جن کا واسط صرف کا فروں سے بڑا تھا۔

حضرت نوح مَلِينظ اوكوں سے فرمائي كے كہم اوك حضرت ابراہيم مَلَينظ كے پاس جاؤ، وه ظيل اللہ بيں، چنانچدان سے جب سفارش كى درخواست كريں كے تو وہ بھى معذرت كرديں كے يہ كہدكركہ: ميں نے تين جموث بولے تنے .....اس بحث كى تفصيل معارف تر ندى جلداول، ابو اب البر و الصلة باب ما جاء فى إصلاح ذات البين ميں گذر يكى ہے۔

وہ لوگوں سے فرہا کیں گے کہ تم حضرت موٹی مَالِیٰ آل کے پاس جاؤ، چنا نچہ وہ معذرت کرویں گے اور فرہا کیں گے کہ بش شفاعت اس لیے بیس کرسکتا کہ بیس نے ایک ایسے نفس کوئل کردیا تھا جسے آل کرنے کا جھے تھم نہیں تھا، لہذا جھے اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ حضرت بیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ بھی اس عمل سے معذرت کردیں گے، اس روایت بیس تو ان کا کوئی عذر مذکور نہیں ، لیکن بخاری کی روایت بیس ہے کہ وہ کہیں گے کہ جھے عیسائیوں نے اپنا معبود یا ابن اللہ بنالیا تھا، جھے اس پر اتنی ندامت ہے کہ بیس اللہ کے سامنے لوگوں کی شفاعت کی درخواست نہیں کرسکتا، اس لئے تم لوگ محمد بھی کے پاس جاؤ، ان سے شفاعت کی درخواست کرو، چنا نچہ نی کریم بھی مخصوص کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکے بعد میدان حشر کی ہولنا کی سے جلد خلاص کے لئے اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائيس كے، چنانچة ك سفارش كوبارگاه اللي ميں قبول كرانيا جائے گا۔ (١)

شیخ می الدین فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں الہام کریں محتو وہ سفارش کے لئے سب

ہیلے حضرت آ دم کے پاس اور پھر .....ان کے دلوں میں ابتداء یہ بات ذہن میں نہیں آئے گی کہ نبی کریم کی پاس سفارش کے لئے جائیں، اس میں درحقیقت نبی کریم کی گفتیلت وشرف اور مقام کو بیان کرنامقصود ہے، کیونکہ اگر ابتداء آئی اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے کہ وہ نبی کریم کی گئی کے پاس سفارش کے لئے جائیں تو یہ احتمال ذہنوں میں رہتا کہ دیگر انہیاء بھی یہ سفارش کرسکتے ہے، جبکہ شفاعت عظمیٰ کا یہ منصب بن کریم کی کے ساتھ خاص ہے آپ کے علاوہ کوئی نبی اور دسول اس کا الم نہیں ہوگا۔ (۱)

ياربامتىياربامتى.....

اس مقام پرایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث کے شروع میں ان لوگوں کی شفاعت کی درخواست کا ذکر ہے، جومیدان حشر کی سختیوں سے تنگ آکر نبی کریم بھی سے شفاعت کی درخواست کریں گے تا کہ ان کا حساب جلد شروع ہوجائے، میدان حشر کی سختیوں سے ننگ آکر نبی کریم بھی سے شفاعت کی درخواست کریں گے تا کہ ان کا حساب جلد شروع ہوجائے، میدان حشر کی سنگیوں سے نکل جا کی کن کے بانچہ آپ بھی فرما کیں گے یا درب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا درخواست کی گئے ہے، آخر حدیث میں اس کا بظام کوئی ذکر نہیں ہے؟ ویا حدیث کی ابتداء میں جس شفاعت کی درخواست کی گئے ہے، آخر حدیث میں اس کا بظام کوئی ذکر نہیں ہے؟

شارصین نے اس اشکال کے دوجواب دیے ہیں:

(۱) حافظ ابن جمر اور مولانا رشید احمر کنگوبی فرمائے بیں کہ روایت میں اختصار ہے، راوی نے پورا کلام ذکر نہیں کیا، چنا نچہ سب سے پہلے شفاعت عظلی ہوگی، جس میں ان لوگوں کی ورخواست کے مطابق نبی کریم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرما میں گے، تا کہ ان کا حساب جلد شروع ہوجائے اور وہ اس بختی سے نکل جا میں، پھر نبی کریم اپنی امت کی خاص طور پر سفارش فرما میں گے، راوی نے صرف ایک شفاعت کا ذکر کردیا، ووسری کو اختصار آنزک کردیا۔ ۴

(۲) قرطبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے کی سفارش پر اللہ تعالی نے جو پیفرمایا: أد حل من آمت کے من لا حساب علیه، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس میں اس شفاست کا بھی ذکر موجود ہے، جس شفاعت کا ذکر حدیث کے شروع میں کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم کی حشری تختیوں سے نکلنے کے لئے جلد صراب کی سفارش فرما نمیں گے، اس پر اللہ تعالی فرما نمیں کے کہ آپ ابتی امت کے ان افراد کو جنت میں داخل کر دیں، جن پر نہ حساب ہے اور نہ عذاب، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے بعد ان لوگوں کا حساب شروع ہو

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي١٠٢/٤\_

٢) أمرقاة ١٧/٩ ١ ٥ ١٤،٥ كتاب الفتن باب الحوض والشفاعة.

الم البارى ١١ / ٥٣٥٨، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، الكوكب الدرى ٢٨٠/٣٠.

جائے گاجن سے اللہ تعالیٰ حساب لینے کا فیصلہ فرمائی گے، لہذا حدیث کی ابتداء میں جس شفاعت کا ذکر ہے آخر حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ایسانہیں ہے کہ حدیث کی ابتداء اور انتہاء میں کوئی اختلاف یا تعارض ہے۔ (۱)

#### بَابِمِنْهُ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَمْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي \_

حضرت انس زائن سے روایت ہے کہ نبی کریم ایک نے فرمایا: گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَهُا: شَفَاعَتِيْ لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ: فَقَالَ لِيْ جَابِرْ: يَامْحَمَّدُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ \_

حفرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا: گناہ کبیرہ کرنے والوں کے تن میں میری سفارش صرف میری امت کے لئے خصوص ہوگی جمہ بن علی راوی کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے مجھ سے فر مایا: جس کے گناہ کبیرہ نہ ہوں گے تواسے شفاعت سے کیاتھلق ( یعنی اسے گناہ وں کی معافی کے لئے شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی ، البتدر فع درجات کے لئے اسے بہر حال شفاعت کی ضرورت ہوگی )

## امت محدیه کی ایک خصوصیت کا ذکر

ان احادیث میں امت محمد یہ کی ایک خصوصیت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے ان لوگوں کی حضور میں سفارش فرما نمیں گے، جنہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوگا اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے ہوں گے، دوسری امتوں کے لئے یہ شفاعت نہیں ہوگی۔

#### قرآن وحدیث سے شفاعت کا ثبوت

جمہوراال سنت کے نزدیک قیامت کے دن شفاعت ثابت ہے، صرف خوارج اور بعض مجزلہ اس سے انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو گنبگار جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے، انہیں شفاعت کے ذریعہ نہیں نکالا جاسکتا، ان کا اشدلال درج ذیل آیات سے ہے:

(١) فَمَاتَنْفُعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (مدثر: ٨٣)

<sup>(</sup>۱) فتحالباری ۵۳۲/۱۱

(٢) مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيْمِ وَ لاَشَفِيْخَيُّطاَعُ (مؤمن: ٨١)

جمہوران آیات کے بارے میں بیا کہ یک فروں سے متعلق ہیں ،اس لئے ان سے شفاعت کی نفی پراستدلال کرنا درست نہیں۔

جهبوركااستدلال:

(١) عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، (الاسواء: ٤٩) جمهورك نزديك "مقام محود" س " فظاعت" مراد

-4

- (٢) يَوْمَنِذِلَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الأَمَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (طه: ٩٠١)
  - (m) لَا يَشْفَعُونَ الأَلِمَن ازتطى \_ (الانبياء: ٢٨)
- (٣) مديث باب اوروه تمام احاديث، جوشفاعت متعلق بي، جوحدتواتر تك پهونجي بوني بيل-
  - (۵) اجماع امت

ان تمام آیات اورا حادیث سے صراحة بیتم ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے تن میں بھی شفاعت ہوگا، جنہیں گناہوں کی وجہ سے جنہم میں ڈال ویا جا چکا ہوگا، خوارج ان احادیث میں یہ جنہیں گناہوں کی وجہ سے جنہم میں ڈال ویا جا چکا ہوگا، خوارج ان احادیث میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ ان سے صرف رفع درجات مراو ہے، شفاعت کے ذریعہ جنہم سے با قاعدہ نکالانہیں جائے گا، کین ان کی سے تاویل بالکل باطل ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔(۱)

عَنْ أَبِي أَمَامَةُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدُخِلَ الْجَنَةَ مِنْ أُمَتِي سَنِعِينَ أَلْفاً, لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِوَ لَا عَذَابَ مِمْ كُلِّ أَلْفِ سَنِعُونَ أَلْفاً, وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَتَيَاتٍ رَبِي.

حفزت ابوامامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے پروردگار نے مجھے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو حساب و کتاب اور عذاب کے بغیر جنت میں واخل کرےگا اور (ان ستر ہزار میں سے) ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار اور میرے دب کی مخیوں میں سے تین مٹھی محرکر (لوگ جنت میں جائیں گے)۔

# امت محربیمیں سے حساب کے بغیر جنت میں جانے والوں کی تعداد

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزارلوگوں کو حساب و کتاب کے بغیر بی جنت میں داخل فرما کیں گے، اور پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور مزید اللہ تعالیٰ اپنے تین چلو کے بقدرلوگوں کو

<sup>(</sup>۱) فتحالباری ۷۰/۱۱، ۵۲، مرقاة للفاتيح ۱۰۸/۹

جنت میں داخل فرمائیں گے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں سبعین کے لفظ سے یا تو پیخصوص تعدادہی مراد ہا اس سے کشرت مراد ہے، کیونکہ عربی فربان میں اس لفظ سے بعلی کشرت وزیادتی مراد لی مراد لی جاتی ہے، نیز ثلاث حدیات کے لفظ سے بھی کشرت وزیادتی مراد لی جاتی ہے، نیز ثلاث حدیات کے لفظ سے بھی کشرت وزیادتی مراد لی جاتی ہے، معنی بید ہیں کہ اللہ تعالی محض اسپے فضل وکرم سے میری امت کے بیشار لوگوں کو حساب وعذاب کے بغیر ہی جنت میں داخل فرما نمیں گے۔

# ثلاث حثيات كى تركيبى حيثيت

حثیات جمع ب حدو قیاحثیة کی مقی ، چلو، اور ثلاث حنیات مس ترکیبی لحاظ بدواحمال ہیں:

(۱) یمنصوب ہے اور اس کا عطف "سبعین" پرہے، اور یں خل کا مفول بہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی میری امت میں سے ستر بزار لوگوں کو اور اپنی تین شھیوں کے بقدر افر اوکو جنت میں داخل کر رےگا، اس ترکیب کے لحاظ سے ثلاث حثیات کا وقوع صرف ایک بی مرتبہ ہوگا۔

(۲) يمرفوع إدراس كاعطف "سبعون، پرج، اب مطلب بيه وكاكم بر بزارك ساته سر بزار اور تين ملى كه بقدر، .....، ال صورت من ثلاث حثيات كا وقوع سر باربوگا، ال ليخ شراح حديث كنزديك استمرفوع پر هنا بهتر بـ (۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ مَعْ رَهُ طِي إِيلِيّاءً، فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَ يَقُولُ: يَدْخُلُ

الْجَنَةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَتِى أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ سِوَاكَ، فَلَمَا قَامَ، فَلْتُ:

مَنْ هَذَهُ اللهِ الْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں ایلیاء شہر میں ایک قبیلہ کے ساتھ تھا، تو ان میں سے ایک مخف کہنے لگا کہ: میں نے نبی کریم کے کریم کے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک (نیک) آدمی کی شفاعت کی وجہ سے بنو تمیم کے آدمیوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں واخل ہوں گے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ کے علاوہ؟ آپ اومیوں کی تعداد سے بھی زیادہ کو جنت میں واخل ہوں ہے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ کے علاوہ؟ آپ رہی نے فرمایا: میرے علاوہ، (راوی کہتے ہیں) جب وہ محض کھڑا ہوا تو میں نے پوچھا: بیکون ہے (جس نے روایت بیان کی) لوگوں نے کہا: بیعبداللہ بن الی العبد عام ہے۔

عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلوَّ جُل حَتَّى يَذْخُلُوا الْجَنَّذَ

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🍅 نے فرمایا: پیشک میری امت میں سے (جن لوگوں کو

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٩/٤، ١، مرقاة ، ٩/٩ ٥٥ كتاب الفتن باب الحساب ـ

شفاعت کی اجازت ہوگی) ان میں ہے وئی تو کئی جماعتوں کی سفارش کرےگا، اور کوئی ایک قبیلہ کی سفارش کرےگا، اور کوئی ایک جماعت کی سفارش کرےگا اور کوئی صرف ایک ہی آ دی کی سفارش کرےگا، یہاں تک کہ وہ سب جنت میں وافل ہوجا سمیں ہے۔

TAT

عَن الْحَسَنِ الْبَصْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَشْفَعُ عَفْمَانُ بِنُ عَفَّانَ وَالْتُورُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ رَبِيعَةً وَمُضَرَد حضرت حسن بعرى سے مرسلا روایت ہے کرسول اللہ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَّان بن عفان قیامت کے دن قبیلہ ربیداور معرکے برابرلوگوں کی سفارش کریں گے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: دھط: تین سے یاسات سے دل تک کی جماعت یادس سے کم کی جماعت بارھط و آدھا ایلیاء:
بیت المقدی فنام: جماعت، گروہ، اس لفظ کا مفرونہیں ہے۔ قبیله: ایک باپ یا ایک دادا کی اولاد، کنبہ، خاندان ج قبائل۔
عصبة: (عین پر پیش اور صاد کے سکون کے ساتھ) دل سے چالیس افراد پر شمل جماعت، اس لفظ سے اس کا مفرونہیں ہے۔
دبیعة و مضو: عرب کے دومشہور قبیلے ہیں، جو کی فئ کی کثرت وفراوانی کے لئے ضرب المثل ہیں۔ بنی تحمیم: یہ ایک بڑا قبیلہ ہے، اس سے بھی بطور محاور ہے۔ کہ کی کثرت کو بیان کیا جاتا ہے۔

## نيك لوگوں كى شفاعت كا ذكر

نرکورہ احادیث بیں انبیاء کے علاوہ ان نیک لوگوں کی شفاعت کا ذکرہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے، چنانچے کیلی حدیث بیں فرمایا کہ میری امت بیں سے ایک آ دمی سفارش کرے گا،جس سے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں سے کہیں زیادہ افراد جنت بیں وافل ہوں گے ،اس سرجیل سے کو ن مرادہے؟

اس میں شارصین حدیث کے تین قول ہیں:

- (۱) مرجل سے حضرت عثان بن عفان والله مراویس جیسا که حسن بصری نے بھی مرسلاً روایت امام تر مذی نے ذکر کی ہے۔
- (۲) ان سے حضرت اولیں قرنی مراد ہیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ ان نے ارشا دفر مایا کہ میری امت میں ایک
  - من ہے جے اویس بن عبدالله قرنی کہاجا تاہ، وہ قیامت کے دن قبیلہ ربیدا در مفرکے برابرلوگوں کی سفارش کرےگا۔
- (٣) بعض نے کہا کہ نبی کریم کے جب اس آ دمی کا نام ذکر نہیں فر مایا تواب اس کی تعیین مشکل ہے، لہذا اس سے کوئی بھی نیک شخص مراد ہوسکتا ہے، اس تول کوزین العرب نے حدیث کے مفہوم کے زیادہ قریب قرار دیا ہے۔

مدیث من جوبیفرمایا: قلت من هذا ؟قالوا: هذا ابن ابی الجذعاء اس سے راوی مرادب۔

دوسری صدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن بہت سے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے، بعضوں کی سفارش سے کئی جماعتیں جنت میں داخل ہوں گی، بعضوں کی سفارش سے ایک قبیلہ، ایک جماعت، اور بعضوں کی

شفاعت سے ایک آ دمی جنت میں داخل ہوگا،غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں پرخصوصی نفنل کا معاملہ فر ما نمیں مے، چنانچہ اس طرح بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوجا نمیں مے۔(۱)

عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ الأَشْجِعِي قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ مَاتَ مِنْ عِنْدِ رَبِي فَخَيَرَنِي بَيْنَ أَنْ يُذْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَ فَالْحَتَوْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِي لِمَنْ مَاتَ ، لَا يُشْوِكُ بِاللهِ شَيْناً لِيصْفَ أُمّتِي الْجَعَى الْجَعِي كَتِ بِيل كرسول الله ﴿ فَ ارشاد فربايا: مير بروردگار كے پاس ايك آف والا (يعنی فرشته) آيا اوراس نے (الله تعالی کی طرف سے) جھے ان دوباتوں میں سے ایک بات چن لينے کا اختيار ويا ، يا توميری نصف امت کو الله تعالی جنت میں داخل کرد ہے یا (سب کے حق میں) شفاعت کا حق جھے حاصل ہوجائے ، چنانچ میں نے (اپنی پوری امت کے ق میں) شفاعت کرنے کو اختيار کرايا، اور بي شفاعت براس مخض کے لئے ہوگ جنانچ میں وفات اس حال میں ہوکہ اس نے اللہ کے ساتھ کی چزکوش کے نہیں ضمرایا ہوگا۔

# حضور الله کی شان رحمت

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم کے کواپنی امت کے لوگوں کے ساتھ کس قدر شفقت ہے کہ آپ نے امرین میں سے اس امر کو منتخب فرما یا یعنی شفاعت کے تن کو، جو پوری مسلم امت کے لئے باعث خیر ہوگی، آپ کی شفاعت ہراس شخص کو حاصل ہوگی جس کی وفات ایمان پر ہوگی اور اس نے شرک بھی نہ کیا ہوگا، غرض یہ کہ قیامت کے دن تمام اہل ایمان کو نبی کریم ہے کہ شفاعت یقینا حاصل ہوگی، (۲)

## بَابُمَاجَاءَفِى صِفَةِالْحَوْضِ

میر باب حوض کوٹر کی صفت کے بیان میں ہے

عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الأَبُارِيْقِ بِعَدَدِنُجُومِ السَّمَاءِ

حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے فرمایا: بے فک میرے دوش میں آسان کے ستاروں کی تعداد کی بقدر (سونے جاندی کے ) آبخورے ہوں گے۔

عَنْ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ حَوْصًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُهُمْ آكُثَرُ وَارِدَةً وَ إِلَى أَرْجُو أَنْ آكُونَ آكُثَرَهُمْ وَارِدَةً ـ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٠/٤ م م قاة ٥٦٢/٥ الكوكب الدري ٢٨٣/٣.

۲) تحفة الاحوذى ۱۱۲/٤.

## ہرنبی کاایک حوض ہوگا

فروروا مادیث سےدویا تیں ثابت ہوتی ہیں:

(۱) وض ور بر کثیر تعداد می آبخورے مول کے جس طرح کرآسان پرستاروں کی تعداد ہے۔

(۱) ہرنی کا ایک حوض ہوگا، جس پراس کے امتی پانی پینے کے لئے آئیں گے، اور نی کریم کے کا مت کے لوگوں کی تعداد چھکد دوسری تمام امتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی، اس لئے آپ کے حوض پر پانی پینے کے لئے آنے والوں کی تعداد سب سے فیکہ دوسری تمام اور یہ بات یقین ہے، اس میں کوئی فیک وشہد تہیں، لہذا نی کریم کی کا یہ ارشاد کہ '' جھے امید ہے'' جس سے فیک کا مقدم ظاہر ہوتا ہے، یکھن تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ہے۔ (۱)

# بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةٍ أَوَانِي الْحَوْضِ

#### یہ باب حوض کے برتنوں کی صفت کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْحُبِشِيّ قَالَ: بَعَثَ إِلَى عُمَوْ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحَمِلْتُ عَلَى البَرِيْدِ، قال: فَلَمَّا وَخُلَ عَلَيْهِ قَالَ يَا أَبُا سَلَّامٍ: مَا أَرَدُتُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ وَلْكِنْ بَلَعَنى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ: لَقَدْ شَقَ عَلَى مَزكَبِى البَرِيدُ، فَقَالَ يَا أَبَا سَلَّامٍ: مَا أَرَدُتُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ وَلْكِنْ بَلَعَنى عَنْكَ حَدِيْتُ ، ثَحَدِثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِي عَلَى الْحَوْضِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهِنِي بِهِ، قَالَ أَبُوْ سَلَّم: حدثنى ثَوْبَانُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ النَّبِي عَنْ عَدَنٍ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ مَاءُ هُ أَشَدُ بَيَاصاً مِنَ اللَّبَنِ حدثنى فَرْبَانُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظُمَّأَ بُعْدَهَا أَبُداً , أَوَّلُ النَّاسِ وَأَحْلَى مِنَ الْمُعَدِّرُ وَالْمُعَدُدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظُمَّأَ بُعْدَهَا أَبُداً , أَوَّلُ النَّاسِ وَأَحْلَى مِنَ الْمُعَلِّ وَأَكُونَ الْمُعَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً , لَمْ يَظُمَّ أَبُعُدَهَا أَبُداً , أَوَّلُ النَّاسِ وَالْحَلِي مِنَ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَاللَّهُ مَنْ الْمُعْتَوْمَاتِ وَلَا يُعْمَلُ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِي السَّدَة ، لَمْ يَظْمَا أَبُعلِ الْمُلْعَلِي اللَّهُ مَنْ وَلَى السَّدَة ، لَكَحُنْ وَالْمُتَعِمَاتِ وَلَا الْمُلْكِ بِ السَّدَة ، لَكَحُنْ وَالْمُتَعِمَاتِ وَلَا أَعْسِلُ ثَوْبِي اللَّهُ مَنْ وَلَا أَعْسِلُ ثَوْبِي اللَّذِي عَلَى حَسَلِي حَتَى يَتَعْمَاتِ وَلَا أَعْسِلُ ثَوْبِي اللْهُ مِنَالِى مُتَلِى مَتَلِى مَتَوْلِ الْمُعَلِي السَّدَة عَلَى عَمَلِي السَّدَة وَالْمُقْتِعِمَاتِ وَلَا أَعْسِلُ ثَوْبِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْتَعِمَاتِ وَلَا أَعْسِلُ ثَوْبُولُ اللَّهُ الْمَالَى عَمْنَ وَلَا أَعْسِلُ ثَوْبُهِ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُعَلِى الْمُلْكُولُ الْمُعْلَى وَالْمُولُ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي الْمُولُ الْمُعَلِي عُمْ اللْمُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْتَاتِ الْمُلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۱۹۸۸۵۹

حضرت ابوسلام عبثی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے میری طرف پیغام بھیجا ( کہ میرے یاس آ واور سفر کے لئے سواری بھیجی) تو مجھے برید یعنی نچر پرسوار کیا گیا، را دی کہتے ہیں کہ جب وہ عمر بن عبدالعزیز کے یاس داخل ہوئے تو عرض كيا اے امير المؤمنين: بريد والى سوارى مجھ پرشاق گذرى تو حضرت عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا: من آپ كو مشقت من نہیں ڈالنا چاہتا (آپ کوبلا یاس لئے ہے) کہ جھے یہ بت چلا ہے کہ آپ حفرت توبان کے واسطے بی كريم الله عدوض كور ك بارے من مديث بيان كرتے بين تو من نے جابا كرآب سے بالمشافد ( يعنى براه راست ) ن لول ، ابوسلام نے کہا کہ: مجھے حضرت او بان نے نی کریم اس صدیث بیان کی کہ آپ مے نے ارشادفرمایا: میرے حوض کی اسبائی عدن اور عمان بلقاء کے درمیانی فاصلہ کے بقدر ہے، اس کا یائی دود سے نیادہ سفیداورشہدسے زیادہ شیریں ہے، اوراس کے آبخورے آسان کے ستاروں کی تعداد کے بقدر ہیں ( بعنی بہت زیادہ ہیں) جو محض بھی ایک مرجداس کا یانی بی لے گا،اس کے بعد بھی وہ پیاسا نہ ہوگا،اس حض پریانی بینے کے لئے آنے والےسب سے پہلے اوک فقراءمہاجرین ہوں کے، (دنیامیں ان کے فقرو فاقد کا بیرمال ہوگا کہ) جن کے بال بھرے ہوئے اور کیڑے میلے کیلے ہوں مے، جوخوشحال محرانوں کیاڑیوں سے (اگراسینے نکاح کا پیغام بھیل ہووہ ان سے) تکات کے قابل نیں سمجھ جاتے اور جن کے لئے (محمروں کے) دروازے نبیں کھولے جاتے، حضرت عمر بن عبدالعزيز فرمايا : ليكن مي في تونازيرورده اورخوشحال عورتول سي نكاح كياب اورمير على درواز على کو لے جاتے ہیں، میں نے فاطمہ بنت عبدالملک سے تکاح کیا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اپنا سراس وقت تک نہیں دھوتا، جب تک کہ وہ غبار آلود نہ ہو جائے، اور میں اینے اس کیڑے کو بھی (اس وقت تک) نہیں دھوتا، جومير بجسم يرمون يهال تك كدوه ميلا كجيلا موجائـ

عَنْ أَبِىٰ ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: مَا آلِيَةُ الْحَوْصِ؟ قَال: والذى نَفْسِى بِيَدِه لآتِيَتُهُ آخُورُ مِنْ عَدَدِ نَجُومِ السَّمَاءِ وَكُواكِبِهَا فِى لَيْلَةٍ، مُظْلِمَةٍ، مُصْحِيَةٍ مِنْ آلِيَةِ الْجَثَةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَظُمَأُ آجِرَ مَا عَلَيْهِ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةً، مَا وُهُ أَشَدُ بَيَاصًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحَلَى مِنَ الْعَسَلِ.

حضرت ابوذر عفاری برافی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ: حوض کے برتن کس طرح کے ہوں ہے؟ آپ نے فرما یا: قشم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہاں کے برتن آسان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں کے اور ستارے بھی الی تاریک رات کے کہ جس میں بادل بالکل نہ ہوں ، وہ برتن جنت کے برتوں میں سے ہیں، جس نے اس سے ایک مرتبہ پانی پی لیا تو پھروہ آخر تک بھی بیاسانہیں ہوگا ،اس کی چوڑ ائی بھی لمبائی کی طرح ہی ہوگی لین عمان سے ایک مرتبہ پانی وردھ سے زیادہ سفیداور شہد سے ذیادہ شیریں ہوگا۔

مشكل الفاظ كمعنى :أوانى: إنية كى جع ب،اور إنية جع بإناء كي: برتن بويد: يفارى زبان كاكلمه بياس كمعنى

'' نچر'' کے ہیں، اوراصل میں پر نظ '' ہویدہ دم" ہے۔ س کے معنی'' دم کٹا'' کے ہیں، پر نچرایک مقام سے دوسر سے مقام تک ڈاک لے جانے کے لئے استعال کیا جاتا تھا، اورعلامت کے طور پراس کی دم کوکاٹ دیا جاتا تھا، پھراس ڈاکیہ کو برید کہا جانے لگا، جواس پرسوار ہوکر جایا کرتا تھا، پہال حدیث میں برید کے اصل معنی لینی نچر ہی مراد ہیں۔ شق علی: مجھ پرد شوار ہوا، مشقت میں ڈالا۔ اُن تشافھ بنی: کہ آپ مجھ سے بالمشافیہ لینی براہ راست بیان کریں۔ عدن: (عین اور دال پر زبر کے ساتھ) ساحل سمندر پر یمن کا ایک شہر ہے۔ عمان المبلقاء: (عین پر زبر اور میم پرتشدید کے ساتھ) میم وجودہ اردن کا دار الحکومت ہے، اور بلقاء فلسطین کا ایک شہر ہے، اور بگان چونکہ اس کے اسے عمان البلقاء کہتے ہیں۔ '' ما بین عمان: (عین پر پیش اور میم پرزبر کے ساتھ) المہانی ایک ایک شام کا ایک شہر ہے، اور بھان مراد ہے جو بحر ہنداور طبیع عربی پر جنوب مشرق میں واقع ہے، جس کا دار الخلاف '' مسلم انتہ کے اُنیک شام کا ایک شہر ہے، (۱)

أحلی: زیاده شیرین، زیاده بینها ـ اکواب: کوب کی جح ہے: دستہ کے بغیر کوزه، گلاس الشعث: (شین پر پیش اور بین کے سکون کے ساتھ) اُشعب کی جح ہے پراگنده بال، منتشر اور بکھر ہے ہوئے بال والا ـ المدنس: (وال اور نون پر پیش کے ساتھ) ونس (وال اور نون پر زبر کے ساتھ) میل کچیل ۔ المتنعمات: متنعمة کی جح ہے ناز ونهت میں پرورده الرکیاں ۔ لاینکھون المتنعمات: اس مضارع کومعروف اور مجول دنوں طرح پڑھا گیا ہے، معروف کی صورت میں معنیٰ ہوں گے: وہ آسودہ حال لاکیوں سے نکاح نہیں کرسکتے ، اور مجبول کی صورت میں معنیٰ ہوں گے: وہ قوشحال گھر انوں کی لاکیوں سے نکاح کے قابل نہیں سمجھے لاکیوں سے نکاح نہیں کرسکتے ، اور مجبول کی صورت میں معنیٰ ہوں گے: وہ خوشحال گھر انوں کی لاکیوں سے نکاح کے قابل نہیں سمجھے جاتے ، سدد: (سین پر پیش اور وال پر زبر کے ساتھ) سدة کی جح ہے: درواز سے بینسخ: وہ میلا کچیلا ہوجائے مصحید تا وہ رات جو بادل سے بالکل صاف ہو، اخو ما علیہ: اسے ترکیبی لحاظ سے مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ، اس پر نصب ظرف کی وجہ سے ہوگی ، اور رفع کی صورت میں اس کا مبتدا محذوف ہوگا ای خلاف اُخر ما علیہ ۔

### حوض كوثر كاطول وعرض كتناموگا

حوض کوٹر کی وسعت بیان کرنے کے لئے مختلف حدیثوں میں مختلف شہروں اور علاقوں کے درمیانی فاصلہ کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ باب کی پہلی حدیث میں عدن اور مجان البلقاء کے درمیانی فاصلہ کا ذکر ہے، اور باب کی دوسری حدیث میں مجان البلقاء کے درمیانی فاصلہ کا ذکر ہے، اور باب کی دوسری حدیث میں البلہ اور صنعاء یمن کا ذکر ہے، ایک حدیث میں دومہینے کی مسافت اور بعض روایات میں تعارض ہے؟
تین دن کی مسافت کا ذکر کیا گیا ہے، گویا مسافت کے بیان کے لحاظ ہے روایات میں تعارض ہے؟

شار صن حدیث نے مذکورہ تعارض میں دوطرح کی تطبیق ذکر کی ہے:

(۱) ان تمام احادیث میں حوض کوشر کی لسبائی اور چوڑائی کوشعین طور پر حد بندی کے ساتھ بیان کرنامقصودنہیں ہے، بلکہ ان

الكملة فتح الملهم ١١/٣ ٥٠٤،٥١ من كتاب الفضائل، باب اثبات - وض تحفة الاحوذي ١٨١/٤٥

سے صرف اس کی لمبائی اور چوڑ ائی کی وسعت و زیادتی کو بیان کیا گیا ہے، اورا حادیث میں مختلف شہروں کی مسافتیں مختلف سامعین کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں، جو مخص جن علاقوں سے واقف تھا، ان کی مسافتوں کے بارے میں اسے علم تھا، تو نبی کریم شک نے اس کے سامنے حض کور کی وسعت کو سمجھانے کے لئے اس علاقے کا نام ذکر فرما دیا۔

(۲) علامدنو وی فرماتے ہیں کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا ، نبی کریم کے نے پہلے تعوژی مسافت کا ذکر فرما یا پھر آپ کو وجی کے ذریعہ زیادہ کا بتایا گیا تو آپ نے پھرزیا دہ مسافت کو بیان فرمادیا۔ (۱)

"فقواء الممهاجوین" سے مرادوہ لوگ ہیں جونی کریم کے خوانے میں مکہ سے بھرت کر کے مدینہ آئے ہے، غیز انبی کے تھم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے دین کی خاطرا پنے وطن سے بھرت اختیار کی اور مکہ تکرمہ یا مدینہ منورہ جا کر بس گئے اور دین کی خاطر طرح طرح کی تکلیفیں برواشت کیں۔

ولكني نكحت المتنعمات

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوشحال کمرانے سے شادی کی تھی ، ان کی اہلیہ فاطمہ ، خلیفہ عبدالملک بن مروان کی جی تھی، اوراس کے چاروں بھائی سلیمان ، یزید ، ہشام اورولید بھی خلیفہ تھے اوران کے شوہر حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے۔ (۴)

#### بَاب

عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَمَّا أُسْرِى بِالنّبِي ﴿ بَعَلَ يَمَزُ بِالنّبِي وَالنّبِينَ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ, وَالنّبِي وَالنّبِينَ وَمَعَهُمُ الْوَهُمُ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالنّبِينَ وَالْمَا بَعْهُمُ أَحَدُ, حَتَى مَزَ بِسَوَادِ عَظِيمٍ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ فَوْيَلُ وَلَكُن إِذَا هُو سَوَى هُو لا ءِمِنْ أُمّتِكَ سَبْعُونَ آلُهُ أَي يَدْ خُلُونَ الْجَنّةَ بِعَيْرِ حِسَابٍ فَلَدَ حَلَى وَلَهُ يَسْأَلُوهُ : هُو لا عِنْ أُمّتِكَ سَبْعُونَ آلُهُ أَي يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ بِعَيْرِ حِسَابٍ فَلَدَ عَلَى وَلَهُ يَسْأَلُوهُ وَلَا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالإِسْلَامِ فَخَرَجَ النّبِي وَلَهُ مِنْ أَلْفَالُ اللّهُ عَلَى وَلِلْو وَاعْلَى الْفِطْرَةِ وَالإِسْلَامِ فَخَرَجَ النّبِي وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَى وَلَهُ مَا أَلْوَى وَلا يَسْتُو فُونَ وَلا يَسْتُو فُونَ وَلا يَتَعَلّيْ وَنَ وَلا يَتَعَلّيْ وَنَ وَلا يَسْتُو فُقُونَ فَقَامَ عُكَاشَهُ مِنْ وَلَا يَسْتُو فُقُونَ وَلا يَسْتُو فُونَ وَلا يَتَعَلَيْ وَنَ وَلا يَسْتُو فُقُونَ فَقَامَ عُكَاشَهُ مِنْ وَلَا يَسْتُو فَقَالَ : أَنَامِنُهُ مِ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهِ عَلَى وَلَا يَعْمَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَى وَلَهُ مَا عَنْ فَقَالَ : أَنَامِنُهُمْ عَلَى وَلَا يَعْمَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلِهُمْ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلِهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَمُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلِلْكُوا مِنْ عَلَى وَلَا عَ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم، ۵۰ ۷/۳

۳) تحفة الاحوذي ١١٧/٤.

یہاں تک کہ آپ ایک بڑی تعداد کے پاس سے گذر ہے، تو ہیں نے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ بتا یا گیا کہ بید حضرت موئی اوران کی قوم ہے (پھرآپ ہے کہا گیا) لیکن آپ اپنا سراٹھائے اور دیکھئے، فرما یا (ہیں نے دیکھا تو) انسانوں کا ایک جم غفیر ہے، جس نے آسان کے دونوں جانبوں کو ڈھانپ رکھا ہے، کہا گیا: بیآپ کی امت ہا اوراس کے علاوہ آپ کی امت کے ستر ہزارا آدی اور ہیں جو بغیر صاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد نی کر پھر ات تشریف لے گئے، نصحاب نے آپ سے بوچھا، اور نہ آپ نے آئیں بتایا (کدوہ کون لوگ ہیں) چٹانچ بعض دھزات تشریف لے گئے کہ شایدوہ ہم لوگ ہوں اور بعض کمنے لگے کہ ان سے وہ بچ مراد ہیں، جو فطر سے اسلام پر پیدا ہوئے، است میں نی کر پھر گئے کہ شایدوہ ہم لوگ ہوں اور فرمایا: بیدہ لوگ ہیں جو نہ داغتے ہیں اور نہ جھا ڈپھونک کرتے ہیں اور نہ ہی بدی فلل لیتے ہیں اور انہوں کا در انساری) محانی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: کیا ہیں ان میں سے ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: بی ہماں، پھرایک اور (انساری) محانی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: کیا ہیں جی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا: بی کاشرتم پر سبقت لے گئے۔

مشكل الفاظ كمعنى: الوهط: (را پرزبراور با كسكون كساته) گرده، جماعت سواد: بهارى تعداد، جم غفير، جمح السودة سد الافق: آسان كوكثرت كى وجهت وهانپ ديا لا يكتوون: وه داغ نبيس لگات لا يستوقون: وه لوگ جماژ پيونك نبيس كرت و لا يتطيرون: وه بدفالى نبيس ليت ، جيس زمانه جا بليت ميس لوگ پرندون سے بدهگوني ليا كرتے تھے، جس كى كوئى حقيقت نبيس تھى ۔

## الله پر کامل توکل کرنے والوں کی فضیلت

ال حديث سدوام ثابت موت بن:

(۱) امت محدیدی تعدادتمام امتول سے زیادہ ہوگی، دیگرامتیں اس کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گی، معراج کے موقع پر جب آپ ﷺ کو بھاری تعداد دکھائی گئی، جس نے آسان کا کنارہ بھی گھیرر کھاتھا، آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی امت ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے جواس قدر کثیر تعداد میں ہوگی۔

سوال یہ ہے کہ اس بات سے تو یہ پہۃ چلتا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپٹی امت کونہیں پیچان سکیں گے، جب کہ دیگر بے شارروا یات میں ہے کہ نبی کریم ﷺ اپٹی امت کے افراد کو اعضاء وضو کے روثن اور چیکنے کی وجہ سے ہی پیچان لیس گے، بظاہر دونوں باتون میں تعارض ہے.....؟

. اس کا جواب بیہ ہے کہ دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ، اس لئے کہ وہ لوگ جنہیں آپ نے معراج کے موقع پر افق پر دیکھا، انہیں پیچانانہیں جاسکتا تھا، انہیں دیکھ کر صرف کثرت اور بھائی تعداد ہی پر انداز ہ لگایا جاسکتا تھا اور جن روایات میں پہچانے کاذکرہ، ان سے مرادیہ ہے کہ اس وقت اوگ آپ کے قریب ہوں گے، جس سے آپ انہیں پہچان لیس گے۔ (۱)

(۲) اس امت کے سر بڑار اوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، چنا نچے حدیث میں فرمایا: ہو لاء اُمنک و سوی ہو لاء من امنک سبعون الفا ... علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سر بڑار سے وہ اوگ مراد ہیں جوان اوگوں کے علاوہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہو لاء اُمنک سے، ادریہ بھی ممکن ہے کہ سر بڑار اوگ بھی ان ہی میں سے بول، جو حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، اس دوسرے معنی کی تا ئیداس دوایت سے بھی ہوتی ہے جو بی بخاری میں ہے: هذہ اُمنگ وید خل الجند میں دافل ہوں گے، اس دوسرے معنی کی تا ئیداس دوایت سے بھی ہوتی ہے جو بی بخیل ہیں، ہدہ اُمنگ وید خل الجند میں دافل ہوں گے۔ (۱)

نی کریم کے آپ ان ستر ہزار کے بارے میں کھارشا ذہیں فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں پر موجود صحابہ کرام رخی ایک بیس میں سیس سوچنے لگے کہ آیا بیکون لوگ ہو سکتے ہیں، بعض نے کہا کہ ان سے ہم لوگ ہی مراد ہیں کہ ہم آپ پر اور اللہ تعالی پر ایمان لائے ، جبکہ بعض کی رائے بیتھی کہ ان سے ہماری اولا دمراد ہے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہم تو زمانہ جا بلیت کی پیدا دار ہیں، اس دوران نبی کریم کی تشریف لے آئے، آپ نے بیان فرماد یا کہ ان سے دولوگ مراد ہیں جو لا یکتوون ......

#### لا يكتوون اسكدومطلبين:

- (۱) وہ اوگ ضرورت کے بغیرجہم پرنہیں دغواتے ،الا یہ کہ انہیں الی کوئی مجبوری پیش آ جائے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتو پھریڈل وہ کرتے ہیں ،ادر ضرورت کے وقت داغ لگانا بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے مثلا سعد بن ابی وقاص ذکاتھ بوعشرہ میں سے ہیں ، انہوں نے بھی ضرورت کے تحت داغ لگوایا ہے۔
- (۲) بعض معزات کے زدیک اس کے معنی بیر ہیں کہ وہ لوگ بالکل نہیں داغ لگواتے ،خواہ انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، ان سے وہ اولیاء کرام مراد ہیں ، جو ولایت و بزرگ کے اس مقام تک پہونچ جاتے ہیں کہ دنیا کے ساز وسامان اور اسباب سے بالکل اعراض کرتے ہیں ، دنیا کی کسی چیز کے ساتھ ان کالگاؤنہیں رہتا ، ایسے لوگ اسباب و ذرائع اختیار کرنے سے مشکیٰ ہوجاتے ہیں ، یہ توکل کاسب سے اعلیٰ مقام ہے ، جو ہر خفص کو حاصل بھی نہیں ہوتا ، اور نہ ہی اس مقام کو حاصل کرنے کا انسان مکلف ہے۔

لايسترقون ال كرومعنى إن:

(۱) وہ لوگ بالکل جماڑ پھونک کی ضرورت محسوں نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظر اللہ تعالیٰ پراس درجہ کامل ہوتی ہے کہ وہ ظاہری ا اسباب کوترک کردیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ١٩ ٣٩٤/١ كتاب الرقاق ، بأب يدخل الجنة سبعون الفاد

<sup>(</sup>r) مرقاة للفاتيح ٣٤٨/٩ كتاب الرقاق ، باب التوكل والصبر

(۲) وہ دم، جماڑ پھونک اور منترنہیں کرتے، جوز مانہ جاہلیت والا ہے، جس میں شرکیدالفاظ شامل ہوتے ہتے، کیونکہ ان الفاظ سے دم اور جماڑ پھونک کرنا جو قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہوں، جائز ہے اور توکل کے منافی نہیں بشر طیکہ انہیں موثر حقیق نہ سمجھا جائے۔

و لا يتعليوون وه بد فالى اور بد هنگونى نہيں ليتے ، معنى يه بيس كه زمانه جا بليت كے لوگوں كى طرح پرندوں كے اڑجانے اور آواز وغيره من كران سے بدشگونى نہيں ليتے ، كيونكه اس كى كوئى حقيقت نہيں ، بلكه ان كى نظر ہرمعالم ميں صرف الله تعالى پر ، ى ہوتى ہے كنفع اور نقصان كاما لك مرف اور صرف الله تعالى ہے۔ (۱)

چنانچے علامہ ابن الاثیر روائیے فرماتے ہیں کہ علاج واسباب کوترک کردینا ان خاص اولیاء کرام اور اللہ کے برگزیدہ بندول کی صفت ہے جودنیا اور اس کے اسباب و وسائل سے اعراض کرتے ہیں۔

سوال بہے کہ جب بیاللہ کے خاص مقرب بندوں کی صفت ہے تو پھر نبی کریم کے خاص واسباب اختیار کرنے کو عمل اور قولا کیسے اپنایا، کہ آپ نے خود بھی علاج واسباب کو اختیار کیا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا تھم دیا ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اس میں کوئی فکے نہیں کہ نبی کریم کے معرفت البی اور توکل کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے،

تاہم علاج ومعالجہ اور وسائل و ذرائع کی مشروعیت بتلانے اور بیان جواز کے لئے آپ نے بیا ختیار فرمایا، اس سے آپ کے توکل کی مفت میں کوئی کی نہیں آئی کیونکہ آپ ایک ایسے کامل متوکل سے کہ اسباب و ذرائع اختیار کرنے سے آپ کے توکل پر کوئی اثر نہیں پر سکتا تھا، یہ صرف اور صرف آپ کی خصوصیت تھی دوسرے لوگوں کی بات دوسری ہے، خواہ وہ توکل کے بلندمقام پر بی کیوں نہوں، تاہم اسباب اختیار کرنے سے ان کے توکل میں فرق پر سکتا ہے، لہذا اگر کوئی مختص اخلاص کے ساتھ توکل کر کے اور اپنا معاملہ اللہ کے بیر دکر کے اسباب و ذرائع اور علاج ترک کرویتا ہے ویقیناً وہ بلندمقام کا حامل ہے۔

اس بارے میں مزید تفصیل معارف ترندی، جلداول ابواب الطب، "اسباب و ذرائع اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں'' کے تحت گذر چکی ہے، اسے وہاں دیکھ لیاجائے۔

یہاں ایک اور شبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ ذکورہ لوگوں کے بارے میں حدیث میں جو''ستر ہزار'' کی تعداد کا ذکر ہے تو کیا اس امت میں ایسے لوگوں کی تعداد صرف ستر ہزارہی ہوگی ، بظاہر تو ان اوصاف کے حاملین کی تعداد زیادہ بھی ہوسکتی ہے؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ عربی زبان میں'' ستر'' کا عدد کثرت کے لئے استعال ہوتا ہے، معنیٰ بیر ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا، جوان صفات کے حامل ہوں گے، حدیث میں محض ستر ہزار کا عدد مراونہیں ہے۔(۴)

، ثمجاءه أخر فقال: انامنهم؟ فقال: سبقك بهاعكاشة

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ۲۸۰/۹.

<sup>(</sup>۲) فتحالباري ۱۹۷۷، تحفة الاحوذي ۱۹۷۷

بید دسرے آدمی کون سے ؟اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ بید حضرت سعد بن عبادہ سے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بیکوئی اور منافق آدمی تھا، حضورا کرم بی نے اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے سیلقات بہا عکاشة فرما کرا جھے انداز سے اس کی بات کور دکیا۔ کہ شاید وہ تو بہ کرکے تلعی مسلمان بن جائے۔

نى كريم الله في المستقى المالك المالك

شارعین مدیث نے اس کی تین وجہیں ذکر کی ہیں:

- (۱) بعض معزات کے زویک معزت عکاشہ نے جب دعا کرائی تو وہ تبولیت کا وقت تھا، اس لئے ان کے قل میں تو وعا تبول ہوگئ کیکن دوسرے نے جب کہا تو اس وقت دعا کی تبولیت کا وقت نہیں تھا، اس لئے اس کے بار بے میں آپ نے دعانہیں فرمائی۔
  - (٢) یااس لئے که وولوچینے والاان لوگوں میں سے نہیں تھا، جن کی بغیر حساب کے منفرت ہوگی۔
- (۳) اور یہ می ہوسکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہولیکن حضور شکے نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھنے سے رو کئے کے لئے یہ جملہ ارشا وفر ما یا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ اب ہر ایک اٹھ کر اپنے بارے میں پوچھنا شروع کردے کہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں یانہیں۔

حافظ ابن مجر را بیلی فرماتے ہیں کہ تیسرا قول بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یوں کہا جائے کہ وہ آ دمی منافق تھا اور اس فضیلت کا الل نہیں تھا، اس لئے کہ کی بھی فخص کے بارے میں صرح نص کے بغیر نفاق کا تھم نہیں لگا یا جاسکا، اور اس وجہ ہے کہ اس مشم کا سوال وہی فخص کر تا ہے جو بھی مسلمان ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ، اگر آ خرت اور بغیر صاب کے مغفرت کی طلب ہو، اور منافق کے دل میں چونکہ بیا گرنہیں ہوتی اس لئے وہ ایسا سوال نہیں کرتا،

فقال: انامنهم يارسول الداقال: نعم،

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ف نے آئیں فور آبتادیا کہ آپ بھی ان لوگوں ہیں سے ہیں جبکہ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عکاشہ نے آپ ہے ان لوگوں ہیں شمولیت کے لئے دعا کی درخواست کی ، چنانچہ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی ، اس لئے عافظ ابن جر روائید نے دونوں احادیث میں یوں تطبیق دی ہے کہ پہلے انہوں نے دعا کروائی اور پھر کے لئے دعا فرمائی ، اس لئے عافظ ابن جر روائید نے دونوں احادیث میں یوں تطبیق دی ہے کہ پہلے انہوں نے دعا کروائی اور پھر کو چھا کہ کیا میں ہے ہوں؟ تو آپ ف نے بتادیا کہ: تی ہاں: تم بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ ف نے بتادیا کہ: تی ہاں: تم بھی ان میں سے ہو، کو یا تمہارے تی میں دعا قبول ہو سے میں۔ (۱)

## حفرت عكاشه ايك مشهور صحالي

حضرت عکاشد (عین پر پیش اور کاف پر زبروتشد بداور تخفیف کے ساتھ ) بن محصن بن حرثان، بیان محابیل سے بیں

جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کرلیا تھا، تمام غزوات میں پابندی سے شریک ہوتے رہے، غزوہ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئ تو نبی کریم ساٹھی کی نے ایک ککڑیا تھجور کی شاخ انہیں دی توان کے ہاتھ میں مجزانہ طور پروہ تلوار ہوگئی۔اس حدیث میں نبی کریم ساٹھی کی کے نے انہیں بشارت دے دی کتم ان لوگوں میں سے ہو کہ جنہیں صاب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

بعض کے نزدیک حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں مرتدین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور انہیں جموٹے نئی طلیحہ بن خویلدنے مارا تھا، ان کی عمر ۳۵ سال تھی ، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ مان عباس اور ان کی بہن ام قیس نے روایات نقل کی ہیں۔(۱)

عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: مَا أَغْرِفُ شَيْئاً مِمَّا كُنَاعَلَيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقُلْتُ: أَيْنَ الضَالَاةُ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِي صَلَابِكُمْ مَا قَدْعَلِمْتُمْ؟

حضرت انس بن ما لک و این سے دوایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کی کوئی چیز اب نہیں و یکھتا ،جس پر کہ ہم نبی کریم میں کریم میں کریم میں کے زمانہ میں سے ، ابوعمران جونی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: کہاں ہے نماز؟ (لیعنی یہ تو باتی ہے) حضرت انس و اللہ نے فرمایا: کیاتم لوگوں نے نماز میں ایس چیز نہیں ایجا وکر لی، جسے تم جانتے ہو ( ایعنی اس کی ادا میکی میں تاخیر، اور سستی )

#### نماز میں اس قدر تاخیر

اس دوایت میں دراصل مجانی بن یوسف کے دور میں نماز میں تاخیر کا ذکر ہے، کہ وہ بسااوقات نماز کواس کے وقت سے بہت مؤخر کر دیتا تھا، حضرت انس بن ما لک بڑائیڈ اس پر ناگواری کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ نبی کریم کے ذمانہ میں تو نماز وں میں اس قدر تاخیر نہیں کی جاتی تھی ، چنانچہ ایک اور دوایت میں ہے کہ ایک وفعہ حضرت انس بن ما لک، ججاج بن یوسف کی مجلس سے اس وجہ سے واپس تشریف لے کہ اس نے نماز میں بہت تاخیر کر دی تھی اور سوار ہو کر فرما یا کہ اب تو بس حضور میں کے زمانہ کی چیز صرف کلم شہادت ہی رہ گیا ہے، یعنی نماز کی اوا کی میں بہت سستی شروع ہوگئ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ جس قدر قیامت کے قریب ہوتا چلاجا ہے گا تولوگ نماز وں کی اوا کیگی میں لا پر واہی اور سستی کا برتا وَزیادہ کریں گے۔ (۱)

عَنُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ الْخَفْعَمِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: بِفْسَ الْعَبَدُ عَبَدْ تَخَيَّلُ وَالْحَتَالَ، وَبِفْسَ الْعَبَدُ عَبَدْ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى، وَنَسِى الْجَبَارَ الْأَعْلَى، بِفْسَ الْعَبَدُ عَبَدْ سَهَى وَنَسِى الْجَبَارَ الْأَعْلَى، بِفْسَ الْعَبَدُ عَبَدْ سَهَى وَنَسِى الْمُبْتَدَأُ وَالْمُنْتَهَى، بِفْسَ الْعَبَدُ عَبَدُ وَلَهِى، وَنَسِى الْمُبْتَدَأُ وَالْمُنْتَهَى، بِفْسَ الْعَبَدُ عَبَدُ عَتَا وَطَعَى، وَنَسِى الْمُبْتَدَأُ وَالْمُنْتَهَى، بِفْسَ الْعَبْدُ عَبَدُ

<sup>(</sup>۱) الاصابة ۳۳۹/۳ العين بعدها الكاف مرقاة ۹/۳ ۸۰/۱

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ۱۲۰۱۷.

ؠؘڂؾؚڶٵڶڎؙڹؾٵؠڵڐؚؽڹۣ؞ؠڣۺٵڵۼڹۮۼڹۮؽڂؾڶٵڵڐؽڽؘؠٵڶۺؙڹۿٵؾ؞ؠڣۺٵڵۼڹۮۼڹۮڟؘڡٚۼؽڠ۠ۯۮۿ؞ؠڣۺٵٛڬڹۮۼڹۮ ۿڗؽؽۻؚڵؙؙؙؙؙؙؙؗۼؠڣۺٵڵۼڹۮػڹۮۯۼٙٮؽڸۮڶ۫ۮ

حضرت اساء بنت عمیس شعبے کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ایک کو پیفر ماتے ہوئے سنا: برابندہ ہوہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور فخر وخر ور کیا ، اور خدائے بزرگ و برتر کو وہ بھول گیا ، اور براہ وہ بندہ ، جو دنیاوی اور ظلم وزیادتی کی ، اور اس جبار ذات کو بھول گیا ، جو (ہر لحاظ سے ) بلنداور غالب ہے ، اور براہ وہ بندہ ، جو دنیاوی امور میں مشخولیت کی وجہ سے دینی کا مول کو بھول گیا اور کھیل کو دھی مصروف رہا ، اور قبر وں اور ہڈیوں کے بوسیدہ اور فنا ہوجانے کو بھول گیا ، اور براہ ہو ہونتہ وفساد پھیلائے اور حدسے تجاوز کر جائے ، اور اپنی ابتداء اور انتہاء کو مجول جائے کو بھول گیا ، اور برا ہے ، وہ بندہ جو فقتہ وفساد پھیلائے اور حدسے تجاوز کر جائے ، اور اپنی ابتداء اور انتہاء کو مجول جائے کو بھول جائے کو بھول جائے کا اور براہ وہ بندہ ، جو دین کے ذریعہ دنیا طلب کرے ، براہ وہ بندہ جو دین کو فرح میں کو میں کہ س تعرب کو جانا ہے ) اور براہ وہ بندہ ، جو دین کے ذریعہ دنیا طلب کرے ، براہ وہ بندہ جو دین کو فرح میں کو اس کی براہے وہ بندہ جس کو اس کی طرح کو بندہ جس کو اس کی رفیت اور حس نہیں کرے ، براہے وہ بندہ جس کو اس کی رفیا نے کا براہے ، وہ بندہ جس کو اس کی نفسانی خواہش گراہ کرتی ہے ، براہے وہ بندہ جس کو (دنیا کی ) رغبت اور حس ذلیل کرتی ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : تعنیل: دوسروں سے اپنے آپ کوا پھا اور بہتر جانا ، تکبر کیا ۔ اختال ، فخر وغروراور تکبر کیا ۔ المتعال: بلندو برتر ، اصل میں بدلنظ المبتعالی (یاء کے ساتھ) ہے لینی اسم مقوص ہے ، تخفیفا اس کے آخر سے یاء کوگرا دیا۔ تعجبو: تکبر کیا۔ اعتدی: ظلم وزیادتی کی ۔ جبار: اللہ تعالی کا تام ہے: غالب اور زبردست ۔ الاعلی: جو ہر لحاظ سے بلنداور غالب ہے۔ سبھی: دنیاوی امور میں مشغولیت کی وجہ سے دین کے کاموں کولیتی اللہ کی اطاعت کو بھول گیا ۔ لبھی بلہو ولعب اور کھیل کود میں مشغول رہا۔ المقابو: مقدوق کی جمع ہے: قبر ، قبر ستان ۔ البلی: (باء کے بیچے زیر) ہڈیوں کا بوسیدہ اور فنا ہوجانا۔ عتا: فساد پھیلائے ۔ طغی: المقابو: مقدوق کی جمع ہے: قبر ، قبر ستان ۔ البلی: (باء کے بیچے زیر) ہڈیوں کا بوسیدہ اور فنا ہوجانا۔ عتا: فساد پھیلائے ۔ طغی: المتعلی نظب کرتا ہے ، ماصل انتہاء ، مراد یہ ہے کہ بالا خراس نے قبر میں جانا ہے جو وحشت و تنہائی اور کیڑ ہے کوڑوں کا گھر ہے ۔ یعنعل: طلب کرتا ہے ، ماصل کرتا ہے ، فساد پھیلاتا ہے ، خراب کرتا ہے ۔ المشبھات ، شبھہ کی جمع ہے: شبہا سے اور اشکالات ۔ یقو دہ: اس کوہا کک کر لے جاتی ہے ، فساد پھیلاتا ہے ، خراب کرتا ہے۔ المشبھات ، شبھہ کی جمع ہے: شبہا سے اور اشکالات ۔ یقو دہ: اس کوہا کک کر لے جاتی ہے ۔ گئی کر لے جاتی ہے۔ دغیت (را پر پیش اور زیر ، فین پر زیر اور سکون کے ساتھ) دنیا طبی کی زیادہ رغیت و حرص ۔ یدلدہ : (یا پر پیش اور زیر ، فین پر زیر اور سکون کے ساتھ ) دنیا طبی کی زیادہ و عب : (را پر پیش اور زیر ، فین پر زیر اور سکون کے ساتھ ) دنیا طبی کی زیادہ و عب و حرص ۔ یدلدہ : (یا پر کے ساتھ ) حرص و ہوں اس کوؤلیل کرے گ

# اسلام کی نظر میں برے بندے

اس حدیث میں نبی کریم 🐠 نے نوشم کے بندول کا ذکر فر مایا ہے، جواللداوراس کے رسول کی نظر میں نا پہندیدہ اور

برے ہیں، ادرساتھ ہی ان کے وہ اوصاف اور کمزوریاں بھی بیان فرمائی ہیں، جن کی وجہ انہیں برا کہا گیا ہے:

- (۱) و و فخص جوایتے آپ کودوسر بے لوگوں سے افعنل اور بہتر سمجے، اور دوسروں کو کمتر اور حقیر قر ارد ہے، این تکبر کر ہے، ایسا مختص برا ہے کہ کا بنت کی برائی ،عظمت اور مختص برائے اللہ بی کی صفت کبریائی اللہ بی کی صفت ہے۔
  کبریائی اللہ بی کی صفت ہے۔
- (۲) جو مخص تکبروغرورکی وجہدے دوسرول پرظلم وزیادتی کرے اوراپنے رب کو بھول جائے کہ وہ زبردست، غالب اور ہر لحاظ سے برترہے۔
- (۳) و چھن جود نیا کے دھندوں میں اس قدر منہک ہوجائے کہ اللہ کی اطاعت اور دینی کا موں کونظر انداز کرد ہے، اور کھیل کود میں مشغول رہے، قبراور اس میں ہڑیوں کے بوسیدہ اور فتا ہوجائے کو بھول جائے لینی موت کی تیاری نہ کرے۔
- (٣) وہ سرئش جوشرافت کی صدود کو پھلانگ جائے اور زمین میں فتنہ وفساد پھیلائے اور اپنی ابتداء اور انتہاء کو بھول جائے یعنی یہ ندد کیمے کہ میری پیدائش کس طرح ہوئی ، ایک تا پاک گندے پانی سے اور انتہاء یہ کہ بالآخراس نے زیر زمین قبر میں جا کرمٹی ہوجانا ہے ، معنی یہ بیں کہ جس کی یہ ابتداء اور انتہاء ہو، استواللہ جل جلالہ کی ضرور اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت سے روگر دانی کرنا کسی بھی طرح اس کے لئے مناسب نہیں ہے۔
- (۵) و چخص جودین کے ذریعہ دنیا حاصل کرے، یہی اس کامقصود ہو، اہل دین اور نیک لوگوں کے لبادہ میں رونما ہو کرلوگوں کو دھو کہ دیے اور ان سے مال ودولت حاصل کرے، پیمجی انتہائی براہے۔
- (۲) اپنے اور دوسروں کے دین کوطرخ طرح کےشبہات سے خراب کرے اور حرام کر دہ چیز دل میں ایسی تا ویلیس کرے کہ جس سے بیر قاہر ہو کہ بیرطلال ہیں، گویا وین کوخلط ملط کر کے پیش کریے۔
  - (2) جب محض پر دنیا کی حرص و بوس اس قدر سوار جوکه وه اس کی وجه سے اللہ کی نافر مانی کرتا ہے۔
  - (۸) و چخص جے اس کی نفسانی خواہش ممراہ کرتی ہے کفس کوخش کرنے کے لئے ہرشم کے گناہ کا ارتکاب کرلیتا ہے۔
- (۹) و و صحف بھی برا ہے، جسے مال و دولت کی کثرت کی لائے، ہرتشم کی ذلت و رسوائی سے دو چار کرے، دنیا داروں کے دروازوں پراسے کھماتی رہے، تا کہ مال ودولت زیادہ صاصل ہوجائے۔

اس روایت سے مقصودیہ ہے کہ مسلمان کوان بری صفات سے فی کر ذندگی گذار نی چاہیے، تا کہ وہ الله اوررسول کی نظر میں بہترین انسان ثابت ہواوراسے وہ فضیلتیں حاصل ہو سکیس جو کہ کائل ایمان والوں کے لئے الله تعالی نے مقرر فرمائی ہیں۔(۱) عَنْ أَبِی مَعِیدِ الْحُذْدِی قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَیّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤُمِناً عَلَی جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ یَوْمَ القِیامَةِ مِنْ اللهَ عَنْ أَبِی مَعِیدِ الْحَدَّةِ، وَ أَیّمَا مُؤمِنٍ مَقَی مُؤْمِناً عَلَی ظَمَ اللهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الرَّحِیْقِ الْمَحْدُومِ، وَ أَیّمَا

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٢١/٨ ، مرقاة للفاتيح ٨٣٨/٨ كتاب الآداب، باب الغضب والكبر

مؤمن كسامؤ مناعكم غزي كساه الأمن خضر الجنكد

معرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیات جومؤمن کی مؤمن کو بھوک کے وقت کھلائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے بھلوں سے کھلائے گا، اور جومؤمن کسی مؤمن کو بیاس کے وقت (پانی ،مشروب) پلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے صاف و خالص شراب پلائے گا جوم ہراگا ہوا ہوگا ( لینی بند بوتل ہوگی جس کا ڈھکس کسی نے نہیں کھولا ہوگا ) اور جومؤمن کسی مؤمن کو نظے بدن ہونے کے وقت لباس بہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبزلیاس بہنائے گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: جوع: (جیم پر پیش کے ساتھ) بھوک۔ظمأ: (ظااورمیم پرزبر کے ساتھ) بیاس۔ دحیق: صاف اور خالص شراب۔ مختوم: مہرلگا یا ہوا لینی اس کا ڈھکن کی نے نہیں کھولا ہوگا۔عوی: (عین پر پیش اور را کے سکون کے ساتھ) برہنہ جم، ننگے بدن۔ خضو: (خام پر پیش اورضاد کے سکون کے ساتھ) اختصر کی جمع ہے: سبزلہاس۔

## دوسرول کی ضرورت بورا کرنے کی فضیلت

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جوفض کسی ضرورت مندکی کوئی شرعی ضرورت کو پورا کرے گاتو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے بہترین صلہ عطا فرمائیں گے، بمو کے کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن جنت کے پھل اور میوہ جات کھلائیں گے، پیاسے کو پلایا تو جنت کی خالص اور صاف شراب اسے پلائی جائے گی، جس پر مہر گئی ہوگی، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی اور نے استعال نہیں کی، یہ کو بیاس آ دمی کا اعزاز ہوگا، اور جو کسی برہنہ جسم کولباس پہنا نے گاتو اللہ تعالی اسے جنت کا سبزلباس پہنا تھیں گئی ہوگا، یہ بین اس آ دمی کو خاص قسم کا عمدہ سبزلباس پہنا یا جائے گا، بیاس کا خاص قسم کا اکرام ہوگا، ورنہ تو جوفض بھی جنت میں واضل ہوگا، تو اسے کھلایا، یلایا جائے گا۔ (۱)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَ قَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَنْ حَافَ أَذَلَجَ، وَمَنْ أَذْلَجَ، بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ هَالِيةُ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ: الْجَنَةُ.

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکنے ارشاد فرمایا: جوفض (اس بات سے) ڈرتا ہے (کہ اس کا دشمن رات کے آخری صے بیس جملہ کر دےگا) تو وہ رات کے پہلے صے بیس ہی چل پڑتا ہے (تا کہ دقمن کی غار گھری سے محفوظ رہ سکے )اور جوفض رات کے پہلے صے بیس چل پڑتا ہے، تو وہ منزل تک پہوٹی جاتا ہے، آگاہ ہوجا وَ، بیشک اللہ کا مال جنت ہے۔ اللہ کا مال ومتاع بہت قیمتی ہے، (جوجان ومال کی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا) جان لو: بیشک اللہ کا مال جنت ہے۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: اُدلیج: رات کے اول صے بیس اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ سلعہ: سامان، مال ومتاع، یہاں اس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٢٢/٤.

ے جنت مراد ہے، غالیہ: مہنگا، تیتی۔

# جان ومال کی قربانی کا حکم

اس صدیث میں نی کریم الم نے ایک مثال بیان فرمائی کدو ہخف جے اس بات کا بقین ہو چکا ہوکہ میراد ہمن مجھ پر حلے کی تاک میں ہے اور رات کے آخری جھے میں ضرور حملہ کردےگا، اب بیآ دمی اپنی حفاظت کے لئے بیتد بیر کرتا ہے کہ رات کے ابتدائی جھے میں ہی کہیں چلا جاتا ہے، تاکہ دہمن کے حملے سے محفوظ رہوں چنانچہ وہ ایسا کرنے سے دممن کے شراوراس کی غار تگری سے نی جاتا ہے۔

اس مثال سے اس بات کو مجھانا پیش نظر ہے کہ اللہ کا مال و متاع جنت ہے جو بلا شہرا نہائی قیمتی ہے اور یہ اصول ہے کہ جو چیز جس قدر قیتی ہوتو اس کے حصول کے لئے زیادہ محنت ، زیادہ تک ودو، جان و مال اور وقت کی قربانی دینی پرلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ گنا ہوں کو کھمل طور پر چھوڑ دیا جائے اور اعمال صالحہ کئے جائیں، اور دھمن کے وارسے بچنے کے لئے عزم وہمت سے کام لیا جائے، ممارا دھمن شیطان ہے، ہمارانفس، اور برا ماحول اس کے معاون ہیں، اگر اس کے حملے سے بچنے کی تدبیرا ختیار کرتے رہے کہ اس کی ممارا شرف بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گذارتے رہے تو عذاب سے بی جائیں گے چنانچہ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا:

والباقیات الصالحات خیر عدى ربك ثوابا و خیر آملاً (اور جواعمال صالح باقى رہے والے بیں وه آپ كرب كنزديك ثواب اوراميد كاعتبار سے بهتر ہیں )۔

اور فرمایا: ان الله اشتری من المؤمنین أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة. (بلاشبالله تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض فریدلیا ہے کہ ان کے لئے جنت ہے)۔

اورا گرخدانخواستدننس وشیطان کے جال میں پھنس گئے اوران کی باتوں میں آکراللہ کی تأفر مانی کرتے رہے اور دنیا سے تو بہ کے بغیر ہی چلے گئے تو پھر آخرت میں ذلت ورسوائی اور عذاب کے علاوہ اور پچینہیں ہوگا۔ (۱)

عَنْ عَطِيَّةَ السَّغْدِيَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ التَّبِيِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِئُ ﴿ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَ عَمَالَا بَأْسَ بِهِ حَذَر الْمَابِهِ بَأْسْ \_

حضرت عطیہ سعدی سے روایت ہے اور وہ نبی کریم شک کے صحابہ میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم شک نے ارشاد فرمایا: بندہ متقبوں کے درجہ تک نہیں پہونچ سکتا، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیے جن میں (شرعاً) کوئی حرج نہیں، اس چیز سے بیچنے کے لئے جس میں حرج ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٢٣/٧ مرقاة ٩/٩ ٢ كتاب الرقاق باب البكاء والخوف

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُمَتِيدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنْ أَنْكُمْ تَكُوْنُونَ كَمَا تَكُوْنُونَ عِنْدِي لاَّظَلَّنُكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا۔

مشكل الفاظ كمعنى : متقين: متقى كى جمع ب: والمحف جوالله كاحكام كمطابق زندگى گذار ب اور برتسم كائناه اور نافر مانى ترك كروب دستى يدع: يهال تك كروه چهوژوب حدراً: نجيخ كے لئے مالا باس به: وه امرجس ميس كوئى حرج اور كناه نه بولينى خلاف اولى لا ظلتكم بتم پرسائيكر نے لكيں اجنحة: جناح كى جمع ب، پر۔

#### تقویٰ کے درجات

پیلی حدیث میں ہے کہ انسان اس وقت تک تقویٰ کا کامل درجہ حاصل نہیں کرسکتا، جب تک کہ وہ ایسی ہا تیں نہ چھوڑ دے، جن میں کوئی حرج نہیں، یعنی خلاف اولی امور کوتر ک کردے، کیونکہ ان کوچھوڑنے کا فائدہ بیہ ہوگا کہ وہ گنا ہوں سے پنج جائے گا، تقویٰ کے تین درجات ہیں:

- (۱) ادنیٰ درجہ بیہ کہ وہ کفروٹٹرک سے براءت کا اظہار کردے۔
- (٢) ان تمام كامول كوچيور دے، جن سے الله تعالى اوراس كے رسول \_ زمنع كيا ہے، خواه وه كناه كبيره بول ياصغيره \_
- (۳) خلاف اولی امور کوبھی ترک کردے، تا کہ گناہوں میں جتلا ہونے سے نئے جائے ، یہ تقویٰ کاسب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسری مدیث میں نبی کریم شک نے محابہ کرام رین اللہ اللہ میں کو یہ بات سمجھائی کہ میری مجلس میں تمہارے دلوں کی جو

کفیت ہوتی ہے بیا گر بعد میں بھی باتی رہے، تو فرشتے تمہارے لئے دھوپ میں اپنے پروں سے سامی کرنے لگیں، اور مسلم کے طریق میں ہے کہ دوہ تم لوگوں سے بستروں اور راستوں پر مصافی کرنے لگیں، اس لئے میری مجلس سے باہر تمہاری قبلی کیفیت یعنی دل کی صفائی، محبت اللی اور خوف خدا کی مخصوص حالت باتی نہیں رہے گی، ایسے میں تم لوگ سنت کے مطابق زندگی گذارتے رہو۔(۱) عَنْ أَبِی هُوَيْدَةَ عَنِ النّبِي مَنْ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَنِي شِوَّةً، وَلِكُلِّ شِنْ قَالَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ النّبِي اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

عَنْ ابِيْ هُرَيْرَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قُالَ: إِنْ لِكُلِّ شَنِي شِرَةً، وَلِكُلِ شِرَةٍ فَتْرَةً، فإنْ صَاحِبُهَا سَدَد، وَفَارُبُ فَازِجُوهُ,وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ,فَلَاتَعْذُوهُ

حضرت ابو ہریرہ فالنو سے روایت ہے کہ نی کریم شک نے ارشاد فرمایا: بیشک ہر چیز کے لئے ایک تیزی، حص اور نشاط ہو اور ہرحص ونشاط اور تیزی کے لئے ضعف اور کمزوری ہے، اگر صاحب نشاط اپنے آپ کو درست کر لے اور

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي١٢٣/٤.

مياندوى اختياركركتوتم الى كامياني كاميدركواوراكراس كى طرف الكيول سے اشاره كياجائے (يعنى رياكارى كورنيك اعمال بهت زياده كرتا ہے) توتم اسے كى شاريس ندلاؤ (يعنى اسے نيك لوگوں بس ثار ندكره) عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ عَنْ النّبِي شَكُ أَنَّهُ قَالَ: بِحَسْبِ الْمُرِيئِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فِي دِيْنِ أَوْ دُنْيَا إِلاَّمَنْ عَصْمَهُ اللهِ

حضرت انس بن ما لك سے روایت ہے كہ ني كريم الله في ارشاد فرما يا: آدمى كے لئے اتى برائى اورشرى كائى ہے كه اس كى المرف دين يا دنيا كى وجہ سے الكيوں سے اشاره كياجائے كروہ فض كرجس كواللہ تعالى محفوظ ركھے۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ فَلَهُ حَطَّامُ رَبَعاً، وَحَطاً فِي وَسَطِ الْخَطِ حَطًّا، وَحَطاً خَارِجاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَطاً لَنَا رَسُولُ اللهِ فَلَهُ خَطُّا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحينط بِد، وَهَذَا اللهِ عَنْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن مسعود زالت کیتے ہیں کہ (ایک دن) نی کریم کے نے (ہمیں سجمانے کے لئے) چار خط مین کا کہ مراح (ہمیں سجمانے کے لئے) چار خط مین کا کہ مراح (چکور) بنایا، پھراس مراح یعنی چکور کے درمیان ایک اور خط کین پااور اس خط یعنی مراح سے باہر بھی ایک خط کے آس پاس کی کئیریں کین پھر آپ نے فرمایا: یہ (پورا خط) انسان ہے، اور یہ (چکور کئیر) اس کی موت ہے، جس نے اسے چاروں طرف سے گھیرر کھا ہے، اور یہ خط جواس کے درمیان ہے (یہ ) انسان ہے، اور یہ رجموٹے چھوٹے) خط اس کے موض یعنی مصائب وآفات ہیں، اگروہ ایک سے نجات پالے تو یہ (یعنی وومری) آفت ) اسے ڈس لیتی ہے اور باہر واللا خط اس کی امریہ ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى : شوة: (شين كے نيچ زيراوردا پرتشد يداور زبر) ، حرص ، نشاط ، تيزى ، كمال فتوة: (فا پر زبراورتا ك سكون كساته) منعن ، كمزورى ، وهيلا پن ، زوال فان صحابها: 'إن' حرف شرط به ، اور صاحبها بعدوا ليك كافاعل مقدم ب جس طرح كداس آيت ميں ب و ان احد من الممشو كين استجاد ك سدد: اپنة آپ كو درست كر له ، داه راست پرلة آئے قارب: اعتدال اور ميا ندروى اختيار كرے فارجوه: (صيف امر ب) تم اس كى بهترى اوركا ميا بى كاميد ركو فلا تعدوه: تم اس كى بهترى اوركا ميا بى كاميد ركو فلا تعدوه: تم اس كى جمائل كى احد معائب اور يريثانى وغيره و بينهشه: است ذس كول ميل سنة بحود عووضه: عرض كى جمع به مصائب اور تكلفيس ، بيارى ، بيوك ، بياس اور پريثانى وغيره و بينهشه: است وس كا و

## هرمعاملي مين ميانه روى اوراعتدال كاحكم

مدیث کامطلب بیہ کہ ہرفی کی ابتداء میں ایک نشاط، فرحت وخوشی اور جوش وجذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی پر گائن اور شوق سے وہ کام کرتا ہے، اس طرح چلتارہے تو وہ ایک دن خوبتر تی کرجاتا ہے، بلندمقام اور عروج پر پہونے جاتا ہے،

اور پھراس میں زوال شروع ہوجاتا ہے کے وکلہ ہرترتی کے بعد زوال ضرور آتا ہے، ای طرح عبادات اور دینی امور میں بھی دونوں پہلوہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدی اس میں خوب کمال حاصل کر لیتا ہے، پھرا یک عرصہ کے بعد اس میں ضعف اور فتور ہوتا ہوں ہور اعتدال ہور تا ہور اس میں خوب کمال حاصل کر لیتا ہے، پھرا رہے تو پھر زوال اور فتور سے محفوظ رہتا ہے، اس لئے ہمیں بی گر ایسان میا نہ روی اور اعتدال کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل ہور اعتدال کا دامن تھام لیس تا کہ اس کا میں میں زوال کے بجائے استحکام اور ترقی کا پیلو فالب رہے، نبی کر بھی نے فرما یا کہ جو خص میا نہ روی کے ساتھ زندگی گذار ہے تو اس کے بجائے استحکام اور جو خص دینی لائن میں اپنی حسن کا رکر دگی ، تقوی کی وطہارت اور شرافت میں مشہور ہوجائے کہ لوگ اس کی طرف الگیول سے اشار سے کرنے لگیں اور وہ عالم اس تمام ترکوش سے لوگوں میں نام ونموداور شہرت کا طلبگار رہے تو ایسے بند سے میں فیر کی کوئی امید نہ رکھیں، وہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہے ، ای طرت اگر کوئی خض د نیادی لائن میں اس قدر شہرت کا حامل ہو جائے ، کہ لوگ اس کی طرف الگیول سے اشار سے کرنے لگیں ، تو ایک مورت میں فیتے سے بچنا اور ذلت ورسوائی سے محفوظ رہنا جائے ، کہ لوگ اس کی طرف الگیول سے اشار سے کرنے لگیں ، تو ایک انسان فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

دوسری حدیث بی فرمایا که آدمی کے شراور برائی کے لئے اتن بات ہی کانی ہے کہ لوگ دین یا دنیا کے معاسلے بیں لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں، ان کی علمی وجاہت یا دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے لوگ ان کا دب واحر ام، خوشا مداور آئی بھٹ کریں توجمو ما انسان خود پندی، عجب اور تکبر جیسے امراض بیں جتال ہوجا تا ہے الابیکہ اللہ تعالیٰ ہی جے بچالیں کہ ان کے دلوں بی نورائیان اس قدر مستکلم ہو کہ لوگوں کی خوشا مداور تعریفوں سے ان پر پچھا اثر نہ پڑتا ہو، ایسے ہی دنیاوی مال و دولت کی عجب ان کے دل بیس نہ ہو، تو ایسا آدمی فقتہ سے محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ عمو ما انسان اس طرح کی صور تھال بیں طرح کے فتوں بیس ضرور جتلا ہوجا تا ہے، ہاں اگر ہرامر بیس میانے دوی اختیار کی جائے تو پھرانسان فتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

علامه مناوی فرماتے ہیں کہ "فی دین او دنیا" کے معنیٰ یہ ہیں کردین میں اس کی طرف اس لئے اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس نے کی بدعت کا اضافہ کیا ہوتا ہے اور دنیا کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس نے معاشرے میں کی ایسے گناہ کا آغاز کیا ہوتا ہے جولوگوں میں پہلے متعارف نہیں تھا۔ (۱)

# طويل آرزؤل سے اجتناب كاتھم

حضرت عبداللدين مسعود كى روايت ميس بك.

نی کریم فی نے اپنے دست مبارک سے ایک مربع بنایا، جس کے اندرایک کیر ہے، اور اس درمیان والی کئیر کے آس پاس چھوٹے جھوٹے خطوط لینی کئیریں ہیں، اورایک خطاس مربع سے باہر کئل رہاہے، جس کی صورت بیہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٢٧/٤\_

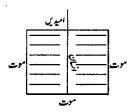

اس میں مربع ہے موت مراد ہے جس نے انسان کو ہر طرف سے گیر رکھا ہے کی بھی صورت میں انسان اس سے فی نہیں سکتا، اور درمیان والے خط سے انسان مراد ہے، اور چھوٹے خطوط مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں مراد ہیں کہ ایک مصیبت سے خلاصی ہوجائے تو دومری سے انسان دوچار ہوجا تا ہے اور اگر کسی آفت کا شکار نہ بھی ہوتو بالآ خرطبی موت تو ضرور آنی ہی ہے، اور باہر والے خط سے انسان کی طویل آرز و کی اور امیدیں مراد ہیں، ان آفات و بلیات کے پیش آنے کو سندھی سے تعبیر فر ما یا، حالانکہ ڈسا تو زہر ملے جانور کے کہ وہی انسان کو بہت درداور دکھ پہونچاتی ہیں جس طرح کہ زہر ملے جانور سے فران کو از ہر میں جوتی ہے۔

ال حدیث سے دراصل انسان کو کمی امیدیں اور آرز و کی قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انسان اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں یہ خواہشات، یہ امیدیں اور آرز و کی ضرور حاصل کرلوں گا، جبکہ حقیقت میں وہ ان کے حصول پر قا در نہیں ہوتا، وہ ان سے بہت دور ہوتا ہے اور موت اس کے بہت قریب ہوتی ہے، اس لئے وانشمندی کا نقاضا یہ ہے کہ جو چیز قریب ہو، جس سے ضرور دو چار ہونا ہے، اس کی تیاری کرے، تا کہ آخرت کی ذلت ورسوائی سے محفوظ رہے، اور اس چیز کے چیھے نہ پڑے جو اس کے قریب بھی نہیں اور اس کے اختیار میں بھی نہیں، کیونکہ لمی آرز وں کو حاصل کرنے کے لئے وقت، جسمانی اور ذہنی طاقت کے ضیاع اور اندر تعالیٰ کی نافر مانی کے علاوہ اور کچھے حاصل نہیں ہوتا، اس لئے ان سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ (۱)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هِ : يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُ مِنْهُ الْنَتَانِ: الْحِرْض عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْض عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْض عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْض عَلَى الْعَمْرِ . الْعَمْرِ .

حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ انسان خود تو بوڑھا ہوجا تا ہے اوراس کے اخلاق میں دوچیزیں جوان اور نہایت قوی ہوجاتی ہیں، ایک تو مال (جمع کرنے) کی حرص (اوراس کوخرچ نہ کرنے کی عادت) اور دوسرے طویل عمر کی آرزو۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : بھوم: (را پرزبر کے ساتھ) بوڑھااور کمزور ہوجا تا ہے، نشب: (شین کے پیچزیراور باکی تشدید کے ساتھ) جوان اورقوی ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ٣٥٢/٩ كتاب الرقاق, باب الأمل والحرص

## بره هابيكي دوخوا بشيل

اک حدیث میں نی کریم ہے نے بیان فر ما یا کہ جوں جوں انسان بوڑ ھااور کمزور ہوتا جاتا ہے، ای طرح اس میں مال و دولت کومزید جمع کرنے کی حرص اور خرج نہ کرنے کی عادت میں توت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور بیخواہش کہ میری عمر طویل ہوجائے، مقصود یہ ہے کہ انسان کواس طرح کی خواہشات اور آرزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ان دو خواہشات کی کراہت ثابت ہوتی ہے۔ (۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مُثَلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَدُ وَتِسْعُونَ مَنِيَةً ، إِنْ أَخْطَأَتُهُ المَنَايَا، وَقَعَ فِي الهَرَمِ

عبدالله بن هخیر سے روایت ہے کہ رسول الله فی نے ارشاد فرمایا: ابن آدم کو پیدا کیا گیا اور اس کے پہلوش نا تو ہے مہلک آفات یعنی موت کے اسباب ہوتے ہیں، اگرید اسباب اس سے تجاوز کرجا کی ( یعنی اسے اپنی گرفت میں نہ لیں ) تو وہ بڑھا ہے میں ضرور جتلا ہوگا۔

اک روایت کے بارے میں تغصیلی کلام معارف ترندی جلداول (ص:۹۲۲) ابو اب القدر میں ''مصائب پرصرئیا جائے'' کے عنوان کے تحت گذرچکا ہے۔

عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا ذَهَبَ ثُلُنَا اللَّيْلِ قَامَ, فَقَالَ: يَا أَيُهَا النّاسُ: اذْكُرُوا اللهُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبَى: فَقُلْتُ يَا الْجُوا اللهُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبَى: فَقُلْتُ يَا الْجُوا اللهُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبَى: فَقُلْتُ يَا الْجُعُلُ اللّهِ اللّهِ إِنِّي أَكُورُ الشّهِ الرّاحِقَةُ الرّاحِقَةُ الرّاحِقَةُ اللّهُ عَلَى الرّاحِقَةُ اللّهُ الرّاحِقَةُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حضرت الى بن كعب فرماتے ہیں كدرسول الله الله جب رات كا دوتهائى حصه كذرجاتا تو (نماز تہجد كے لئے) اشحة تو فرماتے الى الله كا دروتهائى حصه كذرجاتا تو (نماز تہجد كے لئے) اشحة تو فرماتے الله كو يادكرو، الله كو يادكرو، آگئ ہلا دينے والى (مرا ذفحہ اولى ہے) جس كے بعدا يك يجھے آنے والى چيز آجائے كى (مراد دوسرانفحہ ہے) موت ال تمام مشكلات حيز آجائے كى (مراد دوسرانفحہ ہے) موت ال تمام مشكلات كے ساتھ آگئى، جواس ميں ہيں، مصرت الى فرماتے ہيں كہ ميں نے عرض كيا كہ يارسول الله: ميں آپ پر كثرت سے درود بھيجنا چاہتا ہوں (اب آپ بى بتاد يجئے كه) ميں نے اپنے لئے دعاكے داسط جودت مقرد كرد كھا ہے، اس ميں درود بھيجنا چاہتا ہوں (اب آپ بى بتاد يجئے كه) ميں نے اپنے لئے دعاكے داسط جودت مقرد كرد كھا ہے، اس ميں

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ١٢٣/٩\_

ے کتناوقت آپ پردرود بھیجے کے لئے مخصوص کردوں؟ آپ نے فرمایا: جس قدر تہمارا بی چاہے، بیس نے عرض کیا:

کیا چوتھائی (وقت مقرر کردوں)؟ آپ نے فرمایا: جس قدرآپ چاہیں اورا گرزیادہ وقت مقرر کروتو تہمارے لئے

بہتر ہے، بیس نے عرض کیا: کیا آ دھادقت (مقرر کردوں)؟ آپ نے فرمایا: جس قدرآپ چاہیں اورا گرآپ زیادہ

وقت مقرر کردو ویہ تہمارے لئے بہتر ہے، بیس نے عرض کیا: او پھر دو تہائی وقت مقرر کردوں؟ آپ تے فرمایا: جتا آپ

کادل چاہے، اورا گراضافہ کردتو یہ تبہارے لئے اچھا ہے، بیس نے عرض کیا: اچھا تو پھر بیس اپنی دھا کا ساراوقت ہی

آپ پردرود بھیجے کے لئے مقرر کئے دیتا ہوں، نی کریم کی نے ارشاد فرمایا: تواہم تمام افکارے کفایت کئے جاؤ

گر لینی اس کی برکت سے تمہارے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد پورے ہوں گے) اور تمہارے گناہ بخش دیئے جائے۔

جائیں گے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: داجفة: "رجف" ہے ہے جس کے معنیٰ حرکت کرنے اور بے چین و بقرار ہونے کے ہیں اور "راجفة" کے معنیٰ ہیں: قیامت کے دن صور کا پہلائفۃ یعنی صور پھو تکنے کی پہلی آواز کہ جس ہے تمام مخلوق مرجائے گی، المراد فة: یہ "ر دف" ہے ہے: کس کے چیچے سوار ہونا، چیچے چلنا، اور داد فه: قیامت کے دن صور کا دو سرائعہ لینی صور پھو کئے کی دوسری آواز کہ جس سے تمام مخلوق زندہ ہوجائے گی۔ تنبعها: اس کے چیچے آئے گی۔ من صلاتی: آپئ دعا کے مقرر کردہ وقت ہیں سے۔افا تکفی همک: ابتم تمام فکر فم سے کفایت کئے جاؤ کے لینی اس کی برکت سے تبہارے تمام مقاصد اور ضرور یات پوری ہوں گی۔اس میں "تکفی همک: ابتم تمام فکر فم سے کفایت کئے جاؤ کے لینی اس کی برکت سے تبہارے تمام مقاصد اور ضرور یات پوری ہوں گی۔اس میں انت ضمیر نائب فاعل ہے، اور "همک" مفعول ثانی ہونے کے دجہ سے منصوب ہے۔

# آخرت کی تیاری اور کثرت سے درودوسلام بھینے کی ترغیب

ال حديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

- (۱) آخرت کی تیاری کی اس میں تاکید کی جارہی ہے کہ اے صحابہ: تبجد کی نماز کے لئے اٹھو، اللہ کو یاد کرو، خواب خفلت سے بیدار ہوجا کو، کیونکہ قیامت قریب ہے، یوں مجھو کہ صور کا پہلا نفحہ آچکا ہے کہ جس سے تمام تلوق ختم ہوجائے گی، اور اس کے بعد دوسرا نفحہ بھی آگیا کہ جس سے تعلق کو حساب و کتاب کے لئے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، موت اپنی تمام تر شدا کداور تختیوں کے ساتھ آپہونچی ہے، جب یہ بات ہے تو پھر آخرت کی تیاری میں تاخیر کس بات کی ہے۔
- (۲) نی کریم کی پر کفرت سے درود وسلام سیمیخ کی ترغیب ہے، کہ اگرتم فرائف و واجبات کے بعد کفرت سے درود وسلام سیمیج کے ترغیب ہے، کہ اگرتم فرائف و واجبات کے بعد کفرت سے درود وسلام کی برکت سے تمہا رسے بر اور معاش تکی دور ہوگی، گھر میں سکون، دلوں میں تازگی اور سب سے بڑھ کریے کہ آخرت میں نی کریم کی کاخصوصی قرب اور شفاعت نصیب ہوگی، اس لئے کشرت سے درود وسلام کا اہتمام کیا جائے تا کہ یہ

فضيلتين حاصل ہوسكيں۔

صدیث میں اجعل لک من صلاتی میں "صلاة" ہے دعامراد ہے، حضرت الی بن کعب کے کہنے کا مطلب یہ تفا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ پر بہت زیادہ ورود بھیجا کروں، اور چونکہ میں نے اپنے اوقات میں سے ایک خاص وقت اپنے دعا کا مقرر کرر کھا ہے، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ای وقت میں آپ پر زیادہ سے زیادہ ورود بھیجا کروں لہذا آپ ہی مقرر فریا د یکئے کہ میں اس وقت کا کتنا حصہ آپ پر درود وسلام بھیخ میں صرف کیا کروں، پھر حضرت الی بن کعب ہو چھتے رہے ۔۔۔۔۔آپ ہر بار یہ ارشاد فریاتے رہے کہ آرتم اس سے زیادہ درودوسلام بھیج تو یہ بھیجوتو یہ تمہارے لئے بہتر ہے، جب انہوں نے اپنی دعا کا پوراوقت اس پر ساز اور قریا ہی کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے تبھارے تمام کام اور پر بیٹا نیاں می فریاوی سے تبھارے تمام کام اور پر بیٹا نیاں می فریاوی سے کہ اور تبہارے گئا ہوں کومعاف کر دیا جائے گا۔ (۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَهُ اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ, قَالَ: قُلْنَا: يَا نَبِيَ اللهِ: إِنَّا لَنَتْحْيِي وَالْحَمْدُ اللهِ قَالَ: لَيْسَ ذَاكُ وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاء : أَنْ تَحْفَظَ الرَّ أُسَ وَمَا وَحَيْ لَكُ الاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَ الْحَيَاء : أَنْ تَحْفَظ الرَّ أُسَ وَمَا وَحَيْ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَ قَتَرَكُ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكُ وَتَحْفَظ الْبَعْنَ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَ قَتَرَكُ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكُ فَقَدِ اسْتَحْيَى يَغْنِي مِنَ اللهِ حَقَ الْحَيَاء

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله اللہ ارشاد فرمایا: تم الله تعالی سے یوں حیا کروجس طرح حیا کرنے مرائد ہی کاحق ہے، تم نے عرض کیا: اے اللہ کے بی: بیشک ہم حیا کرتے ہیں اور اللہ بی کا شکر ہے، آپ نے فرمایا:
یم راذہیں بلک اللہ سے حیا کرنے کے معنی ہے ہیں کہ تم سرکی اور اس چیز کی جس کوسر نے جع کر رکھا ہے ( یعنی زبان ، نظر،
کان کی) حفاظت کرو ( کہ وہ اللہ کی نافر مانی میں استعال نہ ہوں) اور تم پیدے کی اور اس چیز کی حفاظت کروجس کو پیدے
نے تع کر رکھا ہے، اور تم موت اور ہا ہوں کے بوسیدہ ہوجانے کو یادکیا کرو، اور جوآخرت ( کی کامیانی) چاہتا ہے تو وہ
دنیا کی زیب وزینت چھوڑ دیتا ہے، لہذا جو محض اس طرح حیا کر ہے تو اس نے واقعی اللہ سے یوں شرم کی، جیسے شرم
کرنے کاحق ہے۔

#### الله سے حیا کرنے کے معنیٰ

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی سے حیا کی جائے جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے، اور وہ بہ ہے کہ جم کمی عضواور حصے کو اللہ کے سامنے جمکا یا جائے، نام وقموداور عضواور حصے کو اللہ کے سامنے جمکا یا جائے، نام وقموداور ریا کاری کے لئے نماز نہ پڑھے، تکبر وغرور نہ کرے، اور جو چیزیں سرمیں ہیں لیعن زبان، کان اور آ تکھیں، انہیں بھی اللہ کی اطاعت

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣٠/٤، مرقاة ١٣/٣ كتاب الصلاة , باب الصلاة على النبي ﷺ.

میں ہی صرف کیا جائے ، چنانچے ذبان سے جھوٹ ، غیبت ، الزام تراشی ، چنلی ، بری بات اور گالی گلوچ نہ کیا جائے ، کان کا حیا ہے ہے کہ اسے گا فروشتہ چیزیں نہ کھلائی اس سے گانے اور بری چیزیں نہ کی جائے ، پیٹ کا حیا ہے ہے کہ اسے حرام اور مشتبہ چیزیں نہ کھلائی جائیں ، اور جو چیزیں پیٹ میں ہیں یعنی شرمگا ہ ، دونوں ٹا تکمیں ، دونوں ہا تھا اور دل ، ان تمام چیز وں کو اللہ کی نافر مائی اور گنا ہوں میں نہ استعمال کیا جائے ، موت اور ہڑیوں کے گل سر جانے اور بوسیدہ ہونے کو یا دکیا جائے تا کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کی قربیدا ہوجائے ، کیونکہ جو شخص آخرت کی کامیا بی چاہتا ہے تو اسے دنیا کی زیب وزینت اور لذات وخوا ہشات ترک کرنا پڑیں گی آپ بی نہ نے داقعی اللہ سے حیا کرلیا، جیسا کہ حیا کرنے کا گی ، آپ بی نے فرمایا: جس نے اپنجسم کے اعضاء کو اس طرح پا بند کرلیا، تو اس نے واقعی اللہ سے حیا کرلیا، جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ (۱)

عَنْ شَذَادِ بنِ أَوْسٍ عَنِ النّبِي ﴿ قَالَ: الكّبِسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَ اهَا وَتَمَنّى عَلَى الله \_

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ: حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبِلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَيُزوَى عَنْ عُمَرَ بِنِ الحَطَّابِ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبَلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الاَّكْبُو وَإِنَمَا يَخِفُ الْحِسَابِ يَوْمَ الْخَطَّابِ قَالَ: كَا يَكُونُ الْعَبُدُ تَقِيًّا حَتَى الْقُيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّلْيَا، وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: لَا يَكُونُ الْعَبُدُ تَقِيًّا حَتَى الْقُيَامِةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّلْيَا، وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: لَا يَكُونُ الْعَبُدُ تَقِيًّا حَتَى يَحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَوِيكُهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمْهُ وَمُلْبَسْهُ.

حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ استاد فر مایا : عقلند و فض ہے، جواپین نفس کو (اسلام کے) تابع بنائے اور اس زندگی کے لیے مل کرے، جوموت کے بعد شروع ہوگی، اور بے وقوف وہ ہے جواپین نفس کی خواہش کی پیروی کرے، اور اللہ سے (معافی کی) امیدر کھے۔

امام تر فدی فرماتے ہیں کہ من دان نفسہ کے معنی بیر ہیں کہ وہ اپنے فس کا دنیا میں محاسبہ کرے قبل اس کے کہ آخرت میں اس کا محاسبہ کیا جائے ، اور حضرت عمر فاروق زبالٹی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: تم اپنے نفس کا خود ہی محاسبہ کرو، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور بڑی پیشی کے لئے تیار ہوجا و اور اس آ دمی کا حساب قیامت کے دن باکا ہوگا، جس نے دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہوگا اور میمون بن مہران سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: آ دمی پر ہیزگار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے نفس کا اس طرح محاسبہ کرے، جیسے وہ اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا اور

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: دَخَلَرَسُولُ اللهِ ﴿ مُصَلَّاهُ ، فَرَأَى نَاساً ، كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ ، قَالَ: أَمَا إِنَّكُمُ لَوْ أَكْثَرُومُ وَ وَلَ إِلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۳۰/۷.

إِلاَّ تَكَلَّمَ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْثُ الْغُرْبَةِ، أَبَا بَيْثُ الْوَحْدَةِ، أَنَا بَيْثُ الْتُرَابِ، وَأَنَا بَيْثُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ المَوْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لاَّحَبُ مَنْ يَمْشِى عَلَى ظَهْرِى إِلَىَّ فَإِذُ وْلِيَتْكُ الْيُوْمَ، وَصِرْتَ إِلَىَّ، فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ، قَالَ: فَيَتَسِعُلَهُ مَذَّ بَصَرِهِ، وَيَفْتَحُ لَهُ بَابِ إِلَى الْجَنَدَ

وَإِذَا دَفِنَ الْعَبْدَ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِنَ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: لَا مَرْحَباً وَلَا أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْفَضْ مَنْ يَمْشِئ عَلَى ظَهْرِى إِلَىٰ فَإِذَا وَلِيَعْكَ الْيَوْمُ وَصِوْتَ إِلَىٰ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَبُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَلْتَقِى عَلَيْهِ طَهْرِى إِلَىٰ فَإِذَا وَلِيْعُكَ الْيَوْمُ وَصِوْتَ إِلَىٰ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَبُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَلْتَقِى عَلَيْهِ وَتَنَي يَلْتَقِى عَلَيْهِ وَتَنَي يَلْتَقِى عَلَيْهِ وَتَنَي يَلْتَقِى عَلَيْهِ وَتَنَي يَلْتَقِى عَلَيْهِ وَلَى اللهِ فَلَهُ بِأَصَابِعِهِ فَأَذْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضِ قَالَ: وَيَقَيَّضُ لَهُ مَنْعُونَ يَتِينا لَوْ أَنْ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَ مَا أَنْبَتَتُ شَيْئاً مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، فَيَنْهَ شَنْه وَيَخْدِشْنَهُ حَتَى بَعْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ وَمُولُ اللهِ فَيْ الْأَرْضِ ، مَا أَنْبَتَتُ شَيْئاً مَا بَقِيَتِ اللَّذُنِيَا ، فَيَنْهَشْنَه وَيَخْدِشْنَهُ حَتَى الْأَرْضِ ، مَا أَنْبَتَتُ شَيْئا مَا بَقِيَتِ اللَّذُنِيَا ، فَيَنْهَشْنَه وَيَخْدِشْنَهُ فَى الْأَرْضِ ، مَا أَنْبَتَتُ شَيْئا مَا بَقِيَتِ اللَّذُنِيَا ، فَيَنْهَشْنَه وَيَخْدِشْنَهُ فَى الْمُولِ اللهِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ فَعَ فِي الْأَرْضِ ، مَا أَنْبَتَتُ شَيْئا مَا بَقِيْتِ اللّهُ فَيْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ ا

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نی کریم علیہ جنازہ گاہ تشریف لائے تو پھے لوگوں کود یکھا کہ وہ بنس رہے ہیں، آپ سے ارشادفر مایا: اگرتم لذتو ل وحتم کردیے والی چیز کو کشرت سے یاد کروہتو وہ تمہیں اس چیز سے مشغول کر دےگی، جویس (تمہارےا تدر) و کمدر ہاہوں، لبذاتم لوگ لذتوں کوفنا کردینے والی چیز یعنی موت کو کٹرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر پرکوئی دن نہیں گذرتا گرید کہ وہ کلام کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں پردیس کا تھر ہوں، میں تنہائی کا تھر موں، میں مٹی کا تھر ہوں، اور میں کیڑوں کا تھر ہوں، جب مؤمن بندہ ڈن ہوتا ہے تو قبراس سے کہتی ہے: خوش آمدید، آب ا پنول میں ہی آئے ، واقعی تو مجھے ان لوگول میں سب سے زیادہ پندھا، جومیری پشت پر چلتے ہیں ، اب جب میں تیرے کام کی متولی ہوگئی اور تو میری طرف آگیا، تو عقریب تو میراحسن سلوک دیکھے گا، جو میں تیرے ساتھ کروں گی چروہ قبراس کے لئے تا حدثگاہ کشادہ ہوجاتی ہے، اوراس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جا تا ہے۔ اور جب النبكار يا كافر بنده دفن موتا بتو قبراس بكبتى ب: تتبيس كوئى خوش آمد يدنيس ، تم ابنول من نبيس آئ، بيتك تم مجھان لوگول ميں سب سے زيادہ ناپند سے، جوميري پشت پر چلتے ہيں،اب جب ميں تيري والى ہوگئ اور تو میرے پاس آ گیا توعفریب میرابرتا ؤ تو دیکھ لے گا جو میں تمہارے ساتھ کروں گی ،حضور 🆚 فرماتے ہیں: وہ قبر اس پرجر جاتی ہے، یہاں تک کہوہ اس پرل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہوجاتی ہیں،راوی كت إلى كرسول الله على في ابني الكليول ساشاره فرما يا اوران ميس بيعض وبعض مين داخل كيا، ني كريم نے ارشاد فرمایا: اور اس پرستر اور و ہے مسلط کر دیئے جاتے ہیں ، اگر ان میں سے ایک ( بھی ) زمین کی طرف مجو تک مارے تو وہ کی چیز کوندا گائے، جب تک کردنیا باتی ہے، چنانچہ وہ اسے دانتوں سے کا شخے اور نوچے ہیں، یہاں تک كداسے حساب (كى جكم )كى طرف پہونجاديا جائے گا، راوى كتبة بي كدرسول الله على نے ارشادفر مايا: يشك قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یاجہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ :الکیس: (کافی پرزبراوریا کے نیچز پراورتشدید) تقلند، جو ہرمعالے ہیں نوب بصیرت رکھتا ہواور انبام پرنظررکھتا ہو۔ دان: تالع بنائے، مطبع اور فرما نبردار بنالے۔ عاجو: بوقوف ائبیع نفسه: اپنائس کی پیروی کرے۔ تمنی علی الله: الله سے (معافی کی ) امیدر کھے۔ تزینو ابتم آراستہ ہوجا کیفئی تیاری کرو۔ العوض الا کبو: بڑی پیش، جوحساب کے لئے ہوگ۔ یکتشرون: بنس رہ ہیں۔ العوبه: (غین پر پیش کے ساتھ) پردیس، مسافرت الدو د: دو دہ کی جمع ہے: کیئرے۔ موحبا: نوش آمدید۔ اھلابتی اپنوں میں ہی آئے ہو، اس لئے تہارے لئے کوئی اجنبیت نیس۔ ولیتک: اساگر "تولیه" سے قرار دیں تو پر بر بی جو کی اصیفہ ہوگا: میں تیرامتوں ہوگئ، اوراگر مجرد سے لیں تو پھر بیمعروف کا صیفہ ہوگا، صنع: حس سلوک، برتا کے معدبصرہ: تا صدفاہ سلوک، برتا کے معدبصرہ: تا کے نیچ زیر اور تول ہوجاتی ہیں۔ یقیض: (مجبول کا صیفہ ہے) مسلط کے جاتے ہیں، مقرر کئے جاتے ہیں۔ ان کی پہلیاں جینی جاتی ہیں۔ یفضنی به: (مجبول کا میغہ ہے) اس کو پہونچا دیا جائے گا۔ حفورة: (حام پر پیش اور کا میغہ ہے) کا کو پہونچا دیا جائے گا۔ حفورة: (حام پر پیش اور کا میغہ ہے) کی کوئی کے ساتھ) کر جائے۔ حفورة: (حام پر پیش اور کا میغہ ہے) کی کوئی کے ساتھ) کر حام ہو کائے ہیں۔ یفضنی به: (مجبول کا صیغہ ہے) اس کو پہونچا دیا جائے گا۔ حفورة: (حام پر پیش اور کا میغہ ہے) کی کوئی کے ساتھ) کر خام۔

## موت کوکٹرت سے یادکرنے کا حکم

مذكوره احاديث يح تمن باتن ثابت موتى بين:

(۱) اصل عقلندہ ہمخض ہے جواپیے نفس کواسلامی احکام کے مطابق ڈھال لے،نفس وشیطان کے دھوکے میں نہ آئے،اور ہر وقت آخرت کی زندگی کے لئے اخلاص کے ساتھ مگل کرتارہے،اور بیوتوف وہ آ دمی ہے، جو آخرت کے لئے پچر بھی نہ کرے،نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گذار تارہے،اور اللہ سے بیامید قائم کئے رکھے کہ وہ مجھے معاف کردیے گا، اس لئے دنیا میں ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے،ان کی اصلاح کی فکر کی جائے، تا کہ آخرت میں صاب کے مراحل آسان ہوجا نمیں۔

(٢) لذات وشہوات كوختم كردينے والى چيزيعنى موت كوكثرت سے يادكيا جائے تاكما كما كال ميس كمزورى اورستى نمهو

(m) عذاب قبرروح اورجهم دونو ل کوبوتا ہے، (۱)

عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئَ عَلَى رَمْلِ حَصِيْرٍ، فَرَ أَيْتُ أَكُرَهُ فِئ جَنْبِهِ ـ وَفِي الْحَدِيْثِ قِضَةُ طَوِيْلَةُ

حفرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہواتو اچا تک دیکھا کہ آپ بنی ہوئی

<sup>(</sup>I) تحفة الاحوذي ١٣٢/٤\_

چٹائی پرسہارالگائے (لیٹے) ہوئے تھے، میں نے اس چٹائی کے نشان آپ کے پہلومیں دیکھے، اوراس مدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔

مشكل الفاظ كمعنىٰ: معتكئ: تكيياورسهارالكانے والے رمل حصو: بني موئى چائى، جنب: پہلو، بازو۔ أثو: نشان۔

تشرتے: اس مدیث میں اس قصد کی طرف اشارہ ہے،جس پرسورہ تحریم نازل ہوئی،اس موقع پرایک خاص گفتگو کے لئے حضرت عمر فاردق تشریف لائے، توآپ چنائی پرآ رام فرمار ہے تھے،جس کے نشان آپ کے پہلو پرنمایاں تھے۔

عَن الزُّهْرِيُ أَنَّ عُوْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفِ وَهُوَ حليفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوْيَ، وَكَانَ شَهِدَ بَدُرا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ المُعْرَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت مور بن نخر مدنے حضرت عروہ بن زبیر کو بتا یا کہ عمر و بن عوف، جو بنی عامر بن لوی کے معاہداور حضور کے ساتھ عزوہ بدر میں حاضر سے، نے مسور کو خبر دی کہ نبی کر بھر ہے نے ابوعبیدہ بن الجرال کو (بحرین مال وصول کرنے کے لئے) بھیجا، چنا نچہ وہ بحرین سے بچھ مال لائے تو انصاری صحابہ نے ابوعبیدہ کے آنے کا سن لیا، وہ نماز فجر میں نبی کر بھر ہے نبی کر بھر شان نماز سے فارغ ہوئے تو پھر کر بیٹے، تو وہ آپ کے سامنے آگے، آپ انہیں و کی کہ کرمسکرائے، اور فرما یا: میرا خیال ہے کہ تم نے بین لیا ہے کہ ابوعبیدہ پچھ لے کر آئے ہیں، صحابہ نے عرض کیا: بی بال ، آپ کے ارشاد فرما یا: خوشخری سن لواور اس چیزی امیدر کھوجو تہمیں خوش کر دے، اللہ کی قسم: میں تبہارے بارے میں فقر و فاقہ سے نبیل ڈرتا، لیکن مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کو پھیلا دیا جائے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پروہ پھیلا دی گئی، پھرتم اس میں آئیں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنے گلوگے، جیسا کہ انہوں نے اس میں سبقت کرنے میں مقابلہ کیا، پھرید دنیا تہمیں ہلاک کر دے گی، جیسا کہ اس نے گلوگے، جیسا کہ انہوں نے اس میں سبقت کرنے میں مقابلہ کیا، پھرید دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، جیسا کہ اس نے کہا وکوں کوتیاہ و بر باد کیا۔

عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَرَيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: صَالَتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيْمُ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةُ، حُلُوَةً، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ حَكِيْمُ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةُ، حُلُوةً، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ

لَمْ يُهَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرِ مِنَ الْيُدِ الشَّفْلَى ، فَقَالَ حَكَيْمُ : فقلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : وَالَّذِى الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُولِكِ يَدْعُو رَسُولَ اللهِ : وَالَّذِى الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُولِكِ يَدْعُو حَكِيماً إِلَى الْعَطَاءِ ، فَيَأْلَى أَنْ يَقْبَلُهُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيعْطِينَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُ مِنْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَمَلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حفرت کیم بن جزام کہتے ہیں کہ بیس نے نبی کریم کے اللہ انگاء آپ نے جھے عطافر مادیا، پھر میں نے آپ

سے مانگاء آپ نے پھر عطافر مادیا، پھر میں نے سوال کیا تو آپ نے جھے عزایت فرمادیا پھر فرمایا: بے فک بیمال سر
سبز وشاداب اورشیریں ہے، جو فتص بیمال تقاوت نفس کے ساتھ لے تو اس کے لئے اس میں برکت دیدی جاتی ہے،
اور جو فتص نفس کی لا کچ کے ساتھ وہ مال لے تو وہ اس کے لئے مبارک نہیں ہوتا اور وہ مال لینے والداس فتص کی ما نشر ہے
جو کھانا کھائے اور سیراب نہ ہو، اور او پر والا ( یعنی دینے والا) ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے، حضرت کیم فرمات
جیمانا کھائے اور سیراب نہ ہو، اور او پر والا ( یعنی دینے والا) ہاتھ نیچے والے ہاتھ ہے بہتر ہے، حضرت کے بعد کی
جیمانا کھیں ( اس سے مانگ کر ) پھو بھی کی نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا ہے جدا ہو جاؤں، ( آپ کے بعد )
حضرت صدیق آ کبر رفائش حضرت کیم کو عطیہ دینے کے لئے بلاتے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ، بھر
حضرت مدیق آ کبر رفائش حضرت کیم کے وال سے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ، حضرت عمر فاروق نے فرمایا:
مسلمانوں کی جماعت: میں تہمیں کیم پر اس بات کا گواہ بنا تا ہوں، کہ میں مال فی میں سے اسکاحق اسے پیش کرتا
مسلمانوں کی جماعت: میں تہمیں کیم پر اس بات کا گواہ بنا تا ہوں، کہ میں مال فی میں سے اسکاحق اسے پیش کرتا
مہن کیا وہ وہ اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے، چنا نچے حضرت کیم کے اور میں میں اس کی جد کس کے مال میں سے پھیم کیم کم نہیں کیا ( یعنی نہیں کیا ( یعنی نہیں کیا ) میں سے پھیم کیم کم نہیں کیا ( یعنی نہیں کیا ) میں سے پھیم کیم کم نہیں کیا ( یعنی نہیں کیا ) میاں تک کہ ان میں سے پھیم کو ا

عَنْ عَبْدِ الزَّحْمٰنِ بنِ عَوْفٍ قَالَ: ابْتُلِينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَالضَّرَاءِ فَصَبَرْنَا, ثُمَّ ابْتُلِينَا بَعْدَهُ بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ۔

حفرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ اللہ کے ساتھ تنگی اور تکلیف میں آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا پھر ہم آپ کے بعد وسعت وفراخی میں مبتلا ہوئے تو ہم صبر نہ کر سکے ( یعنی دنیا میں مشغول ہو گئے )۔

عَنْ أَنْس بِنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَهُمْ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةُ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَاهَمَهُ، جَعَلَ اللهُ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيهِ، وَفَرَّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِمِنَ الدُّنْيَا إِلاَّمَا قُلْرَلَهُ.

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس کا مقصد آخرت کی زندگی ہوتو اللہ تعالیٰ

اس کے دل میں غنا لیعنی قناعت ڈال دیتے ہیں، اور اس کے لئے شیرازہ بندی کر دیتے ہیں، اور دنیااس کے پاس ذلیل ہوکرآتی ہے، اور جس فخص کا مقصد محض دنیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آ کھوں کے درمیان فقر رکھ دیتا ہے، اور اس کے شیراز سے ومنتشر کر دیتا ہے ( لیعنی اسے یکسوئی اور دلجمعی حاصل نہیں ہوتی ) اور اس کے پاس صرف اتن بی دنیا آتی ہے، جبتیٰ کہ اس کے لئے مقدر ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا آبْنَ آدَمَ: تَفَرَّ غُ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنى وَأَسَدُ فَقُرَك. وَأَسَدُ فَقُرَك.

حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ نبی کریم کے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالی فرما تاہے: اے ابن آدم: تو میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا تو میں تیرے دل کوغنا ہے ہمر دول گا اور میں تیرے فقر (کے دروازے) کو بند کر دول گا ، اورا گرتو ایسانہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ محنت و مزدوری میں ہمر دول گا اور تیرے نقر و فاقہ کو بھی دون گا کہ دونیں کردل گا۔ دونیس کردل گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ : وافوا: (ماضی کا صیغہ ہے) انصاری صحابہ آئے۔ تعرضواله: وه آپ کے سامنے آگئے۔املوا:

تامیل سے ہے: امیدرکھو۔ تبسط: دنیا کشادہ کردی جائے، لینی مال ودولت کی فراوانی ہوجائے۔ تنافسو ھا: سابقہ لوگوں نے دنیا

میں ایک دوسرے سے بڑھنے میں مقابلہ کیا۔ خضو ق: (فا پر زبر اور ضاد کے نیچے زیر کے ساتھ) سرسبز وشاداب۔ حلوق: بیٹھا،

میں ایک دوسرے سے بڑھنے میں مقابلہ کیا۔ خضو ق: (فا پر زبر اور ضاد کے اشو اف: طبع اور لا کے ۔ لا اور آ: میں کی نہیں کروں

میں۔ سنحاو ہنفس انس کی سخاوت کے ساتھ لینی بغیر کی لائی اور اصرار کے۔ اشو اف: فقر وفاقہ، تکلیف، مشقت۔ صواء بنوشحالی،

مالی وسعت وفر اوائی۔ ہمہ: اس کا مقصد، اس کی فکر۔ شمل: (شین پر زبر اور میم کے سکون کے ساتھ) اجتماعیت، شیر از ہر بند۔ راغمہ:

ولیل ورسوا۔ تفوع بنو فارغ ہوجا لینی میری عبادت میں مشنول رہے۔ اسد: میں بند کر دول گا، میں دور کر دول گا۔ شغل: (شین پر پش اور غین کے سکون کے ساتھ والا مال فنیمت۔

پیش اور غین کے سکون کے ساتھ کونت ومزدوری، کام عمل۔ فین: جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا مال فنیمت۔

## دنیا کی حرص باعث ہلا کت ہے

ندکورہ تمام احادیث سے قدر مشترک کے طور پرینظم ثابت ہوتا ہے کہ جوفض مال ودولت کی مجبت اور دنیا کی حرص وہوں میں جٹلا ہوجائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہوجاتا ہے اور جوفض آخرت کی زندگی کی فکر اور اس کی تیاری میں معروف رہے، دنیا اور اس کی چک د مک سے کنارہ کش رہے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کا میاب ہوگا، اس کے پاس ونیا ذلیل ہوکر آتی ہے، اس کے کاروبار، مال ودولت اور ہر امر میں اللہ کی طرف سے برکت پیدا ہوجاتی ہے، نیز ان احادیث سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) پہلی حدیث سے بیدرس حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کے حصول میں زیادہ منہمک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے حصول میں اس قدرانہاک کہ جس سے آ دمی یا دِ البی سے غافل ہوجائے، یہ باعث ہلاکت ہے، چنانچے پہلی امتیں بھی دنیا میں انہاک اور اس میں ایک دوسرے سے آ گے بڑھنے کے مقاطبے کی وجہ سے تباہ و ہر باد ہو گئیں، اس لحاظ سے مال ودولت اور ژوت و مالداری ایک بہت بڑا فتنداور آزمائش ہے۔
- (۲) دوسری حدیث میں ہے کہ جو تخص مالی معاملات استغناء کے ساتھ کرے، لا کج اور حرص کی اس بیس آمیزش نہ ہو، وہ مال دیتا ہے تو بھی اس بیس اس کے دل بیس کچھوڑتا، توالیے دیتا ہے تو بھی استغناء کا دامن نہیں چھوڑتا، توالیے دیتا ہے تو بھی استغناء کا دامن نہیں چھوڑتا، توالیے آدمی کے جرامر بیس اللہ تعالی برکت ڈالدیتے ہیں، اور فر مایا: دینے والا ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے جو لینے والا ہے، چنا نچہ حدیث کے راوی حضرت کیم بن حزام کا کمل اس کے بعد بیہ وگیا تھا کہ کی سے مال نہیں لیتے تھے، ان کے کمال تقوی کا کا بیعا لم تھا کہ اپنا تن فی بھی نہیں لیتے تھے، ان کے کمال تقوی کا کا بیعا لم تھا کہ اپنا تن فی بھی نہیں لیتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ سلمان کو اللہ کے راستے ہیں جس قدر ہو سکے بخرج کرنے کامعمول بنا تا چاہیے۔
- (۳) جو محض آخرت کواپناغم بنالے، اس کی تیاری اور الله کی عبادت میں معروف ہوجائے تو دنیا اس کے پاس ذکیل ہوکر آتی ہے، فقر وفاقہ کے دروازے اس پر بند ہوجاتے ہیں، دنیا کے جمیلوں اور محنت و مزدوری کی مشقت سے فی جاتا ہے، اور اگر ایسانہ ہوتو ذلت ورسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، طرح طرح کے مسائل سے ہروقت دو چار رہتا ہے، اس لئے تھندی کا نقاضا ہے ہے کہ انسان دنیا کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کوسنوار نے اور بہتر بنانے کی کوشش کرے، یوں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کا میا بی سے ہمکنار ہوسکتا ہے۔ (۱)

#### بَاب

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا قِرَامُ سِعْرٍ ، فِيهِ تَمَاثِيلُ حَلَى بَابِي ، فَراآهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقَالَ: الزِحِيهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي الدُّنْيَا ، قَالَتْ: وَكَانَ لَنَاسَمَلُ قَطيفةٍ ، عَلَمْهَا حَرِيْنِ ، كُنَّا نَلْبَسُهَا \_

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ ہمارا ایک باریک، عنف رنگوں والا اونی پردہ تھا جس میں پر کھ تصویری تھیں، وہ میرے دروازے پر تھا، اسے نبی کریم ﷺ نے دیکھا توفر مایا: تم اس پردے کوا تارو و کیونکہ وہ جمعے دنیا یا وولا تا ہے، حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک جمالر دار پرانی چادر تھی، اس کے تقص ریشم کے تھے، ہم اسے پہنے (یعنی اوڑ منے ) تھے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: قوام: (قاف کے بیچ زیراوررا پرزبر کے ساتھ)مقش یا مختلف رنگوں کا اونی باریک پردہ۔تماثیل: تمثال کی جمع ہے: تصویر، مجمد۔الزعید: اس پردے کوتم اتارود۔مسمل: (سین اورمیم پرزبر کے ساتھ) بوسیدہ اور پرانا کپڑا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣٨/٤، مرقاة للفاتيح، كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء ١٠٥/٩

قطيفه: جمالرداريادرعلم: (عين ادرام يرزبرك ساته )فش علامت بنشان \_ كنانلبسها: بم اس يبنز سق يعن ادر مق سق

#### مسكةتصوير

جاندار کی تصویر بنانا اور استعال کرناحرام ہے، جولوگ تصویر کھینچ یا کھینچواتے ہیں، ان کے بارے میں احادیث میں سخت وعیدیں منقول ہیں، آئیس قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ ان میں روح ڈالیس لیکن وہ ان میں جان ٹیس فرال میں منقول ہیں، آئیس آئیس کے معنی نے ہیں کہ انہیں اس پر شدید عذاب ہوگا، یہ کم بہت کی احادیث میحی محابہ کرام، تابعین کے اقوال اور ان کے کمل سے شابت ہے، اور فقہا وکرام کا بھی اس پر انقاق ہے کہ اگر تصویر جسموں کی شکل میں ہواور اس کے وہ تمام اعضاء موجود ہوں جن پر زندگی کا انجمار ہوتا ہے، نیز وہ تصویر بہت چھوٹی بھی نہ ہو، اور گر بول کی تشم سے بھی نہ ہوتو اس کے حرام ہونے پر بوری امت کا انقاق باجا کر اور حرام ہے، اس میں کی کا کوئی اختلاف ٹیس۔

البتدالي جگه جهال آدمي بينه مناه جل يالينتا به چونكه بيه موضع تحقير بهاس لئے اكثر علماء نے الي صورت بيس تصوير ركھنے كو حرام نيس كہا ہے ، ليكن اگر تصوير مجمول كي شكل ميں شہو بلكه وه كاغذيا كيڑے وغيره پراس طرح بنى ہوئى ہوكه اس كاسابيت پڑتا ہوتو جمهور فقهاء كنز ديك بيجى تاجائز بهالبتذامام مالك رحمه الله سے اس قسم كي تصوير كے جواز اور عدم جواز كي دونوں روايتن معقول بيں، بعض نے اس كوحرام كہا ہے، اوراكثر ماكى علماء كرام نے اسے كمروه كھا ہے۔ (۱)

# كيمرك كي تصوير كأحكم

جوتصویر کیمرے سے بنائی جائے ،اس کے بارے ہیں اگر چیممر کیعض علاء نے اس کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔لیکن جہور اہل فآوی کے نزدیک میتھویر بھی حرام ہے، ہال ضرورت کے مواقع پر اس تصویر کی مخبائش ہے مثلاً پاسپورٹ، ویزے، یا شاختی کارڈ کے لئے، یا ایسے مواقع پرتصویر کمنچانا، جہال انسان کے چیرے کی شاخت ضروری ہو۔

# د يجييل سسم يعني في وي،مو بأنل، ويد يواور كم يبوثر كي تضوير كاحكم

ڈ پھیٹل سٹم کے ذریعہ جوتصویر ٹی دی ہموبائل، ویڈ بھادر کمپیوٹر کی سکرین پر آتی ہے، آیا یہ بھی حزام تصویر میں داخل ہے یا نہیں؟ اس میں علاء عصر کے درمیان اختلاف ہے، جمہور علاء کرام کے نز دیک یہ بھی حرام تصویر میں داخل ہے، اس میں ادر سادے کیمرے کی تصویر کے درمیان تھم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں یعنی دونوں ہی حرام ہیں۔

البة بعض مُقَقَ علاء كاكہنا ہے كہ يہ تصوير كے تھم ميں نہيں ، كيونكه اس ميں تصوير كى بنيا دى شرط ' ثابت وقرار'' ہونا نہيں

<sup>(</sup>۱) اكمال اكمال المعلم لأبي ٣٩٣/٥٥ باب لاتدخل الملاتكة

پائی جارہی، بلکہ بیکس ہے جیسے جدید آلات کے ذریعہ شعاؤں اور لہروں کو محفوظ کرلیاجا تا ہے، لہذا اس پر تصویر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، ہاں اگراس کا پرنٹ لے لیاجائے تو بھروہ حرام تصویر کے حکم میں داخل ہوجائے گی۔

بیا ختلاف اس صورت میں ہے جب ٹی دی، ویڈیوادر کمپیوٹری ڈیز میں آنے والی اور محفوظ کی جانے والی تصویر میں کوئی اور شرعی قباحت نہ ہو، کیکن اگر اس میں مکرات، ناجا کزیروگرام اور امور ہوں اور شرعی حدود کا لحاظ ندر کھا گیا ہوتو الی صورت میں بیہ تصویر بالا تفاق ناجا کڑاور حرام ہوگی۔

موجودہ دور میں ٹی وی کا عام استعال چونکہ خلاف شرع امور پر شتل ہوتا ہے اس لئے اس وقت ٹی وی کواپنے گھر میں رکھنا اور اس کے ناجائز پروگرام سنتا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی ٹی وی چینل ان مفاسد و منکرات سے پاک ہو یا کوئی عالم دین حمکنہ احتیاطوں کے ساتھ، مفاسد سے احتراز کرتے ہوئے، دین ضرورت سے متعلق امور بیان کرنے کے لئے ٹی وی چینلز پرآئے یا ٹی وی پروگرام میں کوئی وعظ وقعیحت کی بات کرے یاجائز تدر لی مقاصد کے لئے اسے استعال کرے یا کمپیوٹر، می ڈیز اور ویڈ ہو میں شرعی قباحتوں سے پاک پچھاسلامی پروگرام مرتب کئے جا بحق تو بعض علاء کے زدیک اس کی مخواکش ہے۔ (۱)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ، حَشُو هَالِيف

حضرت عا نشدرضی الله عنبا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا تکیہ یعنی بچھونا جس پرآپ لیٹتے ہے ہے ہے ہے کا تھا،جس کا محرا وَ تھجور کی جِمال ہے تھا۔

عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ: أَنَّهُمْ ذَبَحُواشَاةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ ثَابَقِي مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَابَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا, قَالَ: بَقِي كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفْهَا\_

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ محابہ کرانم و کا ایک بکری ذیح کی تو نی کریم ہے نے ہو چھا: کیا اس میں سے بچھ بچا ہے؟ حضرت عائشہ و ایک نے موض کیا: اس میں سے مرف دی کا گوشت بچاہے، آپ نے فرمایا: (جو صدقد کیا ہے وہ) سارا باقی ہے (آخرت کے اعتبار سے) سوائے دی کے گوشت کے (جے مدقد نہیں کیا اور بچا کر رکھ لیا گرا)۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنَّا آلُ محمَّدٍ نَمْكُثْ شَهْراً مَانَسْتَوْقِدُنَاراً ، إِنْ هُوَ إِلاَّالْمَاءُ وَالتَّمَوْرِ

حفرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ پیٹک ہم اہل بیت ایک ایک مہینداس طرح گذار دیتے ، کہ ہم آگ تک نہ جلاتے ، ہماری خوراک صرف یانی اور مجور ہوتی۔

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: ثُولِي رَسُولُ اللهِ ﴿ وَعِنْدُنَا شَطُرْ مِنْ شَعِيْدٍ ، فَأَكُلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ قُلْتُ: لِلْجَارِيَةِ:

<sup>(</sup>۱) نتوی جامعددارالعلوم کراچی، نتوی نمبر: ۱۷۱، ۹۸، مورخه ۱۳۲۹/۱، ۱۳۲۹، هم کشف الباری، کتاب اللباس ص: ۳، ۹-۳، ۳ فقهی مقالات ۲/۳ ، ۱، فتاوی حقانیه ، باب التصاویر، جدید آلات کا حکم ۳۳۲/۲، فتاوی محمودیه ۱۲۹/۵،

كِيلِيه، فَكَالَتْهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ، قَالَتْ: فَلُوْ كُنَّاتُوْ كُنَّاه، لأَكُلْنَامِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

حفرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ ہی کریم شک نے دفات پائی اور ہمارے پاس پکھ ہوتے، اس ہیں ہے ہم کھاتے رہے جب تک اللہ نے چاہا، پھر میں نے بائدی سے کہا: اس جو کوتم ناپ او، چنانچ اس نے اس ناپ لیا، پھر جلدی وہ ختم ہو گئے، حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں، اگر ہم انہیں یوں ہی مجبوڑ دیتے (نہ ناپتے) تو ہم اس میں سے اس سے کہیں زیادہ عرصہ کھاتے رہے۔

مشكل الفاظ كے معنی : وسادة: (واؤك ينچ زير كساته) تكيد أدم: (بهز اور دال پرزبر كساته) اديم كى بتح به : چرا حسو: (حا پرزبرا ورشين كسكون كساته) بمراؤليف : مجورك درخت كى چمال كتفها: بكرى كاشانه ينى اس كى دى كا كوشت مانستو قد: بهم آگ نبيس جلات تقد شطر: (شين پرزبرا ورطا كسكون كساته) جز، حصد، بكهد كى دى كاكوشت مانس جوكوناپ دول فلم يلبث: لس و نبيس تغمر كم د

## نبى كريم الم اورابل بيت كى قناعت يسندى

فرکورہ احادیث سے نی کریم اور اہل ہیت کی قناعت پندی ثابت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے رہن ہن اور کھانے پینے کے لئے جو پجو بھی میسر آ جاتا، اس پر قناعت فرماتے، ان کی نظر میں آخرت کی زندگی تھی کہ اسے بنالیا جائے، اس میں کامیا بی کی کوشش اور وہاں کی ذلت سے بچا جائے، یس ہے ان کی کامیا بی کاراز، آج اہل اسلام نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود اور منتہائے نظر بنار کھا ہے، اس کے حصول میں میں مروف ہیں اور آخرت کی زندگی کو اعمال کے اعتبار سے پس پشت ڈال دیا ہے، اس کی طرف ان کو تو جنیں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔

پہلی حدیث میں ہے کہ نی کریم کے کا تکیہ چڑے کا تھا، اوراس کے اندر تھجوری چھال بھری ہوئی تھی، شار حین فرماتے بیں کہ تکیہ سے یہاں بستر مراد ہے کہ آپ کے کا بچھونااس شم کا تھا، چنا نچہ بخاری کی روایت میں اس کی تعرق ہے۔

دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں جو چیز صدقہ کر دی جائے، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوجاتی ہے، اسے زوال زوال نہیں آتا، اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کیا جائے تو وہ بالآ ٹرفنا ہوجاتی ہے، اسے زوال سے دوچار ہوتا پڑتا ہے، اس سے در حقیقت اس آیت کی طرف اشارہ کرنامتعمود ہے ما عند کم پنفدو ما عند اللہ باق (جو پھی تمہارے پاس ہے وہ تم ہوجائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے، وہ ہمیشہ باقی رہےگا)۔

تیسری روایت سے معلوم ہوا کہ انسان کو کھانے پینے کی جو پھی جی روکمی سوکمی چیز میسر ہوجائے، اس پر قناعت کرے، ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا اور اس میں تکلف کرنا درست نہیں ہے۔

چوتی حدیث سے معلوم ہوا کہ محریلو استعال کی کھانے پینے کی چیزوں میں ناپ تول استعال ندکیا جائے کہ اس سے

برکت اٹھ جاتی ہے۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ ﷺ کی اس روابت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت آپ کے چاہ ہے جو جو گھر میں موجود تھے، جبکہ حضرت عمرو بن حارث مصطلقی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد کوئی مال نہیں چھوڑا، ندورہم ، ندوینا راورنداور کچے، بظاہران دونوں میں تعارض ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ دونوں صدیثوں کا مفہوم اور کل الگ الگ ہے، حضرت عمرو بن حارث کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ہے نے اپناذاتی بال پکھ بھی نہیں چھوڑا، اور صدیث عائشہ ﷺ میں جس'' جو'' کے چھوڑنے کا ذکر ہے اس سے حضرت عائشہ کا اپنا خرچہ مراد ہے جوحضور شک نے آپ کو دیدیا تھا، اس لئے دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔

پھرایک اوراشکال ہوتا ہے کہ حدیث عائشہ ﷺ میں ہے کہ اگرہم اس جوکونہ ناپتے تو اس سے زیادہ عرصہ تک اس کھاتے رہتے ، گویا ہمیں کیل نہیں کرتا چاہئے تھا جبکہ حضرت مقداد بن معدیکرب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم سے نے انہیں فرمایا: تم اپنے غلہ میں کیل کرو، اسے ناپ او، یہ تہمارے لئے باعث برکت ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ کیل کرتا چاہیے، .....؟

اس کا جواب میہ کہ یہاں بھی دونوں صدیثوں شی تعارض نہیں، کیونکہ جس صدیث میں غلہ کو ناپنے کا تھم ہے، اس سے مراد میہ کے کرخرید دفر وخت کے وقت غلہ کو تا پاکرو، اور حضرت عائشہ ﷺ کی صدیث کے معنی میران کہ اپنے اہل وحمیال پرخرج کرنے کے وقت غلہ کو خدتا یا جائے کہ یو بخل کی علامت ہے اور اس سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ (۱)

عَن أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَقَدُ أُخِفُتُ فِي اللهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدُم وَلَقَدُ أُو فِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يَوْ لَى اللهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدُم وَلَقَدُ أُو فِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يَوْ لَى اللهِ وَمَا يَوْ لَلهُ وَمَا لِي وَلِيلًا لِطَعَامَ ، يَأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَيْ يَوَا رِيْهِ إِبطُ بِلَالٍ وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَى ثَلَا لَوْنَ مِن اَيْنِ يَوْمُ وَلَيْكُم وَمَا لِي وَلِيلًا لِمَ اللهِ اللهِ عَلَى وَلِيلًا لِمَا عَلَى وَلِيلًا لِمَا عَلَى وَلِيلًا لِمَا عَلَى وَلِيلًا لِمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

قدر جھے اذیتیں پہونچائی گئیں، اس طرح کی اور (نی) کوئیں ستایا گیا، اور بلاشبہ بھے پرتیس دن اور تیس راتیں الی ک گذری ہیں، جن میں میرے اور بلال کے لئے کھانے کا ایسا کوئی سامان نہیں تھا، جس کوکوئی جگروالا (یعنی کوئی جانور)

كما تاب، سوائ ال معمولي چيز كيجس كوبلال المي بغل مي جيم اكرد كفته تقد

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ حِيْنَ خَرْجَ النَّبِيُّ ﴿ هَارِباً مِنْ مَكَّةً وَمَعَهُ بِلَالْ، إِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُهُ تَحْتَ إبطهـ

امام ترخدی فرماتے ہیں کداس مدیث کے معنی بیایں جب نی کریم علی الل مکے سے بیزار ہو کر لکے تواس وقت آپ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣٢/٤.

-182-6

ے ساتھ حضرت بلال سے ،اورحضرت بلال کے ساتھ کچھ کھانا تھا، جے انہوں نے اپنے بخل کے بیچا ٹھار کھاتھا۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: آخفت: (مجبول کا صیفہ ہے) ججھے ڈرایا کیا، خوف ودہشت میں ڈالا کیا۔ آو ذیت: (ماضی مجبول) جھے دکھ، درداورایذاء پہونچائی گئے۔ ذو کہد جگروالا یعنی جائدار یو ازیہ: اس کوچھ پار کھا ہے۔ اِبط: (ہمزے اور باکے بیچے زیر) بغل۔

## حضور الم كفروفا قداوراً زمائشوں كاذكر

ال حديث سے دوباتي ابت موتى إلى:

(۱) الله کراسة میں نی کریم کوجس قدرخوف ووہشت میں جٹا کیا گیا اورجس قدرآپ کوتکلیفیں پہونچائی گئیں، اتنا کسی اور نی کوئیس آنیا یا گیا، کیونکہ جوشف جٹنا اللہ کے ہاں قریب ہوتا ہے، اتن بی نیادہ اس پر تکلیفیں اور آن مائیس آتی ہیں، اور آن کوئیس آنی این اور آن کوئیس آئی این اور آن کوئیس آئی این اور آن کی اور آن کی اور آن کی اور آن کی استخال میں بھی بھی حرف میکو وکا تصور تک نہیں آیا، کفارا ور اللہ کے دین کے قبس آپ کوئیس آئی اور آن کی اور آن کی تراور ہدایت کی دعائی جاری ہوتی، تاکہ وہ آخرت کے مذاب ہے گی جا کی اللہ کی دعائی جاری ہوتی، تاکہ وہ آخرت کے مذاب سے بھی جا کی ۔

(۲) دوست اسلام کی خاطر آپ کے نظر وفاقہ اور تکائی معمولی مقدار تی، جے وہ بخل کے بیچ چھپائے رہتے تھے، اس سے مطوم ہوا کہ اسلام کی راہ میں اگر فقر و فاقہ پیش آجاتو آئی معمولی مقدار تی، جے وہ بخل کے بیچ چھپائے رہتے تھے، اس سے مطوم ہوا کہ اسلام کی راہ میں اگر فقر و فاقہ پیش آجاتے آئی اس کی طرح سے جادت میں گذرنے والا ہو جائے، ان ایام کوائی اور برعذاب اور مصیبت نہ مجھا جائے، اس کی ظ سے یوفت بھی ایک طرح سے جادت میں گذرنے والا ہو جائے، ان ایام کوائی اور پرعذاب اور مصیبت نہ مجھا جائے، اس کی ظ سے یوفت بھی ایک طرح سے جادت میں گذرنے والا ہو

امام ترندی نے جو بیفر مایا کہ ''اوراس وقت آپ کے ساتھ معفرت بلال سے'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معدیث کا تعلق اس تعلق اس وقت سے نہیں جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی تھی کیونکہ اس وقت آپ کے ساتھ معفرت بلال نہیں سے بلکہ بیدوا تعدما لبا اس وقت کا ہے جب آپ ابتداء اسلام میں مکہ کر مذہبے طاکف تشریف لے گئے ہے۔

چنانچ نبوت کے دسویں سال آپ کے چھا ابوطالب کی وفات ہوگئ، اس کے پچوعرمہ بعدام المؤمنین معرت خدیجہ دائلیّن کی بھی وفات ہوگئ، اس کے پچوعرمہ بعدام المؤمنین معرت خدیجہ دائلیّن کی بھی وفات ہوگئ، یہ دونوں حادثے آپ کے لئے امتہائی المناک اور سخت سخے، بھی وجہ ہے کہ آپ نے اس سال کو'' عام المحزن' بیٹی دخم کا سال' فرمایا، آپ کے بچاکی وفات کے بعد کفار کہ نے اپنی ایڈا ورسانیوں میں مزیدا ضافہ کردیا، اس وقت ملک آکر نبی کریم کے نے سفر طاکف کا ارادہ فرمالیا، تا کہ وہاں لوگوں کو دعوت اسلام دیں اور آپ کے ساتھ اس سفر میں معزت زید بن حارث دید بن حارث دید دی، وہ نہ مانا مسلسل

ایک ماہ آپ اہل طائف کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے، گر انہوں نے آپ کی ایک بات نہیں سی اور کسی ایک کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ اس سردار نے اپنے اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ کے چیچے لگا دیا کہ جس قدر ہوسکے آپ کو تکلیفیں پہونچا تیں۔

چنانچہ ان بدبختوں نے آپ پر پھر برسانے شروع کئے، جس سے نبی کریم کے قدم مبارک شدید زخی ہوجاتے سے ، اورا تناخون بہتا تھا کہ آپ کے نعلین مبارک اس سے بھر جاتے سے ، جب آپ پھر کے زخوں سے چور ہوکر گر پڑتے سے تو وہ لوگ آپ کے دونوں باز و پکڑ کر کھڑا کر دیتے سے اور آپ آگے چلتے تو پیچے سے پھر پھر اک شروع کر دیتے سے اور خوش ہو ہوکر تالیاں بجاتے اور تہتے لگاتے سے ، حسرت زید بن حارث جس طرف سے پھر آتا دیکھتے ، اس طرف خود کھڑے ہوکر نبی کریم بھی کو بچاتے اور پھر کو ایسے مر پر لے لیتے سے ، یہاں تک کہ حضرت زید کا سربھی پھروں کے زخم سے چور چور ہوگیا۔

ای دوران اللہ تعالی نے بادل کا ایک کلا اجیجا، جوآپ پہ پرسایہ کرنے لگا اور پھر حضرت جرئیل مَالِیْلا نے ایک اور فرشتہ کے ساتھ حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کی قوم کی ساری با ٹیں شیں اور آپ کے ساتھ جو پھے سلوک کیا ہے، اس کو دیکھا، میر ب ساتھ پہاڑوں کی خدمت پر مامور فرشتہ ہے، اگر آپ عکم دیں، توبیان پہاڑوں کو ملا کر اہل طاکف کو تباہ و برباد کردے، کیونکہ انہوں نے آپ کوستانے میں کوئی کی نہیں چھوڑی، بین کرنم کریم کی نہیں اس پرراضی نہیں، برباد کردے، کیونکہ انہوں نے آپ کوستانے میں کوئی کی نہیں جورٹ کی نہیں کرائی کی سلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوجا کیں، جورب العالمین پر میں رحمۃ للعالمین نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، بیزندہ رہے تومکن ہے، کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوجا کیں، جورب العالمین پر ایکان لے آ کی اور اس کی وحدانیت کا افر ارکر لیں۔

بالآخرنی کریم ﷺ طائف سے ایک ماہ کے بعداس طرح والیں ہوئے کہ فقرو فاقہ اور اہل طائف کی تکلیفوں سے جسم نڈھال تھا اور شخنے مبارک خون سے لہولہان تھے ،اس سب کے باوجود آپ کی زبان مبارک پر بدوعا کے بجائے ہدایت کے الفاظ حاری تھے۔

ربی بیہ بات کہ حدیث میں اس موقع پر نبی کریم کے ساتھ حضرت بلال کا ساتھ ہونا ندکور ہے، جُبکہ فدکورہ واقعہ میں حضرت زید بن حارثہ کا ذکر ہے تو ان دونوں باتوں میں کوئی منافات اور تعارض نہیں، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے بیسنر کی دفعہ ہوئے ہوں، اور کسی سفر میں حضرت بلال اور حضرت زید بن حارثہ دونوں ہی آپ کے ساتھ رہے ہوں، تاہم بیہ طے ہے کہ حدیث کا بیوا قعہ سفر جورت سے متعلق نہیں، کیونکہ اس میں حضرت بلال آپ کے ساتھ نہیں شعے۔(۱)

عَنْ عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: حَرَجُتُ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ وَقَدْ أَحَدُث إِهَا مَعْطُوناً، فَجَوَّ بِثُ وَسَطَهُ, فَأَدْ حَلْتُهُ فِي عُنْقِي, وَشَدَدْتُ وَسَطِى، فَحَزَ مَثْهُ بِخُوصِ النِّخْلِ، وَإِنِّي لَشَدِيْدُ الْجُوعِ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ إِنَّهِ الْعَامِ لَطَعِمْتُ مِنْهُ, فَخَرَ جَتُ ٱلْتَمِسْ شَيْناً فَمَرَوْتُ بِيَهُو دِي فِي مَالِ لَهُ, وَهُوَ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ٣٣٩/٩ كتاب الرقاق باب فضل الفقراء ، تحفة الاحوذى ١٣٣/٤ .

يَسْقِى بِبَكُرَةِ لَهُ, فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ لُلْمَةِ فِي الْحَائِطِ, فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَعرَ ابِيُ؟ هَلَ لَكَ فِي دَلُو بِتَعْرَةٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ, فَافْتَحِ الْبَابَ, حَتَى أَدُخُلَ, فَفَتَحَ فَدَ خَلْتُ فَأَعْطَانِي دَلُوهُ, فَكُلِّمَا نزَ عْتُ دَلُو أَأَعْطَانِي تَعْرَةً حَتَى إِذَا امْتَلاَّتُ كَفِي أَرْسَلْتُ دَلُوهُ وَقُلْتُ: حَسْبِي فَأَكُلْتُهَا, لُمَّ جَرَعْتُ مِنَ الماء, فَشَوِئِتُ لُمَّ جِنْتُ المَسْجِدَفَوْ جَدُتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت علی برالادار چڑا لیا، جس کے بال جمڑے ہیں کہ جس مردی کے دنوں میں نی کریم کے گھر سے لکا اور میں نے ایک بد بودار چڑا لیا، جس کے بال جمڑ سے ہوئے ہے، پھر میں نے اسے درمیان سے کا ٹا اور اسے میں نے ایک کردن میں ڈال لیا اور میں نے اپنی کر با ندھ دی اور میں نے اسے جمور کی شاخوں سے با ندھا، اور میں اس وقت واقعی شدید بحوکا تھا، اگر حضور کے گھر میں کچھ کھانا ہوتا تو میں اس میں سے ضر ور کھالیتا، پھر میں کسی چیز کی تلاش میں لئا تو میں ایک یہودی کے پاس سے گذرا، جو اپنے باغ میں تھا اور وہ اپنی ایک چیز کی تلاش میں نے دیوار کے ایک دی پاس سے گذرا، جو اپنے باغ میں تھا اور وہ اپنی آیک چیز کی ہوتا کو ایک جمور کے ہوش کی اور کا ذول ( کنویں سے ) کینچ گا؟ میں نے کہا: بی بھو ایک جمور کے ہوش کی اور دوازہ کھول تا کہ میں باغ میں داخل ہوجا کا می چیز کی ہو این کے دوروازہ کھول تا کہ میں باغ میں داخل ہوجا کا می جی ایک جمور کے ہوٹ ویل اور پھر چیز کھون کی بھر گئی تو میں نے اس کا ڈول چیوڑ دیا اور میں نے کہا: بس جھے کا نی ہے، میں نے دیدیتا، یہاں تک کہ جب میری مٹی بھر گئی تو میں نے اس کا ڈول چیوڑ دیا اور میں نے کہا: بس جھے کا نی ہے، میں نے دیورکھائی اور پھر چیز کھون کیا ہو بائی ہود دیا یا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ جُوعْ، فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَهُ مَنْ مُرَةً

حضرت ابوہریرہ علی سے روایت ہے کہ محابہ کرام رفی تھین کوشدید بھوگ گی، تو نبی کریم علی نے انہیں ایک ایک مجور دی۔

مشكل الفاظ كمعنى : يوم شات: سردى والا دن ، فعندا دن ، إهاب: چرا ، كمال معطونا: بد بودار ، سرا بهوا چراجس ك بال دباغت كى وجهت جر گئے بهوں - جوبت: يس نے كائا - و سط: در ميانه دهم ، كر ، پشت دشد دث ، خزمت : يس نے باندها دباغت كى وجه ب جر گئے بهوں - جوبت : يس نے كائا - و سط: در ميانه دهم ، كر ، پشت دشد دث ، خزمت ؛ يس نے باندها خوص : خوصة كى جمع ب : مجود كى شاخيں ، پت - بكوة : (با پر زبر اور كاف ك سكون ك ساتھ) چرئى ، جس سے وزنى چرئي في بحر كئ - جوعت من جاتى ہ ب در الله اور لام ك سكون ك ساتھ ) شكاف ، سوراخ - امتلات كفى : ميرى مفى بحر كئ - جوعت من المهاء : يس نے چدر كھون يانى بيا -

## صحابہ کرام رئی کیا ہے۔

ان احادیث سے صحابہ کرام کا نقرو فاقہ اور معاثی تنگدی معلوم ہوتی ہے کہ وہ دین پرعمل کرنے کی خاطر ہرتسم کی تکلیف

اور مشکل برداشت کرتے ہے، یہی حال ان محابہ کرام کا بھی تھا، جوامحاب صفہ ہے، جس کا ذکر دوسری حدیث میں ہے، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ باب کی دوسری حدیث میں سفر کا واقعہ ہے کہ دور دراز کے سفر میں صحابہ کرام وی ایک آئی تو آپ نے انہیں ایک ایک مجور عنایت فرمائی۔(۱)

عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ وَنَحَنُ ثَلَاثُمالَةٍ, نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا, فَفَنِي زَادُنَا, حَتَى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَا كُلَّ يَوْمِ تَمْرَةً, فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ: وَأَيْنَ كَانَتْ تَقَعْ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَذَ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا, فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُوْتٍ, قَدْقَلَ فَدُالْبَحْرُ, فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَيَوْ مَامَا وَجَدُنَا فَقَدْنَاهَا, فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُوْتٍ, قَدْقَلَ فَدُالْبَحْرُ, فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَيَوْ مَامَا أَخْبَيْنَا.

حضرت جابر بن عبداللہ بھائلہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نہمیں ایک مہم پر بھیجا، ہم تین سوافراد سے، ہم اپنا توشہ اپنی گردنوں پراٹھائے ہوئے سے، (یعنی وہ توشہ تھوڑا تھا) پھر ہمارا توشہ خم ہوگیا، یہاں تک نوبت پہونج گئی کہ ہم میں سے ہرآ دئی کے حصہ میں روزاندایک ایک مجورا تی ہتوان سے (یعنی حضرت جابر سے) پوچھا گیا کہ اے ابوعبداللہ: ایک آ دمی کا ایک مجور سے کیا بٹما ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا: ہمیں اس ایک مجور کی قدراس دقت ہوئی، جب ہم اس سے بھی محروم ہوگئے پھر ہم سندر کے کنار سے پرآ گئے تو اچا تک ہم ایک مجھلی کے پاس آ تھہر ہے، جسمندر نے نواج کا جسمندر کے بیار ہمیں سے اٹھارہ دن تک کھاتے رہے، جس قدر کہ ہم نے چاہا۔

## سربيسيف البحر

سن چھ بجری یاس سے بھی پہلے بی کریم کے نین سومحابہ کرام وی کھٹے میں کو ابوعبیدہ بن جراح کی قیادت میں قریش کے قاف کی گھات لگانے کے لئے بھیجا، یہ حضرات سمندر کے کنارے پرتقریباً آدھام بید کھر سے اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم کے اس سریہ کوجہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا تھا، جوسمندر کے ساحل پر رہتے تھے، پھریہ حضرات نصف ماہ کے بعد بغیر کی لڑائی کے واپس آگئے،

بظاہر دونوں میں تعارض ہے کہ ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسریقریش کے قافلے کی گھات اور نگرانی کے لئے گیا تھا، اور دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جہینہ کے ایک قبیلے کی طرف بھیجا گیا تھا،

اس لئے حافظ ابن حجر رہائیے۔ فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کی طرف بیمیجے گئے ہوں ،اس لئے ان میں کوئی تعارض نہیں۔

محاب کرام کا قیام چونکه ساحل سمندر پر رہاتھا، اس لئے اسے "سربیسیف البح" کہاجا تا ہے، اوراس سفر میں صحابہ کرام

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٢٥/٧\_

ر فی ایک ایس کیا نے کی کوئی چیز بھی نہیں بڑی تھی ، یہاں تک نوبت بہونی گئی کدر دختوں کے پتے جما ڈ کر کھائے جاتے تھے، اس لئے اسے ' خزوۃ الخبط'' بھی کہا جاتا ہے۔(۱)

فأكلنامنه ثمانية عشريومأ

اس روایت بیس اٹھارہ دن کا ذکر ہے، اور سیح مسلم کی ایک روایت بیس مہینے کا اور ایک دوسری روایت بیس پندرہ دن کا ذکر ہے، بظاہرونوں کی تعدادیس تعارض لا زم آ رہاہے؟

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس میں مہینے کا ذکرہے، وہ چونکہ زیادہ مقدار کو ثابت کررہی ہے،اس لئے وہ را خ ہاور جن روایات میں کم دنوں کا ذکرہے،ان سے اکثر کی نفی ثابت نہیں ہوتی ،اس لئے تعارض نہیں۔

حافظ این جمر را طلید نے یوں تطبیق دی ہے کہ جس روایت میں اٹھارہ کا ذکر ہے وہ اصل ہے، اور جن روایات میں پندرہ دن یامینے کا ذکر ہے، ان میں کسرکوحذ ف کردیا گیاہے۔

لیکن بیذ بمن میں رہے کہ حدیث کے راویوں کی توجہ اصل قصد کے بیان کی طرف ہوتی ہے، اس میں وہ پورا اہتمام کرتے ہیں، دنوں کی تعداد یا اس جیسی چیزوں کی طرف وہ خاص توجہ نہیں فرماتے ، کیونکہ یہ مقصود نہیں ، ایسے میں اگرکوئی تعارض پیش آجائے تواس سے حدیث کی صحت پرکوئی فرت نہیں پر تا۔(۲)

#### سمك طافى كامسئله

سمک طافی: وہ مچھلی ہے جوسمندر کے اندرازخورطبعی موت مرجائے اور پانی کے اوپر آجائے، اس مجھلی کا کھانا جائزہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ آئمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اورامام احمد کے نزدیک سمک طافی حلال ہے، جبکہ امام ابوضیفہ رائیجیہ اسکی حرمت کے قائل ہیں۔

جمبوركا استدلال:

- (۱) هو الطهور ماءه والحل ميتته، آتمه ثلاثه "ميته" سي غير فديوح مراد ليتي بين، اس ليح سمك طافي حلال ہے۔
- (۲) نکورہ حدیث سے استدلال ہے کہ محابہ کرام رفتی ہوئی نے عنبرنای مجھلی استعال کی تھی، جو انہیں مری ہوئی ملی تھی،اس کے باوجودوہ اسے نصف ماہ تک کھاتے رہے۔
- (٣) مدیق اکبر دخاتی کا شدال کیا ہے جس میں سمک طافی کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اَمام الوحنیف رافید کا استدلال حضرت جابر کی روایت سے ہے امام الوداؤد رافید نے ذکر کیا ہے کہ حضور اللہ نے

<sup>(</sup>۱) فتحالباری۹۸۷۸کتابللغازی،بابغزوةسیفالبحر

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم ٥٠٣/٣ كتاب الصيدباب اباحة ميتات البحر

ارثثا دفرما يا: مَا ٱلْقَى الْبَحْرُ أَوْجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تأكلوه

جس کوسمندرڈال دے یا جس سے سمندرخشک ہوجائے (یعنی مجھلی کنارے پرہی رہ جائے، پانی کے ساتھ واپس نہ جائے) توتم اسے کھالو، اور جواس میں طبعی موت مرجائے اور او پر تیرنے لگے، تواسے نہ کھاؤ)

اس حدیث میں تصریح ہے کہ سمک طانی کو نہ کھا تھیں، اور بیاصول ہے کہ حلت وحرمت میں جب تعارض آ جائے ، تو احتیاط ای میں ہے کہ حرمت کوتر جج دی جائے۔

جمہور کے استدلال کے جواب:

(۱) حدیث میں "میته" سے غیر مذبوح نہیں، بلکہ وہ جانور مراد ہے، جس میں بہنے والاخون نہ ہوجیہا کہ احلت لنا میتنان میں "مینه" سے بھی معنی مراد ہیں۔

(۲) حدیث عنبر سے استدلال تامنہیں، کیونکہ اس حدیث میں الی کوئی تصریح نہیں، جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ عنبر، سمک طافی تقی، ہوسکتا ہے کہ سمندر نے اس کوختنی کی طرف چینک دیا ہو، اور اس کے نتیج میں وہ مری ہو، الی جمچھلی کا کھا نابالا تفاق جائز ہے۔
(۳) اس انٹر کے بار سے میں شارعین حدیث فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں شدید اضطراب ہے اور اگر بالفرض اسے سند کے لحاظ سے جمعے مان لیا جائے توجمی وہ ایک محانی کا اجتماد ہوسکتا ہے، جوحدیث مرفوع کے، تقابلہ میں جمت نہیں، اور رہیجی ممکن ہے کہ اس انٹر میں ''میچ نا کہ میں مراد ہو جو کسی سبب خارجی سے مری ہو۔ (۱)

# جصنك كاحكم

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ١٢٦٣ ٥, درس ترمذي ٢٨٢/١ تحفة الاحوذي ١٣٦/٤

کونکہ یہ ایک اجتہادی مسلمہ ہو باعث تخفیف ہے، تاہم چونکہ بیطت وحرمت کا مسلمہ، اس لئے اس کے کھانے سے اجتناب کرناہی بہتر ہے۔(۱)

عَن عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّا لَجُلُوسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا مُضْعَب بنُ عُمَيْرٍ، مَا عَلَيْهِ إِلاَّ بَرْدَةُ لَهُ مَرْقُوعَةً بِفَرْرٍ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَي بَكَى لِلَّذِى كَانَ فِيهِ مِنَ البَّعْمَةِ وَالَّذِى هُوَ فِيهِ مَا عَلَيْهِ إِلاَّ بَرْدَةُ لَهُ مَرْقُوعَةً بِفَرْرٍ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ فَي حُلَّةٍ وَرَاحِ فِي حُلَّةٍ وَوَضِعَت بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةُ الْيَوْمَ وَنُهُ مَنْ وَمُ اللهِ عَنْ مَنْ مُنْ وَمُعْدَ مَنْ الْيَوْمَ, نَتَفَرَ غُ لِلْعِبَادَةِ وَلَا مَنْ وَلَا اللهِ عَنْ مَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ مُنْ وَلَا اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ مُنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَنْ عَنْ مُنْ عُنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت علی بن ابی طالب بھالنے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ کے ساتھ محد (نبوی یا قباء) میں بیٹے ہوئے تھے کہ ا جا تک حضرت مصعب بن عمير ، ادارے ياس آئے ، ان كے جسم پرصرف ايك الى دهارى دار جادر كا ، جے یوتین کے پیوند کے موے تھے، نی کریم علیہ نے جب انہیں (اس حالت میں) دیکھا تورو پڑے،اس تازونعت کا خيال كر كے، جس ميں وه يہلے تنے اوراس حال كود كھ كرجس ميں آج وہ ہيں، پھر نبي كريم عليہ نے ارشا وفر ما يا: تمبارا اس وقت كيا حال بوكا كرجبتم يس سے ايك مح ايك عمره جوڑ ايہنے كا اور شام يس دوسراعمده بوشاك يہنے كا (يعنى مح وشام کرے بدلے گا) اوراس کے سامنے ایک پلیٹ رکمی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی (یعن مخلف ملم ک ڈشیں اور کھانے ہوں مے )اورتم اپنے تھروں پر پردے ڈالومے ( لینی قیتی پردوں سے انہیں آ راستہ کرومے ) جیسے بیت الله پر پرده والا جاتا ہے، محاب رون اللہ علی نے عرض کیا یا رسول الله: ہم اس دن آج کے مقالبے میں بہتر مول مے، ہم عبادت کے لئے فارغ ہوں مے اور محنت ومشقت سے ہماری کفایت کی جائے گی ( یعنی محنت وعمل کے لئے خادم ہوں کے )اس پرنبی کریم ﷺ نے ارشا وفر مایا بنہیں، بلکتم آج بہت بہتر ہو،اس دن کےمقالبے میں۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَصْبَافَ أَهْلِ الإِسْلَامِ، لا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلا مَالٍ، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلْهَ إِلاَّ هُوَ، إِنْ كُنْتُ لاَّ عَتَمِدُ بِكَبِدِى عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ، وَأَشْذُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوْعِ، وَلَقَذْ قَعَدْتُ يَوْماْ عَلَى طَرِيْقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيه، فَمَرّبِي أَبُوْبَكُرٍ فَسَأَلُتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَاسَأَلُتُهُ إِلاّ كَيَسْتَتْبِعَنِي فَمَرْ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّمَرَّ بِي عُمَرْ فَسَالْتُهُ عَنْ أَيَدْمِنْ كِتَابِ اللهِ، مَاسَأَلْتُه الآليستتبيعني، فَمَزَّ وَلَمْ يَفْعَل، ثُمَّ مَزَّ أَبُو الْقَاسِم ، فَتَبَشَمَ حِيْنَ رَآنِي وَقَالَ : أَ بُو هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ : لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الْحَقّ، وَمَضَى، فاتَّبَعْتُهُ، وَدَحَلَ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأْذُنْتُ فَأَذِنَ لِي، فَوَجَدَقَدَحا مِنَ اللَّبَنِ، قَالَ مِنْ أَيَنَ هَذَا اللَّبَنُ لَكُمْ؟ قِيلَ: أَهْدَاهُ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ۱۳/۳ ٥ كتاب الصيد، مسألة الروبيان، كشف البارى ص: ٢٥٦، كتاب الذبائح، باب قول الله: أحل لكم صيد البحر-

لَنَافُلَانُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الإسلام لا يَأُوونَ عَلَى أَهْلِ وَلا مَالِ ، إِذَا أَتَنْهُ الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَنْهُ الصَّدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَنْهُ الصَّفَةُ وَأَنَا وَلَيْهُمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فِيهَا ، فَسَاءَ نِي ذَلِكَ ، وَقُلْتُ: مَا هَذَا القَدَحُ بَيْنَ أَهْلِ الصُّفَةُ وَأَنَا وَسُولُهُ إِلَيْهِمْ فَاصَابَ مِنْهُ وَقُلْتُ اللهُ وَعَلَيْهِمْ فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا عَلَى اللهُ وَعَلَيْهِمْ فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا عَدَى اللهُ وَعَلَيْهِمْ فَدَعَوْتُهُمْ .

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ قَالَ: أَبَا هُرَيْرَةَ: خُذِالْقَدَحَ فَأَعْطِهِمْ، فَأَخَذُثَ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشُرَبُ حَتَى يَرُوَى ثُمَّ يَرُذُهُ فَأُنَاوِلُهُ الآخَرَ حَتَى الْتَهَيْثُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ وَلَهُ رَوْىَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ زائش فراتے ہیں کہ الل صفہ سلمانوں کے مہمان سے، دہ نہ تواپنے اہل کی طرف پناہ لیتے سے اور نہ مال کی طرف جسم ہے اللہ جل شانہ کی جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، بیٹک میں بھوک کی وجہ سے اپنا جگر (یعن اپنا پیٹ) زمین کے ساتھ فلیکتا تھا (یعنی زمین کے ساتھ طالبتا تھا، تا کہ بھوک کی شدت میں کی ہوجائے ) اور بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ پیٹھ بائد مسلمان گذرتے تھے، اینے پیٹ پر پٹھر بائد معتا تھا، اور میں ایک دن مسلمانوں کے راہتے پر بیٹھا، جہاں سے مسلمان گذرتے سے، اینے میں حضرت صدیتی اکبر زنائش میرے پاس سے گذرے، میں نے ان سے آس لئے پوچھا تھا تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانج کیں، لیکن وہ گذر گئے اور انہوں نے ایسانہ کیا ، پھر کا روت کے اور انہوں نے ایسانہ کیا، پھر عمر انہوں نے ایسانہ کیا، پھر ابوالقاسم یعنی نی کریم کی گذرے وہ مجھے اپنے ساتھ لیا کہ ایسانہ کیا پھر ابوالقاسم یعنی نی کریم کی گذرے وہ مجھے دیکھوں آپ چل پڑر سے اور دکھر مسکرائے اور فرمایا: تو ابو ہر یرہ ہے، میں نے کہا: لیک یارسول اللہ فرمایا: میرے ساتھ چلو، آپ چل پڑر سے اور اندر جانے کی اجازت طلب کی، تو مجھے (اندر جانے کی) اجازت دیدی گئی، آپ نے فرمایا، اور آپ اپنے گھر داخل ہو گئے پھر میں نے اجازت طلب کی، تو مجھے (اندر جانے کی) اجازت دیدی گئی، آپ نے فرمایا، اور آپ اپنے گھر داخل ہو گئے پھر میں نے اجازت طلب کی، تو مجھے (اندر جانے کی) اجازت دیدی گئی، آپ نے فرمایا کے بیالہ موجود پایا تو فرمایا: میر دورہ تمہارے لئے ہر میں اجازت دیدی گئی، آپ نے فردہ مدارے لئے ہر میں ہے۔ جاتا یا گیا کہ قلال نے بدودو مدارے لئے ہر میں ہے۔

نی کریم الله، آپ نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ: میں نے عرض کیا لبیک یا رسول الله، آپ نے فرمایا: تم اہل صفہ کے یاس جا وَاور اَنہیں بلا کرلاؤ، وہ مسلمانوں کے مہمان ہیں وہ نہ تواہیے اہل کی طرف پناہ لیتے تھے اور نہ مال کی طرف،

جب آپ کے پاس مدقد کا کوئی مال آتا تو وہ ان کی طرف بھیج دیتے تھے اور اس سے خود کھی نہیں لیتے تھے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا ، تو ان کی طرف پیغام بھیج اور آپ خود بھی اس میں سے کچھ لے لیتے ، اور اہل صفہ کو اس میں شریک فرماتے ، (حضرت الوہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں) جھے یہ بات نا گوار محسوس ہوئی اور میں نے کہا (دل ہی ول میں) اس پیالے کی اہل صفہ کے سامنے کیا حیثیت ہے اور میں تو آپ کی طرف سے ان کی طرف فرستادہ ہوں پھر حضور مجھے تھم فرما تیں گئا کہ اس پیالے سے مجھے بھی پچھ اس محضور مجھے تھم فرما تیں گئے کہ میں (وہ پیالہ لے کر) ان پر چکر لگا دُن تو مجھے نین لگتا کہ اس پیالے سے مجھے بھی پچھ اس سے؟ جبکہ مجھے بیا امریکی کہ میں اس میں سے اتنا ضرور پالوں گا، جو مجھے بے نیاز کردے گا (لیتن مجھے کھا یت کرجائے گا) مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، چٹا نچہ میں اہل صفہ کے پاس آیا اور انہیں (حضور کی طرف ) بلایا۔

جب اہل صفہ حضور اللہ کے پاس آ گئے اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹے گئے تو آپ نے فرما یا: اے ابوہر یرہ: پیالہ لوا ور
ان کو دیدہ، چنا نچہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ایک فض کو دینے لگا تو وہ اس سے بیتیا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو
جاتا پھر وہ اسے واپس کر دیتا پھر میں دوسرے کو دیدیتا، یہاں تک کہ میں نی کریم ہے تک پہوئی گیا اور پوری قوم
سیراب ہو چکی تھی، پھر آپ نے وہ پیالہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا پھر اپنا سرمبارک اٹھا یا اور سکرائے، اور فرما یا:
اے ابوہریرہ: اب تم بیو، چنا نچہ میں نے پیا، آپ نے پھر فرما یا: تم بیو، میں مسلسل بیتا رہا اور آپ جھے فرماتے رہ
کرتم بیو پھر میں نے عرض کیا: جسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے، میں (مزید) پینے کی اب
مخوائٹ نہیں رکھتا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا، اللہ تعالٰی کی حمد وشناء کی اور بسم اللہ پڑھ کراسے پی لیا۔

مشكل الفاظ كمعنى : بودة: (با پر پیش اوررا كسكون كساته) دهارى دار چادر موقوعة: پيوندگى بوئى فوو: (فا پر زبراورتشديد كسكون كساته) پوشاك، عمده لباس اعتمد: زبراوردا كسكون كساته) پوشاك، عمده لباس اعتمد: بين فيك لگاليتا يعنى اپناك بين خساته چهاليتا كبدى: اپنج بگراور كليجكو ليستتبعنى : تاكه جميح اپنج ساته ليجائ و المحق : تم مير ساته چلو اديوه عليهم: بس اس بيالے كوام حاب صفه پر هماؤن ما يعنينى : جو جميح به نياز كرد سه مسلكا: جمكر، داسته، پينج كام خائش -

#### حضرت مصعب بن عمير ضالله،

حضرت مصعب بن عمير رفائد وه جليل القدر صحافي بين جنهول نے '' دارار قم'' ميں اپنی مان اورابل وعيال سے حجب كر اسلام قبول كرليا تھا، پھر جب ان كے اہل خانہ كوان كے اسلام كا پنة چلا تو انہوں نے انہيں زنجيروں سے جكر كرقيد كرديا تا كہ حضور اللہ كا خدمت ميں حاضر نه ہو كين ان كے دل ميں ايمان رچ بس چكا تھا، انہوں نے اپنے ايمان كو بچانے كى خاطر كھر سے

کسی طرح بھا گ کرحبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مکہ تمرمہ واپس آ گئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ،غز وہ احدیش شریک ہو ہے ، بالآخر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمالیا، جبکہ اسلان سمجنٹر اان کے ہاتھ میں تھا۔

نی کریم ﷺ نے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد انہیں اہل مدینہ کی طرف معلم بنا کر بھیجا، تا کہ وہ لوگوں کوقر آن مجید کی تعلیم اور
دینی مسائل سکھا تیں، اسلام سے پہلے بڑے ناز وفعت، عیش وعشرت اور خوب خوشحال سے لیکن قبول اسلام کے بعد و نیا سے کنارہ
کشی اختیار کر لی تھی، بالکل زاہدانہ زندگی گذار نا شروع کر دی تھی، امام تر ندی کی فذکورہ روایت میں ای چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی
کریم ﷺ نے جب انہیں خستہ حالت میں دیکھا کہ ایک چاوراوڑ ھرکھی ہے اور وہ بھی کتنی جگہ سے پیوندگئی ہوئی ہے ، تو آپ سے
انہیں دیکھ کررو پڑے کہ ایک دن وہ تھا کہ مصعب بن عمیرانتہائی ناز وفعت میں تھے اور آئ ان کے پاس پہنے کا سیجے لباس بھی نہیں،
اسلام کی وجہ سے سب پچھ قربان کر دیا۔

اپنے تر کہ میں صرف ایک کپڑا جھوڑا تھا کہ جس سے گفن کے طور پران کے پاؤں ڈھا پنے جاتے تو سرنگا ہوجا تا ادرسر پر وہ کپڑا کیا جاتا تو پاؤں ننگے ہوجاتے تو نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر ما یا کہ ان کے پاؤں پراذخرگھاس ڈال دو۔

حضرت مصعب بن عميراصحاب صفيي سے تھے ،ديگر صحاب رئي اللہ الله اللہ مي معجد ميں رہتے تھے۔(١)

### اصحاب صفه کی تنگدستی

''صف''معجد نبوی کے ساتھ ایک سابید ارچبوترہ تھا، جس میں سحابہ کرام وکن تھا ہیں بیٹے کرنی کریم کی صحبت سے فیفل یا بہوتے ہے، اسحاب صفہ وہ تنگدست سحابہ کرام وکن اللہ ہیں تھے، جن کی نہ تو اہل وعیال اور اولا دھی اور نہ ان کے پاس مال و دولت تھی، ہروتت نبی کریم کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی تعداد میں کی بیشی ہوتی رہتی تھی، ابونعیم نے''حلیہ' میں سوسے زیادہ ان کے نام ذکر کئے ہیں۔

نہ کورہ احادیث میں اصحاب صفہ کے فقر وفاقہ اور تنگدی کا ذکر ہے کہ بھوک کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے تھے، ہے ہوش ہوجاتے لیکن اس کے باوجود بڑی استفامت کے ساتھ دین قعلیم سکھنے میں معروف رہتے ، اس حدیث سے بڑی عبرتیں ، درس اور نفیجتیں حاصل ہوتی ہیں ،سب سے اہم یددرس ہے کہ انسان پر کسی بھی قسم کی حالت آجائے ، اسلام کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑے ، اس راستے میں جو مشکلات ، فقر وفاقہ اور مصائب پیش آئیں ، انہیں بر داشت کرے، حالات کے شید ، ہونے سے مایوس نہ ہو، بلکہ شوق وجذبہ اور ولولہ سے دین تعلیم حاصل کرنے ، کھیلانے اور عمل کرنے میں معروف رہے کہ اس میں و نیا اور آخرت دونوں کی کامیا بی ہے۔

لاانتماليومخيرمنكميومثذ

<sup>(</sup>۱) الاصابة، حرف الميم ۲۸۸۷، تحفة الاحوذي ۱۳۸۷ د

محابہ کرام نے یہ مجھا کہ جب مال ودولت زیادہ ہوگا،کام کاج اور خدمت کے لئے ملازم ہوں گے تواس وقت ہم اللہ کی عباوت زیادہ ہوگا،کام کاج اور خدمت کے لئے ملازم ہوں گے تواس وقت ہم اللہ کی عباوت زیادہ کر سکین گے، اس پر نبی کریم ہے نے انہیں سمجھا یا کہ ایسانہیں جیساتم گمان کررہے ہو بلکہ وہ فقیر جس کے پاس بفقار ضرورت مال موجود ہے، وہ مالدار سے بہتر ہے کیونکہ مالدار آ دمی مال ودولت کمانے کے لئے زیادہ مشغول رہتا ہے، اللہ کی عباوت کا اسے زیادہ موقع نہیں ملتا، اس کے مقابلے میں وہ خض زیادہ وینی کام اور عباوت کر سکتا ہے، جس کے پاس ضرورت کے بفقار روزی ہواورد نیا کے جممیلوں میں وہ زیادہ جتلانہ ہو۔

لاعتمد بكبدى على الارض من الجوع

حضرت ابوہریرہ ذائش محوک کی شدت کو کم کرنے کے لئے بھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتے بھی پیٹ کوز مین کے ساتھ ملالیت اور بھی شدید بھوک کی وجہ سے بہوش ہوکر گر پڑتے تھے،اللہ تعالی محض اپنے فضل وکرم سے ہرتنم کی آزمائش سے بچائے۔آمین فعر ابو بکرو لے یفعل . . . ٹے مر عمر و لے یفعل۔

حضرت ابوہریرہ ڈھاٹھ نے حضرات شیخین سے ایک سوال بوچھا، ذہن میں بیرتھا کہ بید حضرات میری اس حالت میں تو جواب نہیں دیں کے بلکہ کہیں سے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، جب گھر پہونچ جاتے تو ضرور کھانا بھی کھلا دیتے، یوں میرا کھانے کا مقصد پورا ہوجا تا، لیکن ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ان کے سوال کوظاہر پرمحمول کیا ہو، اس کے جواب دینے کی ضرورت محسوں نہ کی ہو، اس لئے حضرت ابوہریرہ ڈواٹھ کوساتھ چلنے کانہیں فرمایا۔ (۱)

عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: تَجَشَّاً رَجُلَ عِنْدَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: كُفَّ عَنَا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكُثَرَهُمْ شِبَعا فِي الدُّنْيَا أَطُوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم کے پاس ڈکارلیا تو آپ نے فرمایا: تم اپنا ڈکارہم سے روک کے رکھو، کیونکہ دنیا میں خوب سیر ہوکر کھانے والا قیامت کے دن بہت دیر تک بھوکار ہےگا۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: تبحشا: ڈکارلینا۔ جشاء: (جیم پر پیش کے ساتھ) ڈکار۔ اطولھم جو عا: وہ بہت طویل عرصہ بینی بہت دیر تک بھوکارےگا۔

## زیادہ کھانے کی مذمت

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں زیادہ کھانا نا پہندیدہ ہے،خاص طور پراس وقت جب اس سیرا بی سے دینی امور میں غفلت وستی پیدا ہورہی ہو، ستی اور غریب لوگوں کا خیال ندر کھا جائے، تا ہم اگریہ قباحتیں ندہوں تو بھی بھار سیراب ہوکر کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۸۸۷ كتاب المناقب, باب علامات النبوة, الكوكب الدرى ۲۹۵/۳، تحفة الاحوذى ۱۵۰/۵، ۱۵

حدیث میں "د جل" سے حضرت وصب ابو جحیفہ سوائی مراد ہیں، انہوں نے اس دن گندم اور گوشت کی ثرید کھائی تھی، جسکی وجہ سے انہیں حضور ﷺ کے سامنے ڈکارآیا، تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اس واقعہ کے بعد بیر صحافی رسول تیس سال زندہ رہے، لیکن بھی انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔(۱)

عَنُ أَبِي مُوسَى، قَالَ: يَا بَنَيَ: لَوْ رَأَيُتَنَا وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى أَضَابَتْنَا السَّمَاءُ، لَحَسِبْتَ أَنَّ رِيْحَنَا رِيْحُ الضَّأُن ـ

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَّهُ كَانَ ثِيَابَهُمُ الصَّوفُ، فَكَانَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْمَطَنَ، يَجِئُ مِنَ ثِيَابِهِمُ إِيْخَ الضَّأْنِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَّهُ كَانَ ثِيابَهُمُ الصَّارِي عَلَيْهُمُ الْمَطَنَ، يَجِئُ مِن ثِيارِ عَلَيْ الْمُعَنَّى جَبِيلُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ جَبِيلًا مَوْجَالِي الْحُوسُ مُوتًا كَهُ مَا تَعْ مُوتًا كَمْ اللّهُ مِن بَدِيدٍ بِيدًا مُوجَاتًى) تَو تَجْهِ اليامحوسُ مُوتًا كَمُ مَا رَحْمَ عَلَيْ اللّهُ مُولِي بِيدًا مُوجَاتًى) تَو تَجْهِ اليامحوسُ مُوتًا كَمْ مَا رَحْمَ عَلَيْ اللّهُ مُولِي مُن بِدِيدِ مِعْرَى بَدِيدِ كَلْمُ مَلْ مَا مِن مُن بِدِيدِ مِعْرَى بَدِيدُ كَالْمُرَتِ عِلْمَا الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ا مام تر مذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی بیرین کہ ان کے کپڑے اون کے تھے، جب ان پر ہارش برتی (اوروہ کپڑے سیلے ہوجاتے ) تو ان کے کپڑوں سے بھیڑ کی بوکی طرح بدیونگتی۔

### اون کےلیاس کا ذکر

اک حدیث سے اون کے لباس کا جواز ثابت ہوتا ہے، تا ہم اگریدلباس محض اس نیت سے پہنا جائے تا کہ میرے زہدو پر ہیز گاری کی شہرت ہوجائے ، توامام ما لک فرماتے ہیں کہ پھراس لباس کا استعال مکروہ ہے۔(۱)

عَنْ مُعَاذِ بنِ أَنَسِ الْجَهَنِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً لِلْهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى زُوسِ الْحَلَاثِي، حَتَّى يُحْيَرُ هُمِنْ أَيْ حَلَل الايْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا ـ

حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عن ارشاد فرما یا: جو مخص اللہ کے لئے تواضع کے طور پرعمہ ہ لباس چھوڑ دے، حالانکہ وہ عمہ ہلباس پہننے پر قادر ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اوراسے اختیار دے گاکہ وہ اہل ایمان کے لباسوں میں سے جونسالباس چاہے، پہن نے۔

## تواضعاً عمده لباس ترك كرنے كى فضيلت

اس مدیث میں اس مخف کی نضیلت کا ذکرہے، جوعمدہ ادراعلیٰ لباس سینے کی صلاحیت رکھنے کے باجورمخض اللہ کی رضاک

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥٣/٤\_

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ١٥٣/٤.

لئے تواضع کے طور پرسادہ لباس استعال کرتا ہے، تو قیامت کے دن تمام تلوق کے سامنے وہ اہل ایمان کا لباس حسب منشا پہنے گا، لیکن حیثیت اور قدرت کے باوجود بخل کیوجہ سے محدہ لباس استعال ندکیا جائے ، توبیشر عاً ندموم اور ناپسندیدہ ہے۔ (۱)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ التَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ البِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاوفر مایا: خرچہ سارے کا سارااللہ کے راستے میں ہے ( یعنی اس براثو اب ماتا ہے ) سوائے عمارت ( کے خریج ) کے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔

عَنْ حَارِلَةَ بِنُ مُطَرِّبٍ قَالَ: أَتَيْنَا حَبَّاباً تَعُوْدُهُ, وَقَدِا كُتُوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ, فَقَالَ: لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِى, وَلَوْلَا أَتِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَمَنَّوُ المَوْتَ: لَتَمَنَّيْتُهُ, وَقَالَ: يَوُّ جَرُ الرَّ جُلُ فِي نَفَقَيهِ إِلاَّ الْتُرَابَ أَوْ قَالَ: فِي التُرَابِ.

عَنْ إِنْرَاهِيْمَ قَالَ: كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالْ عَلَيْكَ ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَالَا بُذَمِنْهُ ؟ قَالَ: لَا أَجْرَ، وَ لَا وِزْرَ

حضرت ابراہیم بن پزیرخنی کہتے ہیں: ہر عمارت آپ پر وبال ہے، میں ( یعنی ابو حزوراوی) نے عرض کیا: اس عمارت کے بارے میں بتاد یجئے، جو ضروری ہو؟ ( کیا وہ بھی وبال ہوگی) حضرت ابراہیم نے فرمایا: اس کے مالک کے لئے شاجرو ثواب ہے اور نہ عذاب \_

مشكل الفاظ كے معنی : بناء: (باكينچ زير) عمارت، نعودہ: ہم ان كى يہار پرى كرنے لگے۔اكتوى: داغ لكوايا، يهايك طريقه علاج ہے جس كی تفصيل ابواب الطب میں گذر چكی ہے۔ كيات: كية كى جمع ہے: داغ \_ تطاول: طويل ہوگئ، بہت دير ہو گئ ۔ و ذر: (واذك ينچ زيراورزاء كے سكون كے ساتھ) عذاب ۔ المتواب ، مثى يہاں صديث ميں عمارت مراد ہے۔

# عمارت پرخرچ کرنے کا حکم

فركوره احاديث سےدوباتيں معلوم ہوسي:

(۱) انسان اپنامال شرق دائرے میں رہتے ہوئے جہاں بھی خرج کرے ، تواے اس پر اجرواتو اب ماتا ہے ، خواہ وہ اپنے الل

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي 1*04/4*-

وعیال پرخرچ کرے یاغر باءومساکین پر بخواہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنامکان بنائے ،کوئی مسجد و مدرسہ یار فاہی ادارہ بنائے ، ……ان تمام خرچوں پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے مگر وہ خرچہ جو ضرورت کے بغیر تعمیرات پر کیا جائے یا اسے آ راستہ کرنے پر لگا یا جائے ،اس پرکوئی اجرو ثواب حاصل نہیں ہوتا ،

البتہ ضرورت کے لئے جو تعمیر کی جائے گی، اس پراسے اجرو تو اب ملتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آپ فی نے فر مایا: مالا بد منه لحاجة الانسان (جوانسانی حاجت کے لئے ضروری ہو) اور روایت میں ابراہیم بن پزیڈ فی نے ضروری تعمیر کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ 'اس کے مالک کے لئے نہ اجرو تو اب ہے اور نہ عذاب' بیان کی اپنی رائے ہے، جو حدیث کے مقابلے میں بہر حال جت نہیں ہے۔

(۲) انسان پرکتی شدید بیاری وغیره آجائے تو بھی موت کی آرز وکر ناشر عاجائز نہیں ہے، اگریہ تمنا جائز ہوتی ،تو حضرت خباب بن ارت ضرورا کی تمنا فرماتے ، کیونکہ وہ بخت مرض میں مبتلاتھے۔ (۱)

### حضرت خباب بن ارت من عليه

حضرت خباب بن ارت تمیمی زماند جالمیت میں گرفتار ہو گئے تھے، پھر انہیں مکہ مرمہ میں فروخت کیا گیا، اسلام کا سورج طلوع ہوا تو ابتداء میں بی سن چھنبوی میں اسلام قبول کرلیا، اسلام کے اعلان پر انہیں سخت زدوکوب کیا گیا، غزوہ بدراوراس کے بعد دیگرغزوات میں شریک ہوتے رہے، پھر کوفد میں سن ۳ سام میں ان کی وفات ہوئی۔

ایک شدید بیاری میں جتلا ہو گئے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر شریعت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہوتا تو میں تمنا کرلیتا، کیونکہ میری بیاری کوطویل عرصہ گذر چکاہے۔

طبرانی نظل کیا ہے کہ حضرت علی ڈواٹھۂ جب جنگ صفین سے واپس تشریف لار ہے متصر و راستے میں حضرت خباب کی قبر پر کھڑے ہوکر بیار شاوفر مایا:

رَحِمَ اللهُ خَبَابًا ، أُسْلَمَ رَاغِبًا ، وَ هَاجَرَ طَائِعاً ، وَ عَاشَ مُجَاهِدًا ، وَ ابْتُلِيَ فِي جِسْمِه أَحُوَ الأَ ، وَ لَن يُضِيغَ اللهُ آجُوَ هُ ـ

ترجمہ: الله تعالیٰ حضرت خباب پر رحم فرمائے، انہوں نے بڑے شوق ورغبت سے اسلام قبول کیا، خوشی سے مدیند کی طرف ججرت فرمائی، مجاہدانہ زندگی گذاری اور مختلف جسمانی بیاریوں میں طویل عرصہ مبتلی رہے، یقیناً الله تعالیٰ ان کے اجرکوسی صورت میں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۵۸/۲

<sup>(</sup>r) · الأصابة ١٧٢ الخاء بعدها الياء

عَنْ حُصَيْنِ قَالَ: جَاءَ سَائِلْ فَسَأَلَ ابنَ عَبَاسٍ, فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ للسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَ اللهٰ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: صَعْفَ مُوالَ اللهِ عَلَى: وَتَصُومُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: سَأَلْتَ وَلِلسَّائِلِ حَثْقَ، إِلَّهُ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ، وَأَعْطَاهُ ثَوْبِا فُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا مَنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً لَوْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِزْقَةً لَـ فَوْبَا إِلاَ كَانَ فِي حِفْظِ اللهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ عِزْقَةً لَـ

حضرت حسین بن ما لک بیلی کہتے ہیں کہ ایک سائل نے ابن عباس سے مانگا تو ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ کمیا تو اس بات کی گوائی دیتا ہوں) پھر اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں (میں گوائی دیتا ہوں) پھر فرمایا: کمیان کی بال ، ابن عباس نے پوچھا: کیا تو رمضان کے رمول ہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں ، ابن عباس نے وہ قت ہم پر روز ے رکھتا ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں ، ابن عباس نے فرمایا: تم نے سوال کیااور سائل کا بھی ایک قت ہے ، وہ قت ہم پر سے کہ ہم تمہیں دیں ، چنا نچھا بی عباس نے اس سائل کوایک کیڑا دیا پھر فرمایا: میں نے نبی کریم کی کو بیفرمات ہوئے سنا: جو مسلمان کو باس پہنا ہے تو وہ مسلمل اللہ تعالی کے حفظ وامان میں رہتا ہے جب تک کہ اس پر اس کیڑے سے اس کیڑے دو سائل اللہ تعالی کے حفظ وامان میں رہتا ہے جب تک کہ اس پر اس کیڑے سائل ہوئے ہوئے ہائی ہو۔

مشكل الفاظ كے معنیٰ:نصلك: ہم آپ كوعطاكريں،عطيدديں۔خوقة: (خاء كے نيچزير) كلاا۔

# مسلمان كولباس ببنانے كى فضيلت

اس مدیث سے مسلمان کولباس پہنانے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ایسابندہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے،
اسے دنیااور آخرت میں کی بھی ناخوشکواروا قعہ سے سامنائیس کرنا پڑتا، یہ فضیلت اس وقت تک باتی رہتی ہے جب تک کہ کپڑے کا
ایک گلزا بھی اس کے جسم پر باتی ہو، علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ اس مدیث سے ربھی ثابت ہوتا ہے کہ کپڑا پہنانے کی یہ فضیلت صرف مسلمان کو پہنانے سے حاصل ہوتی ہے، کی ذمی اور کافر کولباس پہنانے سے بیشرف حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ ایک دوسری مدیث میں اسکی تصریح موجود ہے۔ (۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَلَامِ قَالَ: لَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَعْنِى الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَعَبْلَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ فَتُ أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجُهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَزَلُ شَنِي تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ: أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُوا وَالتَّاسُ نِيَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَةَ بِسَلَامٍ.

تَدْخُلُوا الْجَنَةَ بِسَلَامٍ.

حفرت عبداللہ بن سلام فرمائے ہیں کہ جب نی کریم علیہ جرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ،لوگ آپ کی طرف

دوڑ پڑے،اورکہا گیا کہ نی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا، تا کہ میں آپ کو د کیوسکوں، جب میں نے رسول اللہ ﷺ کا چیرہ انورد یکھا تو مجھے یقین ہوگیا کہ آپ کا چیرہ کی جبور نہیں ہے،اورسب سے پہلا وہ کلام جو آپ نے ارشاد فرمایا: وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! سلام کو پھیلا کو، کھا تا کھلا کو،اور نماز پڑھوجب کہ لوگ سور ہے ہوں تو تم جنت میں امن وسلام کے ساتھ داخل ہوجا کی گے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: انجفل: لوگ دوڑ پڑے، آپ کی خدمت میں ماضر ہوئے۔ فلما استبنت: جب میں نے دیکھا۔ افشوا: تم پھیلاؤ۔نیام: نائم کی جمع ہے: سوتے لوگ۔بسلام: امن وسکون اورسلامتی کے ساتھ۔

## حضرت عبدالله بن سلام كاقبول اسلام

حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے علماء ہیں سے تھے، پہلی کتابوں ہیں نبی کریم کا تذکرہ اور حمد و ثناء پڑھ کر آ آپ کے دیدار کے بہت مشاق تھے، ہجرت کے بعد آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوکراسلام قبول کیا، اور نبی کریم کو کی کو کی کہ کہ نے گئے کہ یہ چہرہ ایک سے اور صادق کا چہرہ ہے، کسی جموٹ بولنے والے کا چہرہ نبیں ہوسکتا، اس موقع پر آپ نے تین چیزوں کا ارشاد فرمایا: سلام کو پھیلا و، ہر بندے کوسلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں، اور غرباء ومساکین کو کھانا کھلا و، اور رات کو اٹھ کر تہدکی نماز پڑھا کر وجبکہ لوگ سور ہے ہوتے ہیں، اس وقت میں خوب توجہ کے ساتھ عباوت ہوسکت ہے، نام ونموداور ریا کاری کا بھی کوئی شائر نہیں ہوتا، یک کر لوگے توجنت میں بڑے امن وسکون سے داخل ہوجاؤ گے۔(۱)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ: لَمَا قَدِمَ النّبِئُ ﴿ الْمَدِيْنَةَ آتَاهُ المُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْمَهُ الْهَلَكُ مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

حضرت انس زفائلہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم بھی جب مدیدہ منورہ تشریف لائے تو مہاجرین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے یارسول اللہ: ہم نے ایسی قوم نہیں دیکھی، جو مال کثیر سے خوب خرج کرنے والی ہوا ور ندالی قوم کوجو مال کثیر سے خوب خرج کرنے والی ہوا ور ندالی قوم کوجو مال کثیر سے خواری کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہو، اس قوم کے مقابلے میں، جن کے درمیان ہم اتر ہے ہیں، تحقیق وہ ہم کو خدمت کی محنت ومشقت میں کافی ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں خوشکوار اور اپنی من پہند چیز میں شریک کرلیا جتی کہ ہمیں بیائد یشہ ہونے لگا کہ کہیں (ہماری نیکیوں کا) سار ااجروہ ہی ندلے جائیں، تو نبی کریم بھی نے ارشا دفر مایا: نہیں، جب تک تم ان کے لئے دعاء خیر کرتے رہو گے اور ان کا اس احسان پرشکر بیاد اگرتے رہو گے۔

مشكل الفاظ كمعنى: المدل: (الم تفنيل) زياده خرج كرنے والى قوم \_احسن مواساة: بمخوارى كاعتبار سب

اچھی قوم - بین اظھر ھم: ان کے درمیان ۔ لَقَدُ کفو نا جھیں وہ ہم کو کافی ہو گئے ۔ مونة : ضدمت کی محنت ومشقت ۔ مهناً: خوشکوارا درمن پیند کی چیز ۔

## احسان کابدلہ دعااور شکرسے

حضرات مہاجرین نے بی کریم وی سے عرض کیا یارسول اللہ! یہ و مجن میں ہم اترے ہیں یعن حضرات افسار، یہ بجیب غنوار اور خرج کرنے والے لوگ ہیں، ہماری ہر مشکل کوئل کررہے ہیں، محنت و مشقت کے امول سے ہمیں بے نیاز کردیا ہے، اور اپنی من پہند کی چیز میں بھی ہمیں شریک کرلیا، چنانچہ جس کی دو ہو یاں تھیں، اس نے مہاجر صحالی بڑاتھ کے لئے ان میں سے خوبصورت ہوی کو طلاق دے دی، اپنا آ دھا کھیت انہیں دیدیا اور بعض نے اپنا آ دھا کھیل انہیں عطا کردیا، ان کا جذب ایثاراس صد تک تھا، ان کے اصال اور نیکیال دیکھ کر بعض مہاج بن کو بیا نمی یہ ہونے لگا کہ بیلوگ ہماری تمام نیکیوں کا بدلہ اور تو اب صال کر لیں گے، ہم نے جو جرت کی ہے، اس کا صلہ بھی انصار صحابہ میر نیکی کر کے حاصل کر لیں گے، ان کی بات من کر نمی کر بی کر کے ماصل کر لیں گے، ان کی بات من کر نمی کر بی کہ ہمارے لئے مدد و ارشاد فرما یا جنہیں یہ لوگ تمہاری جرت کا تو اب نہیں سے جاور انصار کے لئے مدد و نمی من ان کے لئے دعا اور شکر بیا داکر تے رہو، یوں تمہاری طرف سے ان کے احمان کا بدلہ بھی ہوجائے گا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا شی جب کوئی انسان کی کے ساتھ احسان کرے تو ذبان سے اس کا شکر بیادا کرتا چاہیے، کہ اس سے اس کا شکر بیادا کرتا چاہیے، کہ اس سے اس کا عبد کہ ہوجاتا ہے۔ دان

عَنْ أَبِي هُوَيْوَ ةَعَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِزِ بِمَنْزِ لَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ . حضرت الدہریہ و ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ ٹی کریم ہے نے ارشا وفر مایا: شکر گذار کھانا کھانے والا (اجر وثواب کے اعتبار سے )اس روز سے دار کی طرح ہے جومبر کرنے والا ہے۔

# شكركى فضيلت

اس صدیث سے شکری فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جو کھانا کھانے والاشکر گذار ہو، اجروثواب کے لحاظ سے اس روز بے دار کی طرح ہے، جواپیے آپ کہ جو کھانا کھانے میں کر کھتا ہے، صبر کرتا ہے، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ کم از کم شکریہ ہے کہ دار کی طرح ہے، جواپیے آپ کو جراس چیز سے بہائے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ۱۵۹/۷.

٣) تحفة الاحوذي ١٩٠/٤\_

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللَّهِ الْمَالِحُهُ مِنْ يَحُومُ عَلَى النَّاو عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَتِينِ سَهْلٍ ـ

عَنِ الأَسْوَدِ بِنِ يَزِيُدَقَالَ: قُلْتُ يَاعَائِشَةُ: أَىُ شَيْئٍ كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَصَرَ تِ الصَّلَاقُقَامَ فَصَلِّي.

حسنرت اسود بن برید کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رکھا سے پوچھا کہ بی کریم اللہ جب گھر میں داخل ہوت داخل ہوتے بتو کیا کرتے؟ توحضرت عائشہ رکھا نے فرمایا: اپنے اہل کے کام کاج میں مشغول رہتے ، اور جب نماز کا ح وقت ہوجا تا تو کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگتے۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النّبِيَ ﴿ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ, لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ, حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ اللَّهِ اللَّذِي يَضُرِفُهُ , وَلَمْ يُوَ مُقَدِّماً الرَّجُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے جب کوئی بندہ آتا اور آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اپناہا تھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ کھینچ ، جب تک کہوہ بندہ اپناہا تھ خود نہ کھینچ لیتا ، اور اپنا چرہ اس کے چرے سے نہ پھیرے ، یہاں تک کہوہ خود بی اپنا چرہ مجھیر لیتا ، اور آپ کو (مجلس میں ) اپنے جمنھیں کے سامنے بھی بھی پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہو آئیں دیکھا گیا۔

مشكل الفاظ كے معنی : قريب: رشته دار۔ هين: آسانی اور مهولت پيدا كرنے دالا، باوقار وسنجيده۔ سهل: (سين پرزبراورها كسكون كے ساتھ) نرم نواور نرم مزاح والا، روادار، عمده اخلاق والا۔ مهنة: (ميم كے ينچ زيراور ہاكے سكون كے ساتھ) كام كاح، خدمت \_ يكون في مهنة اهله: اپنے اہل خانه كی خدمت اوركام كاح ميں مشغول رہتے۔ لا ينزع: آپ نه كينچتے۔ مقدما د كبنيه: اپنے گھٹوں اور يا وَں كو پھيلا تا ہوا۔

# نرم مزاجی کی فضیلت اورآپ 💨 کی تواضع

ندكوره احاديث سے دوياتيں ثابت ہوتی ہيں:

(۱) جو خص این رشته دارول اوردیگرلوگول کے ساتھ خندہ پیشانی اور زمی کا معاملہ کرے ، تو و وضح ضر جنت میں داخل ہوگا ، اس

پرجہنم حرام ہوجاتی ہے، اس مدیث سے زی اور میاندروی کی نضیلت ثابت ہوتی ہے بشرطیکہ اپنی مدود کے اندر ہو، خلاف شرع امور کے بارے میں زی اور چٹم پوشی درست نہیں، کیونکہ بیدا ہنت اور نفاق ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔

(۲) سنت بیہ کہ جب انسان گھریہ آ جائے تو اہل خانہ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے ، حاکم بن کرنہ بیٹے جائے چنانچہ نبی کریم کے گھر میں اپنے اہل خانہ کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، حضرت عائشہ کھی ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے ایک انسان تھے جو ویگر انسانوں کی طرح اپنے کپڑے صاف کرتے ، بکری کا دودھ نکالتے ، اپنے نفس کی خدمت کریم کے ایک انسان کرتے ، اپنے کپڑوں کی سرمت فرماتے ، پانی کا ڈول اٹھاتے اور آپ نے ساری زندگی نہ تو کسی خادم کو مارا ادر نہ کسی بیوی کو، یہ نبی کریم کے کو اورا کلساری کا واضح ثبوت ہے۔

جب کوئی شخص نبی کریم اسے ہاتھ ملاتا تو آپ اس کی طرف اپنی پوری توجہ فرماتے ، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی رکھتے ، اپناچ پر و بھی اس سے نہ چھیرتے الایہ کہ وہ بند وخود ہی اپنا ہاتھ تھینے لیتا اور اپناچ پر و بھیر لیتا ، نیزمجلس میں آپ نے بھی بھی اپنے یا دُن لوگوں کے سامنے نہیں بھیلائے۔

ندکورہ طرز زندگی سے نبی کریم کی تواضع اور عاجزی نمایاں ہیں، اس سے است کو درس دینامقصود ہے تا کہ وہ بھی اپنی گھریلو اور معاشرتی زندگی اس انداز سے گذاریں، اپنے مزاح میں تواضع وا تکساری لائیں اور تکبر وغرور سے اجتناب کریں کہ اس میں امن وسکون، خیروعافیت اوراجرو ثواب ہے۔ (۱)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَالَ : خَرَجَ رَجُلْ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي حَلَّةٍ لَهُ ، يَخْتَالُ فِيهَا ، فَأَمَرَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَقِيَامَةٍ . الأَرْضَ فَأَخَذَتُهُ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ ، أَوْ قَالَ : يَتَلْجَلَجُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

حضرت عبدالله بن عمروے روایت ہے کہ نی کریم فی نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں ایک فخص (اِپنے گھر سے) کیڑے کا جوڑا کین کراترا تا ہوا باہر لکلاتو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھم دیا (کہوہ اسے پکڑلے) چٹانچہ زمین نے اسے پکڑلیا (یعنی نگل لیا) تو وہ قیامت تک ای طرح زمین میں دھنتا رہے گا، راوی کو فٹک ہے بتجلجل فرمایا یا یتلجلج (وہ زمین میں متردد ہے، لڑکھڑارہاہے)۔

عَنْ عَمْرِوبِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ اللَّذِي فِي عَمْرِوبِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلِّهُ مَكَانٍ، يُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ، يُسَمَّى بُولَس، تَعْلُوهُمْ نَارُ الرِّبَالِ. الثَّانِيارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةً أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ.

حضرت عمرو بن شعیب این والدی اوروه ان کے دادالین عبداللہ بن عمرو بن عاص سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم فضرت عمرو بن عاص می چیونٹیوں کی ما ندا ٹھائے فلا استاد فرمایا: متکبرلوگ قیامت کے دن (ذلت وحقارت اور جموٹا ہونے میں) چیونٹیوں کی ما ندا ٹھائے

جائیں گے، جوانسانوں کی شکلوں میں ہوں گی، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی، پھر انہیں جہنم کے اس قید خانے کی طرف تھسیٹا جائے گا، جے ' دہوس' کہا جاتا ہے، آگوں کی آگ انہیں تھےرلے گی، انہیں دوز خیوں کی پیپ پلائی جائے گی، جوسڑا ہوا بد بودار کیچڑہے۔

مشکل الفاظ کے معنی : حلّة: (حا پر پیش اور لام پرتشرید کساتھ) پوشاک، کپڑے کا جوڑا۔ یختال: اترا تا ہے، تکبر کرتا ہے، الحد تدہ : زمین نے اس کونگل لیا یہ یتجل جل فیھا: وہ زمین میں دھنتا جارہا ہے۔ یتلجلے: وہ زمین میں مترود ہے، زمین کے اندر مخرک ہے، دھنتا جارہا ہے لؤگل لیا یہ یتجل جل فیھا: وہ زمین میں دھنتا جارہا ہے۔ فر: ( ذال پر زبر کے ساتھ) چیونٹیاں۔ یفشاھم: ان پر چھا جا گئی گھیر لے گ۔ یسافون: ( قاف پر پیش کے ساتھ، اصل میں پر لفظ "نیسوَ فَوْنَ" ہے، تعلیل کے ذریدواوکوالف سے بدل ویا توبسافون ہوگیا) انہیں ہا لکا گھیٹا جائے گا، گھیب اور دھکیل ویا جائے گا۔ تعلو ھم: آگوں کی آگ آئیں گھیرے گی اور بعض نیخوں میں تعلو فین کے ساتھ ہا اور وکئی ہا ہے۔ گرچونکہ اس میں اس کی جمع جاضل میں اس کی جمع جائے ہا کہ کہ نور کی جمع ہا تا ہوئی چاہیے، گرچونکہ اس میں نور کی جمع ہا یانا رکی، اس لئے فرق کرنے کے لئے، "انیار" کی جمع کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے اور معلوم نہیں ہوسکا کہ یہ نور رکی جمع ہے بیانا رکی، اس لئے فرق کرنے کے لئے، "انیار" بہت ہا اور دیگر تمام آگوں کو پیچلاوی ہے۔ بولس: ( با پر زبر اور پیش کے ساتھ) جہنم کا ایک تید فاند، جو مشکر لوگوں کے لئے بیٹا ہاں ہوئی جائے گا بہتا ہوا خون اور پیپ خوا سے اور دیگر تمام آگوں کو پیچلاوی کی جائے گی عصارة ان الی رہوئی کے ساتھ کا ایک تید فاند، جو مشکر لوگوں کے لئے خوا سے نہا ہے۔ بدیوار اور متحن ہو چکا ہواور 'طینۃ الخبال' ترکیب ٹوگ کے اعتبار سے 'عصارة اعلی النار'' سے بدل ہے، اس لئے کہ دور میں ہوگی ہے۔ بدیوار اور متحن ہو چکا ہواور 'طینۃ الخبال' ترکیب ٹوگ کی کے اعتبار سے ' عصارة اعلی النار'' سے بدل ہے، اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے کہ دور میں ہوگی ہوا ہواور 'طینۃ الخبال' ترکیب ٹوگ کی کے اعتبار سے ' عصارة اعلی النار'' سے بدل ہے، اس لئے اس لئے اس لئے اس کے اس لئے گی ۔ نور میں گئے گئے گئے۔ نور کی کے اعتبار سے دیا گئے۔ اس لئے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے گئے۔ نور کی کے کہ کے گئے۔ نور کی کے اعتبار سے گئے۔ نور کی کے اس کے اس کے گئے۔ نور کی کے اس کے گئے۔ نور کی کے گئے۔ اس کے اس کے گئے۔ نور کی کو کی کے گئے۔ نور کی کور کی کے کانو کے کی کے اعتبار سے کی کے کی کے اس کے کی کے کی کے کہ

### تکبرکرنے والوں کی سزا

فذكوره احاديث مين ني كريم على في تكبركرنے والوں كى دوسر الي ذكر فر مائى ہيں:

(۱) گذشتہ امتوں میں ایک فخض کیڑے کا جوڑا پہن کر تکبر وغرور کے ساتھ گھرے لکلاتو اللہ تعالیٰ نے زمین کو تکم دیا کہ اسے نگل لے، چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلاجائے گا۔

بعض حضرات کے نز دیک اس''رجل'' سے قارون مراد ہے، جسے تکبر کی وجہ سے بیسزا دی گئی ہے، کیکن حدیث کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے قارون کے علاوہ کسی اور مشکر کو بھی بیسزا، اگر اللہ چاہیں، تو ہوسکتی ہے۔

> (۲) قیامت کے دن متکبرلوگ''چیونٹیوں کی مانند'' ہوں مے، اس سے کیا مراد ہے؟ شارصین مدیث کے اس میں دوقول ہیں:

(۱) علامہ توریشی اور بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ''چیونٹیوں کی مانند''ہونے کے بجازی معنیٰ مراد ہیں، حقیقی نہیں، مطلب ہے کہ مشکرلوگ چیونٹیوں کی طرح ذلیل ورسوا ہوں کے کہلوگ انہیں قیامت کے دن اپنے قدموں سے روندیں گے،جس طلب ہے کہ مشکرلوگ چیونٹیوں کو قدموں سے روند اجا تا ہے، اپنے اس موقف پر انہوں نے دودلیلیں پیش کی ہیں:

☆ ایک اور صدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ دوبارہ اٹھ کرمیدان حشر میں آئی گے ، توان کے جہما نہی اجزاء پرمشتل ہوں گے ، جن کے ساتھ وہ بدن دنیا میں ہے ، یہاں تک کہ ختنہ کے وقت عضوتنا سل سے جو گوشت کا کھڑا کا ٹا جا تا ہے ، اسے بھی ان کے ساتھ لگا دیا جا سے گا ، گویا سار سے مرو خیر مختون آئیں گے ، توایسے میں یہ کیسے نمکن ہے کہ ایک انسان کے جم کے سار سے اجزاء ، یہاں تک کہ نافن اور بال وفیرہ بھی ایک چیوٹی کے جہم میں جمع ہوجا کیں ، ای لئے حدیث میں فی صور دالر جال (مردوں کی صورت آ دمیوں جیسی بی الر جال (مردوں کی صورت میں) کے الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں ، تا کہ بیدواضح ہوجائے کہ ان کی شکل وصورت آ دمیوں جیسی بی ہوگی ۔

ہوگی ۔

ای مدیث میں ہے: بعشاهم الذل من کل مکان کہ ذلت انہیں برطرف سے گیر لے گی، اس سے بھی بی معلوم ہوتا ہے کہ 'جیونٹیول کی طرح ، سے مراوذلت ورسوائی ہے، بیمراونہیں کمان کے جسم حقیقت میں چیونٹیول کی طرح ہول کے۔

(۲) محدثین کے نزدیک زیادہ میچ بیہ کہ اس حدیث سے حقیقی معنیٰ ہی سراد ہیں کہ تکبر کرنے والوں کاجہم واقعثا چیونٹیوں کی طرح ہوگا ، البتدان کی شکل وصورت انسانوں جیسی ہوگی اور بیمعنی بعیداز قیاس نہیں ، کیونکہ جوذات قیامت کے دن جہم کواصلی اجزاء کے ساتھ اٹھانے پرقا درہے ، وہ اس پر بھی قدرت رکھتی ہے ، کہ کی جہم کے اصلی اجزاء کوایک چیونٹی کے جسم میں جمع کردے اور اسے چیونٹی کاجسم دے کر بیری کلوق کے ساتھ اسے ذیل ورسوا کردے۔

میدان حشر میں آئیں گے اس موضوع پر تفصیلی کلام کے بعد پیخین کلمی ہے کہ اس میں کوئی شبزیس، کہ جب اوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے تو اس وقت اللہ تعالی دومرے لوگوں کی طرح تحبر کرنے والوں کے جسموں کو بھی اپنے اصلی اجزاء کے ساتھ دوبارہ اٹھا بھی گے، تا کہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت اللہ قاہر ہوجائے لیکن پھر اللہ تعالی میدان حشر میں ان کے جسم چیونٹیوں کی طرح کردیں گے تا ہم ان کی شکل وصورت مردوں کی کی بی رہے گی اوران کے ساتھ بیرو بیاس لئے اختیار کیا جائے گا تا کہ ان کی ذات ورسوائی پوری تخلوق کے سامنے ظاہر ہوجائے ، اللہ تعالی تحض اپنے فضل سے اس ذات ورسوائی سے محفوظ رکھے۔(۱) عَنْ مُعَاذِبُنِ أَنَسِ، أَنَّ النّبِيَ عَلَى قَلَ : مَنْ کَظَمَ غَيْظاً، وَهُو يَقْدِزَ عَلَى أَنْ يَنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللہُ عَلَى زُوْر سِ

عَنْ مُعَاذِبْنِ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: مَنْ كَظْمَ غَيْظاً، وَهُوَ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَنَفِّذُهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى زؤوسٍ الْحَلَائِقِ حَتَى يُخْتِرَ هُفِي أَيَ الْحُوْرِ شَاءَ۔

حضرت معاذین انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ شک نے ارشاد فرمایا: جو محض غصے کو پی جائے، جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پرخوب قادر ہے، تواللہ تعالی اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے، یہاں تک کہ اسے اختیار دیں گے کہ جس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۳۲۷ مرقاة للفاتيح ۸۳۳۸۸ كتاب الآداب باب الغضب والكبر

حورکوچاہے، پہندکرلے۔

مشكل الفاظ كمعنى: كظلم: غصكو في جانا، برداشت كرنا \_ ينفذه: وه اسے نافذكر \_، عملى كاروائى كر \_ \_ دؤوس المحلائق: مخلوق كيسا في \_ \_

### غصے کو برداشت کرنے کی فضیلت

اس حدیث سے بیامر ثابت ہوتا ہے کہ جس آدمی پرکوئی زیادتی ہو، تووہ اسے برداشت کرتا ہے حالانکہ آگروہ چاہے تو غصہ کربھی سکتا ہے، اس کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لئے اس پرقابو پا تا ہے، اسے پی جا تا ہے، گویانفس کی خواہش کے خلاف کر تا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرما کیں گے کہ جس حورکوتم چاہو، پہند کرلو۔ (۱)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ، نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَذْخَلَهُ الْجَنَّةُ: الرِّفُقُ بالضَّعِيفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالإِحْسَانَ إِلَى الْمَمْلُوكِ.

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جس فض میں تین چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے ساتھ نرمی، والدین پرشفقت اپنی رحمت کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور غلام کے ساتھ نیکی کرنا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: نشر: پھیلا دیتے ہیں۔ کنفہ: کس چیز کا کنارہ، سایہ، بازو، پہلواور کنف اللہ سے اللہ کی رصت، اللہ کا سابیاوراس کی حفاظت مراد ہے۔ الموفق بزم رویہ اختیار کرنا۔

### . تین چیزیں باعث *رحم*ت

اس حدیث میں نبی کریم کے نین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، کہ ان سے اللہ تعالی کی خصوصی رحمت متوجہ ہوجاتی ہے، اورایے بندے کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرما نمیں گے، ایک بیہ کے کہ معاشرے میں جو کمزورا فراد ہوں ان کے ساتھ خاص طور پر نری کی جائے، دوسرایہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، نیسرایہ کہ غلام اور ماتحت ملازم کے ساتھ نیکی کی جائے، اسے مالی تعاون کی ضرورت ہوتو اس کی مدد کی جائے۔ (۲)

عَنْ أَبِىٰ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ اللهُ عَزَ رَجَلَ يَا عِبَادِى: كُلُّكُمْ ضَالُ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي اللهُ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ عَمْ مَا لُولِهِ مَنْ عَالَمُنْ عَافَيْتُ ، فَمَنْ عَلِمَ الْهَدَى أَهْدِكُمْ ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٍ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ ، فَمَنْ عَلِمَ

ا تحفة الاحوذي ١٦٥/٧٠.

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي ۱۲۵/۷.

مِنكُمْ أَنِى ذُو قُلْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ ، فَاسْتَغْفَرْنِى غَفَرْتُ لَهُ وَلا أَبَالِى، وَلَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبدِ مِنْ عِبَادِى، مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبدِ مِنْ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَبَيْتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَبَيْكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَبَيْكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَبَيْكُمْ وَرَخْبَكُمْ عَبَاحِ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَكُمْ وَمَيْتِكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَبَيْكُمْ وَالْمُعُلِيقِ فَلَى اللّهِ عَبْدِ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَعْلَى اللّهُ وَمَنْكُمْ مَا اللّهُ عَلَى مَا لَكُلُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُنَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنَالِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَالُكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْكُمْ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكُمْ اللّهُ وَلِلللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابو ذر عفاری زائف سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو: تم میں سے ہرایک گراہ ہے (بین اس میں گراہ ہونے کی صلاحیت موجود ہے) گروہ فض جے میں ہدایت دوں ، ابداتم مجھ سے ہدایت ما تکا کرو، میں تہمیں ہدایت دوں گا، اور تم میں سے ہرایک (ہرلحاظ سے) مختاج ہے گروہ فضی جے میں غنی کردوں لہذا تم سب مجھ سے روزی ما گو، میں تہمیں (پاک وطال) روزی دوں گا اور تم سب کہ ہو گار ہو ( یعنی ہرایک سے کناہ ہو سکتا ہے ) گروہ فضی جے میں نے محفوظ رکھا ( یعنی انبیاء کرام ) تم میں سے جس فخش کو اس چیز کا علم ہے کہ میں گناہ ویشتے پر قادر ہوں پھر دہ مجھ سے منظرت طلب کرتے و میں اس کی معفرت کردیتا ہوں اور مجھ سے منظرت طلب کرتے و میں اس کی معفرت کردیتا ہوں اور مجھ سے سب سے بدی کو اس سے میری اور شاہت میں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہادتی نہیں ہوگی اور اگر تمہارے اسکے پہلے ، تنہارے زندے، برابر سے میری نہارے زندے، تمہارے رہے ہو جا کیں ( یعنی ان کی طرح ہو جا کیں ) تو اس سے بد بخت دل بادشاہت میں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہاد کی نہی مارے بندوں میں سے سب سے بد بخت دل بادشاہت میں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہا کہ نہی تھا اس کی طرح ہوجا کیں ) تو اس سے میری خدائی میں ایک مجمرے پر کے برابر بھی وجا کیں ( یعنی تمام کلوقات ) میرے بندوں میں سے میری خدائی میں ایک مجمرے پر کے برابر بھی کی نہ ہوگی۔

اور اگرتمہارے ایکے اور پچھلے، تمہارے زندے اور تمہارے مردے تمہارے تر اور تمہارے خشک ( اینی تمام کلوقات ) ایک جگہ جمع ہوجائیں پھرتم میں سے ہرایک اللہ تعالی سے مائے، جہاں تک اس کی آرز واور خواہش پروٹی کا جائے اور پھرتم میں سے ہرایک خض کواس کی خواہش کے مطابق میں عطا کردوں، تواس سے میری خدائی میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی (ہاں اگر بفرض محال کی ہو بھی تو) صرف ای قدر مثلاً تم میں سے کی خض کا سمندر پر گذر ہواوروہ اس میں سوئی ڈال کر پھراسے نکال لے، میری خدائی میں کی اس لے نہیں ہوگی کہ میں بہت زیادہ تی ہوں، میں (اپنی

مطلوبی کو) پانے والا ہوں، میں بزرگ والا ہوں اور میں وہ کرگزرتا ہوں جو چاہتا ہوں، میرادینا بھی کلام ہے ( یعنی صرف محم کرنا ہے ) اور میرا عذاب بھی کلام ہے ( یعنی صرف محم کرنا ہے ) اور بے فئک میں جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لئے میراصرف اتنا ہی محم ہے، کہ میں کہد یتا ہوں کہ ' ہوجا'' تو وہ ای طرح ہوجا تی ہے۔
مشکل الفاظ کے معنیٰ : اتقی القلب: سب سے زیادہ تقوی والا دل ۔ جناح بعو صنة: ایک مچمر کے پر کے برابر ۔ ما بلغت امنیته: جہاں تک اس کی آرز و پوٹے، یعنی جو کھائی کے دل میں آئے یعنی ہرخواہش ۔ خمس: ڈبود سے۔ اہر ہ سوئی ۔ جو اد: سنی ، بہت دینے والا ۔ ماجد: یانے والا ، یعنی جو و چاہتا ہے، اسے حاصل کر لیتا ہے۔

# عبادت اورنا فرمانی سے قدرت الہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا

اس مدیث سے اللہ تعالیٰ کی شان استغناء ثابت ہوتی ہے، ساری کا سکات ال کر اللہ کی اطاعت کرے یا اسکی نافر مانی کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اطاعت سے اس کی قدرت میں اضافہ اور نافر مانی سے اس میں کوئی کی نہیں ہوتی اسے۔
کی نہیں ہوتی ، اطاعت کا فائدہ اور نافر مانی کا نقصان صرف بندے کوئی پہونی تاہے۔

نیزاس مدیث سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر سارے انسان ایک جگہ بھے ہوکر اپنی منشااور آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کریں ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا کردیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کی نہیں ہوتی ، اگر بفرض محال کسی کی کا تصور بھی کیا جائے تو وہ اس قدر ہوگا جتنا کہ سمندر سے ایک سوئی پر پانی لگ جاتا ہے ورنہ حقیقت میں خداکی خدائی میں کی کے کسی بھی در بے کا کیا سوال ، وہ کتنا ہی عطا کرے ، اس کے ہاں ہرگز کی نہیں ہوتی۔

انیا امری . . . ، اللہ تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں ، تو انہیں کسی محنت ومشقت اور جدوجہد کی ضرورت نہیں پڑتی ، وہ کلمہ کن کے ذریعہ اس فٹی کو وجود عطافر ما دیتے ہیں ۔(۱)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﴿ يَكُلِثُ حَدِيْنَا لَوْ لَمُ أَسْمَعُهُ إِلاَّ مَرَّ قَى أَوْ مَرَّ تَيْنِ حَتَى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتِ ، وَلَكِنَنِى سَمِعْتُهُ أَكْفَلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَزَّعُ مِنْ وَلَكَنَنِى سَمِعْتُهُ أَكْثَوْ مِنْ وَلَكَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَ أَيَهِ أَرْعِدَتُ ذَنْ عَمِلَهُ وَ فَا تَعْدَالرَّ جُلِ مِنَ امْرَ أَيَهِ أَرْعِدَتُ وَبَكَ مَن اللهُ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَ أَيَهِ أَرْعِدَتُ وَبَكَ مُن اللهُ الْمَالَقَ مَدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَل مَا عَمِلُتُهُ قَطُ وَمَا حَمَلَنِي عَلَيه إِلاَ الْحَاجَةُ وَقَالَ: لا وَاللهِ: لا وَاللهِ: لا وَاللهِ: لا أَعْصِى اللهُ بَعْدَهَا أَبُداً ، فَمَا سَعْمَلُ مَا عَمِلُتُهُ قَطْ وَمَا حَمَلَى مَا عَمِلُكُ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللدين عرز فالفذ فرماتے بيل كه ميں نے نبي كريم عليہ كوايك حديث بيان كرتے ہوئے سناه اگريس نے

ا) تحفة الاحوذي ١٩٧/٤.

وہ مدیث آپ سے ایک یا دوبار یہاں تک کرسات بارتک شارکیا، تی ہوتی (تو میں اسے آگے روایت نہ کرتا) لیکن میں نے بیصدیث آپ سے اس سے زیادہ بارٹی ہے، میں نے نبی کریم کی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بی اسرائیل میں نفل نامی خص تھا، جو کی بھی گناہ سے پر ہیز نہ کرتا، اسے گر کز رتا تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی، نفل نے اسے ساٹھ دینا ردیے ، اس بات پر کہ دوہ اس سے جماع کرے گا، جب وہ مرداس عورت پر بیٹھا، جیسا کہ مرداس موقع پر عورت پر (وہ کام کرنے کے لئے) بیٹھا کرتا ہے، تو وہ عورت (خوف خداکی وجہ سے) کانپ اٹھی اور دونے گی، اس مرد نے کہا: کہا نہیں، لیکن بیا یک مل ہے کہ آئی مرد نے کہا: کہا نہیں، لیکن بیا یک مل ہے کہ آئی مرد نے کہا نہیں کیا اور آئی جھے ضرورت نے اس (زنا) پر آمادہ کیا ہے، کفل نے کہا: تم بیکام ضرورت کی وجہ سے کروہی ہواور تم نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا، چل، تو جا، اور بید دینار بھی میں نے تجھے ہہ کرد ہے ہیں، کی وجہ سے کروہی ہواور تم نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا، چل، تو جا، اور بید دینار بھی میں نے تجھے ہہ کرد ہے ہیں، اس عورت کی کیفیت و کھوکر) کفل کہنے گا: اللہ کا قسم: میں اللہ کی نافر مائی نہیں کروں گا کھروہ اس کے درواز سے پر کھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے کفل کی مغفرت کردی ہے۔

مشكل الفاظ كم معنى : لا يعورع: وه پرميز اور اجتناب نه كرتا على أن يَظَأَهَا: ال بات پر كه وه اس سے جماع كرے۔ أرعدت: وه ورت كانيخ كل ـ

# كفل كي مغفرت كاوا قعه

"کفل" نائ شخص بن اسرائیل کا ایک فردتها، جو برتهم کا گناه اورالله کی نافر مانی کرتا تھا، ایک دفعه نفسانی خواہش کی تسکین کے لئے ایک مورت کوساٹھ وینار دیئے، تا کہ اس سے جنسی استفادہ کرے، وہ عورت اللہ سے ڈرکی وجہ سے کا نیخ آئی کہ آج تک میں نے یہ گناؤہیں کیا تھا اور اب مالی حاجت کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑر ہاہے، اس مرد نے یہ کیفیت دیکھی تو اسے اس پرترس آگیا، اس نے وہ پسے اس عورت کو بخش دیئے اور اس کے ساتھ وہ عل مجی نہیں کیا، اور ساتھ بی اللہ سے بچی تو ہرکرلی کہ آج کے بعد ہمی بھی میں یہ گناؤ بیس کروں گا، ای رات اس کی وفات ہوگی می کے وفت اس کے دروازے پریکھا تھا کہ اللہ تعالی نے کفل کی بخشش کر میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے جس قدر سکین گناہ ہوجائے جب وہ تدول سے تو ہرکرلیتا ہے تو اللہ تعالی اس گناہ کو ہا لکل منا دیے ہیں۔ (۱)

عَنْ الْحَارِثِ بِنِ سَوَيْدٍ, حداثنا عَبْدُ اللهِ بِحَدِيْثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَ الآخَوُ: عَنِ النّبِي ﴿ وَالْعَبْدُ اللهِ } إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ, وَقَعَ عَلَى إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ, وَقَعَ عَلَى إِنَّ الْمُؤْمِنَ رَجُلٍ بَأَرْضِ فَلَا قِدْ وَيَهُ مَهْلِكُو، أَنْفِهِ قَالَ بِهِ مَكَذَا, فَطَارَ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>ال تحفةالاحوذي١٩٨٧ـ

مَعَهُ رَاحِلَتُهُ, عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَايُصْلِحُهُ فَأَصَلَهَا, فَحَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَى إِذَا أَذَرَكُهُ الْمَوْتُ, قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى الَّذِى أَصْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ, فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَعَلَبَتُهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَرَ أُسِهِ, عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ

حضرت حارث بن سوید سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود فرائٹی نے دوحدیثیں سنا تھیں ،ان میں سے ایک توخود عبداللہ بن مسعود فرائٹی فر ماتے ہیں: بیٹک مؤمن عبداللہ بن مسعود فرائٹی فر ماتے ہیں: بیٹک مؤمن اپنے کنا ہوں کو (پہاڑوں کی طرح) سجھتا ہے کو یا کہ وہ پہاڑ کی بنیاد میں بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ وہ اس پر کر پڑے اور فاس سے گنا ہوں کو کھی کی طرح سجھتا ہے کہ وہ اس کی ناک پر بیٹھ کی اور اس نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا تو وہ ارسی میں ۔
مئی۔

اور نی کریم کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰتم میں سے ہرایک کی توب سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اس آدی کے بواید ورقی ہوتا ہے بنسبت اس آدی کے بواید ورقی ہوتا ہے بنسبت اس آدی کے بواید ورقی ہوتا ہے بنسبت اس آدی ہوا کے بواید ورقی ہوتا ہو باس کے ساتھ ایک سواری ہوجس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کی اشیا تھیں اور وہ چیز جواس کے لئے نقع بخش ہو، پھر اس نے اس سواری کو کھو دیا، پھر وہ اسکی تلاش میں نکلایہ اس تک کہ جب اس کو موت نے پالیا ( یعنی ہلاک ہونے کے قریب ہوگیا) کہنے لگا: میں اس جگہ کی طرف لوٹا ہوں، جہاں میں نے اوٹٹی کو گم پایا تھا، اور وہیں پر مرجا در گا، چنا نچہ وہ اس جگہ کی طرف لوٹا پھر اس پر نیند فالب آگئی پھر بیدار ہوا تو اچا تک اس کی سواری اس کے سرکے پاس موجود ہے، اس پر اس کا کھانا، پیٹا اور ہر وہ چیز ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہے۔

عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاعْ، وَحَيْوَ الْحَطَّالِينَ التَّوَّ ابْوْنَ.

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عند ارشاد فرمایا: حضرت آدم کا ہمربیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار ووہ ہیں جوتو یہ کرنے والے ہیں۔

مشكل الفاظ كمعنى : ارض فلاة: وسيح وعريض جنكل، چشل ميدان \_ دوية: وه جگه جس ش كوئى كماس ند مو مهلكة: الملك كردين والى \_ دا حلة: افتى ، سوارى \_ و ما يصحله: اوروه چيز جواس كے لئے نفع بخش بے، جس كى اسے ضرورت وحاجت مو \_ فأصلها: پھراس نے اس افتى كوم پايا \_ خطاء: خطاكار غلطى كرنے والا \_ المتو ابون: رجوع كرنے والے، توبكرنے والے

# الله تعالى بندے كى توبەسے بہت زيادہ خوش ہوتا ہے

فدكور واحاديث سيتين باتس معلوم موكس:

(۱) جس مخص کا ایمان کامل ہوتا ہے، اسے اپنے گناہ پہاڑی مانند بڑے لکتے ہیں، وہ یوں جمعتا ہے کہ میں کو یا پہاڑی بنیاد

میں بیٹما ہوں، قریب ہے کہ اللہ کے عذاب کا پہاڑ جھے تہس نہس کردے اور فاس و فاجر گناہ کو بہت معمولی سی چیز سجھتا ہے، جیسے ناک پر کمعی بیٹے جائے اور اسے ہاتھ کے اشارے سے اڑادیا جائے، تو وہ اڑجاتی ہے۔

- (۲) الله تعالی محنه کاربندے کی توبہ سے انتہائی زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت اس بندے کی خوشی کے کہ جس کا جانور راش سمیت جنگل میں ایک ایک جگر میں مجائے جہاں قریب قریب میں انسانوں کی کوئی آبادی نہ ہو، اس کی تلاش میں گھومتے پھرتے جب جنگل میں ایک جگر میں انسانوں کی کوئی آبادی نہ ہو، اس کی تلاش میں گھومتے پھرتے جب محک میں موری و بارہ اس جگر پر آکر لیٹ جاتا ہے، آکھ ملتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بالکل میں سالم راش سے موجود ہے، جب وہ سواری دیکھتا ہے تو یقینا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تو فرمایا: کہ الله تعالی اس سے کہیں زیادہ، آدمی کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔
- (٣) ہرانسان سے غلطی ہوجاتی ہے گین بہترین خطاکار وہخض ہے جواللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صرف حضرات انبیاء کرام طباطل غلطیوں سے معصوم ہیں اور جن بعض انبیاء سے پچو غلطیاں سرز دہوئی بھی ہیں تو وہ محض سہودنسیان کی وجہ سے ہوئی ہیں، ان میں ان کے تصور کا بالکل کوئی دخل نہیں ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالی نے معاف کردیا ہے۔(۱)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي ﴿ فَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَكُرِمْ صَيْفَهُ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَاللهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَا لَهِ اللّهِ عَلَا لَا لَيْعِلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَا لَهُ إِلّهُ عِلَا لَهُ عَلَيْكُمُ لَهُ مَنْ كَانَ يَوْمِنُ إِلللهِ وَاللّهِ عَلَيْكُمُ لِلللّهِ عَلَيْكُمُ لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُهُ لِلللهِ عَلَيْكُمُ لِلّهِ الللهِ عَلَيْكُمُ لَهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهِ عَلَيْلِهُ لِلللللّهِ عَلَيْكُمُ لَهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْلِهُ لِللّهِ عَلَيْلِي لَاللّهِ عَلَيْكُمُ لَلْهُ لَلْمُ لِللللللّهِ عَلَيْلِللللّهِ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِلللللّهِ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْلِهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ لِللللّهِ عَلَا عَلَاللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ لَا يَعْلِي عَلْمُ لِلللللّهِ الللّهِ عَلَيْكُمْ لِللللللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ لِلللللّهِ عَلَيْكُمْ فَاللّهِ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُولِهُ الللّهِ عَلَيْكُمْ لِلللللّهِ الللللّهِ عَلَيْكُمْ اللللل

حضرت ابو ہریرہ فرائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: جوفض اللہ تعالی اور بوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے رکھتا ہے تو جاہدے کہ وہ ایک کہتا ہے تو چاہیے کہ وہ فیم کی بات کرے، ورنہ فاموش رہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : مَنْ صَمَتَ نَجَارِ

حفرت عبدالله بن عمروز الله سروایت بے کهرسول الله فی نے ارشادفر مایا: جوفف (بری بات سے) خاموش رہا، اس نے بات یالی ( یعنی دوکا میاب ہو کمیا )۔

# مہمان کے اکرام اورزبان کی حفاظت کا حکم

فركوره احاديث سدوتكم ثابت موت بين:

(۱) کوئی مہمان آجائے تو اس کا دل ہے آکرام کیا جائے، خندہ پیشانی ہے اس سے ملاقات کی جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق، شروع میں ذرااجتمام ہے، اس کی خدمت کی جائے، اسے اپنے اوپر بوجھ نسجھیں کہ اسے اللہ میاں ناراض ہوجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) تحفةالاحوذي ١٤١/٤، مرقاة للفاتيح ٢٣٩/٥ كتاب الدعوات باب الاستغفار والتوبة

(۲) کلام کرنے سے پہلے بیسوچیں کہ بیں اپٹی زبان سے کیا بولنے لگا ہوں، وہ بات میرے لئے جائز بھی ہے یانہیں، اس کا کوئی فائدہ ہے یا بیکہ وہ فضول کلام ہے، اگر اس فکر سے زبان کا استعمال کیا جائے تو بہت سے گنا ہوں اور بے مقصد کلام سے آ دی محفوظ رہ سکتا ہے، اور یوں اپنا فیمتی وقت بھی بچا سکتا ہے، آج ہمار ہے معاشر سے میں اکثر فساداور لڑائی جھڑے کے اس زبان کو خلط استعمال کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی لپیٹ میں کئی خائدان آ جاتے ہیں، ان کے درمیان قربتوں کے بچائے دوریاں پیدا ہوجاتی ہیں، ان نے درمیان قربتوں کے بچائے دوریاں پیدا ہوجاتی ہیں، ان لئد تعالی تمام مسلمانوں کو لم پٹی زبان مجھ طریقے سے استعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (۱)

عَنْ أَبِي مُوْسِي قَالَ: سَعِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَى الْمُسْلِمِينَ أَفْصَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيَدِهِ

حفرت ابومویٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نی کریم اللہ سے بوچھا گیا کہ کو نے مسلمان افضل ہیں؟ نی کریم اللہ نے فرمایا: کامل مسلمان و فخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کی ایذاء) سے مسلمان محفوظ رہیں۔

### كامل مسلمان كون

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ سلمان صرف چندعبادات کو اپنا لے اور بس، بلکہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جواس انداز سے زندگی گذارے کہ اس کی زبان، ہاتھ اور جسم کے کسی بھی جھے سے کسی اور کوکوئی ایڈ اونہ پہونچ، مسلمان وہ ہے کہ جواس انداز سے زندگی گذارے کہ اس کی زبان، ہاتھ کا ذکر اس لئے کیا کہ عموماً لوگوں کو ایڈ اور سانی کا سبب بیدو چیزیں ہوتی ہیں، معنی بیر ہیں کہ کسی طرح سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہونی نا جائز نہیں ہے۔

صدیث میں زبان کو پہلے اور ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا، اس طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ زبان کے نقصان اور ضرر، ہاتھ کے ضرد ونقصان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں چنانچہ ذبان کا ضرر مرد ہے کو پہونچتا ہے جبکہ ہاتھ کا ضرر توصرف زندگی تک ہوتا ہے، ایک عربی شاعر نے زبان کے نقصان کواس طرح بیان کیا:

جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان

کہ تیروششیر کے زخم توایک وقت کے بعد بالآخرآ پس میں ال جاتے ہیں، درست ہوجاتے ہیں کین زبان کے تیر سے جہاں خلا پیدا ہوتا ہے، آپس میں تاراضیاں پیدا ہوجاتی ہیں توریارہ آپس میں نہیں ملتے، دوبارہ سلم ہوجی جائے تو بھی وہ الفت و محبت کی فضاوا پس نہیں آتی، جواس واقعہ سے پہلے موجود تھی، اس لئے اپنی زبان کوخوب سنجال کر استعال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے زہر کے اثرات سے دنیا ورآخرت دونوں میں بچاجا سکے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٤١/٤.

عَنْ مْعَاذِبْنِ جَهَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٠٠٠ : مَنْ عَيْرَ أَحَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمْتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ

حضرت معاً ذین جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ارشا وفر مایا: جو محض آپنے بھائی کوکسی گناہ پرشرم دلائے، تو وہ نہیں مرے گا، یہاں تک کہ وہ اس بڑمل نہ کرلے۔

احمد کہتے ہیں کہ علا وفر ماتے ہیں کہ "ذنب"ے وہ گناہ مراد ہےجس پروہ مخص توبر کر چکا ہے۔

عَنْ وَ الْمُلَةَ بِنِ الْأَسْقَعَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تُطْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَحِيكَ فَيَز حَمَهُ اللهُ وَيَهْتَلِينَكَ.

كر،الله تعالى اس يردح كركااورتهين (اس آزمائش ميس) جتلا كردے كا\_

مشکل الفاظ کے معنی : من عیو : جوعار دلائے ، کسی کوبرے تعل پرشرم دلائے ، طعنہ دے۔ شماتة: دشمن کی معیبت پرخوش مونا۔ بیتلیک: وه آپ کو آزمائش میں ڈال دے کا ، جنال کرےگا۔

# سی کو گناہ پر شرمندہ نہ کیا جائے

اس حدیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے اور وہ اس سے توبہ کرلے تو اس پر اسے شرمندہ نہ کیا جائے ، اور شطعند دیا جائے ، اس عار دلانے اور شرمندہ کرنے کا بینقصان ہے کہ موت سے پہلے وہ مختص ضرورا ہیں گناہ شرمندہ نہ کیا جائے ، اس عار دلانے کی وجہ سے خیر کے کاموں میں اس سے توفیق کوسلب کرلیا جا تا ہے ، اس مرض وہ مختلف گنا ہوں کے جال میں پھنس جا تا ہے ، جس میں اس گناہ کو بھی وہ کرگز رتا ہے ، جس پر اس نے عار دلائی ہوتی ہے ، اس مرض سے نکلنے کا طریقہ ہے کہ میر سے اندر کیا کیا برائیاں ہیں ، کو نسے سے نکلنے کا طریقہ ہے کہ میر سے اندر کیا کیا برائیاں ہیں ، کو نسے کو نے میر سے ایسے اعمال ہیں جوشریعت کے خلاف ہیں ، ان کی اصلاح کی فکر کرے ، یوں وہ دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے اور انہیں طعند دیئے سے محفوظ رہ سکتا ہے ۔

قال احد: احمد سے یا توامام احمد بن صبل مرادیں یا احمد بن منعی، جوامام ترفدی کے فیٹے ہیں، بیفر ماتے ہیں کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ حدیث میں "ذنب" سے وہ گناہ مراد ہے جس پراس نے توبہ کرلی ہو۔

## مسى كى مصيبت پرخوش نه مول

سنت بیہ کہ جب انسان کی کومصیبت اور بھاری میں جتلا دیکھے، تو اللہ کاشکرادا کرے کہ جس نے اسے عافیت میں رکھا ہوا ہے، کی پریشانی اور مرض کی آنہ ماکش میں نہیں ڈالا، ڈمن کومصیبت میں گرفتار دیکھ کرخوش کا اظہار کرنا مزاج اسلام کے خلاف ہے، اس کا نقصان بیہ ہے کہ اللہ تعالی اس مصیبت زدہ کو اس مصیبت سے نجات عطافر مادیتے ہیں اورخوشیاں منانے والاطرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، اس لئے کسی بھی انسان کومصیبت میں پھنساد کی کرخوش ہونے کے بجائے اس کے لئے اور اپنے لئے عافیت کی دعا کی جائے، کیونکہ حضور اکرم بھی نے ارشا وفر مایا کہ عافیت سے بڑھ کرکوئی نعت نہیں ہے۔(۱)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا أُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدا وَإِنَّ لِي كُذَا وَكُذَا\_

حفرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اس بات کو ہرگز پسندنہیں کرتا، کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں، اگر چہ میرے لئے ایسا اور ایسا ہی کیوں نہ ہو ( یعنی جمعے اس نقل اتار نے پر کتنا ہی زیادہ مال و دولت ملے، تو بھی میں کسی کی نقل اتار نا پسندنہیں کرتا)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَكَيْثُ لِلنَّبِي ﴿ وَجُلاَفَقَالَ: مَا يَسُرُنِي ٱَنِي حَكَيْثُ رَجُلاُ وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا ـ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ صَفِيَةَ امْرَأَةُ ، وَقَالَتْ بَيَدِهَا: هَكَذَا كَأَنَّهَا تَعْنِي فَصِيرَةً ، فَقَالَ: لَقَدْ مَزَجْتِ بِكَلِمَةِ لَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ صَفِيَةَ امْرَأَةُ ، وَقَالَتْ بَيَدِهَا: هَكَذَا كَأَنَّهَا تَعْنِي فَصِيرَةً ، فَقَالَ: لَقَدْ مَزَجْتِ بِكُلِمَةِ لَوْ مَنْ جَبِهَا مَاءُ الْبَحْرِ لَمُنْ جَد

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کے سامنے ایک فخض کی نقل اتاری تو آپ ف نے فرمایا:

مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میں کی آدمی کی نقل اتاروں، اگرچہ میرے لئے اتنااورا تناہو ( یعنی مجھے بے شار مال دیا
جائے) حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یارسول اللہ: بیشک صفید ایک عورت ہے اور حضرت عائشہ
ﷺ نے ایٹ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ ایک ہیں، ان کا مقصد ریتھا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، توحضور کے نے ارشاد فرمایا:
تونے اپنی باتوں میں ایک الی بات ملائی ہے کہ اگر سمندر کے بانی کواس کے ساتھ ملایا جائے تو وہ بھی متغیر ہوجائے۔

مشكل الفاظ كے معنیٰ: حكیت: میں کسی كفل اتاروں ، کسی كاذكر كروں فصيرة جمانی ، پست قدوالی مزجت بتونے ملایا۔ لمزج: (میخ مجبول) سندر كا پانی تبديل موجائے ، متغير موجائے۔

# کسی کی فل اتاریے کا تھم

نی کریم کی از واج مطہرات میں ایک حضرت صفیہ بنت جی بھی ہیں ان کا قد، قدرتی طور پرچھوٹا تھا، حضرت علیہ بنت جی بھی ہیں ان کا قد، قدرتی طور پر کیا تو اس پر نی کریم کی عائشہ کی نے ایک دن حضور اکرم کی کے سامنے ان کے چھوٹے قد کا ذکر عیب اور حقارت کے طور پر کیا تو اس پر نی کریم کی نے شدیدنا گواری کا اظہار فر مایا، کہتم نے جو زبان سے اور ہاتھ کے اشارہ سے اسٹی گھٹا بتایا ہے، یہ بھی فیبت میں داخل ہے، جو ایک بدترین گناہ کیرہ ہے، تہمارا یہ جملہ اور اشارہ اللہ تعالی کے ہاں اس قدر بھیا تک اور خوفاک ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملادیا جائے تو وہ بھی این وسعت دامن کے باوجود متغیر ہوجائے، کہنے کا مقصدیہ کے جب فیبت کے اس زہر یلے جملے سے سمندر کا نظام متغیر ہوجا تا ہے، تو جب تم نے اسے اپنے اعمال کے ساتھ ملادیا، تو اس سے تمہارے اعمال کس قدر متاثر ہوئے ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٤٣/٤.

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح زبان سے فیبت کرنا حرام ہے، ای طرح اگر ہاتھ پاؤں اور جسم کے کسی عضو کے اشارے سے کئی عضو کے اشارے سے کئی فقی اتاری جائے، تو یہ بھی فیبت ہے، جس سے پچنا ضروری ہے، چنا نچہ نی کریم شی فرمار ہے ای کداگر جھے دنیا کا کتنا ہی وافر مقدار میں مال و دولت دیدیا جائے، تب بھی میں کسی کی فقل نہیں اتاروں گا، کیونکہ بیفیبت ہے، آج ہمارے معاشرے میں فیبت کا یہ گنا ہی بہت عام ہے، کوئی مجلس اس گناہ سے فالی نہیں ہوتی ، اللہ تعالی مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔(۱)

#### باب

عَنْ يَحْيَى بِنِ وَلَمَا بِ عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ أُرَاهُ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ يُحَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . قَالَ ابنُ أَبِئَ عَلَى أَذَاهُمْ . قَالَ ابنُ أَبِئَ عَلَى أَذَاهُمْ . قَالَ ابنُ أَبِئَ عَدِي: كَانَ شَعْبَةُ يَرَى أَنَّهُ: ابنُ عُمَرَ .

حضرت بھی بن وقاب ایک محانی سے روایت کرتے ہیں، ان کا خیال بیہ کہ اس محانی نے نبی کریم شہ سے روایت کر ایٹ جو سلمان لوگوں کے ساتھ ال جل کر رہتا ہے اوران کی تکلیف پر مبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں کے ساتھ ال جل کرنیس رہتا اور ندان کی طرف سے تکلیف پر مبر کرتا ہے۔
ابن الی عدی راوی کہتے ہیں کہ شعبہ کا خیال بیتھا کہ ' شیخ'' سے حضرت عبداللہ بن عمر مراو ہیں۔

# لوگوں کے ساتھ مل جل کرر ہنا گوشہ نشینی سے بہتر ہے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جومسلمان مسلم معاشرہ ہیں رہ کرلوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بیاس مسلمان سے بہتر ہے جولوگوں سے الگ تعلیک دہتا ہے، اور نہ کسی کی تکلیف اور ضرر پرمبر کرتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ

حضرت ابو ہریرہ ذائشہ سے روایت ہے کہ نی کریم کے نے ارشادفر مایا: تم آپس کی برائی ( بینی بغض وعداوت ) سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بیمونڈ نے والی بینی دین کوتباہ کردینے والی چیز ہے۔

عَنْ أَبِئ اللَّز دَاءِقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : أَلَا أُخْبِرْ كُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَ الصَّلَاقِ وَ الصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَالُ .

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ دیں نے ارشادفر مایا: کیا میں تہیں ایک ایساعمل نہ بتادوں ،جس کے تواب کا درجہ روزے ، نماز اور صدقے کے تواب سے زیادہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: بال کون نہیں (ضرور بتا

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٤٧١/٤م وقاة ٥٩٣٨٨ كتاب الآداب باب حفظ اللسان

د بجے) آپ اس نے ارشاد فرمایا: (وشمنی رکھنے والے) لوگوں کے درمیان سلح کرنا، کیونکہ آپس کا فساد ایک الیک خصلت ہے، جومونڈ نے والی یعنی دین کوتباہ وبرباد کرنے والی ہے۔

ويُروَى عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّهُ قَالَ: هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّغْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ ـ

اورایک روایت میں نی کریم اسے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ خصلت مونڈ نے والی ہے، میری میراونہیں کہ وہ بالوں کومونڈ تی ہے، بلکددین کوتباہ وہر بادکردیتی ہے۔

عَنْ الزُّبَيْرِبِنِ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: دَبَ إِلَيْكُمْ دَاءَ الأُمْمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُو الْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ, لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّغْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ، وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ: لَا تَدْخُلُو اللَّجَنُّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا، أَفَلَا أُنْتِئُكُمْ بِمَا يُتَبِثُ ذَلِكَ لَكُمْ: أَفْشُو السَّلامَ بَيْنَكُمْ.

حضرت ذبیرے دوایت ہے کہ نبی کریم ہے نے ارشادفر مایا : تم سے پہلے کی امتوں کی بیاری تمہارے اندرسرایت کر گئی ہے اور وہ حسد اور بغض ہے، جومونڈ نے والی ہے، میری بیمرادنیس کردہ بالوں کومونڈ دیتی ہے، بلکہ دین کوتباہ و برباد کردیتی ہے، بلکہ دین کوتباہ و برباد کردیتی ہے، بلکہ دین کوتباہ کردیتی ہے، بلکہ دین کوتباں خال نہیں ہوسکو کے یہاں تک کہتم آپس میں ایک دوسر سے سے پیارومجت کرو، کیا میں تک کہتم ایمان کے دوسر سے سے پیارومجت کرو، کیا میں متمہیں ایک چیز نہ بتاؤں، جواس مجت کو پختہ کرے گی (وہ سے کہ ) تم لوگ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: سوء ذات البین: آپس کی برائی، اپنے درمیان کی برائی۔ حالقة: موندُنے والی۔ دب المیکم: تمہارے اندرسرایت کرئی، داخل ہوگئے۔ بمایشت: وہ چیز جوثابت اور پخت کرے گا۔ افشوا بتم لوگ پھیلاؤ، عام کرو۔

## صلح کرانے کی فضیلت

ندكوره احاديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

(۱) نی کریم کے افتراق وانتشار، لاائی جھلائے اور حدو بغض جیسی مہلک امراض اپنی صفول میں داخل کرنے سے بڑی تنی ہے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں دین کو یوں تباہ و برباو کر دیتی ہیں جیسے استرا، سرکے بالوں کومونڈ دیتا ہے، حدیث میں ''صوء ذات البین'' سے حسد و بغض مراد ہے، کیونکہ دوافر اداور قبیلوں میں یہی دو چیزیں لاائی جھٹر نے اور آپس میں دوری کا سبب بنتی ہیں، چنانچہ حدیث میں نبی کریم کی نے فرمایا: کہ پہلی امتوں کی طرح میری امت میں بھی یہ بہلک امراض حسد اور بغض سرایت کر گئے ہیں، ان سے گذشتہ اسی بھی تباہ ہوئی اور میری امت کے اندر بھی یہ بیاری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہ دین کوجڑ سے نکال دیتی ہے پھر آپ نے حدیث میں ہی اس کا علاج تجویز فرمایا کہتم آپس میں ایک دوسرے کوسلام کیا کرو، اس سے نکال دیتی ہے پھر آپ نے حدیث میں ہی اور حسد و بغض کے جرافیح شم ہوجا میں میں ایک دوسرے کوسلام کیا کرو، اس سے تہارے اندر مجتنبی پیدا ہوں گی، دلوں سے نفر تنی اور حسد و بغض کے جرافیح شم ہوجا میں میں آپ مسلمانوں میں سلام کرنے کی

سنت بھی متروک ہوتی جارہی ہے،سلام کی جگہ دوسرے الفاظ استعال کر لئے جاتے ہیں، پیطریقہ درست نہیں، بس مسلمانوں کو سلام پھیلانے کا بی اہتمام کرنا چاہیے۔

(۲) دوناراض افراد یا خاتھ انوں پی صلح کرانا انتہائی اجروثو اب کاباعث ہے، نی کریم کے اے نماز، روزے اور صدقہ سے افغل قرار دیا ہے، علاء کرام فرماتے ہیں کہ ان عبادات سے نفلی عبادات مراد ہیں، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا فرض نماز ، فرض روزے اور فرض صدقہ ہے بھی اس صورت ہیں افغل ہو سکتی ہے کہ جب صلح ایک ایسے فساد کوختم کرنے کے التے ہوجس کے نتیجہ ہیں لوگوں ہیں قبل و خوزیزی، مال و اسباب کی غار تگری اور عزت و ناموں کی برحرتی یقینی ہو، ایسے ہیں عشل کا تقاضا یہی ہے کہ بیسے نہ کورہ عبادات سے افغل ہو کیونکہ اول تو عبادات ایسے اعمال ہیں جواگر وقت پرادانہ ہو سکیں تو بعد ہیں ان کی قضا کی جاسمتی ہے، جبکہ اس عداوت و دھنی کے نتیجہ ہیں جو نقصان ، مال و دولت کا ضیاع ، انسانی جانوں کی ہلاکتیں اور عزت و ناموں کی بحرث تی رونما ہوگی ، اس کا از الداور تلاقی مکن نہیں ، دومرے یہ کہ ان عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہاور نہ کورہ ہلاکت و تباقی کا تعلق حقوق اللہ سے ہاور یہ حقیقت ہے کہ بعض اعتبار سے حقوق العباد کی ایمیت حقوق اللہ سے اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اعتبار سے حقوق العباد کی ایمیت حقوق اللہ سے کہ ان انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ اور یہ حقیق انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ ان الناس کو ایک طرح سے عبادات پر فضیلت حاصل ہے جسے یوں کہا جاتا ہے کہ دفش انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ ان الناس کو ایک طرح سے عبادات پر فضیلت حاصل ہے جسے یوں کہا جاتا ہے کہ دفش انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ ان الناس کو ایک طرح سے عبادات پر فضیلت حاصل ہے جسے یوں کہا جاتا ہے کہ دفش انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ ان الناس کو ایک طرح سے عبادات پر فضیلت حاصل ہے جسے یوں کہا جاتا ہے کہ دفش انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ ان الناس کو ایک طرح سے عبادات پر فضیلت حاصل ہے جسے یوں کہا جاتا ہے کہ دفش انسان ، فرشتہ سے بہتر ہے۔ ان الناس کو ایک طرح سے عبادات کی مسلم کے بعض ان کہا کہا جاتا ہے کہ دفش انسان ، فرقت کے باتھ کو اس کو اس کا کو اس کو

عَنْ أَبِيْ يَكُرُةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ لِمَاحِبِهِ الْعَقُوبَةَ فِيُ الدُّنُهَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِلِعَةِ الرَّحِمِ

حضرت الوبكره سے روایت ہے كہ نبى كريم ف نے ارشاد فرما یا : كوئى گناه اس لائن نہیں كہ جس كے مرتكب كواللہ تعالىٰ دنیا پس بى سزادیدے، اس سزاكے ساتھ جواس كے لئے آخرت بيس محفوظ ہوگى ، امام وقت كے خلاف بغاوت اور قطع ركى كے مقابلے پس (كہ بيدوكناه ايسے ہیں كہ ان كى سزاد نیا بيس بھى دى جاتى ہے اور آخرت بيس بھى ہوگى )۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: أجدر: (اسم تفضیل) زیادہ لائق، زیادہ مناسب۔ یعجل: جلدی دیدے۔العقوبة بسرا، عذاب۔ما یذخونه: جواس کے لئے محفوظ ہوگی، ذخیرہ ہوگی۔ بغی جلم کرنا، امام دقت کے خلاف علم بغادت بلند کرنا۔

## وہ دو گناہ جن پر دنیا میں بھی عذاب ہوتاہے

اس مدیث میں نی کریم وہ نے وہ دوگناہ ذکر فرمائے ہیں، جن پرآخرت کے مذاب کے ساتھ ساتھ، دنیا میں ہمی عذاب ہوتا ہے اگر ات مرف عذاب ہوتا ہے اللہ ان کے اثر ات مرف عذاب ہوتا ہے ایک امام وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اور دوسرار شنہ داروں سے تعلقات کوتو ڈنا، کیونکہ ان کے اثر ات مرف ان کی ذات تک بی محدود نیس رہتے بلکہ پورے ملک اور اس کے بورے خاندان پر مرتب ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ دنیا میں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٤٩/٤ ، مرقاة ١٤٠/٨ عد

ان کے ارتکاب کرنے والے لوگوں پرجلد سزا کا فیصلہ فرہاتے ہیں تا کہ بید دوسروں کے لئے سامانِ عبرت بنیں ، اورا گرانہوں نے تو بہ نہ کی آخرت میں بھی آئیں در دناک عذاب دیا جائے گا۔

صدیث یس النین کمفهوم پس ظم وزیادتی اور تکبر می داخل ب اس لحاظ سے صدیث کا مطلب به بوگا که جوکی پرظم و سنم کرے گا یا جو کبر وغرور کرے گا اور درشته دارول سے تطع تعلقی کرے گا بتوا سے دنیا پس بھی عذاب بیس جنرا کیا جا تا ہے۔ (۱)
عَنْ عَمْرِ وَ بِنِ شَعَیْبِ عَنْ جَدِّ وَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: سَمِعْتُ زَمَنُ لَاللهِ بِنَّ يَقُولُ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَكَا فِيهِ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِر اَ وَاللهِ بَعْنَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ فٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکنے ارشاد فرما یا: تم لوگ (ونیاوی اموریس) اس آدی کو ویکھو جوتم سے (ونیاوی اعتبار میکھو جوتم سے (مال ودولت وغیرہ کے اعتبار سے) کم درجہ کا ہواوراس آدمی کی طرف نظر نہ کروجوتم سے (دنیاوی اعتبار سے) اعلیٰ و برتر ہو، کیونکہ بیطریقہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو تقیر نہیں جانو کے جواس نے

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۸۱/۷ ـ

خهبیں عطافر مار کمی ہیں۔

مشكل الفاظ كمعنى : من هو فوقه: ووقض جواس اعلى وبرتر بو من هو دونه: ووقف جواس سي كمتر بو أسف: رغ وغم اورافسوس كرك درواجم حقيرند جانو

### صابروشا كركون؟

اس حدیث میں نبی کریم کے نے دواہم خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں وہ دونوں پائی جائیں تو وہ صابروشا کر قرار یا تا ہے بعنی وہ مؤمن کامل کامقام حاصل کر لیتا ہے، وہ دوخصلتیں بیزیں:

(۱) دینی اموریس اس آدی کودیکها جائے جواعمال وعبادات وغیرہ کے اعتبار سے اس سے بلندمقام پر مو، تا کہ اسے دیکھ کر مزیدعبادت کا داعیہ پیدا ہو، کیونکہ اگر ایساوہ نہ کرے بلکہ دینی امریس اپنے سے کم تر بندے کودیکھے گا تو پھر اپنے آپ کو کامل سمجے گا ادر پھر وہ تکبر اور خود پسندی جیسے مبلک امراض میں جتلا ہوجائے گا۔

(۲) دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر بندے کو دیکو کر اللہ کاشکر اداکیا جائے ، کہ جس نے جھے بہت سے لوگوں پر فتلف نعتوں کے اعتبار سے فوقیت اور فضلیت عطا فرمائی ہے، اس فکر سے اس کے اندر اللہ کی نعتوں کا شکر اداکر نے کی توفیق ہوگی ، کیونکہ اگر انسان مال ودولت اور جاہ ومنصب کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کی طرف دیکھے گا تو اس کے اندر ما ایوی پیدا ہوجائے گی ، جو نعتیں اسے حاصل ہیں آئیس وہ حقیر و کمتر سمجھے گا ، اور جو نعتیں اسے حاصل نہیں ہوں گی ان پر وہ رخج فم اور افسوں کر سے گا ، آپ نے فرمایا کہ جو فنص ان دو خصلتوں کے ساتھ آراستہ ہوجائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں شاکر وصابر بندہ لکھ دیا جاتا ہے ، یعنی اسے نفر مایا کہ جو فنص ان دو خصلتوں کے ساتھ آراستہ ہوجائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں شاکر وصابر بندہ لکھ دیا جاتا ہے ، یعنی اسے درکائی مؤمن 'کامقام حاصل ہوجاتا ہے۔ (۱)

#### باب

عَنْ حَنْظُلَةَ الأُسَيْدِي وَكَانَ مِنْ كُتَابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُو يَبْكِى فَقَالَ: مَالَكَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ فَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا اَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَهُ مَ يَلْ كُونَا بِالنَّارِ وَالْجَنَةِ ، كَأْنَا رَأَى عَيْنٍ ، فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزُوا جَوَالضَّيْعَة ، وَنَسِينَا كَتِيْراً ، قَالَ : فَوَ اللهِ إِنَّا كَذَلِكَ ، انْطَلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَهُ اللهُ عَنْهُ مَا لَكَ يَا حَنْظَلَة ؟ قَالَ نَافَق حَنْظَلَة يَا رَسُولَ اللهِ ، نَكُونُ عِنْدَك ، ثُلَكِرَنَا فَلَمَا وَالْجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزُوا جَوالضَّيْعَة وَنَسِينَا كَثِيراً ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ عَنْهُ مَوْنَ بِهَا مِنْ عِنْدِى لَصَافَحَتْكُمُ المَلَاثِكَ فِي مَجَالِسِكُمْ وَعَلَى اللهِ عَنْهُ وَنَا عَلَى الْمَالِاثُونَ عَلَى الْمَالَاثِكُ عَنْهِ مَوْنَ بِهَا مِنْ عِنْدِى لَصَافَحَتْكُمُ المَلَاثِكَ فِي مَجَالِسِكُمْ وَعَلَى اللهُ وَالْمَالَاثِ عَلَى الْمَالِرُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَعَلَى الْمَالِونَ عَلَى الْمُكَالِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلُونُ وَا جَو الطّيَعِة وَنَسِينَا كَثِيراً ، قَالَ الْمَالُونُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَوْنَ عِلْمُ اللَّهُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهِ عَلَى الْمَالِ الْمَالِقُ مُونَ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيدِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُوالِقُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فُوشِكُمْ وَفِي طُوْ قِكُمْ ، وَلَكِنْ يَاحَنْظَلَهُ سَاعَةُ وَسَاعَةً

حضرت انس سے روایت ہے کہ نی کریم کے ارشاد فرمایا: تم میں سے کو کی شخص کامل ایمان والانہیں ہوسکتا، یہاں تک کہ دہ اینے مسلمان بھائی کے لئے وہی کچھ پیند کرے، جوایئے لئے پیند کرتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: رای عین: آگھوں کے سامنے، اس لفظ کوتر کیبی اعتبار سے مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، مرفوع کی صورت میں بی خبر ہوگی اور منصوب کی صورت میں تقدیر عبارت یوں ہوگی: تر اھیا ر آی عین (تم جنت دووزخ کو گویا اپنی آ بھوں سے دیکھ رہے ہو) عافسنا: ہم اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے کا روبار میں، مشغول ہوجاتے ہیں۔ الضیعة: جا کداد، صنعت، حرفت، کاروبار۔ فوش: فواش کی جمع ہے: بستر، پھونے۔ ساعة و ساعة: اصل عبارت یوں ہے: کیون ساعة کذاد کیون ساعة کذا، یعنی ایک گھڑی وہ اس طرح ہوتا ہے اور دوسری گھڑی میں وہ دوسری کیفیت میں ہوتا ہے۔

## ذكري غفلت كي وجهب آدمي منافق نهيس موتا

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے قلب پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، نیک مجلس اور وعظ وقیعت کے وقت قلب کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور مجلس سے باہر سابقہ کیفیت بر قرار نہیں رہتی، لہذا گھر بلو امور، صنعت وحرفت اور کاروبار میں مشخولیت کے وقت اگر قلب ذکر سے غافل ہوجائے، تو اس سے آ دمی منافق نہیں ہوتا، حضرت حظلہ زائش کو قلب کی ان مختلف کیفیتوں کی وجہ سے نفاق کا اندیشہ ہوا تو نبی کریم کے نے انہیں سمجھایا کہ اے حظلہ "ساعہ و ساعہ" کیک وقت تم پر بیجالت کیفیتوں کی وجہ سے نفاق کا اندیشہ ہوا تو نبی کریم کے نفر انہیں سمجھایا کہ اے حظلہ "ساعہ و ساعہ" کیک وقت تم پر بیجالت طاری ہوتی ہے جسے تم نے میری صحبت میں محسوں کیا تا کہ تم اپنے پروردگار کے حقوق اوا کرسکو اور ذکر وشکر ہیں مشخول روسکو اور ایک طاری ہوتی ہوتی کے دوت تا کہ تم اپنے اور متعلقہ لوگوں کے حقوق کی ادا کی ہیں مشخولیت کے وقت ذکر وقکر سے فقلت نقصان دو نہیں کہ اس صورت میں تم اپنے آپ کومنا فق ہوگئے ہو۔

لئے اپنے دل سے بیخوف نکال دو کہ تم منافق ہوگئے ہو۔

لصافحتكم الملائكة: فرشة تم سے علائي طور پرسب كرمائے بروتت اور برجگه معافحه كرتے نظرة كي اورتم أنبيل معافحه كرتے ديكھو۔

### ایمان کامل کی علامت

دوسری حدیث بیس ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت کمال کا درجہ حاصل کرتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہ کی پخد کرے جو اپنی فرات کے لئے پند کرتا ہے، آئ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب نعتیں جھے حاصل ہوجا کیں، دوسروں کو لیس یان طیس بین طیس بین میں گرزیں، سنت بیہ کہ انسان دوسروں کے لئے بحی وہ بی کچہ پند کر ہے جو اپنے لئے پند کرتا ہے۔ (۱)
عن ابن عَبّاسِ قَالَ: کُنْتُ خَلْفَ النّبِی بی یَوْماً، فَقَالَ یَا عُلَامَ: إِنِی اُعْلِمَتُ کُلِمَاتِ: احْفَظِ الله یَ اَنْ اَللَٰمَ اَنَّ اللهُ اَللهُ وَإِذَا اسْتَعَمَّتُ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمُ أَنَّ اللهُ مَنَّ اللهِ اَنْ اَنْتَعَمَّنُ عَلَى اَنْ یَنْفَعُو کی بِشَنِی لَمْ یَنْفَعُو کی إِلاَ بِشَیی قَدْ کَتَبَهُ اللهُ لَک، وَإِنِ اجْتَمَعُو اعْلَی اَن یَنْفَعُو کی بِشَنِی لَمْ یَنْفَعُو کی إِلاَ بِشَیی قَدْ کَتَبَهُ اللهُ لَک، وَإِنِ اجْتَمَعُو اعْلَی اَنْ اِللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْک، رُفِعَتِ الاَّقُلَامُ وَجَفَدُ اللهُ حَفْد مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْک، رُفِعَتِ الاَّقُلَامُ وَجَفَدُ اللهُ حَفْد مَنْ اللهُ عَلَى اَنْ یَا اللهُ مِنْ اَنْ یَا اَللهُ اللهُ عَلَیْک، رُفِعَتِ الاَّقُلَامُ وَجَفَدُ اللهُ حَفْد مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ۱۸۴/۷ ، مرقاة ۹/۵ کتاب الدعوات باب ذکر الله عزوجل.

آفات سے اور آخرت میں ہرفتم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا) اللہ کے حق کا کھاظ رکھوتو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے ( یعنی وہ تمہاری ہرمشکل حل کرے گا) اور جب ما گلو، تو اللہ ہی سے ما گلو، اور جب مدد طلب کرنا چا ہوتو اللہ ہی سے مدد و نصرت طلب کرو، اور بیجان لوکہ تمام مخلوق اگر اس بات پرجع ہوجائے کہ وہ تمہیں پھی نفع پہونچا تھی تو وہ ہرگز تمہیں نفع نہیں پہونچا سکے گی، مگر صرف اس چیز کا جواللہ تعالی نے تمہارے لئے لکھدی ہے اور اگروہ اس بات پرجمع ہوجا تیں کہ وہ آپ کو نقصان پہونچا تعین تو وہ ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہونچا سکتے مگر اس قدر کہ جتنا اللہ تعالی نے تمہارے لئے تقذیر میں لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لئے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے ( یعنی ہرایک کی نقذیر کھی جا چکی ہے)۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: احفظ الله: تم الله تعالیٰ کے احکام یعنی امرونهی کا لحاظ رکھو، الله کے حق کا خیال کرو۔ تجاهک: اپنے سامنے، اس میں افظ "تا" واو" سے بدل کرآئی ہے، اصل میں "و جاہ "تھا۔ جفت: خشک ہو گئے۔ المصحف: صحیفة کی جمع ہے: نوشتے ، تحریریں۔

## نفع ونقصان کا ما لک صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے

ال حديث سے درج ذيل اموراوراحكام ثابت بوتے إلى:

- (۱) جوشخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ احکام اور صدود کا لحاظ رکھے، ان کے مطابق عمل کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا خیال رکھیں گے، دنیا میں خیال رکھنا اس طرح ہوگا کہ دنیا کی پریثانیوں، تکلیفوں اور مصائب سے اسے بچاتے ہیں اور آخرت میں ہرتشم کے عذاب سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔
- (۲) ہرموقع پراللہ ہی سے مانگا جائے ، اس سے ہرامر میں مدو ونصرت کا سوال کیا جائے ، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے کسی مسئلے میں مدو مانگی جائے ، وہ داتا ہے، وہ مستغنی ذات ہے ، کوئی پیرفقیر ، کسی کی کوئی مشکل ، کسی بھی وقت ، حل نہیں کر سکتے ، اس لئے ہرموقع پر رب کا دامن ہی مضبوطی سے تعاماحائے۔
- (٣) نفع اور نقصان پہونچانے کا دائرہ اختیار، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علادہ ساری کا تنات ال کرکمی کوکی نفع پہونچانا چاہیں تو ہرگز دہ ذرہ برابر بھی کوئی نفع نہیں پہونچا سکتے مگرای قدر کہ جواللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نقذیر میں لکھ دیا ہے، ایسے ہی اگر ساری انسانیت اکٹھے ہوکر کمی فر دکو ضرر پہونچانا چاہیں تو وہ بالکل کوئی نقصان نہیں پہونچا سکتے مگر وہی جواللہ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کی کوفع یا نقصان پہونچانے کا اختیار، صرف اللہ جل جلالہ کے پاس ہے، لہذا ہر نفع کے حصول اور نقصان سے بیخے کے لئے صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
- (٣) رفعت الأقلام وجفت الصحف كامطلب بيب كماس دنيا ميس جوجى آتاب اورآ كنده بحى قيامت تك جو

آئے گااس کی تقدیر وقسمت کے فیصلے ''لوح محفوظ'' میں لکھے جائے ہیں، اوراس کام سے فراغت بھی ہو پھی ہے کہ اب کسی کے قت میں کھی نہیں لکھا جائے گان کی تقدیر وقسمت کو پہلے لکھے جائے کو' قلم اٹھا کر رکھ دینے اور محیفوں کے خشک ہوجائے'' سے تجبیر کیا ہے، کہ جس طرح کا تب جب کوئی کتاب لکھ کرفارغ ہوجا تا ہے توقلم کو اٹھا کرایک جانب رکھ دیتا ہے اور کتاب بند کر دیتا ہے، ای طرح کا تب نقدیر بہت پہلے ہی تلوق کی تقدیر یں لکھ کرفارغ ہوچکا ہے، اور وہ محیفہ بمیشہ کے لئے لپیٹ دیا گیا ہے کہ اس میں اب کوئی تبدیلی اور کی بیشی مکن نہیں ہے۔ (۱)

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِي، يَقُوْلُ: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَعْقِلْهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ : اعْقِلْهَا وَأَتُوكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ : اعْقِلْهَا

حضرت انس بن ما لک زنائین کہتے ہیں کہ ایک شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں اونٹ کا پاؤں باندھوں اور توکل کروں یا اسے آزاد چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ نے فرمایا: اس کے پاؤں (پہلے) باندھواور پھر توکل کرو۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔اعقلہا: میں اونٹ کی پنڈلی کوران سے باندھ دوں (تا کہ وہ بیٹھا رہے، اٹھونہ سکے)۔أطلقها: اسے آزاد چھوڑ دوں۔

## توكل ترك إسباب كانام نبيس

اس مدیث میں بیاصول بیان کرنامقصود ہے کہ توکل اس چیز کا نام نہیں کہ انسان سرے سے اس کام کے اسباب ہی اختیار نہ کرے، بلکہ توکل کے معنی بی بیل کہ اپنی طاقت کے بقدراس جائز اور مباح کام کے لئے اسباب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور پھراس کے نتیجے اور انجام کو اللہ پرچھوڑ دیا جائے، چنا نچہ اس سحانی ڈاٹھنڈ نے حضور اللہ سے بہی ہو چھا کہ میں اونٹ کو پاؤں سے باندھ کر توکل کروں یا اسے آزاد چھوڑ کر توکل کروں، گو یا بیسوال کرنا پیش نظر ہے کہ اسباب اختیار کر کے توکل کروں یا اسباب کوچھوڑ کر توکل کروں با اسباب کوچھوڑ کر توکل کروں اسباب اختیار کر کے پھر توکل کریں، اس سے ان لوگوں پر دو ہوجا تا ہے، جو بید کہتے ہیں کہ توکل کروں بارے اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا چاہیے(۱)

عَنُ أَبِى الْحَوْرَاءِ السَّغدِي قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بنِ عَلِيّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَهُ ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَهُ ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَهُ ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَهُ : دَعْمَا يُوِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُوِيْبُكَ ، فَإِنْ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةُ وَإِنْ الْكَذِبَ وِيَبَدُّو فِي الْحَدِيْثِ قِصَةً . وَعَمَا يُوِيبُكُ إِلَى مَا لَا يُوِيْبُكَ ، فَإِنْ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةُ وَإِنْ الْكَذِبَ وِيَبَدُّو فِي الْحَدِيْثِ قِصَةً .

ابوالحوراء سعدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی سے کہا: آپ نے رسول اللہ علی سے کیا یا دکیا؟

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٨٥/٧\_

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذي١٨٧/٤\_

انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ یاد کیا: تو اس چیز کوچھوڑ دے، جو تجھے شک میں ڈالے، اس چیز کو اختیار کرکے، جو تجھے شک میں نہ ڈالے، اس لئے کہ بچ پردل مطمئن ہوتا ہے اور پیٹک جھوٹ تو بے چینی اوراضطراب ہے، اور حدیث میں ایک قصہ ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَكِرَ رَجُلْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ، وَذَكِرَ آخَرُ بِرِعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ يَعْدَلُ بِالرَّعَةِ . وَأَكِرَ آخَرُ بِرِعَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ إِنَّ يَعْدَلُ بِالرَّعَةِ . وَالْمِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللّ

حسرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم کے پاس ایک فیض کی عبادت اور (وین اموریس) اس کی جدوجہد کا ذکر کیا گیا اورایک اورفیض کے تقویٰ اور پر ہیزگاری کا ذکر کیا گیا تو آپ کے نے فرمایا: ورع دتقویٰ کے برابر کوئی خصلت نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: دع: تو چھوڑ دے۔ مایو یبک: جو چیز تجھے حک میں ڈال دے۔ طمانینہ: وو چی جس پر دل مطمئن ہو۔ دیبہ: (راکے نیچے زیر) قاتی واضطراب، بے چین۔ اجتہاد: دینی امور میں محنت وکوشش اور ریاضت۔ دعة: (راکے نیچے زیر) پر ہیزگاری، تقویٰ۔ لا یعدل: (مجمول کا صیغہہے) کوئی خصلت تقویٰ کے برابر نہیں۔

# مثکوک چیز حچوڑنے کا حکم

مذكوره احاديث سے دوامر ثابت ہوتے ہيں:

(۱) جس چیز کے بارے میں کوئی حتی تھم معلوم نہ ہو، کہ بیطال ہے یا حرام، سنت ہے یا بدعت، جائز ہے یا ناجائز، تواس صورت میں تھم بیہ کہ اس مشکوک فئی کوچھوڑ و یا جائے اور اس چیز یا عمل کو اختیار کرلیا جائے، جس سے کی شم کا کوئی فٹک وشبہ نہ ہو اور جس پرآ دمی کوئیس ہو، کیونکہ صدق تو اطمینان قبلی کا نام ہے اور کذب میں بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، اگر فٹک والی چیز کو اختیار کیا عمیا تواس مے معنی بیر بیں کہ کذب کو اختیار کیا گیا کہ اس میں بھی بے چینی ہوتی ہے، اس لئے جب بھی کسی امر میں اشتباہ ہو جائے، تواس عمل اور فی کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔

و فی الحدیث قصة ہم رادیہ ہے کہ حضرت ابوالحوراء نے صن بن علی ہے کہا: آپ نے رسول کے سے کیا یاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے معدقہ کی ایک مجور مند میں ڈالی تو نبی کریم کے نے اسے میرے مند سے لعاب سمیت نکال لیا اور صدقہ کی مجودوں میں اسے ڈال دیا ، توایک فخض آپ سے کہنے لگا: اگر وہ مجود کھا لیتا تو؟ آپ نے فرمایا: ہم آل رسول ، صدقہ کا مال نہیں کھاتے اور فرمایا: دع مایویبک .....

(۲) دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ تقویٰ و پر ہیزگاری کے برابر کوئی خصلت نہیں، کیونکہ متی آ دی ہرفتم کے منکرات اور مناہوں سے بیخ کے ساتھ ان چیزوں اور اعمال کوبھی چیوڑ دیتا ہے، جن میں اسے حلال اور جائز ہونے کا یقین نہیں ہوتا، شک اور دل میں کھٹک می ہوتی ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس لئے حدیث میں نبی کریم شک نے تقویٰ کی خصلت کو اعلیٰ قرار دیا ہے بنسبت اس مخص کے جوزیادہ عبادات تو کرتا ہے لیکن ورع و پر بیزگاری کی خصلت اسے حاصل نہیں ،اس لئے مسلمانوں کو صرف عبادات پر بی اکتفاء نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ورع وتقوی اور پر بیزگاری کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تقویٰ کی دولت عطافر مائے، آمین ۔(۱)

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : مَنْ آَكُلَ طَيْباً وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ وَأَمِنَ النّاسُ بَوَ ائِقَهُ دَحَلَ الْبَحَنَةَ وَقَالَ رَسُولَ اللهِ: إِنَّ هَذَا الْيُومَ فِي النّاسِ لَكَوْيَزَ \_قَالَ: فَسَيَكُونَ فِي قُرُونِ بَعْدِي \_ الْجَنَةَ وَقَالَ: فَسَيَكُونَ فِي قُرُونِ بَعْدِي \_ الْجَنَةَ وَقَالَ: فَسَيَكُونَ فِي قُرُونِ بَعْدِي \_

حضرت ابوسعید ضدری بن تخط سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: جو مخص رزق حلال کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے، اور لوگ اس کی شرور ( یعن ظلم وستم، دو کھے اور ایذاء) سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ایک فخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ: ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہیں، آپ کے نے فرمایا: میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوں گے۔

عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَاذِ الْجُهَنِيِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيِيَ ﴿ قَالَ: مَنْ أَعْطَى اللهِ وَمَنَعَ اللهِ وَأَحَبَ اللهِ وَأَبْعَضَ اللهِ وَأَنْكَتَ الله فقد اسْتَكُمَلَ المُمَالَهُ

حفرت معافر جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ کی رضا کے لئے دیے، اللہ ہی کے لئے روک اللہ کے لئے اپنا ایمان کے اپنا ایمان کے لئے روک اللہ کے لئے اپنا ایمان کھل کرایا۔

مشكل الفاظ كمعنى :طيبا: رزق حلال بوائق: بائقة كى جمع ب: شروروآ فات ،مصائب قرون: قرن كى جمع ب، زماند استحمل: اس في ممل كرايا \_

### ا تباع سنت کی برکت

پہلی حدیث میں آپ نے فر مایا کہ رزق حلال، اتباع سنت اور لوگوں کو اپن تکلیفوں سے جو مخص محفوظ رکھے تو وہ یا تو عذاب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہوجائے گایا ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جو سابقین ہوں اور جو مخص انکال تو کرتار ہا لیکن سنت کی اتباع کا اجتمام نہیں کیا، تو وہ بھی اگر چہ جنت میں تو داخل ہوگا لیکن کچھ عرصہ اسے اپنے گنا ہوں کی سزاسے دو چار ہوتا کیکن سنت کی اتباع کا ہرقدم پر لحاظ رکھنا چاہیے، آپ سے نے بیان فر مایا کہ ہرز مانے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے، جوان اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے۔

# أخلاص كأحكم

دوسری حدیث میں درحقیقت اپنی نیت کو درست کرنے اور اخلاص کا تھم دیا گیا ہے، کہ جوعمل بھی کیا جائے اس میں مرف اللہ جل جلالہ کی رضا اور اس کے تھم کی اتباع پیش نظر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی غرض اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، جس مخص کو اخلاص حاصل ہو اس نے تو اس نے کو یا اپنا ایمان کھمل کرلیا، ایسے میں اسے وہ تمام فضائل ومنا قب حاصل ہوں کے جواللہ تعالیٰ اسے خالص جندوں کو عطافر مایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محض اسے فضل وکرم سے ہر عمل میں ہمیں بھی اخلاص کی نعمت عطافر مائے آمین یا رب العالمین ۔



### كتاب صفة الجنة عن رسول الله

### نی کریم ایس سے جنت کی صفت سے متعلق احادیث پر مشمل کتاب

### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ

یہ باب ان احادیث پر شمل ہے جن میں جنت کے درخت کی صفت کا بیان ہے

عَنْ أَبِيْ سَمِيْدِ الْخُدْرِيِّ، عَن النَّبِيِّ ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَىٰ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةُ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مائَةً عَامٍ، لَا يَقْطَعْهَا، قَالَ: وَذَلِكَ الظِّلُ المَمْدُودُ

حضرت ابوسعید خدری و الله است می که رسول الله الله الله الله الله این ایک ایسا درخت به جس می ایک ایسا درخت به جس کے سائے میں سوسال تک بھی کوئی سوار چاتا رہے، تو اسے طے نہ کر سکے اور فر مایا: یہی وہ ' د ظل محرود'' بے، جو قرآن مجید میں ذکور ہے۔

عَنْ أَبِي هُوَيْرَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٤٠ مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ لا یقطعها: اس ورخت کودو پار نہ کر سکے، طے نہ کر سکے، بینی اس درخت کی شاخوں کے آخری کنارے تک نہ پہری جسکے ۔ وہی ظلها: اس کے سائے میں، اس کے دومطلب ہیں: (۱) جنت کی فعت اور داحت میں، (۲) اس درخت کی ایک جانب میں چاتا رہے، تو بھی اسے طینیں کر سکے گا، یہ مطلب اس لئے بیان کرنا ضروری ہے کہ جنت میں کی سائے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکدو بال نہ سورج ہوگا، نہ دھوپ اور پیش ہوگی کہ جس سے کی جنت کو اذیت ہو۔ ظل معدود: لمباسایہ، صافحها: درخت کا تنا۔

### جنت اس وقت موجود ہے

"جنت" كلغوى معنى بين" نظرول سے پوشيره چيز"، باغ، اورشرع ميں اس لفظ سے وه مخصوص مكان مراد ہے،جس

میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے مخصوص بندوں کے لئے مختلف قسم کی نعتیں پیدا فرمائی ہیں، تا کہ نیک بندوں کوطرح طرح کی نعتوں سے لطف اندوز کیا جائے۔

ال حدیث سے بیکم ثابت ہوتا ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے، ایمانہیں کہ جنت کو قیامت کے دن پیدا کیا جائے گا، حیسا کہ معنز لہ کی رائے ہے، جے جمہور اہل سنت نے رد کیا ہے، چنانچہ ام بخار کی رائی ہیے بخار کی میں اس بات پر باقاعدہ باب کاعنوان قائم کر کے احادیث سے بیٹا بت کیا ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے اور اسے پیدا کیا جاچکا ہے،

حضرت عبدالله بن عباس رُقالُون فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے قرآن مجید میں جمع کا لفظ یعن' جنات' ذکر فرمایا ہے، اس لئے کہ جنتی سات شم کی ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، دارالخلد، جنة المعاُوی، دارالسلام اورعلیین، اورمسنداحمداور سنن ابودا وَدمیں حضرت ابو ہریرہ وُٹائٹو سے روایت ہے جس میں آپ شک نے ارشاد فرمایا: جب الله نے جنت کو پیدا کیا تو جرئیل امین مَالِیٰ اللہ سے فرمایا: اخھب فی انظر المیلها (جائو، فرراجنت کودیکھ لو)۔

ان تمام روایات سے قطعی طور پریہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت کا وجوداس وقت بھی موجود ہے اوراسے پیدا کیا جا چکا ہے، گو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ کسی چیز کے نظر نہ آنے سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں، دنیا کی کمتن ہی اشیاء، شہرا ور ملک ہم نے مثلاً نہیں دیکھے، لیکن ان کا دنیا میں یقیناً وجود ہے۔ (۱)

# جنت *ڪڻجر''*طوليٰ'' کاذکر

اس باب كى احاديث سے دوباتيں ثابت ہوتى ہيں:

(۱) جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام' طوبی' ہے، وہ اس قدرطویل وعریض اور پھیلا ہوا ہوگا کہ کوئی گھوڑ سوار تیز رفتار گھوڑ ہے پرسوسال تک بھی اس کے نیچ چلتا رہے، تو اسے پارٹیس کرسکے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ وا قعہ میں جو مطل مهدود « (لمباسایہ) فرمایا: اس سے یہی درخت مراد ہے، اس کی تائید بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ شے نے اس حدیث کے بعد فرمایا: واقر اؤ اان شنتم" و ظل معدود"، اگرتم چاہوتو بیآیت پڑھاو: و ظل معدود۔

باب کی ذکورہ احادیث میں اگر چیلفظ'' طوبی'' کی تصری نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسری احادیث میں بیلفظ موجود ہے،
اس کے شارعین حدیث کے نزد یک ان احادیث میں بھی، اس درخت سے شجرہ طوبیٰ ہی مراد ہے، چنانچہ ابن جوزی نے اس پر
تصری کی ہے، اس کی تائید منداحمہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جے حضرت ابوسعید خدری فیا گھڑنے نے روایت کیا کہ نمی کریم
شاہ نے ارشاوفر مایا: اس فخص کے لئے' طوبی'' ہے، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، ایک فخص نے پوچھا: 'طوبی''

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ۲/۳ ، تفسير ابن كثير سورة الواقعة ۲۸۹/۲ ط: قديمي كراتشي-

کیا ہے؟ فرمایا: وہ جنت کا درخت ہے، جس کی مسافت سوسال ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کی شاخوں سے تکلیں گے۔(۱)
حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ' دظل محدود'' جنت میں ایک درخت ہے، جس کے ہر طرف سوسوسال کے
دراستے تک سامیہ کچسلا ہوا ہے، جنتی لوگ اس کے بیٹچ آ کر بیٹھیں گے اور آپس میں با تیں کیا کریں گے، انہیں اپنے دنیوی کھیل تماشے
اور دل بہلا وے یا وا تھی گے، تو اس وقت ایک ہوا چگے گی ، جو اس درخت کو ہراس کھیل تماشے کے ساتھ متحرک کردے گی ، جے وہ
دنیا میں اختیار کئے ہوئے سے (یوں ان کی خواہش یوری کردی جاتی ہے)۔

(٢) جنت كورخول كے تاسونے كے مول كے اس پرمزيدوو صديثين درج ذيل مين:

ہ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا: جنت میں واقعی ایک ورخت ہے، جس کے سے سے سونے کے اور اس کی شاخیں زبر جداور موتیوں کی ہوں گی، ہواسے وہ شاخیں جب ہتی ہیں، تو اس سے الیمی پر لطف آواز نکل ہے کہ اس سے پہلے کسی سننے والے نے اس طرح کی لذیذ آواز نہیں تی ہوگ۔

اور سخت جزیں سرخ سونے کی ہول گی، اس کی شاخیں اور ہے اہل جنت میں مجبور کے درخت کے تئے سبز زمر داور اس کی شاخوں کی چوڑی اور سخت جزیں سرخ سونے کی ہول گی، اس کی شاخیں اور ہے اہل جنت کا لباس ہوگا، جن سے ان کے کپڑوں کے مختلف جوڑے ہول گے، اس کے پھل مظلوں اور ڈولوں کے برابر بڑے ہول گے، یہ پھل دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شخصی مکھن سے مول گے، اس کے پھل مظلوں اور ڈولوں کے برابر بڑے ہول گے، یہ پھل دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شخصی مکھن سے زیادہ نرم ، اور مزید یہ کہ ان میں کوئی محملی نہیں ہوگی۔ (۲)

### باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَ نَعِيمِهَا

یہ باب جنت کی صفت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قُلْنَايَا رَسُولَ اللهِ: مَا لَنَا إِذَا كُنَاعِنْدَكَ: رَقَّتُ قُلُوبْنَا وَزَهَدُنَا وَكُنَاعِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ, فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْسَنَا أَهَالِيْنَا وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكُرْنَا أَنَفْسَنَا وَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتُكُمُ الْمَلَاكِكَةُ فِي بُيُوبِكُمْ, وَلَوْ لَمْ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللهُ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِى كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتُكُمُ الْمَلَاكِكَةُ فِي بُيُوبِكُمْ, وَلَوْ لَمْ تُذُنِبُوا لَجَاءَ اللهُ بِخَلْقٍ جَلِيهُ لَا يَنْ مِنْ لَمُعْورَلَهُمْ, قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ: اللهِ مِمْ خُلِقَ الْخَلُقُ ؟ قَالَ: عَنْ المَاعُ قُلْتُ: الْجَنَةُ مِنْ فِضَورَلَهُمْ, وَلَوْ لَمُعْلَقُونَ اللهُ مَا خُلُقَالَ اللهُ اللهُ وَلَوْ وَالْيَاقُوتُ، مَا يَنْ مَنْ يَذُخُلُهَا يَنْعُمْ لَا يَنْكُمْ مَى وَمِلَاطُهَا: الْمِسْكُ الْأَذُفَنَ وَحَصْبَاؤُ هَا اللّٰو لُو وَالْيَاقُوتُ، مَا يَنَاقُ مَنْ مَنْ يَذُخُلُهُ الْمَعْمُ لَا يَنْفَى مَنَائِهُ عَمْ لَا يَعْمُ لَا يَنْفَى مُنَافِقًا مُ وَلَعُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَنْفَى مُنَافِعُهُ وَلَا يَعْمُ لَا يُعْلِى وَدَعُوهُ أَلُولُو الْمَطُلُومِ يَرْفَعُهُ الْوَقَ الْمُعْلَى وَلَا لَمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَلَالُولُولُ الْمُعْلَى وَلَا لَكُمْ لَا يَوْلَى الْمُعْلِى وَلَا عَلَى اللْمُعْلِى وَلَا عَلَى الْمُعْلَى وَلَا لَا عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُعْلَى وَلَ

<sup>(</sup>١) تكملة فتح لللهم ١٤٣/٦ كتاب الجنة باب انفي الجنة لشجرة

۴) تحفة الاحوذي ١٩١/٤

أَبْرَابَ السَّمَاء, وَيَقْولُ الرَّبُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي لأَنْضَرَ نَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

حضرت ابوہریرہ و تالیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ: جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، تو ہمارے دل نرم اور دنیا سے ہم بیز ارہوتے ہیں ، اور ہم اہل آخرت میں سے ہوتے ہیں لیکن جب ہم آپ کے یاس سے نکل آتے ہیں ، تواپنی اہل کے ساتھ مل جاتے ہیں ، اور اولاد کے ساتھ مشغول ہوجاتے ہیں ، تو ہم اینے نغول سے جالل موجاتے ہیں (لیمنی ماری وہ کیفیت نہیں رہتی، جوآپ کی مجلس میں تھی)؟ آپ ان نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ (ہروقت)ای حال میں رہو،جس وقت کہتم میرے پاس سے جاتے ہو (اوروبی حالت تمہاری برقراررہے) تو فرشة تم سے ملنے کے لئے تمہارے گھروں میں آئی ادراگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ نی مخلوق کو پیدا کردے گا، تا كدوه كناه كرے ( پھروه الله سے استغفار كريں ) تو الله تعالى انہيں معاف كردے۔ ابو ہريره زنائي كہتے ہيں ميں نے عرض كيايارسول الله على الخلوق كوكس چيز سے پيدا كيا كيا؟ فرمايا: يانى سے، ميں نے عرض كيا: جنت كس چيز سے بنائی گئ ہے؟ فرمایا: وواس طرح بن كداس كى ايك اينك چاندى كى اورايك اينك سونے كى ہے،اس كا كاراتيزمك کا،اس کی تنکریال موتی اور یا توت کی اوراس کی مٹی زعفران کی ہے، جواس میں داخل ہوگا،تو وہ خوب خوشحال ہوگا، مجمی حاجت منداورمفلس نه موگا، بمیشدای میں رہے گا،اسے بھی موت نہیں آئے گی،اورجنتیوں کے کیڑے بھی یرانے اوران کی جوانی مجمی ختم نہیں ہوگی، پھر بی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: تین آ دمیوں کی دعا کومبھی رونہیں کیاجا تا ( یعنی ان کی دعاضرور قبول ہوتی ہے ) عدل وانصاف کرنے والا حاکم ، روزے دار جب وہ افطار کرنے گے اور مظلوم کی بددعا، اللہ تعالی مظلوم کی بددعا کو بادلوں سے بلند کرتے ہیں اوراس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیتے ہیں اوررب تبارک و تعالی فرماتے ہیں: مجھے میری عزت کی قتم: میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگر چہ پچھ عرصہ بعد ہی

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_ نعیم: آسودہ حالی، آرام وراحت، مال ودولت \_ رقت: ہمارے دل زم ہوتے ہیں \_ زهدنا: ہم دنیا

سے برغبت اور بزار ہوجاتے ہیں ۔ آنسنا: ہم مانوس ہوجاتے ہیں، مل جاتے ہیں ۔ اهالی: اهل کی ہمع ہے: اہل وعیال،
المید شممنا: ہم سو تھے ہیں لینی ہم اپنی اولا دیمی مشغول ہوجاتے ہیں ۔ انکر ناانفسنا: ہم اپنے نفوں سے جائل ہوجاتے ہیں،
لینی ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی، جو آپ کے پاس تھی ۔ لبنة: اینٹ \_ ملاط: (میم کے نیچزیر) لپائی کا گارا۔ المسک:
مشک \_ الا ذفو: بو کا اڑنا خواہ وہ خوشبو ہو یا بد بو، شدید مہک والی \_ حصاد: کنگریاں \_ ینعم: خوشحال اور آسودہ ہوگا۔ لا بیائس:
(صیخمعروف) وہ حاجت منداور مفلس نہیں ہوگا \_ یہ خلد: وہ ہمیشہ جنت میں رہ گا۔ لا تبلی: پرانے اور بوسیدہ نہیں ہوں گے۔
لایفنی شبابھم: ان کی جوانی ہمی فنانہیں ہوگی ۔ و لو بعد حین: اگرچہ کھی عرصہ کے بعد ہی مدکروں \_

### الله كي صفت "غفار" كالمظهر

"ولو لم تدنبو الجاء الله بخلق جدید کی یدنبو افیففر لهم" اس سے کنهارلوگوں کو گناه پرابھارتا یا ان کی حوصلہ افزائی مقصورتیں، بلکہ اس سے درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت' غفاز' کی شان کو ظاہر کرنا پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں یہ مشیت ہے کہ انسان میری طاعت وعبادت کریں کہ ای کا آئیس تھم دیا گیا ہے، اور تا کہ یس آئیس طرح طرح کی نعتوں سے نوازوں، وہاں یہ مصلحت ہے کہ انسان نا فرمانی کرکے مایوس نہ ہو، بلکہ جھ سے آہ وزاری اور توبہ کرے، تا کہ بیس اس سے درگذر کردوں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان فرمانی کر کے مایوس نہ ہو، بلکہ جھ سے آہ وزاری اور توبہ کرے، تاکہ بیس اس سے کوئی گناہ مرز دہی نہ ہو، کیونکہ دہ غفار ذات ہے، چاہتے ہیں کہ کوئی مغفور ہو، جس کی بخشش کی جائے، جسے داز تی بیچ چاہتا ہے کہ کوئی مرز دق ہوکہ جے در ق کی اضافہ اور مانے سے اللہ کی قدرت میں کوئی اضافہ اور نا فرمانی سے کوئی کی واقع نہیں ہوتی ، لیکن ان کی حکمت و مسلحت اور مشیت ای طرح ہے۔ (۱)

# تین افراد کی دعا کوضرور قبول کیا جا تاہے

اس مديث مي بي كتين افرادكي دعاكوالله تعالى ضرور قبول فرمات بين

- (۱) عدل دانساف کرنے دالا حکمران ،اس میں جہال کس ملک کا سربرا دداخل ہے ، دہاں اس کے منہوم میں بیمی شامل ہے کہ جو مخص جینے افراد پر حاکم ،سرپر ست ،افسرا در ذمہ دار ہواس پرلازم ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل دانساف کرے کسی کے ساتھ اللہ اور ذیادتی نہ کرے۔
- (۲) روزے دارجب افطار کرنے گئے، لہذا افطاری کے قریب روزے دارکو دعا ک کا اہتمام کرنا چاہیے، اس وقت کو کھانے پینے کے پروگرام اور فعنول کی شب میں گذارنا، کسی بھی طرح مناسب نہیں۔
- (٣) مظلوم کی دعا کوفوراً قبول کرلیاجا تا ہے، اس دعا کواللہ تعالی فوراً بلند کرتے ہیں چنانچہاس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اوراللہ جل جلالہ قتم کھا کرفر ماتے ہیں کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اگرچہاس میں پجھوفت لگ جائے۔ عربی قواعد کے اعتبار سے والمطلوم ، مونا چاہئے تعاجیبا کہ الامام العام اور الصائم ہے لیکن نی کریم شے نے "و دعوة المعظلوم " فرما کردویا توں کی طرف اشارہ فرمایا:
  - 🖈 ایک اس طرف که مظلومیت شرعاکوئی مقصود نبیس، جیسا کدامام کاعادل بونااورروز ومقصود بوتا ہے۔
- 🖈 مظلوم کی دعاکی اہمیت کو اجا گر کرنے کے لئے انداز اور اسلوب کوتبدیل کیا کہ امام عادل اور روزے دار کی دعا کے

مقابلے میں مظلوم کی دعا کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

# "يرفعهافوق الغمام"كر كيب تحوى

"يرفعها" تركيب من كياوا تع ب،اس من دواحمال بين:

(۱) علامطبى فرماتے ہیں كه "دعوة المظلوم""دعوتهم" عبل باور "يرفعها""دعوة المظلوم" سے مال ب

(٢) مناسب يه جه "يرفعها الوسدعوة المظلوم الخرقرارديا جائد اليه من "يفتح اور "يقول الاعطف بمي الله يعلى المناسب المناسب المناسب المناسبة ا

اورملاعلى قارى رايسيد فرات بي كم مردواحمال مين بيو فعها مين خمير كامرجع دعوة المظلوم " إدا)

#### بَابُمَاجَاءَفي صِفَةِ عُرَفِ الْجَنَّةِ

یہ باب ان احادیث پر شمل ہے، جن میں جنت کے بالا خانوں کی مفت کا بیان ہے۔

عَنُ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفا يُرَى ظُهُو دَهَا مِنْ بُطُو نِهَا وَبطُو نُهَا مِنْ ظُهُو دِهَا ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَ ابِيْ ، فَقَالَ : لِمَنْ هِيَ يَا نَبِيَ اللهِ ؟ قَالَ : هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامُ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى اللهِ بِاللَّيْلِ وَالتَّاسُ نِيَامْ \_

حضرت علی خالفنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیانے ارشادفر مایا: جنت میں ایسے کم ہوں گے، جن کا اندرونی منظر با ہر سے اور باہر کا منظر اندر سے دکھائی دےگا، ایک دیہاتی کھڑے ہوکر کہنے لگا، یا رسول اللہ! یکس کے لئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: یداس محض کے لئے ہوں گے جواچھا کلام کرے، کھانا کھلائے اور ہمیشہ ( یعنی اکثر نقلی ) مردے کھاوراللہ کے لئے رات میں نماز ( تنہیر ) یڑھے، جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ قَيْسٍ قَال: إِنَّ فِي الْجَنَّة جَنَّتَيْن، مِنْ فِضَةِ آنَيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَ جَنَّتَيْن مِنْ ذَهَبٍ آنيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَ جَنَّتَيْن مِنْ ذَهَبٍ آنيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَ جَنَّتَيْن مِنْ ذَهَبِ آنيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَ جَهْدِفِي جَنَّةِ عَذْنٍ \_

وَبِهَذِا الإِسْنَادِعَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَةِ لَحَيْمَةُ مِنْ دُزَّةٍ مُجَوَّفَةٍ, عَرْضَهَا سِتُونَ مِيْلاً, فِي كُلِّ زَاوِيَةً مِنْهَا أَهْلَ, لَا يَرُونَ الآخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ.

عبداللدين قيس وظائفة سے روايت ہے كەرسول الله على نے ارشاد فرمايا: بے فك جنت ميں دوايي جنتيں مول كي،

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٩٣/٤

جن کے برتن اور جو پھھان میں ہے ( یعنی مکان ومحلات ، پانگ ، میزاور درخت وغیرہ) سب چاندی نے ہوں گے اور دوجت تغیرہ) سب چاندی نے ہوں گے اور دوجت تغیرہ اس کے جن کے برتن اور جو پھھ کہ ان میں ہے ، سب سونے کے ہوں گے اورائل جنت اوراللہ تعالیٰ کے دیار میں اس کی عظمت و کبریائی کی چا در کے علاوہ اور کوئی چیز جائل نہیں ہوگی ، جو جنت عدن میں اس کے چیرہ پر ہوگی۔ اور اس سند سے ریمجی منقول ہے کہ نبی کریم کی نے ارشا دفر مایا: بے شک جنت میں ( اہل جنت کے لئے ) کھو کھلے موتی کا ایک عظیم خیمہ ہوگا ، جس کی چوڑ ائی ساٹھ میل ہوگی ، اس خیمہ کے ہرکونے میں ( مؤمن کے ) اہل خانہ ( حوریں ) ہوں گے ، جو دوسرے کونے والوں کوئیس دیکھ سکیں گے ، مؤمن ان تمام ( اہل خانہ ) پر آتا جاتا رہے گا ( یعنی ان کے ساتھ جماع کرے گا )

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔غوف: (غین پر پیش اور را پرزبر کے ساتھ) کرے، بالا خانے۔ ظهور ها من بطونها: ظهور جح ہے ظهور کی دور بطون بطن کی جمع ہے: اندرونی منظر باہر سے ۔و بطونها من ظهور ها: باہر کا منظر اندر سے (وکھائی دے)۔ اطاب: عمده اور اچھے طریقے سے کرے ۔نیام: نائیم کی جمع ہے: سونے والے ۔انیة: إناء کی جمع ہے: برتن ۔ در ق: (وال پر پیش اور را پر تشدید اور زبر کے ساتھ) موتی ۔ مجوفة: کھوکھلا ۔عرضها: اس کی چوڑائی ۔ زاویة: گوشہ کونا ۔ لا پرون الا خوین: ایک کونے والا دوسر ہے کونے والے ون الا خوین کا آنا جانالگا کونے والد دوسر ہے کونے والے کوئیس و کھرسے گا ، لا پرون کا لفظ معنیٰ کے اعتبار سے جمع لائے ہیں ۔ بطوف : مؤمن کا آنا جانالگا رہے گا ، اس سے جمال کے معنیٰ مراد ہیں ۔

#### جنت کے بالا خانے

جنت کے کمرےاس قدر شفاف اور نظیف ہوں گے کہان کا بیرونی منظر اندر سے اوراندرونی منظر ہا ہر سے نظر آئے گا، بیان مسلمانوں کے لئے ہوں مے، جن کے اندر چارصفات یائی جائیں۔

- (۱) اوگوں کے ساتھ اجھے طریقے سے باتیں کرے ، آب وابجہ سخت اور متکبرا ندا ز کلام اللہ تعالیٰ کو پہندنہیں اور نہ ہی ایسے لوگوں کومعاشرہ میں اچھاسمجھاجا تا ہے۔
  - (۲) فقراء ومساكين اور ضرورت مندول كوكها نا كحلائے \_
- (۴) راتوں کواٹھ کراللہ کے ماصفہ اووزاری کرے، نماز تبجدا داکرے، جبکہ لوگ اس وقت خواب غفلت میں مہتلیٰ ہوتے ہیں۔ لہذا کامل اسلام کا نقاضا یہ ہے کہ انسان اس مقام اور فعنیلت کو حاصل کرنے کے لئے ایپے اندر فہ کورہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٩٢/٤

# جنتوں کی تعداداور دیدارالہی

باب کی دوسری حدیث میں دوچیزوں کا ذکرہے:

(۱) جنتوں کی تعداد کیا ہے، اس بارے میں امام پیم فرماتے ہیں کہ قرآن وحدیث سے جنتوں کی تعداد چارمعلوم ہوتی ہے، اس پر دودلیلیں:

ارد جوفی است الله تعالی نے فرمایا: ولین خاف مقام دید جنتان (اور جوفی اینے رب کے سامنے کھڑے ہوئے سے مردت و رہ است کھڑے ہوئے سے ہروتت ڈرتا ہو، اس کے لئے دوجنتیں ہیں) اور پھرار شادفرمایا: و من دونها جنتان (اوران دوجنتوں سے کم درجہ میں دوجنتیں اور ہیں)، اس سے معلوم ہوا کہ جنتوں کی تعداد چارہے۔

☆ حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے، جس میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دوجنتیں الی ہیں جن کے برتن اور جو ان کے درمیان ہے، دوسب چاندی کے ہیں اور دوجنتیں الی ہیں کہ ان کے برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہیں، اس روایت سے مجھی ضراحة بیثابت ہوتا ہے کھنتیں چار ہیں۔

اور "جنتان" کا لفظ اگرچہ شنیہ کا ہے، لیکن عربی زبان میں کبھی اس سے کثرت وفراوانی بھی مراد لی جاتی ہے، اس لئے ایسا ہوسکتا ہے کہ ' جنتان' ' سے چار چار چار چنتیں مراد ہوں ، اور خصوص بندوں کوان دوامل جنتوں کے علاوہ دوجنتیں اور عطا ہوں ، جو سونے اور چاندی ہی کہ ہوں گی ، اور تزئین وآرائش اور خوشنمائی کے لئے ان کامل لوگوں کے محلات کے دائیں بائیں واقع ہوں گی ، اس بات کی تائید، ان روایات سے بھی ہوتی ہے ، جن میں جنت کے اٹھ طبقات کا ذکر ہے ، جن کے تام یہ ہیں: جنت عدن ، جنت الفر دوس ، جنت المحلد ، جنت المعیم ، جنت المماوی ، دار السلام ، دار القرار اور دار المقامه۔

(۲) جنتی لوگ جب جنت میں پہونی جائیں گے، تو دیدار اللی اور بندے کے درمیان جوجسمانی تجاب اور طبعی کدورتیں حائل ہوتی ہیں، وہ سب ختم ہوجائیں گی ،گر اللہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی اور ہیبت وجلال کا پردہ جنت عدن میں حائل ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اسپے خصوصی فضل و کرم سے اس پردے کو بھی اٹھادیں گے، یوں جنتی لوگ براہ راست اللہ جل جلالہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمادے کے میں یارب العالمین۔(۱)

ان فی الجنة جنتین ... ال روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دوجنتیں خالص سونے کی اور دوخالص چا ندی کی ہول گی، جبکہ جنت کی تعمیر و بناء کے بارے میں صدیث میں ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چا ندی کی ہوگی، بظاہران دونوں میں تعارض ساہے؟

اس تعارض کواس طرح حل کیا گیا کہ پہلی روایت میں ان چیزوں کا ذکر ہے، جوجنت کے اندر مول گی، برتن، پاٹگ، میز

<sup>(</sup>۱) مرقاة الفاتيح، كتاب الفتن، باب صفة الجنة وأهلها ٩٨٢/٩

اور دیگراشیاء، چنانچدایک جنت میں تو تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور ایک جنت میں تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دوسری روایت میں جنت کی تغییر و بناء کا ذکر ہے کہ جنت کے ہم کل کی دیوار میں سونے اور چاندی دونوں کی اینٹیں ہوں گی ،اس لئے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔

### جنتين من فضة... كى تركيب

"جنتین من فضة انیتهماو ما فیها" ال یل "جنتین "موصوف ب، اور من فضة . . . ال کی صفت ب، من فضة " کی دوتر کیبیل بیل ایک سیکه بیر فرمقدم ب اور انیتها و ما فیهها مبتداء مؤخر ب، اور دوسری ترکیب سیب که " من فضة " جنتین کی صفت ب اور "انیتهما و ما فیهما "مبتدا ب اور کن الك ان کی فرمخدوف ب، پر بیر جمله بوکر جنتین کی صفت بوجائے گا۔ (۱)

#### جنت كاخيمه

مؤمن کے لئے جنت میں ایک فیمہ ہوگا ، جو پوراایک کوکھلاموتی ہوگا ، اس کی چوڑائی ساٹھ میل کی مسافت کے بقررہوگا اور ایک روایت میں اس کی لمبائی بھی ای طرح بیان کی گئے ہے۔ کو یا وہ اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ساٹھ ساٹھ میل کی مسافت کے بقدر ہوگا ، اس کے ہرکونے میں مؤمن کی اہل لینی اس کی بویاں ہوں گی ، جنہیں دوسرے کونے کوگ مائٹھ میں دکھ کی سافت کے بقدر ہوگی ، اس کے ہرکونے میں مؤمن کی اہل لینی اس کی بویاں ہوں گی ، جنہیں دوسرے کونے کوگ منیں در کھو کی ساتھ ہماع کیا کے مؤمن کی بیویوں کے ساتھ جماع کیا کرے گا۔ (۲)

### بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ ذَرَجَاتِ الْجَنَّةِ

برباب ان احادیث پر شمل بجن میں جنت کے درجات کا بیان ہے۔

عَنْ أَبِيٰ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ الْجَنَّةِ مِائَةُ ذَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَجَتَيْنِ مِائَةٍ عَامٍ

حضرت الوہريرہ فاتلخ سے روايت ہے كدرسول الله في في ارشاد فرمايا: جنت ميں سودر ج بي اور ہردو درجوں كدرميان سوبرس كى مسافت كا فاصلہ ہے۔

عَنْ مَعَاذِ بِنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قُالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الصَّلَاةَ وَحَجَّ الْبَيْت، لَا أُدْرِى أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لاَ إِلاَّكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَه ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وَلِدَ بِهَا ، قَالَ مَعَاذُ:

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٩٧/٤

۳) تحفة الاحوذي ۱۹۸۷ ...

أَلَا أُخْبِرْ بِهَا النَّاسَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَإِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا، وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمُنِ، وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَا رَالْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلُتُمُ اللهُ فَاسْأَلُوْ هَالْفِرْ دَوْسَ.

حضرت عبادہ بن صامت ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ نبی کریم کی نے ارشاد فرمایا: جنت میں سودر ہے ہیں اور ہر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے، اور فردوس در ہے کی بلندی کے اعتبار سے تمام جنتوں سے اعلیٰ و برتر ہے، ای سے جنت کے چاروں در ( یعنی ، پانی ، دودھ، شراب اور شہد ) کے دریا نکلتے ہیں اور فردوس کے او پر بی عرش دحن ہے، لہذا جبتم اللہ سے جنت ما تکوتو جنت الفردوس بی ما نگا کرو۔

عَنْ اَبِيٰ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوا فِي اِحْدَاهٰنَ لَوَسِعَتْهُمْ۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله مان الله مان الله عن ارشاد فرمایا: بیشک جنت میں سو در ہے ہیں، اگر سارے جہان کے لوگ ان میں ہے کہ بھی ایک در ہے میں جمع ہوجا نمیں تو وہ سب کے لئے کافی ہوگا۔

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ مکٹ بھیرار ہے ، سکونت اختیار کرے۔ ذر الناس: آپ لوگوں کو (عمل میں بی) رہنے دیں ، چھوڑ دیں۔ فردوس : وہ باغ جو ہر فی کوجامع ہو، یہ جنت کا نام ہے جو اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر فرما یا: المذین یو ٹون الفر دوس هم فیھا خلدون (یہ ذکورہ لوگ فردوس کے وارث بنیں گے ، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے )۔ اعلیٰ المجنة : جنت میں سب سے افغل اور عمرہ ، کوئکہ جو چیزکی چیز کے درمیان ہو، تو وہ آس

پاس کے ہرتشم کے خطرات سے محفوظ ہوتی ہے، اس لئے اسے سب سے افضل، عمدہ اور بہترین شار کیا جاتا ہے۔ و فوق ذلک: اور جنت الفردوس کے اوپر۔ تفجو: (مجبول کا صیغہ ہے) نکالی جاتی ہیں، جاری ہوتی ہیں۔العالمین: (لام پرزبر) تمام مخلوق، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات لو سعتھم: وہ درجہ ان تمام کو کافی ہوجائے، ساجائے۔

#### جنت کے درجات

"فى الجنة مائة درجة"

باب کی فرکورہ احادیث سے تین امر ثابت ہوتے ہیں:

(۱) "دسودر بے 'میل' سو' سے کیا مراد ہے ، اس کے بارے میں شارطین حدیث کے دوتول ہیں:

∀ سوکے عدد سے تحدید پیش نظر نہیں، بلکہ اس سے کثر ت مراد ہے، اس کی تائید سنن بیبقی میں حضرت عائشہ زفانی کی اس مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں جنت کے درجات کی تعداد قرآن کی آیتوں کے برابر بیان کی گئے ہے، روایت کے الفاظ بیٹیں: عدد درج المجنة عدد ای القرآن فیمن د حل المجنة من اُھل القرآن فلیس فوقه درجة۔

ہیٹیں: عدد درج المجنة عدد ای القرآن فیمن د حل المجنة من اُھل القرآن فلیس فوقه درجة۔

انسود جول کو جاس سے سوکا مخصوص عدد ہی مراد ہواور اس کے ذریعہ جنت کے کثیر درجات میں سے ان سودر جول کو بیان کرتا مقصود ہو، جن کے ہر دوور جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسان وزبین کے درمیان ہے، لہذا ایسا ہوسکتا ہے کہ جنت کے اور کثیر درجات ایسے ہول کہ جن کے درمیان فاصلہ یا تو اس مسافت سے کم ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، چنا نچے مسند فردوس میں حضرت ابو ہریرہ دفائند سے مرفوع روایت ہے کہ آپ شکانے ارشاد فرمایا: کہ جنت میں پچودر ہے ایسے ہیں کہ جن تک وہی لوگ پہونچ سکیں گے، جو دنیا ہی اللہ کی فاطر خم وجن اور پریشانی میں مجتلی رہے ہوئے۔

- (٣) مجنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت الفرووں ہے، ای سے چارور یا لیعنی پانی، دودھ، شراب اور شہد نکلتے ہیں، جن کا ذکر

قرآن مجيد كى اس آيت ميس ب:

فِيهَا أَنْهَاز مِن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَاز مِن لَبَنٍ لَمْ يَعَنَيَز طَعْمُهُ وَأَنْهَاز مِنْ حَمْرٍ لَّلَهُ وَلِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَاز مِنْ عَسَلٍ مُصَفِّى ـ (سورة محرراً يت:15)

ترجمہ بدن جنت میں بہت ی نہریں توایسے پانی کی ہیں، جس میں ذراتغیر ندہوگا، اور بہت ی نہریں دودھ کی ہیں، جس کا ذا کقہ ذرابدلہ ہوانہ ہوگا اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں، جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی اور بہت سی نہری شہد کی ہیں، جو بالکل صاف شفاف ہوگا''

جنت الفردوس سے او پرعرش رحمن ہے، اس لئے نبی کریم کی نے اپنی امت کواس بات کی تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا بی سوال کیا کرو، تاکہ تہمیں سب سے اعلیٰ اور افضل جنت حاصل ہو۔ (۱)

### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

يرباب ان احاديث يس بجن يس ابل جنت كى عورتول كا ذكرب

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْغُودٍ, عَنْ النَّبِي ﴿ فَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, لَيرَى بَيَاصُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَى يُرَى مُخُهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: {كَانَّهُنَ الْيَاقُوثُ وَالْمَز حَجَرْ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكَا مِنْهَا اسْتَصْفَيْتَهُ لاَّ رِيَّةُ مِنْ وَرَائِهِ \_

حفرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نی کریم اس نے ارشاد فرما یا: اہل جنت کی عورتوں میں سے ہرعورت کی پنڈلی کی سفیدی سر جوڑوں میں سے بحی نظر آتی ہے، یہاں تک کداس کی ہڈی کا گودا بھی دکھائی دیتا ہے، اس لئے کہ الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: کانہوں المیاقوت والمرجان (گویا کہ وہ یا قوت اور مرجان ہیں) اور ' یا قوت' ایک پھر ہے، اگرتم اس میں دھاگا داخل کر واور اسے خوب صاف کر لوتو وہ دھاگا تمہیں اس کے اندر سے دکھائی دےگا۔ عَن أَبِی سَعِید عَن النّبِی اللّٰهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّ لَ ذَمْرَ قِیَدْ خُلُونَ الْجَنَةَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَی مِفْلِ صَفَو عِ الْقَمَوِ لَیٰلَةَ الْبَدْرِ، وَاللّٰ مَنَ قُلْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى مِفْلِ أَحْسَنِ كُوْ كَبِ ذَرِی فِی السّمَاء ، لِکُلِّ رَجْلٍ مِنْهُمْ ذَوْ جَتَانِ، عَلَى کُلِّ ذَوْ جَةً مَنْ مَنْحُ صَافِقَامِنَ وَرَائِهَا۔

حضرت ابوسعید خدری دخاشد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ان نے ارشاد فرمایا: بے فٹک سب سے پہلی جماعت، جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی ( یعنی انبیاء عبلاللہ ) ان کے چیرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روثن و چیکدار ہول کے اور دوسرے گروہ کے چیروں کی چیک آسان کے سب سے زیادہ چیکدار ستارے کی می ہوگی ، ان میں

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ٥٩٨,٥٨٣/٩ كتاب الفتن باب صفة الجنة ، تحفة الاحوذي ١٩٨/٤

سے ہرایک کی دو بیویاں ہوں گی، ہر بیوی کے جسم پر اباس کے ستر جوڑے ہوں گے، اس کی پنڈلی کا گودا ان ستر - جوڑوں میں سے بھی نظرآئے گا۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيَ عَنِ النّبِي ﴿ قَالَ: أُوّلُ زُمْرَةً تَدْخُلُ الْجَنّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالظّائِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كُوْكُ بِدُرِي فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رُّجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، عَلَى كُلِّ زَوْجَةَ سَبْعُوْنَ حُلَّةً، يَبْدُو مُخُسَاقِهَامِنْ وَرَاءِهَا۔

حضرت ابوسعید خدری ذاشین سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا ارشاد فر مایا: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ، ان کی صور تیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی اور دوسرے گروہ کی صور تیں آسان کے سب سے زیاوہ چمکدار ستارے کی مانند (روشن وچکدار) ہوں گی ، ان میں سے ہرایک کے لئے دو بیویاں ہوں گی ، ہر بیوی کے جسم پرلباس کے ستر جوڑے ہوں گے (اس کے باوجود) اس کی پنڈلی کا گوداان جوڑوں کے باہر سے نظر آئے گا۔

مشکل الفاظ کے معنی : \_ بیاض مساقها: اس کی پنڈلی کسفیری \_ وداء: اندر سے ، باہر سے \_ حلة: (حا پر پیش) جوڑا، پوشاک معنیا: اس کی ہڈی کا گودا، مغز \_ یا قوت بمشہور تیتی پھر ، جو سرخ نیلا زرداور سفیدرنگ کا نہایت صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے معنیا: اس کی ہڈی کا گودا، مغز \_ یا قودہ بھی دکھائی دے \_ موجان: خاص شم کے سفید موتی \_ زمر ق: (زا پر پیش) ہما حت ، گردہ ۔ علی مثل ضوء القمر: چاند کی چک کی ماند \_ لیلة البدر: چودھویں رات \_ دری: (دال پر پیش اور راکی تشدید اور زیر کے علی مثل ضوء القمر: چاند کی چک کی ماند \_ لیلة البدر: کو کب دری " کے معنی ہیں ، بہت چکد ارستارہ ، سکو کب اور سفیدی کی وجہ سے \_ یبدو: ظاہر ہوگا \_

### جنت میں داخل ہونے والے دوگروہ

نی کریم علی نے ارشا وفر ما یا کہ جنت میں دوگروہ بہلے داخل ہوں گے:

- (۱) سب سے پہلاگروہ حضرات انبیاء مللسلم کا موگا، جن کے چبرے چودھویں دات کے چاند کی طرح روثن و چمکدار مول کے۔
- (۲) دوسری جماعت اولایاء اور نیک لوگول کی جنت میں دافل ہوگی ، اپنے اپنے درجات اور اعمال کے حساب سے ان کے جربے آسان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح مجمکا تیں گے۔

الل جنت میں سے ہرآ دی کے لئے دوالی ہویاں ہوں گی ،جن میں سے ہرایک کےجسم پرستر جوڑ سے لباس کے ہوں کے،اس کے باوجودان کی ہڈیوں کا گوداان ستر جوڑ دل سے بھی نظرآ سے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ شفاف اور نظیف ہوں گی۔

اس پراشکال بیموتا ہے کہ اس صدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہرجنتی کومرف دو بردیاں ملیس کی ،جبکہ متعددا صادیث سے بیات ثابت ہے کہ ہرجنتی کے لئے بہت می بویاں ہوں کی چنا نچہ:

- (۱) حضرت الوہريرہ و فائند سے روايت ہے كہ آپ اللہ عنت ميں سے جو كم درجه كاجنتى ہوگا ،اس كى بھى دنيا كى بيوى كے علاوہ حور عين ميں سے بہتر بيويال ہول گى۔
- (۲) حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ آپ شکنے فرمایا: ایک اونی جنتی کے لئے بھی بہتر بیویاں اور اس ہزار خادم ہوں گے۔
- (۳) حضرت ابوامامہ بڑاٹیز سے مرفوعاروایت ہے کہ تبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جوشخص بھی جنت میں داخل ہوگا ، تواللہ تعالی بہتر حوروں سے اس کی شادی کرادیں گے ، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

اس لئے مدیث باب اوران روایات میں تعارض ہے؟

شار صین حدیث نے اس تعارض کے طل کے بارے میں مختلف توجیہات ذکر کی ہیں، جن میں سے دوکا ذکر درج ذیل ہے: ایک حدیث باب میں " زوجت ان" سے دنیا کی عورتیں مراد ہیں، یہ بات اس مخص کے حق میں تو داضح ہے، جس کی دنیا میں دو ہویاں ہوں الیکن وہ مخص جس کی دنیا میں کوئی بیوی ہی نہیں تھی یا صرف ایک تھی تو ممکن ہے کہ اس کی دنیا کی کسی ایک عورت سے
شادی کرادی جائے جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ شادی نہیں کی ہوگی۔ (۱)

لیکن اس جواب پراشکال ہوتا ہے کہ تھے بخاری کی ایک روایت میں لکل امر ء زوجتان من المحور العین ہے کہ ہر جنتی کے لئے حور عین میں سے دو بویاں ہول گی، اس روایت میں من المحور العین کی تقری موجود ہے، اس لئے زوجتان کی تشریح میں ہے کہ بنا کہ میں نساء الدنیا کہ دنیا کی مورتوں میں سے دو بویاں ہول گی، بیدرست شدریا،

ﷺ سب سے بہتر تو جید ہیں کہ بول کہا جائے کہ اہل جنت میں سے ہرآ دمی کے لئے کم از کم دو بو یاں ہول گی ، جن کی ہی ہی صفات ہول گی ، اس میں گو یا کم از کم عدد کو بیان کرنامقصود ہے، اس سے زیادہ کی نفی کرنامقصود نہیں، چنا نچہ حافظ ابن جمر مراشد نے بھی اس جواب کو والا ظہر (زیادہ ظاہر یہی ہے) کہاہے۔(۲)

# بابما جاءفي صفة جماع أهل الجنّة

بدباب الل جنت كے جماع (كرنے كى طاقت) كے بارے ميں ہے۔ اللّه بر دھي قال نفط الفائم فن في الْحَنْدَةُ فَا قَدُاوَ كُذَاوَ كُذَاوَ الْحِمَاءِ قَا

عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّ اللهُ قَالَ: يَعْطَى المُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ: أَوَ يَطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: يَعْطَى قُوَّةَ مِا تَهِ \_

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ١٨٣/٢ كتاب الجنة ، باب اول زمرة ، مرقاة المفاتيح ٢٠٠/٠ كتاب الفتن ، باب صفة الجنة وأهلها

٢١) فتح الباري ٣٩٣/٢، ٢٠٠ كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة، تحفة الاحوذي ٢٠٣/٤

حعرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فر مایا: مؤمن کو جنت میں جماع کرنے کی اتنی اتنی طانت عطاک جائے گی، عرض کیا گیا یا رسول اللہ فی : کیا ایک مرداتی مورتوں سے جنسی اختلاط (لینی جماع) کی طانت رکھے گا؟ آپ نے فر مایا: (جنت میں) ایک مردکوسومردوں کی طانت عطاکی جائے گی۔

### اال جنت کے جماع کاذکر

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں ہر مرد کوسومردول کے برابر قوت عطاکی جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ محور تول سے جماع کر سکے گا، اور اسے کوئی کمزوری بھی محسوس نہ ہوگی۔(۱)

# بَابْ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

يباب ان احاديث يرشمل ب، جن مل الل جنت كاذكرب

عَن أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَمنولُ اللهِ ﴿ اللهِ الْحَالَةُ مُورَثُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَلْدِ، لَا يَتَمَعُّونَ، وَلَا يَتَمَعُّونَ ، وَلَا يَتَعَوَّمُونَ ، آيَنتُهُمْ فِيهَا مِنَ اللَّهَبِ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِطَةِ، يَنتَهُمُ فِيهَا مِنَ اللَّهُ عَنِ وَلِكُلِ وَاحِدِ مِنهُمْ ذَوْجَتَانِ يَرَى مُخُ مَنو قِهِمَا مِنْ وَرَاءِ وَمَجَامِرَهُمْ مِنَ الْأَلُومَ مِنَ الْأَلُومَ مِنَ الْأَلُومَ مِنَ الْأَلُومَ مِنَ الْأَلُومَ مِنَ الْأَلُومَ مِن اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

عَنْ سَعْدِبنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرْ مِغَافِى الْجَنَّةِ بَدَا لَتَوَخُوَ فَتُ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ صَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمَسُ الشَّمْسُ صَوْءَ التَّجُومِ حفزت سعد بن ابی وقاص و فائلو سے روایت ہے کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا: اگر جنت کی چیز وں میں کوئی اتنی چیز ( دنیا میں ) ظاہر موجائے ، جس کو تاخن اٹھا ہے ( ایعنی تاخن ہے ہی کم مقدار میں کوئی ہی و نیا میں ظاہر کر دی جائے ) ، تو اس کی وجہ سے آسان وزمین کے اطراف اور کناروں تک ہر چیز مزین اور روثن ہوجائے اور اگر اہل جنت میں سے کوئی محف دنیا میں جھائے اور اس کے کنگن ظاہر ہوجا کیں ، تو ان کی چک د کم سورج کی روثنی کو ما ند کر دے ، جیسا کہ سورج ستاروں کی روثنی کو ما ند کر دے ، جیسا کہ سورج ستاروں کی روثنی کو ما ند کر دیتا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ تلج: داخل ہوگ ۔ لا پیصقون: اہل جنت نہ تھوکیں گے ۔ ولا یتمعطون: اور نہ وہ ناک صاف کریں گے۔ ولا یتمعطون: اور نہ وہ ناک صاف کریں گے ، اور نہ ہی انہیں تضا حاجت کا نقاضا ہوگا ۔ امشاط: مشط کی جمع ہے: کنگھیاں ۔ مجامو: جہر کی جمع ہے: انگیٹھیاں ۔ الوة: (ہمز بے پرز براور پیش، لام پر پیش اور واؤ مشدد) اگر کی کر ،عود در شحهم: ان کا پینے ۔ مایقل ظفو: (یا پر پیش اور قاف کے یتج زیر، باب افعال سے) وہ چیز جے ناخن اشا کے لیتی ناخن سے بھی کم مقدار والی کوئی چیز ظاہر ہوجائے ۔ لتز حوفت: مزین اور روش ہوجائے گی ۔ خوافق: خافقة کی جمع ہے: طرف ، کنارہ ۔ اطلع: جمانے ۔ آساور: اسورة کی جمع ہے اور اسورة ، سوار کی جمع ہے: کنگن ۔ طمس: مناو کے ، مائد کرد ہے ۔ صوء النہوہ : ستاروں کی روشی ۔

#### ابل جنت كاحال

فرکورہ احادیث ہیں نبی کریم کے الل جنت کا حال بیان کیا ہے کہ وہ جنت ہیں مختلف شم کی نعتوں سے اطف اندوز ہوں گے، ان کے جسم ظاہراً اور باطنا ہر لحاظ سے پاک صاف ہوں گے، ای وجہ سے کوئی فاسد مادہ ان کے جسم سے نبیل نکلے گا، استعال کے برتن سونے کے اور بالوں کی سینتگ کے لئے سونے اور چاندی کی کنگھیاں ہوں گی، ان کی آگلیشیاں 'آگر' کٹڑ سے ساگائی جا کیں گی، ان کے جسم سے نکلے والا پیدنہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، یہ ساری چیزیں محض لطف اندوزی اور لذت کے لئے ہوں گی ورنہ آئبیں جنت میں تو کنگھی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے بال صاف سخر سے ہوں گے، میل اور گردوغبار کا تو وہاں کوئی تصور نہیں ، ایسے بی آئبیں آگلیشی میں بخور کی بھی کوئی حاجت نہیں ، ان کے جسم سے آنے والی خوشبوتو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔

الل جنت کا آپس میں انتہائی انس اور پیار ہوگا ،ان میں کوئی اختلاف اور دلول میں کسی بھی قتم کی کدورت نہیں ہوگی ، دل ہرقتم کی آل جنت کا آپس میں اسقدرا تفاق اور محبت ہوگی کہ گو یاان سب کا ایک ہی دل ہے، ال کش اور حسد و بخض کی غلاظت سے خالی ہوں کے ،ان کا آپس میں اسقدرا تفاق اور محبت ہوگی کہ گو یاان سب کا ایک ہی دل ہے، ان نعمتوں کی شکر گذاری کے طور پر وہ منح وشام یعنی ہروقت اللہ جل جلالہ کی تنبیع بیان کریں گے ، ان کے ہرسانس کے ساتھ یہ بیج بیان کریں گے ،ان کے ہرسانس کے ساتھ یہ بیج بیاری ہوگی ، گوکہ یہ بیج ان پرلازم اور ضروری نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس کے مکلف ہوں گے ،لیکن ان کے دل اللہ تعالی کی معرفت

ے منوراوراس کی محبت سے اسقدرسرشار ہول کے کہ چمروہ ہروقت اپنے محبوب کا ہی ذکراوراس کی شیع میں لگے رہیں ہے، کیونکہ بیاصول ہے کہ جوچیز انسان کو پہند ہوتی ہے،اس کا تذکرہ ہروقت کیا کرتا ہے، اس لئے اہل جنت بھی اللہ جل جلالہ کا ذکراور شیع آئی زیادہ کریں گے کہ وہ ان کی کو یا طبیعت ٹانیہ بن جائے گی۔

دوسری روایت میں جنت کی نعتوں کی عظمت اور اہمیت کو بیان فرما یا کہ اگر ناخن سے بھی کم مقدار میں جنت کی کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہوجائے تو آسان وزمین کے تمام اطراف کو مزین اور روش کردے، اور اگر جنتی کے ہاتھ کا کنگن دنیا میں نمودار ہوجائے ہو وہ اپنی چک دک اور تابنا کی کی وجہ سے سورج کو یوں ماند کردے جس طرح کہ سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔(۱)

# بَابْ مَاجَاءَ فِي ثِيَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ

يه باب ان احاديث مل بجن مل جنتيول كركير ول كاذكرب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: فَالَ رَمنُولُ اللهِ ﴿ : أَهُلُ الْجَنَةِ جُزِ ذَهِ مُو ذَهِ كَحُلَى، لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ، و لَا تَبْلَى فِيابُهُمْ، و مَعْ رَبْهُ اللهِ اللهِ حَرْرَت الوہر يره وُلِاللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

عَنْ أَبِئ سَمِيْدِ عَنِ النَّبِيِ ﴿ فَي قَوْلِهِ: وَفُوْشٍ مَرْفُوعَةِ قَالَ: ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَسِيْرَةً حَمْسِماتُةِ عَامِ

حضرت ابوسعید خدری را تا تخذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: و فر مس مو فوعة (اور اونے اونے اونے اونے اور این کے اور میان کے درمیان اور نین کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی یا نچے سوبرس کی مسافت۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ جو د: (جیم پر پیش اور را کے سکون کے ساتھ) اجو دکی جنے ہے: وہ خض جس کے جسم پر بال نہ ہوں،

ذریر تاف بال ہوں اور نہ بغلوں یس ۔ مو د: (میم پر پیش اور را کے سکون کے ساتھ) آمر دکی جنع ہے: وہ خض جس کی داڑھی اور

مونچیس نہ ہوں یا اگنے کے قریب ہوں ۔ کے حلی: (کاف پر زبر اور حاکے سکون کے ساتھ) کے حیل کی جنع ہے اور مکحول کے

معنیٰ یس ہے: سرکیس آتھ موں والے، یعنی وہ خض جس کی بلکوں کی جڑیں پیدائش طور پر سیاہ ہوں اور سرمدلگائے بغیر ایسا معلوم ہوتا

ہوکہ اس نے آتھوں میں سرمدلگار کھا ہے۔ فوش: (فا اور را پر پیش) فو الش کی جنع ہے: بچھونے، گذا، فرنچ ر۔ مرفوعة: بلندو

برتر، اونے اونے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۸۵/۷ ، قديمي

### جنت کے مردوں کا ذکر

باب کی پہلی حدیث میں جنت کے مردول کی چند صفات کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں انتہائی حسین وجمیل اور فدکورہ صفات کے ساتھ متصف ہول گے ، ان کے جسم پر، زیر ناف اور بغلوں میں کسی قسم کے کوئی بال نہ ہو تکے ، بیجی حسن کی ایک بڑی علامت ہے ، واڑھی موچھیں نہیں ہول گی بیال ہول گے ، سرگیس آئکھیں ہول گی تیس یا تینتیں سال کی عمر کے جوان ہول گے ، بس بھی ان کے عمریں ہول گی ان کا شباب بھی ختم نہ ہوگا ، ان کے جسم کے کپڑے ہروقت نے ہول گے ، وہ بھی بوسیدہ اور پرانے نہیں ہول گے۔

### جنت کے بچھونے

نی کریم اللہ نے وورش مرفوعة "كتفير من فرمايا: ارتفاعها ... ، ال ارتفاع سے كيامراد ہے؟ ال من شارطين مديث كردوول إلى:

- (۱) اس سے جنت کے وہ بچھونے مراد ہیں، جوتختوں اور چار پائیوں کے اوپر ہوں گے اور اسنے بلند اور او نچے ہوں مگے کہ بظاہر بینظر آئے گا کہ وہ آسان جیسی بلندی تک ہیں۔
- (۲) اس آیت میں جن اونچے اونچے پچھوٹوں کا ذکر ہے، پی جنت کے ان درجات میں بچھے ہوں گے، جن کی بلندی آسان و زمین کی مسافت کے بقدر ہوگی ، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث گذری ہے کہ جنت میں سودر ہے ہیں اور ہر دو در جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے۔(۱)

بعض مفسرین نے "فوش" سے عورتیں مرادلی ہیں، کونکہ عربی زبان میں عورت کو بھی افظ فراش سے تعبیر کیا جاتا ہے، چنا نچہ ایک حدیث میں ہے "الولد للفواش" اس میں فراش سے بیوی مراد ہے، اس کے بعد کی آیتوں میں جوجنتی عورتوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں، ان سے بھی اس تغییر کی تا ئید ہوتی ہے، اس صورت میں لفظ میر فوعة و رفعت درجہ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی بلند یا ہیں۔ (۱)

# بَابُمَا جَاءَفِي صِفَةِ ثِمَارِ الْجَنَّةِ

یہ باب جنت کے پھلوں کے بیان میں ہے

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ١٤٠٠ وَذَكَرَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى قَالَ: يَسِيْرُ الرّ اكب فِي ظِلّ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ٩/٩ ٥٩ كتاب الفتن باب صفة الجنة ، تحفة الاحوذي ٢٠٩/٤

<sup>(</sup>r) معارف القرآن ۲۷۵/۸ سورة الواقعة

الفَننِ مِنهَا مِالَدُ مَننَةِ ، أَوْ يَسْتَظِلُ بِظِلِهَا مِالَدُوْ الْحِبِ ، شَكَ يَحْتَى ، فِينها فِرَ اشْ اللَّهُ هَبِ ، كَأَنَّ فَمَوَ هَا الْقِلَالُ وَمَرت الله بنت الويكر كم بن بن رسول الله في كوسدرة المنتى كا ذكركرتے ہوئے سأكر آپ في نے فرما يا كه (سدرة المنتى اليا ورخت ہے كہ )كوئى (تيزرفار) سواراس كی شاخوں كے سائے میں سوسال تک چل سے گا يا يوفرما يا كه اس كے سائے سوسوار (بيك وقت) سايہ لے كيس كے دية كل راوى كا فتك ہے ۔ اس پرسونے كے يروانے بيل، گوياس كے بواس كر برابر بيل ۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ سدرة المنتى: ا\_جنت كا ايك درخت بجس كنوى معنى إين: بيرى كاوه درخت جس پرائتهاء ب ٢- امام داخب كنزد يك بيساتوي آسان پرايك مقام ب، عرش رحمن كدائي جانب، ملائك وغيره كى اس سه آگ رساكى نهيں بوكتى فنن: (فااورنون پرزبر) درخت كى سير حى شاخ جمع ، أوران يستظل: وه سايد كى سايد يمى بينے فرائل رفا پرزبر) فرائدة كى جمع ب: منظر : (فا پرزبر) فرائدة كى جمع ب : منظر

# سدرة المنتبي

"سررة المنتلی" جنت کا وہ ورخت ہے، جواس کے انتہائی کنارے پرواقع ہے، اس ہے آگے کی فرشتہ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، حضرت جرئیل مَلِیلا بھی اس ہے آگے نہیں جاسکتے، صرف نبی کریم شہر معراج میں اس ورخت ہے آگ تشریف لے گئے ہیں، ایک روایت کے مطابق یدورخت چھٹے آسان پرہے، لیکن مشہور روایت بیہ کہ ساتویں آسان پرہوں گی۔ دونوں روایتوں میں بول مطابقت بیان کی جاسکتی ہے کہ اس درخت کی بڑتو چھٹے آسان پراورشاخیں ساتویں آسان پرموں گی۔ "اس درخت پرسونے کے پروانے ہوں گئ اس سے کیام رادہ اس میں دواخیال ہیں:

- (۱) اس درخت پرجونورانی فرشتے کثیر تعدادیں ہیں ،ان کے پراس طرح چیکتے ہیں، جیسے اس کی شاخوں پرسونے کے پروانے اڑرہے ہول۔ پروانے اڑرہے ہول۔
- (۲) یابیکداس درخت سے جوانوار و برکات ایٹے ہیں، اور شاخوں سے جوایک خاص تسم کی روثن مجوثی رہتی ہے،اسے "
  "سونے کے پروانوں" سے تعبیر کیا۔

اور نی کریم کی کا بیارشاد''سونے کے پروانے'' اس پر ہوں گے، وراصل اس آیت ''اذیفشی السدرة ما یفشی'' کی تغییر ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١ / ٢٠٥٧ كتاب أحوال القيامة ، باب صفة الجنة ، مظاهر حق ٢ ١ ٢/٥

# بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ طَيْرِ الْجِنَّةِ

#### یہ باب جنت کے پرندوں کے بیان میں ہے

عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: سُئِلَ رَسُؤلُ اللهِ ﴿ مَا الْكُوثَرَ ؟ قَالَ: ذَاكَ نَهْزَ أَعْطَانِيهُ اللهُ يَعْنِى فِي الْجَنَّةِ ، أَشَذُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيْهِ طَيْنِ ، أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ ـ قَالَ عُمَوْ: إِنَّ هَذِهِ لَنَا عِمَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْعَسَلِ ، فِيْهِ طَيْنِ ، أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ ـ قَالَ عُمَوْ: إِنَّ هَذِهِ لَنَا عِمَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْعَسَلِ ، فِيهِ طَيْنِ ، أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُؤرِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانِ وَأَخْلَقُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا لَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت انس بن ما لک رفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اسے پوچھا گیا کہ کوٹر کیا چیز ہے؟ تو آپ ان نے فرما یا: وہ ایک دریا ہے جو اللہ تعالی نے جھے عطا کیا ہے، رادی کہتے ہیں یعنی جنت میں (میرے لیے مخصوص ہے)
اس دریا کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیری ہے، اس دریا میں ایسے پر ندے ہیں، جن کی گردنیں
اونٹ کی گردنوں کی طرح کمی ہیں، حضرت عمر زوائن نے (بین کر) عرض کیا کہ وہ پر ندے تو بہت موٹے اور خوشحال
ہوں گے؟ آپ نے نے فرمایا: ان پر ندوں کو کھانے والے (لیمن جنتی لوگ) ان پر ندوں سے بھی زیادہ تو انا، اور
خوشحال ہوں گے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ الکو نو: (۱) بڑی بھلائی، نیرکیروہ تمام نعتیں جواللہ تعالی نے نی کریم کے کو دیا میں عطافر ما میں اور جوآخرت میں عطائی ہوگی، اور جس کا پائی دودھ ہے اور جوآخرت میں عطائی جا کی ہوگی، اور جس کا پائی دودھ ہے زیادہ شیریں اور جیٹا۔ اعتاق: عنق کی جمع ہے: گرونیں۔ جزد: (جیم اور زاپر پیش کے ساتھ) جزود کی جمع ہے: وہ اونٹ جونح اور ذرئے کے لئے تیار ہو۔ إن هذہ: بِ دَلَك بِی بِینی طیر (پرندے)۔ اور زاپر پیش کے ساتھ) جزود کی جمع ہے: وہ اونٹ جونح اور ذرئے کے لئے تیار ہو۔ إن هذہ: بِ دَلَك بِی بِینی طیر (پرندے)۔ ناعمة: موٹے اور نوشحال پرندے۔ آکلتھا: ان پرندوں کو کھانے والے جنتی لوگ، اس لفظ کو دوطرح پڑھا جا سکتا ہے، اگر چہ ترجہ دونوں صورتوں میں ایک بی ہے۔ اے ہمزے، کاف اور لام تیوں پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے، اس صورت میں بیوا صدر موند اس مورت میں بیوا صدر اس خورت میں بیوا صدر موند اس مورت میں بیوا صدر نیاں میں صیفہ واحدمؤنٹ جا عدی کے معنی کے استعال ہوتار ہتا ہے۔ آنعم: (اس تفضیل کا صیفہ ہے) زیادہ توانا، نازونعت میں پروردہ اور زیادہ خوشحال۔

### حوض کوثر میں جنت کے پرندے

حضرت انس بڑالی فرماتے ہیں کہ ایک روز جبکہ رسول کے معجد میں ہمارے درمیان تشریف فرماتے، اچا تک آپ پر ایک تشم کی نیندیا ہے، ہوٹی کی تی کیفیت طاری ہوئی، پھرتبہم فرماتے ہوئے آپ نے سرمبارک اٹھایا، ہم نے پوچھا یارسول اللہ بھ

ال وقت آپ کے مسکرانے کا سب کیا ہے؟ تو آپ ف نے فرمایا کہ مجھ پراس وقت ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ ف نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو: کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بی زیادہ بہتر جانتے ہو: کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بی زیادہ بہتر ہوں ہوں ہوں ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن پائی پینے کے لئے آئے گی، اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، اس وقت بعض لوگوں کوفر شتے عوض ہے ہٹا دیں گئی ہیں، اللہ تعالی اس وقت بعض لوگوں کوفر شتے عوض ہے ہٹا دیں گئی بعددین پھی کھیل کے میرے پر دردگاریہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اللہ تعالی فرمائے کا کہ آپ نیس جانے کہ انہوں نے آپ کے بعددین پھی کھیا کیا تیں ایجاد کر لی تھیں۔

اوربعض روایات میں ہے کہ اصل نہر کو رجنت میں ہے اور بیروض کو رمیدان حشر میں ہوگا، اس میں وو پر تالوں کے ذریعہ نہر کو رُ کا پانی ڈالا جائے گا، چونکہ اس نہر کا اکثر حصہ جنت میں ہے، اس لئے حدیث باب میں راوی نے '' فی الجنة'' لیعنی جنت میں ہے، کہدر تفسیر کی ہے۔(۱)

"کاعناق المجزر" سے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ وہ پرندے جوحوض کوٹر میں ہوں گے بخر و ذرج کے لئے بالکل تیار ملیس کے، تا کہ حوض کوٹر سے بیراب ہونے والے ان کا گوشت کھا سکیں، کیونکہ لفظ بہور " ایسے اونٹ کے لئے استعال کیاجا تاہے، جونح و ذرج کے لئے تیار ہو۔ (۲)

حضرت عمر فاروق بڑھنئے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ: پھرتو دہ پر ندے بڑے محت مند ،موٹے اورخوشحال ہوں کے ،تو آپ ﷺ نے ارشا دفر ما یا: انہیں کھانے والے ان سے کہیں زیادہ آسودہ،تو انا اورخوشحال ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اہل جنت کے استلذ اذ اور لطف اندوزی کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے،(۲)

# بَابْمَاجَاءَفِي صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ

یہ باب جنت کے محور وں کے بیان میں ہے

عَنْ الرَّيْدَةَ: أَنَّ رَجُلاَسَالَ النَّبِيَ ﴿ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ: عَلْ فِي الْجَنَةِ مِنْ خَيلٍ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَةَ مِنْ خَيلٍ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَةَ مِنْ الْجَنَةَ مِنْ إِلاَّ فَعَلْتَ قَالَ لَلْهُ عَلَى الْجَنَةَ مِنْ يَا قُولَةَ حَمْرًا ءَ لَ تَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَة مِنْ إِلاَ فَعَلْتَ قَالَ الْجَنَة مِنْ إِلِى ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ: مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ: إِنْ يُدْحِلْكَ وَسَأَلَهُ وَرَجُلُ فَقَالَ يَا مُنْ اللهِ عَلَى الْجَنَة مِنْ إِلِي ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ: مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ: إِنْ يُدْحِلْكَ اللهُ الْجَنَة مِنْ اللهِ عَلَى الْجَنَة مِنْ إِلِي ؟ قَالَ: فَلَمْ يَقُلُ لَهُ: مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ فَقَالَ: إِنْ يُدْحِلْكَ اللهُ اللهُ عَلَى الْجَنَة مِنْ إِلَى إِنْ يَعْمَلُ مَا عَلَى الْجَنَة مِنْ إِلَى إِلَى اللّهُ عَلَى الْجَنّاقِ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَبْلُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْهُ الْمُلْكِلِيلُ اللّهُ الْمُلْكِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

الاسترابن كثير ٧٧/٧٥ سورة الكوثي معارف القرآن ٩٧٨ تم تحفة الاحوذي ٢١١/٤٢

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح ١٠ ٧٠ ٣٠ كتاب احوال القيامة ,باب صفة الجنة

۲۲۲/۷ تحفة الاحوذى ۲۲۲/۷

حضرت بریدہ زائی فرماتے ہیں کہ ایک محض نے نبی کریم اللہ سے پوچھا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر اللہ نے تہمیں جنت میں داخل کیا توتم جب چاہو گے ایسے گھوڑے پر سوار کئے جاؤگے، جوسرخ یا قوت کا ہوگا، وہ تہمیں لے کر جنت میں جہاں چاہو گے، اڑتا پھرے گا، راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک اور محض نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بھی : کیا جنت میں اونٹ ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اسے پہلے صاحب کی طرح جوابنہیں دیا، بلکہ فرمایا: کہ اگر اللہ تعالی نے تہمیں جنت میں داخل کیا تو تمہارے لئے جنت میں ہروہ چیز ہوگی، جے تمہارانفس چاہے گا اور جس سے تمہاری آئی سے سلطف اندوز ہوں گی۔

عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ أَعْرَابِيّ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ: إِنِّى أُحِبُ الْحَيْلَ، أَ، فِي الْجَنَاةَ حَيْلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: إِنِّي أُحِبُ الْخَيْلَ، أَ، فِي الْجَنَاةَ وَيَلْ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ الل

حضرت ابوابوب انصاری دفاتی فرماتے ہیں کدایک دیماتی نبی کریم کے پاس آیا اور عرض کیایارسول اللہ: میں گھوڑے پسند کرتا ہوں، تو کیا جنت میں داخل کیا گیا، تو گھوڑے پسند کرتا ہوں، تو کیا جنت میں داخل کیا گیا، تو تہمیں یا قوت کا ایسا گھوڑا دیا جائے گا، چروہ تہمیں لے کر تہمیں یا قوت کا ایسا گھوڑا دیا جائے گا، چروہ تہمیں لے کر اڑے گا، جہاں تم چاہوگے۔

مشکل الفاظ کے معنی : -خیل : گوڑے (اس لفظ سے اس کا واحد نہیں) ۔ تعلید بک : وہ تہیں لے کراڑے گا۔ ما اشتهت نفسک : جو پھے تہمارانس چاہے گا ، پند کرے گا۔ و لذت عینک : اور جس سے تہماری آ تکھیں لذت واصل کریں گی ، لطف اندوز ہوں گی۔ آئیت بفوس : (صیغہ بھول) تہمارے لئے گھوڑ الا یا جائے گا ، دیا جائے گا۔ له جناحان: اس گھوڑے کے دو پر ہوں گی۔ آئیت بفوس : (صیغہ بھول) تہمارے لئے گھوڑ الا یا جائے گا۔ الافعلت : پد لفظ معروف اور بھول دونوں ہوں گے (جس سے وہ اڑے گا) ۔ فحملت علیہ جہمیں اس پر سوار کیا جائے گا۔ الافعلت : پد لفظ معروف کی صورت میں ترجہ ہوگا : گرید کہ تو کرے گا ، لین تو اہش میں کامیاب ہوگا اور بھول کی صورت میں ترجہ ہوگا : گرید کہ تو کر ایا ت میں الافعلت تا ہے تا نیٹ کے ساتھ میں ترجہ ہوگا : گرید کہ تو کی اس صورت میں ترجہ ہوگا : گرید کہ وہ گھوڑ اتھ ہیں اٹھا لے گا ، سوار کر لے گا ، اور عربی میں نفظ فرس فر کر اور مؤنث دونوں طرح استعال ہوتا ہے ، بیذ ہن میں دے کہ ترفی کے بعض ننوں میں الافعلت کے الفاظ نہیں ہیں۔

# کیا جنت میں گھوڑ ہے اور اونٹ ہول گے

جنت میں اہل جنت کی ہرخواہش پوری ہوگی ، اس پر سوال ہوا کہ کیا وہاں گھوڑے اور اونٹ بھی ہوں ہے؟ آپ ان مائل صحابہ وی اہل جنت میں داخل ہو گئے تو جب تم چاہو گے، تمہاری اس خواہش کو یوں پورا کیا

جائے گا، كەسرخ يا قوت كا كھوڑ التمهيل دياجائے گا، جس كے دو پر بول كے، تم جہال چاہو كے، دواڑ اكرلے جائے گا۔

نی کریم ای نے جوجواب ارشاد فرمایا کے جہیں جنت میں گھوڑے اوراد نے ملیں کے،اس کے دوسطلب بیان کئے گئے ہیں:

(۱) اگرتم جنت میں داخل ہو گئے ،تو جیسے تم چا ہو گئے تہاری ہرخواہش کو پوراکیا جائے گا ،اگرتم چا ہو گے کہ دنیا کے گھوڑے اور ادخواں کی طرح تمہارے لئے میں کردیئے جائیں گے۔ اونٹول کی طرح تمہارے لئے میں کا دینے میں اور جانوں کی طرح تمہارے لئے میں کا دینے جائیں گے۔

(۲) دوسرا مطلب بیہ کہ جنت بیل تمہارے لئے ایس الی سواریاں ہوں گی کہ تم دنیا کے گھوڑے اور اونٹ ہے بے نیاز ہوجا کے وجا و گئے ، اس لئے ہوجا و گئے ، اس لئے ہوجا و گئے ، اس لئے جب تہیں جنت بیل گھوڑے یا اونٹ کی خواہش ہوگی ، تو وہال دنیا کے ان جانوروں ہے کہیں زیادہ خوبصورت جانور تہمیں ویدیے جب تہمیں جنت بیل گھوڑے یا اونٹ کی خواہش ہوگی ، تو وہال دنیا کے ان جانوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت جانوروں میں جب ترقرار دیا ہے جائیں گے ، جو وہ تہمیں اڑا کر جہال تم چاہو گے ، لے جائیں گے ، علامہ بیلی نے اس دوسر لے مطلب کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے ، کیونکہ اس کی تائید ، لہ جنا جانوروں کے تو کوئی پڑئیں ، کیونکہ اس کی تائید ، لہ جنا جانوروں کے تو کوئی پڑئیں ، ہوتے ، ان احادیث سے بین تلایا مقصود ہے کہ اہل جنت کی ہرخواہش کو پورا کیا جائے گا۔ (۱)

# ؠٙ**ٵ**ۻڡٵۼڶٷ<u>ڣؠڛڹ</u>ٞٲۿڸؚٵڵڿێٙڐؚ

یہ باب جنتیوں کی عمرے بارے میں ہے

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُزِدا مْزُدا مُكَحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَالِينَ أَوْ فَلَاثٍ وَ وَفَلَالِينَ سَنَةً.

حضرت معاذ بن جبل و الله عنت اس طرح جنت من داخل معنی نین ارشاد فرمایا: الل جنت اس طرح جنت میں داخل مول کے کہ اس کی اور موجھیں نین ہول کی ، ان کی آ محسین سرگیں ہول گی ، وہ تیس یا حقیم برس (کی عمر) کے مول کے۔

### اہل جنت کی عمر

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ الل جنت کی عمرتیں برس کی ہوگی ،اس حدیث میں تیس یا منتیں سال شک کے ساتھ ذکر کے اس حدیث کئے گئے ہیں ،اس میں راوی کوشک ہوگیا ہے ،ورنہ ایک دوسری روایت میں جزم کے ساتھ تیس سال کا بنی ذکر ہے ،اس حدیث سے متعلق باتی امور کی تفصیل باب ماجاء فی ٹیاب اُھل الجند کے تحت گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ٢٠٣/٩ كتاب أحوال القيامة باب صفة الجنة

# بَابُ مَاجَاءَفِي كَمْصَفُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

#### يه باباس بيان مس ب كدائل جنت كى كتنى مفيل مولى كى

عَنْ بَرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِالَةُ صَفِّى ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَزْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ

حضرت بریدہ فرائٹ کہتے ہیں کہ نی کریم وہ نے ارشاد فرمایا: اہل جنت کی ایک سوہیں مفیں ہوں گی، جن میں سے ای مفیں اس امت کی اور چالیس مفیں باتی تمام امتوں کی ہوں گی۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﴿ فَي فَتَهِ نَحُوا مِنْ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ لَنَارَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ الْحَنَةِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللَّهَ أَهُلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللَّهَ أَهُلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا اللَّهُ مُ مَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ إِلاَ كَالشَّعْرَةِ أَنْ تَكُونُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكَاللَّهُ عُرَةً السَّوْدَا وَفِي جِلْدِ الثَّوْرِ الاَّحْمَرِ ـ الْمَالَوْدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَا وَفِي جِلْدِ الثَّوْرِ الاَّحْمَرِ ـ .

حفرت عبداللہ بن مسعود رفائی فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً چالیس آ دی (ایک موقع پر) نبی کریم کے ساتھ ایک خیمہ میں سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم اس پر راضی ہو کہ الل جنت کے چوتھائی لوگتم ہو؟ صحابہ نے عوض کیا: تی ہاں ، فرمایا: کیا تم لوگ اس پر راضی ہو کہ آبال جنت کی ایک تہائی ہو، صحابہ رفن کیا تھے گئی گئی ہو کہ آبال ، فرمایا: کیا تم لوگ اس پر راضی ہو کہ آوسے جنتی تم لوگ ہو؟ اس لئے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی واضل ہو کیس کے اور تم لوگ تن ادمیں شرکین کی بنسبت اس طرح ہو چیسے کا لے تیل کی کھال پرایک سفید بال ہویا سرخ بیل کی کھال پرایک سفید بال ہویا سرخ بیل کی کھال پرایک کالا مال ہو۔

مشكل الفاظ كمعنى: قبة: (قاف پرچش) خيمه شطو: نصف، آوسے في الشوك: اس سے الل شرك مراويل، يعنى مشركين كى بنسبت ـ الله ود: كالا بال ـ مشركين كى بنسبت ـ الله ود: كالا بال ـ المشعرة البيضاء بسفيد بال ـ المشعرة السوداء: كالا بال ـ

# جنت میں امت محدید کی ای صفیں ہوں گی

باب کی پہلی صدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت میں امت محمد بیری تعدادای مفیں، یعنی دوتہائی ہوگی اور دوسری تمام امتوں کی چالیس مفیں یعنی دوتہائی ہوگی اور دوسری تمام امتوں کی چالیس مفیں یعنی ایک تہائی تعداد ہوگی، جبکہ ای باب کی دوسری روایت میں ہے کہ اہل جنت کی آدمی تعداد اس امت کی اور آدمی تعداد دیگر امتوں کی ہوگی اور تمہاری نسبت کفار کے مقابلے میں اتنی ہے کہ جیسے سفید بال ہو، سیاہ بیل کے چڑے میں یعنی تمہاری تعداد کفار کے مقابلے میں قبل ہوگی، تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے؟ اس کے طل میں دوبا تیں ذکر کی تمین ہیں:

(۱) شیخ عبدالحق صاحب اپنی کتاب اشعة الله عات میں فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ پہلے تو نی کریم ہے نے اللہ تعالیٰ نی کریم ہوں نے اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں کبی امید قائم کی ہو کہ آپ کا است کے لوگ اہل جنت کی مجموعی تعداد کا نصف حصہ ہوں ، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی نصل وکرم سے اس امید کو اور برنز حادیا ہوا ور جنتیوں میں امت محمد سیک تعداد کو دو تہائی تک کرنے کی بشارت عطافر مادی ہویا ہوں کہتے کہ پہلے وی چوتھائی ، تہائی اور نصف کے بارے میں آئی تھیں ، بعد میں دو تہائی تعداد کی وی آگئ ، لہذا نی کر یم سے نے پہلے کم تعداد ذکر فر مائی اور بعد میں دو تہائی تعداد ذکر فر مائی اور بعد میں دو تہائی ذکر فر مائی ، اس لئے روایات میں حقیقة کوئی تعارض نہیں۔ (۱)

(۲) علامہ طبی نے بیا حال ذکر کیا ہے کمکن ہے کہ امت محمد بیک ای صفیں صرف صفوں کی تعداد کے اعتبار سے تو زیادہ ہوں گی، گرافر ادکی تعداد کے اعتبار سے ویا لیس صفوں میں گی، گرافر ادکی تعداد کے اعتبار سے چالیس صفوں میں ہوں گے، گویا جنت میں جتنے افراد دیگر امتوں کے چالیس صفوں میں ہوں گے، ایک سوہیں ہوں گے، ایک سوہیں صفوں میں ہوں گے، لیک سوہیں صفوں میں ہوں گے، لیک سوہیں صفوں میں ہمام صفوں میں ہمارہ ہوں گی، ان میں تعداد کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں ہوگا۔ (۲)

### بَابْ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

بياب جنت كدروازول سيمتعلق ب

عَن عَنِدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المنجَوِّ دَلَلاناً ، فُمَ إِنَّهُمْ لَيَضْغَطُونَ عَلَيهِ حَتَّى تَكَادُمَنَا كِبْهُمْ تَزُولُ.

حضرت عبداللد بن عمر خالفو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے ارشاد فرمایا: جنت کے جس دروازے سے میری امت کے لوگ وافل ہوں گے، اس کی چوڑائی تیز رفتار سوار کی تین سال کی مسافت کے بقدر ہوگی، پھر بھی انہیں وروازے پر (زیادہ ججم اور رش کی وجہ سے، اتنازیادہ) بجینجا اور دبایا جائے گا کہ قریب ہے کہ ان کے کندھے اتر جا کیں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: عوضه: (عین پرزبراوردائے سکون کے ساتھ) اس کی چوڑائی۔مسیوۃ: مسافت۔المعجود: تیز رفارشہموار، کھوڑے کو چیز دوڑانے والا۔لیضغطون: (میخہ مجبول) وہ بجینچ اور دبائے جائیں گے۔تکاد: قریب ہے کہ۔ مناکبھم: ان کے کندھے،مونڈھے۔تنوول:زاکل ہوجائیں،منقطع ہوجائیں،اترجائیں۔

آمت محربیے لئے جنت کے دروازے کی وسعت وکشادگی

ال مديث من تي كريم كان الدورواز يكى وسعت وكشادكى وبيان فرمايا، جس سے سامت جنت من داخل مو

<sup>(</sup>۱) خاشیه جامع ترمذی ۸۱/۲

<sup>(</sup>٢) شرح العليبي • ٢ / ٢٥٣٧ كتاب احوال القيامة باب صفة الجنة ، مرقاة ٢٠ ٢٠ ، تحفة الاحوذي ٢١ ٢ ٢

گ، چنا نچیاس درواز سے کی چوڑ ائی تیز رفتار شہسوار کی تین سال کی مسافت کے بقدر ہوگی ہیکن اس قدر بہوم ، رش اور زیادہ تعداد ہو گی کہ اس قدروسیج ورواز ہے کے باوجود امت محمد یہ کے لوگ اس درواز سے سے داخل ہوتے وقت بنگی محسوس کریں گے ، انہیں جینچا اور دبایا جائےگا ، اس کشاکشی میں قریب ہے کہ ان کے کندھے اتر جائیں ، ٹوٹ جائیں ،

" تین سال کی مسافت کے بقدر' سے کیامراد ہے؟ اس میں شار صین مدیث کے چار قول ہیں:

- (۱) اس سے تین دن اور تین رات کی مسافت مراد ہے۔
- (۲) اس سے تین سال کی مسافت مراد ہے اور یہی زیادہ سے ہے، کیونکہ اس میں زیادہ مبالغہ ہے اور اس تین سال سے بھی دروازوں میں دروازوں میں دروازوں میں سے مردرواز سے معارض وخالف نہ ہو، جس میں پیفر مایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ہردروازے کی دونوں کواڑوں کو درمیان چالیس سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے۔
- (٣) اوراگرتین سال سے اس کے حقیق معنی لین تین سال ہی مراد ہوں، کثرت مراد نہ لی جائے تو پھریوں کہا جا سکتا ہے کہ ہی کریم کا اسکتا ہے کہ ہی کریم کا اسکتا ہے کہ ہی کریم کا اسکتا ہے کہ ہی کہ جسکو آپ نے تین سال کی مسافت کے فاصلہ سے ذکر فرمایا، پھرآپ کوزیادہ چوڑائی بتائی کئی ، تو آپ نے اسے چالیس سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ سے تعبیر فرمایا ہے۔
- (۳) ۔ بیجی ممکن ہے کہ ان دونوں روایتوں کومخلف لوگوں کے اعتبار سے درواز وں کے اختلاف پرمحمول کیا جائے کہ بعض درواز وں کی وسعت بعض لوگوں کے اعتبار سے زیادہ ہوگی اور بعض کے اعتبار سے بعض درواز وں کی چوڑائی کم ہوگی۔(۱)

#### بَابُمَاجَاءَفِيسُوقِ الْجَنَّةِ

#### یہ باب جنت کے بازار سے متعلق ہے

عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّهُ لَقِي أَبَا هُرَيْرَةً, فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: أَسْأَلُ اللهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الْجَنَّة, فَقَالَ سَعِيدُ: أَقِيْهَا سُوقُ ؟ قَالَ: نَعَمْ, أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَحَلُوهَا نَزَلُوا فِيْهَا لِمُخْلُقِمْ لَاللهُ فَقَالِهِمْ, ثُمَّ يَوْذَنُ فِي مِقْدَارِيَوْمِ الْجُمْعَةِمِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ وَيُبُرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَبَدِّى لَهُمْ مَنَابِوْمِنْ لُولُ اللهِ عَنْ وَلَيْ وَمَنَابِوْمِنْ يَافُوتٍ، وَمَنَابِوْمِنْ لُولُولِي وَمَنَابِوْمِنْ يَافُوتٍ، وَمَنَابِوْمِنْ لُولُولِي وَمَنَابِوْمِنْ لُولُولِي وَمَنَابِوْمِنْ لُولُولِي وَمَنَابِوَمِنْ اللهِ عَلَى كُتُبَانِ الْمِسْكِ لَهُمْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۱۸/۷ مرقاة ۲۰۷/۹

لى؟ فَيَقُولُ: بَلَى فَيِسَمَةِ مَفْفِرَتِى بَلَغْتَ مَنْزِلْتَكَ هَذِهِ فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيتُهُمْ سَحَابَةُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتُ عَلَيْهِمْ طِيباً لَمْ يَجِدُوا مِفْلَ رِيحِه شَيئاً قَطُّ ، وَيَقُولُ رَبُنَا: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدُت لَكُمْ مِنَ الكُوْا مَةِ فَخُدُوا مَا الشَّتَهَيْئِمْ ، فَنَاتُى سُوقاً قَدْحَفَّتْ بِهِ المَلَالِكَةُ ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الغَيْوْنُ إِلَى مِفْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الآذَانُ ، وَلَهْ يَخْطُرُ عَلَى القُلُوبِ ، فَيَحْمَل إِلَيْنَا مَا اشْتَهَيْنَا ، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى ، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى وَلَهُ وَمَا يُنْفِعُ لَا الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المُزْتَفِعَةِ ، فَيَلْقَى مَنْ هُو دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَيْنَ ، أَهُلُ الْجَعَلُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ ، فَمَا يَنْقَبِى آخِرُ حَدِيْدِهِ ، حَتَى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَخْسَنُ مِنْهُ وَ وَلَهُ وَمَا فِيهِمْ دَيْنَ ، فَيُولُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المُزْتَفِعَةِ ، فَيَلْقَى مَنْ هُو دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَيْنَ ، أَمْلُ الْجَنَاقِ مِنْ اللَّبَاسِ ، فَمَا يَنْقَرِى الْجَنَاقِ لِللَّهُ مَتَى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِمَا هُوَ أَخْسَنُ مِنْهُ وَلَهُ وَلَا الْجَنَاقِ لَكُ مِنَا الْجَعَلَ عَلَيْهِ مَا هُو أَوْلَاكُولُ الْمَنْ الْجَعَلَ عَلَيْهِ مَا هُو أَنْ الْجَمَالُ أَفْولَ الْحَدُولُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى مَا الْقَلْطُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حضرت سعید بن مسیب و منطقیخ سے روایت ہے کہ (ایک دن بازار میں) حضرت ابو ہریرہ وہا گئذ سے ان کی ملاقات ہوئی ، تو حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ (جس طرح آج ہم دونوں مدینہ کے بازار میں جتی ہیں ، اسی طرح ) جھے اور آپ کو جنت کے بازار میں (بھی ) اکٹھا کر دے ، حضرت سعیدر حمداللہ نے کہا کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا ) جھے نی کر یم کی کہ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا ) جھے نی کر یم کی اور تا یا کہ جب جنتی لوگ جنت میں دافل ہوں گے، تو وہ اپنے ایمال کے بقدر (جنت کی منزلوں اور در جوں نے بتایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں دافل ہوں گے، تو وہ اپنے ایمال کے بقدر (جنت کی منزلوں اور در جوں میں ) اثریں گئی ہوگا ، تا کہ وہ اپنے دب کا دیدار کر سکیں ، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کوان کے سامنے ظاہر کریں گے ، اور اللہ تعلیٰ کا دیدار کرلیں ) پھر جنتیوں کے لئے اس باغ میں اور موقی ، زمر وہ یا تو ب ، ہو نے اور چا عمل کے منزلوں پر ہوگا ، کیا کہ دیدار کرلیں ) پھر جنتیوں کے لئے اس باغ میں نور ، موتی ، زمر وہ یا تو ب ، ہو نے اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوگا ، کیان ٹیلوں پر ہیٹھنے والے لوگوں کو بیا حساس نہیں ہوگا کہ کو کیان شہوں کو کی ذکیل و خسیس نہیں ہوگا ، بھی مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوگا ، کیان ٹیلوں پر ہیٹھنے والے لوگوں کو بیا حساس نہیں ہوگا کہ کہ کر پریشان اور شکیان ند ہوں )

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹن کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم (اس دن) اپنے پروردگارکودیکھیں ہے؟ آپ نے فرمایا: تی ہاں یقینا، کیاتم (دن میں) سورج کواور چودھویں رات کے چاند کے دیکھنے میں کوئی شہدر کھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: نہیں، آپ نے فرمایا: ای طرح تہمیں اس دن اپنے پروردگارکود یکھنے میں کی تشم کا کوئی فٹک و شہد نہ ہوگا اور دیدار الٰہی کی اس مجلس میں ایسا کوئی شخص باتی نہیں رہےگا، جس سے اللہ تعالی (تمام تجاب اٹھاکر) بالمشافہ براہ راست کلام نہ کرے، یہاں تک کہ حاضرین میں سے ایک شخص سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں کیا تجھے وہ دن یا دے، جس میں تو نے اس اس طرح کہا تھا (یعنی اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہے تھے یا ایسے کام کئے تھے جوشر عانا چا کڑتھے)، چنا نچہ اللہ تعالیٰ اس کی بعض عہد شکدیاں (یعنی گناہ) اسے یا دولائے گا، جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا، وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار: کیا آپ نے میرے وہ گناہ معاف نہیں کردیئے ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بال کیوں نہیں (یقینا میں نے وہ معاف کردیئے ہیں) میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے بی آج تم اس (بلند) مقام پر پہونچے ہو، اس دوران انہیں ایک بادل او پرسے ڈھانپ لے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ انہوں نے اس جیسی خوشبو بھر پر میں نہیں پائی ہوگی، پھر پروردگار فرمائے گا: انھو اور میری اس کرامت یعنی اعزاز واکرام کی طرف جاؤ، جو میں نے تمہارے لئے تیار کردکھا ہے اور تم اپنی پیند وخواہش کے مطابق جو چا ہو لے لو۔

پرېم اس بازار کی طرف آئیں ہے، جے فرشتوں نے گھیرر کھا ہوگا ،اس بازار میں ایس ایس چیزیں ہوں گی کہان جیس کوئی چیز ، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی ، نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گز را ہوگا ، پھر ہمار ہے (محلات) کی طرف ہروہ چیز اٹھااٹھا کر لائی جائے گی ،جس کی ہم خواہش کریں گے ، حالانکہ اس بازار میں خرید و فرو خت جیبا کوئی معاملے نہیں ہوگا (بلکہ وہ بازار تو اہل جنت کوان کی من پیند چیزیں دیئے جانے کا مرکز ہوگا) اس بازار میں اہل جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں مے۔حضور شک نے فرمایا: (اس بازار میں باہمی ملاقات میں ) ایک بلندمرتبہ والافخص آئے گا اور اس جنتی سے ملاقات کرے گا جو (مرتبہ میں ) اس سے كمتر ہوگا، حالانکداہل جنت میں کوئی بھی معمولی اور ذلیل نہیں ہوگا ( مو یا ذاتی اعتبار سے تو تمام جنتی بلند حیثیت کے حامل ہوں ك، تا ہم النے النے اللے اللہ كے حساب سے درجات اور مراتب من فرق ہوگا كر كچولوگ اعلى مرتبه يرفائز مول كے اور کچھلوگ ان سے کم مرتبہ پر )، بہر حال اس کم درجہ والے کودہ لباس شاندار معلوم ہوگا، جواس بلندمرتبہ والے کے جم پر ہوگا (یا بلندمرتبدوالے جنتی کو وولباس نالسندآئے گاجو کم درجدوالے جنتی کے جسم پر ہوگا) ابھی اس کی بات خسم خہیں ہوگی کہاس کے بدن پراس کے ساتھی کے لباس سے بہتر لباس ظاہر ہوجائے گا (جس کی اس نے آرزو کی تھی ، دوسرا ترجمہ: بلندمرتبہ والافخص بیحسوں کرے گا کہ اس کم درجہ الےجنتی کا لباس تو میرے لباس سے بھی خوبصورت ہے )اور یہ (یعنی اعلیٰ لباس کا فوراً ظاہر ہوجانا)اس لئے ہوگا کہ جنت میں کسی کے لئے مناسب نہیں کہوہ اس میں عملین ہو، پھر ہم سب اینے تھروں کی طرف واپس ہوں گے ، تو ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی ، اور کہیں گی موحباواهلا (خوش آمديذ بتم اپني الل ميس آئي بو) اور برايك ايندم دے كيكى كتم اس حال ميں والهر ،آئ موکداس وقت تمباراحسن و جمال، اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے، جو ہمارے پاس سے جدا ہوتے وقت، لینی

جاتے وقت تم میں تھا، تو ہم میں سے ہرایک یہ کے گا کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جوز بروست ہے، اور ہمارے لئے یہی مناسب ہے کہ ہم ای حسن و جمال کے ساتھ لوٹیس، جس کے ساتھ کہ ہم لوٹے ہیں۔ لوٹے ہیں۔

عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ فِى الْجَنَةِ لَسُوقاً ، مَا فِيْهَا شِرَى وَلَا بَيْعَ إِلاَّ الصَّوَرُ مِنَ الرِّجَالِ وَالتِّسَاءِ ، فَإِذَااشْتَهَىالْزَجُلُ صُورَةً دَحَلَ فِيهَا۔

مشكل الفاظ كم معنى: بفضل اعمالهم: أية اعمال كى زيادتى كے بقدر يو ذن: (ميغه جمول) أنبيس يكار اوبلايا جائے گا۔ يبوز: الله تعالى ظاہر كرے كا\_يتبدى لهم: الله جل جلاله ان كرائے ظاہر ہوں كے، بخلى فرمائيں كے ـ منابو مو تفعة: بلندمنبر، او فچی او نچی کرسیاں۔ دنی: تھٹیا جنتیروزلیل۔ کشان: (کاف پر پیش اور ٹا کے سکون کے سکون) کھیں کی جمع ہے: ٹیلے۔ ہل تعمارون: کیاتم فک کرتے ہو، حاضو ہ الله: الله تعالی اس سے براہ راست بغیر کی تجاب اور تر جمان کے ، کلام کرےگا۔ غدراته: غدر 3 كى جمع ب: دوكها، يهال معاصى اوركناه مراديل فشيتهم: ان يرجماجاتكا، دُهاني كارامطوت: بادل ان پربرسائےگا۔مااعددت: جو کچویس نے تیارکیا۔ کو امة: کرامت وفضیلت، اعزاز واکرام، انعامات حفت: اس کو تحير ركها بوكارو لم يخطو ببيس تحظيكار يحمل الينا؛ جارب محلات كي طرف انها انها كرلايا جائي كاريقبل: (يا يريش اور قاف كسكون كرساته) آئ كا متوجه وكاليلقى: ملاقات كرسكا، ويكي كالدفو المعنولة الموفيعة: اوفي عرتبه والاجنق فيروعه: چنانچكم مرتبهوالعبنتى كووهلباس شانداراورخوبصورت ككى المالندمرتيه واليكووهلباس نالسندآئ كار ماينقص ببيل ختم ہوگی۔ یتنحیل علیہ: ظاہر ہوگا۔ علیه من الباس: اس میں "علیه "کی خمیر کے مرجع کے بارے میں دواحمال ہیں: إ اس كا مرجع "من حودونه" بوليني كم مرتبه واليجنتي كوه ولباس عمده اورشا ندارمعلوم بوگا، جواعلى درجه واليجنتي كيجسم يربوگا- ٢-اس كا مرجع '' اعلیٰ درجہ والاجنتی ہو'' تواب اس کے معنیٰ یہ ہوں سے کہ بلند مرتبہ والے جنتی کو کم درجہ والے جنتی کالباس ناپسند اور برا کیے گا (لیکن انجی ان کی مفتلوختم نہیں ہوگی کہ وہ کم درجہ والے جنتی کو میسوس ہوگا کہ اس کے جسم پرخوبصورت لباس ہے، کیونکہ جنت میں كونى هنم كسى بعى طرح ممكين اور يريشان نبيل موكا) ـ ان يعون فيها: بيكهوه جنت مس ممكين اور يريشان مو \_ تعلقانا: مارا استقبال كريس كى ، يحق لنا: بمارے لئے يهى مناسب ہے كر نقلب: بم تبريل بوجائي \_ دخل فيها: وواس صورت ميں داخل ہوجاتا ہے، لینی اس کی شکل وصورت اس طرح ہوجائے گی،جس طرح کی شکل وصورت وہ پیند کرےگا۔

#### جنت كابإزار

الل جنت اپنے اپنے اعمال کے بقدر جنت کے قتلف درجات میں ہوں گے، ہر جمعہ کونداء ہوگی کہ فلال باغ میں جمع ہو جا کہ رب کریم تہمیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے، اور جنت میں چونکہ شب دروز کی گردش اور نہ دنیا کی طرح کیل ونہار ہوں گے، اس کے '' دنیاوی جمعہ کا دن' سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو دقت ہے، اس کا لحاظ کر کے اس دن کو جمعہ کا دن قرار دیا جائے گا ، دنیا مسلمان اس دن نماز جمعہ کی ادائی کی کے لئے حاضر ہوتے ، اب جنت میں ہر جمعہ کو اس سے نکل کر اپنے پر دوردگار کی زیارت کیا کریں گے ، فتلف قسم کی عالیشان کرسیوں پر بیلوگ دیدار کے لئے جلوہ افروز ہوں گے ، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔

اورفر ما یا کدادنی درجہ کے جنتی بھی مشک اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوں گے، اس ادنی سے ذکیل دحقیر کے معنی مراد ہیں، بلکہ اس سے مراد میہ کہ جوجنتی درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے کمتر ہوگا، کیونکہ جنت میں ذاتی شخصیت کی حد تک ہرجنتی بکساں درجہ کا ہوگا، کوئک میں کے مقابلے پر ذکیل وحقیر نہیں ہوگا، مرف حیثیت اور مرتبہ کا فرق ہوگا کہ بعض حضرات اپنے زیادہ نیک اعمال کی وجہ سے اعلی درجات اور نیادہ مرتبہ پر ہوں گے۔

ادر جولوگ ٹیلوں پر پیٹے ہوں گے، وہ کرسیوں اور منبروں پر بیٹنے والوں کود کیوکر احساس کمتری کا شکارٹیس ہوں گے، کیونکہ جنت میں ہرخض اپنے مرتبہ اور اپنی حیثیت پرصابروشا کر ہوگا، جولوگ کم درجہ کے ہوں گے، وہ بیجانے کے باوجود کہ ہم کم درجہ کے ہیں اور ہمارے مقابلے میں فلاں لوگ برتر درجہ کے ہیں، اپنے طور پر پوری طرح مطمئن ہوں گے، نہ وہ بلند مرتبہ کی آرزو کریں گے، نہ آئیس بلند مرتبہ کی محرومی کا حساس اورغم ہوگا اور نہ آئیس اس پرکسی طرح کی شرمندگی ہوگی۔

جنت میں ایک بازار ہوگا، جے فرشتوں نے اپنے گھیرے میں کے رکھا ہوگا، اس میں طرح کے اعزاز واکرام اور اال جنت میں ایک بازار ہوگا، جے فرشتوں نے اپنے گھیرے میں کے رکھا ہوگا، اس میں طرح کے اعزاز واکرام اور اال جنت کے لئے انعامات ہوں گے، اس بازار میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہ بازار دراصل حسن و جمال سے مزین ہونے اور خوبصورت سے نوبصورت میں تبدیل ہونے کا ایک مرکز ہوگا، وہاں ہر طرف ایک سے ایک حسین وجمیل صورت ہوگی اور اہل جنت میں سے جو محض خواہ وہ مرد ہویا عورت، ان صورتوں میں سے جے پند کرے گا، ای طرح کا ہوجائے گا، چنانچہ شار صاب حدل ہے ہا کہ جانے کا ایک مرد کا ہوجائے گا، وہ ناخے شار صاب حدل ہے ہا کہ دونوں معنی کا احتمال ہے:

- (۱) ان کے سامنے خوبصورت تصویریں ہوں گی ، ہر خض جس شکل وصورت کو چاہے گا ، اللہ تعالیٰ ای شکل وصورت میں اسے تیدیل کردیں گے۔
- (۲) سیجی ممکن ہے کہ ''صورة'' سے زیب وزینت مراد ہو،مطلب بیہ ہے کہ ہرجنتی اس بازار میں مختلف شم کے زیورات،

پیشاک اورتاج وغیرہ سے مزین ہوگا، کو یاوہ زیب وزینت کا ایک باز ارہوگا۔(۱)

### باب مَا جَاءَفِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ

يه باب ان احاديث پر مشتل به جن من الله تعالى كويداركا ذكر به جورب كه بلندو برترب عن جَوَيْهِ بِن عَبْدِ اللهِ البَجلِيّ قَالَ: كُتَا جُلُوساً عِنْدَ النّبِيّ فَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبَّكُمْ، فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي زُوْيَتِه، فَإِن اسْتَطَعْمُمُ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبَلَ طُلُوعٍ عَلَى صَلَاةٍ قَبَلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبَلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأً: فَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأً: فَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَلْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلْكَةً وَاللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيهُا وَاللَّهُ عَلَوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى صَلَاقًا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى صَلَاقًا فَعَلَى اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَالِهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ اللَّهُ

حضرت جریرین عبداللہ بحلی بواٹھ کہتے ہیں کہ ہم (ایک مرتب) ہی کریم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے چودہویں دات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا: بیٹک تم لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹی کئے جاؤگے اور تم اللہ تعالیٰ کوائی طرح دیکھو ہے، جس طرح کہ اس چاندکود کھے دہ بوء دیدارالہی ہیں تم پر کسی شم کا کوئ ظلم نہیں کیا جائے گا (یعنی تہمیں کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوگی) اگر اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم اس نماز پر مفلوب نہ ہو، جوطلوع آفاب سے پہلے ہے، تو ایسا کرلو (یعنی نماز فجر اور عصر کو اہتمام سے پرطو) پر مور کے یا حضرت جریر بڑا تھے نے اس آیت کی طاوت فرمائی نسیح بحد رب قبل طلوع القس وقبل پرطو) پھر آپ کے یا حضرت جریر بڑا تھے نے اس آیت کی طاوت فرمائی نسیح بحد رب قبل طلوع القس وقبل الفروب ( تو اپنے رب کی حمد کی تھے کر مطلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پھر پھر نہ نوب سے پھر میں مورب آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پھر پھر نوب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پھر کی سے پھر سے کر خراب سے پھر سے کر پھر نوب سے پھر سے پھر سے کر پھر نوب سے پھر سے کر پھر سے ک

عَنْ صَهَيْبٍ عَنْ النَّبِيّ فِي قَوْلِهِ: {لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ} قَالَ: إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ عَنْ الْجَنَّةُ عَلَا الْجَنَّةُ ؟ قَالُوا بَلَى، لَا ذَى مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَا أَوْا: أَلَمْ يَبَيِّ صُّ وَجُوهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةُ ؟ قَالُوا بَلَى، فَيكُشَفْ الْحِجَابِ، قَالَ: فَوَ اللهِ مَا أَحْطَاهُمْ شَيِئا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ التَظْرِ إِلَيْهِ

حضرت صهیب سے روایت ہے کہ نی کریم شکنے اللہ تعالی کے ارشاد "للذین اُحسنوا الحسیٰ و زیادة" کی تغییر میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں رافل ہوجا کیں گے، توایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لئے اللہ کے پاس ایک (چیز کا) وعدہ ہے (جو تہیں مل کررہ گی) وہ کہیں گے کہ کیا اس نے ہمارے چیروں کوروش نیس کیا اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا (تواب ہمیں مزید کس چیز کی ضرورت اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا (تواب ہمیں مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟) تو پارنے والے کہیں گے: تی ہاں کو ل نیس می پر دوہ ہما دیا جائے گا، نی کریم کے فرماتے ہیں: اللہ کی قشم: انہیں اللہ کی طرف دیکھنے سے ذیا دہ پندیدہ ہو۔

عنِ ابنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ أَذَنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَابِهِ وَزَوْ جَاتِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُورٍهِ مَسِيْرَةً أَلْفِ سَنَةٍ ، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ عُذُوةً وَعَشِيَةً ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَجُوهُ مَيْوَمَيْدِ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً .

حضرت عبداللہ بن عمر فائع فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے اسادفرمایا: بیشک ادنی درجہ کاجنتی بھی اپنے باغات، اپنی بولان بنہ توں ، ضدمت گاروں اور اپنی تخت وکری کو ایک ہزار برس کی مسانت کے بقدر رقبہ میں پھیلا ہواد کھے گا، اور اللہ کے نزد یک ان میں سب سے زیادہ محرم وہ خض ہوگا، جو سے وشام اللہ کے چرے کو دیکھے گا، پھر نبی کریم سے نیادہ محرم وہ خص ہوگا، جو شام اللہ کے چرے کو دیکھے گا، پھر نبی کریم سے نیازہ ہوں گے، اپنے نے بیا آیت پڑھی وجو لا بو مشان ناضر قد إلى دبها ماظرة (اس روز بہت سے چرے تروتازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کودیکھیں گے)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثُصَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ ، كَمَاتَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَا تُضَامُوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ

حضرت الاہريره فائف سے روايت ہے كدرسول الله في نے ارشاد فرمايا: كيا چودھوي رات كا چاندد كھنے ميں تم پر كو فَظم وزياد تى كى جاتى ہے؟ (يعنى كو فَى مزاحت اور ركاوٹ كى جاتى ہے) وَفَظم وزياد تى كى جاتى ہے؟ (يعنى كو فَى مزاحت اور ركاوٹ كى جاتى ہے) صحابہ وَفَى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنظریت تم لوگ اپنے پروردگاركواى طرح (براہ راست) ديكوسكو كے ، جس طرح كه چود ہويں كا چاند ديكھتے ہو، اللہ كے ديدار ميں تم پركو فَى ظلم وزيادتى نہيں ہوگى (يعنى تمهيں كو فى پريشانى اور دشوارى نہيں ہوگى (يعنى تمهيں كو فى پريشانى اور دشوارى نہيں ہوگى)

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ جلوس: (جیم پر پیش) جالس کی جمع ہے: ہمنشین ساتھ بیٹے والے ۔ ستعرضون: (صیغہ مجول) عنقریب تم پیش کئے جاؤ گے۔ لا تضامون: اس لفظ کو دوطرح پڑھا گیا ہے۔ ا۔ (تا پر پیش اور میم کی تخفیف کے ساتھ) یہ ضیرہ ۔ ۔۔ شتق ہے، جس کے معنی ظلم وزیادتی کرنے کے ہیں: تم پر کسی شم کاظلم نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ رب کا نتات کے دیدار میں تم پر ظلم نہیں ہوگا کہ پچھلوگ تو دیکھ لیس اور پچھ محروم رہیں یا یہ کہتم اللہ تعالیٰ کے دیدار میں آپ میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کروگے کہ ایک دوسرے کردگے کہ ایک دوسرے کرد گے کہ ایک دوسرے کرد کے کہ ایک دوسرے کرد کے کہ ایک دوسرے کرد کے کہ ایک دوسرے کودھکیلنا، وہانا، یا تنظم میں ڈالنا، ایک دوسرے سے کرانا، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، اب مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ دوسرے کودھکیلنا، دبانا، یا تنگی میں ڈالنا، ایک دوسرے کودھکیلنے کی نوبت نہیں آئے گی ، بلکہ ہرشخص نہایت امن و سکون اور اطمینان کے دیدار کے لئے آپس میں مزاحمت اور ایک دوسرے کودھکیلنے کی نوبت نہیں آئے گی ، بلکہ ہرشخص نہایت امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک نوٹست پر بیٹھ کر دیدار الیک دوسرے کودھکیلنے کی نوبت نہیں آئے گی ، بلکہ ہرشخص نہایت ان لا تعلیوا: (یہ اطمینان کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھ کر دیدار الیک سے اطف اندوز ہوگا، کس بھی شم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان لا تعلیوا: (یہ بھول کا لفظ ہے) ہیک تم مغلوب نہ ہولیا تھیں ان دونمازوں کا ضرورا ہتمام کرو۔ عدا: وعدہ جس چرکاوعدہ کہا گیا ہو۔ المہ یہیدیش:

کیااس نے سفیدنیس کیا۔ جنان: (جیم کے نیچزیر) جنة کی جمع ہے: باغات نعیم بعتیں۔ خدم: (خااور دال پرزبر کے ساتھ) خادم کی جمع ہے: خدمت گار۔ مسود: (سین اور را پر پیش) سریر کی جمع ہے: تخت، چار پائی۔ مسیو قالف سنة: ایک ہزار سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ۔ ناضو ق: تر و تازہ۔

### آخرت میں ہرمؤمن کواللہ کا دیدار ہوگا

البته کافرورل کومزا کے طور پرآخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدارنصیب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کلاانهم عن ربهم یومندلمحجو بون (کفاراس روزاپیے رب کی زیارت سے محروم ہوں کے) (مطفقین: ۱۵)

سوال بہہ کہ قرآن کریم کی اس آیت "لاندر که الابصاد" (انعام: ۱۰۳) (آقکصیں اس کا اوراک نہیں کرسکتیں)
سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کا دیدار ہوبی نہیں سکتا ، تو آخرت میں کیے ہوگا ؟ اس کے جواب میں دوبا تیں پیش نظر رہیں۔
ا۔ بنی دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اس دنیا میں کس آئکھ میں دیدار الی کی صلاحیت اور طاقت نہیں ، آخرت کے دیدار کی فی کرتا مقصود
نہیں، وہال اس آئکھ میں اللہ جل شانہ کود کھنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا کر دی جائے گی، اور نبی کریم کی کوجوشب معراج میں زیارت
ہوئی، دہ مجمی در حقیقت عالم آخرت کی زیارت ہوئی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ دنیا صرف اس جہاں کا نام ہے، جوآسانوں کے
اندر محصور ہے، آسانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے، لہذا وہال پہورٹی کر جوزیارت ہوگی اس کو دنیا کی زیارت نہیں کہا جاسکا۔

۲- آیت قرآنی کے بیم عنی نہیں کہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کا دیدار گویا ناممکن ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ انسان کی نگاہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا احاطر نہیں کر سکتی ، دور آخرت میں اگرچہز یارت اور دیدار اللی تو ہوگا ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطر دیکھنے میں وہاں بھی نہیں ہو سکے گا ، کیونکہ انسان کی نظر محدود ہے اور اللہ کی ذات کی کوئی حداور انتہا نہیں ، ظاہر ہے کہ محدود نظر اس ذات کا کیسے احاطہ کر سکتی ہے ، جوذات کہ غیر محدود ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۱۱/۳ مسورة الانعام، تحفة الاحوذي ۲۲۴/۷، مرقاة للفاتيح ٢٠١١، كتاب احوال القيامة, باب رؤية الله تعالى

اس باب کی احادیث سے مندر جدذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوگی ، آج دنیا میں تم جس طرح چود ہویں رات کے چاند کو براہ راست دیکھتے ہو، اس میں تہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ، اس طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ کونہایت آسانی سے اپنی نشستوں پر بیٹے کردیکھوگے۔
- (۲) خاص طور پرنماز نجر اورنماز عصر کے اہتمام کی تاکید فرمائی گئی ہے، کیونکہ بیاوقات عموماً غفلت اور لا پرواہی کے ہوتے ہیں، نجر کے وقت میں نیند کا غلب ہوتا ہے اس کے باوجود جو خض ہیں، نجر کے وقت میں نیند کا غلب ہوتا ہے اور عصر کا وقت کا روبار اور دیگر ضرور یات کے لئے بڑا اہم ہوتا ہے، اس کے باوجود جو خض ان نماز دن کا اہتمام کرے گا، تو وہ دیگر نماز وں کا بطریق اولی اہتمام کرے گا، ایسے مخض کو آخرت میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔
- (۳) قرآن کریم کی آیت: للذین احسنو االحسنی و زیادة (یونی:۲۲) یمی "حسنی" سے جنت اور واحق است و زیادة (یونی:۲۲) یمی "حسنی" سے جنت اور واحق کا جس کی وجہ دیدارا لیم مراد ہے، چنانچہ الل جنت، جب جنت میں داخل ہوجا کی گے، تواس وقت جائے نور کا پر دہ ہٹا دیا جائے گا ،جس کی وجہ سے تمام الل جنت اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے اور بیالل جنت کے لئے آخرت کی نعتوں میں سے سب سے بڑی نعت ہوگی۔
- (۳) ادنیٰ درجہ کاجنتی بھی اس قدرنو از اجائے گا کہ اس کی ملکیت کی چیزیں باغات، بویاں .....ایک ہزار برس کی مسافت کے بفتر وسیع رقبہ میں پھیلی ہوئی ہوں گی اوروہ اپنی چیزوں کود کھ کرخش ہوتارہے گا۔
- (۵) الله کے ہاں سب سے زیادہ محترم و محرم و وقحض ہوگا، جواللہ تعالیٰ کی صبح وشام زیارت کر سکے گا، ای لئے فجر اور عصر کی نمازوں پر پابندی اور مداومت کا عظم دیا گیا ہے، تا کہ جنت میں انسان ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اہل بن سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسے دیدار سے سرفر از فر مائے۔ آمین پارب العالمین ۔(۱)

#### بَاب

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَةِ, فَيَقُولُونَ: اَبَيْكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ, فَيَقُولُ اللهِ هَا اللهَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ وَسَعْدَيْكَ, فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أُجِلُ عَلَيْكُمْ رِضُو الله فَلَا أَسْخُطُ عَلَيْكُمْ أَبُدا.

حضرت الوسعيد خدرى سے روايت ہے كرسول الله ف نے ارشاد فرمايا: بيشك الله تعالى الل جنت سے فرمائي سے : اے جنتيوا تمام جنتی جواب دیں کے كہ جارے پروردگار ہم حاضر ہیں، تیری خدمت میں موجود ہیں، الله تعالى بوچمیں :

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۲۵/۷ الكوكب الدري ۳۱۲/۳

کے کہ کیاتم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے: کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، جبکہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں عطاکی ہیں، جو اپنی علاقت کی ہیں۔ جو اپنی علاقت کی میں میں کہ میں اس سے بھی بہتر چیز جہمیں عطا کروں گا؟ وہ پوچیس کے کہ میں اس سے بھی بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ کونی چیز ہے، جواس سے بھی بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ میں تم پر اپنی خوشنودی اتار تا ہوں ( یعنی اپنی رضاعطا کرتا ہوں ) کہ اس کے بعد کہی بھی تم سے میں تاراض نہیں ہوں گا۔

# اہل جنت کے لئے رضاء الہی کا اعلان

اللہ تعالی اہل جنت کو ہر متم کی نعت مطاکر نے کے بعد سب سے بڑی نعت بید عطافر ما کیں گے کہ ہمیشہ کے لئے اہل جنت سے داخی رہیں ہوں گے، اس سے بڑی نعت بید علا فرمائیں ، بیال جنت کے لئے جنت سے داخی رہیں ۔ بیال جنت کے لئے بہت بڑی بشارت ہے، چنانچے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس چیز کا ذکر فرمایا: و د صنو ان من اللہ اکبر (اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی بیش ہوگا، تو اس کی زندگی کا لطف دوبالا ہوجائے گا اور بڑی جیز ہے) اور جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میر اخالق مجھ سے بھی بھی ناراض نہیں ہوگا، تو اس کی زندگی کا لطف دوبالا ہوجائے گا اور اسے دو ذہنی سکون حاصل ہوگا کہ جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکا ، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس کا اہل بنائے۔ (۱)

# لبيك وسعديك كالمحقيق

"لبیک"مفول مطلق ہے، اس کالعل وجو با صذف ہوتا ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: الب لک إلبابین ... فیل کوحذف کر کے مصدر کواس کے قائمقام کردیا، پھراس مزید فید مصدر کے زائد حروف کوحذف کر کے طاق مجرد کی طرف اوٹا دیا گیا، پھر تخفیفا "لک" کے لام جارہ کو حذف کر کے طاق مجرد کے مصدر کو الے بغیر کی طرف مضاف کر دیا تو "لبیک" ہوگیا، اس صورت میں یہ الب بالمکان البابا سے ماخوذ ہوگا، جس کے معنی ہیں: کی جگہ میم ہونا تو لبیک کا مطلب ہوا: ' میں آپ کی اطاعت وفر ما نبرداری پر میم اور ثابت ہوں۔''

"سعدیک"یه "سعدیک "یه "سعد " ہے، جو یہاں اِسعاد کے معنیٰ میں ہے، یعنی کی گرد کرنا، یہی مفول مطلق ہے، ال کا فعل مجی وجو باحذف ہوتا ہے، تقدیری عبارت ہوں ہے: اسعدک اسعاد ابعد اسعاد یعنی میں آپ کی مدد کے اِلکل تیار ہوں۔ لہیک و سعد یک ودوں اگر چہ تشنید کے صینے ہیں، اصل میں لبین و سعد ین تقے، "ک "میر کی طرف اضافت کی وجہ سے نون تشنیہ صدف ہوگئے، گر تشنید کے معنی یہاں مراد نہیں، بلکہ کر ت اور تکرار پر دلالت کرنے کے این تشنیہ و کرکیا جا تا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٢٩/٤

<sup>(</sup>۲) کشف الباری کتاب الرقاق ـ ص: ۵۳۹

### بَابْ مَاجَاءَ فِي تَرَاثِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرُفِ

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اہل جنتِ بالا خانوں سے ایک دوسرے کودیکھیں گے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي هُ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَ وْنَ فِي الْفُرْ فَقِ كَمَا يَتَرَاءَ وْنَ الْكُوْ كَبَ الشَّرْ فِي أَو الْكُوْكَبَ الْغَرْبِيَ الْغَارِبَ فِي الْأَقْيِ أَوْ الطَّالِعَ فِي تَفَاصُلِ الدَّرَجَاتِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أُولَئِكَ النَّبِيُّوْنَ ؟قَال: بَلَي وَ الَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ وَ أَقُوا الْمَالِعَ فِي تَفَاصُلِ الدَّرْجَاتِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّبِيُّونَ

مشكل الفاظ كے معنی : ـ تو المى: آپس مل ایک دوسرے كود يكھنا، نظاره كرنا ـ غوف: (فين پر پیش اور را پرزبر) غوقة كى جمع ہے: . كمرے، بالا خانے ـ ليتواءون: وه آپس مل ایک دوسرے كوديكھيں گے ـ المغاد ب بخروب ہونے والا ـ افتى: ( ہمزے اور فاء پر پیش ) آفاق كى جمع ہے: كناره، آسان كاكناره ـ طالع: طلوع ہونے والا ـ تفاضل: آپس ميں ا يكدوسرے سے فضيلت ركھنا، كى چيز ميں زيادہ ہونا ـ در جات: در جة كى جمع ہے، مراتب ـ

# اہل جنت بالا خانوں سے دیکھیں گے

جنت میں پی پی خصوص بالا فانے ہیں، جواپنے اپنال کے اعتبار سے اہل جنت کو حاصل ہوں گے اور جنتی ان میں سے
آپس میں ایک دوسر سے کو دیکھیں ہے، جس طرح انسان مشرقی ستارہ کو طلوع کے وقت یا مغربی ستار سے کو فروب کے وقت آسان
کے کنار سے پر دیکھے ، تو وہ چھوٹا سعلوم ہوتا ہے ، اسی طرح بعض اہل جنت جب اپنے سے او پر والے اہل جنت کو عالیشان
بالا فانوں میں دیکھیں گے ، تو وہ بھی بلندی کی وجہ سے ستاروں کی طرح چھوٹے محسوس ہوں گے ، اس سے دراصل اہل جنت کے
مراتب و درجات کے فرق کو بیان کرنامقصود ہے ، چنانچہ حدیث باب میں ''فی قناشل الدرجات' سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔
صحابہ کرام ریخی ہوئی تھی نے عرض کیا کہ بیرعالیشان بالا فانے تو انبیاء مبلسل کے لئے ہوں گے ؟ نی کریم میں نے فرمایا: تی

تعالی اوراس کے رسول بھی پرایمان لا یا، یعنی اللہ تعالی اوراس کے رسول کے بن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے وہ رکے ر رہے، اور جن چیزوں کا تھم ویا ہے، انہیں وہ کامل طریقے سے بجالاتے رہے، کو یا وہ ایمان کے عام ورجے پڑییں بلکہ کامل درجے کے مؤمن سے، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیات و عباد المرحمن اللہ بن یمشون . . . و أو لئك یعجزون الفرفة میں بیان فرمائی ہیں، ایسے صلحاء اور پر میزگار لوگوں کو بھی بی عالیثان بالا خانے ملیں گے، جن سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔

و صدقو االممر سلین سے بیتکم ثابت ہوتا ہے کہ بیبلند مقام صرف اس امت کے متنی اور پر بیزگارلوگوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ سی بھی امت کے نیک لوگ جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہوں نے ، اس بلند مرحبہ پر فائز ہوں گے۔(۱)

### بَابُمَاجَاءَفِي خُلُودٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُ قَلَ اَيْهُ مَهُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي صَعِيْدِ وَاحِدٍ، فَمَ يَطُلُخُ عَلَيْهِمْ رَبُ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ : أَلَا يَتَبِعْ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبَدُونَ ، فَيمَقَلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبَهُ ، وَلِصَاحِبِ التَّارِ نَازَهُ ، فَيَبْعُونَ مَا كَانُوا يَعْبَدُونَ ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيطُلُغُ عَلَيْهِمَ التَّصَاوِيْرِ فَصَاوِيْرَةُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَازَهُ فَيَبْعُونَ مَا كَانُوا يَعْبَدُونَ ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيطُلُغُ عَلَيْهِمَ رَبُنَا مَعْوَلُهُ اللهِ مِنكَ ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنكَ ، لللهُ رَبُنَا ، وَهُوَيَأَمُوهُ مُهُ وَيُجْتُهُمْ ، لُمَ يَتُوارَى لُمْ يَطُلُعُ فَيَقُولُ : أَلَا تَتَبِعُونَ النَاسَ ؟ فَيَقُولُ وَنَ : نَعُوذُ لِللهِ مِنكَ ، نَعُوذُ بِالله مِنكَ ، اللهُ رَبِّنَا وَهُو يَأْمُوهُ مُهُ وَيَجْتُهُمْ ، لَمُ يَتُوارَى لَمْ يَعْبُوهُمْ اللهُ عَلَيْوُ لُونَ النَّاسَ ؟ فَيقُولُ وَنَ المَّاعَ وَهُو يَعْبُوهُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى السَّاعَةَ ، لَمْ يَتُوارَى ثَمْ يَلُكُ الْمُدَوعُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى السَّاعَة ، فَمَ يَعُولُ عَلَيْهُ الْمُنْ وَعَلَى السَّاعَة ، فَمْ يَعُولُ عَلَيْهُ الْمُؤْنَ اللهُ اللهُ وَمَعْلِولُولَ اللهِ عَلَى السَّاعَة ، فَمْ يَعُولُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْوَالِكُالِ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَمَعْلُولُ اللهُ اللهُ وَلَى السَّوْمُ عَلَيْهُ المُعْرَالُ اللهُ اللهُ وَمُعْلَقُ اللهُ اللهُ وَمَعْلُولُ اللّهُ وَمُعْلِكُ وَاللّهُ اللهُ وَمُولُولُ اللّهُ وَمُعْلَعُ اللهُ وَمُعْلُعُ اللهُ وَمُعْلَعُ اللهُ وَمُعْلَعُ اللهُ وَمُعْلَعُ اللّهُ وَمُعْلَعُ اللّهُ وَمُعْلَعُ اللهُ وَمُعْلَعُ وَمُولُ اللّهُ وَمُعْلُعُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُولُ اللّهُ وَمُعْلُعُ اللهُ الْمُولُونَ اللّهُ وَمُولُولُ اللّهُ وَمُعْلُولُ اللّهُ وَمُؤْلُولُ اللّهُ وَمُعْلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللّهُ وَمُعْلُولُ اللّهُ وَمُعْلَى اللهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُ وَمُعْلَعُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُعْلِلِ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلُولُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلُ ا

<sup>(</sup>١) مرقاة الفاتيح • ٢٩٢/١ كتاب أحوال القيامة , باب صفة الجنة ، تحفة الاحوذى ٢٣٠/٤

ثُمَّ يَقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودْ: لَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ: خُلُو ذَلَا مَوْتَ ـ

حضرت ابوہریرہ فالنیز سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کوایک ہی جگہ جمع کریں ہے، پھراللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوں مے اور فرمائمیں مے کہ ہرانسان اس چیز کی پیروی کیوں نہیں کرتا، جس کی وہ ( دنیامیں ) عبادت کیا کرتا تھا ( لیٹن اپنی معبود کے ساتھ چل کرآئے ) چینا نچے صلیب والے کے آ مے صلیب کی ،تصویروں والے کے لئے اس کی تصویریں ،اور آم ک والے کے لئے اس کی آم ک کی صورت بن کرآ جائے گی ، تو تمام لوگ ان چیزوں ( یعنی معبودوں ) کے پیچے چل پڑیں گے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور مسلمان باقی رہ جائیں ہے،اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں کے کتم لوگ ان کی اتباع میں کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہیں گے: ہم اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں تجھ سے، ہم اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں تجھ سے، اللہ بی ہمارا پروردگار ہے، اور یکی ہماری جگہ ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، اور اللہ تعالی انہیں عکم دیں کے اور ثابت قدم کریں ہے، چر (دوبارہ) جیسے جائیں گے، پھراس کے بعدظاہر ہوں کے اور فرمائی کے کہ ٹم لوگوں کے ساتھ کیول نہیں گئے؟ تووہ عرض کریں ہے، ہم اللہ کی پناہ ما گلتے ہیں تجھ ہے، ہم اللہ کی پناہ ما گلتے ہیں تجھ ہے، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، یکی ہاری جگہے، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کود یکھ لیس اور اللہ تعالی (دوبارہ) انہیں تھم دیں مے اور ثابت قدم کریں مے محابہ و اللہ اللہ عن فرمایا: کیا ہم این رب کودیکمیں مے یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: کیا جہیں چودہویں رات کا جاندد کھنے میں کوئی ضرراورمشقت ہوتی ہے؟ صحابہ وی اللہ اللہ علیہ میں ایسول اللہ ( کوئی مزاحت اور پریشانی نیس موتی ) آپ نے فرمایا: بیشک تمهیں اللہ کے دیدار میں اس وقت کسی تسم کا ضرر اور مشقت نیس موگ، مجراللدتعالى حبيب جائيں كے، مجرظا بر موں كے اور اپنى ذات كا تعارف كرائيں كے، مجرفر مائيں كے: ميں بى تمبارا پروردگار ہوں، لہذاتم میری اتباع کرو (لینی میرے ساتھ چلو)

چنانچرسب مسلمان کھڑے ہوجا کیں کے، اور بل صراط (دوزخ کے اوپر) رکھ دی جائے گی، پھراس پرایک گروہ محدہ گھوڑ وں اورایک گروہ عمدہ اونٹوں کی طرح (جیزی سے) گذرجائے گا، اورانبیاء ورسل بل صراط پرسے گذرتے وقت سلمہ سلمہ (اے دب سلامت رکھئے ، سلامت رکھئے ) کہیں گے، اوراالل دوزخ باتی رہ جا کیں گے، پھران میں سے ایک فوج جہنم میں ڈالی جائے گی، اور (جہنم سے) پوچھا جائے گا: کیا تو ہمرگئ ہے؟ تو وہ عرض کرے گی: کیا اور پھر ہے کہ ایرایک فوج جہنم میں چینکی جائے گی، اوراس سے پوچھا جائے گا: کیا تو ہمرگئ ہے؟ تو وہ عرض کرے گی: کیا اور پھر ہے کہ اور ایس کے دور جہنم میں ڈال دیا جائے گا: کیا تو ہمرگئ ہے؟ تو وہ عرض کرے گی: کیا اور پھر ہے کہاں تک کہ جب سب اہل دوزخ کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ رحمن اپنا قدم اس پر رکھ دے گا اور اس کا ایک حصد دوسرے پرسمن جائے گا (لیتی ملادیا جائے گا) پھر اللہ تعالی پوچھے گا کہ بس! وہ کہا گی: بس بس۔ چنانچہ جب اللہ تعالی اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کوجہنم میں داخل کردے گا، تو موت کو کھنج کر لا یا جائے گا، اور

اے اس دیوار پر کھڑا کردیا جائے گا، جواہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہے، پھر پکارا جائے گا اے جہنیو: تو وہ فرش ہوکر ڈرتے ڈرتے جوانکیں گے (بینی دیکھیں گے، ظاہر ہوں گے) اور پھر پکارا جائے گا: اے جہنیو: تو وہ خوش ہوکر دیکھیں گے کہ شاید شفاعت ہوجائے ،اہل جنت اور اہل تار دونوں سے پوچھا جائے گا کہ کیاتم لوگ اسے جانے ہو؟ تو وہ سب کہیں گے کہ بختی تم اسے جانے ہیں کہ بیدہ موت ہے، جوہم پر مسلط کی گئی ، پھراسے لٹا یا جائے گا اور اس دیوار پر ذرئے کردیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: اے جنت والو: ابتم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کہی موت نہیں آئے گی اور اے دوز نے والو: ابتم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کہی موت نہیں آئے گی ۔ اور اے دوز نے والو: ابتم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کہی موت نہیں آئے گی ۔ اور اے دوز نے والو: ابتم ہمیشہ دوز نے میں رہو گے، کہی موت نہیں آئے گی ۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةُ أَبِي بِالْمَوْتِ، كَالْكَبْشِ الأَمْلَحِ، فَيُوقَفَ بَهْنَ الْجَنَةُ وَالنَّارِ فَيَدْ أَخَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَلَوْ أَنَّ أَحَدامَاتَ فَرَحالَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَةِ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدامَاتَ خُونَالَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ هَذَا حَدِيْثُ حَسَن وَقَدُ رُوى عَنِ النَّبِي ﴿ وَايَاتُ كَثِيرَةُ مِفْلَ هَذَا مَا يُذْكَرُ فِيهِ أَمْرُ الرُّ وَيَةٍ أَنَّ النَّاسَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَن وَقَدُ رُوى عَنِ النَّبِي ﴿ وَايَاتُ كَثِيرَةُ مِفْلَ هَذَا مَا يُذْكَرُ فِيهِ أَمْرُ الرُّ وْيَةٍ أَنَّ النَّاسَ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الأَيْمَةِ مِفْلَ سَفْيَانَ مَن الْمَعْمَاعُ وَالْمَلْمُ عَلَى الْمُعْرَاوَلَ الْمُؤْدِي وَمَا أَنْهُمْ وَوَا هَلِهُ اللَّهُ مِنَ الْأَفْمَةُ وَلَا مَلْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ وَوَكِيْعٍ وَغَيْرِهِمُ أَنَّهُمْ وَوَا هَلِهِ الْأَشْيَانَ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُن وَعَيْرِهِمُ أَنَّهُمْ وَوَا عَلِهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَالُ الْمُعْمَالُ الْمُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى فَوْلِهِ فِي الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِ

حضرت ابوسعید خدری زخانی کے سرفوعاً روایت ہے کہ آپ شک نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا، تو موت کو سفید وسیاه رنگ والے سفید وسیاه رنگ والے مینڈھے کی صورت میں لا یا جائے گا، پھراس جنت وجہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھراس حال میں ذرج کیا جائے گا کہ وہ سب اسے دیکھ رہے ہوں گے، چنانچہ اگر کوئی شخص خوثی سے مرتا (اس دن) تو اہل جنت مرجاتے اوراگر کوئی غم سے مرتا ہوتا، توسب دوزخ والے مرجاتے۔

سے مدیث سن ہے، نی کریم سے اس مدیث کی طرح اور بھی بہت کا احادیث متقول ہیں، جن میں دیدارالی کا ذکر ہے کہ لوگ اپنے پروردگارکو (قیامت کے دن) دیکھیں کے، اللہ تعالیٰ کے لئے جو لفظ قدم یااس طرح کی اور جو چزیں فرکور ہیں، انہیں آئم علما وسفیان توری، مالک بن انس، سفیان بن عینہ، عبداللہ بن مبارک اور وکیج وغیرہ نے دوایت کیا ہے اوران کا کہنا ہے کہ ان احادیث پرہم ایمان لاتے ہیں، اوران کی کیفیت کے بارے میں پکوئیں کہاجا سکتا، محدثین نے بھی میکی مسلک اختیار کیا ہے، کہ وہ ان چیزوں کوائی طرح روایت کرتے ہیں جس طرح وہ متقول چلی آئی ہیں، ان پربی ایمان لایا جا تا ہے، نہ وان کی تفید کے آئی ہیں، ان پربی ایمان لایا جا تا ہے، نہ وان کی تفیر کی جاتی ہے اور نہ بی وہم کیا جا تا ہے، اور نہ بی کیفیت کے بارے میں کیفیت کے بارے میں کہ کہاجا تا ہے، نہ کورہ حدیث میں فیعر فہم نفسه کا مطلب یہ کے اللہ تعالی ان پر اپن جی قام کرے

گا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ خلو د: (خاء پر پیش) دوام ، بیش ۔ صعید: جگہ ، کی ۔ یطلع: ظاہر ہوگا ، مودار ہوگا۔ الا یہ بع: کیوں نہیں جاتا ، کیوں پیروی نہیں کرتا ۔ تضادون: اس لفظ کورا کی تشدید اور تخفیف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ، تشدید کی صورت ہیں یہ ' مضرز' سے مشتق ہوگا اور تخفیف کی صورت میں ' نفیر' سے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں بیتی ضرراور نقصان پہونچا نا معنیٰ یہ ہیں : کیا متہیں چودہویں دانوں کے مشید کی ابتداء کا چاند دیکھنے میں مشہیں چودہویں کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ای طرح تہیں اللہ تعالیٰ کے مشہیں چودہویں کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ای طرح تہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کوئی دشواری نہیں ہوگی ۔ مظابر ہے کہ تہیں چودہویں کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ای طرح تہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کوئی دشواری نہیں ہوگی ۔ مطابق وہ لکڑی جس پر حضرت عبدیٰ علیہ السلام کوسولی دی گئی ۔ یہو ادی جھپ جائے اس موالی دی گئی ۔ یہو ادی گئی۔ یہو ادی جھپ جائے اس افظ کا واحد نہیں نفسہ: اللہ تعالیٰ ان پر اپنی جی نظام فرم اکر کی جس ہوا ہے گا۔ بھولہ مقالات : کیا تو ہم گئی ، لیر پر ہوئی ۔ بھل من مزید: کیا اور بھی ۔ جولہ کی جم ہول کی سے ۔ یہول کے ۔ دیا اس موزید: کیا اور بھی بھی نیا دیا گیا۔ فط : اس لفظ کا واحد نہیں کی خصب کیا اس سے بھی زیادہ ہیں ۔ افزاؤ حبوا فی بھا: جب تمام دوز خیوں کو احاظہ کر کے جہنم میں لا یا جائے گا۔ اور کہنے جب کیا اس سے بھی زیادہ ہیں ۔ انسانے واحد کی سے بھی جائے گئی تھی تھی تھی ۔ اس مائیکا : تیج کی کہنے جو کے ۔ مسود : (سین پر جمون کی ساتھ ۔ ۲۔ طا کے نیچ زیر بغیرتوین کے ، اس کے معنی ہیں: کافی ہے ، بس ملائیکا : تیج کی کر کھینچ جو کے ۔ مسود : (سین پر ادار کیٹ کیا ادار کیٹ کیٹ کی کیا دار سائیں کی دیا رہ اس کیا کہ کا کیا دیا کیا۔ مسود : (سین پر ادار کیا کیا دیا کیا۔ میک والاسفید مینڈ حا، جب بس ملائیکا : تیج کی کی کیک کیسی کی کیا کہ کہنے تی دیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا دور کی دور ادار سائی کیا گئی ہے ۔ بس ملک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیوں کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کی کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کر

#### جنت ودوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا

اسباب كى احاديث ميدرجدذيل امورثابت بوت بين:

(۱) جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے علاوہ جس چیز کی عہادت کی ہوگی ، قیامت کے دن ان معبودوں اورعبادت کرنے والوں کے اللہ اللہ کے اللہ تعالیٰ فرمائی گے کہ جس طرح تم لوگ و نیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے ، تو آج بھی ان کے ساتھ بھی جا کہ یہاں وہ باطل معبود مرادیوں ، جنہوں نے یا تو اپنی ساتھ بھی جا کہ یہاں وہ باطل معبود مرادیوں ، جنہوں نے یا تو اپنی عبادت کا خود تھے دیا ، یا اس پر راضی تھے ، وہ بزرگ اور انبیاء عباسل جن کی عبادت کی گئی ، وہ چونکہ اس عبادت پر نی تو راضی تھے اور نہیں معلوم تھا ، اس لئے انہیں مشرکین کے ساتھ نہیں اٹھا یا جائے گا۔

صرف مسلمان باتی رہ جائیں گے، کی معبود کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ جب پوچیں کے کہتم لوگ کیوں نہیں جاتے ؟ تومسلمان جواب دیں گے: نعوذ بازله مدك (ہم تجھ سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں) یہ جملہ وہ اس لئے کہیں گے کہ وہ یہیں پہلےان سكيں گے کہ دہ یہیں وجہ سے وہ پہلے ان سكيں گے کہ بيداللہ تعالیٰ ہیں، کيونکہ اس وقت اللہ جل جلالہ غير معروف شكل وصورت ميں رونما ہوں گے، جس كی وجہ سے وہ

بچان نبیں سکیس مے مسلمان کہیں ہے، ہم تواس جگہ پر ہی موجودر ہیں ہے، یہاں تک کہ الله تعالیٰ کود مکھ لیں۔

قع یطلع فیعو فہم نفسہ اللہ تعالی ان کے دل میں علم قطعی ڈال دیں گے کہ واقعی یہی ہمارے رب ہیں، اللہ تعالی فرماتے فرمائیں گے: اناریکم فاحمعونی، میں تمہارا رب ہوں، لہذاتم لوگ میری پیروی کرولیعیٰ میرے ساتھ چلو، امام نووی براشہ ہیں کہاس اتباع سے مرادیہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے تھم کی اتباع کریں گے کہ جس میں انہیں جنت کی طرف جانے کا تھم ہوگا یا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت کی طرف جانے کے اعتبار سے اس تھم کی پیروی کریں گے۔

- (۲) پل صراط کوچنم کے اوپرنصب کیا جائے گا ، مسلمان اس پر سے عمدہ اور تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کی مانند تیزی سے گذر جائیں گے ، مسلمانوں کی زبان پر یا دوسری روایت کے مطابق انبیاء کی زبان مبارک پر ربسلم ربسلم کا جملہ ہوگا ، چنانچے خوش نصیب حضرات اس پل کو یار کرلیں مے اور کا فرومشر کین اور گنبگاراس سے گر کرجنم میں مطبح جائیں گے ،
- (۳) جب جہنم بھرجائے گی ہتواس کے جوش وغضب کورو کئے کے لئے اللہ تعالیٰ اس پراپنا قدم رکھیں گے، اس قدم رکھنے سے کیام ادہے؟اس میں دوقول ہیں:
- ہل جہوراال سنت کا مسلک ہے ہے کہ یہ بھی صفات متشابہات میں سے ہے، ہم اس کے حقیقی معنی پرایمان لاتے ہیں، اور سے
  کہ اللہ کا قدم ..... مخلوق کے قدموں کی طرح نہیں ہے، اب اس کی کیا کیفیت اور صورت ہے، اس کا ہمیں علم نہیں اور نہ ہی ہم اس کی
  تحقیق اور جہتو کے مکلف ہیں، اس لئے احتیاط یہی ہے کہ اس بارے میں توقف اور خاموثی اختیار کی جائے، تاویل کاراستہ اختیار نہ
  کیا جائے۔

کے بعض حفزات اللہ تعالی کی صفات متشابہات میں تاویلیس کرتے ہیں آوران کے کوئی نہ کوئی معنیٰ اور مطلب بیان کرتے ہیں آوران کے کوئی نہ کوئی معنیٰ اور مطلب بیان کرتے ہیں، چنانچے علامہ قرطبی برالطبہ نے یہاں پردوتا ویلیس ذکر کی ہیں:

ایک بیکهای "قدم رکھنے" ہے آگ کے جوش وغضب کو خسندااوراس کی شدت کو ختم کرنا مراد ہے، کیونکہ اس وقت کا فر اور گنہگار لوگوں پر جہنم اس قدر خضبناک اور جوش میں ہوگی کہ قریب ہے کہ تمام اہل محشر کو اپنی آغوش میں لے لے، اس کی اس شدت اور تختی کے ختم کرنے کو "قدم رکھنے" سے تعبیر فرمایا۔

دوسری بیکاس تقرم 'سے بطور کنایہ کے دہ او آیں ، جوجہنم میں دیر سے داخل ہوں کے ، حالانکہ ان کا فیملہ تو پہلے ہو چکا ہوگا ، ان کے نامول کی پوری لسٹ جہنم کے داروفوں کے پاس ہوگی ، وہ ان لوگوں کی انتظار میں ہول گے ، چنا نچہ ہر دارو خہ اپنی اسٹ کے مطابق جب اہل جہنم کو چہنم میں ڈالدے گا تو اس وقت وہ دارو غے کہیں گے: قط، قط (بس، بس) اس وقت یہ جہنم تمام اہل جہنم پرسمٹ جائے گی ، تو تا خیر سے داخل ہونے والوں کو ' قدم رکھنے' سے ذکر کیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ۲۰۲۷ كتاب الجنة ، باب الناريد خلها

#### موت کوذ نے کرد یا جائے گا

جس وقت الل جنت ، جنت میں اور اہل تارجہم میں وافل کر دیئے جائیں گے، تو موت کو ذرج کر دیا جائے گا، جس کی صورت یہ ہوگی کہ موت کو ایک چت کبرے مینڈھے کی مثالی صورت وے دی جائے گا، گراسے سب کے سامنے دیوار پر ذرج کر دیا جائے گا، یہ میکن تھا کہ اللہ تعالی موت کو کسی مثالی صورت کے بغیر ہی ذرج کر دیں ، لیکن اس طرح مثالی صورت کے بعد ذرج کرنے میں حکست یہ ہے کہ تا کہ سب لوگ اس کا اپنی آتھوں سے مشاہدہ کر لیس ، اور آئیں اطمینان اور پھین ہوجائے کہ اب کے بعد بھی موت نیس آئے گی۔

باقی بداعتراض کرموت توایک عرض ہے، اسے جم دے کرکیے ذی کیا جائے گا؟اس لئے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ عرض کوجسم میں تبدیل کردیں، جیسا کہ ایک سے زیادہ احادیث میں ہے کہ اعمال کو قیامت کے دن ان کے مناسب صورتیں دے دی جا کیں گی، اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ میں اس دفت معلوم نہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بعداعلان ہوجائے گا کہ اب میمی کی پرکوئی موت نہیں آئے گی۔(۱)

## بَابْ مَا جَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ وَوَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَ اتِ

يد باب الى بيان ملى بى كەجنت كونالىندويدە اموراورتكليفول سى كميراكياب، اورجېنم كوشودول سے كميراكياب -عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ الله على قَالَ: حُفَّتِ الْجَنَةُ بِالْمَكَادِ وَوَحْفَتِ النَّازِ بِالشَّهَوَ اتِ.

حفرت انس بڑائن سے روایت ہے کرسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ارشادفر مایا: جنت ناپندیدہ امور اور مشقتوں سے محمری کئ ہے اور جہنم لذتوں اور شہوتوں سے محمری کئی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَال: لَمَا حَلَقَ اللهُ الْجَنَةَ وَالنّارَ أَرْسَلَ جِبْرَ الْيَلَ إِلَى الْجَنّةِ, فَقَال: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا, قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَإِلَى مَا أَعْدَ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا, قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِا وَإِلَى مَا أَعْدَ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا, قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَ دُثُ لِأَهْلِهَا فِيهَا مَا أَعْدُ إِلاَّ دَخَلَهَا, فَأَمْرَ بِهَا فَحُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ, فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَ دُثُ لِأَهْلِهَا فِيهَا مَالَ : وَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِى قَدْ خُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ, فَرَجَعَ إِلَيْهِا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدُتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا , فَإِذَا هِى لَكُمْ يَعْلَى النّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدُتُ لِأَهْ لِهَا فِيهَا , فَإِذَا هِى لَكُمْ يَعْلَى اللهُ اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ٧٨٠ ٢ ، تحفة الاحوذي ٢٣٣/٤

دَخَلَهَار

حضرت الوہر پر و فائع سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشا دفر مایا: جب اللہ تعالی نے جنت ودوز ت کو پیدا کیا ، تو جر سکل کو جنت کی طرف بھیجا، اور فر مایا: تم جنت کو اور ان چیزوں کو دیکھو، جو میں نے اہل جنت کے لئے جنت میں تیار کردگی ہیں، آپ نے فر مایا: جر سُکل آئے، انہوں نے جنت کو اور ان چیزوں کو دیکھا، جو اللہ تعالی نے اہل جنت کے لئے جنت میں تیار کردگی ہیں، پھر وہ اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر آئے اور عرض کیا: اے اللہ! تیری عزت کی شم، جو بھی اس کے متعاقی سے گا، وہ اس میں وافل ہونے کی خواہش اور کوشش کرے گا، پھر اللہ تعالی نے اس کے بارے میں تھی جو کا دو اور مشقتوں سے گھر دیا گیا ہے، پھر اللہ نے فر مایا: (جر سُکل سے) تم دوبارہ جا کا اور جنت کو اور ان چیزوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لئے اس میں تیار کردگی ہیں، پھر چر سُکل امین اللہ کے پاس لوٹ کر کو اور ان تکلیفوں اور کی میں گیا : اے اللہ تیری عزت کی شم: جمعے بیا تھ یشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا (ان تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے، جوال کے اردگر وہیں)۔

(پکر)اللہ نے فرمایا: تم جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کواوران چیزوں کو دیکھو، جو بیس نے اہل جہنم کے لئے (عذاب کے طور پر) تیار کررکی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصد دوسرے حصد پر چڑھا ہوا ہے، چنا نچے حضرت جرئیل والیس آئے اور عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی تشم: نہیں سے گا کوئی اس کا صال کہ پھروہ اس میں داخل ہو، پھر اللہ تعالی نے جہنم کے بارے بیس محم دیا ، تواسے شہوتوں اور لذتوں سے گھیر دیا گیا ہے، پھر اللہ نے فرما یا (جرئیل سے) دوبارہ جہنم کی طرف جائ ، چنا نچے دو اس کی طرف کئے، (پھروہ لوٹے تو) عرض کیا: اے اللہ تیری عزت کی تشم: جھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی صن نجات نہ یا سے گا، تمریکہ دو اس میں داخل ہوجائے گا۔

مشکل الفاظ کے معنی :حفت: (میخ مجول) احاطر کی گئی گیرلی کی مکارہ: مکر و (میم پرزبر) کی جمع ہے، او بعض نے کہا کہ یہ سم کروہ کی جمع ہے اور بعض کے فزد یک بی فلاف قیال ، کو ہ ، کی جمع ہے: ناپندیدہ بات ، شقتیں آگلیفیں ۔ شہوات: هموة کی جمع ہے: ناپندیدہ با کے حصد دوسر برچ ما ہوا ہے۔ هموة کی جمع ہے: لذتیں ۔ اعددت: یس نے تیار کرد کی ہیں۔ یو کب بعض ہا بعضاً چہنم کا ایک حصد دوسر برچ ما ہوا ہے۔

## جنت ودوزخ كودهاني ديا كياب

جنت کومکارہ یعن تکلیفوں، ناپندیدہ اموراورمشقتوں ہے گھردیا گیا ہے، مطلب ہے کہ جوشن نئس کے نہ چاہئے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گذارتا ہے، عبادات کو بجالا تا ہے اورممنوع چیزوں سے بچتا ہے، کو یاوہ یوں مشقت اور تکلیف برواشت کرتا ہے، مبر کرتا ہے، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اسے جنت میں داخل کر دیں، اور جہنم کو شہوات سے دھانپ دیا گیا ہے، شہوات سے حرام کردہ چیزیں مراد ہیں، مثلا: شراب، زنا، فیرمحم پرنظر، فیبت، جموٹ اور الزام

تراثی وغیرہ، وہ خواہشات جومباح کے درج میں ہیں، وہ اس میں داخل نہیں، تاہم ان میں بھی کثرت ناپندیدہ ہے، کیونکہ جاہز خواہش کی کثرت سے بھی دل سخت ہوجا تا ہے، یا عبادات وطاعات میں کیسو کی نہیں رہتی، اس لئے مباح خواہشات میں بھی میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے،(۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي احْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ

یہ باب جنت اور دوز خ کے بحث ومباحث کے بیان میں ہے

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْجَنَةُ وَالْتَازِ فَقَالَتِ الْجَنَةُ : يَدُخُلِنِي الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَقَالَتِ النَّادِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَنْتَقِمْ بِكِ مِمَّنُ هِنْتُ، وَقَالَ لِلنَّادِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَنْتَقِمْ بِكِ مِمَّنُ هِنْتُ، وَقَالَ لِلنَّادِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَنْتَقِمْ بِكِ مِنْ هِنْتُ. هِنْتُ، وَقَالَ لِلنَّادِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَنْتَقِمْ بِكِ مَنْ هِنْتُ.

حضرت ابوہریرہ ذخائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا: جنت اور دوزخ کے درمیان بحث ومباحثہ اور مخارہ ہوا، جنت نے کہا: میرے اندر ظالم اور مشکیر کر اربوا، جنت نے کہا: میرے اندر ظالم اور مشکیر لوگ داخل ہوں گے، دوزخ نے کہا: میرے اندر ظالم اور مشکر لوگ داخل ہوں گے، اللہ تعالی نے دوزخ سے فرمایا: تومیر اعذاب ہے، میں جس سے چاہوں، تیرے ذریعہ انقام لیتا ہوں، اور جنت سے فرمایا: تومیری رحمت ہے، میں تیرے ذریعہ جس پر چاہتا ہوں، دم کرتا ہوں۔

مشكل الفاظ كم معنى: \_ احتجاج: كرار، بحث ومباحث صعفاء: ضعيف كى جمع ب، كمزور، عاجز ومتواضع \_ جهادون: جباد كري جمع ب تكبروغروركر في والا انتقام اوربدلدليتا بول - جباد كى جمع ب تكبروغروركر في والا انتقام اوربدلدليتا بول -

#### جنت ودوزخ کا آپس میں مباحثہ

اس صدیث بیں ہے کہ جنت وروزخ آپس میں بحث ومباحثہ کے ذریعہ ایک دوسر ہے پر فخر کریں گی ، جنت کہے گی کہ میر سے اندرضعیف اور مسکین لوگ واخل ہوں گے ، جس سے انہیں بلند مقام اور عظمت وشرافت کا اونچا درجہ حاصل ہوجائے گا ،

اس لئے میرامقام اونچا ہے آور جہنم کے گی کہ میرامقام اونچا ہے ، کیونکہ میر سے اندر دنیا کے بڑے متنکم لوگ واخل ہوں گے ، میں انہیں اپنا تالع بناؤں گی اور ذکیل کروں گی ، اللہ تعالی فرما کیں گے کہتم میں سے ایک کو دوسر سے پرکوئی شرف وفضیلت نہیں ، اس یہ سے بھر میری مصلحت و حکمت اور مشیت کا تقاضا ہے کہ میں نے جنت کو اپنی رحمت اور لطف و کرم کا اور جہنم کو اپنے عذا ہے کا مظہر بنایا ، جنت کے ذریعہ میں کافر ومشرک اور گئی اوگوں سے انتقام بنایا ، جنت کے ذریعہ میں کافر ومشرک اور گئی اوگوں سے انتقام لوگ کی اس کے خوالے کہ میں سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے کے مقابلے پر اس کی نفسیلت و

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٣٩/٤

برتری ظاہر ہو، اگر چیاتی بات ضرور ہے کہ دوز خ کے معاملات کا تعلق 'عدل وانصاف' سے ہے اور جنت کے معاملات ' محض اللہ کے فضل وکرم' سے تعلق رکھتے ہیں۔(۱)

امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہورانال سنت کے نزدیک جنت ودوزخ کا بیمباحث اپنی حقیقت پرمحمول ہے کہ اللہ تعالی انہیں قوت تمییز عطافر مالی میں مے بہس سے بیدونوں بحث ومباحثہ پرقادر ہوجا کیں گی ، اس لئے یہاں پرمجازی معنیٰ مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔(۲)

### بَابُمَا جَاءَمَا لِأَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكُرّ امَةِ

بيباب ال اعزاز واكرام كيان من به جوبتول من سسب ما مرتبدا له كالم والمحام مرتبدا له كالم والمحام عن أبن سعيد المخدري قال: قال رَسُولُ اللهِ في : أَذَنَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً الَّذِى لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِم وَالْنَتَانِ وَسَبَعُونَ زَوْجَةً وَثُنْصَبَ لَهُ فَتَهُ مِنْ لُولُ وَوَزَبَرْ جَدِوَ يَاقُوتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنعَاءَ وَالْنَتَانِ وَسَبَعُونَ زَوْجَةً وَثُنْصَبَ لَهُ فَتَهُ مِنْ لُولُو وَزَبَرْ جَدِو يَاقُوتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنعَاءَ وَالنَتَانِ وَسَبَعُونَ زَوْجَةً وَثُنَا الْجَابِيَةِ إِلَى صَنعَاءَ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْجَلَّةُ وَلَى الْجَنَةُ وَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : إِنَّ عَلَيْهِمْ التِّيجَانَ ؛ إِنَّ أَذْنَى لُؤُلُوَّةٍ مِنْهَا لَتُضِئَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

حضرت ابوسعید خدری بناتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: الل جنت میں سے سب سے کم مرتبہ کا جو فض ہوگا، اس کے لئے اس برارخادم ادر بہتر ہویاں ہوں گی، ادر اس کے لئے موتی، زبرجدادریا توت سے اتنا بڑا خیمہ نصب کیا جائے گا، جتنا کہ صنعاء ادرجابیہ شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔

اورای سند سے میں منقول ہے کہ آپ کے نے فرمایا: (دنیا میں) اہل جنت میں سے جس کی موت ہو، خواہ وہ چھوٹی عمر کا کردیا جائے گا، وہ بھی بھی اس عمر سے چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا، وہ بھی بھی اس عمر سے چھوٹی عمر کا ہو یا بازی عمر کا، دو بھی بھی اس عمر سے ذائد کے نہیں ہوں گے، یہی حال دوز خیوں کا بھی ہوگا ( کہ ان کی عمر س بھی ہمیشہ کے لئے تیس تیس سال کی ہوں گی) اور اس سند سے نہی کریم کے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: بیٹک اہل جنت کے سروں پرجو تاج ہوں گے، ان کا سب سے معمولی موتی بھی ایسا ہوگا کہ مشر ت سے مغرب تک کوروش کردے۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٤٠ : المُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَصْعُهُ

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري٣١٩/٣

<sup>(</sup>r) مرقاة للفاتيح ١٠ /٣٥٤ كتاب احوال القيامة , باب خلق الجنة والنار ، تحفة الاحوذى ٢٣٨٠ ٤

<u> وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَايَشْتَهِي هَذَا حَلِيْتُ حَسَنْ غَريب ـ</u>

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْجَنَةِ جِمَا غُوَلَا يَكُوْنُ وَلَذَ, هَكَذَا يُرْوَى عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخِعِيّ وَقَالَ مُحَمَّذُ: قَالَ إِسْحَاقُ بُنْ إِبْرَاهِيمَ فِيْ حَدِيْثِ النَّبِيّ الْمُؤْمِنْ الْوَلَدُفِي الْجَنَّةِ كَانَ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِيْ وَلَكِنْ لَا يَشْتَهِيْ،

قَالَمُحَمَّدْ:وقَدْرُوِيَعَنْأَبِيرَزِيْنِ الْعَقَيْلِيّ عَنْ النَّبِيّ ﴿ إِنَّا أَنَّأَهْلَ الْجَنَّةِ لَايَكُوْنَ لَهُمْ فِيهَا وَلَدْر

حضرت ابوسعید خدری برنائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ کھی نے ارشاد فرمایا: اگر (بالفرض) کوئی مؤمن جنت میں اولا دی خواہش کرے گاتو (اس کی خواہش اس طرح بوری کی جائے گی کہ) بچپر کاحمل، اس کی پیدائش اور اس کی انتہائی عمر (یعنی تیس سال کی عمر) ایک گھڑی میں (مکمل) ہوجائے گی جیسا کہ وہ جاہتا ہوگا۔

مشكل الفاظ كے معنی : \_ كو امة: اعزاز واكرام \_ أدنی: مرتب كے اظ سے كمتر \_ تنصب : نصب كيا جائے گا، گاڑھا جائے گا۔ قبة: (قاف پرپیش كے ساتھ) فيمد \_ جابية: ملك شام كا ايك شهر بے \_ صنعاء : يدايك شهر بے، جو يمن كا دارالخلاف ہے \_ يو دون : (ميغه جمول) الل جنت اوٹائے جائيں گے \_ تيجان : تاج كى جح بے \_ لتضى : ووروش كرد سے \_ اذا اشتهى : جب وہ خواہش اور تمناكر سے گا۔ وضعه: يجيكا پيدا ہونا \_ سنه: اس كى انتهائى عمر يعني تيس سال \_

## ادنى جنتى كااعزاز واكرام

فكوروا حاديث مندرجه ذيل امورثابت بوت بين:

- (۱) سب سے کم درجے والے جنتی کی خدمت کے لئے اس ہزارخادم اور حور مین میں سے بہتر بیویاں ہوں گی ، اوراس کا خیمہ اس قدر وسیق و عریض ہوگا کہ جتنا جاہیہ اور صنعاء شہر کے دریمان فاصلہ ہے ، اور ان دونوں شہروں کے درمیان ایک ماہ کے سفر کے بقدر مسافت ہے ، بینچیمہ موتی ، زبر جداوریا قوت سے بناہوگا ، یا یہ کہ ان چیزوں سے اسے آ راستہ اور مزین کیا جائے گا ، دیکھتے جب اور نی جائے اتنااعز از واکرام ہوگا ، تواس سے اعلی درجہ کے جنتیوں کے لئے کیا کچھانعا مات اور نو از شات ہوں گی ۔ اور نی جنتیوں کے لئے کیا کچھانعا مات اور نو از شات ہوں گی ۔
- (۲) اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کی عمرین تیس تیس سال کی کر دی جائیں گی،خواہ موت کے وقت اس کی عمر کم ہویازیادہ،اس سے رائدان کی عمر نہیں ہوگی، لینی وفت تو گذر ہے گا،لیکن اس سے ان کی جسمانی ساخت اور وضع قطع میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا،اور بیاس لئے ہوگا تا کہ جوجنتی ہیں، وہ جنت کی نعمتوں سے محطر یقے سے لطف اندواز ہو کئیں اور جوجہنی ہیں،انہیں انچھی طرح عذاب کی شدت کا احساس ہوجائے۔
- (۳) الل جنت كيمرول پرجوتاج بول كے، ان كے ادنیٰ موتی كی چىك اس قدر شديد ہوگی كہوہ مشرق د مغرب كوروش كر دے، توجواعلی قتم كے موتی ہول كے، ان كی چىك د مك كاكميا عالم ہوگا۔

(٣) الل جنت كى اولاد موكى يانبيس؟ اس مين الل علم كالختلاف ب، اس بار يمين ان كے تين قول بين ، جنهين امام ترفدى نے ذكر كما ہے:

طاوؤس، مجابداورابرا بيخنى كيز ديك وبال پرصرف جماع موگا، اولا ذميس موكى ، اورند بى اس كى خوامش موكى \_

🖈 امام بخاری اوراسحاق بن ابرا ہیم فرماتے ہیں کہا گرکوئی جنتی اولا دکی خواہش کرے گا ،تو ایک گھٹری میں ہی اس کی خواہش پوری ہوجائے گی ،گمرکوئی جنتی ایسا چاہے گاہی نہیں۔

🖈 ابورزین عقبلی ایک صدیث سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے ہاں کوئی اولا دنہ ہوگی \_(۱)

بعض معرات نے ان تمام روایات اور اقوال کوسا منے رکھ کریفر مایا ہے کہ جولوگ اہل جنت کے لئے اولاد کی نفی کرتے ہیں ، ان کا مطلب سے ہے کہ دنیا کی اولاد کی طرح ان کی اولاد نہیں ہوگی کہ جو جماع اور نکاح کے نتیجہ میں آتی ہے ، اور جن معرات نے بید کہا ہے کہ ان کی اولا دہوگی ، اس کے معنی بیویں کہ اگر بالفرض کوئی جنتی اس کی خواہش کرے گا ، تواس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا ، کیونکہ اہل جنت کی ہرخواہش اور تمنا کوفور آپورا کیا جائے گا ، ان میں تا خیر نہیں ہوگی ۔

## بَابُمَاجَاءَفِي كَلَامِالُحُورِ الْعِينِ

#### یہ باب حرمین کی تفتگو سے متعلق ہے

عَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعاً لِلْحُوْرِ الْمِيْنِ، يَرْفَعَنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِفْلَهَا، يَقْلُنَ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ، وَنَحْنُ التَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسْ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ لَنَاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسْ، وَتَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ لَنَاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسْ، وَتَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ، طُوْبَي لِمَنْ كَانَ لَنَا، وَكُنَّالَهُ

<sup>(</sup>۱) مرقاةالمفاتيح ١٢/١٠ ٣، تحفة الاحوذي ٢٣٠/٤

والیاں۔ لا نبید: ہم ہلاک نبیں ہوں گی، ہم پر موت نبیں آئے گی۔ ناعمات: ناعمة کی جمع ہے: ناز ونعت میں پلنے والیاں۔ لانبأس: ہم محتاج نبیں ہوتیں۔ دا صیات: داضیة کی جمع ہے: راضی اور خوش رہنے والیاں۔ لا نسخط: ہم نا راض نبیں ہوں گی۔ طوبیٰ: اچھی حالت، خوشخری مبار کبادی، خیر و بھلائی۔

#### حورول کے نغمے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں ایک مخصوص جگہ ہے، جہاں حوریں جمع ہوتی ہیں اور بلند آواز سے نغے اور گیت گاتی ہیں، الی پر لطف اور دککش آواز سے گاتی ہیں کہ اس طرح کی آواز بھی کس نے نہ ٹن ہوگی، ان کا ترانہ بیہ ہوگا: ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ......مقصد رہے کہ انسان کو دنیا میں ایسے اعمال کرنے چاہییں کہ جس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول خوش ہوں، تا کہ جنت اور اس کی نعتوں سے فائدہ اٹھا یا جاسکے۔

### بَابْ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَا رِالْجَنَّةِ

ر باب جنت کے دریاؤں کے بیان میں ہے

عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ ، وَ بَحْرَ الْعَسْلِ ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ ، وَبَحْرَ الْحَمْرِ ، فُمَّ تُشَقَّقُالاَّنَهَازُ بَعْدُ ـ

حضرت معاویہ بن حیدہ وفیاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: بیشک جنت میں پانی کا دریاہے، شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے اورشراب کا دریا ہے، پھر جنتیوں کے جنت میں دا نظے کے بعداور نہریں نکالی جائیں گی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔بحو: اس کے اصل معنیٰ توسمندر کے ہیں،لیکن یہاں پر''دریا'' کے معنیٰ مراد ہیں، کیونکہ بہنہریں جاری ہوں گی،جبکہ دنیا کے سمندرتوایک، ی جگہ میں تھر جب اہل جنت، جنت میں داخل ہوجا کیں گے،تو مزید ان سے چوٹی چھوٹی نہریں تکالی جا سمی گی،جس سے ان کے کمروں میں بھی بہرچزیں ہروقت موجود ہوں گی۔(۱)

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ سَأَلَ اللهُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّ الْبِي قَالَت الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ , وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّ اللَّهِ مَ أَلِتِ النَّارِ ، اللَّهُمَّ أَجِزِهُ مِنَ النَّارِ .

حضرت انس بن ما لک بناللخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشا وفر مایا: جو محض اللہ جل جلالہ سے تین بار جنت مائکے ، توجئم کہتی مائکے ، توجئم کہتی مائکے ، توجئم کہتی ہے ، اور جو محض جہنم سے تین بار بناہ مائکے ، توجئم کہتی ہے، اے اللہ! اسے توجئم کی آگ سے محفوظ رکھ۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۳۰۱۷ قديمي كراچي

#### جنت ودوزخ کی دعا

ال حديث مدرجه ذيل امورثابت موت بن:

- (۱) الله تعالى سے اہتمام كے ساتھ جنت كاسوال اور جنم سے پناه ما تكى جائے۔
- (۲) تین کاعدو گنتی میں ایک خاص اثر رکھتا ہے کہ جو محض تین تین بار جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مائے ، تو جنت اس کے لئے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے تو من ور جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے محفوظ فریا۔ محفوظ فریا۔
- (۳) جنت وجہنم کوعقل وشعور ہے کہ جس کی وجہ ہے وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہیں، جمہور کے نزدیک اس کے حقیقی معنی مراد ہیں، اگر جیاس کی کیفیت اس وقت ہمیں معلوم نہیں۔(۱)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : فَلَالَةُ عَلَى كُتْبَانِ الْمِسْكِ أَرَاهُ, قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ, يَغْبِطُهُمْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ, يَغْبِطُهُمْ اللهَّوَلُونَ وَالْآخِرُونَ: رَجُلْ يُنَادِى بِالصَّلُواتِ الْحَمْسِ لِحَى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلْ يَوُمُ قُوماً وَهُمْ بِهِ وَاطْوَنَ ، وَعَبْدَأَذَى حَقَى اللهِ وَحَقَى اللهِ وَحَقَى اللهِ وَحَقَى اللهِ وَحَقَى اللهِ وَحَقَى اللهِ وَحَقْ اللهِ وَحَقَى اللهِ وَحَقْ اللهِ وَحَقَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

حضرت عبداللہ بن عمر ذائع سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا: تمن شم کے آدمی مقک کے ثیلوں پر اموں کے مراوی کہتے ہیں کہ مرا نیال ہے ہے کہ نبی کریم کے نے فرمایا: قیامت کے دن ، کہ جن پراگے اور پہلے سب بی لوگ رفٹک کریں گے، ایک وہ مرد جو ہردن اور رات بی پانچوں نمازوں کی اذان دیتا ہے، اوردوسراوہ مرد جو لوگوں کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس سے خوش ہوں ، اور تیر راوہ غلام ، جواللہ کا حق اور اپنے آقا کو سے حقوق اوا کرتا ہے۔ عن عَبلہ اللہ بن مسفو فر یَز فَعٰه قَالَ : فَلَا قَدْ نَعِ حَبْهُم الله عَزَ وَجَلَ دَا وَالله عِن اللّهَ الله یَ وَرَجُلْ کَانَ فِی سَرِیَةِ فَانَهُورَ مَا فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُورَ مَعْم مَن اللّهُ الله بَعْم مِن اللّهُ الله الله بَعْم مِن اللّهُ الله بَعْم مِن اللّه بَعْم مِن اللّه بَعْم مِن اللّهُ الله بَعْم مِن اللّه بَعْم مِن الله بَعْم بِن الله بَعْم مِن الله بَعْم مِن الله بَعْم بَعْم بِن الله بَعْم مِن الله بَعْم الله بَعْم بِن الله بَعْم الله بَعْم بَعْم بَعْم الله بَعْم بِن الله بَعْم بَعْم الله بَعْم بِن الله بِن الله بَعْم بِن الله بِن الله بَعْم بِن الله الله بِن الله ا

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِي ١٤ قَالَ: قَلَالَة يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَقَلَالَة يُنفِضُهُمُ اللهُ، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ، فَرَجُلُ أَتَى قَوْما

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٣١/٤ قديمي كراچي

فَسَأَلَهُمْ إِاللهِ، وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ لِقَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلْ بِأَغْيَانِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرَّ الآيَعْلَمْ بِعَطِيَتِهِ إِلاَ اللهٰ وَالْذِى أَعْطَاهُ وَقَوْمْ سَارُوالْيَلْتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلَ بِهِ، فَوَصَعُوا رُؤُوسَهُمْ قَامَرَ جُلْ يَتَمَلَّقُنِى وَيَتْلُو آيَاتِى، وَرَجُلْ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِى الْعَدُوَ فَهَزِمُوا ، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يَقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ : الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِينُ الْمُخْتَالُ، وَالْفَيئُ الظَّلَوْمُ

حضرت ابوذرغفاری و الله تعالی بیند می الله بین نے ارشاد فرمایا: تین شم کے آدمیوں کو الله تعالی بیند فرماتے ہیں اور تین ہی شم کے افراد کو نا پیند کرتے ہیں ، چنانچے جن سے الله تعالی مجبت کرتا ہے ، ان میں سے پہلا وہ مختص ہے ، جو کسی قوم کے پاس آیا اور ان سے الله کے واسطہ سے سوال کیا اور ان سے اس رشتہ داری کی دجہ سے نہیں ما نگا ، جو اس کے اور ان لوگوں کے درمیان ہو ، کیکن انہوں نے اسے پچھ بھی نددیا ، پھرانی میں سے ایک بندہ اس کے عطیہ کو الله تعالی اور اس مختص کے علاوہ کہ جس کو اس نے دیا ، کوئی نہیں جانتا تھا ، اور (دوسراوہ عبادت گذار جو ) الی قوم سے ہے ، جو ساری رات چلتی رہی ، یہاں تک کہ جب آئیس نیند ہر جانتا تھا ، اور (دوسراوہ عبادت کے لیے ) کھڑا ہوا ، جو میری اس چیز سے پیاری ہوئی ، جو نیند کے برابر ہے ، تو ان میں سے ایک مختص (میری عبادت کے لئے ) کھڑا ہوا ، جو میری اس چیز سے پیاری ہوئی ، جو نیند کے برابر ہے ، تو ان میں سے ایک مختص (میری عبادت کے لئے ) کھڑا ہوا ، جو میری عبادت کے اکثر میں تھا بھری کہ ہوا ہوا کہ و میری آئیٹیں پڑھنے نگا اور تیسراوہ مختص کہ جوا کے کچھوٹے لئکر میں تعالی میں ہوجا ہے ، اور وہ تین مختص جنوبی الله تعالی ناپند کرتے ہیں ، پہلا ہوڑ ھا زنا کرنے والا ، دوسرا مشکر فقیر و الله ، دوسرا مشکر فقیر و الله الدار۔ اور تیسراظلوم ( بیتی نال مول ) کرنے والا مالدار۔

مشکل الفاظ کے معنی : \_ کنبان: (کاف پرپیش) کثیب کی جع ہے: شیا \_ یغبطهم: ان پر غبطه اور رشک کرتے ہیں ۔
سریة: چوٹالشکر، جس میں نی کریم ہے شریک نہ ہوں \_ فاستقبل العدو: اس نے دشمن کا آ مناسا منا کیا، مقابلہ کیا \_ یبغضهم:
الله تعالی آئیس ناپند کرتے ہیں \_ تعلف: پیچے ہوا \_ مما یعدل به: ہراس چیز سے جونیند کے برابر قرار دی گئی ہو، یعنی نیند غالب آ
گئی، یہاں تک کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوگئی \_ یہملقنی: میری چاپلوی کرنے لگا، یعنی میر سے سامنے آ و وزاری اور گڑ گڑانے
لگا۔ المعنال: کمبر کرنے والا، اترانے والا \_ ظلوم: ٹال مول کو دریعہ بہت زیادہ زیادہ زیادہ ترکی والا ۔

## اللہ کے ہاں کچھ پیندیدہ اور کچھنا بیندیدہ لوگ

مذکورہ احادیث میں نی کریم علیہ نے ان بعض لوگوں کا ذکر فر مایا ، جواللہ تعالی کو پسند ہیں اور جو ناپسند ہیں ، ان لوگوں کی تفصیل ، جواللہ کو پسند ہیں ، ہیہ: تفصیل ، جواللہ کو پسند ہیں ، ہیہ:

(۱) وهمؤذن جودن رات یانچول نمازوں کی اذان دیتا۔ ہے۔

- (٢) ووامام معجد جس سے اس کے مقتدی خوش ہوں۔
- (۳) وه غلام، جوحقوق الله اورحقوق العباد دونوں ادا كرتا ہے۔
- (۳) رات کواٹھ کرنماز تبجد پڑھنے والا ، جبکہ لوگ مزے کی نیندسور ہے ہوتے ہیں۔
  - (a) خفير طريقے سے نفلی صدقه دینے والا۔
- (۲) گھر کے فکست کھانے کے باوجود اسلام کی سربلندی کے لئے اسکیلے دھمن سے مقابلہ کرنے والا ، یہاں تک کداسے شہید کردیا جائے مااسے فتح حاصل ہوجائے۔

وه لوگ جوالله تعالی کی نظر میں مبغوض اور نا پسندیده بین:

- (۱) وه زانی جو پوژها هو \_
- (۲) تکبرکرنے والافقیر۔
- (m) وه مالدار جوادا يكى مين بلاوجه كى ثال مثول كرتا ب، يربهت براظلم بـ (١)

#### بَاب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ كَنْزٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَمَنْ حَصَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا . يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا .

حضرت ابو ہریرہ بڑالتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ استاد فرمایا: عنقریب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآ مدکرے گا، کہذا جو محض اس دفت وہال موجود ہوتو وہ ہرگز اس میں سے ندلے۔

## در یائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشن گوئی

علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہوجائے گا بعض کے نزد کی نزول میسیٰ کے بعد ، جبکہ بعض محدثین کے نزد یک امام مہدی کے ظہور کے وقت خروج عیسیٰ کے قریب بیعلامت ظاہر ہوگی ، چنا نچ فرات کے پنچ سے پہاڑکی صورت میں سونے کا خزانہ برآ مد ہوگا ، نبی کریم کے نام خال کرنے سے کہاڑکی صورت میں سونے کا خزانہ برآ مد ہوگا ، نبی کریم کے اس خزانے کو لینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اسے حاصل کرنے سے کتل وقال اور طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے ، ایک اور صدیث میں ہے کہ اس قدر شدید لڑائی ہوگی کہ ہر سومیں سے ننا نو سے آدی آل ہوجا کیں گے ، اس کے باوجود ہر خض اس امید سے وہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ شاید ہیں قرآل وقال کے بغیر ، بی حاصل کراوں گا ، لیکن بالاً خروہ بھی اس میں پھنس جائے گا ، اس خزانے کو حاصل کرنے سے رکنا گویا وخول جنت کا باحث ہوگا ، اس

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۳۵/۷

لئے امام ترندی نے اس مدیث کو ابواب صفۃ الجنۃ میں ذکر کیا ہے ، اور جواسے حاصل کرے گا، اس نے حضور کے امر کی مخالفت کی ہے لہذا اس پراس کی باز پرس ہوسکتی ہے۔(۱)

اس مدیث میں "لایا خذ" نہی کا صیغہ ہے۔



<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱۰ ۱/ ۱۳ کتاب الفتن، باب خروج النار، الکو کب الدرى ۱۱۹/۳ مرقاة المفاتيح ۱۰ ۵۸۷، کتاب الفتن، باب أشر اط الساعة

#### أبواب صنة جهنم مَنْ رَسُولِ الله

#### نی کریم ایس سے جہم سے متعلق احادیث پر مشمل ابواب

### بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ

یہ بابجہم کی آگ کے بیان میں ہے

عَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْتَى بِجَهَنَمَ يَوْمَنِذٍ، لَهَا سَبَعُوْنَ ٱلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ مَنْعُونَ ٱلْفَ مِلَكِ، يَجُرُّ وْنَهَا.

حضرت عبدالله بن مسعود فالله في سه روايت ب كدرسول الله في نه ارشاد فرما يا: قيامت كدن جهم كواس طرح لآيا جائكا كماس كسر جزار لله الله عن الله الله عن الله الله عن كراكم كما تعصر جزار فرشته بول كر، جواست كن كراكم كراكم كما تعصر جزار فرشته بول كر، جواست كن كراكم كراك

حضرت الدہريره فائفة سے روايت بكرسول الله في في ارشاد قرمايا: قيامت كدن دوزخ كي آگ ايك لجى كردن كى صورت الدہر الله في موركى ، جو سنتے ہوں كے، كردن كى صورت ميں فكلے كى ، جس كى دوآ تكسيں ہول كى ، جو ديكتى ہول كى ، اور دوكان ہوں كے ، جو سنتے ہوں كے ، اور ايك زبان جو بولتى ہوكى ، وہ كہ كى : بينك جھے تين مخصول پرمقرد كيا كيا ہے (كہ ميں أيس اپنے اندر داخل كر دول) ہر ظلم كرنے والا مسئلر، اور ہراس مخص كو جو الله كے ساتھ كى اور معبود كو پكارے (يعنى شرك كرے) اور تصوير كھينے والوں كو ۔

مشکل الفاظ کے معنی : - جھنم: آخرت کی آگ کا نام ہے، اکثر نوی حضرات کے زدیک یہ جمی لفظ ہے اور عجمہ اور تعریف کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور بعض حضرات کے زدیک بیر کی لفظ ہے، جس کے معنی "انتہائی گہرے یا سخت" کے ہیں اور اسے جہنم بھی ای لئے کہا جا تا ہے کہ اس کی آگ بہت ہی گہری ہے، یا یہ کہ اس کا معالمہ بہت شخت ہے۔ یو تنی: (جمہول کا صیغہ ہے) لایا جائے گا۔ یہ جو و نھا: وہ فرشتے اس جہنم کو کھنے کر لائی گے۔ عنق: (عین اور نون پر پیش کے ساتھ): دوزخ کی آگ کی لبی گردن، طاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے ایک طاقتو وض مراد ہے(۱)۔ و کلت: (منتکلم مجبول) جمعے مقرر کیا گیا ہے۔ جباد: مرکش متکبر عنید: ظالم جوجانے کے باوجودی کو درکردے۔

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدري ۳۲۰۸۳

### دوزخ كوميدان حشرمين لاياجائے گا

اس باب کی احادیث میں نبی کریم ﷺ نے جہنم کی ہولنا کیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو اپنی جائے پیدائش سے میدان حشر میں لا یا جائے گا، تا کہ لوگ اسے دیکھ سکیں ، اس کے ساتھ سر ہزار لا میں ہوں گی ، ہرلگام کے ساتھ سر ہزار فرشتے ہوں گے ، جو اسے میدان حشر میں کھیجے حقیقت تواللہ ہی کو معلوم ہے ، کو نکہ جہنم جو اس وقت ساتوں زمینوں کے بنچ ہے ، اس وقت وہ جو کے اسے گی اور سب سمندر آگ ہو کر اس میں شامل ہوجا کمیں گے ، (۱)

دوسری حدیث میں فرمایا کہ جہنم کی آگ کی گردن ہوگی ، جودوآ تھوں سے دیکھے گی ، دوکانوں سے سے گی اور زبان سے بولے کی ، چنانچ جہنم کی گرخی ہونیا گیا ہے ، تاکہ میں انہیں اپنی آغوش میں لےلوں ، ایک وہخض جو متکبراور طالم ہو، دوسرامشرک اور تیسراوہ محض جو تصویر کھنچ تا ہو، آج ہمارے معاشرے میں تصویر کئی کا بہت رواج ہوگیا ہے ، تقریباً برخض اس میں مبتلا ہے ، مزید افسوساک بات یہ ہے کہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ، حالانکہ شرعی عذر کے بغیر تصویر کھنچ تا اور کھنچ وانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے ، اللہ تعالی مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔

## بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِقَعْرِ جَهَنَّمَ

#### یہ باب جہم کی گہرائی ہے متعلق ہے

عَن الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُنْبَةُ بُنُ غَزْوَانَ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا، مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، عَن النَّبِي اللهِ قَالَ: إِنَّ الصَّخْرَةُ العَظِيْمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَمَ فَتَهُوى فِيهَا سَنِعِينَ عَاماً، مَا تُفْضِى إِلَى قَرَارِهَا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَكْثِرُو اذِكْرَ النَّارِ، فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيْذَ، وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيذَ، وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيْذَ

حفرت حسن کہتے ہیں عتب بن غزوان نے ہمارے بھرہ کے اس مغیر پرحضورا کرم بھی کی جدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا: ایک بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے (اس میں) پھینکا جائے اور وہ اس میں ستر برس تک پنچ گرتا رہے، تب بھی وہ اس کی تہ تک نہیں پہونچ سکے گا، عتب بن غزوان کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بڑا تھے فرما یا کرتے ستھے کہ جہنم کو بکثر ت یا دکیا کرو، کیونکہ اس کی گری نہایت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت دور ہے (یعنی بہت ہی گہری ہے) اور اس کے ہوئے کے ہیں۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِي ١ إِنَّ قَالَ: الصَّعُودُ جَبَلْ مِنْ نَارٍ، يَتَصَعَّدُ فِيهِ الكَافِرَ سَبْعِينَ خَرِيْفا، وَيَهُوِي فِيْهِ

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۵۳۳/۸

· كذالِكَ أبُدار

حضرت ابوسعید خدری بخانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: ''صعود''نامی جہنم کا ایک پہاڑہے، جس پر کا فرستر برس میں چڑھے گا ، اور اتن ہی مدت میں گرتارہے گا ، اور ہمیشدای چڑھنے اور اترنے کے عذاب میں رہے گا۔

مشكل الفاظ كمعنى : صخرة: (صاد پرزبراورخاء كسكون كساته) براسخت بتقر لتلقى: (صيفه مجبول) پهيئا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ شفير: كناره تهوى فيها: جنم يس كرتار ہے گا۔ ماتفضى: وه بتقرنيس پهوئج سكا قورادها جنم كل كرائى، اس كى تدقعر: (قاف پرزبراورعين كسكون كساته) كرائى، تدمقامع: مقمعة كى جمع ہے، بتعور ہے، كوڑے صعود: (صاد پرزبر) جنم كا ايك پہاڑ معصد: (صيفه معروف) چرد ستا ہے۔ خويفا: سال ابدا: بميشه بميشه كے ئے، اصل عبارت اس طرح ہے: يكون دائما في عداب الصعود و و الهبوط يعني وه كافراك چرد اور اتر نے كانداب ميں بميشه جنال ہے گا۔

## جہنم کی گہرائی کا ذکر

باب کی پہلی حدیث میں نمی کریم کے نارے سے ایک مثال کے ذریعہ جہنم کی گہرائی کا ذکر فر ما یا، وہ یہ کہ جہنم کے کنارے سے ایک بہت بڑاسخت پھر اگراس میں ڈال دیا جائے اور سلسل ستر سال تک وہ نیچ گر تارہ بہ جبی وہ جہنم کی تہ تک الیس پہوٹج سکے گا، ''ستر'' کے عدد سے مخصوص تعداد مراذ نہیں ، بلکداس سے کثر ت وزیادتی مراد ہے، معنی بی ہیں کہ جبنم کس قدر وسیج وعریض اور میں نیچ کی طرف گرتارہ ہے تو بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہوٹج سکتا، اس سے انداز واگا ہے کہ جبنم کس قدر وسیج وعریض اور گہری ہے، چنانچہ عتب بن غزوان کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق زبائٹو فر ماتے تھے کہ دوز خ کو کثر ت ہے یا دکیا کرو، اس کی گری بہت سخت، اس کی گہرائی بہت بعیداور اس کے متصور سے لوہ سے ہیں ، بار بار یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل نیکی کی طرف مائل ہوگا اور گنا ہوں سے بھرجائے گا۔ (۱)

## "صعود"جهنم كاايك بهاژ

"معود جہم کا ایک پہاڑ ہے، جس کے ذریعہ کا فرکوس ادی جائے گی، اسے تھم ہوگا کہتم اس پہاڑ پر چڑھو، وہستر سال میں اس پر چڑھے گا اور پھرستر سال تک اس سے گرتا رہے گا، بیمذاب اسے بمیشہ کے لئے ہوتا رہے گا کہ ایک مرصدتک اوپ چرسے گا، پھرایک مدت کے بعد نیچ تک پہونچ گا۔

حضرت ابوسعيد خدرى والنوز فرمات بيل كه ني كريم على في قرآن كريم كى اس آيت "سار هقه صعودا"كي تغييرين

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۵۰/۷

فرمایا که "صعود" جنم کاایک بہاڑہ، کافرکواس پر چڑھنے کا تھم ہوگا، جب دہ اس بہاڑ پر ہاتھ رکھے گا تو دہ بگھل جائے گا اور جب ہاتھ اٹھالے گا،تو دہ بہاڑھی سالم ہوجائے گا،ایسے ہی جب کافراس پر اپنا پاؤں رکھے گا تو دہ بگھل جائے گا،اٹھائے گاتو دہ بہاڑھی حالت میں ہوجائے گا، دوستر سال میں اسپر چڑھے گا اوراتی ہی مدت میں اس سے انزے گا۔

اورامل میں قرآن کریم کی آیت "ساد هقه صعوداً" ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس نے دین اسلام کی حقانیت واضح ہوجانے کے باو جودا اوراولا دسے نوازا اسلام کی حقانیت واضح ہوجانے کے باو جودا اورجہل کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا ، اسے اللہ نے خوب مال ودولت اوراولا دسے نوازا تھا ، اس کا بھی بیرتفاضا تھا کہوہ اللہ کا شکر بجالاتا ، لیکن وہ بھی دیگر کفار کہ کی طرح بد بخت ہی ہوا ، سسسساس کے بارے میں اللہ نے فرما یا کہ ہم اسے معود بہاڑ پر چڑھا کیں گے ، مجروہ ہمیشہ ای چڑھے اور از نے کے عذاب میں ہی مجلی رہے گا۔ (۱)

## بَابُمَاجَاءَفِيعِظَمِ أَهْلِ النَّارِ

بیاب الل دوز خ (کی جمامت) کے بڑے ہونے کے بیان میں ہے،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ صَوْرَسُ الْكَافِرِيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَجِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ التَّارِ مَسِيْرَ قُلَلاثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ

حعرت الاجريره فرق الله سدوايت بكرسول الله في فرمايا: كافرى واژه قيامت كون احد بهار كى طرح اوراس كى دان بينام بهار كى طرح بوق اورووزخ بن اس كه بين كى جكه تين دن كى مسافت ك بقدر بوكى ، جيسا كرد بذه اور مدين كى درميان باور بيناء ايك بهار كانام ب) مد بذه به بن في اتن مسافت ك بقدر جتنا كرد بذه اور مدين كودرميان باور بيناء ايك بهار كانام ب) من ابن في مرق قال و منول الله في الكانان بينا في الفور سنح و الله في الكانان و الله في المراد بيناك المراد بيناك كافراين زبان كو (زين بر) من اور جو (الكريزى) ميل تك كسيد كالوك اسروندت بحرس ك -

قَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي ﴿ قَالَ: إِنَّ هِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ الْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعاً, وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِنْلُ أَحُدٍ, وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا يَئِنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.

حعرت ابوہریرہ فرائٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ف نے ارشاد فرمایا: بیشک کافری کھال بیالیس ہاتھ موٹی ہوگی،
اوراس کی داڑھ اُحدیہاڑکے برابرہوگی اورجہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے کے برابرہوگی۔
مشکل الفاظ کے معنیٰ: عظم: (عین کے پنچے زبراور ظاء پرزبر) بڑائی، کی فئی کا بڑا ہوتا۔ حسوس: (ضاد کے پنچے زیر)
دائت، داڑھ۔ بیعنہاء: ایک پہاڑکا نام ہے۔ لیسحب: کھیے گئا، نکا لے گا۔ فو سنے: زمین کی مسافت جوانگریزی تین میل کے

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۲۰۵/۸

برابرہو۔ یعوطاُہ: اس زبان کوروندیں کے، روندتے پھریں گے۔ غلظ: (فین کے نیچ زیراور لام پرزبر) موٹا ہوتا، موٹائی۔ خراعاً: ہاتھ، گز۔ رہذہ: (راءاور باء پرزبر) مدینہ منورہ سے تین ون کی مسافت پرواقع ایک قصبہ، جوذات عرق کے قریب ہے۔

#### دوزخ میں کا فرکی جسامت

نذکورہ احادیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کا فرکی جسامت بڑی کردی جائے گی تا کہ اسے ذیادہ سے ذیادہ عذاب ہو سے بہاڑے بیان کے برابراوراس کی کھال بیالیس ہاتھ موثی ہوگی اورا بیٹی کمی عذاب ہو سے ، چنانچہ اس کی داڑھ احدیماڑی طرح ، ران بیٹاء پہاڑ کے برابراوراس کی کھال بیالیس ہاتھ موثی ہوگی اورا بیٹی کی مدیدا ورربذہ کے درمیان ہے یا جتنا کہ کمہ و مدید کے درمیان قاصلہ ہے ، اس کی زبان اتن بڑی ہوگی کہ وہ کا فراسے ایک فرخ اور دوفر کے لیٹی تین تین اور چے چرمیل تک ذبین پر محمید گاہ اوگ اس کواسے تکووں کے بیٹے دوند تے ہوئے گذر س کے۔

ال باب كی احادیث سے تو بیمطوم ہوتا ہے كہ جہنم میں كافروں كے جم بڑے اور تھيلے ہوئے ہوں كے ، جمك ایک روایت میں بی بیات میں بیات میں اس طرح الا یا جائے گا كدان كے جم چونٹيوں كی طرح ہوں روایت میں بیا آتا ہے كہ '' قیام ان دونوں كے اور ان كی صورتیں مردوں كی ہوں گی اور پھر آئیں جہنم كے قید خانے كی طرف با تک كر لے جا یا جائے گا میں ان دونوں روایات میں تعارض ساہے؟

اس تعارض كول كے لئے شار حين حديث نے تين توجيهات ذكركى ہيں:

- (۱) صدیث میں ' متکبرین' سے ' محتبگار مؤمن' مراد ہیں ، جبکہ باب کی احادیث میں کفار کا ذکر ہے کہ ان مے جسم مہت بڑے کر دیئے جائیں مے۔
- (۲) بعض نے کہا کہ میدان حشر میں توانیں چیونٹیوں کے جسم میں لا یا جائے گا، جہاں وہ لوگوں کے قدموں کے بیچے دوندے جائیں گے، اس کے بعد ان کے بدن اپنی شکل میں ہوجائیں گے، پھرانہیں دوزخ میں ڈال کران کے جسم فیرمعمولی سامحت میں بڑے کردیئے جائیں گے، جیسا کہ ذکورہ احادیث میں بیان کیا گیاہے، تاکہ انہیں زیادہ عذاب دیا جاسکے۔
- (۳) بعض نے کہا ہے کہ اہل دوزخ کے عذاب مختلف ہوں گے، بعضوں کوعذاب کے طور پر چیونٹیوں کی طرح کرویا جاسے گا،
  اور بعضوں کے جسموں کوغیر معمولی انداز سے بڑا کردیا جائے گا، چنانچہ جس کا فرپرجس قدر سخت عذاب کا فیصلہ ہوگا ، تواس کا جسم بھی
  ای قدر بڑی جسامت والا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی زیادہ لمبی چوڑی ہوگی اور جو کا فرنسبٹا بلکے عذاب بیں ہوگا تواس کی جسامت اور
  بیٹھنے کی جگہ بھی نسبتا کم ، کمبی چوڑی ہوگی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ۲۰/۱ كتاب الجنة, باب الناريد خلها الجبارون, مرقاة ١ ، ٣٣١/١ كتاب احوال القيامة, باب صفة النار

## بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِشَرَابِأَهْلِ النَّارِ

#### یہ باب دوز خیوں کے مشروبات کے بیان میں ہے

عَنْأَبِى سَعِيْدِ عَن النَّبِي ﴿ فِي قَوْلِهِ كَالْمُهْلِ قَالَ: كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجُهِهِ سَقَطَتْ فَزَوَ قُوَجُهِهِ فِيهِ الْمِينِ عَن النَّبِي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللّ

حضرت ابوسعید خدری بڑھائن سے روایت ہے کہ نبی کریم ایک نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کالمیل کی تغییر میں فرمایا کہ وہ تیل کی تجھٹ کی مانندایک چیز ہوگی اور جب دوزخی (اسے پینے کے لئے) اپنے مند کے قریب کرے گاتو (گرمی کی وجہ سے )اس کے مندکی کھال اس میں گر پڑے گی۔

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﴿ فَالَ: إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيْصَبُ عَلَى رَوُّ وسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيْمَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتُ مَافِئ جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْنَ ثُمَّيْعَادُكُمَا كَانَ.

عَن أَبِى أَمَامَةَ عَن النَّبِي ﴿ فَي قَوْلِهِ: (وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيلِهِ يَتَجَرَّعُهُ) قَالَ: يَقَرَّب إِلَى فِيهِ فَيَكُرَهُهُ، فَإِذَا أَدْنِى مِنْهُ شَوَى وَجُهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ، قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ، حَتَى يَخْرُ جَمِن دُبُرِهِ، يَقُولُ اللهٰ تَبَارَكُ وَيَعْلَى مِنْهُ اللهِ تَبَارَكُ وَسَعُوا مَاءً حَمِيْماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ }، وَيَقُولُ: (وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يَعَالُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ، يَشْوِى الْوَجُوةَ، بِنْسَ الشَّرَاب، وَسَاءَتُ مُزتَفَقاً) \_

حضرت ابوامامہ بنافی سے روایت ہے کہ نبی کریم کے نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ویسقی من ماء صدید یہ جرعه (اوراس کو (دوزخ میں )ایبا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ، ابوہوگا ،جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیٹے گا۔) کی تغییر میں فرمایا کہ (جب) وہ پانی اس (گنہ گاردوزخی) کے قریب کیا جائے گا، تو وہ اسے ناپند کر ہے گا، اور بحب وہ پانی مزیداس کے قریب کیا جائے گا، تو وہ اس کے چرے کو بھون ڈالے گا، اور اس کے سرکی کھال اس میں گر جب وہ پانی کو بیٹے گا، تو اس کی آئنیں کلاے کھڑے کردے گا، یہاں تک کہ وہ یانی (یا کئی ہوئی آئتیں)اس کے پاخانے کے راستے سے باہرنکل جائے گا،اللہ تعالی فرماتے ہیں: وستواما جمیما فقطع اُسعاءهم (انہیں گرم پانی پلا یا جائے گا جوان کی آئتیں کا طرور گروہ لوگ گرم پانی پلا یا جائے گا جوان کے جبروں کو بھون دیے گا، بری ہے پینے کی سے فریاد کریں ہے۔ تو انہیں تیل کی تلجھٹ کی مانند پانی دیا جائے گا، جوان کے چبروں کو بھون دیے گا، بری ہے پینے کی سے چیز،اور بری ہے رہنے کی جگہ )۔

عَنْأَبِين سَعِيْدِالْحُدْرِيَ عَنِ النَّبِيَ قَالَ: كَالْمُهُلِ قَالَ: كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجُهِهِ فِيهِـ وَبِهَذَا الإسْتَادِ عَنِ النَّبِي ﴿ ﴾ قَالَ: لَسْرَ ادِقُ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدْرٍ ، كِنَفْ كُلِّ حِدَارٍ مَسِيرَةُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً \_ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي ﴿ ﴾ قَالَ: لَوْ أَنَّ دَلُو أَمِنْ غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي الدُّنْيَا لاَّنْتَنَأَ هُلُ الدُّنْيَا \_

ای سند سے میجھی منتول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: دوزخ کے احاطہ کے لئے چار دیواریں ہیں اور ہر دیوار کی موٹائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہے۔اوراس سندسے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اگر دوز خیول کی کھال سے بہنے والاخراب خون اور پیپ کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں انڈیل دیا جائے ، تو ساری دنیا والے سڑ جا تھیں۔

عَن ابْنِ عَنَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَيَهُ قَرَ أَهَلِهِ الآيَةَ: { اتَّقُوا اللهُ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مَسْلِمُونَ } قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَاللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت عبدالله بن عباس فی تنیخ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم کے نیآ یت: اتقو الله حق تقاته و لا تمون الا و انتم مسلمون (الله سے اس طرح ڈرو، جس طرح اس سے ڈرنے کاحق ہے، اور ہر گزتم ندم و، گریہ کہ تم مسلمان ہو) تلاوت فرمائی، پھر فرمایا: اگر تھو ہر کا ایک قطرہ (بھی) دنیا کے گھر پر نیکا دیا جائے ، تو یقیناً دنیا والوں کے سامان زندگی کہ تبس نہس کردے ، تواس شخص کا کیا حال ہوگا، جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔مهل: (میم پر پیش اور ہاء پرسکون) تیل کی تنجھٹ۔عکو: (عین اور کاف پر زبر) تیل کی تنجھٹ۔ فرو ق: (فاء پر زبر) چڑا، کھال۔حمیم: کھولتا ہوا گرم پانی۔یصب: (صیغہ مجبول) ڈالا جائے، گرا یا جائے۔ینفذ: نفوذ کرجائے گا، سرایت کرے گا۔حسی یخلص: یہاں تک کدوہ پہونج جائے گا۔یسلت: (لام پر پیش اور زیر کے ساتھ) وہ کا فدے گا۔حسی یعموف حتی یعموف: یہاں تک کدوہ نکل جائے گا۔صهو: (صاد پر زبر کے ساتھ) بگھلانا۔صدید: پیپ۔یتجوعه: وہ اسے گھون کے گونٹ کرکے سیٹے گا۔الی فیہ: اس کے منہ کی طرف۔اُدنی: (صیغہ جہول) قریب کیا جائے گا۔ شوی: بھون ڈالے گا۔و ان

یستغیثوا: اوراگروه فریاد طلب کریں۔ موتفقا: رہنے کی جگہ، منزل۔ سوادق: (سین پرپیش، راء پرزبراوردال کے نیچ زیر ) چاروں طرف سے گھیرنے والی دیوار یا پروه اور قاتیں وغیره۔ جدر: جدار کی جمع ہے: دیوار۔ کشف: (کاف کے نیچ زیر اور ثاء پرزبر) موٹائی۔ عنیات: (غین پرزبراور سین پرتشدید) دوز خیوں کی کھال سے بہنے والا خراب خون اور پیپ۔ آئتن: سر جاکیں، بدیودار ہوجا کی، بھو اق: (صیغہ جمہول) بہایا جائے۔ حق تقاته: جیسے اس سے ڈرنے کاحق ہے۔ زقوم: (زاء پر زبر) ایک تلخ اور بدیودار درخت، جس کا کھل اہل دوزخ کی غذاہے، اور اس کی جرد دوزخ کی تدمیں ہے، دوزخی کرواہ کی وجہ سے اسے نہیں کھا کیں گے، توزبردتی آئیں کھلایا جائے گا، تھو ہر۔ قطر ت: (میغہ جمہول) قطرہ ٹرکایا جائے۔ آفسدت جمس نہیں کہ کردے، تباہ وبربادکردے۔ معایش: معیندہ کی جمع ہما مان زندگی۔

#### اہل دوزخ کے مشروب

اس باب کی احادیث میں نبی کریم ﷺ نے ان چیز وں کا ذکر فر مایا ، جوالل دوز خ کفار کوعذاب کے طور پر پلائی اور کھلائی جائیں گی ،جن کی تفصیل ہیہے:

- (۱) جبوہ پانی طلب کریں گے ،تو انہیں ایسا پانی پینے کے لئے دیا جائے گا ، جوتیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا ، جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے ، تو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا ،سر کی کھال اس میں گرجائے گی ، اور جب وہ اسے پئیں گے تو ان ک آئٹیں کاٹ ڈالے گا ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت و ان یستغییث وا ... میں ذکر فرمایا ہے۔
- (۲) گرم پانی انہیں پینے کے لئے دیا جائے گا، اور عذاب کے طور پران کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا، پیٹ کے اندر یہ پانی جائے گا، تو اس سے آئیں اور بہتے گا، تو اس سے کھال گل جائے گا، تو اس سے آئیں اور پہنے کے اندر کے سب اجزاء واعضاء گل جائیں گے، پھے پانی او پر بہج گا، جس سے کھال گل جائے گا، نبی کریم کے فرماتے ہیں کہ بہی "صهو" ہے، جو قرآن مجید کی اس آیت میں ندکور ہے مصب من فوق دؤسهم المحمیم مصل بی نبی کریم کے فرماتے ہیں کہ بہی تا ہو گا اور تو سال کے سروں پر تیز گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے پیٹ کی چیزیں (یعنی انتریاں وغیزہ) اور ان کے سروں پر تیز گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے پیٹ کی چیزیں (یعنی انتریاں وغیزہ) اور کی کھالے سے پیٹ کی چیزیں (یعنی انتریاں وغیزہ) اور ان کی کھالے سے پیٹ کی گھالے ہے ہیں۔
- ( ° ) دوزخ کے احاطہ کے لئے آگ کی چار دیواریں اور قنا تیں ہوں گی ، جن میں سے ہرایک کی چوڑ ائی چالیس برس کی مسافت کے بقدر ہوگی جہنمی ای احاطے میں رہیں گے ، اس سے با ہرنہیں جاسمیں گے۔
- (۵) " دوحق تقاته' کے معنیٰ ہیں فرائض وواجبات کو میچ طریقے ہے بجالا نا اور گناہوں سے پر ہیز کرنا، یعنی اس سے کمال تقویٰ مراد ہے، مطلب ہیہ کے مطابق زندگی گذار تارہے اور اس میں خوب اہتمام کرے، تو وہ مسلمان ہوکرہی مرے گا

اور دنیا کی آفات اور فتنوں سے محفوظ اور آخرت کے عذاب سے فئی جائے گا ، اور جو مخص اس میں کوتا ہی کرے گا ، تو وہ آخرت کے عذاب میں مبتلیٰ ہوسکتا ہے۔

نی کریم ایس نے اس آیت یعنی اتقو الله حق تقاته ... کے بعد الل دوزخ کی غذا '' زقوم'' کوذکر فرمایا ، اس سے اس طرف اشاره کرنام تعسود ہے کہ '' تقویٰ' ، ہی عذاب دوزخ سے بچنے کا اصل سبب ہے ادر جو محض تقویٰ اختیار نہ کر ہے ، تو وہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوسکتا ہے۔

اور''زقوم''الل دوزخ کی غذا ہوگی بیایک تلخ اور بد بودار درخت کا پھل ہے، جوجہنیوں کی غذا ہوگا، دہ اتناز ہریلا، گرم اور بد بودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا پر ٹیکا دیا جائے تو ساری دنیا کے سامان زندگی کوہس نہس کر دیے ، تو جن لوگوں کی بیزخوراک ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا، اللہ بی محفوظ رکھے۔ (۱)

## بَابُمَاجَاءَفِي صِفَةِ طَعَامِ أَهُلِ النَّارِ

#### یہ باب اہل دوزخ کی غذاء کے بیان میں ہے

عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِن الْعَدَابِ، فَيَسْتَغِينُونَ فَيَعَاثُونَ بِالطَّعَامِ مِنْ صَرِيْعِ، لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ، فَيَسْتَغِينُونَ بِالطَّعَامِ فَيَعَاثُونَ بِطَعَامِ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِينُونَ بِالشَّرَابِ فَيَدُفْخ فِي عَلْمُ الْمُحْمِيمُ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيْدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وَجُوهِهِمْ شَوَتُ وَجُوْهَهُمْ، فَإِذَا دَخَلَتْ بِعَلُونَ بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِينُونَ بِالشَّرَابِ فَيَدُفْخ إِلَى الْحَدِيْدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وَجُوهِهِمْ شَوَتُ وَجُوْهَهُمْ، فَإِذَا دَخَلَت بِعَلُونَ يَهِمْ فَطُولُونَ : اللهُ اللهُ مَلُولُ اللهُ مَلُولُ اللهُ مَلُولُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الل

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیا نے ارشاد فر مایا: دوز خیوں پر بھوک اس طرح مسلط کی جائے گی کہ اس بھوک کی شدت کہ اس بھوک کی افریت اس عذاب کے برابر بھوگی ، جس میں وہ دوز نی پہلے سے گرفتار بھول گے، (بھوک کی شدت سے تنگ آگر) وہ کھانے کے آگر یاد بوری کی جائے گی ، جونہ موٹا کرے گا

اور نہ ہوک کوئم کرے گا (اس کھانے کے بے فائدہ ہونے کی دجہ ہے) دہ دوبارہ کھا نا طلب کریں گے، تو انہیں ایسا کھا نا دیا جائے گا ، جو گلے میں انکی ہوئی چیز وں کو پائی کھا نا دیا جائے گا ، جو گلے میں انکی ہوئی چیز وں کو پائی سے نیچے اتار تے تھے، تب وہ پائی طلب کریں گے، تو انہیں کھولتا ہوا گرم پائی لوہ ہے کہ آکر وں کے دریعہ دیا جائے گا ، اور جب گرم پائی کے برتن ان کے مونہوں کے قریب ہوں گے ، تو ان کے چیروں کو بھون ڈالیس گے اور جب وہ (لیمنی پیپ اور ضماتی وغیرہ) ان کے بیٹ میں وافل ہوں گی تو پیٹ کے اندر کی چیز وں کو کھڑ ہے کہ درے گی ، تو وہ کھا رایک دوسرے سے کہیں گے کہ جہنم کے داروغوں کو بلا وَ ، وہ داروغے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل کے کرنیس آئے تھے؟ وہ کہیں گے : تی ہاں کیوں نہیں (رسول نشانیاں لے کرآ ہے تھے) وہ فرشتے رسول واضح دلائل کے کرنیس آئے تھے؟ وہ کہیں گے : تی ہاں کیوں نہیں (رسول نشانیاں لے کرآ ہے تھے) وہ فرشتے کہیں گے کہتم بکارواور کا فروں کی بکار صرف گراہی میں ہے ، نی کریم کے اس کے درب کو چاہیے کہ وہ ہمارا کیکورو ( یعنی داروغرجہ مے ہدد کی درخواست کرو) ، چنا نچے وہ کہیں گے : اے ما لک آپ کے رب کو چاہیں جواب دے گا کہ تم نے ہمیشہ ہے ہی کریم کے انہیں جواب دے گا کہ تم بیٹ میں ہیشہ کے لئے جہنم ہی میں رہنا ہے ،

اعش (حدیث کے داوی) کہتے ہیں کہ جمعے بتایا گیا ہے کہ ان کی پکاراور مالک کے جواب میں ایک ہزار برس کی مدت ہوگی ، حضور فی فرماتے ہیں کہ وہ کا فرایک دوسرے سے کہیں گے کہتم اپنے رب کو پکارو، کیونکہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں پھر وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب: ہم پر بدبختی غالب آگئی ہے، اور ہم گراہ تھے، اے ہمارے پروردگار: ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اگر ہم اس کے بعد بھی کفر وشرک کی طرف جا کیں، تواپنے او پرظلم کرنے والے ہول گے، آپ نے فرمایا: اللہ تعالی انہیں جواب دے گا: ای دوز ن میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، آپ نے فرمایا: اس وقت وہ دوز فی ہر بھلائی سے مایوں ہوجا کیں گے اور گدھے کی طرح فریکیں مارنے لکیں گاور حرس وتباہی کو یکاریں گے۔

عَن أَبِئ سَعِيْدِ الْحُلْرِيّ، عن النّبِيّ ﴿ قَالَ: وَهُمْ فِيْهَا كَالْحُوْنَ، قَالَ: تَشْوِيْهُ النّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَوْسُطَرَ أُسِهِ وَتَسْتَرْ حِي شَفَتُهُ السُّفُلَى حَتَّى تَصْرِبَ سُزَّتُهُ

حضرت ابوسعید خدری زبالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے نے وہم فیھا کالحون (اوروہ کا فرجہنم میں بدشکل ہوں گے، ان کے منہ بگڑے ہوں گے ) کی تغییر میں فرمایا: کہ دوزخ کی آگ کا فرے منہ کو بھون ڈالے گی ،جس سے اس کے او پر کا ہونٹ او پر کوسٹ جائے گا ، اور اسکا نیچے کا ہونٹ لنگ جائے گا ، اور اسکا نیچے کا ہونٹ لنگ جائے گا ، کہ اس کی ناف تک یہورنجے جائے گا۔

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ اللهِ ﴿ إِنَّ أَنَّ رَصَاصَةً مِفْلَ هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى مِثْل

الْجَمْجُمَةِ ، أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِى مَسِيْرَةُ خَمْسِمائِةِ سَنَةِ لَبَلَغَ آصَلَهَا أُوْضَ قَبْلَ اللَّيٰلِ ، وَلَوْ الْجَمْجُمَةِ ، أُرْسِلَتْ مِنْ وَالسَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِى مَسِيْرَةُ خَمْسِمائِةِ سَنَةٍ لَبَلَغَ آصَلَهَا أَوْ قَعْرَهَا وَأَنَّهَا أُرْسِلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُولِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللللِمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْم

مشكل الفاظ كمعنى: \_ يلقى: (صيغه مجهول) مسلط كي جائے گى \_ يعدن: وه برابر موكا \_ يستغيثون: كمانے كى فريادكريں ے، طلب کریں مے ۔ فیغانون: ان کی مدد کی جائے گی ، ان کی فریا دری کی جائے گی ۔ ضویع: دوزخ کا ایک خار داراور بہت کڑوا درخت، جوبد بودار اور انتہائی زہریلا ہوگا، یہاں صدیث میں ضربع سے آگ کے کا فیٹے مراد ہیں، جوابلوے سے زیادہ کروے، مردارسےزیادہ بدبوداراورآگ سےزیادہ گرم ہول کے۔ لایسمن بموٹائیس کرےگا۔ لایفنی: بنیازئیس کرےگا جُم نیس كركاددى غصة: كلي مين الك جاني والا يجيزون: كذار ليت بين، آساني سينكل ليت بين عصص: غصة كى جمع ہے، انکی ہوئی چیز، الکا ہوالقمہ۔ کلالیب: کلوب کی جمع ہے، آئٹرے بنم دار تین نوکی لوہے کی سلاخ، جو کی پھنسی ہوئی چیز کو نکانے کے لئے ہوتی ہے، زنبور۔ دنت : گرم یانی کے برتن ان کے قریب ہوں گے۔ شوت : مجون ڈالیس کے۔ دخلت بطونهم : جب وہ گرم یانی، پیپ اور عساق ان کے پیٹوں میں جائیں مے قطعت: وہ کلزے کلزے کردیں مے یقو لون: وہ کافرایک دوسرے سے کہیں گے۔خونة: (خااورزا پرزبر کے ساتھ)خازن کی جن ہے: محافظ، داروخد۔ بینات: بینة کی جنع ہے، نشانیال، واضح والكل مالك :جنم كا واروغ \_ انكم ما كنون :تم بميشه بميشه ك ليجنم يل بى ربوك \_ نبئت : مجع خررى كى \_ شقوتنا: ہماری بدیختی \_فان عدنا: اگرہم دوبارہ کفروشرک کی طرف لوٹے ۔ احساء و افیھا جم جہنم میں ہی بھٹکارے ہوئے ربو\_بئسوا: تااميد بوجاس ك\_زفيو : كرهے كى طرح في ويكار اور آواز \_حسرة : افسوس ويل: بلاكت وتبابى ، كلم عذاب ہے، کالحون: برشکل، بگڑی ہوئی شکل والے،جس کے دونوں ہونث اس کے دانتوں کونہ چھیا نمیں، ایک او پررہ اور دوسرانیچ، اور دانت نظے ہوئے نظر آئی ۔ تشویه النار: آگ اس کو بعون ڈالے گی۔ تقلص: سٹ جائے گا۔ شفته العليا: اوپر کے بونث\_تسترخى: لك جائك السرته: الى ناف تكروصاصة: سير، دانك كا كولد\_جمجمة: (جيم يرپيش، ميم ساكن،جيم پرپيش اورميم پرزبر) سرى كھو پڑى \_أرسلت: (صيغه جهول)اس كولے وچھوڑا جائے \_راس السلسلة: زنجيرك سرے ہے۔اُصلھا:اس کی جڑیتنی آخری انتہا تک قعو ھا:اس کی تہ تک۔

#### اہل دوزخ کا کھانا

الل دوزخ پراس قدر شدید بعوک مسلط کی جائے گی کہ اس کی تکلیف جہنم کے دیگر عذابوں کے برابر ہوگی، ایسے ہیں وہ کھانا مائلیں گے، تو آئییں ضریع کا کھانا دیا جائے گا، جس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا نہ وہ بحوک مٹائے گا اور نہ اس سے کوئی صحت بنے گی، چٹانچ قر آن کریم کی اس آیت: لیس لمهم طعام الا من ضویع لایسمن و لا یغنی من جوع (اوران دوزخیوں کو ایک فاردار جھاڑ کے سوا اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا، جو نہ تو کھانے والوں کو موٹا کرے گا اور نہ ان کی بحوک کو دفع کرے گا) ہیں اس عذاب کا ذکر ہے، یہ کھانا چونکہ بے فائدہ ہوگا، تو وہ دوبارہ کھانا طلب کریں گے، تو اب آئیس ایسا کھانا دیا جائے گا، جو ہڑی یا آگ کے کانے وغیرہ کی طرح ہوگا، جو گلے ہیں پھنس جائے گا، قرآن کریم کی اس آیت ان لدینا انکا لا و جسمیما و طعاما ذا غصة و عذا ہا المیما (حقیقت یہ ہے کہ (کفروشرک کرنے والوں کے لئے) ہمارے یہاں ہیڑیاں ہیں اوردوز ن کی بحرکتی آگ ہے، اور علی میں پھنس جانے والی کا نا ورور دنا ک عذاب بالمیما (حقیقت یہ ہے کہ (کفروشرک کرنے والوں کے لئے) ہمارے یہاں ہیڑیاں ہیں اوردوز ن کی بحرکتی آگ ہے، اور گلے ہیں پھنس جانے والا کھانا اور در دنا ک عذاب بالی میں اس عذاب کی طرف اشارہ ہے۔

انہیں یادآئے گا کہ دنیا میں اچھو لگنے سے پانی پیاجاتا تھا، تو وہ اٹکا ہوا کھانا نگل لیاجاتا تھا، اس لئے وہ پانی ہائئیں گے، تو انہیں کھولٹا ہوا گرم پانی لوہے کے آگر دل کے ذریعہ دیاجائے گا، جوان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اور پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کھڑ سے کہ اس تکلیف سے خلاصی کے لئے وہ جہنم کے دوروغہ الک سے شفاعت کی درخواست کریں گے، ادھر سے کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا، تو براہ راست اللہ تعالی سے درخواست کریں گے: دبنا غلبت علینا شقوتنا .....، ہم پہ بر بختی خالب آگئی کہ ہم دنیا میں گفر وشرک میں گے رہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں ذلت ورسوائی کا سامنا ہے، اے ہمارے رب: ہمیں فالب آگئی کہ ہم دنیا میں گفروشرک میں طرف لوٹے تو بہت بڑ سے ظالم ہوں گے، بیان کی طرف سے ایک جھوٹ ہوگا، کیونکہ قر آن کریم نے ایک اور آیت میں بتا دیا کہ وہ دوبارہ کفروشرک ہی اختیار کریں گے، اللہ نے فرما یا: و لور دو العادو المما نعوا عنہ و انھے لک خدبون (اورا گریہ لوگ پھر دنیا میں واپس بھیج دیئے جائیں، تب بھی یہ وہ ی کا م کریں گے، جس سے ان کوئم کی ان اورا کریہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں)۔

میا تھا اور اس میں کوئی شہر نہیں کہ پوگ بالکل جھوٹے ہیں)۔

الله تعالی انہیں جواب دیں گے کہ تہمیں دھتکار ہو، مجھ سے دور ہوجا وَ، ادر مجھ سے کوئی بات نہ کرو، جب انہیں ہر طرف سے مالیتی ہوجائے گی ، تواس وقت وہ حسرت وافسوس کے نالہ وفریا واور گدھے کی طرح چنے و پکار کرنے لگ جائیں گے، تاہم اس سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، غرض بیا کہ وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں ہی مبتلی رہیں گے۔(۱)

حضرت حسن بصری نے فرمایا کداال جہنم کا بیآ خری کلام ہوگا ،جس کے جواب میں تھم ہوجائے گا کہ ہم سے کلام نہ کرو،

#### پھروہ کی ہے چھ بھی کلام نہ کر سکیں ہے، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو طرف بھو تکیں ہے۔(۱)

#### دوزخیوں کے منہ بدشکل ہوں گے

باب کی دوسری حدیث میں نبی کریم کی نے اہل دوزخ کی منہ کی برشکلی کا ذکر فر ما یا کہ عذاب کی وجہ سے ان کا او پرکا ہونٹ سٹ کرسر کے درمیان پہونچ جائے گا ، اور نچلا ہونٹ لٹک کرناف تک آ جائے گا ، بیدراصل قرآنی آیت و هم کالحون کی تغییر ہے ، بعض مفسرین نے کالحون کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ: '' ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی ، اور بعض نے بیلکھا ہے کہ'' ان کے دانت ظاہراور کھلے ہوئے ہول گے'' یمعنیٰ اس تغییر کے زیادہ مناسب ہے ، جواس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ (۲)

### دوزخيوں كوباندھنے كى زنجير

الل دوز خ کوجہم کے اندرزنجیرے باندھاجائے گا، تا کہ وہ ادھر ترکت نہ کرسکیں، کیونکہ اس سے بھی آگ میں جلنے والا قدرے عذاب میں تخفیف محسوں کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس زباللہ فرماتے ہیں کہ زنجیر سے وہ زنجیر مراد ہے، جس میں کا فر دوزخی کو اس طرح جکڑا جائے گا کہ پاخانے کے رائے سے اس میں ڈال کر، ناک کے داستے سے اس نکالا جائے گا، تا کہ وہ اپنے یا وَں پر کھڑا نہ ہو سکے، (۳)

اس زنچرکا ذکر الله تعالی نے سورة الحاقة کی اس آیت میں کیا ہے: ثعرفی سلسلة فرعها سبعون فراعا فاسلکو د (پرفرشتوں کو محم ہوگا کہ اس دوز فی کوایک زنچر میں جکڑ دوجس کی لمبائی سر گزہے)۔

قرآن کریم کی اس آیت میں اس زنچیر کی لمبائی ستر گزبیان کی گئی ہے، جبکہ اس باب کی تیسر می حدیث میں اس زنچیر کی اس سے کہیں زیادہ لمبائی کا ذکر ہے، توبظاہران دونوں مقداروں میں تعارض ساہے؟ اس کے دوجواب دیے گئے ہیں:

- (۱) تعارض نہیں کیونکہ ستر کے عدد سے کوئی تخصوص تعداد مراد نہیں ، بلکہ اس سے محض کثرت ومبالغہ مراد ہے ، اور عربی زبان میں ستر کے عدد سے کثرت کے معنی مرادلینا عام ہے۔
- (۲) اس گزسے دنیا کا گزمرادنہیں ، بلکہ اس سے آخرت کا گزمراد ہے ، جس کی وسعت ، لمبائی اور کیفیت وصورت اللہ ہی کو معلوم ہے ، اسے دنیا کے گزیر قیاس نہیں کمیا جا سکتا۔

بہرحال باب کی تیسری مدیث سے اس زنجیری لمبائی کو بیان کرنامقصود ہے کداگر ایک سیسکا گولد آسال سے پھوڑا

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن۲۷/۲۳۲

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي • ١ / ١٨٣٧ كتاب احوال القيامة ، تفسير قوله تعالى: وهم فيها كالحون ، مرقاة • ١ ٣٣٨٠ آ

۳ تفسيرابن كثير عربي ۵۳۵/۲، سورة الحاقة

جائے ، تو وہ تھوڑی می دیر میں زمین پر پہوٹے جائے گا ، کیونکہ گول اور بھاری چیز او پرسے نیچے کی طرف بہت جلدی آتی ہے ، حالانکہ زمین و آسان کے درمیان پانچ سوبرس کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے ، لیکن آگر وہ می گولہ اس ذنجیر کے ایک سرے سے چھوڑ اجائے تو چالیس سال تک چلنے کے بعدوہ گولہ اس زنجیر کے دوسرے سرے تک پہوٹے سکے گا ، اس سے اندازہ لگا ہے کہ وہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی ، ہر کا فردوز فی کو اس میں جکڑ ا جائے گا ، تا کہ وہ آگ سے بچاؤ کے لئے ادھرادھر حرکت نہ کر سکے ، اللہ تعالی اپنے فضل سے اس میں رکھے ۔ (۱)

# بَابُمَاجَاءَأَنَّ نَارَكُمُ هَذِهِ جُزْءُمِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًامِنْ نَارِجَهَنَّمَ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ تمہاری دنیا کی بیآ گ جہنم کی آگ کاستر وال (۷۰)حصر ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النّبِي اللّهِ قَالَ: نَارُكُمْ هَلِهِ الَّتِي تُوقِلُونَ ، جُزُ وَ وَاحِذَ مِنْ سَنِعِينَ جُزُ وَ امِنْ حَرِّ جَهَنّمَ ، قَالُوا: وَاللهِ ، إِنْ كَانَتُ لَكَافِيةً يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: فَإِنّهَا فُصِلَتْ بِسِنعَةٍ وَسِتِيْنَ جُزْ وَا ، كُلُهُنَ مِفُلُ حَرِّ هَا وَاللهِ ، إِنْ كَانَتُ لَكَافِيةً يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: فَإِنّهَا فُصِلَتْ بِسِنعَةً وَسِتِيْنَ جُزْ وَا ، كُلُهُنَ مِفُلُ حَرِّ هَا وَ وَوَرْحَ كَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

#### بَابِمِنْهُ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَنِ النّبِي فَالَ: نَازَكُمْ هَذِهِ جَزْءَمِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِجَهَنّمَ، لِكُلِّ جُزْء مِنْهَا حَرُّهَا۔
حضرت ابوسعید خدری اُٹ اُٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے فرمایا: تمہاری و نیا کی ہے آگ جہم کی آگ کے سر
حصول میں سے ایک حصہ ہے، ان میں سے ہرایک حصہ کے لئے و نیا کی آگ کی گری کے برابر گری ہے۔
عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النّبِي شَلِّ قَالَ: أُو قِدَ عَلَى النّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَى احْمَرَ ثُنُ مُ أُو قِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَى اللّهِ اللّهَ اللّهُ سَنَةٍ حَتَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ سَنَةٍ حَتَى اللّهِ وَ ذَنْ فَهِي سَوْدَاءُ مُظْلِمَةً .

حضرت ابوہریرہ زخائف سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انتخاب نے ارشاد فرمایا: دوزخ کی آگ ایک ہزار برس تک سلگائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئ، چھروہ ایک ہزار برس تک جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئ، چھروہ ایک ہزار برس تک جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی، چھروہ ایک ہزار برس تک روشن کی گئی، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہوگئی، چنانچہ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذی ۲۸۲۱۲, شرح الطیبی ۲۸۲/۱۰

اب دوخوب سیاه و تاریک ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: فضلت: بر حادی کی توقدون: تم جلاتے ہو، سلگاتے ہو۔ ان کانت: یہان مخفد من المثقلہ ہے۔ مثل حوھا: دنیا کی آگ کی گری کے برابر حتی احموت: یہاں تک کدوہ آگ سرخ ہوگئ ۔ حتی ابیضت: یہاں تک کدوہ سفیہ ہوگئ ۔ حتی اسو دت: یہاں تک کدوہ سفیہ ہوگئ ۔ صوداء: سیاہ ۔ مظلمة: تاریک ۔

#### دوزخ کی آگ کی گرمی

ان احادیث سے دوزخ کی آگ کی شدت حرارت ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی بیآ گہنم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے،
ستر کے عدد سے کثرت و مبالغہ مراد ہے ، معنی بیرہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی اس آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ گرم ہے ، اسے اللہ
تعالی نے بنایا ہی عذاب کے لئے ہے ، تو پھراس کی حرارت کیے زیادہ نہ ہو، چنانچہ اس آگ کو بوں تیار کیا گیا کہ پہلے ایک ہزار برس
تک اس آگ کو جلایا گیا ، تو وہ سرخ ہوگئ ، پھرایک ہزار برس تک جلایا گیا تو وہ سفید ہوگئ ، پھرایک ہزار برس جلانے کے بعد سیاہ ہو
گئی ، چنانچہ اب وہ خوب سیاہ اور تاریک ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کد دنیا کی آگ کی جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا میں شدید ترین سرزا آگ کے ذریعہ ہوتی ہے، اس لئے سمجھانے کے لئے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے، چنا نچہ صحابہ کرام ڈین تھا جنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: دنیا کی آگ ہی عذاب کے لئے کافی ہے، اس پر مزید انہتر گنا اضافہ کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے نے فرمایا: جہنم کی آگ کو اس لئے بڑھایا گیا ہے، تا کہ اللہ کاعذاب دنیا والوں کے عذاب کے مقابلے میں ممتاز ہوجائے اور تا کہ اٹل دوز خ کو پیتہ چل جائے کہ اللہ کاعذاب الل دنیا کے عذاب سے کہیں ذیا دہ وہ خت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔(۱)

## بَابُمَاجَاءَأَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ وَمَاذُكِرَ مَنْ يَخُرُجُمِنَ النَّارِمِنُ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ

بيباب الى بيان ش ب كرووز خ ك لخروسانس بي اورائل وحيد كاست كالج جان كورش به عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَهُ: الْمُتَكَّتِ النَّازُ إِلَى رَبِّهَا، وَقَالَتْ: أَكُلَ بَعْضِى بَعْضاً، فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَهُ فِي الشِّتَاءِ فَزَمْهُ وِيْدَ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَنَوْ هُ. الشِّتَاءِ فَزَمْهُ وِيْدَ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَنَوْ هُ.

حضرت ابوہریرہ وخالفو سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: دوزخ نے شکایت کی اور حال عرض کیا کہ

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١٠ ٧ ٣٣٧ كتاب احوال القيامة ، باب صفة النان شرح الطيبي ١٠ ٢ ٢٢٧١

عَنُ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ هِشَامْ: يَخُوجُ مِنَ النَّارِ ، وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْرِ جُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَهُ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذُرَّ قُدُوقَالَ شُعَبَةُ: مَا يَزِنُ مُنَ قَالَ شُعَبَةُ: مَا يَزِنُ فَرَقَالَ شُعَبَةُ: مَا يَزِنُ فَرَقَالَ شُعَبَةُ: مَا يَزِنُ فَرَقَالً شُعَبَةُ: مَا يَزِنُ فَرَقَالً شُعَبَةُ: مَا يَزِنُ فَرَقُومُ اللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ قَالُ مِنْ قَالَ شُعَبَةً فَا مَا يَزِنُ مُنْ فَاللَّهُ مَا يَزِنُ فَلَهُ مِنَ النَّالِ مَنْ قَالَ شُعَبَةً : مَا يَزِنُ فَلَهُ مِنَ النَّعَلِ مَا يَزِنُ فَرَقُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّالِ مَنْ قَالَ شُعَبَةً : مَا يَزِنُ فَرَقُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّالِ مَنْ قَالَ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّالِ مِنْ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ النَّالِ مُنْ قَالُ مُؤْمُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل واللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ أَنَسِ عن النّبِي ﴿ قَالَ: يَقُولُ اللهُ: أَخُوجُوا مِنَ النّادِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمَٱ أَوْ خَازَى إِنِي مَدَم حضرت انس نِفَاتُورُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ اِنْ اِرْتَادُونَ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِل جہم سے ہراس فخص کو تکال دو، جس نے جھے ایک دن بھی یا دکیا ہویا، مجھ سے کی جگہ ڈرا ہو۔

عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنِي لاَّعُرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجاً: رَجُلْ يَخُوجُ مِنْهَا زَخُفاْ, فَيَقُولُ: يَا رَبِ: فَدُ أَخَذَ النَّاسُ المَنَازِلَ, قَالَ: فَيَقَالُ لَهُ: انْطَلِقُ إِلَى الْجَنَّةِ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِ: قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ, قَالَ: فَيَدْجِعُ, فَيَقُولُ: يَا رَبِ: قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ, قَالَ: فَيَدُهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُل

حضرت عبداللہ بن مسعود فائلون سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: میں اس مخض کو خوب پہچا تنا ہوں، جوسب سے آخر میں جہنم سے آخر میں جہنم سے آخر میں جہنم سے گسٹما ہوا نظے گا اور عرض کرے گا، اے میرے پروردگار: لوگوں نے توجنت کے سب گھر لے لئے ہوں گے، آپ کے نفر مایا: اس سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف جا اور اس میں داخل ہوجا، آپ نے فرایا: چنانچہوہ جائے گا، تا کہ جنت میں داخل ہو، لیکن وہ لوگوں کواس حال میں پائے گا کہ انہوں نے جنت کے تمام گھر لے لئے ہیں، پھروہ لوئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے پروردگار: لوگوں نے واقعی سب گھر لے لئے ہیں، فرایا آپ نے: اس سے کہا جائے گا: کیا تجھے وہ وفت یا دہے، جس میں تو تھا ( یعنی عذاب دوزخ یا اس سے دنیا کی ملکیت مراد ہے) وہ کہے گا: تی ہاں (یا دہ) پھراس سے کہا جائے گا کہ نو آرز وکر، آپ دوز خیا یا: پھروہ آرز وکرے گا، تواس سے کہا جائے گا کہ بیشک تیرے لئے وہ پھے ہے، جس کی تو نے تمنا کی ہے اور دنیا کا دس گنا ( بھی )، فرایا آپ نے: وہ ( تجب سے ) کہ گا، کیا آپ میری خداق اڑا رہے ہیں جبکہ آپ تو ربادشا ہوں کے بھی ) بادشاہ ہیں، داوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم بھی کو ہنتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہونے گئیں۔

عَن أَبِي ذَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنِي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذَخُرُلاً الْجَنَّةَ, يَوْتِي بِرَجُلٍ, فَيَقُولُ: سَلُواعِن صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَآخِينُوا كِبَارَهَا, فَيقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا, فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: فَيقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّتَةٍ حَسَنَةً, قَالَ: فَيقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّتَةٍ حَسَنَةً, قَالَ: فَتَقُرْلُ مَا رَبِي لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءً, مَا أَرَاهَا هَامَا، قَالَ: فَلَقَدْرَ أَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُنْ عَلَى مَا أَرَاهَا هَاهُنَا, قَالَ: فَلَقَدْرَ أَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ مَا أَرَاهَا هَاهُنَا, قَالَ: فَلَقَدْرَ أَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ مَا مُنَا عَلَى مَا أَرَاهَا هَاهُنَا, قَالَ: فَلَقَدْرَ أَيْتُ رَسُولُ اللّهِ ﴿ اللَّهِ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ مَا أَرَاهَا هَاهُنَا, قَالَ: فَلَقَدْرَ أَيْتُ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

حضرت ابوذر مففاری بخالی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی میں دوز نے سے سب سے آخر میں نکلنے والے اور سب سے آخر میں بنائے میں دافل ہونے والے کوجات ہوں (اسکی صورت یہ ہوگی کہ) ایک مردکولا یا جائے گا، تو اللہ تعالی فرما کیں گے: اس سے اس کے چھوٹے گنا ہوں کے بارے میں پوچھواور بڑے گنا ہوں کو چھپا دو، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن، اس اس طرح کیا ہے، اورفلاں فلاں دن تو نے ایسا ایسا کیا ہے، آپ نے فرما یا: اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لئے ہر برائی کے بدلہ ایک نیکی ہے، فرما یا آپ نے: وہ عرض کرے گا، اسے میرے پروردگار: میں نے اور بھی بہت سے گناہ کئے تنے ، جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ درہا، راوی کہتے ہیں کہ تحقیق میں نے نی کریم کے وہشتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھیں بھی ظاہر ہوگئیں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَعَذَّبُ نَاسَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ فِي النَّارِ، حَتَى يَكُونُوا فِيهَا حُمَماً، ثُمَّ ثُمُرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ، فَيَالَ مَيْخُرَجُونَ، وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبُوَابِ الْجَنَّةِ، فَالَ: فَيَرْشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، فَيَنْبُونَ كَمَا يَنْبُثُ الْفَنَاءِفِي حُمَالَةِ السَّيْلِ، ثُمَّيَدُ خُلُونَ الْجَنَّةِ.

 ے نکالا جائے گا، اور جنت کے درواز وں پر ڈال دیا جائے گا، آپ کے نے فرمایا: پھر جنتی لوگ ان پر آب حیات حیر کسی کے جمر کس سے وہ اس طرح اگئے لگئیں گے، جیسے سیلاب کے ساتھ بہنے والا داند، بہنے والے پانی کے کنارے پر (بہت جلد) اگتا ہے، پھروہ جنت میں داخل ہوجا نمیں گے۔

عَن أَبِئ سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ, أَنَّ النَّبِيّ ﴿ قَالَ: يَحُرْجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الإِيْمَانِ، قَالَ أَبُوسَعِيْدٍ: فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقُرَأُ { إِنَّ اللهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ }

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلُ النَّارَ اشْتَدَّصِيَا حُهُمَا, فَقَالَ الرَّبُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: أَخْرِ جُوْهُمَا, فَلَمَّا أَخْرِ جَا, قَالَ لَهُمَا: لِأَيْ شَىٰ ءِ اشْتَذَ صِيَا حُكُمَا ؟ قَالَا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا، وَتَعَالَى: أَخْرِ جُمْ النَّا فَلَقِي أَحَدُهُمَا تَفْسَهُ قَالَ: رَحْمَتِيْ لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقًا فَتُلْقِيا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ، فَيَنْطَلِقًانِ، فَيلْقِي أَحَدُهُمَا تَفْسَهُ فَيَتُولُ لَنَارِ، فَيَنْطَلِقًانِ، فَيلْقِي أَحَدُهُمَا تَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: مَامَنَعَكَ أَنْ فَيَحْمُلُهَا عَلَيْهِ بَرْ دَاوَسَلَاماً، وَيَقُومُ الآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: مَامَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ ؟ فَيَقُولُ يَارَبِ: إِنِّي لاَزْجُو أَنَّ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَمَا أَخْرَ جُتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكُ وَتُعَالَى: لَكَ رَجَاؤُكُ، فَيَقُولُ لَنَا رَجُوانَ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَمَا أَخْرَ جُتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ تَبَارَكُ وَتُعَالَى: لَكَ رَجَاؤُكُ، فَيَدُخَلَانِ الْجَنَةَ جَمِيْعاً بِرَحْمَةِ اللّهِ.

حضرت الوہر پرہ ذائشہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے نے فرما یا: جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے دوآ دمیوں کی جینے سخت ہونے گئے ہو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں کالو، جب انہیں نکالا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں کے کہ کس وجہ سے تمہارا چیخنا بلند ہوا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے ایسااس لئے کیا تا کہ تو ہم پررہم کرے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گئے کہ میری رحمت تم دونوں کے لئے یہی ہے کہ تم جا وَاورا پین جانوں کوجہنم کے اس عذاب میں وَال دو، جہال تم (پہلے) ہے، چنا نچہ وہ دونوں جائیں گے، ان میں سے ایک شخص اپنی جان کوجہنم میں وُال دے گاتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آگ کوشنڈی اور سلامتی والی کر دیں گے اور دو مرا کھڑار ہے گا، اپنے نفس کوجہنم میں وُال حیمائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے آگ کوشنڈی اور سلامتی والی کر دیں گے اور دو مرا کھڑار ہے گا، اپنے نفس کوجہنم میں وُالے جیسا کہ تیرے ساتھی تیرے ساتھی نے وَال دیا ہے؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار جھے امید ہے کہ آپ جھے دوبارہ جہنم میں نوالیس گے لیدائی سے بعداس کے کہ آپ جھے دوبارہ جہنم میں نوالیس سے بعداس کے کہ آپ جھے دوبارہ جہنم میں نوالیس سے بعداس کے کہ آپ جے کہ تیرے ساتھ تیری امید کے میں معاملہ ہوگا، بالا خردونوں کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: لَيَخْرَجَنَّ قَوْمْ مِنْ أُمَّتِيْ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِيْ، يُسَمُّونَ

الْجَهَنَّوتِينَ.

حضرت عُمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میری امت کے پچھلوگ ضرور میری سفارش سے جہنم سے کلیں گے جنہیں ' جہنی' کہا جاتا ہوگا۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبْهَا ـ

مشکل الفاظ کے معنی : ۔ اشتکت: دوز نے شکایت کی ۔ نفس: (نون اور فا پرزبر کے ساتھ) سائس۔ زمھویو: بخت

مشکل ۔ سموم: (سین پرزبر) گرم لوء شدیدگری ۔ مایون شعیو ق: جو کے دزن کے برابر ۔ بو ق: (با پرچش) گیہوں، گذم ۔

خد ق: اس لفظ کو دو طرح ہے پڑھا گیا ہے۔ ا۔ ( ذال پرزبر اور الی تشدید کے ساتھ ) معمولی فرہ ، انتہائی باریک ذرہ ، مطلب یہ

خد ق: اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا ، تو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ ۲۔ شعبد راوی کے طریق میں فرہ

کے جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا ، تو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ ۲۔ شعبد راوی کے طریق میں فرہ

( ذال پرچش اور راپرزبر کے ساتھ ) ہے ، جس کے معنی کھئی کے ہیں ، یم عنی اگر چہ جو اور گذم کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں ، کینی جبور نے پہلے معنی نواجدہ نو اجدہ ہے ہیں ، کینی کہ جبور نے پہلے معنی نواجدہ نو اجدہ ہے ہیں ، کینی کہ گا اور علی ہوا ہو جبور کی دو اجدہ ہو گا اور میں نہ ہوگی کے ایمان کو پالے گی بطوحون : ( مینی جبول ) آئیں ڈالا دائی ہور سی ہور کی ہور کی

# جہنم دوسانس لیتی ہے

جہنم نے اللہ تعالی سے شکایت کی کہ میرے بعض جھے نے دوسرے بعض کو کھالیا ہے، تو اللہ تعالی نے اسے دوسانسوں کی اجازت دی، ' دوسانسوں' سے کیا مراد ہے؟

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٣٢٤/٣

علاء فرماتے ہیں کداس ہے جہنم کے دوسانس مراد ہیں کدایک سانس سے دنیا میں شدید حرارت اور دوسرے سانس سے سخت سردی ہوجاتی ہے، چنانچہ کا فروں کوجس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا، اس طرح زمبر پر لیعن سخت شدندک کا عذاب بھی انہیں دیا جائے گا، دنیا میں اس حرارت و برودت کا ظہور سورج کے ذریعہ ہوتا ہے، زمین کا جو خطہ جس قدر سورج کے قریب ہوتا ہے، اس میں شدید گری اور جو ممالک جس قدراس سے دور ہیں، اس قدران میں گری کم اور سردی زیادہ ہوتی ہے، اور جو علاقے سورج سے نہو بہت ور ہیں اور جو علاقے سورج سے نہو بہت دور ہیں اور نہ بہت قریب، ان میں سردی اور گری کا توازن برابری رہتا ہے۔ (۱)

اشتکت الناد سے کیا مراد ہے؟ کیااس سے حقیقی معنی مراد ہیں کہ جہم وا تعتال پی زبان سے شکایت کرے گی یااس سے عازی معنی مراد ہیں؟ اس میں شارحین حدیث کے دونقط نظر ہیں:

- (۱) جمہورعلاء کے نزدیک اس سے حقیقی معنی مرادیں کہ آخرت میں جہنم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اس کی کیفیت اللہ ہی کومعلوم ہے کماقال اللہ تعالیٰ: و ان من شی الایسبح بحمدہ و لکن لا تفقہون تسبیحهم (اور کوئی چیز نہیں، جواس کی خوبیاں نہیں پڑھتی، لیکن تم ان کا پڑھنا نہیں بچھتے ) (اسراء: ۲۲)
- (۲) علامہ بیناوی کے نزدیک اس سے مجازی معنیٰ مرادیں، چنانچے ان کے نزدیک' شکایت' سے جہنم کا جوش مارنا، بعض کا بعض ک

#### گنهگارمسلمان بھی بالاخرجنت میں داخل کردیا جائے گا

اس باب کی باقی احادیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ جس گنہگار مسلمان نے دنیا میں تو بہند کی ہو، تو آخرت میں پھی عرصہ اسے مذاب جہنم سے دو چار ہونا پڑے گا، پھر نبی کریم ﷺ کی شفاعت سے اللہ تعالی محض اپنے فعنل وکرم سے اسے جہنم سے تکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔

من ذکونی یو ماً او خافنی فی مقام اس کامطلب یہ ہے کہ جس نے جھے ایمان کے ساتھ مخلص ہوکر یادکیا، یا کی مقام پرجبکہ اس کے نفس میں گناہ کا نقاضا پیدا ہوا، مجھ سے ڈراورخوف کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کیا، اس سے رک گیا تو ایسے خض کو بھی بالاً خر جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

اتذ كر الزمان الذى كنت فيد السس ياتوعذاب دوزخ مرادب يااس سدنيا كى مكيت مرادب، حافظ ابن حجرف دوسر معنى مراد لئے بيں۔

أتسخوبي وانت المملك" كياآپ ميرے ساتھ شمااور خاق كرررہ بين، استريت يہال كيامراد،

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى٣٢٣/٣

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢٦٨/٤

#### اس ميس دوقول بين:

- (۱) ابو کرکتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حریبے کنی کرنا مقصود ہے، معنیٰ بیرہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ مزاح نہیں کررہے، کیونکہ آپ رب العالمین ہیں اور جونستیں آپ نے مجھے عطافر مائی ہیں وہ بھی حق ہیں، بس تعجب اس بات پرہے کہ آپ نے مجھے اتنا کچھ عطاکیا ہے، جبکہ میں تو اس کا اہل نہیں تھا، اس میں ہمز واستنہام برائے نفی ہے۔
- (۲) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس جملے سے حرید کے حقیق معنی مراد نہیں، بلکہ یہ جملہ اس سے فرط مسرت کی وجہ سے صادر ہو گا، جیسا کہ حدیث میں ایک بزرگ کا جملہ منقول ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے فرط محبت میں یوں کہدویا: انت عبدی وانار بک (تو میرا بندہ ہے اور میں تیرارب ہوں)۔

کماینبت الغثاء... مطلب بیہ ہے کہ جس طرح وہ دانہ جوسلاب کے ساتھ برکرآتا ہے، اور ندی کے کنارے پر بہت جلداگ جاتا ہے، اک طرح الل جنت بھی جوجہنم سے نکالے جائیں گے، نہایت جلد آب حیات کی وجہ سے اگ جائیں گے، لینی ان کے جسم صحح اور درست ہوجائیں گے۔

د حمتی لکما ان تنطلقا . . . اس میں سوال بیہ کہ جہنم میں داخل ہونا کیے رحمت ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ جب ان دونوں نے دنیا میں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گذاری ، بلکہ اللہ کی نافر مانی اور خفلت میں وقت گذارااور تو بہ کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے ، تو اب نہیں قیامت میں حکم ہوگا کہتم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو، تا کہ انہیں بیہ پہنچل جائے کہ اللہ کی رحمت کا فزول اس وقت ہوسکتا ہے، جب اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافر مانی سے کمل طور پر پر بیز کی جائے ۔ (۱)

## جنت کے حصول اور جہنم سے بیخے کی کوشش میں اس قدر غفلت

اس باب کی آخری مدیث کا مطلب بیب که انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی خوفنا ک چیز سے یا اپنے کسی ظالم دخمن سے جان بچانے کے لئے بھا گتا ہی جا گتا ہی چلاجا تا ہے، اور جب تک اے اطمینان نہ ہوجائے اس وقت تک نہ آرام کرتا ہے، نہ سوتا ہے اور نہ بیٹھتا ہے، اس طرح انسان اپنی پندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لئے ہر شم کی کوشش کرتا ہے، خوب تگ وووکرتا ہے، ذراف فلت اور سستی نہیں کرتا اور خہ سوتا ہے اور جب تک وہ چیز حاصل نہ ہوجائے ، اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا، لیکن ووز خ اور جنت کے بارے میں انسانوں کا عجیب حال ہے، حالانکہ دوز خ سے بڑھ کرکوئی خوفنا کہ چیز نہیں ، اس کا تقاضا تو بیہ ہے کہ دوز خ اور جنت کے بارے میں انسانوں کا عجیب حال ہے، حالانکہ دوز خ سے محمل پر ہیز کی جائے ، لیکن اس سے بچنے کے خواہ شند مجمل دوز خ سے بچنے کے لئے دات ون ایک کیا جائے ، اللہ کی نافر مانی سے محمل پر ہیز کی جائے ، لیکن اس سے بچنے کے خواہ شند کی خواہ شند کی خیند سور ہے ہیں، اور جنت جس کو حاصل کرنے کے لئے جس قدر کوشش اور تگ و دوکر نی چاہے ، اس کے طلب گار بھی اس طرح کی جدوجہ دئیں کر رہے ، بلکہ غفلت کی خیند سور ہے ہیں، غرض سے کہ جنت کے حصول اور جہنم سے بیجنے کے لئے ضرور کی ہے کہ کے میز سے کہا ہے کہ کے خواہ شرور کے کے لئے خواہ کو کے کہنت کے حصول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خس دور کی مید وجہ دئیں کر رہے ، بلکہ غفلت کی خیند سور ہوں ہے کہ کہنت کے حصول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کو کو کے کہنے کے کھول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کہنا کے کو کو کی کو کہنے کے کھول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کے کھول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کی کو کھول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کی کو کھول اور جہنم کی کو کھول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کھول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کھول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کھول اور جہنم سے بیجنے کے لئے خواہ کو کھول اور جہنم سے بیچنے کے لئے خواہ کو کھول اور جہنم سے بیچنے کے لئے خواہ کو کھول کو کھول کو کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھ

<sup>(</sup>۱) تحفةالاحوذي ۲۷۴/۷

#### احکام کی ممل اطاعت اوراس کی نافر مانی ہے ممل اجتناب کیا جائے۔(۱)

## بَابُ مَاجَاءَأَنَّ أَكُثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ دوز خیوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اطَّلَعْتُ فِي الْبَحَنَةِ فَرَ أَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَـ

حضرت عبداللہ بن عباس فیالٹوئ کہتے ہیں کہ نبی کر کیا ہے نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت میں جھا نکا تو دیکھا کہ اہل جنت کی اکثریت فقراء کی تھی اور جہنم میں جھا نکا تو دیکھا کہ اہل دوزخ کی اکثریت عورتوں کی تھی۔

عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ النَّادِ فَرَ أَيْثُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَ أَيْثُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَ أَيْثُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفَقَرَ اءَ . الْجَنَّةَ فَرَ أَيْثُ أَيْثُ أَكْثُوا الْفَقَرَ اءَ .

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے جہنم میں جمانکا تو پہتہ چلا کہ اہل جہنم کی اکثریت فقراء ہیں۔

## جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی

نی کریم ایک بیر کر جنت اورجہنم کودیکھا، ویکھنے کا بیوا قعہ کب پیش آیا؟اس میں دوقول ہیں: ایک بیر کہ معراج کے موقع پر اور دوسرا بیہ ہے کہ نماز کسوف میں آپ نے دیکھا ہے۔

باب کی ذکوره احادیث سے دوام ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) جنت میں اکثریت نظراء کی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں تقوی کے مطابق زندگی گذاری ہوگی، جنت میں داخلے کا سبب ان کا یہ نقت میں اکثریت نظراء کی ہوتا ہے، حافظ ابن حجر راللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے مقصود ہے کہ دنیا میں مال و دولت کی طرف زیادہ تو جہنیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اس میں عورتوں کو اس بات پر براہیختہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دین کے امور پر محافظت اوریا بندی کیا کریں۔
- (۲) دوزخ میں اکثریت عورتوں کی ہوگی ،اس پرایک اشکال ہوتا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی ، جبکہ دوسری صدیث میں ہے کہ جنت میں ہرجنتی کو دو دوعور تیں ملیں گی ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ہرجنتی کو دوروعور تیں ملیں گی ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں زیادہ عورتیں ہوں گی ؟

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۷۲/۷

شارعين حديث في ال ي مختلف جوابات دي بين:

- (۱) ابتداء اُجہٰم میں عورتیں زیادہ ہوں گی شوہر کی ناشکری وغیرہ کی وجہ سے، مگر چونکہ وہ اہل ایمان ہوں گی ،اس لئے سزا جھکتنے کے بعد جنت میں داخل ہوجا نمیں گی ہتو پھر جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوجائے گی۔(۱)
- (۲) محضرت انورشاہ کشمیری مِراللہ نے اس کا جواب بید یا کہ جنت کی بیدو نیو یاں جنت کی حوروں میں سے ہوں گی ، جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔(۲)
- (۳) بعض نے بیجواب دیا کہ عورتوں کی تعدا دچو تکہ دنیا میں زیادہ ہے، اس لئے عورتوں کی تعداد جنت میں جنت کے مردول - سے زیادہ ہوگی، اور جہنم میں ان کی تعداد جنت کی عورتوں اور جہنم کے مردوں سے بھی زیادہ ہوگ۔ (۳)

#### بَاب

عَنْ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً ، رَجُلْ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ ، يَعْلِي مِنْهُمَادِمَاغُهُ .

حفرت تعمان بن بشیر کہتے ہیں کدرسول اللہ اللہ فی نے ارشادفر مایا: بے شک دوز نے والوں میں سب سے خفیف عذاب ایک مردکو ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلووں میں دوایی چنگاریاں ہوں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ آھون: سب سے خفیف اور ہلکا۔ آخمص: پاؤں کا مجلاحصہ، تلوا۔ جموتان: جمرق کا شنیہ ہے: چنگاری۔ یعلی: کھولتا ہوگا، جوش مارے گا۔

## جهنم كاادنى درجه كاعذاب

ال روایت میں جہنم کاسب سے اونی درجہ کا عذاب ذکر کیا گیاہے، کہ اس جہنمی کوآگ کے جوتے پہنائے جا میں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اور پیٹ سے آگ کے شعلے تکلیں گے، کیکن بیعذاب بھی انتا شدید ہوگا کہ وہ آ دی بیعی بہاہو گا کہ جہنم کاسب سے شخت عذاب کو یا جھے دیا جا رہاہے۔

دوسری روایت میں تصری ہے کہ اس ' رجل' سے آپ کے پچا حضرت ابوطالب مرادیں، جو اگر چہ حالت کفر میں مرے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے نی کریم کے مشکل وقت میں بڑی مددونصرت کی تھی، اس لے آئیں جہنم کا سب سے خشیف

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱/۲ ۲۰ کتاب بدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة

<sup>(</sup>٢) فيض البارى ١١٤/١ كتاب الإيمان باب: كفر ان العشير

۳۲۵/۳ الكوكبالدری

عذاب ہوگا،اللدتعالی اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کواس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین یارب العالمین \_(۱)

#### بَاب

مشكل الفاظ كے معنیٰ: \_ ضعيف: كمزورآ دى \_ منضعف: وه ضعيف شخص جے لوگ حقير جانتے ہیں \_ أقسم على اللهٰ: الله تعالیٰ کے بعروسے پرتشم کھالے \_ لاہو ہ: تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کر دیں \_ عتل: (عین اور تا پر پیش) روکھا ، ا کھڑ مزاح آ دى \_ جو اظ: اکر کرچلنے والا ، اجڈ ، اکھڑ \_ متكبو: اپنے كواعلیٰ اور دوسروں كوحقير وذليل اورگھڻيا بيجھنے والا ،فخر وغرور کرنے والا \_

# جنت اورجہنم میں کون لوگ داخل ہوں گے

نی کریم کے جو بطاہر دنیاوی اعتبار سے میں ان لوگوں کی صفات کا ذکر فرما یا ، جو جنت اور جہنم میں جا کیں گے ، چنانچہ جنت میں وہ لوگ جا کیں گے جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے شان دشوکت کے حامل نہیں ہوں گے ، لوگ انہیں حقیر بجھتے ہوں گے ، وہ زم دل ، نرم خو اور خوا بین میں اللہ پراعتما دکر کے شم کھالیں ، اور زم زبان ہوں شے ، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ ایسا خصوصی تعلق ہوگا کہ اگر وہ کسی کام کے بار سے میں اللہ پراعتما دکر کے شم کھالیں ، تو اللہ تعالی ان کی شم کو ضرور پورا فرما دیں ، اور جہنم میں ہر وہ خض جائے گا ، جو تندخو ، بدم زاج ، اکھڑ مزاج اور مشکر ہوگا ، لیعن حق بات سے اعراض اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري٣٢٤/٣، تحفة الاحوذي٢٤٨/٤

الناريدخلها الجبارون عفة الاحوذى ٢٤٩/٤، تكملة فتح لللهم ١١٧١، كتاب الجنة ، باب الناريدخلها الجبارون

#### ابواب الايمان عن رسول

رسول الله على سے ايمان متعلق احاديث پرمشمل ابواب

#### ایمان کے لغوی معنی

"ایمان" کالفظ" أمن" ہے ہے،جس کے معنی کسی چیز سے بے خوف ہونے کے ہیں، جب بیلفظ باب افعال سے آئے تو متعدی ہوجا تا ہے یعنی اُمن اُس کے معنی ہیں: اُمن دیا، بے خوف کر دیا اور ایمان کے لغوی معنی تقد یق کے ہیں، جب اس کے صلہ میں باء آجائے، چنا نچہ کہا جا تا ہے: اُمن بکذا، اس کے معنی ہیں: اس کی تقد یق کی کہ کوئکہ جب کسی چیز کی تقد یق کردی جائے تو اس کی تکذیب سے گویا امن حاصل ہوجا تا ہے۔

### ايمان كى تعريف

ایمان کی شرعی تعریف شار حین صدیث نے مختلف الفاظ ہے ذکر کی ہے، جن کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے، چنانچ جمہور محقق علاء نے اسکی تعریف یوں کی ہے:

"التَضدينَ بِمَاعُلِمَ مَحِئ النّبِي بِهِ مَسْرُورَةً ، تَفْصِيلاً فِيمَاعُلِمَ تَفْصِيلاً ، وَاجْمَالاً فِيمَاعُلِمَ اجْمَالاً فِيمَاعُلِمَ الْحَمَالِاً فِيمَاعُلِمَ الْحَمَالِاً فِيمَاعُلِمَ الْحَمَالِاً فَي مَالِمُ مِعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ اللهِ مَعْلَى اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ

"تصدیق " سے مرادیہ ہے کہ دل سے ان تمام باتوں کی اپنے اختیار سے تقدیق کی جائے جن کو نبی کریم کے لیکر آئے سے اور انقیاد بیت اور انقیاد بیت کی حاصل ہوا ور ہرقل اور ابوطالب نے گوکہ آئی تعدیق کی اور آئی تعدیق کی اور آئی تعدیق کی تعدیق کی تعدیق اور آئی تعدیق کی تعدیق ک

<sup>(</sup>۱) فتح الملهم: ٣٢٤/١ كتاب الايمان, الايمان لغة وشرعا

" ضرورۃ" سے دہ امور مراد ہیں، جو نبی کریم ﷺ سے بطریق تواتر اور دلیل قطعی سے ثابت ہوں اور وہ اس درجہ مشہور ہوں کہ عام لوگوں کی ایک کثیر جماعت اسے جانتی ہو۔(۱)

# بَابَ مَا جَاءَأُمِرْ ثُأَنَ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْ لُوُ ا: لَا الْهَ إِلَّا اللَّهُ

به باباس بیان میں ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے فرما یا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قال کروں یہاں تک وہ لا اله الله کہہ لیں۔ عَنْ أَبِیٰ هُوَیْوَةَ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى یَقُوْلُوا: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا، عَصَمُوْ امِنِّیٰ دِمَائَهُمْ، وَأَمُوَ الْهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا: جب نبی کریم بھی کی وفات ہوگئی اور آپ

کے بعد ابوہر خلیفہ ہوئے تو عرب میں سے پھیلوگ کا فرہو گئے، اس موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا:
آپ لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے جبکہ رسول اللہ بھی نے فر مایا: مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم
دیا گیا ہے جب تک کہ یہ لا الدالا اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لیس، اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اپنے جان ومال کو مجھ سے
محفوظ کر لیا، مگر کلمہ اسلام کے قت کے ساتھ ( یعنی وہ کوئی ایسا کا م کر لیس، جوان کی ان چیزوں کو حلال کرد سے ) اور اس کا حساب اللہ پر ہے، حضرت ابو بکرنے فر مایا: اللہ کو قتم : میں ہراس بندے سے ضرور لڑائی کروں گا، جونماز اور زکوۃ کے حساب اللہ پر ہے، حضرت ابو بکرنے فر مایا: اللہ کو قتم : میں ہراس بندے سے ضرور لڑائی کروں گا، جونماز اور زکوۃ کے

درمیان تفریق کرےگا، کیونکہ زکوۃ بال کاحق ہے، اللہ کا حتم ، اگر بیاوگ جھے ایک ایسی ری بھی بطور زکوۃ دینے سے انکار کردیں گے، جو بیر سول اللہ اللہ اللہ اللہ تقائی ہے۔ تو میں ان سے آگی عدم اوا کیگی کی وجہ سے جنگ کروںگا، اس پر حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی تشم، میں بھے گیا کہ اللہ تعالی نے حضرت صدیق آکبر کا سینہ جنگ کے لیے کھول ویا ہے ( یعنی مطمئن کردیا ہے ) اور میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔

### كفارسے جنگ كاحكم

باب کی پہلی حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جھے کفار سے جنگ وجدال اور قبال کا تھم دیا گیاہے الا ہید کہوہ اسلام قبول کرلیس تو پھروہ لڑائی سے نج جائیں گے، اور "حتی یقو لو الاالله الاالله "میں اگرچہ رسالت اور دیگر احکام کا ذکر صراحة نہیں لیکن مراداس کلمہ سے اسلام ہے لہٰذارسالت اور اسلام کے دیگر احکام ضمناً اس میں داخل ہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے بہر حال قال کیا جائے گا الابید کہ وہ اسلام قبول کرلیں، حالانکہ قرآن وحدیث سے بیجی ثابت ہے کہ مناسب موقع پر کفار سے سلح بھی کی جاسکتی ہے تا کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے ایسے ہی اگروہ جزید دے دیں ، تب بھی قال نہیں کیا جا تا ، تو پھراس حدیث میں صرف قال کے ذکر پر کیوں اکتفافر مایا گیا ہے؟

ال شبر ك مختلف جواب ديئے كئے ہيں:

ا۔ علامہ طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کیمکن ہے کہ بیحدیث ابتداء اسلام کی ہوا ورجز بیوصلح کا حکم بعد میں نازل

ہوا ہو۔(۱)

<sup>(</sup>۱) شرح الطيبي ١٢٩/١

۲۔ اس حدیث میں لفظ ''ناس'' کو کہ عام ہے لیکن اس سے اہل کتاب کے علاوہ مشرکین کمہ اور بت پرست مراد ہیں، گویاصلح کا تھم پہلے تھالیکن بعد میں مشرکین عرب کیلے سلے کا تھم نہیں رہا بلکہ ان کے بارے میں بیتھم ہے، اما السیف و اما الاسلام ( لیعنی اسلام تبول کروور نے لڑائی ہوگی )

سے حدیث میں "قتال" سے حقیقی قال مراد نہیں بلکہ اس سے "اعلاء کلمة الله " یعنی دین کی سربلندی اور فلبہ مراد ہے، یہ تفصد بعض کفار کو تل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ فلبہ مراد ہے، یہ تفصد بعض کفار کو تل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ملبہ ملکہ اس سے مراد ہے لڑائی اووہ چیز جو قال کے قائم مقام ہو نواہ جزید ہو یا معاہدہ کے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ قال میں جزیدا ورضے دونوں داخل ہیں۔

أمرت ان أقاتل الناس اس ميس"أمرت "كالفظا كرچه مجهول كاصيغه به اليكن اس سے مراو "الله تعالى" بيں كيونكه حضور الله كو كام ديے والے الله جل شانه بى بيں اور جب كوئى صحافی يوں كہے كه "أمرنا" (جميس حكم ديا حمي) تواس سے مراديہ به كه نبى كريم الله في نبي حكم ديا ہے۔

"الابحقها" اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اسلام قبول کر لے تو اس کے جان و مال محفوظ ہوجاتے ہیں، ہاں اگر وہ ایسا کوئی کام کر لے، جس کی سزاہی اسلام میں قبل ہو، تو پھرائے آل کیا جائے گا، مثلا جوشخص کسی کو ناحق قبل کردے، یا شادی شدہ آ دمی زنا کر لے تو ایسی صورت میں پھرائے آل کیا جائےگا، کیونکہ یہی اسلام کا تھم ہے۔

وحسابھہ علی اللہ اس کے معنی بیرہیں کہ جو تخص بظاہراسلام تبول کر لے، زبان سے اقرار کررہا ہے تو دنیا میں اس پر مسلمان ہونے کا تھم لگا یا جائےگا، دل سے اس نے اسلام قبول کیا ہے یانہیں، اس تحقیق کے ہم مکلف نہیں، دل کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے معالمہ فرمائیں گے۔

علامہ عین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص طحداور زندیق ہوجائے یعنی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے، جس سے اس کامنکر خدااور منکر دین ہونا معلوم ہوتا ہولیکن پھر جلد ہی اسے احساس ہوجائے اور بیدل سے توبہ کرلے، تواسکی توبہ کو تبول کیا جائے گا، لیکن اگر اسکی توبہ محض جان بچانے کیلئے اور اسلامی سزاسے بچنے کیلئے ہو، تو پھر اسکی توبہ قبول نہیں کی جائے گا۔ (۱)

### حضرت صديق اكبر رضائية كاجرأت مندانه فيصله

نی کریم الله جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ادرآ پکے بعد حضرت صدیق اکبر زبالله خلیفه اول قرار پائے تواس وقت مختلف قسم کے نئے فتنے رونما ہو گئے، ان میں سے ایک''فتنہ ارتداد'' ہے، جس کا مقابلہ حضرت صدیق اکبر زبالله نے بڑی جرأت کے ساتھ کیا۔

<sup>(</sup>۱) فتح لللهم، ٥٥٣/١ كتاب الايهان ، باب الأمر بقتال الناس، فتح البارى ١٠٣/١ كتاب الايهان ، باب: فان تابوا....

" کفر من کفر من العرب" علامه طبی فرماتے ہیں کہاس سے قبیلہ غطفان ، فزارہ اور بنی سلیم وغیرہ مراد ہیں کہ انہوں نے زکوۃ کاا ٹکارکردیا تھا۔

> وا قعدیہ ہے کہ اس فتنہ کے وقت اسلام سے روگر دانی کرنے والے لوگ تین طرح کے تھے: ا۔ بعض لوگوں نے اسلام چھوڑ کربت پرستی کی راہ اختیار کرلی۔

۲۔ اوربعضوں نے نبوت کے جھوٹے دعویدارمسیلمہاوراسودعنسی کی تصدیق اور پیروی شروع کردی، چنانچہاہل یمامہ نے مسیلمہ کذاب کی اورصنعاء کے باشندوں نے اسودعنسی کواپنانبی مان لیا تھا، بعد میں ان دونوں کوئل کردیا گیا تھا۔

سا۔ تیسراطبقہ وہ تھاجودین اسلام پر برقرارتھالیکن انہوں نے زکوۃ کی فرضیت کا یا بقول بعض اسکی اوالیگی کا انکار کردیا تھا، اور تا ویل میں بیے کہتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت خذھن امو المھم صدقۃ کے مطابق زکوۃ کا تھم صرف نبی کریم سے کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔

ان تین قسموں میں سے پہلی دوشم کے لوگ تو تمام صحابہ کرام کے نز دیک کافر سے، ان سے لڑائی کرنے میں کسی صحابی کو کی اشکال اور تامل نہیں تھا، البتہ تیسر سے طبقہ سے لڑائی کے بارے میں حضرت عمر فاروق کو ذرا تامل تھا، کہ بظاہر بیکلمہ اسلام پڑھتے ہیں، ایسے میں اگر ان سے اس وقت لڑائی کی گئی، تو صالات اور زیادہ خراب ہوجا کیں کے لیکن جب حضرت صدیق اکبر زخالتہ کے انہیں حقیقت حال بتائی، تو پھروہ حضرت صدیق اکبر زخالتہ کے ساتھ متفق ہوگئے اور ان کا اس بات پر شرح صدر اور یقین کامل ہوگیا کہ حضرت صدیق اکبر زخالتہ کی ایمانی فراست اور ان کے تدبر نے جوفیصلہ کیا ہے وہ شری اصولوں کے میں مطابق ہے۔

حضرت صدیق اکبر روس کے بین نے جو بیفر مایا کہ میں ان سے ضرور جنگ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ذکوۃ کی فرضیت کے منکر ہوگئے بین تو میں ان سے ان کے کفر اور مرتد ہوجانے کی وجہ سے لڑائی کروں گا، اس صورت میں "کفر من کفر "سے کفر کے حقیقی معنی مراو ہو گئے ، اور اگر وہ زکوۃ کے منکر نہ ہوں بلکہ زکوۃ اوانہ کررہے ہوں تو پھران سے میری جنگ شعائر اسلام کی حفاظت اور اس فتنہ کے سد باب کے لیے ہوگی ، اس صورت میں ان پر"کفر"کا اطلاق مجاز اہوگا، کیونکہ ان کا زکوۃ اوانہ کرنے کا جرم انتہائی شدید ہے۔

صحابہ کرام کے ہاں یہ بات طے شدہ تھی کہ جو تخص نمازی فرضیت کا اٹکار کردی تو وہ کا فر ہوجا تا ہے، اس لیے حصرت صدیق اکبر رہا تھی نے فرمایا کہ جو تحض نماز اور زکوۃ میں تفریق کرے کہ نمازی فرضیت کا تو قائل ہواور زکوۃ کی فرضیت کا اٹکار کردے تو میں اس سے ضرور قال کروںگا، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔(۱)

تشیخین کے اس مناظرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اپنی بات کے استدلال میں جوروایت یعنی مدیث باب ذکر کی ہے، اس میں نماز اور زکوۃ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں ور نہ

<sup>(</sup>۱) فتحاللهم ۲۸۲۸۱ الكوكب الدرى ۳۳۲/۳۳ تحفة الاحوذى ۲۸۲/۷ بمرقاة ۲۳۵/۳ كتاب الزكاة

حضرت صدیق اکبر نوانتی قیاس کوذکر نفر ماتے چنانچانہوں نے فرمایا: والله لا قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة ، حالانکه اس روایت کے عبدالله بن عمر کے طریق میں نماز اور زکوة کا ذکر صراحة منقول ہے، جس کم معنی یہ ہیں کہ ترک قبال کیلے جس طرح ایمان خار کو قبال کیلے جس طرح ایمان کا اقرار کرتا ہے اور نماز کا بھی ایمان ضروری ہے لہذا اگر کوئی شخص ایمان کا اقرار کرتا ہے اور نماز کا بھی قائل ہے لیکن زکوة کونہیں مانتا یا اسکی اوا کیگی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ لا انک کی جا کیگی اسلے حضرت صدیق اکبر بڑا لئے نے قبال کا ذکر فرمایا ، تو حضرات شیخین کے اس بحث ومباحثہ سے بی تھم ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے نماز اور زکوة کا ذکر نہیں سناتھا، یا ان کے ذہن میں صحفر نہیں تھا، ورنہ حضرت عرسمیت کی صحافی کو اس فیصلے میں ذراتا مل نہ ہوتا۔ (۱)

### بَابْ مَاجَاأُمِرْ ثُأَنَ أَقَاتِلَ لَنَاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلْهَ إِلاَّ اللَّهَ وَيُقِيمُو االصَّلَاةَ

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا: بجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قال کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکق نہیں اور یہ کہ مجمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں اور ہماری ذرح کی ہوئی چیزیں کھا نمیں اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں، جب وہ ایسا کرلیں تو ہم پر ان کی جانیں اور مال حرام ہوجا نمیں گے گر کلہ اسلام کے حق کے ساتھ (لیعنی اگروہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرلیں جسکی وجہ سے ان کی یہ چیزیں حلال ہوجا نمیں) ان کیلیے (وہ تمام منافع) ہیں جو مسلمانوں پر ہیں۔

# كفركى تعريف اوراسكي الهم تشريح

کفر کی تعریف: انکار ما ثبت من الدین ضرورة ، دین کی اس بات کا انکار کرنا جوقر آن وسنت سے قطعی طور پر ثابت ہو اور اس کے معنی اور مفہوم بھی قطعی ہو، اور جس کے بارے میں ہر خاص و عام مسلمان کو معلوم ہو کہ بید مین کا حصہ ہے، پھراگروہ انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہوگالہذ ااگر دین کا کوئی امرقطعی ہے مگر لوگوں کو عام طور سے معلوم نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا ہاں فسق ضرور ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباري, كتاب الايمان, باب فان تابوا... ۱۰۳/۱، عفة الاحو ذي ۲۸۲/۷

اس بارے میں مزید تفصیل ہے ہے کہ اگر کوئی محض ایسی چیز کا انکار کرتا ہے، جس کا جوت بھی قطعی ہے اور قطعی الدلالہ ہے لین اپنے معنی پردلالت کرنے میں بھی قطعی ہے، لیکن عام طور سے لوگوں میں دین کا حصہ ہونے کی حیثیت سے مشہور نہیں ، تواس کے اوپر فورا کفر کا تحکم نہیں لگا یا جائے گا بلکہ اسے متوجہ کیا جائے گا کہ آپ جس چیز کا انکار کررہے ہیں وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے اور اس کے قطعی ہونے کے دلائل بھی اس کے سامنے پیش کئے جائیں گے جائیں گے ماکر وہ مان لیتا ہے تو وہ سلمان رہے گا لیکن اگر ساری تفصیل اس کے سامنے پیش کے باوجود، وہ اپنے کفریر اصر ارکرتارہے، تو پھر اس پر کفر کا تھی لگا دیا جائے گا۔ (۱)

# كفركي اقسام

شارعين مديث في كفرى جارتميس بيان فرمائى بين:

ا۔ کفرا تکار: یہوہ کفرہے کہانسان کے ول میں بھی اٹکار جواور زبان پر بھی اٹکار ہو، نہول میں تصدیق ہواور نہ زبان سے سلیم واقر ارہو، یہ عام کا فروں کا کفرہے۔

۲۔ کفرمجو و : بیوہ ہے کدول سےوہ پہانتا ہے،اسلام کی حقانیت بھتا ہے کین زبان سے اٹکارکرتا ہے جیسے شیطان کا کفرکہ دل سے وہ سب کھ جانتا ہے، بھتا ہے کیکن اس کے باوجو دزبان سے اٹکارکرتا ہے۔

س۔ کفرعنا و: اس سے مراد بیہ کے دل سے ایک انسان ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقر اربھی کرتا ہے لیکن دوسرے دین سے براُت کا اظہار کر کے رسول کی اطاعت اور اتباع کیلئے تیار نہیں، چیسے ہرقل اور ابوطالب کا کفر۔

۳۔ کفرنفاق: که زبان سے تواقر ارکر تاہے، التزام طاعت کا بھی اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں انکار موجود ہے، دل سے قبول کرنے اور مانے کیلئے تیار نہیں (۲)

# مومن ہونے کیلئے تمام ضرور یات دین پرایمان لا ناضروری ہے

مسلمان ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ محض ان تمام امور پر ایمان لائے، جنکا ثبوت قطعی طور پر ثابت ہے، جنہیں "
''ضروریات دین' کہا جا تا ہے، لہذا اگر کوئی محض اسلام کے بعض احکام پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرے یا ان میں الی کوئی تاویل کرے جوقر آن وسنت کے اصولول کے سراسر خلاف ہوتو ایسا محض کا فرہوتا ہے۔

اس باب کی ندکورہ حدیث میں نبی کریم اللہ نے تمام ضروریات دین کا احاط نبیس فرمایا، بلکہ بیرحدیث آپ نے اس موقع پرارشاد فرمائی، جب اہل کتاب اپنا فدہب چھوڑ کردین اسلام میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو اس مناسبت سے آپ نے ان

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ۲۲۱ ۳ کتاب الایمان، کفرک تریف،

<sup>(</sup>۲) کشف الباری ۵۷۵۱ فیض الباری ۷۱/۱ کتاب الایمان

چنداعمال کا ذکر فرمایا جواس وقت اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان حدفاصل اور مابدالا متیاز سے، کیونکہ دو مذہبوں میں فرق اور
ان میں امتیاز ، ان کے الگ الگ شعائر ہے، ہوسکتا ہے، اسلامی شعار میں نماز پڑھنا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عہادت کرنا
اہل کتاب کے مقاطبے میں سب سے زیادہ امتیازی عمل ہے، اس طرح معاشرتی لحاظ ہے اہل کتاب مسلمانوں کے ذبیجہ سے بہت
نفرت کرتے تھے، بلکہ کھاتے ہی نہ تھے، چنا نچواس حدیث میں انہیں بتایا گیا کہ اگروہ ایمان لے آئی اور عہادات میں وہ ہماری
طرح قبلہ کی طرف رخ کرنے لگیں اور معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے لگیں تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل
ہوگ کہ انہوں نے اسلام کو تدول سے قبول کرلیا ہے، جس کا اظہار ندصرف سے کہذربان سے بلکہ ان کے عمل سے بھی ہور ہا ہے، اب
مسلمانوں کو ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہے۔ (۱)

قادیانی اپنے آپ کومسلمان ثابت کرنے کے لئے بہت سے امور سے استدلال کرتے ہیں، ایک ان کا استدلال اس حدیث سے بھی ہے کہ جس میں تین اعمال کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا قبلہ بھی وہی ہے جومسلمانوں کا ہے، اور ہم مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں لہذا ہم بھی مسلمان ہیں۔

اس کا جواب سابقة تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اس حدیث میں ایک مسلمان کی اس وقت کے لحاظ سے صرف ظاہری علامتیں بیان کی گئی ہیں، لہذا جب تک اس سے قطعی طور پر اسلام کے معارض کوئی بات ثابت نہ ہوجائے ، اس وقت تک اس غیر مسلم اور کا فرکہنا جا کزنہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص آخرت کا انکار کرتا ہے، قرآن اور ختم نبوت کا انکار کرتا ہے غیر مسلم اور کا فرکہنا جا کڑنہیں گئی جارہی ہیں تو اس کے باوجود اس کومومن کہا جائے ، ایسانہیں ہوسکتا ، کیونکہ اس حدیث میں مومن کی مکمل تعریف فرنہیں کی گئی بلکہ ایمان کی صرف چند ظاہری علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ (۲)

اس حدیث بیس نبی کریم علی نے زکوۃ اوردیگرارکان اسلام کا ذکرنہیں فرمایا۔

اسكى دووجهيس موسكتى بين:

ا۔ آپ شے نے صرف نماز کے بیان پر اکتفاء فرمایا کیونکہ نماز دین کاستون اور سب سے اہم اسلامی شعار ہے۔ ۲۔ سیمجی ممکن ہے کہ اس حدیث کے بیان کے وقت نماز کے علاوہ دیگر ارکان کی فرضیت کے احکام ابھی تک نازل ہی نہ ہوئے ہوں ، اس لیے آپ نے انہیں ذکر بھی نہیں فرمایا (۳)

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ١٥٢/١ كتاب الايمان الفصل الاول نفحات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح ٣٠٦/١

<sup>(</sup>r) انعام البارى، كتاب الايمان، ٣١٨/١

۳) تحفة الاحوذي ۲۸۵/۷

#### بَابُمَاجَاءَبُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ اسلام کی بنیاد یا نے چیزوں پرہے

عَنِ ابنِ حْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسُ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَصَانَ، وَحَجّ الْبَيْتِ ـ

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علام کی بنیاد پانچ چیزوں پرر کمی گئ ہے اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے معاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ محد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا، رمضان کے روز ہے رکھنا اور بیت اللہ کا تج کرنا۔

#### اركان اسلام

اس مدیث میں نی کریم کے اسلام کے پانچ ارکان کا ذکر فرمایا ہے،اس سے دراصل اسلام کوایک خیمہ سے تصبیبہ دی ہے کہ جس دی ہے کہ جس طرح خیمہ پانچ ستونوں پر قائم ہوتا ہے اس طرح اسلام کا خیمہ بھی پانچ ستونوں پر قائم ہے، پانچ کا ذکراس لیے کیا کہ بیتمام فرائض میں سب سے اہم ہیں،اوراسلام کے دیگر فرائض اورا حکام کی بناءا نہی پر ہے۔(۱)

# بَابُمَا جَاءَفِي وَصْفِ جِبْرَئِيْلَ لِلنَّبِي ﴿ الْإِيْمَانَ وَالْإِسْلَامَ

به باب اس مدیث پر مشمل ہے جس میں چرکن این نے ٹی کریم کے انکا کہ انکان اور اسلام کو بیان کیا ہے۔
عن یعنی بن یعنم وَ قَالَ: أَوَّلُ مَن وَ كَلَمَ فِي الْقَدَرِ مَعْبَدُ الْجَهَنِيُ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَحَمَيْدُ بَنْ عَبَدُ الْجَهَنِيُ قَالَ: فَوَ جَتَى أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ مَقُلْنَا: لَوْ لَقِيْنَا رَجُلا مِن أَضحابِ النَّبِي فَسَأَلْنَاهُ عَمَا أَخَدَتَ هَوُلا وَ الْقَوْمُ فَلَقَيْنَاهُ مِي تَعْبَدُ اللهِ بُنَ عَمَرَ وَهُو عَارِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاكْتَنَفُتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي ، فَظَنَنْتُ أَنْ صَاحِبِي الْقَوْمُ فَلَقَيْنَاهُ مِي عَبْدُ اللهِ بُنَ عَمْرَ وَهُو عَارِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاكْتَنَفُتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي ، فَظَنَنْتُ أَنْ صَاحِبِي سَيَكُلُ الْكَلامَ إِلَى مَفْفُلُتُ : يَا أَبَاعَبُدِ الرَّحَمْنِ ، إِنَّ قَوْمَا يَقُر أُونَ الْقُورَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ ، وَيَوْعَمُونَ أَنْ لَا سَتَكُلُ الْكَلامَ إِلَى مَفْفُلُ وَيَ الْعَلْمَ ، وَيَوْعَمُونَ أَنْ لَا سَتَكُلُ الْكَلامَ إِلَى مَفْفُلُ مُنَ الْعَلْمَ مِنْ مِنْ الْعَنْ وَمُو عَارِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَ أَنْ فَعْمُونَ أَنْ لَا لَكُلامَ إِلَى مَفْفُلُ وَيَ الْعِلْمَ مَنْ الْمُعْورَ وَالْعَلْمِ وَمَوْلِ اللهِ عَلَى الْكَلامَ إِلَى الْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَوْمِ وَالْوَلَ وَمَا اللهُ عَمْورَ اللهُ عَمْورُ اللهُ عَلَى الْکُلامَ إِلَيْ اللهُ عَلَى الْكُولُ الْمَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْلَهُ مَا الْمَنْ وَلَا السَفَى وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدُ مَا مَا فَيَالِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْكُولُ السَفَقِي وَلَا السَفَقِي وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْفُولُ السَلَقُولُ السَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

قَالَ: يَامُحَمَّذُ: مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤُمِنَ بِاللهِ وَمَلَا بُكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسَلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِهِ، قَالَ: فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبَدُهُ وَرَسَوْلُهُ, وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَلَا فَمَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبَدَ اللهُ كَأَنْكَ ثَرَاهُ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَحَجُ اللهُ كَأَنْكَ ثَرَاهُ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَحَجُ اللهُ كَأَنْكَ ثَرَاهُ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عَبْدَ اللهُ كَأَنْكَ ثَرَاهُ وَإِنَّا مُنْكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ وَيَصَدِقُهُ وَلَى لَهُ وَمَعَى السَّاعَةُ ؟ يَوَلَ لَهُ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَتَعَجَبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ وَلَا فَمَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: فَمَا أَمَارَاتُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَالاً مَدُونَ يَتَهَا وَلُونَ فِي الْبَنيَانِ قَالَ عَمَرُ: فَلَقِيَنِي النّبِي فَيْ الْمُعَلِقُ وَاللّهُ مَا أَمَارَاتُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَالاً مَدُونَ يَتَهَا وَلُونَ فِي الْبَنيَانِ قَالَ عُمَرُ: فَلَقِينِي النّبِي فَيْ الْمُعْرَدُ وَلَا عَنْهُ اللّهُ وَالْقَالَ لَيْ وَالْمُعْرَالُ مُنْ وَيُعَلّمُ مُنَالُمُ وَالْمُنْ وَالْمُعُونَ وَلَا عُمْرُ: فَلَقِينِي النّبِي فَيْ الْمُعْرَدُ وَلَا عُمْرُ: فَلَا عَمْرُ وَالْمُعْرَالِهُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُونَ اللّهُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُولُونَ فِي الْبَنْهَانِ وَالْمُعْمُونُ النّبُولُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْلَى الْمُعْرَالُونَ فَي الْمُعْرَالُونَ فِي الْمُعْرَالُونَ فَي الْمُنْفِي وَالْمُعْرَالُونَ فَي الْمُعْرَالِهُ وَالْمُعْرَالُونَ فَي الْمُعْلِمُ عُمْرُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْلَى الْمُعْرَالُونَ فَي الْمُعْلَى عَلَى عُلْمُ مُعْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُعْمُولُونَ فَي الْمُعْرَالُونَ وَلَا عُلْمُ الْمُعْلِمُ لَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْرَالُونَ الْمُعْلِمُ لَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ لَعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

حضرت یکی بن یعم کہتے ہیں کہ معبدجہنی پہلا مخص ہےجس نے نقد پر کے متعلق گفتگو کی ، کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبدالرحن تمیری نکلے یہاں تک کہ ہم مدیند منورہ آ گئے، ہم نے کہا کہ اگر ہم نے کسی صحابی رسول سے ملاقات کی تو ہم ان سے اس مسکلے کے بارے میں بوچھیں مے جوان لوگوں نے پیدا کررکھا ہے، چنانچے ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی ، جبکہ وہ مسجد سے باہر متھے، چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں گھیرلیا، میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی کلام کومیرے سپر دکرے گا (یعنی مجھےمتعلم بنائیگا) میں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحن: کچھلوگ ایے ہیں جو قرآن بڑھتے ہیں اور علم بھی طلب کرتے ہیں (یعنی سیکھتے ہیں) اور (اس کے باوجود) وہ سیکھتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، اوربیکهامرجدید ہے ( یعنی پہلے سے کسی امر کا اندازہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وقوع سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے ) حضرت عبداللد بن عمر فرمایا: جبآب ان سے ملیں تو انہیں بتادینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں،اس ذات کی شمجس کی عبداللہ قتم کھایا کرتا ہے کہ اگران میں سے کوئی احدیہاڑ کے برابر بھی خرج کردے، توان ہے دواس ونت تک قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ تقدیر پرایمان لے آئیں،خواہ وہ تقدیرا چھی ہویابری ہو۔ رادی کہتے ہیں کہ: پھرحضرت عبداللہ بن عمرحدیث بیان کرنے سکے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا: ہم (ایک دن) رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ ایک سفید کپڑوں اور نہایت سیاہ بالوں والا آ دمی آیا، نہ اس پرسفرکا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا اور نہ ہم میں ہے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کدوہ نی کریم علیہ کے پاس آگیا اوراس نے اپنے مھٹے نبی کریم علی کے مشول کے ساتھ ملادیے ( یعنی انتہائی قریب ہوکر بیٹے کیا) مجراس نے کہا: اے محمد ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان بہ ہے کتواللہ بر،اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اوراجیمی اور بری تقدیر پرایمان لائے،اس نے کہا:اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:اسلام بیہے کہاس بات کی موائل دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ تھراس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ دينا، بيت الله كالح كرنااور رمضان كروز بركهنا، النووارد ني كها: احسان كياب؟ آپ فرمايا: وه بيب كرتم الله کی اس طرح عبادت کروگویا کتم اسے دیکھ رہے ہو ( یعنی کمل خشوع و خصوع کے ساتھ ) کیونکہ اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے۔ دیکھ رہے ہوتو وہ آویقینا تنہیں دیکھ دہاہے۔

راوی کہتے ہیں کہ وہ ہر بات کے جواب میں حضور کے سے کہنا کہ آپ نے بچ فرمایا ہے، کہتے ہیں: ہمیں اس پتجب ہونے اگا کہ دہ آپ سے بو چھتا ہے اور پھر آپ کی تقدیق کرتا ہے، اس رجل نے کہا: قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جارہا ہے وہ اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانیا، اس نے کہا: قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ (چندعلامتیں سے ہیں کہ) باندی اپنی سیدہ کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ برہنہ پا، برہنہ ہم، تنگدست اور بکریوں کے چروا ہے، عمارت میں آپ میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، حضرت عرفرماتے برہنہ ہم کہ کہ میری نی کریم کے سے تین دن کے بعد ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا: اے عمر: کیا تہمیں پند ہے کہ سے سال کرنے والاکون تھا؟ وہ جرئیل امین شے، جو تہمیں تہمارے دینی امور سکھانے کیلئے آئے تھے۔

### حدیث جرئیل کی اہمیت اوراس کا پس منظر

اس صدیث کو'' حدیث جبرئیل'' کہا جاتا ہے، کیونکداس میں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے سائل بن کر حضور کے سے چند سوالات کیے تھے،اس صدیث میں چونکداسلام کے بنیادی مسائل اوراحکام بیان کئے گئے ہیں،اس لیے علامة طبی فرماتے ہیں کہاس حدیث کو''ام السنة'' کہنا چاہئے،جس طرح کہ سورۃ فاتحہ کوام القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی پورے قرآن کا خلاصہ اور بنیا دی امور ہیں۔

حضرت جرئيل عليه السلام كى آمدكس وقت موكى؟ اس مي مجى شارحين نے كلام كيا ہے بعض روايتوں ميں صراحت ہے

کہ وہ نبی کریم ﷺ کی آخری عمر میں آئے شخصا وربعض نے جمۃ الوداع سے بچھ پہلے اوربعض نے جمۃ الوداع سے بچھ بعد میں قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق ہے ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا بیآنا جمۃ الوداع کے بعد ہوا ہے، تاکہ ایک مرتبہ تمام مسلمانوں کودین کا خلاصہ اور اہم امور سکھلا دیئے جائیں، چنانچہ اس کے تین ماہ بعد آپ ش اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

اس حدیث کا پس منظراورسب بیر پیش آیا که قرآن مجید کی بیر آیت: یا یها الذین أمنوا لا تسالوا عن أشیاء ان تبدلکم نسو کم (ما کدة: ۱۰۱) جب نازل ہوئی تواس کے بعد صحابہ کرام نبی کریم سے پوچنے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ سے کوئی فضول سوال نہ کرلیں ، سیج مسلم میں حضرت عمارہ بن قعقاع کی روایت ہے کہ حضور اکرم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ سے سوال نہ کر سکے، استے میں ایک نو وارد سے نے صحابہ سے فرمایا: مجھ سے مسائل پوچھوتو صحابہ کرام غلبہ ہیں ہی وجہ سے آپ سے سوال نہ کر سکے، استے میں ایک نو وارد آپ سے چند سوالات کے اور نبی کریم سے نے ان کے جواب دیے ، اس سے اس بات پر تنمیہ کرنام قصود ہے کہ نبی کریم سے دین سے متعلق مسائل واحکام پوچھے جا کیں ، یہ منوع نہیں ، البتہ ممنوع وہ سوالات ہیں جوالیعنی اور فضول قسم کے ہوں۔ (۱)

# سب سے پہلے تقذیر کا انکار کس نے کیا

صحابہ کرام کے آخری دور میں تقدیر سے انکار کا فتنہ رونما ہوا، اس وقت جوصحابہ کرام زندہ تھے، انہوں نے اس فتنے کی بڑی ختی سے تر دید کی ، جولوگ نقدیر کا انکار کرتے تھے، انہیں قدریہ ہاجاتا ہے، ان کا ابتدائی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو العیاذ باللہ کی علم کا مشکر عمل اور فعل کا اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک کہ اس عمل اور فعل کو کرنہ لیا جائے ، اس عقیدہ کا حامل چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا مشکر ہے، اس لیے بیدائرہ اسلام سے خارج ہے، بعد میں ان کے نظریے میں تبدیلی آئی ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے توبیقائل ہوگئے لیکن بندے کو مختار مطلق اور اپنے افعال کا خالق بچھتے ہیں، گویا اللہ کا ارادہ ومشیت بندوں کے اعمال کے ساتھ وابستہ نہیں ، اس سے یہ انکاری ہیں، قدریہ کی وجہ سے علی ہے انہیں کا فرقر ار ایس میں انہیں ضرور شار کیا ہے۔

ای حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عندنے جن کے بارے میں ارشا وفر مایا کہ آنی منہم بری و انہم مدی ہوئا و انہم مدی ہوئا و انہم مدی ہوئا ہے۔ آپ کے اللہ تعالی کے علم کی فی کرتے ہے۔

اس فتنے کا آغاز بصرہ کے ایک مجوی سے ہوا، جےسیسویہ یاسون کہا جاتا تھا، پھراس مخف سے "معبدجہن" نے اوراس سے "غیلان" نای مخف نے بیعقیدہ سیما، رفتہ رفتہ بیفتہ عراق سے شام وجاز تک پھیل گیا، اس کا قصدیہ پیش آیا کہ ایک مرتبد بیت اللہ کا کا کہ کا کہ کا اللہ کا کا کا کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کا کا کہ ک

<sup>(</sup>۱) فتح الباري, كتاب الإيهان, باب سوال جبر ثيل النبي عن الايهان ١ ٦٢، ١٥٩، ١٥٢/١٠

نے اس طرح مقدر نہیں فرمایا ،بس بے قصہ پیش آنا تھا کہ قضاء وقدر کی بحث چیر گئی ،قدر بیا پے عقیدے کی تعبیر''الا مرانف'' (امر نیا ہے،اس سے پہلے اس کا انداز ونہیں لگایا گیا) سے کرتے تھے۔(۱)

### اس ''رجل'' کی صفات

### ایمان اوراسلام کے درمیان نسبتوں کا بیان

شارعین حدیث فرماتے ہیں کہا یمان اور اسلام کا استعال شریعت میں تین ظرح سے منقول ہے، گویا ان کے درمیان تین طرح کی نسبتیں ہیں:

ا۔ تساوی: بعض کے نزدیک اسلام اور ایمان دونوں مترادف ہیں، جومعنی ایمان کے ہیں، وہی اسلام کے بھی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ تساوی کی نسبت ہے، ان حضرات کی دلیل قرآن مجید کی سورۃ الذاریات کی وہ آیات ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانہ کا ذکر ہے:

فأخو جنامن كان فيهامن المؤمنين فماو جدنا فيهاغيو بيت من المسلمين ( زاريات:٣٦) '' (جب ان بستيول پرعذاب كا وقت قريب آيا) تو ہم نے جتنے ايماندار تھے،سب كووہاں سے عليحد وكر ديا،سو بجز

<sup>(</sup>۱) فتح لللهم، كتاب الايهان، القدرية ومعتقداتها ۲۲۲، ۳۲۲،

<sup>(</sup>r) فتحالباری ۱۵۲/۱

مىلمانوں كے ايك تھر كے اوركوئي تھر (مسلمانوں كا) ہم نے ہيں يايا"

اس بستی میں بالا تفاق ایک ہی گھرمسلمانوں کا تھا، یعنی حضرت لوط علیہ انسلام کا گھرانہ، انہیں کومومن بھی کہااورمسلم بھی، لہذااس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں ترادف اور تساوی کی نسبت ہے۔

۲ تباین: دومراقول یہ کہ ایمان اور اسلام کے درمیان تباین ہے، لیکن تباین کے باوجود دونوں آپس میں ایک دوسرے کو متلازم ہیں، معنی یہ ہیں کہ کوئی ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اور کوئی اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں گردونوں میں نسبت تباین کی ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا اور اسلام اقرار باللمان اور ظاہری طور پر اطاعت کا نام ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قالت الاعر اب امنا، قل: لم تو منوا و لکن قولوا: اسلمنا کہ اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آئے، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہ دیں کہ ایمی تک توتم ایمان نہیں لائے اس لیم لوگ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام میں فرق اور تباین ہے۔

حدیث جرئیل میں بھی ایمان اور اسلام کوالگ الگ بیان کیا گیاہے، اس سے بھی ان کے درمیان تباین کی نسبت ثابت بوتی ہے۔

سے تداخل لینی عام خاص مطلق کی نسبت: ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے، چنانچہ حضرت ابوہریرہ کی روایت میں نبی کریم کی سے سوال کیا گیا: آی العمل افضل؟ (کونساعمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے) آپ نے فرمایا: ایمان باللہ، جبکہ عمروین عبسہ کی روایت میں ارشاد ہے: فائی الاسلام افضل؟ آپ نے فرمایا: الایمان، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں تداخل کی نسبت ہے، اس صورت میں اسلام عام ہوگا کیونکہ اس کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان واعضاء سے بھی، جبکہ ایمان کا تعلق صرف قلب سے ہے۔

اب سوال بیہ کہ یہ کیے پہ چلے گا کہ کس مقام پر اسلام اور ایمان کے درمیان بینسبت ہے؟ تو اس کے بارے ہیں شراح فرماتے ہیں کہ آگر اسلام اور ایمان ساتھ ساتھ فذکور ہوں اور سوال کے طور پر ذکر کیے جا کیں تو اس وقت ان کے درمیان تباین کی نسبت ہوگی، جیسا کہ حدیث جرئیل میں بیدونوں کلے ساتھ ساتھ ہیں، اور سوال کے موقع پر ہیں اور اگر ایک ساتھ نہوں یا مقام سوال میں نہوں تو پھران کے درمیان تداخل کی نسبت مراد ہوگی۔

اورحافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ بید دونوں لفظ ' فقیر اور سکین' کی طرح ہیں جب ایک ساتھ ہولے جا نمیں تو ان میں تباین کی نسبت ہوگ ، لیعنی ان کے الگ الگ معنی مراد ہوتے ہیں اور جب الگ الگ مذکور ہوں تو ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں یعنی ان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح الملهم ۲۲۸۱ كتاب الايمان البحث الاول في موجب اللغة

#### احسان کے معنی اور اس کے درجات

"احسان" كے لغوى معنى ہوتے ہيں:" كسى كام كواچھى طرح سنواركركرنا"

احسان کی تعریف: نبی کریم اس نے اس حدیث میں احسان کی تعریف بیری ہے: ان تعبدالله کانک تر اہ فان لم تکن تر اہ فان له یک کریم عبادت وغیرہ کو اس طرح بجالا ؤگو یا کہتم اللہ تعالیٰ کود کھیر ہے ہو، اس کو ' مقام مشاہدہ ، مکا ہفہ'' کہا جاتا ہے ، اور اگرتم اس کود کھی نہیں رہے تو بھی آ پ عبادات وغیرہ کو اچھی طرح ادا کرو، کیونکہ اللہ جل جلالہ تو تمہیں ہر حال میں دیکھر ہے ہیں ، اسے ' مقام مراقبہ'' کہا جاتا ہے ، اس انداز سے جب عبادت کی جائے گئو اس میں خشوع وخضوع نہایت کا مل در ہے کا ہوگا۔

"احسان" کے تین درہے ہیں:

ا۔ تمام عبا دات کوان کے فرائض،ارکان اور واجبات کے ساتھ اداکر نا،احکام شرع کو بجالا ناممنوع اور حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا،احسان کا بیدرجہ واجب ہے جس کی تحصیل ہرمسلمان پرلازم ہے۔

۲۔ ''مقام مشاہدہ، مکاشف' اس کا مطلب ہیہ کہ انسان اس تصور کے ساتھ عبادت کرے، گویا کہ وہ اللہ کا مشاہدہ کر ہاہے، یہ انبیاء علیم السلام کا مقام ہے، کہ وہ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں کہ گویا وہ انٹہ کود کھر ہے ہیں، اورامت کے مشاہدہ کررہاہے، یہ انبیاء علیم السلام کا مقام ہے، کہ وہ اس انداز سے عبادت کے اس جملے، ان تعبد اللہ کانک تو اہ' سے اس در ہے کو بیان کیا گیا ہے، اس مقام کا حاصل کرنالازم وفرض نہیں بلکہ صرف مستحب ہے۔

سر انسان پر ہروقت سے کیفیت رہے کہ میں جو پچھ کرتا ہوں ، اللہ تعالی جھے دیکھ رہے ہیں ، میرا ہم کل ، خواوو اللہ تعالی جھے دیکھ رہے ہیں ، میرا ہم کل ، خواوو الجھا ہو یا برا ، اللہ تعالی کے سامنے ہے ، اس در ہے کو ' مقام مراقبہ' کہا جاتا ہے ، جب انسان کو یہ درجہ ماصل ہوجائے تو و فیل کے ہرکام کو بڑے ایجھے انداز سے کرتا ہے اور گنا ہوں سے بھی پر ہیز کرتا ہے ، اس در ہے کو حاصل کرنے کیلئے ضرور کوشش کرنی چاہئے ، تاکہ عبادات سے طریقے سے ادا ہو کیس ، احسان کے اس در ہے کو صدیث کے اس جملے" فان لم تکن تراہ فانه یو اک میں بیان کیا گیا ہے۔(۱)

# ''احسان'' کی شرح میں دوقول ہیں

نی کریم اللہ نے احسان کی جو بیتر ریف فرمائی ہے: ان تعبدالله . . . اسکی شرح میں شار حین صدیث کے دوقول ہیں: اور م

<sup>(</sup>۱) فتحاللهم ۱۸۲۸۱

ایک اعلی ہے جئے" مقام مشاہدہ" کہا جاتا ہے کہ انسان اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ جل الدکا مشاہدہ اور دیدار کر رہاہے،
یہ احسان کا اعلی ترین درجہ ہے، اور اگر بید درجہ حاصل نہ ہوتو اپنے اندریہ کیفیت ضرور پیدا کرے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہاہے، یہ
احسان کا ادنی اور کمزور درجہ ہے، یوں اس کا وہ عمل اور عبادت نہایت خشوع وخضوع اور اخلاص کے ساتھ اوا ہوگی، اسے" مقام
مراقبہ" کہا جاتا ہے، جب انسان اس درج کو اہتمام کے ساتھ ہجالا تاریج تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اسے مقام مشاہدہ بھی
حاصل ہوجاتا ہے۔

اس تشریح کے مطابق فان لم تکن تو اہ فاندیو اک میں پہلی فاء برائے تفصیل اور'' ان، شرطیہ ہے اسکی جزاء محذوف ہے، اصل عبارت اسطرح ہے: فان لم تکن تر اہ فاستمر علی احسان العبادة فاندیو اک (اگرتم الله تعالیٰ کونہیں دیکھرہے، تب بھی استقامت کے ساتھ عبادات کو بجالاتے رہو، کیونکہ اللہ تو تہیں دیکھر ہاہے )۔ (۱) اور دوسری فاء برائے تعلیل ہے۔ تب بھی استقامت کے ساتھ عبادات کو بجالاتے رہو، کیونکہ اللہ تو تہیں دیکھر ہاہے )۔ (۱) اور دوسری فاء برائے تعلیل ہے۔

۲۔ امام نووی اور علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں احسان کے دودرجوں کو بیان کرنامقصود نہیں بلکہ صرف ایک ہی درجے کو بیان کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عمادت اس طرح کروگو یا کہ وہ تہیں دیکورہا ہے اوریہ بات ظاہر ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کواپنے سامنے دیکھ در ہا ہوتو وہ عمادات کو کمل آداب وحقوق اور کا الی خشوع وخصوع ہے اداکرے گا بیکن سوال یہ ہے کہ امر خیر کو نیسے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ہم تو اللہ کو نیس دیکھ درہے اور خہ بی اس دنیا میں ہمارا دیکھ ناممکن ہے، تو پھر یہ ۔۔۔۔۔۔ کانک تر اہ کیسے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہم کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقت میں نہیں دیکھ درہے کھ جھی ہو اس کی وجہ اس کی وجہ اس کو وجہ اس کی تقاضایہ وجہ اللہ جل شانہ کا اس دیکھے، تو اس کا تھا ضایہ وجہ اللہ جل شانہ کا اسے دیکھے بی نددیکھے، تو اس کا تقاضایہ وجہ اللہ جل شانہ کا اسے دیکھے نا نددیکھے، تو اس کا تھا ضایہ ہے کہ انسان کی بھی دفت کوئی بھی ایسا کا م نہ کرے، جس سے اللہ تعالیٰ نارائس ہوتے ہوں۔

اس تشری کے اعتبارے فان لم تکن تر اہ فانہ یر اک میں "ان "وصیلہ ہوگی ، شرطینہیں ہوگی اور فانہ یر اک میں فاء تعلیلیہ ہوگی۔

خلاصہ بیہ کہ حافظ ابن جمری تفسیر کے مطابق انسان کو اولا پہلا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ میں اللہ تعالیٰ کود مکی رہا ہوں ، اور اگر بیہ مقام حاصل نہ ہو سکے تو پھر دوسر ادرجہ حاصل کرے اور بیہ مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکے رہا ہے۔
امام نو وی اور علامہ سندھی کے قول کا حاصل بیہ ہے کہ شروع سے ہی دوسرے درجہ کا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکے رہا ہے، اور بیم اقبہ آسان بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل بھی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھویا نہ دیکھو، بس بیہ تقیقت تمہارے دل و دماغ میں رہے ہیں کہ اس کا اثر بیہ ہوگا کہ انسان عبادات وغیرہ کو اجھے طریقے سے اداکرے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱۲۰/۱ كتاب الايهان، باب سوال جبر ثيل...

<sup>(</sup>۲) فتح الملهم ۲۸۳۸، ۳۸۳، کشف الباری، ۲۱۳۷۲ کتاب الایمان، انعام الباری ۵۳۸/۱

#### علامات قيامت

آشو اطشوط (شین اور اپرزبر کے ساتھ) کی جمع ہاں کے معنی علامت کے ہیں ، اہام قرطبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامت کے ہیں ، ایک وہ علامتیں ہیں ، جو بالکل قیامت کی علامتیں دوسم کی ہیں ، ایک وہ علامتیں ہیں ، جو بالکل قیامت کے علامتیں دوسم کی ہیں ، ایک وہ علامتیں ہیں ، جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوگئی جیسے نزول عیسیٰ ، جانور کا لکانا ، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا .....اس صدیث میں پہلی شم کی علامتیں مراد ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ' اشراط' ، جمع کا لفظ ہے ، اور جمع میں کم از کم تین فرد ہوتے ہیں ، جبکہ اس صدیث میں صرف دوعلامتوں کوذکر کیا گیا ہے؟ اس کے دو جو اب دیے گئے ہیں :

ا۔ جعیں کم از کم دوفر دہوتے ہیں

۲- مجمح جواب بيب كراس روايت على اختصارب، الى على راوى في مرف دوعلامتون كوذكركياب ايك ان تعلى المدالامة ... اوردوس كي يتطاولون في البنيان ... تيسرى علامت كوذكرتيس كيا جوكتاب التغيير على في كورب اوردوس عنداذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس كرجب بربنجم اور بربنه يا الوگول كردار اور حكر ان بن جائيس ك\_(۱) أن تلد الامة ربتها أن تلد الامة ربتها

''ربة''سيده كمعنى ميں ہے، بعض روايات مين'' ربھا''ہے، جوسيداور مالك كمعنى ميں ہے۔ اس جملے سے كميامراد ہے؟ اس ميں شارعين حديث كے مختلف اقوال ہيں:

ا۔ اس جملے سے در حقیقت زمانے کے انقلاب کی طرف اشارہ کرنامتصود ہے کہ قرب قیامت میں حالات میں اس قدر تغیر اور تبدیلی ہوجائیگی کہ جو سردار تنصوہ غلام اور جوغلام تنصوہ آتا بن جائیں گے، اعلی درجہ کے لوگ محشیا اور ادنی درجہ کے لوگ اعلی شار ہوئیے، باصلاحیت افراد کو کنارے پرلگا کرنااہل لوگوں کو زمام اقتدار دے دی جائیگی، تربیت یا فتہ لوگ زیر تربیت، اور قابل تربیت افراد، لوگوں کی تربیت کرنا شروع کردیں گے۔

۲۔ امام خطابی اور امام نوری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آخر زمانہ میں جب اسلام خوب پھیل جائیگا،
عقلف ملک اور علاقے فتح ہوئے، ان کے نیچے اور عور تیں تید ہوگی پھر ان باندیوں سے اولاد ہوگی، جسکی وجہ سے ووام ولد بن
جائیگی، بیاولادنس میں چونکہ باپ کے تابع ہے، ان کوئسی شرافت حاصل ہوگی، بیاولادگو یا اپنی ماں کی آزادی کا سبب ہیں، اس
لیے وواپنی ماں کیلئے بمنزلہ سید کے ہیں، اس لیے حدیث میں اسے ان قلد الامة رہتھا سے تعبیر کیا ہے، امام نووی نے اسے اکثر
معنزات کا قول قرار دیا ہے۔

س۔ اس سے اولا دکی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں اولا داسپنے والدین کے ساتھ نافر مانی کا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹۲/۱ كشف الباري ۹۲۲/۱

سلوک کریگی، اطاعت کے بجائے ان کے ساتھ حا کما نہ رویہا ختیار کریں گے، ان کے ساتھ اس انداز سے پیش آئیں گے جیسے آقا اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔(۱)

قال عمر: فلقيني النبي النبي النبي النبي الماد الكباثلاث

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ نی کریم کے نے حضرت عمر کوتین دن کے بعد بتایا کہ وہ'' رجل' حضرت جرئیل تھے، جوتہ ہیں دین سکھانے کیلئے آئے تھے، جبکہ سمجے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ

نے ای مجلس میں بیارشاد فرمادیا تھا کہ ہذا جبر ٹیل، یعلم الناس دینہ ہے تو بظاہر دونوں ہاتوں میں تعارض ہے؟

ان دونوں روایتوں میں علماء کرام نے تطبیق یوں دی ہے کہ جب صحابہ کرام اس شخص کی تلاش میں نکلے، جن میں مصرت عمر مجمی تھے، جب وہ شخص نہ ملاتو اس مجلس میں موجود لوگوں کے معلی تھے، جب وہ شخص نہ ملاتو اس مجلس میں موجود لوگوں کے سامنے آپ نے وضاحت فرمادی کہ وہ شخص جرئیل امین تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ اس وقت نہیں آئے اس لئے ان کو حضور بھی نے تمن ون کے بعد بتایا کہ وہ نو وار دفخص جرئیل امین تھے، اس لیے دونوں روایتوں میں تعارض نہیں۔ (۲)

### اس روایت سے چنداہم امور کا ثبوت

اس روایت سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

- ا۔ جوشن کی بدعت میں مبتلا ہوتو اس ہے بائیکاٹ کیا جاسکتا ہے، تا کہ وہ اپنے اس عمل ہے باز آ جائے اور تو بہر لے۔
- ۲۔ شاگردکواپنے استاد کے سامنے ، مریدکواپنے شیخ کے سامنے اور اولا دکواپنے والدین کے سامنے باادب طریقے سے بیٹھنا
  - جائے۔
  - س۔ جوسوال اہم اور ضروری ہوں ،ان کے پوچھنے میں شرعا کوئی حرج نہیں ، تاہم پوچھنے کا نداز بہر حال درست ہونا چاہئے۔
    - ۳۔ تمام امور میں "احسان" کی صفت سے آراستہ ہونے کی کوشش کرنی چاہئے۔
- ۵۔ جب کسی عالم، مفتی اور بزرگ ہے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے تو اگر اس مسئلے کا صبح جواب اس وقت زبن میں ہوتو بتا دے، ورنداگر اس کا جواب زبن میں ندہویا اس میں کچھ دیک ہوتو صاف الفاظ ہے کہددے کہ اس وقت بید سئلہ معلوم نہیں، بعد

میں یو چولیں،اس سے اسکی عزت واعماد میں کی نہیں،اضاف، ہوگا۔

۲۔ معلم اور استاد کی نشست حاضرین کے مقابلے میں ذرانمایاں اور متاز ہو، تاکہ سب لوگ سیح طریقے سے استفادہ کر سکیس، یہ جائز ہے، خلاف سنت نہیں، کیونکہ اس روایت کے بعض طرق میں الفاظ اس طرح ہیں: کان النبی اللہ بارزیو ما

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۲۲۱، کشف الباري ۲۲۸/۱، فتح الملهم ۲۸۲۸

<sup>(</sup>r) فتح الباري، ١٩٢٨ ـ

للناس، اورشارعین مدیث نے بارز کے ایک معنی یمی بیان کئے ہیں کہ آپ شک سامعین کے مقابلے زرامتازنشست پر تشریف فرماتے۔(۱)

### ہائ مَا جَاءَفِی إِضَافَةِ الْفَرَ ائِضِ إِلَى الإِيْمَانِ يهاب اس بيان من ب كفرائش كانبت ايمان كاطرف ب

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﴿ إِنَّهِ الْقَالُوا: إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَانَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهِ الْحَيْفِ اللهِ عَنْ الشَّهُ وَ النَّهُ مَنْ وَرَاءَنَا ، فَقَالَ: آمْزُ كُمْ بِأَرْبَعِ: الْإِيْمَانُ بِاللهِ فَي الشَّهُ وَ النَّهُ اللهُ عَنْكَ ، وَلَدُعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، فَقَالَ: آمْزُ كُمْ بِأَرْبَعِ: الإَيْمَانُ بِاللهِ عُنْ الشَّهُ وَ إِنْتَاءَ الزَّكَالَةِ وَأَنْ لَا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ ، وَ إِنْتَاءَ الزَّكَالَةِ وَأَنْ كَا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنْ كَاللهُ وَإِلَّا اللهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الل

حضرت عبداللہ بن عہاس فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد نی کریم کی فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

ہینک ہم قبیلہ رہید کے لوگ ہیں (اور ہمارے اور آ کیے در میان قبیلہ مضرکے لوگ رہتے ہیں) اور ہم آپ کی فدمت
میں صرف اشہر حرم (وہ چار مہینے جن میں لڑائی حرام ہے) میں حاضر ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں ایک چیز کا تیم و ہی ہے ہم آپ سے لیں لیں اور ہم اسکی طرف ان لوگوں کو بھی دعوت ویں جو ہمارے پیچے ہیں، نمی کریم می نے فرمایا: میں
میم میں چار چیز وں کا تھم ویتا ہوں: اللہ پر ایمان لانے کا، مجر آپ نے ان کیلئے اسکی تغییر فرمائی کہ اس بات کی گوائی ویئا کہ اللہ کہ اللہ کے ملاوہ کوئی عبادت کے لائی نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، اور زکو قادا کرنا اور اس بات کا تھم کہ تم اس مال کا یا نچواں حصدا واکر وہ جوتم غیمت میں حاصل کرو۔

### وفدعبدالقيس

 میں اپنی جگہ کھٹرا ہوگیا، حضور ﷺ نے ہو چھا کہ بیکون ہے؟ پت چلاتو آپ نے ان سے، ان کے قبیلے کے سردار اور بحرین کے دیگر سرداروں کے بارے میں نام لے کرحال دریافت فرہایا۔

معلد بن حبان نی کریم کے کے حسن سلوک اور اخلاق سے اسے متاثر ہوئے کہ آپ کے دست مبارک پر اسلام تبول کر لیا، وین تعلیم سیکمنا شروع کر دی، سورة فاتحے اور سورة علق کی تعلیم حاصل کی ، جب بیا پنے وطن جانے گئے تو حضورا کرم بھی نے ان کے قبیلہ کے سرداروں کے نام خطوط دیے ، جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی ، وطن پہنے کر انہوں نے فور ا اسلام کو ظاہر نہیں کیا بلکہ مناسب موقع کی انتظار میں رہے البتہ نماز اور قرآن مجید پڑھتے رہے، ان کی بیوی نے اپنے والدمنذر بن عائذ سے تذکرہ کیا کہ مدینہ سے واپسی کے بعدمعد کی عجیب حالت ہے کہ خصوص اوقات میں جسم کے فلال فلال اعضاء اسطر ح دھوتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، قبلہ روہ کو کہی کھڑے ہیں ، جس جسم کے فلال فلال اعضاء اسطر ح دھوتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں ، قبلہ روہ کو کہی کھڑے ہیں اور بھی سجدہ کرتے ہیں۔

پرمنذر نے اپنے داماد سے ساری داستان تی اور معقد نے بی بھی بتایا کہ حضور نے نے آپ کا حال بھی بڑی خصوصیت سے دریا فت فرمایا ، بیس کر منذر بھی مہلمان ہوگئے پھر معقد بن حبان نے نبی کریم کے کا خط مبارک منذر بن عائذ کو دیا ، انہوں نے قبیلہ کے تمام لوگوں کو دہ خط سنایا ، جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی ، چنانچہ پورے قبیلہ نے ایک بی وقت میں اسلام تجول کرلیا درسب نے نبی کریم کے خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کرلیا۔

چنا نچہ جب بیلوگ مدیند منورہ کے قریب پنچ تو رسول اللہ شکے نے اپنے سحابہ سے فرما یا کہ تمہارے پاس انجی ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے، جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عندان کو دیکھنے کیلئے کھڑے ہوئے، تو انہیں ۱۳ آدمیوں پر مشتمل بیقا فلہ نظر آیا، جب بیقا فلہ قریب آعمیا تو حضرت عمرنے ان کو نبی کریم شک کی بشارت سنائی، اورای قافلہ کے ساتھ ہی در بادر سالت میں حاضر ہوئے۔

الل قافلہ کی نظر جوں بی چرہ انور پر پڑی توسب کے سب بے تاب ہوکر آپ کی طرف دوڑ پڑے اور فرط شوق میں اپنا سان ای طرح چھوڈ کر دیوانہ وار آپ کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور آپ کے دست مبارک چومنے گئے، اس قبیلہ کے سر دار منذر بن عائذ جن کا لقب' آئے '' مقاا گرچ نوعمر سے لیکن سب سے پیچے رہ گئے سے، انہوں نے پہلے سب کے اونٹ باند ھے، سفر کا لباس تبدیل کیا، پھر سکون ووقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک کو بوسر دیا، آ دی بدشکل سے، اس لیے جب نی کر کم میں نے ان کی طرف نظر اٹھائی ، تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ میں آ دی کی قیمت صرف اس کے ڈھانچے سے خبیں ہوتی بلکہ اس کی قدرو قیمت اس کے دو چھوٹے اعضاء بتاتے ہیں اور وہ'' زبان اور دل' ہیں، نبی کر کم میں نے فرمایا: تم میں دو خصلتیں الی ہیں، جن کو اللہ اور رسول پند کرتے ہیں ہیں تو اس نے عرض کیا: تمام تعریفیں مصلتیں پیدائی ہیں بیا میں نے محمل کی ہیں؟ نبی کر کم میں نے فرمایا: پیدائی ہیں، تو اس نے عرض کیا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے جھے الی دوخصلتوں پر پیدافر مایا، جن کو اللہ ورسول پند کرتے ہیں۔

ان کالقب'' ہے جو نی کریم ہے نے انہیں دیا تھا، کیونکہ ان کے چرے پرکوئی اڑ تھا، اور عربی زبان ہی ''رجل انج'' اس مخض کو کہتے ہیں جس کے چرے پرکوئی نشان ہو (۱)

معزادرربیددوبڑے قبیلے ہیں،اورقبیلدربیدی شاخوں ہیں سے ایک شاخ ''عبدالقیں'' ہے،اور یکی وہ قبیلہ ہے جن کی مسجد میں معزادرربیددوبڑے قبیلے ہیں،اورقبیلد ہے علاقے کی مسجد میں مسجد نبوی کے بعدسب سے پہلے جمعة قائم ہوا تھا، قبیلہ عبدالقیس کے لوگ اگر مدینہ منورہ آنا چاہتے تو معزقبیلد کے علاقے سے ہو کر آنا پڑتا تھا،اور بیلوگ انتہائی جنگجواورلزائی کے عادی تھے، جو بھی ان کے پاس سے گذرتا، بیاس سے مرورلزائی کرتے ، اس لیے وفد عبدالقیس نے عرض کیا کہ ہم شہر حرام کے علاوہ عام دنوں میں نہیں آسکتے ، بیلوگ لڑائی کرتے ہیں،لہذا ہمیں ایک تعلیم دے دیں کہ جس پر ہم خود بھی مل کریں اوروایس جا کرقبیلہ کے باتی افراد کو بھی سکھا سکیں۔

الافى الشهر الحواء شرحرام بي كيامرادب؟ الى مي دوتول بين:

ا۔ اس سے جنس شہر مراد ہے کوئکہ اس پر الف لام جنس کے لیے ہے، جوٹلیل وکثیر دونوں پر بولا جاتا ہے، اوراس سے چار ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد ہیں، ان چار مہینوں کا زمانہ جا ہلیت میں بہت احرّام کیا جاتا تھا، اس وجہ سے ان میں قبل دو القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مراد ہیں، ان چار میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کا حکم تھا، کیکن بعد میں اس آیت کی وجہ میں اور اور اللہ میں بھی اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہوگیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اقتلو اللمشر کین حیث و جدتمو هم (براءة: ۵)

ا۔ دور اقول بیہ کرائشہر پرجوالف لام ہے یہ س کیلے نہیں بلکہ عہد کیلئے ہواں سے رجب کا مہینہ مراد ہے، جیسا کہ بیق کی روایت میں تصریح آئی ہے، اور الوبکر کی روایت میں " رجب معز" کا لفظ معتول ہے، کونکہ قبیلہ معزر جب کا بہت زیادہ احر ام کرتا تھا، اس میں وہ نقذیم و تا خیر بھی نہیں کرتے سے جبکہ باتی تین مہینوں میں وہ اپنی اخراض اور مفادات کی وجہ سے نقذیم و تا خیر کر لیا کرتے ہے، اس لیے جن لوگوں کی قبیلہ معزے کوئی عداوت ہوتی تھی تو وہ صرف رجب کے مہینے میں وہ بال سے سنر کرتے ہے، ای وجہ سے وفد عبدالتیں نے یہاں پر"الشہو العوام" مغرد نفظ ذکر کیا۔ (۲)

فقال: امركم بأربع: الايمان بالله

نى كريم كان في في البين جار چيزون كاعمويا:

۲ - نمازقائم کرنا \_

ا۔اللہ تعالی اوراس کے رسول پرایمان لانا۔

٧ \_مال غنيمت كايا فجوال حصر تكالنا\_

٣ ـ زكوة وينا ـ

"ال صورت مين تركيبي لحاظ سے "واقام الصلاة وابتاء الزكاة وان تؤدوا ... مجرور موسكے اوران كا عطف"الا يمان " پر موكا ، دوسرا احمال بير بير كدان كا عطف معادة" پر موتو كريم فرع موسكے ، اس صورت ميس مطلب بيموكاكر داوى نے ني

<sup>(</sup>۱) نفحات التنقيح في شرح مشكاة للصابيح ١٠/١ ٣٢، كتاب الايمان

<sup>(</sup>۲) تحفة الاحوذى ۹۴/۱ ٢ نفحات التنقيح ۳۲۳/۱

کریم کی کے قول امر کم باربع میں چار چیزوں میں سے پہلی چیز ایمان اور اسکی تفیر کوذکر فرمایا باقی تین چیزوں کو اختصاریا نسیان کی وجہ سے ذکر نہیں کیا(۱)

### بَابِ مَا جَاءَفِي اسْتِكُمَالِ الإِيْمَانِ وَزِيَارَتِهُ وَنُقْصَانِهُ

یہ باب ایمان کو مل کرنے اوراس میں کی زیادتی کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَطَبَ النَّاسَ، فَوَعَظَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: يَامَعُشَرَ النِّسَاءِ: تَصَدَّفُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَكْثَرُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَقَلَ اللهِ عَقَلَ وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ عَقَلَ : لِكَثَرَ هَلَعْبَكُنَّ ، يَعْنِي وَكُفُو كُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ: أَعْلِ النَّالِ مَقَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ : وَمَا وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَا قِصَاتِ عَقْلِ وَ دِيْنٍ أَغْلَبَ لِلْوِى الْأَلْبَابِ، وَذَوِى الرَّأْمِ مِنْكُنّ ، قَالَتِ امْرَأَةُ مِنْهُنَّ : وَمَا نَعْمَلُ اللهُ اللهِ عَقْلِهَ وَدِيْنِهُ ؟ قَالَتِ امْرَأَتُيْنِ مِنْكُنّ بِشَهَادَةً وَرَجُلٍ، وَنَقْصَانُ دِيْنِكُنّ : الْحَيْصَةُ ، فَتَمْكُثُ الْحَدَاكُنّ الْفَلَاتَ وَالْآ زَبَعَ ، لَالْحَدُولَ اللهُ الل

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ کے اوگوں کو خطبرہ یا اور انہیں وعظ وقیعت کی پھر (عورتوں کے پاس
سے گزرے تو) فرمایا: اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ دیا کرو کیونکہ اہل دوزخ ہیں تمہاری اکثریت ہوگی، ان
میں سے ایک عورت نے عرض کیا: یارسول اللہ: ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: تمہاری کثرت سے لعن طعن کرنے کی وجہ سے
مین اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ ہے، آپ کے نفر مایا: میں نے کسی ناقص عقل و دین کونیس دیکھا، جو تمہارے
مقابلے میں عقد نداور ذی رائے لوگوں پرزیادہ غالب آئے، ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا: اسکے عقل اور دین کا
نقسان کیا ہے؟ آپ کے نفر مایا: تم میں سے دوعورتوں کی گواہی ایک مردی گواہی کے برابر ہے، اور تمہارے
دین کا نقصان جیش ہے کہ تم میں ہرجیض والی عورت (کم از کم) تین چاردن تک مرج جاتی ہے، نمازنیس پڑھتی (اور

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ اللهُ عَانُ بِضَعْ وَسَبْعُوْنَ بَابِاً، فَأَذْنَاهَا إِمَاطُهُ الْأَذَى عن الطُّوِيْقِ، وَأَرْفَعُهَاقَوْ لُلَا لِذَالِا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ حضرت ابو ہریرہ ذخاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ایمان کے ستر سے زیادہ ورواز ہے لیمن معجم اللہ اللہ کا کہنا اللہ کا کہنا علی شعبہ لا اللہ اللہ کا کہنا اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ اللہ کا کہنا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: استكمال: پوراكرنا بكمل كرنا الطفهم: مؤنين مي جوزياده نرى كابرتاؤكر في والا بو معشو: جاعت مضكل الفاظ كمعنى: (صيغه امر) تم صدقه كرو عشيو: شوبر يعنى كفر كن العشير يعنى تبهارى البيخ شوبرول كى ناشكرى كى وجه بي كى راوى كاتول ب اغلب: زياده غلب بإ في والى فوى الالباب بعثل والي الباب بمع بهاب كى ،اس كمعنى عقل كين بي بصعة: (تين سے لكرنوتك) چند باب: دروازه، يهال صديث ميں اس سے شعبه مراد به اور شعبه كانوى معنى بي كي كائلوا، يهال اس سے خصلت وعاوت ياجز ومراد ب اماطة: بنانا الاذى: تكليف ده چيز ـ

#### ایمان کے بارے میں اہم مباحث

ام ترفدی رحمہ اللہ نے اس باب میں ایمان میں کی اور زیادتی کو بیان کیا ہے، لیکن یہ بحث چونکہ اس پر موقوف ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط، اس لیے پہلے اس بحث کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس بات کو بیان کیا جائیگا کہ ایمان زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں۔

#### ایمان بسیطہ یامرکب

ایمان ترکیب وقبول کرتا ہے یانہیں، مرکب ہے یابسیط، اس کے بارے میں نداہب کی تعمیل درج ذیل ہے:

ایمان ترکیب وقبول کرتا ہے یانہیں، مرکب ہے یابسیط، اس کے بارے میں نداہب کی تعمیل درج ذیلا ہے،

ایمان صرف معرفت قبی کا نام ہے خواہ وہ معرفت اختیاری ہو یا غیراختیاری، ان کے نزدیک ایمان کیلئے تعمدیت اور التزام شریعت ضروری نہیں، بید بہب بالکل باطل ہے، کیونکہ بیمعرفت تو کفار اہل کتا ب کوبھی حاصل تھی ، حتی کفرعون کوبھی حاصل تھی جبکہ ابوطالب اور ہرقل کوصرف معرفت ہی نہیں بلکہ معرفت اختیاری بھی حاصل تھی گراس کے باوجودوہ بالا تفاق کا فرہیں۔

۲۔ موجفہ: ان کا خرب یہ ہے کہ ایمان کیلئے صرف تصدیق قلبی کافی ہے بینی ایمان بسیط ہے، یہی تصدیق نجات کیلئے کافی ہے، علی کوئی ضرورت نہیں، کو یا انہوں نے عمل کومؤخر کردیا اور یہ کہددیا کہ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت فائد ہے مندنہیں، ای طرح ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان دہ نہیں، عمل کومؤخر کرنے اور پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے انہیں مرجد کہاجا تا ہے، یہ فرب بھی باطل ہے۔

س۔ کرامیہ: بیگراه فرقد محدین کرام کی طرف منسوب ہے، ان کے زویک ایمان اقرار باللسان کا نام ہے، بس

زبان ہے کوئی اقرار کرلے ول میں تقیدیق ہویانہ ہو، وہ مسلمان ہے۔

شیخ الاسلام علامہ شیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے تکھا ہے کہ ان کے مذہب کی جب تحقیق کی گئ تو پہ چلا کہ اسکے نزدیک دنیا میں اسلام کا عکم اس وقت لا گو ہوگا، جب وہ زبان سے اسلام کا اقرار کر لے، البتہ بیلوگ آخرت میں نجات کیلئے تقدیق قبی کو ضروری سجھتے ہیں، اس تحقیق کے لحاظ سے اہل سنت اور کرامیہ میں کوئی فرق باتی نہیں رہے گا۔

۳۷۔ معتزلہ وخوارج:ان دونوں فرقوں کے نز دیک ایمان مرکب ہے اور مذکورہ تین فرقوں کے نز دیک ایمان بسیط ہے،مرکبنہیں۔

بدونول فرقے یہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے، وہ ایمان کی تعریف یوں کرتے ہیں: الایمان موالتصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے۔

سیکتے ہیں کہ اگر کوئی مخص ممل نہیں کرے گاتو وہ دائی جہنی ہے،اورخوارج کے نزدیک اگر کوئی مخص گناہ کہیرہ کا ارتکاب کرلے تو وہ ایمان سے نکل کر کفریں داخل ہوجاتا ہے، جبکہ معتز لہ کے یہاں ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے ایمان سے تو خارج ہوجاتا ہے لیکن کفریس داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے۔

۵۔ جمہوراال سنت بہ کہتے ہیں کہ لل ایمان کا جزوتو ہے لیکن جزوا اسلی نہیں بلکہ جزوتز کینی ہے، اس سے ایمان کھل ہوتا ہے، ابل سے ایمان کھمل ہوتا ہے، ابرا اگر کوئی گناہ کیرہ کا ارتکاب کر لے، تواس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتالہذاا گروہ بغیرتو بہ کے مرکمیا تو کچھ مرمسزا کے بعد بالآخراہے جنت میں داخل کردیا جائےگا۔

۲۔ حفیداور شکلین کے زدیک ایمان مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں، بلکہ تفعدین قبی کا نام ہوا اور شکلین کے زدیک ایمان مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں، بلکہ تفعدین قبی کا نام ہوا الزم آئے گالبذا اگر مل کا جزوہ ایمان کا جزوہ ایمان کا جزوہ ایمان کا جزوہ ایمان کے جانے سے کل کا ختم ہونا لازم آئے گالبذا اگر ممل کو جزوہ ایمان سے خارج ہوجائے گا جیسا کہ معز لداور خوارج کے جان کہ معز لداور خوارج کی تائید بھی نہ ہو،اور نہ بی ممل چھوڑنے سے کہتے ہیں،اس وجہ سے حنفیداور شکلمین نے یہ جبیرا ختیار کی ہے تا کہ معز لداور خوارج کی تائید بھی نہ ہو،اور نہ بی ممل چھوڑنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو۔

#### ایمان کے بارے میں اہل سنت کا آپس میں اختلاف

الل سنت کے درمیان ایمان کی تعبیر میں اعتلاف واقع ہوا ہے لیکن بیز اع صرف الفاظ کی حد تک ہے معنی اور مطلب کے اعتبار سے کوئی اعتلاف نہیں ہے، چنانچہ ام بخاری نے فرمایا: و **ھو قول و فعل** 

محدثين في ايمان كي تعريف يول كي: الايمان معرفة بالقلب و اقراد باللسان وعمل بالاركان، كما يمان تعمد يق

قلبی، زبان سے اقرار اور اعضاء سے مل کانام ہے۔

امام ابوحنیفداور متکلمین نے یوں تعریف کی ہے: الایمان هو التصدیق بالقلب و الاقرار باللسان شرط لاجراء الاحکام، والعمل بالارکان نتیجة التصدیق و ثمرة الایمان کرائیان صرف تصدیق قلبی کانام ہے، اور دنیا میں اسلام کے اجراء کیلئے زبان سے اقرار شرط ہے اوراعضاء وجوار حسے عمل کرنا یہ تصدیق کا نتیجہ اورائیان کا ثمرہ ہے۔

الفاظ کا بیا ختلاف مرف تعبیرات کی مدتک ہے ورندسب کا اس بات پراتفاق ہے کہ جہم سے بچاؤ کیلئے نفس تقدیق ضرور کی ہے، تقدیق کے بغیر کسی صورت میں نجات نہ ہوگی، نیز اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آ دی نہ تو کا فر ہوتا ہے اور نہ بی دائی جہنی قراریا تا ہے، بس اس گناہ کی وجہ سے وہ فاسق ضرور ہوتا ہے۔

محدثین اور شوافع اگر چاایمان کی ترکیب کے قائل بیل کین ان کے زدیک بھی عمل ایمان کا جزء اصلی نہیں بلکہ جزء ترکی اور جزو کمال ہے، کیونکہ اگراسے جزء اصلی قرار دیا جائے تواس سے بیلازم آئیگا کہ عمل کوچھوڑ نے والا کا فر ہو کیونکہ جزء کے فوت ہونے سے کل بھی فوت ہوجا تا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بید حضرات عمل کو ایمان کا حقیق جزء نہیں مانتے، اور یکی حفیہ بھی کہتے ہیں۔
تعبیر کا بیفرق اس لیے ظاہر ہوا کہ امام ابوحنیفہ کے زمانے میں معتز لہ اور خوارج کا بہت زور تھا، وہ بیہ کہتے سے کہ عمل ایمان کا جزء ہے، اعمال کے ترک سے انسان اسلام سے فکل جا تا ہے، اس لیے امام اعظم اور شکلین نے ان کی تر دید کیلئے مؤثر عنوان اختیار کیا کہ اعمال اصل ایمان میں داخل نہیں اور نہ ترک عمل سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور اس وقت بی کہنا مسب تھا، اور محدثین کے زمانے میں مرجد رونما ہوگئے جواس بات کا پر چار کرتے سے کہمل کی کوئی حیثیت نہیں اور عمل نہ کرنا بہر حال ایمان کیلئے نقصان دہ نہیں ، تواس وقت اس بات کی ضرورت تھی کھمل کی اہمیت بیان کی جائے اور بیر بتایا جائے کھمل نہ کرنا بہر حال

خلاصہ بیہ کے معتز لداورخوارج کے دور میں نفس ایمان کی حقیقت بتائی گئی اور مرجد کے دور میں کمال ایمان پر زور دیا حمیاءاس لیےان دونوں میں کوئی حقیق اختلاف نہیں بلکہ ہرایک اپنی جگہ پر درست ہے کیونکہ ہر حال کا مقتضاءا در مقصودا لگ الگ ہے۔

نقسان دہ ہے جی کہاس سے ایمان کے سلب ہوجانے کا خطرہ ہے اس لیے حضرات محدثین نے اس فتند کی سرکو بی کیلئے یہا نداز اختیار

كيا كمل اس قدراجم بكاس ك بغيرا يمان كالنبيس بوسكا كويا كمل ايمان كاجزءب

# اعمال کی جزئیت پردلائل

حضرات محدثین، خوارج اورمعتزله ایمان میں اعمال کی جزئیت کے قائل ہیں، ان کا استدلال مندرجہ ذیل احادیث ہے:

ا حدیث وفد عبر قیس سے کہ اس میں ایمان کی تفییر میں نبی کریم ہے نہاز، زکوۃ اور روزہ وغیرہ اعمال کو ذکر کر کے ان پر
ایمان کا اطلاق کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اعمال سے مرکب ہے۔

۲ حضرت ابوا مامہ سے روایت ہے کہ حضور کے ارشاد فرمایا: خوب غور سے ن لوکہ ذیب و زینت نہ کرنا اور کہی کمی

شکسته حالت میں رہنا بھی ، ایمان کا اثرے۔

اس معلوم ہوا کہ 'بذاذہ' ایعنی زیب وزینت ندکرنا ،ایک عمل ہے جوایمان کا جزء ہے۔

۳- اس باب کی پہلی صدیث کہ جس میں حسن اخلاق کوایمان کا اعلی درجة راردیا گیا ہے۔

۳۔ اسباب کی اس جدیث ہے جس میں حیا کے بہت سے شعبوں کا ذکر ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کی اور بہت میں روایات سے استدلال کیا ، جن میں اعمال پر ایمان کا لفظ بولا گیا ہے۔

### مذكوره دلائل كاجواب

مشکلمین ان تمام دلاکل کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ احادیث میں اعمال پر ایمان کا لفظ مجاڈ ااستعال ہوا ہے، کیونکہ ایمان کا بیقاضا ہے کہ کمل کیا جائے، گو یاعمل ایمان کا مقتضی ہے، یا یوں کہیں کہ کمل ایمان کا اثر ہے اور بسااوقات ٹی کے اثر پرٹی کا اطلاق کردیا جا تا ہے جیسے لفظ 'دشش' 'جس طرح کہ سورج کی تکیہ پر بولا جا تا ہے اس طرح سورج کی روثنی پرہمی بولا جا تا ہے جوشش کا اثر ہے، ایسے بی ان دلائل میں ایمان کا لفظ اپنے اثر یعنی مل پر بولا گیا ہے، اس کے بیر معنی نہیں کمل ایمان کا جزء اصلی ہے۔

# اعمال کے جزءنہ ہونے پر متکلمین کے دلائل

متعلمین نے اعمال کے جزءایمان نہ ہونے پر بہت ی آیات اوراحادیث سے استدلال کیا ہے، چند کا ذکرور ن ویل ہے:

ا ان الذین امنو او عملو الصلحت کانت لہم جنت الفو دوس نز لا (الکھف: ۱۰۷) ای طرح وہ تمام آیات جن میں اعمال کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے، اور عطف میں اصل مغایرت ہے، لہذا جب عمل کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے۔ توعمل ایمان کا مخایر ہوگا اور ایمان کا جزنہیں ہوگا۔

۲ قرآن کریم کی وه تمام آیات جن بین عمل کیلئے ایمان کوشرط بنایا گیا ہے مثلاو من یعمل من الصالحات من فکر او آنٹی و هو مؤمن، (نساء: ۱۲۳) اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جن بین عمل صالح کے لیے ایمان کوشرط قرار دیا گیا ہے اورشرط اور مشروط میں مغایرت ہوتی ہے، لہذا عمل ''مشروط''اور ایمان ''شرط'' میں بھی مغایرت ہوگی اور عمل کو ایمان کا جزء قرار نہیں دیا جائےگا۔
دیا جائےگا۔

س۔ علامہ عین فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے عرف میں ایمان سے صرف تعدیق قبی مراد ہوتی ہے، عمل اس میں داخل نہیں ہوتا، لہذا قرآن مجید میں جہال بھی امنوا صیغہ امر سے تھم ہے، اس سے تعدیق قبی ہی مراد ہے، اس سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تعدیق کا نام ہے اور عمل اس میں واغل نہیں۔

# ایمان میں زیادتی اور کمی کامسکلہ

ایمان زیادتی اورنقصان کو تجول کرتاہے یانہیں،اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے،ائمہ ثلثہ اور جمہورا شاعرہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادت اورنقصان دونوں کو تبول کرتاہے جبکہ امام ابو حنیفہ اور متکلمین کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔

یا اعتمان دراصل اس بات پر بنی ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بیط ،جولوگ ایمان کو بسیط مانے ہیں کہ وہ مجر وتصدیق قبی کام ہے ،اس کا کوئی جزونیس ،تو وہ بیکتے ہیں لا یزید و لا ینقص کہ ایمان میں نہ کی ہوتی ہے اور نہ اضافہ ، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کنٹس تصدیق میں کی بیٹی نہیں ہوتی ، اور جو حضرات عمل کو ایمان کا جزء اصلی اور ایمان کومرکب مانے ہیں وہ بیکتے ہیں کہ ایمان میں طاحت سے اضافہ اور معصیت سے کی واقع ہوتی ہے۔

ا كرغور سے ديكھا جائے تومشائخ كاپيانتلاف بھىلفظى ہے، حقق اختلاف نہيں، كونكه ايمان كى دوشميں ہيں:

ا۔ ایمان کاسب سے ادنی درجہ یعنی نفس تعدیق کہ جس کے بغیرانسان مسلمان نہیں رہتا، اسے 'ایمان منی' کہتے ہیں، جس مخص کوایمان کا سید جامل ہوگا، دوجہنم میں ہمیشہ کیلئے نہیں رہے گا، سزاکے بعد بالآخرا کی نجات اس درجہ پرموقوف ہے۔ اس درجہ پرموقوف ہے۔

۲- ایمان کاسب سے اعلی درجہ لیعنی درجہ کمال کہ جوانسان کوجہنم میں داخل ہونے سے بچاتا ہے، اسے 'ایمان مغلی'' کہا جاتا ہے، اسے 'ایک اس سے او پر، جاتا ہے، اس لیے کہ تقمد ایق کے مختلف مراتب اور درجات ہیں ایک ادنی درجہ ہے جے ایمان منجی کہا جاتا ہے، ایک اس سے او پر، لین .....ایمان کے انوار و برکات، سکینداور انشراح۔

ان دوقسموں میں سے پہلی تنم یعنی ایمان منجی بیایان میں کی بیشی کو قبول نہیں کرتی ،اس میں کی تواس لیے نہیں ہوسکتی کہ یہ پہلے ہی سے ادنی درجہ ہے اب اگر اس میں مزید کی آجائے تونفس تعمد ایت ہی باتی نہیں رہے گی ، یقین کے بجائے اس میں شک اور تر در پیدا ہوجائے گا حالا تکہ ایمان تونفس تعمد ایت اور یقین کا نام ہے، اس لیے ایمان کا بیدرجہ کی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا اونی درجہ کی کوتو تبول نہیں کرتالیکن زیادتی کوتبول کرسکتا ہے تو یہ کیے کہا ہے کہ یہ زیادتی کو قبول نہیں کرتا کیاں منجی کہا ہے کہ یہ زیادتی کو قبول نہیں کرتا گاس کے خاتف مراتب ہیں، جہنم کا جمیشہ کیلئے حرام ہونا ان پر موقوف نہیں، یہ مقصد تو ایمان منجی سے حاصل ہوجاتا ہے، اس لیے اس پر مزید زیادتی کی ضرورت نہیں۔

البتدائیان کی دومری قتم 'ایمان مُظِی' میں زیادت ونقصان ہوتا ہے کہ طاعات سے اضافہ اور نافر مانی سے کی ہوتی ہے۔ اکمہ ثلثہ اور امام بخاری وغیرہ نے اس بات پر کہ ایمان زیادت ونقصان کو قبول کرتا ہے، قرآن مجید کی ان تمام آیات سے استدلال کیا ہے جن میں ایمان کے زیادہ ہوجانے کا ذکر ہے مثلا و اذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا ۔ . . اس طرح اس مفہوم کی احادیث سے بھی استدلال کیا ہے، چنانچا مام تر فری رحمہ اللہ نے بھی اس باب میں چندروایات ذکر کی ہیں اور ان سے ای بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمان کی بیشی کو قبول کرتا ہے۔

کیلی روایت سے معلوم ہوا کہ مؤمنین، ایمان میں برابرنییں ہیں بلکہ بعض کا ایمان زیادہ کامل ہے اور بعض کا ناقص ہے، جس کے اخلاق زیادہ اجھے ہوں اور اپنے اہل کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو، اس کا ایمان کامل ہے اور جو ایسانہیں کرتا تو اس کا ایمان ناقص ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی بیشی کو قبول کرتا ہے۔

دوسری حدیث میں نی کریم کے دوتروں کے دین اور ایمان میں نقص اور کی کی وجہ یہ بیان فر مائی کہ وہ ہر ماہ پجھ دن نا پاک رہتی ہیں، انہیں ماہواری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور نہ روز ہ رکھ سکتی ہیں، اس سے بی کا ابت ہوتا ہے کہ جس شخص کی عبادت اور طاعت زیادہ ہوتو اس کے دین وایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جس کی عبادت جس قدر کم ہوتو اتناہی اس کا دین وایمان ناقص ہوتا ہے، لہذ اایمان کی بیشی کو قبول کرتا ہے۔

تیسری حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبہ ہیں، اس کا کم از کم شعبہ بیہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے اور سب سے اعلی درجہ بیہ کہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بہت سے شعبے اور اجزاء ہی بعض میں بیشعبے زیادہ ہو گئے اور بعض میں کم ،اس سے بھی یہی تھم ثابت ہوتا ہے کہ ایمان زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے۔

اس روایت میں ستر سے زیادہ ابواب کا ذکر ہے جبکہ بعض روایات میں ساٹھ سے او پرایمان کے شعبوں کا ذکر ہے، بعض میں ۲ کا وربعض میں ۷۷ ، تو بظاہر اس تعداد میں تعارض ساہے؟

شارصین حدیث نے اس کے تین جواب دیتے ہیں:

ا - قاضى عياض فرمات بين كه "بضع وسبعون" كالفاظران بين، كيونكما سكتمام راوى تقديي -

۲۔ اس سے کسی مخصوص عدد کو بیان کر تا مقصود نہیں بلکہ اس سے کثر ت کو بیان کر نامقصود ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں ، نیز عربی زبان میں ستر کا عدد بطور کثر ت کے استعال ہوتا ہے۔

۳- بعض نے بیکہا کہآپ شکاف موقعوں پر حالات کے اعتبار سے مختلف عدد ذکر کئے ہیں اوراس وقت آپ کواس کاعلم دیا گیا تھا، وہ سب بی اپنی جگہ بجا ہیں ،اس لیے ایک عدد سے دوسر سے عدد کی نفی ثابت نہیں ہوتی ۔(۱) حنفیا ورشکلمین کی طرف سے ندکورہ دلائل کے درج ذیل جواب دیئے گئے ہیں:

ا۔ ایمان میں اضافے سے نور کی زیادتی مراد ہے کہ جو مخص احکام اسلام پر اہتمام سے عمل کرتا ہے، سنت کے مطابق اعمال بحوالاتا ہے تو اس کے نور ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو مخص جس قدر اعمال میں غفلت اور ستی کرتا ہے، ای اعتبار سے اسکے نور ایمان میں جبی کی واقع ہوتی رہتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کی پیشی اصل ایمان میں جبی کمی واقع ہوتی رہتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کی پیشی اصل ایمان میں جبی ہوتی بلکہ نور ایمان میں

کی اورزیاوتی ہوتی ہے۔

۲۔ اس سے سکینداور طمانیت مراد ہے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے اسے ایک خاص شم کا سکون اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور بیسکینہ تصدیق کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کامل ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے، گویا کہ ایمان میں کی اور زیادتی سکینہ وطماعینت کے اعتبار سے ہے تفس تصدیق کے اعتبار سے نہیں۔

سو ایمان کی زیادتی سے "مومن به" کی زیادتی مراوب انس ایمان کی زیادتی مراوب انس ایمان کی زیادتی مراوب ایم ایمان کی زیادتی مراوب ایمان کی زیادتی مراوب ایمان کی زیادتی مراوب ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی جیسے جم آن آن آبار سے اس مؤمن بدیں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور بیوبی چیز ہے جس کوامام ابوطنیغہ نے تعبیر فرمایا کہ جب ان سے بوچھا گیا کہ قرآن کریم کے فتلف مقامات پر ایمان کی زیادتی کا ذکر آبا ہے توامام صاحب نے فرمایا: حذااجمال وذا لک تفصیل کہ جہاں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے، اس سے مؤمن بدکی تفصیل مراوبی مراوبیس مراوبیس (۱)

### بَابُمَاجَاءَأُلُحَيَاءُمِنَ الإِيْمانِ.

مدباب اس بیان میں ہے کہ حیاء ایمان کا حصد ہے۔

عَنْ سَالِم حَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ مُو يَرِجُلِ وَهُوَ يَمِطْ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَأَنْ خَيَاءُ مِنَ الْحَيَاءِ مِنَ الْحَيَاءِ مِنَ الْحَيَاءُ مِنَ اللهِ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ

حفرت عبداللدین عمرے روایت ہے کہ نی کریم ایک فخص کے پاس سے گذرے، جبکہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں ایس سے گذرے، جبکہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تھیجت کررہا تھا، تو نی کریم شک نے اسے فرمایا: حیاایمان کا حصہ ہے۔

# حیاء کے معنی اور اسکی اقسام

حیا کے لغوی معنی: وہ تبدیلی اورا تکساری جوسزا یا ملامت کے توف سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حیا کی اصطلاحی تعریف: ''حیاوہ فطری صفت ہے جو انسان کومنوع چیز ول سے رکنے پر آمادہ کرتی ہے اور فرائض وحقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے''(۲)

عراس حياكي چارشميس بين:

ا - حیاء شرع: وه حیا کہ جس کا سبب امر شرع ہواور حیاء نہ کرنے کی صورت میں دی شخص شرعا ملامت کا مستحق قرار یا تا ہو۔

<sup>(</sup>۱) اس پوری بحث کی تفصیل کے لئے دیکھئے: فتح لللهم ۲۷۲۱، کتاب الایمان، انعام الباری ۲۸۳۸۱

ا) مرقاة المفاتيح ١٣٥١ ، كتاب الايهان ، الفصل الاول

- - ۳۔ حیاء عرنی: وہ چیزیں جوعرف میں ناپسندیدہ اور قتیج ہوں، ان سے انقباض پیدا ہوجائے۔

شریعت میں اصل مقصود حیاء شری ہے، اس میں حیاء عقل بھی داخل ہے کیونکہ شریعت کے تمام احکام عقل سلیم اور فطرت کے موافق ہیں اس میں حیاء عقل بھی ہوا ورشر عافق ہیں ہوسکتا، ایسانہیں ہوسکتا کہ ایک چیز شرعافتی ہواور مقلا اچھی ہو یا عقلا فہیج ہواور شرعا پہندیدہ ہو، بشرطیکہ عقل سلیم ہو، اور جہال کہیں ان دونوں میں تعارض محسوس ہوتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ عقل سلیم وہال نہیں۔ حیاء عرف اور حیاء ہی گوڑک کردیا جائےگا۔ (۱)

### حیاءایمان کااہم شعبہ ہے

حیاء ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، جب بیصفت انسان کے اندر موجود ہوتو اسے ہر برے کام سے روکتی ہے، یہی وجہ ہے
کہ جب وہ خض اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں وعظ وقعیحت کر رہاتھا کہ زیادہ حیاء نہ کیا کروور نہ تمہارا بہت نقصان ہوگا اور بعض
روایات میں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حیاء پر ڈانٹ رہاتھا کہ اگرتم اسے نہیں چھوڑ و گے تو میں تہمیں اس پر ماروں گا، محد ثین فرماتے
ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ اسے مجھا بھی رہا ہواور ساتھ ہی اس نے عماب بھی کیا ہو بعض راویوں نے صرف وعظ وقعیحت کوذکر کر دیا اور
بعض نے عماب اور ڈانٹ کاذکر کر دیا، لیکن اس کا مقصد ایک ہی تھا کہتم حیاء کوڑک کر دو۔

تونی کریم فی نے جب اس کا پیکلام سنا تو آپ فی نے اسے منع فرمادیا کتم اسے حیاء ترک کرنے کے بارے میں نہ کہوکیونکہ حیاء ایک انجھی صفت ہے اور ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے لہذا اللہ تعالی نے تمہارے اندر فطری طور پرجو حیاء رکمی ہے تم اس کو استعال کرو، شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے اجتناب کر کے حیاء کرو، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان کو بجا لانے کیلئے حیاء سے مددلو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندریہ فطری جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود، وہ اس سے فاکدہ نہیں اٹھاتے، حالانکہ انہیں اس جذبہ کے مقتضاء پڑل کرنا چاہئے۔ (۱)

#### بَابُ مَاجَاءَفِيْ حُرْمَةِ الصَّلاةِ

یہ باب نماز کی عظمت اور فضیلت کے بیان میں ہے

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي ١٤٠ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْ مَأْقَرِيْهِ أَمِنْهُ وَلَحْنُ نَسِينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) کشف الباری ۲۷۱۷۱ نفحات التنقیح ۲۷۱۷۱ انعام الباری ۳۵۰/۱

۳۰۳/٤ تحفة الاحوذي ۳۰۳/٤

الله: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتِنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْوَ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيه: تَعْبُدُ اللهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ هَيئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصْوَمُ وَمَصَانَ، وَتَحْبُ الْبَيْتَ، فَمَ قَالَ: أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَيرِ: الصَّوْمُ جُنَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئ الْمَعَاجِيدُ عَلَى أَبُوابِ الْخَيرِ: الصَّوْمُ جُنَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئ الْمُعَاجِيدُ عَلَى الْمُعَالِمِ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْمَعَاجِعِيدُ عُونَ وَبَهُم حَنِّى النَّالَ وَصَلَاقُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ، قَالَ: ثُمَّ تَلَا { تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَدُعُونَ وَبَهِم حَنِّى النَّالَ وَصَلَاقًا الرَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت معاذبن جبل فاللذ فرماتے بیں کہ میں نی کر یم اللہ ، کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک دن میں تک کوآپ کے قریب ہوگیا، ہم سب لوگ چل رہے ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ: جھے ایسا کوئی عمل بتاد یجئے، جو جھے جنت میں داخل کردے اور دوز خ سے جھے دور کردے، آپ بی ۔ نے فرمایا :حقیقت بہے کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا میں داخل کردے اور دو میہ کہ تم صرف اللہ بی کی جو چھا ہے اور بیال شخص کیلئے نہایت آسان ہے جس پراللہ تعالی آسان کردے اور دہ میں کے روز ہو رکھواور بیت عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کی چیز کوشریک نے شہراؤ، نماز قائم کو و، زکوۃ ادا کرو، رمضان کے روز ہو رکھواور بیت عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کی چیز کوشریک نے شہراؤ، نماز قائم کو و، زکوۃ ادا کرو، رمضان کے روز میں دورا سے، اور اللہ کان کی کرد، پھر آپ کے نے فرمایا، کیا میں جہیں خیر کے درواز سے نہ بتا دوں؟ ( توسنو ) روز ہ ایک دو مال ہے، اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹادیتا ہے جیسے پانی آگ کو بچھا دیتا ہے، اور رات میں آدمی کا نماز ( تہجر ) پڑھنا ( اس طرح مٹادیتا ہے کہ اور ایک کرد، گیا دیتا ہے، اور رات میں آدمی کا نماز ( تہجر ) پڑھنا ( اس طرح مٹادیتا ہے کہ این آگ کو بچھا دیتا ہے، اور رات میں آدمی کا نماز ( تہجر ) پڑھنا ( اس طرح مٹادیتا ہے ) رادی کہتے ہیں پھر آپ کے لیے تیت طاوت فرمائی:

تتجافی جنوبھم ... یعملون تک (پری آیت کا ترجمہ: ان مؤمنین کے پہلورات میں بستروں سے الگ رہے ہیں ہوروگار کو خوف اور امید سے پارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، کرتے ہیں، کس نفس کوکوئی خرنہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے خزان غیب میں کیا کیا آتھوں کی ٹھٹڈک کا سامان موجود ہے، بیان کے اعمال کاصلہ ہے، جووہ کرتے تھے)۔

پھرآپ ف نے فرمایا: کیا میں تمہیں ہرامرکا سر (بعنی جڑ)، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں کیوں نہیں (ضرور بتادیجئے) اے اللہ کے رسول، آپ ف نے فرمایا: یراس الامراسلام ہور دل کی استون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے، پھرآپ ف نے فرمایا: کیا میں تمہیں ان تمام چیز دل کی اصل اور خلاصہ نہ بتادوں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں کیوں نہیں، یارسول اللہ (ضرور بتادیجئے)، راوی کہتے ہیں: پھر

آپ کے اپنی زبان مبارک پکڑی اور (اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: اسکواپنے او پرروک کررکھو، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے بی: کیا ہمارا ان باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا جوہم بولنے ہیں؟ آپ کے فرمایا: اے معاذ: تمہاری مال تمہیں گم پائے ، لوگوں کوجہم میں ان کے چرول یا نتھنوں کے بل ان کی زبانوں کی کی ہوئی کھیتیاں یعنی بری باتیں ہی گرائیں گی۔

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: { إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الضَّلَاةَ وَاتَى الزَّكَاةَ } الآية\_

مشکل الفاظ کے معنی: حومة: (عاپر پیش اور را کے سکون کے ساتھ) اسکے مختاف معنی ہیں، یہاں پراس کے معنی و مشکل الفاظ کے معنی: حومة: (عابر کے سکون کے ساتھ) اسکے میں بڑا سوال للیسیو: البتہ آسان فضیات کے ہیں۔ نسیو: ہم چال رہے تھے۔ عن عظیم: ایک بڑے امر کے بارے میں، بڑا سوال للیسیو: البتہ آسان کے تعبد الله و تشوک ... یہ تمام افعال یا تو امر کے معنی میں ہیں یا یہ خبر ہیں اور ان کا مبتداہ محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے: هو أن تعبد الله ... ألا أولك: كيا ميں آپ كونه بتا ووں ۔ جند: (جيم پر پیش كے ساتھ) و حال ۔ تطفئ: مثاویتا ہے، بجمادیتا ہے۔ تتبحافی: الگ رہتے ہیں۔ جنوبھم: ان کے پہلو۔ مضاجع : مفیح کی جتع ہے، بستر۔ راس الامو: ہرامر کی اصل، بنیا واور جڑ ۔ عمود: (میں پر زبر کے ساتھ) ستون ۔ فروة: (وال پر تینوں حرکتیں آسکتی ہیں) چوئی۔ سنام: (سین پر زبر کے ساتھ) کی معاملہ کی اصل، بنیا واور جڑ ۔ عمود: (میم پر زبر اور زیر کے ساتھ) کی معاملہ کی اصل، روح، خلاصہ کف علیک بتم اپنا اوپ اس مداخل میں استوں کی معاملہ کی اصل، روح، خلاصہ کف علیک بتم اپنا وی کے ساتھ کی مناخو ہم: ان کے تعنوں کیل، مناخر جح ہے منخر کی ۔ حصالہ: حصید کی جع: کی ہوئی کھیتیاں، اس سے زبان کی برائیاں مراد ہیں۔ السنة: لسان کی جع نبائیں۔ یہ منخر کی ۔ حصالہ: حصید کی جع: کی ہوئی کھیتیاں، اس سے زبان کی برائیاں مراد ہیں۔ السنة: لسان کی جع نبائیں۔ یہ منخر کی ۔ حصالہ کی سے عاضر ہوتا اور اس کی و کھو بھال کرتا ہے۔

#### باعث نجأت اعمال

حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے سفریس نبی کریم کے ساتھ تھے، شدید گرمی کے وقت لوگ منتشر ہوگئے، تو بیں نبی کریم کے ہوئے۔ تو بیں کہ ہم غزوہ تبوک کے سفریس نبی کریم کے ہوئے۔ تو بیں نبی کریم کے جنت ہیں واخل کر میں اور دور زخ سے دور کروے ، نبی کریم کے نفر ما یا: تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، کین یہ ہراس بندے کیلئے آسان ہے، جس کیلئے اللہ تعالیٰ آسان کردے ، پھر نبی کریم کے ارکان اسلام کا ذکر فرمایا۔

پھرآپ کے نے فرمایا کہ میں تہمیں فیر کے درواز ہے بتا تا ہوں، وہ تین چیزیں ہیں، ایک روزہ جو ڈھال ہے کہ دنیا میں انسان کو گناہوں سے اور نا جائز خواہ شات سے بچا تا ہے اور آخرت میں دوز ٹے سے نجات کا باعث ہوگا، دوسری چیز صدقہ ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ کیا جائے کہ یہ ہراس گناہ کو مٹا دیتا ہے، جو تقوق اللہ سے متعلق ہو، اورا گرکسی بند ہے کے قل میں نیا دتی کی ہوتواس کے مقابل کو اس کی ہے گئی دے دی جاتی ہے اس کے ظلم کے بدلے میں، اور صدقہ گناہوں کو بوں مٹا تا ہے جیسے پائی آگ کو بچھا تا ہے، اور تیسری چیز نماز تبجد ہے جورات کی تنہائی میں پڑھی جائے جبکہ سب لوگ گمری نیند میں ہوتے ہیں، پھرآپ کے اس کی تائید میں قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس میں ان لوگوں کی فضلیت اورا جرعظیم کا ذکر ہے، جورات کے آخری صے میں اس کی تائید میں قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس میں ان لوگوں کی فضلیت اورا جرعظیم کا ذکر ہے، جورات کے آخری صے میں اسے درب کوا میداور خوف کے ساتھ یا دکرتے ہیں۔

پھر فرمایا: دین میں اصل امر، اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی چوٹی لیعنی اسلام کی سربلندی کا باعث جہاد ہے کہ اس سے کافروں کی طاقت جتم ہوتی ہے اور اسلام غالب آتا ہے، آخر میں آپ کے فرمایا کہ میں جہیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ بتا تا ہوں اور وہ یہ ہے کتم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس کی وجہ سے بیبیوں لوگوں کو اوند سعے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھتا انتہائی اہم امر ہے، کہ اسے اپنے کن ول میں رکھکر انسان اورج شریا تک بھی بینی مسکتا ہے، اور اسے آزاد چھوڑ کر دنیا و آخرت کی ہلاکت و تباہی، ذلت اور رسوائی کا شکار بھی ہوسکتا ہے، یہ دو دھاری تکوار ہے جیسے اسے استعال کیا جائے گا، اس کے مطابق اسکے اثر است فاجر ہوں تو اسے چاہتا ہے کہ دنیا میں زبان کے زہر یلے ذخم اور میں ہوں سے چی جاؤں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہوں تو اسے چاہئے کہ اپنی زبان کو ممل کنٹرول میں رکھے، اس سے ایسا کوئی لفظ اور کلام نہ کرے، جو گناہ پر مشتمل ہو، یاس میں کی دل آزاری ہو، اللہ تعالی می کی فی قرار علی ہو فی عطاء فرمائے ، (۱)

باب کی دوسری حدیث میں ہے کہ جو تحف پابندی سے جماعت میں حاضر ہوتا ہے اور مسجد کی دیکھ بھال، صفائی ستحرائی اور خدمت کرتا ہے تو بجھ لوکہ اس کے ول میں ایمان موجود ہے، تم اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، جو اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔

#### بابماجاءفي ترك الصلاة

یہ باب ان احادیث پر شتمل ہے جونماز چھوڑنے کی وعید پر شتمل ہیں عن آبی سنفیانَ، عَنْ جَابِدٍ أَنَّ النَبِیَ ﷺ قَالَ: بَنِینَ الْکُفْرِ وَ الإیْمَانِ تَوْکُ الْضَلَاقِ
عَنْ آبِی سَفْیَانَ، عَنْ جَابِدٍ أَنَّ النَبِیَ ﷺ قَالَ: بَنِینَ الْکُفْرِ وَ الإیْمَانِ تَوْکُ الْضَلَاقِ
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز کا چھوڑنا کفراور ایمان کے درمیان (رابطہ) ہے ( لینی فرتے ساتھ مل جا تا ہے ، اس کے قریب ہوجا تا ہے )

بِهَذَالإسْنَادِنَحُو هُقَالَ: بَيْنَ الْعَبْدِوَ بَيْنَ الشِّرْكِأُو الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ـ

اورای سند کے ساتھ حضرت اعمش سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا: نماز کا جھوڑ نامسلمان بندے اور شرک یا کفر کے درمیان (وصلہ یعنی رابطہ) ہے۔

عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَنِنَ الْعَبْدِرَ بَيْنَ الْكُفُرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ \_

حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نماز کا حجوز نامسلمان بندے اور کفر کے درمیان (وصلہ بینی رابطہ) ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ بَرَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَّهَا فَقَدْ كَفَرَ \_ كَفَرَ \_ كَفَرَ \_

حفرت عبدالله بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کی نے ارشاد فرمایا: ہمارے اور منافقین کے درمیان جوعبد ہے وہ نماز کا ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا، تو وہ کفر کے قریب ہوگیا۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَفِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ لَا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ، تَرْكُهُ كُفُنْ غَيْرَ الضَّلَاةِ .. الضَّلَاةِ .. الضَّلَاةِ ..

حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ مجمہ ﷺ کے صحابہ، نماز کے علاوہ اعمال میں سے کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سیجھتے ہتھے۔

# نماز جھوڑ ناانتہائی سکین گناہ ہے

اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے الی احادیث ذکر کی ہیں، جونماز چھوڑنے کی وعید پرمشتل ہیں، کہ نماز چھوڑ نااتنا سنگین جرم ہے کہ مسلمان اسکی وجہ سے کفر میں یا کفر کے قریب ہوجا تاہے۔

العهدالذي بيننا وبينهم الصلاة

اس من "هم "ضمير كامرج كياب؟اس من دوتول إي:

ا۔ اس خمیر کا مرجع منافقین ہیں، مطلب ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان امن وامان کا جو معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم انہیں قبل نہیں کرتے ہوات کی وجہ ہے کہ ہم انہیں قبل نہیں کرتے اور اسلام کے احکام ان پر نافذ نہیں کرتے ، تو اس کی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے، جماعت میں حاضر ہونے اور اسلام کے دوسرے ظاہری احکام کی تابعداری کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ مشاہبت رکھتے ہیں، لہذا جس نے اس افضل ترین عبادت یعنی نماز کو ترک کردیا تو گویا وہ کا فرہو گیا، اس لیے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ نماز کو ترک کرکے کفر کو ظاہر نہ کریں، اس طرح اس جملے بین '' فقد کفر'' کے معنی ہو نگے کہ اس نے کفر کو ظاہر کردیا۔

علامہ تورپشی فرماتے ہیں اس منہوم کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ سے منافقین کوتل کرنے کی ا اجازت طلب کی مخی تو آپ نے فرمایا: ' خورسے ن لو: مجھے نماز بول کوتل کرنے سے شع کیا گیاہے''

۲۔ بعض حضرات کے زدیک دھم' مغیر کا مرجع ان لوگوں کی طرف عموی طور پر ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، خواہ دہ منافق ہوں یا نہ ہوں ، معنی یہ ہیں کہ جس نے قصد انماز کوڑک کردیا تو اللہ کے ہاں اس کا ذمہ بری ہوجا تا ہے۔

كاناصحاب محمد لايرون شيئا...

اس کامطلب بیہ ہے کہ صحابہ کرام کی نظر میں نمازنہ پڑھناسب سے بڑا جرم تھا، جو سخت ترین سزا کے لاکق ہے اورانسان کو کفر کے قریب کردیتا ہے۔(اُ)

# تارك صلاة كاحكم

اگرکوئی مخص نمازکواس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ وہ اسکی فرضیت کا بی قائل نہیں ، تو وہ بالا تفاق کا فرہے اور اس کا خون مباح ہے ، اور اگرایک مخص نماز کی فرضیت کا تو قائل ہے لیکن مخص سستی اور کا بلی کی وجہ سے قصد اچھوڑتا ہے ، تو اس کے علم کے بارے میں ائمہ کرام کے مذاہب دلائل کے ساتھ درج ذیل ہیں:

ا۔ امام احمد بن عنبل، عبداللہ بن مبارک، اور اسحاق بن را ہویہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قصد استی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والا کا فراور مرتد ہوجا تا ہے، لہذاار تداد کی وجہ سے اسے آل کیا جائے گا(۲)، ان حضرات کا استدلال درج ذیل احادیث سے ہے:

🖈 اس باب کی تمام احادیث کے ظاہر سے استدلال کیا کہ جن میں نی کریم شک نے ''کفر' کا لفظ استعال فرمایا۔

ہے۔ حضرت ابوالدرواءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: من توک المصلاۃ متعمدا فقدبو أت منه المذمة كہ چوفخص تصدا نماز کورّک كردے، تواس سے الله كاذ مدبرى ہوجا تا ہے

فرکورہ احادیث سے استدلال کر کے حضرت امام احمد بن صنبل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ کافر ومرتد ہے، اسے تین دن تک قید میں رکھ کر سمجھا یا جائیگا تا کہ وہ نماز شروع کرد ہے، مجھانے کے باوجودا گروہ راہ راست پر نہ آئے تو تین دن کے بعد اسے قل کردیا جائیگا۔ (۳)

جود صرات تارک صلاۃ کے کافر نہ ہونے کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا چپوڑ ناایک گناہ ضرور ہے لیکن کفرنہیں، لہذا جن احادیث میں کفر کے الفاظ آئے ہیں وہ یا توستحل پرمحمول ہیں کہ جوشخص نماز کے چپوڑنے کوجائز سجمتا ہے تو وہ کافر ہے یاان

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٠٤/٤

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ١٠/١ ط: الرياض

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٢٩٤/٢، كتاب الصلاة, باب الحكم فيمن ترك الصلاة, ط: بيروت

ہے مرادیہ ہے کہ اس کافعل کا فروں کے مشابہ ہے، کہ یوں کرتار ہا، توخطرہ ہے کہ ہیں گفر میں داخل نہ ہوجائے۔(۱)

۲ ، امام ما لک اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا اگر چیمر تد تونہیں کیکن اس کا میہ جرم چونکہ انتہائی سنگین اور سخت ہے، لہذ ااسے سزا کے طور پر قبل کیا جائے گا قبل پران حضرات کا استدلال:

ایک قرآنی آیت ہے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اقتلوا المشرکین حیث و جدتمو هم و خذو هم و احصر و هم و اقعدو الهم کل مرصد فان تابو او اقامو االصلو ة و اتو االزکو ة فخلو اسبیلهم: (براء ة: ۵)

اس آیت میں قبل سے بیخ کیلیے کفروشرک سے توب، نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے کولازم قرار دیا گیا ہے، لہذاقل سے بیخ کیلیے نماز قائم کرنا ضروری ہے، اگر نماز نہیں پڑھے گاتو پھر قبل سے نہیں کے سکے گا۔

ان لااله الاالله و استدلال اس حدیث سے ہے کہ جس کے بعض طرق میں الفاظ یوں ہیں: أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدو الناله الاالله و ان محمد ارسول الله ویقیمو الصلو ةویؤتو االز کاة فاذافعلو اذلک عصمو امنی دمانهم و أمو الهم اس حدیث میں جان و مال کی حفاظت کیلئے ایمان ، نماز اور زکوة کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا گیا ہے، لہذا اگر کوئی مخض نماز نہیں پڑھے گا تواسکے جان و مال محفوظ نہیں ہوئے بلکہ اسے لکر دیا جائیگا۔

امام احدین منبل رحمه الله نے بھی اس روایت سے تارک صلا قرح قل پرای طرح استدلال کیا ہے۔

ندکورہ دلائل کا احتاف یہ جواب دیتے ہیں کہ اس حدیث میں قال کا ذکر ہے، قبل کانہیں، اور قال اور قبل میں فرق ہے، اس
لیے کہ قال کے معنی لڑائی کرنے کے ہیں اور لڑائی کرنے کیلئے بیضروری نہیں کہ مدمقابل غیر مسلم ہو، کیونکہ اگر کوئی مسلمان بغاوت پراتر
آئے تو اس سے بھی قال ہوسکتا ہے یا بیکہ اگر تمام مسلمان کسی اسلامی شعائز کوترک کردیں تو ان سے بھی قبال ہوسکتا ہے، اور نماز اور ذکو ہ بھی بلا شبہ شعائز اسلام میں سے ہیں، اور اگر انفرادی طور پر کوئی ذکو قدد سے تو اس شخص کو امام احم بھی ندمر تدکہتے ہیں اور ندہی اسے واجب الفتل قرار دیتے ہیں اور مالکی وشافی ہوتا جا ہے۔

اورقرآن مجیدی آیت میں "اقتلوا" سے آل مراذ ہیں بلک اس سے قال ہی مراد ہے، اس پر پہلا قرید خود بیصدیث ہے،
کیونکہ صدیث قرآنی آیت کی تفییر ہے اور دو مراقرینہ بیہ کہ اس آیت میں تخلیہ سیل لینی خلاص کے لئے دو چیزیں ذکری گئی ہیں:
نماز اور زکو قاب کی مطلب بیہ ہے کہ اگرکوئی شخص نماز نہ پڑھے اور زکو قادانہ کرتے و پھروہ قس سے نہیں فی سکتا، حالانکہ اس بات پر
تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ اگرکوئی مسلمان زکو قدد ہے تواسے آل نہیں کیا جائے گا۔ (۲)، لہذا جس طرح حدیث میں قال سے قس مراد ہے۔ (۲)
نہیں، ایسے، بی آیت قس سے قبل نہیں بلکہ قال مراد ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووى ۲۱/۱ كتاب الايهان ، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة

<sup>(</sup>٢) نفحات التنقيح ٢٠٣١ كتاب الايمان

المعاليات المعاليات المعان المعان المعالية الم

امام ما لک، امام شافعی اور جمہور نے تارک صلاۃ کے کا فرنہ ہونے پر حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا:

"خمس صَلَاوَاتِ كَتَبَهُنَ اللهُ عَلَى الْمِبَادِ، مَن آلَى بِهِنَ لَمْ يُضَيِّعُ منهن شيئااستخفافًا بِحَقِهِن، كَانَ لَهُ عِنْداللهُ عهدان يدخله الجنة، و من لم يأت بهن فليس له عندالله عهد، ان شاء عذبه و ان شاء غفر له" پاغج نمازي بي جنهي الله تعالى ني بندول پرفرض كيا ب، جوانبيل سيح آ داب وشروط كساته ويغيركن ققص كاداكركاتوالله تعالى كا بيعبد بكرات تعالى في بندول پرفرض كيا به، جوانبيل سيح آ داب وشروط كساته ويغيركن ققص كاداكركاتوالله تعالى كا بيعبد بكرات ضرور جنت مين داخل كر سكا، اورجوانبيل ادانبيل كر سكاتو پحرالله تعالى كم بال اس كيليكولى عبدنبيل وه چا بة وعذاب د سه ادر چا بة وعفود درگذر فر ماد سه در ا)

سا۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصد انماز کوچھوڑ دینا کفر دار تداد کا سبب نہیں بلکہ بید دیگر گنا ہوں کی طرح ایک شکین گناہ ہے، لہذا قاضی اس کوتعزیرا کوئی سخت سزادے سکتا ہے لیکن حد شری کے طور پراسے قبل نہیں کیا جائےگا۔

امام ابوحنیفه کا استدلال حضرت عبدالله بن مسعود کی اس مشهور روایت سے بے کہ نبی کریم کی نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا، جب تک کہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے: قصاصاً قاتل کوئل کرنا، شادی شدہ زانی کوسکسار کرنا اور دین سے پھرجانے والے کوار تداواً قتل کرنا (۲)

اس حدیث میں نبی کریم ان تارک صلاۃ کاقل ذکرنبیں فرمایا، اگراس کا تھم واقعی قل ہی ہوتا، تو آپ مشرور بیان فرمادیت ، اس لئے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ترک صلاۃ سے ندار تداد ہوتا ہے اور ندوہ واجب القتل ہوتا ہے، البتہ بدایک انتہائی سنگین گناہ ہے، جس پرقاضی اسے تعزیر اکوئی شخت سزادے گاتا کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرے۔ (۲)

#### بابحلاوةالايمان

بر باب ایمان کی مشاس اور لذت کے بیان میں ہے

عَنِ الْعَبَاسِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: ذَاقَ طَعْمَ الإيْمَانِ: مَنُ رَضِيَ بِاللهِ رَبُّا، وَبِالإِسْلَامِدِيْناً، وَبِمُحَمَّدِنَيِّيَا۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب كيت بيل كرسول الله على في ارشادفر ما يا: جس فحض في الله تعالى كواينا بروروگار،

<sup>(</sup>۱) - فتح الملهم ۵۲۳/۱ كتاب الايمان، حكم تارك الصلاة عمداً، كشف البارى ۱۳۳/۱ كتاب الايمان، تارك صلاة كا حكم تحفة الاحوذي ۳۰۸/۷

<sup>(</sup>r) صحيح بخارى ١٠١٧ د ٢ كتاب الديات ، باب قول الله تعالى: ان النفس بالنفس

العام البارى ١٢/١م كتاب الايهان ، تارك ملاة كاعكم،

اسلام کوا پنادین اور محد علی کواپنانی خوشی سے مان لیاتو (سجھلوکہ) اس نے ایمان کا ذاکفتہ چکھلیا۔

عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ فَالَ : ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَبِهِنَ طَعْمَ الإَيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنَا لِكُومِ مَا لِيَعَانِ اللهُ وَأَنْ يَكُرَ هَأَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرَ هَأَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرَ هَأَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ .

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ انسان نے ارشاد فر مایا: جس شخص میں بیتین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا ذا نقد پالے گا، (۱) اسے اللہ تعالی اواس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیز وں سے زیادہ ہو۔ (۲) کسی بھی بندے سے اس کی محبت محض اللہ (کی خوشنودی) کے لیے ہو۔ (۳) اور وہ کفر میں جانے کو ناپیند کرے، بعداس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دی ہے، جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپیند کرتا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: حلاوة: لذت، مضاس، يهال حديث من اس مراد بي السلفاذ بالطاعات، يعنى طاعات و عبادات من الساطف اورسرورآن لكر طعم: (طاء پرزبر كساته) ذا نقه، مزه أنقذه الله: الله الله: الله ما كوكفر سے خلاصی دى، چيئكاراد يا يقذف: (صيفه مجول) والا جائے، كرا ياجائے۔

#### ايمان كالطف

باب کی پہلی مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو محص صرف اللہ ہی سے ما نگتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہراتا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، نعمتوں کا شکر اور آز مائش پر مبر کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گذارتا ہے اورشر یعت کے تمام احکام پر اخلاص کے ساتھ مل کرتا ہے، جب کوئی محض ان صفات کا حامل ہوجائے تو اس کے رگ و پے میں ایمان کی حلاوت سرایت کرجاتی ہے، مجروہ ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

باب کی دوسری حدیث میں آپ 🦚 نے تین چیزیں ارشاد فر ما نمیں کہجس میں سے ہوگئی، تو اسے نیکی میں لذت اور سرورآئیگا،

- ا۔ الله درسول کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت ہو۔
- ۲۔ کسی بھی انسان ہے محبت اور دوئتی کا تعلق صرف اللّٰہ کی رضا کے لیے اور دین کی خاطر ہو۔
- ۳۔ اگر پہلے کا فر ہوتو اسلام قبول کرنے کے بعد ، کفر کوا نتہائی ناپسند کرے ، جس طرح کہا پنے نفس کوآگ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١١/٤

## محبت کے معنی اوراس کی اقسام

عبت کے معنی: کسی امتیازی وصف کی وجہ سے دل کا کسی جانب مائل ہوجا نا۔ عمت کی کئی قسمبیں ہیں:

ا۔ حب طبعی:انسان طبعی طور پرکسی چیز سے محبت کر ہے جیسے انسان اپنے والدین،اولا د،اوررشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ مور معتقل عقل میں اور برکتان از کی میں اس شرق کی از جرب کی از برجیس از ان کی دیائی تبدالی در نمی کر میں مقادم

۲۔ حب عقلی بعثل اس بات کا تقاضا کرتی ہے ، کہ اس ٹی کے ساتھ محبت کی جائے ، جیسے انبیان کی اللہ تعالی اور نبی کریم 💨 کے ساتھ محت والفت ۔

سا۔ حب کمالی: کسی میں کوئی ہنر فن اور کمال ہوکہ جس کی وجہ سے اس سے مجبت کی جارہی ہے۔

۳۔ حب جمالی: کسی کے ساتھ محبت ، اسکے حسن و جمال کی وجہ سے کی جائے

۵۔ حب احمانی: کسی کے احمان کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے۔(۱)

اس میں کوئی حکے نہیں کہ نبی کریم ﷺ میں محبت کے تمام اسباب پائے جارہے ہیں بکین سوال یہ ہے کہ مدارایمان کون سی محبت ہے؟ اس میں شارصین حدیث کے دوقول ہیں:

ا۔ اس سے بعت عقل مراد ہے کہ عقل طور پر انسان سے بھتا ہوکہ نی کریم اللہ پوری دنیا ہی سب سے نیادہ قابل مجت اور قابل محبت اور قابل مجت اور قابل محبت اور قابل محبت اور قابل محبت اور قابل محبت ہے ہر چیز سے ہر چیز سے در کر کیا کہ یارسول اللہ: مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے اس محبت نیادہ نہیں ہو گے جب تک تہمیں اس پر حضور ہے نے فرمایا کہتم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو گے جب تک تہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو، اس پر حضرت عمر نے عرض کیا: کہ الآن کہ اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے اور شاونر مایا: کہ الآن اب تم نے ایمان کے اس تقاضے کو پوراکیا۔

ال مدیث میں حضرت عرنے جس محبت کی تھی وہ مجت عقامیں بلکہ مجت طبع تھی، اس لیے کہ مجت عقل کے وحضرت عمر وہ اللہ اللہ مجت طبع تعلی اس اللہ محبت طبع مطلوب ہے اس درجہ کی مجھے حاصل نہیں ، اس واسطے یہ اشکال ہوا کہ میں مؤمن ہول یا نہیں؟ جب نی کریم شک نے تھید فر مائی تو حضرت عمر زبات نے نے ورکیا کہ میں تو حضور شک کے ایک اشارے پرجان بھی قربان کرسکتا ہول اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں میری جان کو ہلاکت سے بچانے والی آپ بی کی ذات عمر ای ہے تو اس وقت ان کے سامنے یہ بات واضح ہوگئ کہ اس حدیث میں مجت طبعی نہیں ، بلکہ مجت عقلی مراد ہے ، اور عرض کیا:

الان یار مسول اللہ: کہ اب مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ مجت ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) نفحات التنقيع ٢٧٤/١ كتاب الإيهان، كشف البارى ١٢/١، تحفة الاحوذي ٢١٢/١ ٢

<sup>(</sup>۲) فتح الباري، ۱ ۱ / ۱۲ کتاب الأیمان والناور، باب کیف کان یمین النبی ، انعام الباری ۲۲۹/۱

۲۔ بعض حضرات کے نز دیک اس سے مجت طبعی مراد ہے، لیکن اس پراڈکال ہوتا ہے کہ یہ توغیر اختیاری ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں محبت کے اسباب پرغور ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں محبت کے اسباب پرغور کریں تو اسباب محبت یعنی اس محبت کے اسباب پرغور وفکر کرنے سے جومبت پیدا ہوگی وہ محبت میں ہوگی، پھر اس کے ساتھ دوسری محبتین بھی شامل ہوجائیگا توشق کا درجہ حاصل ہوجائیگا۔(۱)

# ایک اشکال اوراس کا جواب

ال حدیث کے لفظ "مماسو اهم" میں اللہ اور رسول دونوں کیلئے ایک ضمیر استعال کی گئی ہے حالانکہ ایک دفعہ نجی کریم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے خطبہ دیا اور کہا: من یطع الله و رسو له فقد رشد و من یعصها فقد غوی اس نے اللہ ورسول کیلئے" ها" ضمیر استعال کی تو نبی کریم ایس نے فرمایا: تم برے خطیب ہو، یوں کہو: و من یعص الله و رسو له، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ورسول دونوں کو ایک ضمیر میں جمع نہیں کر سکتے ، اب اشکال بیہ ہے کہ پھر نبی کریم ہے نہاں اس حدیث میں دونوں کو ایک ضمیر میں کیے جمع فرمادیا؟

اس اشكال كے متعدد جوابات ديئے محتے ہيں:

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے رائج جواب ہیہ ہے کہ اس حدیث میں محبت کا ذکر ہے، اور اللہ اور رسول کی محبت دونوں آپس میں لازم وملزوم ہیں. کامیانی کے لیے دونوں کی محبتوں کا مجموعہ ضروری ہے، صرف ایک کی محبت کا نی نہیں، اس لیے یہاں حدیث میں دونوں کوایک ضمیر میں جمع کر کے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ شریعت میں دونوں محبتوں کا مجموعہ شرط ہے۔

جَبَد خطیب والی روایت میں نافر مانی کا ذکر ہے اور یہ طے شدہ امر ہے کہ اللہ ورسول میں سے ہرایک کی نافر مانی اپنی ذات میں باعث ہلا کت اور خسارہ ہے، ایسے موقع میں نبی کریم شک نے دونوں کوایک ضمیر میں جنع کر کے ذکر کرنے سے منع فر ما یا،
کیونکہ ایک ضمیر میں جنع کرنے سے کسی کو یہ وہ ہم ہوسکتا ہے کہ شاید دونوں کی نافر مانی کا مجموعہ تو نقصان دہ ہو، ایک کی نافر مانی باعث ہلا کت نہ ہواس وہم کے از الدکیلئے نبی کریم شک نے نافر مانی کے ذکر کے موقع میں ایک ضمیر میں جنع کرنے سے منع فر مادیا۔ (۲)
مافظ ابن جمر نے بھی اس جواب کوسب سے بہتر جواب قرار دیا ہے (۳)

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۳۲۹/۱

٢) شرح الطيبي ١٢١/١ ، نفحات التنقيح ٢٨٤/١

الله المرادي ٨٣/١ كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان

#### بَابُ لاَيَزْنِي الزَّانِيُ وَهُوَ مُؤْمِنْ

باب: زنا كرنے والازناكى حالت ميں صاحب ايمان نبيس رہتا

عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِيُ وَهُوَ مُؤْمِنْ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَكِنَّ التَّوْبَةَمَعْرُ وْضَـٰدُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمَالُهُ الْمُعَانُ مَانُ الْمُكَانَ فَوْقَ رَأْسِه كَالظُّلَامِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِه كَالظُّلَامِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِه كَالظُّلَامِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِه كَالظُّلَامِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِه كَالظُّلَامِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ ، فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا أَنْ أَلَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَلَا لَهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَلَهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَالُهُ مَا أَلَالُهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا لَا لَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَالَا لَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَا أُلَّالَالُمُ اللَّهُ مَا أَنْ أَلَالًا لَهُ مَا أَنْ أَلَّالًا لَا أَنْ أَلَا أَلَّالَالِمُ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَلَالَالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالَالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّالِ أَنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالًا لَا أَنْ أَلَالًا لَا أَنْ أَلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّالَالِمُ اللّ

اورایک دوسرے طریق میں حضرت ابو ہریرہ ہی ہے مروی ہے کہ حضور شک نے ارشاد فر مایا: جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے ، وہ اس کے سرپرسائبال کی طرح رہتا ہے، چرجب وہ اس کناہ کے ممل سے فارغ ہوجاتا ہے توایمان اسکی طرف واپس لوث آتا ہے۔

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النّبِيّ ﴿ إِنَّهُ مَنْ أَصَابَ حَدّاً فَعُجِّلَتُ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا , فَاللهُ أَخْدَلُ مِنْ أَنْ يُعْنِى عَلَى عَبْدِهِ الْعَقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ , وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْه , فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُوْ دَفِيْ شَنِي قَدْ عَفَا عَنْهُ .

حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی ایسے جرم کاارتکاب کیا، جوقابل صد ہے اور اس کی سزااسے دنیا ہیں ہی دے دی گئی، (لینی اسے کوڑے لگائے گئے یا ہاتھ کاٹا گیا، اسے سنگسار کر دیا گیا) تو اللہ تعالی زیادہ عادل ہیں اس سے کہ آخرت ہیں اپنے بندے کو دوبارہ سزادیں، اور جس نے کسی قابل صد جرم کاارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپالیں اور اسے معاف کردیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ مہر بان ہیں، اس سے کہ وہ اس قصور کی دوبارہ سزادیں، جس کوانہوں نے اُیک بار معاف کردیا ہے

مشکل الفاظ کے معنی: معروضة: پیش کی جائیگ کالظلة: سایددار چیزی طرح، سائبان، چیتری، شامیاند من أصاب حدا: جس نے کس قابل حدجرم کا ارتکاب کیا۔ عجلت عقوبته: اس کوسزادے دی گئی۔ أعدل: زیادہ عدل وانصاف والے بیں۔ یشنی: وہ دہرائیں، دوبارہ سزادیں۔ ان یعو دفی شیبیء: که الله تعالیٰ اس کناه کی دوبارہ سزادیں۔

## گناه كبيره سے آ دمی خارج ایمان نبیس ہوتا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرلے تو وہ اگرچہ فاس اور گنہگار ہوتا ہے کیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس سے معتز لہ اورخوارج پر رد کرنامقصود ہے کہ جواس بات کے قائل ہیں کہ کبیرہ گناہ سے انسان ، اسلام سے نکل جاتا ہے۔

لايزنى الزانى وهومؤمن ككيامن بي المي جارتول بي:

ا۔ اس مناہ سے اس کے دل سے ایمان کا نورنکل جاتا ہے، پھر جب وہ ندول سے اس مناہ سے توبہ کرلے تو وہ نورِ ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔

۲۔ معصیت کے ارتکاب کے وقت ایمان کے باتی نہ رہنے کا مطلب سیب کہ اس مخص کا ایمان کا مل نہیں رہتا، بلکہ ناقص ہو
 جا تا ہے۔

س۔ بعض حضرات نے بیم عنی بیان کتے ہیں کہ جو محض زنااور چوری کو حلال اور جائز سمجھتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا جُتم ہوجا تا ہے۔

۳ علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ اس سے زجراور تہدید متصود ہے، تا کہ مسلمان اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں، کیونکہ بیٹل انسان کو کفر کے قریب کردیتا ہے، بیکا فروں کے اعمال میں سے ہے۔ (۱)

## وحدودمعصيت كاكفاره بين يانهين

باب کی دوسری حدیث میں بیر بحث ہے کہ اگر انسان کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرلے، جو باعث حد ہواور پھراس پر دنیا میں وہ حد جاری کر دی گئی، توکیا اس سے اس کا وہ گناہ بھی معاف ہوجا تا ہے، یا بیر کہ الگ سے اس گناہ کی معافی کیلئے تو بہر تا ضروری ہے، اس مسئلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

آئمہ الشکزدیک مدود کفارات ہیں، جس کووہ ''سوات'' سے تعبیر کرتے ہیں، معنی یہ ہیں کہ اگر اس پر چوری کی مد جاری کی گئی، یا زنا کی وجہ سے اس پر صد زنا نافذ کی گئی، تو اس سزاسے ہی اس کا یہ جرم معاف ہوجائیگا، الگ سے توب کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں آ، ان حضرات کا استدلال صدیث باب سے ہے کہ جس میں نبی کریم میں نے نرمایا کہ جس پر دنیا میں صدجاری کی ممنی تو آخرت میں اسے دوبارہ سز آئیس ہوگی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣١٣/٤

<sup>(</sup>r) فتح البارى ۹۰/۱ كتاب الإيمان, باب،

احناف کامشہور مذہب یہ ہے کہ حدود کھارات نہیں بلکہ زواجر ہیں لینی ان کو نافذ کر نیکا مقصد یہ ہے کہ تا کہ دوسر ب لوگول کوعبرت ہوجائے ، بیرحدود بذات خود گناہ کی معافی کی صانت نہیں ہیں، بلکہ اس کیلئے تو بہ ضروری ہے، لہذا جب تک تو بہیں کرےگا، اس وقت تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔

لیکن بیذئن میں رہے کہ اگر خدانخواستہ کوئی مسلمان شرک کرنا شروع کردیتو وہ مرتد ہوجائیگا ،اورار تداد کی وجہ سے اس پرتل کی سزاجاری ہوگی تو پیسز ااس کیلئے بالا تفاق زاجرہے،ساتر نہیں ہے، کیونکہ کفر پر معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ تو پہند کر لے۔ احناف کے دلائل

احتاف كموقف يرقر آن مجيدى واضح آيات بين،جن كي تفصيل درج ذيل ب:

ا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه ها جزاء ابها كسبانكا لا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ، ان الله غفور رحيم ( اكدة : ٣٨)

اس آیت یعنی فعمن تاب میں 'نی' تعقیب کیلئے ہے، جس کے معنی بیبی کہ پہلے چور کے ہاتھ کا نے جا چکے ہیں، اس پر حد جاری ہو چکی ہے، اب اگر دہ اپنظلم کے بعد توب کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں، اور اگر شوافع وغیرہ کی بات مانی جائے کہ صرف حد کے نفاذ ہے ہی گناہ معاف ہوجا تا ہے تو پھر فعن تاب من بعد ظلمه . . . کوذکر کرنے کے کوئ معنی نہیں، اس لیے اس آیت سے واضح طور پر بیچکم ثابت ہوتا ہے۔

۲- قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیت محاربہ (ما کدہ: ۳۳) میں ڈاکوؤں کی سزا بیان فرمانے کے بعد فرمایا: ذلک لهم خزی فی اللہ نیا و لهم فی الا تحرة عذاب عظیم الا الذین تابوا کہ بیسزا دنیا میں ان کے لیے باعث ذلت ہے اور آخرت میں ان کیلئے عذاب عظیم ہوگا، گریہ کہ وہ تو پر کرلیں تو آخرت کا گناہ معاف ہوجائے گا پھر وہاں انہیں سزانہیں ہوگی، لہذا اگر ان سزا کا سے ان کے گناہ معاف ہو بھے ہوتے تو پھرا لا الذین تابو اکیوں فرمایا ہے۔

س۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بی نے نبی کریم کے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کے نے فرمایا: لا آدری، الحدود کفارات لا علماام لا، مجھے یہ نبیس کے صدود کفارات ہیں یانہیں۔

#### حديث بإب كاجواب

احتاف بیکت ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے صاف بیکم ثابت ہوتا ہے کہ مخض صدجاری ہونے سے وہ جرم معاف نہیں ہوتا جب تک کماس کیلئے منتقل توبین کی جائے واس کیے حنفی نے دہو محفار قلد کے دومعنی بیان کئے ہیں:

(۱) اس سے کفارہ سینات مراد ہے، معنی بیر ہیں کہ جس طرح دنیا کی ہر تکلیف، ہرغم اور ہر پریشانی کی وجہ سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح حدکی سزاسے بھی اس کی سینات معاف ہوتی ہیں، اس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ

مناو بمى معاف موجائيًا جس كى وجد ساس پر مدجارى موكى بـ

(۲) اس کامطلب سے کہ جس مخص پراتی سخت سزاجاری ہوتی ہے توغالب کمان سے کہ اس نے اس گناہ کی تہ ول سے توبہ مجی کرلی ہوگی، اس لحاظ ہے آپ بھٹ نے فہو کفار ةلەفر ما یا ہے۔ (۱)

#### بَابِ مَا جَاءَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

بيباب اس بيان بس به كدكامل مسلمان و وضح ب بس ك زبان اور باته سه دوسر مسلمان محفوظ بول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ اللهُ مَنْ سَلِمَ اللهُ مَنْ سَلِمُ اللهُ مَنْ سَلِمَ اللهُ اللهُ مَنْ سَلِمُ اللهُ مَنْ سَلِمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ سَلِمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشادفر مایا: کامل مسلمان وہ محض ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور کامل مؤمن وہ ہے، جے لوگ اپنی جانوں اور اموال کا ایمن سمجمیں۔ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيَ أَنَّ النّبِيَ مِنْ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّ

حعز ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم ایک سے بوچھا گیا کہ کونے مسلمان افضل ہیں؟ آپ ایک نے فرمایا: وہ مسلمان افضل ہیں؟ آپ ایک فرمایا: وہ مسلمان افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

#### كالمسلمان

ندگورہ احادیث سے بیکم ثابت ہوتا ہے کہ کامل مسلمان وہ خض ہے جس سے دوسر ہے مسلمانوں کوکوئی اذیت اور تکلیف شہر پہونچے ، اس انداز سے حکمت کے ساتھ وہ زندگی گذار ہے کہ ہرانسان اس سے خوش رہے ، اس کی زبان ، ہاتھ اور جسم کے کسی عضو یا کسی عمل سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہونچے ، حدیث میں خاص طور پر زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے فر ہایا ہے کہ عمو ما دوسر سے لوگوں کی اذیت کا باعث بیدو چیزیں ہوتی ہیں ، آپس میں لڑائی جھڑے ہے ہی انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں ، اس لئے ان دوکو خاص طور پر ذکر فرما یا ہے ، (۲)

<sup>(</sup>۱) اس پری بحث کے لئے ویکھے:انعام الباری ۱ ر۳۸۵، کشف الباری ۱ ر۲۲، تحفة الاحوذی ۱۰/۰ ۳ قدیمی

الم تحفة الاحوذي ١١٤/٤

#### بَابْ مَاجَاءَأَنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأُغَرَيْبًا وَسَيَعُو دُغَرِيْبًا

يدباب الى بيان مس م كماسلام غربت مى شروع بوااور عقريب و فربت مل لوث جائكا -عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَهُ: إِنَّ الإِسْلَامُ بَدَأَ غَرِيْباً وَسَيَعُوْدُ غَرِيْباً ، كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْعُرَبَاءِ ـ

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور بھی نے ارشاد فرمایا: بیٹک اسلام غربت سے شروع موا اور عنقریب ددبار ہ غربت بی لوٹ جائیگا، جیسا کہ شروع ہوا تھا، لہذاغرباء کیلیے خوشنجری ہے۔

عَنَ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ أَنَّ رَسُوَلَ اللهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّيْنُ فِي الْحِجَازِ مَعْقِلَ الأُرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأَ غَرِيْها، وَيَرْجِعُ غَرِيْها، فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَّتِئْ.

مشکل الفاظ کے معنی: فریب: پردیی، مسافر، اجنی، غربت والا یارز: سمن کرآئے گا، پناہ لے لیگا۔ حجاز: اس سے کمہ، مدیداوران کے اطراف کا علاقد مراو ہے۔ جحو: (جیم پر پیش اور حاکے سکون کے ساتھ) بل، سوراخ لیعقلن: خرور پناہ لے گا، جگہ لے گا، آدویة: (ہمزہ پر پیش اور را کے سکون کے ساتھ) جنگلی بحری، بحری کواس لیے ذکر کیا کیونکہ بیز کے مقابلے ذیاوہ وشوار جگہوں پر جاسکتی ہے۔ معقل: قلعہ پناہ لینے کی جگہ۔ رأس الجبل: پہاڑ کی چوٹی مصلحون: جواصلاح اور درست کرتے ہیں، لینی اس پروہ خود بھی ممل کرتے ہیں اور اپنی وسعت کے بقدر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔

# اسلام کی ابتداءاورانتهاء

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تو اس وتت اس کے حامی کم سے، صرف چند ہی افراد ہے، وو معاشرے بیس معاشی لحاظ ہے ذرا کمزور بھی سے، لوگ آئیں اجنی نظروں ہے دیکھتے سے اور اسلام کے دشنوں نے آئیں اس قدر ستایا کہ آئیں اپنا گھر، شہراور وطن چیوڑ کر بجرت کرنا پڑی، اس طرح قرب قیامت بیں بھی اسلامی تعلیمات پرکمل ممل کرنے والے ستایا کہ آئیں اپنا گھر، شہراور وطن چیوڑ کر بجرت کرنا پڑی، اس طرح قرب قیامت بیں بھی اسلامی تعلیمات پرکمل ممل کرنے والے

کم رہ جائیں گے، جو فتنے کے اس دور میں بھی نبی کریم ﷺ کی مٹی ہوئی سنتوں اور احکام کو زندہ کریں گے، جن کو صدیث میں ''غرباء'' کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کے لیے''طونی' ہے۔

''طوبی'' سے کیا مراد ہے؟ اس سے خرباء کیلئے فرحت ومسرت، ہرتشم کی خیر و برکت، اور جنت مراد ہے، اور بعض کے بقول''طوبی' جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔

"فغرباء" ہے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں تین قول ہیں:

- (۱) ان سے وہ مسلمان مراد ہیں جو اسلام کے آغاز کے وقت تھے اور جو قیامت کے قریب آئی گے بیاسلام کی خاطر ہوتتم کی تکلیف پر مبرکریں گے۔
  - (۲) ان سے وہ مہاجرین مراد ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے۔
- (۳) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ان سے وہ خلص مسلمان مراد ہیں، جو فتنے کے دور میں مٹی ہوئی سنتوں کی اصلاح اور ان کوزندہ کریں گے، جیبا کہ اس باب کی دوسری روایت میں نبی کریم شانے نے خود اس کی وضاحت فرمادی ہے۔

# دین سٹ کر جازی طرف آ جائیگا

آخرز ماشیس جبطرح طرح کے فتوں کا ظہور ہوجائیگا، دشمنان اسلام اور ظالم لوگ عالم اسلام پر تسلط کرلیں گے، اس وقت ایمان کو بچانے کیلئے اہل ایمان جازیتن مکہ و مدینہ کارخ کریں گے اور اس کی طرف بھاگ کرجا ہیں گے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف جلدی سے بھاگ کر اپنی جان بچا تا ہے، اور جیسے جنگل بحری وشوار گذار پہاڑوں کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے، کیونکہ اسلام کا آغاز بھی چندا فراد پر ہوا تھا، اس وقت ان پر مختلف تشم کی آزمانشیں آئی تھیں، ایسے ہی تیامت کے قریب اہل ایمان کی تعداد کم ہو جائیگ، فتنے کے وقت وہ بھی اپنے ایمان کو بچانے کیلئے ویوانہ وار مدینہ کی طرف بھاگیں گے، ان کو صدیث میں ' خرباء' کے لفظ سے ذکر کیا ہے، جو نبی کریم کی گئی کے سنتوں کو درست کریں گے یعنی ان پر خود بھی عمل پیرا ہو گئے اور حکمت کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کی وعوت ویں گے۔ (۱)

#### بَابِ فِي عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

یہ باب منافق کی علامت کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثْ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب وَإِذَا وَعَدَأَ خَلَفَ, وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ ـ

حضرت ابو ہریرہ رخالتی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشا دفر مایا: منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرتے تو

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۱۸/۷ مرقاة المفاتيح ۲۲۲۱ كتاب الايمان، باب الاعتصام، شرح الطيبي ۲۰۰۱ سير الطبي

جموث بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، تو اس میں وہ خیانت کرے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وعَنِ النّبِي اللهُ قَالَ: أَزَبَعْ مَنْ كُنّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْهُنّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْهُنّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْهُنّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْهُنّ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ خَصْلَةُ مِنَ النّهُ مِن النّهُ عَنَى يَدَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَا خَلَف، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ مَصْلَتُ عَبِدَاللهُ بَنْ عُرونُ اللّهِ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن مِولًا ، اورا كر اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَزْ قَمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَ : إِذَا وَعَدَ الرَّ جُلُ وَيَنْوِى أَنْ يَفِى بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ مَصْرت زيد بن ارقم كمية بين كه في كريم في في ارشادفر ما يا: جب كو كي فض وعده كرت وينيت موكدوه است بورا كرك النافيس ب-

مشكل الفاظ كمعنى: -أحلف: وعده خلافى كرے-التعن: الله بنایا جائے- خان: وه خیانت كرے- خصلة: عادت، صفت - حتى يدعها: يهال تك كدوه اسے ترك كردے، تجوڑ دے - خاصم بازائى جھڑا كرے ـ فجو بسب وشتم اورگالى گلوچ دے ـ فلم يف به: پحراسے ده يوراند كرسكا، وعده نبماند كا۔

### نفاق کے معنی اور اس کی قشمیں

حافظائن جرعسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق کے معنی ہیں کہ باطن ظاہر کے مطابق نہ ہو، پھراس نفاق کی دوشمیں ہیں: (۱) نفاق اعتقادی: ایک مختص کسی مصلحت اورغرض کی وجہ سے بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اندرونی طور پر کا فرہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا: ان المعنافقین فی اللدر ک الاصفل من النار

بینفاق اب کی کونتی طور پرمعلوم نہیں ہوسکا اور نی کریم کے کودی کے ذریعے بتادیا جاتا تھا، تاہم اس کے چال چلن اور طرز زندگی سے اگریقینی طور پر بیا پیتہ چل جائے کہ بیآ دی مخلص مسلمان نہیں بلکہ منافق اعتقادی ہے تو پھر اس کے ساتھ عہد رسالت کی طرح نری نہیں کی جائے گی کیونکہ ابتداء اسلام میں مصلحت کی وجہ سے منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اب اس پر کفراور ارتداد کا تھم لاگوہ وگا، اگر اسلامی حکومت ہوتو اس پر ارتداد کی سر آلی جاری کی جائیگی۔

(۲) نفاق عمل: اس مخص کاعقیدہ تو درست ہے، ہے خلص مسلمان، کیکن اس کاعمل باطن کے خلاف ہے، اس کے اعمال منافقوں دالے ہیں مثلا وعدہ خلافی کرنا، گالیاں دینا، جموٹ بولناوغیرہ، یہاعمال منافقین والے ہیں، یہ کام مسلمان کی شایانِ شان نہیں۔ باب کی فرکورہ احادیث میں یہی قسم یعن'' نفاق عملی'' مراد ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروق بڑھی نے ایک موقع پر حضرت حذیفہ سے بوچھا کہ کیا میر سے اندر آپ کچھ نفاق محسوس کرتے ہیں، تو حضرت حذیفہ نے فر مایا: نہیں، اس سے حضرت عمر بڑھی کی مراد نفاق عملی ہی تھا، نہ کہ نفاق اعتقادی ، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں نفاق اعتقادی کا تو وہم بھی نہیں ہوسکتا تھا۔

لہذاا گر کسی مخص میں نفاق کی بیعلاتیں پائی جا عین تواس پر منافق کا حکم نہیں لگایا جائیگا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہاس کے اندر منافق کی خصلت یا علامتیں پائی جارہی ہیں۔

یہ ساری تفصیل اس پر بنی ہے کہ 'المنافق' میں جولام ہے اسے ' دجنس' کیلئے قرار دیا جائے جبکہ بعض حضرات کے نز دیک اس سے 'لام عہد' مراد ہے ،اوروہ کہتے ہیں کہ حضور شکھنے ایک مخصوص فخص یا عہدرسالت کے منافقین کے بارے میں سیاحادیث اور شادفر مائی ہیں ،ان کا استدلال چند ضعیف احادیث ہے۔

لیکن سب سے بہتر تشریح یہی ہے کہ اس سے مطلق منافق مرادلیا جائے اور نفاق سے نفاق عملی مراد ہو۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں منافق کی تمین علامتیں اور دوسری حدیث میں چارعلامتیں ذکر کی گئی ہیں، بظاہران دونوں میں تعارض ہے؟اس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

- (۱) نبی کریم کے کو پہلے تین علامتیں بتائی گئیں تو آپ کے نین ذکر فرمادیں، پھرایک مزید علامت کا بتایا گیا تو پھرآپ کے نے چارعلامتیں ذکر فرمادی ہیں،اس لیےاحادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
- (۲) ایک عدد دوسرے عدد کی نفی نہیں کرتا، پعض اوقات ایک چیز کی بہت می علامتیں ہوتی ہیں، حالات اور موقع کے اعتبار سے کم ویش انہیں ذکر کیا جاتا ہے، ای طرح نفاق کی بھی متعدد علامتیں ہیں، کہیں تین کو بتا نامناسب معلوم ہوا تو آپ فلے نے تین علامتیں ذکر فرما دیں، اس لیے دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔(۱)

## وعدہ خلافی نفاق کی علامت کب ہے

حضرت زید بن ارقم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ دعدہ خلافی اس صورت میں بذموم اور نفاق کی علامت ہے جبکہ دعدہ کرتے وقت ہی اسے پورا کرنے کا تصداور ارادہ تھالیکن پھرکسی وجہ سے اسے پورا کرنے کا تصداور ارادہ تھالیکن پھرکسی وجہ سے اسے پورا نہ کرسکا توبید وعدہ خلافی کے تھم میں نہیں۔

## بَابَمَاجَاءَسِبَابِالْمُسْلِمِ فُسُوقُ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ سلمان کوگالی دینافس ہے۔

عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَسُوقُ

حضرت عبداللہ بن مسعود و فاتن سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا: مسلمان کا اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کرنا کفراورا سے کالی دینانس ہے۔

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُفُور

حضرت عبداللہ بن مسعود بن تنظیر سے روایت ہے کہ حضور رہ نے ارشاد فر مایا، کسی مسلمان کو کالی دینافس اوراس کے ساتھ قال کرنا کفر ہے۔

## گالی دینافسن ہے

نرکوره احادیث سے دو تھم ثابت ہوتے ہیں:

(۱) ایک سلمان کا دوسرے سلمان کوسب وشتم کرنا، برا بھلا کہنااورگالی دینا مخناہ اورفس ہے، اس لیے گالی گلوج سے کمل اجتناب کرنا چاہئے، بعض لوگوں کی زبان پر ہروقت نامناسب کلے اور گالیاں جاری رہتی ہیں، ہر بات میں گالی بلکہ بعض اوقات ان کا تکیہ کلام ہی گالی ہوتا ہے، پیا طریقہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔

(۲) ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بغیر کئی وجہ کے قال کرتے ویہ گفرے۔

ال "كفر" كمامراد باس من ياني قول بين:

🖈 🥏 جوفحض مسلمان کے ساتھ قرآل اورائے قل کرنا جائز اور حلال سمجھ تو وہ کا فر ہوجائےگا۔

🖈 اس سے تفران نعت اور ناشکری مراد ہے۔

🖈 میمل بالآخرآ دی کو کفرتک پہنچادیتاہے۔

ہے سیکافروں والاکام ہے

🖈 اس سے ز جروتو نیخ مقصود ہے تا کہ دوسرے مسلمان بیٹل نہ کریں۔(۱)

## بَابْ فِيْمَنُ رَمَى أَخَاهُ بِكُفُرٍ

یہ باب اس فض (کی وعید) کے بارے میں ہے جوابی مسلمان بھائی پر تفر کا الزام لگائے۔
عن قابت بن الصّفَحَاک، عن النّبِی فَالَ: لَیْسَ عَلَی الْعَبْدِ نَذُرْ فِینَمَا لاَیَهٰلِک، وَ لَاعِنَ الْمُوّْمِنِ كَفَاتِلِه، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَنِي، عَذَبَهُ اللهٰ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَنِي، عَذَبَهُ اللهٰ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَنِي، عَذَبَهُ اللهٰ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَنِي، عَذَبَهُ اللهٰ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَنْ الْمَهُ مِن اللهٰ عَنْ اللهٰ عَلَى الله اللهٰ الله

# تسي كوكا فريهني كاحكم

اگرکوئی فض کی دوسرے انسان کوکافر کہددے اور جس کو کہا ہے دہ اگر حقیقت میں بھی کافر ہو، تواس کا تھم ہے کہاس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اگر اس نے خیر خواہی کے جذبے سے یالوگوں کواس کی حالت سے باخبر کرنے کیلئے ہے جملہ کہا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کا مقصد اس محض پر محض طعنہ زنی اور بلا ضرورت اس کے نفر کی تشہیر ہے تو ہے جائز نہیں کیونکہ شریعت نے برائیوں کے اچھالنے کا نہیں، ستر اور چھپانے کا تھم دیا ہے، اور اگر وہ فحض، جس کواس نے کافر کہا ہے، حقیقت میں کافر نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہے، ایس کی طرف نفر کا بیا ہے کہ وہ کلم تحفیر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے، لیتن وہ کافر ہوجا تا ہے۔

"فقد باء بھا احد ھیا" جہور کے نزدیک اس حدیث کے حقیق معنی مراد نہیں کیونکہ ایک مسلمان، خواہ وہ کتنے ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کرلے جیسے آل اور زنا وغیرہ اور خواہ وہ اپنے کسی بھائی کو کا فر کہدے تو اس سے وہ آدمی گنہگار تو ضرور ہوتا ہے کہا گرین کا فرنیس ہوتا، بشرطیکہ وہ دین اسلام کے باطل ہونے کا عقیدہ ندر کھے، جبکہ ذکورہ حدیث کے ظاہر سے بیثابت ہوتا ہے کہا گرکی مسلمان دوسرے مسلمان کو کا فر کہد دے جبکہ حقیقت میں وہ کا فرنہ ہوتو کہنے والاخود کا فرہوجائیگا، اس وجہ سے اس ارشادگرا می کے فتاف مطلب بیان کئے گئے ہیں:

- (۱) یکم مستحل کیلئے ہے یعنی جو محض کسی مسلمان کیطرف کفر کی نسبت کرنے کو جائز اور حلال مجمتا ہے تو کلمہ تکفیرای کی طرف لوٹا ہے، لیکن سیاتی کلام سے اس مطلب کی تائیز نہیں ہوتی۔
- (۲) بعض کے نزدیک اس سے خوارج مراد ہیں کہ جوالل ایمان اور بہت سے صحابہ کوکا فرکہتے تھے، ایسے صحابہ کہ جن کے بارے میں نبی کریم کے نے جنت کی شہادت دی تھی بتوید درحقیقت اس شہادت کی تکذب کردہے ہیں جو حضور کے نے دی ہے، اسوجہ سے بیکا فرمونگے جبکہ اکثر حضرات نے خوارج کو گمراہ ضرور کہا ہے کیکن کا فرقر ارز ہیں دیا۔
  - (۳) اس سے دوسرے مسلمانوں کو بھیداورڈرانامقصود ہے تا کہ کوئی مسلمان اس تسم کا جملہ نہ کہے۔
- (٣) بعض نے اس کامطلب بدیبان کیا ہے کہ جس مخف کوکافر کہا گیا ہے وہ اگر واقعتا کافر ہے پھر تو کہنے والا سچا ہے اورجس کے متعلق کہا گیا ہے وہ اس کامستحق ہے، لیکن اگر وہ کافرنیس تو کہنے والے پراس جملے کا وبال اور گناہ آئیگا، اس مدیث کی بد توجیسب سے اچھی ہے۔(۱)

#### باب کی پیل مدیث میں نی کریم شف نے چار چزیں بیان فرائی ہیں:

- (۱) نذرادرمنت آ دی صرف اس چیز کی مان سکتا ہے جس کا دہ منت کے دفت مالک ہے، ایسے بیں اسے پورا کرتا۔ اس پر ضروری ہوتا ہے، اور جس چیز کا انسان مالک ہی نہ ہو، اس کی منت ماننا درست نہیں، مثلا کوئی شخص یہ کیے کہ اگر میرا فلال کا م ہو گیا تو بیس زید کی گاڑی صدقہ کروں گا، اگر کوئی شخص اس قتم کی منت مان بھی لے، تو شرعاً دہ منعقد بی نہیں ہوتی اور نہ بی اس کا پورا کرنا اس پرلازم ہوتا ہے۔
- (۲) جو جھنے کی مومن پرلین طعن کرنے توبیاں کو آل کرنے کی طرح ہے، لینی جس طرح مؤمن کو آل کرنا حرام ہے ای طرح اس پرلعنت بھیجنا بھی ہا عث سزاو اس پرلعنت بھیجنا بھی ہا عث سزاو مقاب ہے۔ عقاب ہے۔
- (۳) کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگاناایا بی حرام ہے، جس طرح اسے بلاوج قل کرنا حرام ہے، اس کی مزید تفصیل او پر گذر چکی ہے۔
- (۷) آدمی نے دنیا میں جس چیز کے ساتھ خود کئی کی ہوگی مثلا زہرسے یا آلات آل میں سے کسی چیز کے ساتھ ، تو آخرت میں اس چیز کے ساتھ بطور سزاا ہے آپ کو آل کرے گا ، تا کہ سزا ، گناہ ہی کی جنس سے ہو، اگر چیآ خرت کا عذاب اس سے کہیں زیاد ہ سخت ہوگا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۵۷۱/۱۰ كتاب الادب، باب ما ينهى من السباب واللعن تحفة الاحوذى ٣٢٥/٤، مرقاة ٥٥/٩ كتاب الادب باب حفظ اللسان، كشف البارى (ص: ٢٢٩/٢) كتاب الادب

۳۲۲/۷۵ تحفة الاحوذي ۳۲۲/۷۵

## بَابِ فِيْمَنُ يَمُوْتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنُ لَا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ

#### یہ باب اس مخص کے ( حکم کے ) بیان میں ہےجس کا خاتمہ توحید پر ہو۔

عَن الصَّنَابِحِيّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَلَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيه وَ هُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ: مَهٰلاًلِمَ تَبْكِي، فَوَ اللهِ لَيَن استَطَعْتُ لأَنفَعَنَكَ، وَلَيْن استَطَعْتُ لأَنفَعَنَكَ، وُلَيْن استَطَعْتُ لأَنفَعَنَكَ، فُمَ قَالَ: وَاللهِ مَا مِن حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ فَ لَكُمْ فِيهِ حَيْن إِلاَّ حَذَّ ثُتُكُمْ وَ إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِدا وَ سَأَحَدِ فَكُمُ وَ اللهِ مَا مِن حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ فَ لَكُمْ فِيهِ حَيْن إِلاَّ حَذَّ ثُتُكُمُ وَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

منابحی کہتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا جبکہ وہ موت کے قریب ہے، میں رونے نگا توعبادہ بن صامت نے فرمایا: صبر سے کام لو، کیوں رور ہے ہو، اللہ کا قسم: اگر مجھ سے تمہار سے (ایمان کے متعلق) گواہی طلب کی گئ تو میں شرور میں تمہار سے (ایمان کے متعلق) گواہی طلب کی گئ تو میں شرور میں تمہار سے لیے شفاعت کی اجازت دی گئ تو میں ضرور تمہار سے لیے شفاعت کروں گا، اور اگر میر ہے بس میں ہوا تو تمہیں ضرور نفع پہنچا دَں گا، پھر فرمایا: اللہ کی قسم کوئی تمہار سے لیے شفاعت کروں گا، اور اگر میر ہے بس میں ہوا تو تمہیں ضرور نفع پہنچا دَں گا، پھر فرمایا: اللہ کی قسم کوئی تمہار سے سے دیا ہواور اس میں تمہار سے لیے نیر ہوگر ہے کہ وہ حدیث میں تمہار سے سان کرر ہا ہوں، جبکہ موت نے تمہار سے سان کو گھر لیا ہے، وہ حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ کی کو یہ فرماتے ہوئے سان جس نے اس بات کی گوائی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائن نہیں اور جم کے میں نے رسول اللہ کے دیوں اللہ کے دیوں اللہ کے دیوں کا دی کہ اللہ کے دیوں کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائن نہیں اور جم میں نہیں ڈالا جائے گا)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ العَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللد بن عمروعاص كہتے ہيں كه يس نے رسول الله عليه كويفر ماتے موے سنا: بيشك الله تعالى قيامت ك

دن میری امت میں سے ایک فیخس کو الگ کر کے تمام لوگوں کے سامنے لائیں گے، اوراس کے گنا ہوں کے نا نو کے رجسٹراس کے سامنے کو لے گا، ہررجسٹرتا حدثگاہ بڑا ہوگا، گھراللہ تعالی فرمائیں گے: کیاتم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا میر سے رانسانوں کے اعمال) لکھنے والے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں نے تم پڑھلم کیا ہے؟ وہ کہ گا، نہیں اسے ہم کے گئی نہیں اور بھراللہ تعالی فرمائیں گئی کو نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے، اور یقیناً آئی تم میر سے پروردگار پھراللہ تعالی فرمائیں گئی ہوئی ہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے، اور یقیناً آئی تم میر سے پروردگار پھراللہ تعالی ہوئی ، جس سے اللہ تعالی کے بندے اوراس کے رسول ہیں، پھراللہ تعالی کی خود سے درائی کے بندے اوراس کے رسول ہیں، پھراللہ تعالی فرمائیں کے بندے اوراس کے رسول ہیں، پھراللہ تعالی فرمائیں کے بندے اوراس کے رسول ہیں، پھراللہ تعالی میر سے پروٹ کی کو فرت کے وقت حاضر ہوجای کو فرمائیں کیا جائے گئی مقابلہ (یعنی ان رجسٹروں کے سامنے اس کے میں دکھ دیا جائے گئی تو رجسٹروں کے سامنے سے میں اللہ کے نام کے برابرکوئی چیز وزنی کر دیا ہو بھرا گئی اور براٹھ جائے گا اور بھر اٹھ جائے گا اور اس کے برابرکوئی چیز وزنی لائے الماکہ ہوجائے گا اور (یہ تھیت ہے کہ) اللہ کے نام کے برابرکوئی چیز وزنی نہیں ہوسکتی۔ (یعنی او پراٹھ جائے گا) اور اس پرچہ کا پلڑا بھاری ہوجائے گا اور (یہ تھیت ہے کہ) اللہ کے نام کے برابرکوئی چیز وزنی نہیں ہوسکتی۔

مشکل الفاظ کے معنی: مهلا: معرور مبرے کام او استشهدت: (میخد مجبول) مجھے گوائی طلب کی گئی مسیخلص:
الگ اور متاز کرے گا۔ فینشو: کی بیلائی گے۔ سبحل: (سین اور جیم کے نیچے زیر کے ساتھ) رجسٹر، کاغذات کا مجموعہ اس کی جمع سجا الگ اور متاز کرے گا۔ فینشو: کا مد البصو: تا مد تگاہ بڑا۔ کتبتی: کا تب کی جمع ہے: میرے لکھنے والے فرشتے۔ بطاقة: پرچ، کارڈ۔ احضر و ذنک: تم اپنے اس ممل کا وزن کر کے لا دیا اس کے وزن کے وقت موجود رہو۔ کففة: (کاف کے نیچے زیراور فا پرزبرو تشدید) تراز وکا ایک پلڑا۔ طاشت: وہ رجسٹر ملکے پڑگئے، یعنی ان کا پلڑا، وزن کی وجہ سے او پرکوا تھ گیا۔ فقلت: اس پرچ کا پلڑا بھاری اور وزنی ہوگیا۔

### كلمه توحيد كى فضيلت

باب کی مذکورہ احادیث سے بیمعلوم ہوا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا ہوگا تو اسے بالاخر جنت میں داخل کر دیا جائے گااور اگر اس نے گنا ہول سے پاک زندگی گذاری ہو، فرائض و واجبات اور اپنے ذمہ کے حقوق اس نے ادا کئے ہوں، تو اسے ابتداء میں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے اور اگر گنا ہوں سے تو بہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اگر اللہ چاہیں تو کچے عرصہ اسے جنم میں ڈالا جائے ااور پھر بالآخراسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

حضرت عباده بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شم کی حدیث تم لوگوں کوسنادی ہے کیکن بیر حدیث کہ من قال لا الله الله الله الله میں اللہ میں المجھی موت کے وقت تہمیں سنار ہا ہوں، اور پہلے اس لیے نہیں سنائی تا کہ کوئی مسلمان، صرف اس کا سہارا لے کر اعمال میں خفلت اور سستی نہ کرے، یہ مغہوم دوسری احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔

المام ترمذى رحماللد في اس حديث كردومطلب بيان كتي إس:

(۱) امام زہری ہے اس ارشاد کا مطلب ہو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ابتداء اسلام میں بیام تھا کیونکہ اس وقت اسلام کے دیگرا حکام وسیائل ، فرائض ، امر ، اور نہی کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔

لیکن امام نو دی فرماتے ہیں کہ یہ جواب ضعیف ہے، کیونکہ اس مفہوم کی احادیث کے ایک راوی حضرت الوہریرہ وڈٹاٹنڈ مجمی ہیں، جوئن سات ہجری میں اسلام لائے تھے، اس وقت یقینا اسلام کے اکثر احکام ندصرف یہ کہ نازل ہو چکے تھے بلکہ مسلمان ان پڑل مجمی کررہے تھے، اسلئے یہ مطلب ضعیف ہے۔

(۲) دوسرا مطلب وبی ہے جواو پر کھما جاچکا ہے کہ اہل ایمان کو بالا خرجنت میں داخل کردیا جائےگا، چانچے حضرت انس فالٹو ایک اور صدیث میں بیان کرتے ہیں کہ حضور میں نے ارشاد فرمایا: اہل تو حید کی ایک جماعت کو چہنم سے نکال کر جنت میں واخل کیا جائےگا، ای طرح بہت سے تابعین سے قرآن مجید کی اس آیت " رہا یو دالذین کفروالو کانو مسلمین "کی تغییر میں سیار منقول ہے کہ جب محنوکا رسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائےگا تو جہنم میں موجود کا فریتمنا کریں مے کہ کاش ہم مجی مسلمان ہوتے تو آج ہم اس سخت عذاب سے چھٹا را صاصل کر لیتے۔

یہاں پرایک اشکال ہوتا ہے کہ تراز وہیں دزن تواجسام اور ٹھوس چیز کا کیاجا تا ہے اور اعمال تواعراض ہیں، اجسام کے قبیل سے نہیں ہیں، تو پھر آخرت میں میزان عدل میں انہیں کیسے تولا جائیگا؟

اس كے دوجواب ديئے گئے ہيں:

- (۱) ان رجسٹروں کا وزن کیا جائیگا، جن ٹیسا عمال درج ہو گئے ، براہ راست اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔
- (۲) آخرت کامعامله دنیا سے قتلف ہے، وہاں ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اہمال کو بھی جسم عطاء فرمادیں، پھران

كاوزن كرايا جائكا ، و ما ذلك على الله بعزيز (١)

اوراب تواس دنیا میں بھی الی چیز دن کا وزن کرلیاجا تاہے، جواعراض کے قبیل سے ہوتی ہیں، اجسام کے قبیل سے نہیں ہوتیں مثلا تغرباء علی معلوم کرلیاجا تاہے، ورجہ حرارت و برودت کوآلات سے ریکارڈ کرلیاجا تاہے، اس لیے اب تو بیسوال پیدائی نہیں ہوتا جائے۔

اس مدیث میں کلمہ طیبہ کی کس قدرنسیات کا ذکر ہے، اس لیے مسلمانوں کواس شرف واعزاز کی قدر کرنی چاہے اور اپنی زندگی کے اکثر اوقات کو، اللہ جل جلالہ کی یاداور اس کے ذکر میں گذارنے کی کوشش کرتے رہنا جاہے۔

#### بَابُ افْتِرَ اقِ هَلِهِ الْأُهَّةِ

بي باب ان احاديث پر مشتل ہے، جن ش اک امت ك بث جانے اوركَّ فرقوں ش بوجائے كا ذكر ہے۔ عَنْ أَبِى هُوَ يُوَةً أَنَّ وَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: تَفَوَّ قَتِ الْيَهُو دُعَلَى إِحْدَى وَ سَنِعِيْنَ فِرْ قَدُّم وَ النَّصَارَى مِفْلُ ذَلِكَ، وَتَفْتَوِقُ أُمِّنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَنِعِيْنَ فِرْ قَدُّرِ

حضرت ابوہریرہ دخاتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکے نے ارشاد فرمایا: یہودی اکہتریا بہتر فرقوں میں تعتیم ہو گئے، ای طرح عیسائی بھی اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَيَأْتِينَ عَلَى أُمَّتِى مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِمْرَاءِيْلَ حَذُوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَائِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِى مَنْ يَضْنَعْ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِمْرَاءِيْلَ تَقْرَقَتْ بِالنَّعْلِ، حَتَى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ فِي أُمَّتِى مَنْ يَضْنَعْ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِمْرَاءِيْلَ تَقْرَقَتُ مَنْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَةً, كُلُهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَةً وَاحِدَةً, قَالَ: مَنْهِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَةً, كُلُهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَةً وَاحِدَةً, قَالَ: مَنْهِي يَانُولُ اللهِ ؟قَالَ: مَنْ هَى يَالَ مَنْ مَلْ اللهِ ؟قَالَ: مَا أَنَاعَلَيْهِ وَأَضْحَابِي .

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ختا دوسر سے جوتے کے مطابق یعنی برابر ہوتا آئے ، جوبی اسرائیل پرآیا، اور دونوں میں اتن مطابقت ہوگی جیسے ایک جوتا دوسر سے جوتے کے مطابق یعنی برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی مال کے ساتھ مطابعہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہونگے جوالیا ہی کریں گے، اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ کئے سے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ کئے سے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ کے سے اور میری امت بہتر فرقوں میں تسیم ہو جائیگی، وہ تمام فرقے دوز تی ہو نگے سوائے ایک فرقہ کے کہ وہ جنتی ہوگا، عرض کیا یارسول اللہ دو کو نسافر قد ہوگا؟ (جوجنت میں جائیگا) آپ کے نفر مایا: جومیر سے اور میر سے صحابہ کے راستے پرچلیں مے (یعنی کتاب وسنت پر) عَمْ وِ مَنْ عَمْ وِ مَنْ فَوْ لُ: اِنْ اللهُ تَبَازَکُ وَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةً ،

فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّوْرِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ صَلَّى، فَلِذَلِكَ أَقُوْلُ: جَفَّ الْقَلَمْ عَلَى عِلْمِ اللهِ

حفرت عبدالله بن عمروبن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مخلوق (یعنی جن وانس) کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پراپنا نورڈ الا، چنا نچہ جس تک وہ نور پہنچا تو وہ راہ راست پرلگ گیا، اور جس تک وہ نور نہ پہنچا تو وہ گمراہ ہوگیا، ای لیے میں کہنا ہوں کے علم الی (یعنی نقدیر) پرقلم خشک ہوچکا ہے۔

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمْ لَاللهُ فَإِنَّ حَقَّهُ مَعَا ذِبْنِ جَبَلِ قَالَ: اللهُ فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُهُ مَا كَفُهُمْ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِنَّالُ اللهُ الل

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى: أَتَانِيْ جِبْرَاءِيْلُ فَبَشَّرَنِيُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشُوكُ بِاللهِ شَيْعًا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْـ

حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبرئیل آئے اور اس بات کی جھے بشارت دی کہ جو خض اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہیں کرتا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے عرض کیا: اگر چداس نے زنااور چوری کی ہو؟ آپ کے نے فرمایا: تی ہاں ( یعنی اگر چدوہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے اور تو بہے عرض معذاب کے بعد، بالآخراہے جنت میں داخل کر دیا جائےگا)۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ تفرقت بتقيم موكة، بك كئے حدو النعل بالنعل: جيے ايك جوتادوسرے جوتے كے مطابق اور برابر موتا ہے۔ من أخطأه: جمع فض سے اس نورنے تجاوز كرليا، يعنى اس تك وه نورند كا يا فبشونى: مجمع فوضخرى اور بشارت دى۔

## امت محدیه ۷۳ فرقوں میں بٹ جائیگی

نی کریم است کے اندر بھی پائے جائیں کے تھے، وہ سارے میری است کے اندر بھی پائے جائیں گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق ہوتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر بنی اسرائیل کے کسی فردنے اپنی مال کے

ساتھ علانیہ بذفعلی کی ہوگی تو میری اثمت میں بھی ایسے لوگ ہو تگے، جواس طرح کا کام کریں گے، اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئتی، میری امت تہتر گروہوں میں تقسیم ہوجائیگی، صحابہ دلاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ: ان تمام جماعت کی معابہ کے تش قدم مذہب حق پر ہوگی، آپ شک نے ارشاد فرمایا: ما آنا علیہ و اصحابی، جو جماعت اور افراد میرے اور میرے صحابہ کے تش قدم اور طریقے پر ہوگے، وہ کامیاب ہوجائیں گے، اس کے علاوہ باتی تمام گروہوں کو چہنم میں ڈالا جائےگا۔

"كفترق امتى" يل امت كيامراد ب؟اس يل دوول بن:

(۱) بعض نے کہا کہا سے ''امت دعوت''مراد ہے لینی امت محدید کے تمام افراد ،خواہ دہ مسلمان ہوں یا کافر ، اس صورت میں ۲۲ فرقوں میں وہ ندہب والے گروہ بھی داخل ہو نگے ، جو ہمارے ساتھ قبلہ میں شریکے نہیں۔

(۲) رائح یکی ہے کہ اس سے 'امت اجابت' مراد ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کرلیا ہے، جوایک ہی قبلہ کے پیروکار ہیں، ان کے ۳۷ فرقے ہو نگے۔

بیدذ بمن میں رہے کہ اس فدموم اختلاف سے انمہ کرام اور فقہاء کا فردگی اختلاف مراد نہیں ہے، کیونکہ بیا اختلاف شرعاً فدموم نہیں بلکہ پندیدہ اور باعث رحت ہے، اس اختلاف سے اصول توحید، خیر وشرکی نقتر پر اور نبوت ورسالت کی شروط وغیرہ کا اختلاف مراد ہے، کیونکہ بیلوگ بسااوقات ایک دوسر ہے کو کا فرقر اردیتے ہیں جبکہ فقہاء کرام کا بیطر یقنیبیں ہے، فقہاء کرام آپس میں اختلاف ضرور کرتے ہیں لیکن وہ محض اخلاص اور دلاکل پر مبنی ہوتا ہے جس میں نہتو کسی کی تکفیر کی جاتی ہے اور نہ کسی کو فاسق قرار دیاجا تا ہے۔

يتم فرق كون سے يى اوران مى فرقدنا جيكونا ہے؟ اس بارے مى دوتول بى:

(۱) ملاعلی قاری فراتے ہیں کہ الل اسلام کے بڑے گروہ آٹھ ہیں:

(۱) معتزله (۲) شيعه (۳) خوارج (۴) مرجيه (۵) مجاريه (۲) جبريه (۷) مشبهه (۸) ناجيه (نجات پانے والا)

(۲) حضرت مولا ناظیل احمد صاحب 'بذل المجهود "می فرماتے ہیں کہ اس اختلاف سے فروی اور فقہی اختلاف مراذبیں بلکہ اس سے اصولی اختلاف مرادب، اور ۲۳ کے عدد سے کثرت مقصود ہے کہ اس امت میں اصولی اختلاف مرکف والے بیٹارفرقے پیدا ہوجا میں کے ، نجات پانے والا اور راہ راست پرصرف ایک ہی فرقہ ہوگا جے اہل سنت والجماعت کہا جا تا ہے ، جونی کریم اور صحابہ کرام رہا ہے کے طریقے کے مطابق ہوگا۔

اب سوال بدہ کے فرقہ ناجیہ اہل سنت ہی ہیں، یکس طرح معلوم ہوا، کیونکہ ہرگروہ ایخ آپ کو فرمب حق پر سجمتا ہے

اورائے آپ کوفرقہ ناجیہ می کہتاہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے ہے کہ دین اسلام ہم تک نقل اور روایت کے ذریعہ پہنچا ہے، اس میں محض عقل کا فی نہیں ہے، لہذا متواتر احادیث، اخبار اور آثار صحابہ سے تحقیق کے بعد پنہ چلا کہ اہل سنت والجماعة جن عقائد پر ہیں انہی عقائد پر صحابہ و تابعین اور امت کے اولیاء کرام شخے، دوسرے باطل فرقے سب بعد میں پیدا ہوئے چنا نچہان میں سے پچھ جب بعض صحابہ کرام وظائم کے ذمانے میں پیدا ہوئے توصحابہ کرام وظائم نے ان سے شخت بیزاری اور نفرت کا اظہار فرما یا بلکہ ان سے ہوشم کے تعلقات اور را بیطے منقطع کر دیے، بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل سنت والجماعة ہی نجات یانے والافرقہ ہے۔ (۱)

#### جن وانس کوظلمت میں پیدا کرنے کے معنی

جن وانس کواللہ تعالی نے ظلمت میں پیدا کیا،'' ظلمت'' سے نفسانی خواہشات کی تاریکی مراد ہے، کہانسان کی فطرت میں نفسانی خواہشات حسد، بغض، کینہ وغیرہ اورغفلت کا مادہ رکھا ہوا ہے، جیسا کہ اس کی طبیعت میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جس پراللہ تعالیٰ نورڈال دیں تو وہ راہ راست پر آجائیگا، اور جس تک نور نہ پہنچا تو وہ گمراہی کے اندھیر سے میں رہےگا،اس''نور''سے'' آیات اور دلائل' مراد ہیں۔

جف القلم على علم الله الله الله تعلى كالله تعالى نے ازل ميں جو پي كوكود يا ب، طے كرديا ہال ميں كوئى تغير و تبدل نہيں ہوسكا، اس كا يہ مطلب نہيں كہ الله تعالى نے العيا ذباللہ جرا كوئى فيصله فرماديا ہے كہ اب انسان مجود تحض ہا درا پئى مرضى اورا ختيار سے بحر ختيار سے كام البنى الم الغيب ہونے كی وجہ سے يہ سب بجر جوانے ہيں كہ كونسا انسان كيا اعمال كرے كام الله زندگى كس طريقے سے گذار سے كام بدايت پر ہوگا يا صلالت و كمرا ہى ميں دوبار ہے كام انسان جو بجھا بينے اختيار سے مل كرے كام الله تعالى نے اس كے اس عمل كو جہ سے پہلے سے ہى ازل ميں كھوديا ہے، اب اس ميں ردوبدل نہيں ہوسكا۔ (۲)

### توحيد كي اہميت

حضرت معاذی حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا عقیدہ تو حید درست ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا ہوگا، تو دہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے فئی جائیگا، اگر اس کے اعمال صالحہ غالب رہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلی مرتبہ ہی جنت میں داخل فرمادیں، اور گنا ہوں کی صورت میں پچھ عرصہ جہنم میں سز ابتھ تنتے کے بعد بالآخراسے جنت میں داخل کر دیا جائیگا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٣٣٦/٤٤ قديمي كراچي, مرقاة المفاتيح ٢٨٠/١، كتاب الايهان, باب الاعتصام بالكتاب الكوكب الدرى ٣٥٠/٣

<sup>(</sup>٣) مرقاة للفاتيح ٢٨٠/١ كتاب الايمان، باب الايمان بالقدر

اس مدیث میں 'یعید وہ' سے توحید اور طاعات کو بچالا نااور گناہوں سے پچنام رادہے، اس کے خمن میں شرک کی نفی کا تھم مجس ثابت ہوجا تا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم شک نے ''ولایشو کو ابد شیا'' الگ سے بھی ذکر فر مایا، اس سے ان کافروں پر رد کرنا مقصود ہے جو اللہ کی عبادت کا دعوی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں، لہذا جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھم رائے تو کلمہ تو حید کی برکت سے بالآخراس کی ضرور نجات ہوجا کیگی۔

"ماحقهمعلىالله"

الله تعالى پرتوبندول كى كوئى چيزلازم نيس تو پراس "حق" سے كيامراد ب؟اس كے عقف جواب دئے مجت إلى:

- (۱) اس حق سے "لائق اور مناسب" کے معنی مراد ہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی چیز اللہ تعالی پر لازم نہیں، ورنہ تو اللہ کا عاجز ہونالازم آتا ہے، جبکہ اللہ تعالی ہرتسم کے عیب نقص اور عجز سے پاک ہے۔
- (۲) الله تعالى في من اين فغل وكرم ساية او پرايك في كولا زم كرليا به ورنه بندول كى طرف سالله تعالى يركونى چيز لازمنيس، اسد وجوب احساني اور تفضلي كها جا تا ہے۔
- (۳) کلام کے من اور مشاکلة کے طور پر لفظات استعال کیا ہے، پہلے لفظ "حق الله علی العباد" استعال فرمایا توای کے لحاظ سے دوسر سے مقام پر مجی حق کا لفظ استعال فرمایا ہے، اس سے لزوم اور وجوب کے معنی مراز نہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۱۷۲۱، تحفة الاحوذي ٣٣٦/٧

#### أبواب العلم عن رسول الله

نی کریم علم استعلم کے متعلق منقول احادیث کے ابواب

## بابْ إِذَا أَرَادَاللَّهُ بِعَبْدِ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ

يه باب اس بيان من بى كەجب الله تعالى اپنى كى بندے سے بھلائى كااراده فرماتے بين تواسے دين كى بجھ عطافر مادية بي عَنِ ابْنِ عَبَامِ أَنَّ رَمِهُولَ اللهِ عَلَى مَنْ يُورِدِ اللهُ بِهِ خَيْرً ايْفَقِهُ فِي الدِّينِ.

حفرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله علاق ارشاد فرماً یا: جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تواسے دین کی مجھ عطاء فرمادیتے ہیں۔

## تفقه في الدين كي فضيلت

اس مدیث میں نبی کریم کے نعلم اور اہل علم کی نضیات کو بیان فرمایا ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی فہم وبصیرت اور سجھ عطافر ما دیتے ہیں، اسے قرآن وسنت میں اعلیٰ ورجہ کی سجھ اور اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر ما دیتے ہیں، چنانچ بعض بزرگوں سے فقیہہ کی تعریف یوں منقول ہے:

انماالفقيه: الزاهدُفي الدنيا, الراغب في الآخرة, البصيرُ بأمرِ دينه, المداومُ على عبادةِ ربه

فقیہہ: وہ خص ہے جے دنیا ہے برغیتی کا ملکہ حاصل ہو، آخرت کی زندگی میں شوق ورغبت رکھنے والا ہو یعنی اس کی تیاری کی فکر کرتا ہو، دین امور میں اسے خوب مجھاور بھیرت حاصل ہو، مواظبت اور پابندی کے ساتھ (سنت کے مطابق) اینے پروردگاری عبادت کرتا ہو۔

ندکورہ تمام اوصاف جس شخص میں پائے جائی تو وہ فقیہہ کہلانے کامستی ہے، کیونکہ دین کی سمجھ صرف چند حروف و نقوش کے جان لینے، یا محض کتاب پڑھ لینے، اور اصطلاحات یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین کی سمجھ اس بات پر موقوف ہے کہ انسان نے جو پچھ پڑھا ہے، اس پرسنت کے مطابق اہتمام سے ممل کرے، اور فرمایا کہ جس شخص کودین کی سمجھ حاصل نہ ہوتو وہ گویا خیرے محروم رہا، (۱)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۱۸۷ كتاب العلم، باب من ير دالله به خير ا... مرقاة ، ۷۰ ۱ كتاب العلم، الفصل الاول، تحفة الاحوذي ٣٣٨٠٤

# باب مَاجَاءَ فِى فَصْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

یہ باب طلب علم کی فضیلت کے ذکر میں ہے۔

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا ، يَلْتَمِسْ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَةُ حَرْت الوہريره سے روايت ہے كرحضور ﴿ فَ ارشاد فرما يا: جو خص ايسے راستة پر چلا، جس مِن وه علم كوطلب كرے گاتو الله تعالى اس كيلئے جنت تك وَ يَنْ خِي كاراستة آسان كرديتة بيں۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمَنْ حَوْجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، حَتَى يَوْجِعَ. حضرت انس بن ما لك سے روایت ہے كہ حضور ﴿ اِنْ اِنْ اَرْشَا دِفْرِ ما یا: جَوْضَ عَلْم (شرعی ) كوطلب كرنے كيلئے لكا تووہ مسلسل اللّٰد كى راہ ميں ہے، يہال تك كه وہ لوث آئے۔

عَنْ سَخْبَرَةً ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةُ لِمَامَضَى.

حفرت خبر و سے روایت ہے کہ حضور اللہ نے ارشاد فر مایا: جو خص علم کوطلب کرتا ہے تو وہ اس کے گذشتہ (صغیرہ) عنا ہوں کیلئے کفارہ ہوجا تا ہے۔

مشكل الفاظ كم عنى: من سلك: جوفض على يلتمس طلب كرتاب كفارة لمامضى . كذشة كنابول كاكفاره اوراز الهد .

# طلب علم كى فضيلت

اس باب کی احادیث میں نبی کریم ﷺ نے اس شخص کی نضیلت کا ذکر فر مایا ہے، جوعلم دین کوحاصل کرنے کیلیے گھرسے نکلے، پیلم خواہ علم ضروری ہویا فرض کفایہ کے درجہ میں ہو۔

چنانچ پہلی حدیث میں ہے کہ جو مطلب علم کیلئے گھر سے نکاتا ہے، سفر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت تک پینچنے ک راستے کو آسان کردیتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ طلب علم کیلئے سفر کرنا مستحب ہے چنانچ دھنرت موی علیہ السلام نے دھنرت دھنر علیہ السلام کی طرف علم سکھنے کیلئے سفر کیا، دھنرت جابر بن عبد اللہ نے ایک ماہ کی مسافت کے بقدر صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کیلئے دھنرت عبد اللہ بن قیس کی طرف سفر کیا۔

دوسری مدیث سے معلوم ہوا کہ جو تخص علم دین کو حاصل کرنے کیلئے اپنے وطن اور شہر سے لکاتا ہے خواہ وہ علم ، فرض عین کے درجہ کا ہویعن علم ضروری ہو یا فرض کفا ہے ہویعنی اسے حاصل کرنا شرعااس کیلئے ضروری نہ ہوتو ایسا طالب علم راہ فعدا کے سربلف عجابد کی طرح ہے ، جو اجروثو اب اس مجابد کو مکتا ہے ، وہی ثو اب اس طالب علم کو بھی ملتا ہے ، اس لیے کہ جس طرح ایک مجابد وین کی سربلندی اور غلبہ کیلئے ہرتشم کی تکلیف برداشت کرتا ہے ، اس طرح طالب علم بھی گھر کے آرام وراحت اور عزیز وا قارب کواس لیے چیوڑ تا ہے تا کہ اسے علم سیج حاصل ہو جائے ،جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے لوگوں کی بھی دینی رہنمائی اور اصلاح کرے، یوں وہ اپنی خواہشات اور جذبات کودین کیلئے قربان کرتا ہے۔

یدا جروثواب اس طالب علم کیلئے حصول علم سے فارغ ہوکر گھر واپس آنے تک ہے، اور جب بیداخلاص کے ساتھ علم حاصل کر کے لوٹنا ہے تواس کی حیثیت اب دین کے ایک رہنمااور صلح کی ہوتی ہے، اور اب وہ'' انبیاء کے وارثین' کے زمرے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔

تیسری مدیث سے بی معلوم ہوتا ہے کہ جو محض اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کیلئے لکتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے گذشتہ صغیرہ گناہ اللہ تعالی محض اپنے نضل سے معاف فرمادیتے ہیں۔(۱)

## باب مَاجَاءَ فِي كِتْمَانِ الْعِلْم

یہ باب علم کی بات چمپانے (کی وعید) کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ فَي عَنْ سَيْلَ عَنْ عِلْمَهُ ، فَمَّ كَتَمَهُ ، أَلْجَمَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَادٍ حَرْت الوہريره تروايت ہے كدرسول الله في نے ارشاد فرمايا: جس مخص علم كى كوئى الى بات ہوچى كى ، جو السمعلوم تقى كراس نے اسے چھپايا (لينى بتايانيس) تو قيامت كدن اس كمنديس آگ كى لگام والى جائے گى۔ گا۔ گى۔ گا۔ گا۔

مشكل الفاظ كمعنى: الجمه: (ميغه جهول) منه مين لكام وال جائے كا و محتمد: اس في علم كى بات كوچهايا-

#### دین بات چھپانے پروعید

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جس شخص ہے کوئی دینی بات پوچھی گئی اورا ہے وہ بات معلوم ہے کیکن پھر بھی وہ پوچھے والے کونہیں بتا تا تواہے قیامت کے دن میسز اہوگی کہ اس کے منہ بیس آگ کی لگام داخل کی جائے گی، کیونکہ اس منہ ہے اس نے جواب نہیں دیا بتواب اس بیس اسے سز ادی جائے گی۔ 'دعلم' 'سے دین کی الی بات مراد ہے جس کی تعلیم ضرور کی اور لما زم ہومثلا کوئی کا فر اسلام جول کرنے کیلئے اسلام کے بارے بیس سوال کرتا ہے، یا نماز کے وقت نماز کے مسائل دریافت کرتا ہے، یا کسی مسئلہ کا شری مسلم کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز طلال ہے یا حرام تو ان سب امور کا جواب دیتا اس پرضرور کی ہے کوئکہ عالم کا کام میہ کہ دو امت کی رہنمائی کرے، غیرضرور کی اور فلی امور ہے متعلق جواب دیتا ضرور کی نہیں۔

بعض حضرات کے زدیک اس معلم "علم شہادت مراد ہے کہ اگر کسی معاطع میں اس کی گواہی مطلوب ہواوراسے اس

٣٣٠/٤ كتاب العلم، تحفة الاحوذي ٣٣٠/٤

قصد کا میع علم حاصل ہے، تواس پرلازم ہے کہ وہ اس کی گواہی دے، ایسے میں اس نے گواہی نہ دی، تو وہ اس وعید کا مستحق ہوگا۔ (۱)

### باب مَا جَاءَ فِي الإستِيصَاء بِمَنْ يَطُلُب الْعِلْمَ

یہ باب اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بیان میں ہے، جوعلم کوطلب کرتا ہے۔

عَنْ أَبِى هَارُونَ الْمَبْدِيّ, قَالَ: كُنَا نَأْتِى أَبَا سَعِيدٍ، فَيَقُولُ: مَرْ حَبَا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابوہارون عبدی کہتے ہیں کہ ہم ابوسعید کے پاس (علم سکھنے کیلئے) آیا کرتے تو وہ فرماتے: مرحبا یعنی میں شہیں رسول اللہ کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ آپ کے نے ارشاد فرمایا: بیشک لوگ تمہاری (اقوال وافعال اور اخلاق میں) پیروی کریں گے اور بہت سے لوگ علم دین سمجھنے کیلئے اطراف عالم سے آپ کے پاس آئیں گے، لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں ، توتم ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُحُدْرِيّ، عَنِ النّبِيّ ﴿ قَالَ: يَأْتِيكُمْ رِجَالَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يَتَعَلّمُونَ فَإِذَا جَاؤُكُمْ فَاسْتَوْصُو ابِهِمْ خَيْرًا، قَالَ: فَكَانَ اَبُوْ سَعِيْدِ إِذَا رَانَا، قَالَ: مَرْحَبّا بِوَصِيّةِ وَسُؤل اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکھ نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے بہت سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کیلئے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں بھلائی کی وصیت کرنا، راوی کہتے ہیں کہ ابوسعید جب ہمیں دیکھتے تورسول اللہ کا وصیت کے مطابق ہمیں خوش آمدید کہا کرتے تھے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_الاستيصاء: فيرخواى اور بهلائى كرنا، حن سلوك كى وصيت كرنا \_أقطار: قطرك جمع ب: اطراف \_ يتفقهون: دين كى بجمع حاصل كرنے كيلئے \_ فاستو صوابهم بتم ان كووميت كرنا \_

# طالب علم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم

نی کریم کے اور اخلاق کی پیروی کریں گئے اور اس بات کی تاکید فر مائی کہ میرے بعد لوگوں کے رہنما آپ ہو نگے ،لوگ آپ کے اقوال دافعال اور اخلاق کی پیروی کریں گے ،اور علم دین سکھنے اور اس میں فہم دبھیرت حاصل کرنے کیلئے دور دراز علاقوں سے سفر کرکے آپ کے پاس آئیں گئے ،لہذا جب وہ آ جا نمیں توان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ،ان کی تعلیم وتربیت میں کوتا ہی نہ کرنا ،ان کے ساتھ مجت وشفقت کا برتاؤ کرنا ،اور انہیں نبوت کی وراثت یعنی دین کی صبح تعلیم دینا ،اس سے معلوم ہوا کہ جو طالب علم یا طالبہ

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۲۳۱/۱ كتاب العلم، تحفة الاحوذي ۳۳۱/۷

شوق وجذبہ سے سرشار ہوکر دور در از علاقے کا سفر کر کے کسی مدرسہ ادارے یا کسی فرد کے پاس آئیں توان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ، اپنی طاقت کے بقدر ہر ممکن طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی جائے ، تاکہ نبی کریم ﷺ کی اس وصیت پرضیج طریقے سے مل کیا جا سکے ۔(۱)

### باب مَا جَاء فِي ذَهَابِ الْعِلْم

#### یہ باب دنیا سے علم کے اٹھ جانے کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَمْرِ و بَنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالاً، فَسَبْلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا.

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص سے روایت ہے کہ رسول الله الله ارشاد فرمایا: الله تعالی اس علم کو (آخری زمانه میں) اس طرح نبیس اٹھائے گا کہ لوگوں (کے دل و د ماغ) سے اسے نکال لے بلکہ علم کواس طرح اٹھائے گا کہ علاء کو (اس من ریاسے) اٹھالے گا، یہاں تک کہ جب الله تعالی سی عالم کونہیں چھوڑیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سروار یعنی رہنما بنالیس کے، چنانچہ ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوی دیں گے، لہذا وہ خود بھی عمراہ ہو تکے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

عَنْ أَبِى الذّرْ وَاءِقَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَهَالَ زِيَادُ بُنْ لَبِيدِ الْأَنْصَادِئَ مَا قَالَ: هَذَا أَوَان يُخْتَلَسُ مِنَا وَقَدُ قَرَأْنَا مِنَ النّاسِ حَتَى لاَ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ, فَقَالَ زِيَادُ بُنْ لَبِيدِ الْأَنْصَادِئُ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَا وَقَدُ قَرَأُنَا الْقُرْآنَ, فَوَ اللهِ لَتَقْوَ أَنّهُ وِلَنَقُولِنَهُ فِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أَمُكَ يَا زِيَادُ: إِنْ كُنْتُ لأَعُذُك مِنْ الْقُرْآنَ, فَوَ اللهِ لَتَقْوَ أَنّهُ وِلنَقُولَ أَنْعُودُ وَالنّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِى عَنْهُمْ ؟ قَالَ جُنِيز: فَلَقِيتُ فَقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, هَلِهِ التّوْوَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَالْيَهُودِ وَالنّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِى عَنْهُمْ ؟ قَالَ جُنِيز: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ, قُلْتُ : أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدِّرْوَاءِ فَأَخْبَرْتُهُ بِاللّذِى قَالَ أَبُو الدَّرْوَاءِ فَا أَخُولَ اللّهُ مِنْ النّاسِ: الْخُشُوعُ فَا لَا أَوْ اللّهُ لَكُولُ اللّهُ مِنْ النّاسِ: الْخُشُوعُ فَى يَوْشِكُ أَنْ تَذَخُلَ مَن النّاسِ: الْخُشُوعُ فَى النّاسِ: الْخُشُوعُ فَي وَلِي الْمَارِقُ فَا مَن النّاسِ: الْخُشُوعُ فَى يَوْشِكُ أَنْ تَذَخُلَ مَن النّاسِ: الْخُشُوعُ فَالاَتَوَى فِيهِ وَجُلا خَاشِعًا.

حضرت ابوالدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: ہم ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تے، آپ ﷺ نے اپنی نظر آسان کی طرف اٹھائی، پھر فر مایا: بیا ایا وقت ہے کہ لوگوں سے علم وحی کو چھینا جارہاہے یہاں تک کہ دواس علم میں سے کسی بھی چیز (کوحضور ﷺ سے حاصل کرنے) پر قادر نہیں ہو نگے، زیاد بن لبیدانصاری نے عرض کیا: اس علم کوہم سے کیسے ایک لیاجائے گاجبکہ ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اللہ کی قسم ہم اسے ضرور پڑھتے رہیں گے، اور ہم ضرورا سے اپن عورتوں اور اولا دکو ( بھی ) پڑھائیں گے۔

حضوراکرم ف نے فرمایا: زیاد: تمہاری مال تہمیں کم پائے، یس تو تہمیں دید کے فقہاء یس شارکرتا تھا، یہ تو رات اور انجیل بہود و نصاری کے پاس ہیں، کیا یہ کا ہیں (عمل کے بغیر) آئیس کوئی فائدہ دیتی ہیں؟ جبیر کہتے ہیں کہ پھر میری عبادة بن صامت سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا: کیا آپ نے وہ بات تی ہے جو آپ کے بھائی ابوالدرواء کہتے ہیں؟ پھر میں نے ان کو وہ بات بتائی جو ابوالدرواء کہتے ہیں، توعبادہ بن صامت نے فرمایا: ابوالدرواء نے کہ کہا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں نے ایس کی جو اس کے گاہ وہ خشوع ہے، اگر آپ چاہیں تو میں یہ بتا سکتا ہوں کے علم میں سے سب سے پہلے کیا چیز لوگوں سے اٹھائی جائے گی؟ وہ خشوع ہے، عنظریب ایساہوگا کہ تم کمی جائے مہدیں واضل ہو گے تو اس میں ایک بھی خشوع والا آ دی تم نیس دیکھو گے۔

مشکل الفاظ کے معنی: لایقبض بہیں اٹھائے گا۔ انتزاعا بھنج کر، نکال کر۔ لم یتوک: اللہ تعالی بہیں چھوڑے گا۔ دوؤ می:
راس کی جمع ہے: سردار، یعنی دینی رہنماو پیشوا۔ فافعوا: پھر وہ فتوی دیں گے۔ شخص ببصوہ: اپنی نظر کو اٹھایا، بلند کیا۔
یختلس: (صیفہ جمہول) اچک لیا جائے گا، چھینا جائے گا، سلب کرلیا جائے گا۔ ٹکلنٹ امک بتمہاری مال جمہیں گم پائے، بیہ
جملہ عربی زبان میں تجب کے اظہار کیلئے استعال ہوتا ہے۔ ان کنت: بیان محفد من المتعلم ہے۔ لا عدک: البتہ میں جمہیں شار
کرتا تھا۔ ماذا تعنی عنهم عمل کے بغیر بیکتا ہیں یہودونساری کو کمیا فائدہ دیتی ہیں؟۔

## علم كوا محاليا جائے گا

ندکوره احادیث سے دوامر ثابت ہوتے ہیں:

- (۱) قرآن وسنت کاعلم اٹھالیا جائے گا،جس کی صورت بیہوگی کہ رفتہ رفتہ اہل علم کواٹھالیا جائے گا، جب کوئی ذی علم دنیا بھی نہیں رہے گا، تولوگ جاہل لوگوں کواپنا رہنما بنالیں گے، جوانہیں علم کے بغیر ہی نتوی دیں گے، بتیجہ بیہوگا کہ دہ خود بھی گمراہ ہو تکے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اس سے درحقیقت اس بات پرتر غیب دینامقصود ہے کہ علم دین کی حفاظت کی جائے اور حاملوں کواپنالیڈراور رہنما نہ بنا یا جائے۔
- (۲) دوسری حدیث میں نبی کریم کے خصرت زیاد کویہ عبیہ فرمانی کے صرف قرآن پڑھ لینے یا آ مے اپنی اولا دکو پڑھادینا کافی نہیں، اصل مقصود اس پڑمل کرنا ہے، اس میں جواحکام ہیں ان کے مطابق زندگی گذار نی ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان صرف قرآن مجید کی علاوت کریں مے اور اس کاعلم بھی سیکھیں مے گر ان کاعمل قرآن وسنت کے مطابق نہیں ہوگا جس طرح کہ یہودونصاری اپنی اپنی کما بوں کاعلم حاصل کرتے اور انہیں پڑھتے تھے لیکن ان کاعمل ان کما بوں کے مطابق نہیں تھا، تو ان کما بوں کے محض پڑھنے اور علم حاصل کرنے نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ایسے ہی مسلمانوں کو صرف علم اور علاوت قرآن کھمل فائدہ نہیں

دے گی جب تک ان کا پورامل قرآن وسنت کے مطابق نہو۔

حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ابوالدرداء نے کچ فرمایا ہے ادر میں بھی تنہیں بتا تا ہوں کہ سب سے پہلے لوگوں ۔ سے'' خشوع'' کوا ٹھالیا جائے گا،انسان مسجد میں جائے گا تواہے ایک مسلمان بھی خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والانظر نہیں آئے گا۔

#### حتىلايقدروامنهعلىشيئي

اس جملے کے دومعنی ہیں:

- (۱) وہ لوگ رسول اللہ اللہ علم حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو نگے، اس علم سے علم وی مراد ہے، اور ھذا او ان یختلس العلم من الناس سے گویا آپ ایک فات کی طرف ارشاد فرمایا ہے، کہ میری وفات کے بعد اس دنیا سے وی کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا۔
- (۲) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ "منہ" میں ضمیر کا مرجع "علم" ہے، معنی یہ ہیں کہ وہ علم میں سے کسی چیز کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو کئیں گے۔(۱)

#### باب مَا جَاء فِي مَنْ يَطُلُب بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا.

يه باب الشخص (كى خمت)كى باركى يس به جوائي علم كذريعه و نياطلب كرتا بـــ على عن كَغْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَهُ مَا يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَادِى بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْلِيْمَادِى بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْلِيهَا وَيَهِمُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ارشاد فرمایا: جس نے علم دین کواس لیے حاصل کیا تا کہ اس کے ذریعہ علاء کے ساتھ مقابلہ کر ہے، یا بیوتو نوں یعنی جابلوں سے بحث ومباحثہ، مناظرہ اور جھڑا کرے اور اس کے ذریعہ لوگوں کے چیرے اپنی طرف پھیرے ( یعنی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے ) تو اللہ تعالی اسے دوز خ کی آگ میں داخل کر س سے۔

عَنِ ابْنِ عْمَرَ، عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّهُ ﴾ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَا لِغَيْرِ اللهِ ، أَوْ أَرَا دَبِهِ غَيْرَ اللهِ ، فَلْيَتَبَوَّ أُمَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨٣/٨٤، مرقاة ٢٨٨٩، ٢٥٩١، ك: إب العلم

مشكل الفاظ كمعنى: \_ليجادى به: تاكدوه اسعلم كذريعه مقابله كرب، تاكه ميراعلى مقام اور صلاحيت لوكول كرسامنه آجائي، اس ساس كا مقعد نام ونمود اور رياكارى بوتا برليه مادى به: تاكدوه اس كى وجد بحث ومباحثه، مناظره اور جمكرا كرب السفهاء بسفيه كى جمع بن بيوتوف لوگ، يهال حديث ميں اس سے جائل لوگ مراد بيل د لفير الله: الله كى رضا كے علاوه دوسر به مقاصد يعنى نام ونمود، جاه ومنصب اوردنيا كے مال ومتاع كيلئ حاصل كرتا ہے فليت بوا: اسے چاہے كدوه بنا لے۔

# ونيا كيلي علم حاصل كرف كاحكم

جوض علم دین کواللہ کی رضا کے علاوہ دوسرے مقاصد کیلئے سیکھتا ہے، تا کہ اس کے علی مقام کا لوگوں میں چرچا ہو، اورات براعالم سمجھا جائے، یا اس لیے تاکہ اس کے ذریعہ جابلوں ہے بحث ومباحثہ، مناظرہ اور جھٹڑا کرے، اورسب کی توجہا پن طرف کر لے اوراس کے ذریعہ دنیا کے مال ومتاع اور جاہ ومنصب حاصل ہوں، ایسے آ دمی کا انجام اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، لہذا اس علم کو حاصل کرنے میں اس قسم کی کوئی فاسدنیت نہیں ہونی چاہئے، بلکہ اس سے صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضاء وخوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہو، مزاج میں تواضع وا کساری ہو، ریا کاری سے دوراورا خلاق حسنہ ہے آراستہ ہو۔(۱)

## باب مَا جَاء فِي الْحَتِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ

یہ باب من ہو کی احادیث آ سے پہنچانے کی ترغیب کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبَانَ نِنِ عُثْمَانَ قَالَ: خَرَ جَزَيْدُ بَنْ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَزْ وَانَ نِصْفَ النَّهَارِ, قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِشَيْءٍ سَأَلَنَا هَا مَنْ أَلْنَاهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ, سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ مَثُ وَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ مَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ مُوّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ مُو رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ مُو رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ مُو رَبُ حَامِلَ فِقُولُ لَيْسَ مِفَقِيهٍ .

حضرت ابان بن عثان کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) صحافی رسول حضرت زید بن ثابت وہ پہر کے وقت مروان کے پاس
سے نظے، ہم نے کہا کہ مروان نے ان کواس وقت اس لیے بلا یا ہوگا تا کہ وہ ان سے کسی چیز کے بارے میں لوچھ،
چنا نچہ ہم نے حضرت زید سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں اس نے ہم سے کئی چیز وں کے بارے میں پوچھا،
جنہیں ہم نے رسول اللہ کھی سے سنا تھا (پھر ان میں سے ایک روایت بیان کی کہ میں نے نبی کریم کی کو یہ
فرماتے ہوئے سنا کہ: اللہ تعالی اس محض کو تروتازہ رکھ جس نے ہم سے کوئی حدیث تی پھراسے (دل سے یا تحرید
وکتابت کے ذریعہ) محفوظ رکھا یہاں تک کہ وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے، کے ونکہ بہت سے فقہ یعن علم حدیث کو

ا شمانے والے، ان لوگوں تک وہ حدیث پہنچادیتے ہیں، جوان سے زیادہ نقیہ بعنی بچھ دار ہوتے ہیں، اور بعض حامل نقہ ( یعنی علم حدیث ودین کو براہ راست حاصل کرنے والے ) نقیہ نہیں ہوتے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْغُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴿ مَنْعَبُولُ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ, سَمِعَ مِنَا شَيْئًا فَبَلَّعَهُ كَمَا سَمِعَ فَرْبَ مَبْلَعُ أَوْعَى مِنْ سَامِع

حضرت عبدالله بن معود سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی اس آدی کور و تازہ رکھے، جس نے ہم سے کوئی چیز تی، چراس کو اس طرح آگے پہنچادیا، جس طرح کہ اس نے سنا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں صدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ اسے مخفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔

مشكل الفاظ كمعن: منصوالله: الله تعالى تروتازه ادر بارونق ركے حامل فقه: نقه سے يهال' صديث مراد ہے، معنى يه بين كه فقد كو حاصل كرنے والے رب مبلغ: بهت سے وہ لوگ جنہيں حديث يہ بيائى جائے أو عى: زياده محفوظ كرنے والے۔

#### مدیث بیان کرنے کی فضیلت

ان احادیث میں نبی کریم کے ان اوگوں کیلئے دعافر مائی ہے جوحدیث کو ای طرح روایت کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے سی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالی آئیس تر دتازہ اور بارونق رکھے، اور فرما یا کہ بسااہ قات جس آ دمی کوہ مدیث بیان کی جاتی ہے وہ اسے زیادہ بحستااور محفوظ کرتا ہے، خود بھی ان پڑمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا ہے، ایسے لوگوں کیلئے خوش وخرم رہنے کی دعا کی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم کی کہ مقدس احادیث کوسنا، ان پڑمل کرنا اور آ کے لوگوں تک پنچانا دونوں جہانوں میں خیروبر کت کا ذریعہ ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ حدیث کو عاصل کرنے، اسے یا در کھنے اور اسے دوسروں تک پنچانے میں اگر بغرض محالی اور کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا تو بھی دنیا وآ خرت دونوں جگہ برکت کیلئے نبی کریم کی دیمارک دعائی کائی ہوتی۔

نیز اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ سامع نے حدیث کوجن الفاظ کے ساتھ سنا ہو، انہی کے ساتھ آھے بیان کرے،
ان جس اپن طرف سے اضافہ اور تبدیلی نہ کرے، اس سے روایت بالمعنی کی نئی نہیں ہور ہی بلکہ مطلب بیہ کہ حدیث نقل کرنے
والا شخص، حدیث کوکا مل طریقے نے قبل کرے اور اس میں کوئی کی زیادتی نہ کرے، چونکہ روایات میں اصل معانی ہیں، الفاظ مقصود
نہیں، اس لیے جمہور علاء کے نزدیک روایت بالمعنی جائز اور درست ہے جبکہ روایت بالمعنی کرنے والا عربی زبان میں خوب ماہر ہو،
معنی و مفہوم کو سجھتا ہو، اس حدیث کے الفاظ اسے بحول گئے ہول کیکن اس کے معنی اور مفہوم اس کے ذبن میں ستحضر ہول، ایسا
معنی و مفہوم کو سجھتا ہو، اس حدیث کے الفاظ اسے بحول گئے ہول کیکن اس کے معنی اور مفہوم اس کے ذبن میں ستحضر ہول، ایسا
معنی و مفہوم کو سبح ساتھ کو کا سامنے رکھ کرروایت بالمعنی کرسکتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۱/۱ ۳۳۸/ كتاب العلم ، تحفة الاحوذي ، ۳۳۸/۷

# تابعی محابی سے زیادہ فقیہ ہوسکتا ہے

"الی من هو افقه منه "اس معلوم ہوا کہ ایک تابعی بسااوقات محالی ہے زیادہ فقیہہ اور زیادہ احفظ ہوسکتا ہے، چنانچ بعض تابعین الیہ ہے جن کا نقد میں بہت اونچا مقام تھا اور بعض محابہ کرام زائٹ ان سے رجوع کیا کرتے ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر حضرت علقہ تابعی ہیں، کیکن فقہ ش ان کا بہت بلند مقام تھا، نقد میں بڑے بڑے صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کرتے ہے، اس لیے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علقہ نقد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کم نہیں، مگر وہ محافی ہیں اور علقہ تابعی ہیں، یہ وئی قابل اعتراض بات نہیں، کیونکہ اس صدیت سے بہات معلوم ہور ہی ہے۔ (۱)

## باب مَا جَاء فِي تَعْظِيمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کدرسول الله الله الله عند ارشاد فرمایا: جو خص قصد أميرى طرف جموثى بات منسوب كرے تواسع كدوه اپنا محكانہ جنم ميں بنالے ع

عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٤ لَا تَكُذِبُو اعْلَى ٓ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى ٓ يَلِجُ فِي النَّادِ.

حضرت على بن انى طالب كيتے بي كدرسول الله على في ارشادفر مايا: ميرى طرف جموثى بات منسوب ندكيا كرو، كيونكه جوفض ميرى طرف جموث منسوب كرتا ہے ووودوزخ ميں داخل ہوگا۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ مَنْ كُذَبَ عَلَى ٓ حَسِنِتُ أَنَّهُ قَالَ: مَتَعَمِّدًا، فَلْيَعَبُوٓ أَبْيَعَهُ مِنَ النَّاه

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ف نے ارشاد فرمایا: جوفض میری طرف جموثی بات منسوب کرے، راوی کہتے ہیں کہ میرانمیال بیہے کہ آپ ف نے قصدا (کالفظ بھی ارشاد) فرمایا ہے، تواسے چاہئے کہ وہ اپنا شمکانہ دوزخ میں بنالے۔

# حضور کے طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کا حکم ان دوایات سے بیے م ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی حدیث بیان کرنا جائے تو پہلے بیٹھیں کرے کہ اس بارے

انعام البارى ۸۷۲ كتاب العلم، باب قول النبى 幾رب مبلغ أوعى...

میں آپ میں سے صدیث منقول ہے یا نہیں ، تحقیق کے بغیر کوئی بات حدیث کے طور پر پیش نہ کی جائے ، کیونکہ نبی کریم ایسکا کی طرف جمور پُر پیش نہ کی جائے ، کیونکہ نبی کریم اور گناہ کہیرہ ہے۔

نی کریم کی کا طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنا جائز نہیں، اگر چہ فضائل اعمال سے متعلق کوئی بات ہو، اس سے درحقیقت ان لوگوں پر درکر نامقصود ہے جو بہ کہتے ہیں کہ لوگوں کواعمال پر ترغیب دینے کیلئے کوئی بات حضور کے کا طرف منسوب کی جائے ، تو یہ جائز ہے اگر چہ وہ بات حضور کی سے ثابت نہ ہو، یہ لوگ استدلال میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں صدیث میں نمی کریم کی جائے ، تو یہ جائز ہے اگر چہ وٹ نہ بولو، "لا تک فحذ ہؤالی "نہیں فرما یا کہ میرے لیے جھوٹ نہ بولو، اہذا دینی احکام پر عمل کرانے کی غرض سے لوگوں کو ترغیب دینے کیلئے اگر کوئی بات حضور کی کی طرف منسوب کی جائے تو بقول ان کے وہ اس وعید میں داخل نہیں۔

لیکن ان کابیاستدلال دووجه سے قابل اعتبار نہیں:

(۱) ایک تواس وجہ سے کہ نبی کریم کے ارشاد لا تکذبو اعلیٰ یا و من کذب علیٰ کے معنی بیبیں کہ مطلقا میری طرف کوئی بھی اسی بات ترغیب سے متعلق ہو یا کسی بھی معنی پر مشتمل ہو، طرف کوئی بھی الی بات منسوب نہ کرو، جس کا ثبوت مجھ سے نہ ہو، خواہ وہ بات ترغیب سے متعلق ہو یا کسی بھی معنی پر مشتمل ہو، بہر صورت وہ جھوٹ ہے ادراس کی یہی سزا ہے کہ قصداایسا کرنے والے مخص کوجہنم میں ڈالا جائے گا۔

(۲) دوسرااس وجہ کے گر آن مجیداور بہت ی احادیث میں جھوٹ بولئے سے منع کیا گیا ہے، اس میں بیدکوئی تفصیل نہیں کہ اگرلوگوں کو ترغیب دینے کیلئے کوئی بات حضور ایک کی طرف منسوب کی جائے جوآپ کی سے ثابت نہ ہوتو بیجا تزہا اور بیح جھوٹ میں داخل نہیں ، لہذا جب اس طرح کی کوئی قیر نہیں تو لازما بھی عکم ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولئے کی مطلقا اجازت نہیں سوائے ان چندمواقع کے کہن کے بارے میں بعض مصالح کی وجہ سے حدیث میں جھوٹ بولئے کی اجازت دی گئی ہے، اور ان میں بیصورت داخل نہیں کہلوگوں کو ترغیب اور شوق دلانے کیلئے جھوٹی حدیث بیان کی جائے ، اس لیے خدکورہ استدلال درست نہیں اور ان کی بیات چونکہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے، اس لیے شرعا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔(۱)

#### بابمَاجَاءَفِيمَنُرَوَى حَلِيثًاوَهُوَيَرَى أَنَّهُ كَلِاب

یہ باب اس شخص کی فدمت کے بارے میں ہے جو کمی الی مدیث کوروایت کرے جس کے بارے میں وہ رہی بھتا ہے کہ بیچموٹی مدیث ہے۔ عَنِ الْمَغِيرَ قِبْنِ شَمْعَهُ مَنِ النّبِيَ ﷺ ، قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِي حَلِدينًا ، وَ هُوَ يَوَى أَنَّهُ كَذِب، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرما یا: جو خص میری طرف کوئی حدیث منسوب کر کے بیان کرے جبکہ اس کا گمان سے ہوکہ وہ جھوٹی ہے ، تو وہ دو تبھوٹوں میں سے ایک یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

# موضوع حدیث روایت کرنے کا حکم

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ جب انسان کو کس صدیث کے بارے ہیں بیمعلوم ہو کہ بیمن گھڑت اور موضوع ہے، نبی کریم سے سے اس کا جبوت نہیں ہے تو اسے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے ورنہ وہ ناقل بھی اس گناہ اور جموٹ ہیں برابر کا شریک ہوگا کیونکہ موضوع روایت کو آئے بیان کر کے اس نے گناہ ہیں تعاون کیا ہے، یتفصیل اس وقت ہے کہ جب وہ یہ بیان نہ کرے کہ بیموضوع روایت ہے، لیکن اگر ایک حدیث کو بیان کرکے بیمی بتا دیا جائے کہ بیمودیث موضوع ہے، نبی کریم سے سے اس کا جبوت نبیں ہے تو پھراس روایت کو بیان کرنے ہیں وگئ حرج اور گناہ نبیس۔(۱)

"المحاذبين" اگريدلفظ تثنيدكا بوتو بعض كنز ديك اس سے دوجموٹے نبوت كدعويدارمسيلمه اوراسودمنسى مراد ہيں كديم بى ان دوكى طرح ايك جمعوثا ہے، اور بعض كنز ديك كاذبين سے حديث كو كھڑنے والا اور لفل كرنے والا مراد ہے كديد دونوں جموٹ بيں شريك ہيں۔

"وهويرى انه كذب"ال ين الرين كودوطرة سي يرما كياب:

- (۱) یا پر پیش ہو، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ باب افعال سے مجبول کا میغہ ہوگا، اس کے معنی ہیں: یظن مینی اس کا گمان اور خیال ہے۔
  - (٢) ياپرزبروو (باب فقے سے) معنی بين: اس علم اور يقين ب (٢)

### بابمَانُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ النَّبِي ﴿ إِنَّهُ النَّبِي إِنَّهُ اللَّهِ النَّهِ

یہ باب اس بات کے بیان میں ہے جے حدیث رسول کے سننے کے وقت کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ عَنْ أَبِی رَافِعِ، وَغَيْرُهُ وَ فَعَهُ، قَالَ: لاَ ٱلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ مُتَّرِكُنَا عَلَى أَرِيكَنِهِ، يَأْتِيهِ أَمْرُ مِمَّا أَمَرُ ثُهِ بِهِ أَوْ لَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَذْرِى مَا وَجَدُنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ.

حضرت ابورافع سے اس سند سے موقو فاروایت ہے اور قتیبہ کے علاوہ دوسر سے طریق میں بیروایت مرفوعاً منقول ہے کی تعلیم اللہ میں نے ارشادفر مایا: میں ہرگزتم میں سے کی کواس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے آراستہ تخت اورصوفہ کی ترکیک کی میں ہے میں اس کے پاس الیا کوئی امرآ جائے جس کا میں نے تھم دیا ہے، یا جس سے میں نے منع کیا ہے تو وہ اس کے باس الیا کوئی امرآ جائے جس کا میں نے تھم دیا ہے، یا جس سے میں نے منع کیا ہے تو وہ اس کے باس الیا کوئی امرآ جائے جس کا میں نے تھم دیا ہے، یا جس سے میں نے منع کیا ہے تو وہ اس کے باس الیا کوئی امرآ جائے جس کی مرف اس کی ہی میروی کریں گے۔

ن المالية الم

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَغْدِيكُرِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَلاَ هَلُ عَسَى رَجُلْ، يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَتِى، وَهْوَ مُتَّكِئَ عَلَى أُرِيكَتِه، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابَ اللهِ فَمَا وَجَدُنَا فِيهِ حَلالاً اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدُنَا فِيهِ حَوَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ كُمَا حَزَّمَ اللهُ .

حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ انسان فر بایا: آگاہ ہوجا وَ: عنقریب ایک ایسا وقت آر باہے کہ ایک وقت آر باہے کہ ایک فیض کے پاس میری کوئی حدیث پنچے گی جبکہ وہ اپنے آراستہ تخت اور صوفہ پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا تو وہ یہ ہے گا کہ ہمارے اور تمہارے در میان کتاب اللہ موجود ہے، چنانچہ ہم جو پچھاس میں حلال پائیں گے تو اسے حلال ہمیں کے اور جو پچھ ہم اس میں حرام پائیں گے تو اسے حرام قرار دیں گے، (حالانکہ حقیقت بیہے کہ) جس چیز کورسول اللہ بھی نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی (حکم میں) اس طرح ہے، جے اللہ جل جلالہ نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی (حکم میں) اس طرح ہے، جے اللہ جل جلالہ نے حرام کیا ہے۔

مشكل الفاظ كم عنى: - لا الفين: على بركز نه بإول منكنا: تكيه اورسهارالكائ موئ اريكة: آراستر تخت، صوفه هل عسى: عنقريب ايك وقت آنے والا ميه آربام استحللناه: هم اس حلال اورجائز مجميس كے۔

#### انكار حديث جائزنبين

ندکورہ احادیث میں نی کریم کے ان جاہل اور متکبرلوگوں کا ذکر فر ما یا کہ جو متکبران نشست پر بیٹے کر یوں کہیں گے کہ ممارے لیے صرف قرآن ہی کا فی ہے، اس کی ہم پیروی کریں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ، لیکن ان کی ہے بات چونکہ قرآن وسنت کے صرح خلاف ہے، اس کے اس کا کوئی اعتبار نہیں ، حدیث رسول ایک شری دلیل اور جحت ہے، جو خفص اس کا اٹکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، کیونکہ بیائل سنت والجماعة کا عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن مجیدا حکام شرع کے لئے جحت اور دلیل ہے، ان احادیث سے اس بات پر تیمبیہ کرنامقعود ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کا نظریہ ہرگز اختیار نہ کرے، کیونکہ بیا کی انتہائی خطرناک فکر اور سوچ ہے جوانسان کو ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں گراسکتی ہے۔

# حدیث:ایک دلیل شرعی

اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیث رسول ایک دلیل شری اور جت ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، لیکن کچھ لوگ مغربی تہذیب و تدن سے دلدادہ ہوکر'' تجدد پندی' کے دوپ میں رونما ہوئے، ہندوستان میں سرسید احمد خان، معرمیں طحسین، ترک میں ضیا کوک الپ اس طبقہ کے رہنما اور لیڈر سے، انہوں نے بعض احادیث کا یا توصحت سے اٹکار کردیا، یا بعض مقامات پر بیرائے خاہر کی گئی کہ ہمارے دور میں بیاحادیث قابل استدلال اور جمت نہیں، پھر اس نظر بیمی مزید تی ہوئی یہاں تک کہ پاکستان میں عبداللہ چکڑ الوی کی قیادت میں ایک فرقہ بناجو اپنے آپ کو'' اہل قر آن' کہتا تھا، اس کا مقصد ااور منشور صدیث رسول میں سے کی

طور پرا تکارکرنا تھا، پھر مختلف ادداراورحالات سے گذرتے ہوئے بالآ خراس فتندگی باگ دوڑ غلام احمد پرویزنے سنبال لی،اس کے بعداس فتندکوایک منظم نظربیاور کھنٹ فکر کی شکل دے دی گئی۔

ذیل میں ان کے تین اہم بنیادی نظریات، دلاک، پھرجہوری طرف سے ان پررد، اور دلاکل ذکر کتے جاتے ہیں:

## منكرين حديث كنظريات

منكرين حديث كتنن بنيادى نظريات يوان

- (۱) رسول کریم کا فریعنہ صرف قرآن مجید کو پہنچانا تھا، لہذا اطاعت صرف قرآن مجید کی لازم ہے، آپ کی اطاعت رسول ہونے کی حیثیت سے نہ توصحابہ پر واجب تھی اور نہ ہی ہم پر واجب ہے (معاذ اللہ)، نیز قرآن مجید کو بیجھنے کیلئے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔
  - (٢) ني كريم الله كارشادات محابه يرتو جحت تعيد، تم يرجحت نيس
- (۳) احادیث جمت تو ہیں کین موجود واحادیث ہمارے پاس قابل اعتباد ذرائع سے نیس پہنچیں ،اس لیے ہم انہیں مانے کے مکلف نہیں۔ مکلف نہیں۔

منکرین حدیث کی ہرتحریران تین نظریات میں ہے کسی ایک کی ضرور تر جمانی کرتی ہے،خواہ وہ منکرین حدیث کا کوئی بھی گروہ اور جماعت ہو، اس لیے ان تین نظریات کو دلائل سے رد کہا جائے گا۔

# <u>پېلےنظر ب</u>ه کی تر دید

قرآن مجيد كى بهت ى آيات سے پہلے نظريه كى ترديد موقى ب، ذيل من چندآيات كوذكر كياجاتا ب:

- (۱) وماکان لبشر ان یکلمه الله الاوحیا او من و رآئ حجاب او یوسل رسو لا۔ (شوری:۵۱) اس آیت یک "دی مدیث مراد ہے۔ اس آیت یک "دوی" کوایک ستفل شم کے طور پرذکر فر ما یا ہے، اور وکی سے وکی غیر متلوی تی مدیث مراد ہے۔
- (۲) وما جعلنا المقبلة... (بقرة: ۱۳۳۱) اس مين "القبلة" سے بيت المقدس مراد ہے، اوراس كى طرف رخ كرنے كوالله تعالى نے "جعلنا" كے لفظ سے اپنى طرف منسوب فرما يا حالانكه پورے قرآن ميں كہيں بھى بيت المقدس كى طرف رخ كركے نماز پڑھنے كا تھم مذكور نہيں، تو لامحالہ بيتھم حديث سے ديا كيا تھا، ادراسے اپنى طرف منسوب كركے اللہ تعالى نے بيرواضح فرما ديا كه حديث پرعمل بحى اسى طرح داجب ہے، جس طرح كرقرآن پرعمل كرنا واجب ہوتا ہے۔
- (۳) ۔ وانزلناالیکالذکولتبین للناس مانزل الیہم۔ (سورۃ کیل:۳۳) اس آیت پس اللہ تعالی نے آپ کے ایک فرض مصبی کو بیان فرما یا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرما یا

تا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے واضح کر کے بیان کریں، اس کی شرح کریں، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حدیث رسول ججت ہے اگر امت کیلئے جمت نہ ہوتی تو اللہ تعالی آپ کوقر آن بیان کرنے کا ارشاد نیفر ماتے۔

(٣) قرآن ميد من كي مقامت برالله تعالى كاارشاد ب: اطبعو الله واطبعو الرسول اس من آپ كى اطاعت كورسول مون كي مياسي مقامت برالله تعالى كالرشاد به الله واطبعو الله واطبعو الرسول اس من آپ كى اطاعت كورسول مون كي حيثيت سے لازم كيا كيا ہے۔

# دوسرےنظر بیرگی تر دید

ینظریدیجی باطل ہے، کیونکداسے اگر درست قرار دیا جائے تواس سے بدلازم آتا ہے کدالعیا ذباللہ نی کریم اللہ کی رہم اللہ میں اللہ مندر جدذیل آیات اس کی تردید کرتی ہیں:

- (۱) يايهاالناس اني رسول الله اليكم جميعا ـ (الاعراف: ١٥٨)
- (٢) وماأرسلناك الاكافة للناس بشير او نذيو ا د (سإ: ٢٨)
  - (٣) وماأرسلهاكالارحمة للعالمين (الح: ١٠٤).
- (٣) تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا \_ (فرقان: ١)

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ نی کریم کی کی رسالت قیامت تک کے انسانوں کیلئے ہے، صرف مہد صحابہ کے ساتھ خاص نتھی۔ ساتھ خاص نتھی۔

## تیسر نظریه کی تردید

په کهنا که موجوده احادیث جمت نمین کیونکه به ہم تک بااعتاذ ذرائع مین پنچیں، درست نمیں اس پرمندرجه ذیل دلال بین:

(۱) جن واسطوں سے ہم تک قرآن کہ بچاہ انی واسطوں سے ہم تک حدیث بھی پیٹی ہے، اب اگر بیدواسطے با عماد نیں تو پھر قرآن مجدی ہی پیٹی ہے، اب اگر بیدواسطے با عماد نیں تو پھر قرآن مجدی ہوتا ہے۔ اب اگر بیدواسے کا وحد اللہ نے خودا پنے ذمہ والی محدود بیٹ ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا وحد اللہ نے خودا پنے ذمہ والی ہوتا ہے جبکہ حدیث بت کہ بید آیت کی الی کوئی و مدواری نہیں گئی ایک پہلا جواب تو بہ ہم سے ہم سک ان اور واسطوں سے پہنی ہیں جو بقول آپ کے بااعماو و رائع نہیں ہواس کی کیا دیل ہے کہ بید آیت کی نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ، اور دوسرا جواب بہ ہے کہ اس آیت میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے اور قرآن الفاظ اور حتی دونوں کے جموعے کا نام ہے ، اس لیے اس آیت میں جال قرآن کے الفاظ کی عنانت وافل ہے اس طرح اس کے معانی بھی میں شامل ہیں اور قرآن کے الفاظ کی عنانت وافل ہے اس طرح اس کے معانی بھی میں شامل ہیں اور قرآن کے الفاظ کی عنانت وافل ہے اس طرح اس کے معانی بھی میں جوئی۔

## منکرین حدیث کے دلائل

مكرين حديث كے چدولائل،اوران كے جواب درج ذيل ہيں:

(۱) یاوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے: و لقدیسو ناالقران للذکر فہل من مدکر، ان کا کہناہے کہ اس آیت کی روسے قرآن بالکل آسان ہے، لہذااسے بچھنے اور اس پڑمل کرنے کیلئے کسی اُقعلیم اور تشریح کی ضرورت نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین دوقتم کے ہیں کچھ مضامین توالیہ ہیں جن کا مقصد خوف خدا، فکرآخرت، رجوع الی اللہ اور عام نصیحت کی باتیں کرنا ہیں اور کچھ مضامین ایے ہیں جن میں احکام وشرائع اوران کے اصول بیان فرمائے گئے۔ ہیں ولگ اللہ واللہ کی آیت پہلی قتم کے مضامین سے متعلق ہے، نہ کہ دوسری قتم کے مضامین سے، جس کی دلیل بیہ ہے کہ اس آیت میں ولگ کی آیت پہلی قتم کے مضامین ہے اگر مسائل کا استنباط آسان ہوتا تو بیقید نہ ہوتی۔

(۲) محرین مدیث کہتے ہیں کہ قرآن نے کی مقامات پر اپنی آیات کو' بینات' قرار دیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود واضح ہے، اس کی مزید شرح کی ضرورت نہیں۔

اس کا جواب ہے کہ 'نیمنات'' کا تعلق بنیادی عقائد سے ہے، معنی ہے ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ ذراتو جہ کی جائے تو دل میں ان کی حقیقت اتر جاتی ہے، اس کے سیمنی نہیں کہ قر آنی احکام کی تشریح تو سرے انسانوں کی واضح ہیں کہ قر آنی احکام کی تشریح تو سے انسانوں کی سے کہتے ہیں کہ قر آن میں ہے انسانو سال معلکہ ہو حمی المی، اس آیت میں نبی کریم کی کو دوسرے انسانوں کی طرح آیک انسان قرار دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اتباع صرف قر آن کی واجب ہے، آپ کے ارشادات کی پیروی ضروری نہیں، اس کا جواب ہیں آئیل ہوئی ہے جو نبی کریم کی سے مجزات کا مطالبہ کیا کرتے سے، جواب میں آئیل بتایا گیا کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، اپنی مرضی سے میں کوئی مجز و نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ جل جلالہ نہ چا ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مثلکہ میں تشبیہ سے مراد ہے کہ میں اللہ کی مشیت کے بغیر تنہیں کوئی مجز و نہیں دکھا سکتا، ہول خاط سے تصبیہ دینا مقصود نہیں، نیز اس آیت میں وتی کا لفظ ہے جو قر آن مجید اور صدیث دونوں کو شامل ہے، لہذا اس آیت سے ہمل کی پیروی لازم نہیں، کی مجمی طرح درست نہیں۔

(۷) منکرین حدیث ان واقعات ہے بھی استدلال کرتے ہیں جن میں نبی کریم کے کئی عمل پرقر آن کریم میں عمّاب نازل ہوا مثلاغز وہ بدر کے موقع پرقیدیوں کوفعہ بیہ کرچھوڑ دینا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے تصریح کی ہے کہ نبی کریم کے کا فیصلہ منشاء خداوندی کے موافق نہ تھا، ایسے میں آپ کے اقوال وافعال کو کیسے جمت قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان واقعات میں پیٹک آپ سے اجتہادی لغزش ہوئی جس پر بذریعہ وحی متعبہہ کیا گیا اورا گرغور سے دیکھا جائے تو اس واقعہ سے بھی آپ کی اتباع ثابت ہوتی ہے وہ اس طرح کہ اس واقعہ میں نبی کریم اپنے پرتومجو انہ عماب نازل ہوالیکن محابہ کرام جنہوں نے اس بارے میں آپ کی پیروی کی تھی، ان پر کوئی عمّاب نازل نہیں ہوا، لہذا اس تشم کے واقعات ہے آپ کی اتباع کی فی شابت ہوتا ہے۔

(۵) ان کا استدلال اس واقعہ سے بھی ہے جس میں نبی کریم شک نے انسار مدینہ کو کھور کی پوندکاری کرنے سے منع فرمایا، صحابہ کرام نے اس پیوندکاری کوچھوڑ اتو پیداوار گھٹ گئ، اس پر نبی کریم شک نے ارشاوفر مایا: انتم أعلم با مور دنیا کم (تم لوگ دنیاوی امورکو مجھ سے زیادہ جانتے ہو) اس لیے اس معاملہ میں میری اتباع تم پرلازم نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نی کریم کے ارشاوات کی دوجیشیتیں ہیں ایک وہ ارشاوات ہیں جوآپ کے رسول ہونے کی حیثیت سے بیان فرمائے ،اس طرح کے امور میں آپ کی اتباع اور پیروی لازم ہے، اور دوسرے وہ ارشاو ہیں جو شخصی مشوروں پر مشتل ہیں، چنانچ کمجور کی پیوند کاری والا معاملہ اس دوسری قسم سے متعلق ہے، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں میری پیروی تم پر لازم نہیں ،لہذااس واقعہ سے علی العوم یہ استدلال کرنا کہ حضور کی کا تباع لازم نہیں ،کسی مجمی لحاظ سے درست نہیں۔(۱)

## باب مَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

برباب اس مدیث پرشمل ہےجس میں علم کولکھنے کی کراہت کا ذکر ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ فِي الْكِتَابَةِ ، فَلَمْ يَأْذُن لَنَا.

حعرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم اللہ سے حدیث لکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ اللہ نے ہمیں اجازت نبیں دی۔

#### باب مَاجَاءَفِي الرُّخْصَةِفِيهِ

برباب علم كولكين كرخصت اوراجازت كے بارے بيل ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: كَانَ رَجُلْ مِنَ الأَنْصَارِ, يَجُلِسُ إِلَى النَّبِي ﴿ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِي ﴿ الْحَلِيثَ فَيَعْجِبْنِى فَيَعْجَبْنِى الْمُحَلِيثُ فَيَعْجِبْنِى فَيَعْجَبْنِى الْمُحَلِيثُ فَيَعْجَبْنِى فَيَعْجَبْنِى اللهِ: إِنِّى أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثُ فَيَعْجَبْنِى وَلاَ أَخَفَظُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَا اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

حعرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کدایک انساری سحانی نبی کریم یہ ک خدمت اقدی بیں بیٹا کرتے اور نبی کریم کی احادیث سنتے سنتے ، وہ انہیں بہت پندآتی تقیس لیکن وہ انہیں یا دنہیں رکھ سکتے سنتے، چنانچہ انہوں نے نبی کریم

على سے شكايت كى ،عرض كيا كدا سے اللہ كرسول في : بيشك ميس آپ سے احاد يث سنا مول ، وه جھے المحي كائن بيس كيكن ميں انہيں يا ذہيں ركھ سكتا ،تو آپ في نے فرما يا: اپنے دائي ہاتھ سے مدادواورا پنے ہاتھ سے مطابعتى كھنے كا اشار وفرما يا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ فَ خَطَبَ فَذَكَرَ الْقِصَةَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو شَاهِ: اكْتُبُو الِي يَارَ سُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حفرت الوجريره سے روايت ہے كہ نى كريم في نے ايك مرتبه خطبه ديا، پھر راوى نے حديث بن ايك قصد ذكركيا (يعنى اس خطبه نبوى كى تفصيل بيان كى) تو ابوشاه نے عرض كيا: يارسول الله: بيخطبه ميرے ليك مواد يجيئ؟ تو نبى كريم نے ارشاد فرمايا: ابوشاه كيلئے لكھ دو، اور حديث بين ايك قصر ہے۔

عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَتِهِ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهْرَ يُرَةً, يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدْمِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَكُثَرَ حَلِيهًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ مِنْهِ يَلِهِ اللهِ اِنْ عَمْرُومٍ فَإِلَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لاَ أَكْثَبُ.

حفرت ہمام بن منبہ کہتے ہیں کہ یس نے حضرت الوہریرہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: رسول اللہ علی کے صحابہ یس سے کوئی بھی صحابی ایسانیس تفاجس کے ہاس کے ماس کے

# حديث لكصنے كاتھم

امام ترفدی رحمداللدنے یہاں دوباب قائم کئے ہیں، پہلے باب میں دواحادیث ذکر کی ہیں، جن میں حدیث لکھنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے باب میں کتابت حدیث کی رخصت اور اجازت کا ذکر ہے۔

(۱) ابتداء اسلام میں صدیث لکھنے ہے اس وجہ سے منع کیا گیا تھا کہ اس وقت قرآن مجید نازل ہور ہاتھا، کما فی صورت میں اسے تکھانہیں گیا تھا، صحابہ کرام بڑائٹ مختلف چیزوں پر اسے تکھا کرتے ، بڈیوں پر ، مجود کی شاخوں اور چڑے وقیرہ پرقرآن کی آئیں لکھتے تھے، دوسری طرف صحابہ کرام ابھی تک پوری طرح قرآن مجید کے اسلوب سے واقف اور مانوس نیس سے کہ کہ کی نظر میں ہی وہ اسلوب کے دریعہ قرآن اور غیرقرآن میں امتیاز اور فرق کر سکیں ، ایسے میں قوی اندیشہ تھا کہ اگر صحابہ کرام نے احادیث رسول کہی ای طرح لکھنا شروع کردیا، جس طرح کہ قرآن مجید کو کھا جارہا ہے تو کہیں قرآن اور غیرقرآن میں التباس نہ ہوجائے، قرآن وصدیث آئیں میں خلط ملط اور گذر شد ہوجا ہیں ، ایسانہ ہو کہی ہوئی صدیث کو قرآنی آیہ سے جماجانے گے، اس خطرے کے پیش نظر نی کریم کے نے دریث کو تر آن مجید کے اسلوب سے پوری کے پیش نظر نی کریم کے نے دریث کو تر آن مجید کے اسلوب سے پوری

طرح مانوس ہو گئے تو آپ ایس نے کتابت صدیث کی اجازت دے دی۔

(۲) بعض حضرات بیفرماتے ہیں کہ کتابت حدیث مطلقا کی بھی زمانے میں ممنوع نہیں تھی بلکہ صرف بیصورت ممنوع تھی کقر آن مجیداور حدیث کوایک ساتھ لکھا جائے ، کیونکہ اس میں التباس کا اندیشہ تھا قر آن مجید سے الگ کرکے حدیث کولکھیا ممنوع نہیں تھا۔ (۱)

اس سے منکرین مدیث پررد ہوجاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں چونکہ حدیث کو لکھناممنوع تھا، بعد میں یہ صدیث پی بین اس سے منکرین مدیث کی ہیں ، اس لیے احادیث قابل اعتاداور جست نہیں ہیں، ان کی یہ بات ورست نہیں کیونکہ کتابت حدیث کی ممانعت تھی جب تک صحابہ کرام قرآن مجید کے اسلوب سے واقف اور مانوں نہیں سے ، پھر جب اسلوب قرآن سے انس ہو گیا تو آپ کے گئابت حدیث کی اجازت دے دی، چنانچ کئی سارے صحابہ کرام نے اپنی طور پر صحیفے لکھ رکھے تھے۔

دوسرے باب کی احادیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم کے نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی تھی اور بعض صحابہ کرام خالین کو آپ کے نے خود لکھنے کا ارشاد فرما یا، ابوشاہ کیلئے اس خطبہ کی پوری حدیث لکھوانے کا تھم دیا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو نبی کریم کے کی احادیث لکھا کرتے تھے اور بیات دوسرے دلائل سے بھی ثابت ہے، اس سے چنانچدانہوں نے اپنے صحیفہ کا نام' المعربیفۃ الصادقة' رکھا تھا، اور بیصحائی حضور کے نانے میں ہی لکھا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں آپ کے کتابت حدیث کی اجازت دے دی تھی۔ (۱)

#### حضرت ابوہریرہ کی روایات زیادہ ہونے کے اسباب

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ محابہ میں سے کوئی بھی ایسانہ تھاجس کی روایات مجھ سے زیادہ ہوں ، سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ، کیونکہ وہ ککھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا ، جبکہ واقعہ بیہ کہ حضرت ابوہریرہ کی روایت کردہ احادیث زیادہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمروکی روایات ان کی بنسبت کم ہیں ، چنانچہ حضرت ابوہریرہ کی روایات پارٹج ہزارتین سوچوہتر ہیں ، ایسے میں حضرت ابوہریرہ کا یہ کہنا کیسے تھے ہے کہ عبداللہ بن عمروکے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہیں؟

شار حین حدیث نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ روایات زیادہ ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ ساری دوسروں کے۔ سامنے روایت بھی کی گئی ہوں، واقعہ بیہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ کو حدیثیں روایت کرنے کا زیادہ موقع ملا ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کواتنا موقع نہیں ملاء اس لیے ان کی روایات زیادہ مقدار میں لوگوں کے سامنے نہیں آئیں۔(۴)

<sup>(</sup>۱) نتع ابرى ۱ ۲۷۷۱ كتاب العلم، باب كتابة العلم

<sup>(</sup>۲) انعام البارى ۱۵۸/۲ ، كتاب العلم ، باب كتابة السلم

الكوكبالدري٣٢٥/١٣

اس كى كى اسباب تعى اس كى تفعيل بيد:

- (۱) حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ان صحابه کرام زالته میں سے ستے، جن کا خصوصی ذوق عبادت کا تھا، وہ عبادت میں زیادہ مشغول رہتے ہے، اس کے پاس حضرت الوہریرہ سے زیادہ مشغول رہتے ہے، اس کے پاس حضرت الوہریرہ سے زیادہ احدیث میں دوایت کرنے کا تھا، اس کے لوگوں کے سامنے ان زیادہ احدیث میں دوایت کرنے کا تھا، اس کے لوگوں کے سامنے ان کی روایات زیادہ تعداد میں پہنی ہیں۔

اور حضرت عبداللد بن عمره بن عاص کا قیام فقوعات کے بعد زیادہ ترمصراور طائف میں رہا، اور حدیث حاصل کرنے والے طلب کا رجحان چونکہ ان دوشہوں کی طرف نہیں تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر و سے زیادہ لوگوں نے احادیث دوایت نہیں کہیں، جس کی وجہ سے ان کی روایات کی تعداد کم سامنے آئی ہے۔

- (٣) ہی کریم شک نے حضرت ابوہر کیرہ کو خاص طور پر بید دعا دی تھی کہ وہ احادیث کو نہ بھولیں ، اس دعا کا اثر تھا کہ ان کی روایات زیادہ تعداد میں امت کے سامنے آئی ہیں۔
- (۷) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وکوشام میں اہل کتاب کی پکھ کتا ہیں ہاتھ آگئی تھیں، وہ ان کتا بول کا مطالعہ کر کے لوگوں کے سما خنائیں بیان کرتے ،اس وجہ سے بہت سے تابعین نے احتیاط کی بنا، پر ان سے روایت حاصل کرنے سے اجتناب کیا،اس وجہ سے ان کی روایت کی تعداد حضرت ابو ہریرہ کی بنسبت کم رہی۔(۱)

#### "وكنتلااكتب"

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوہریرہ نہیں لکھا کرتے تھے، لیکن متدرک حاکم ہیں ایک روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ نہیں لکھا کرتے تھے، لیکن متدرک حاکم ہیں ایک روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ نے اس سے انکارکیا کہ بٹس نے بیروایت نہیں کی، شاگر دنے عرض کیا کہ بٹس نے واقعی آپ ہی سے نی سر، حضرت ابوہریرہ نے فرمایا: اچھا بٹس اپنے پاس صحیفہ بٹس ویکھا ہوں کہ بیصدیث اس میں کہ تو جہ بہر جب اس صحیفہ بٹس ویکھا تو واقعہ ووروایت اس بٹس موجود تھی۔ (۱)

اس روایت سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ خود کھھا کرتے تھے، جبکداس باب کی حدیث میں فرمارہے ہیں کہ میں

<sup>(</sup>۱) نتح البارى ۲۵۲/۱ كتاب العلم، باب كتابة العلم

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٥٨٣/٣، ط: بيروت

احادیث نبیں ککھا کرتا تھااور حضرت عبداللہ بن عمر وککھا کرتے تھے، یوں ان دونوں روایات میں تعارض ثابت ہور ہاہے؟ اس تعارض کو دوطرح سے صل کیا گیاہے:

- (۱) ابن عبدالبرنے دونوں روایات میں بول تطبیق دی ہے کہ حضرت ابوہریرہ عبد نبوی میں تونہیں لکھتے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے احادیث کوایک جگہ کھولیا تھا، تو حدیث باب میں عبد نبوی کا ذکر ہے کہ اس وقت وہ نہیں لکھتے تھے، اور متدرک حاکم کی روایت میں عبد نبوی کے بعد کا ذکر ہے کہ اس وقت انہوں نے احادیث کا ذخیرہ کتابی صورت میں جمع کرلیا تھا۔
- (۲) حافظ ابن مجرر حمد الله فرماتے ہیں کہ تحقیق بات یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کسی بھی زمانے میں احادیث کوخود نہیں لکھا حبیبا کہ ترفذی کی اس روایت ہے بھی یہی معلوم ہور ہاہے، ان کے پاس جواحادیث کا کتابی ذخیرہ موجود تھا، وہ انہوں نے دوسرول سے کھوایا تھا، ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوانہیں تھا، اس لیے دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔(۱)

# باب مَاجَاءَفِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

یہ باب بن اسرائیل سے روایت کرنے کے بارے میں ہے۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَمَنْ كَذَبَعَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَمْقُعَدَهُمِنَ النَّارِ .

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول الله اللہ فی نے ارشاد فرمایا: میری باتیں (دوسروں تک) پہنچاؤ اگر چہوہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو محض جان بوجھ کرمیری طرف جموثی بات منسوب کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

# بن اسرائیل سے روایت کرنے کا حکم

اس مدیث میں نی کریم اللہ نے تین امر ذکر فر مائے ہیں:

(۱) حضوراکرم کے ارشادات دوسروں تک پہنچائے جائیں ادراس میں دوباتوں کا خاص طور پرخیال رکھاجائے، ایک تواس حدیث کی سند ذکر کی جائے اور دوسرااس میں اپن طرف سے کوئی تبدیلی ادراضا فیکرنے سے اجتناب کیا جائے، انہی الفاظ کو نقل کیا جائے جو نمی کریم کے نے ارشاد فر مائے ہیں، اس سے روایت بالمعنی کی فی کرنامقصود نہیں کیونکہ وہ توخصوص شرا تط کے ساتھ بعض صورتوں میں جائز ہے جیسا کہ پیچھاس کی تفصیل گذر چکی ہے، مقصود یہے کہ حدیث کوفقل کرنے میں کا لی احتیاط کی جائے۔ بعض صورتوں میں جائز ہے جیسا کہ پیچھاس کی تفصیل گذر چکی ہے، مقصود یہے کہ حدیث کوفقل کرنے میں کا لی احتیاط کی جائے۔ ولو اید اصل عبارت یوں ہے: ولو کان المبلغ اید (اگر چہ آیت ہی پہنچائی جائے) یہاں اس '' اید'' سے کیا مراد

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۷۲/۱

ہے؟اس میں دوقول ہیں:

اسساس سے قرآن مجید کی آیت مراد ہے، اورا حادیث مجی ضمنا اس میں داخل ہیں کیونکہ قرآن مجید باوجود بکہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خودلیا ہے، وہ اطراف عالم میں مشہور اور پھیل چکا ہے پھر بھی اللہ نے اس کو آ کے دوسروں تک پہنچانے کا تھم دیا ہے تواحادیث کا پہنچانا تو بدرجہ اولی ضروری ہوگا۔

﴿ .....دوسراقول بیہ کہ اس سے کلام مغیر یعنی وہ احادیث مرادیں ، جوجوامع الکلم کے قبیل سے ہیں ، ان کے الفاظ تو بظاہر کم ہیں لیکن ان کے معنی اور مغیوم انتہائی وسیع ہوتے ہیں مثلا: من صحب نجا (جو خاموش رہا تو اس نے نجات پالی ) اور فرمایا: الدیدن الدصیحة (دین تو خیر خوانی کا نام ہے ) معنی بی بی کہ تمہارے پاس خواہ چھوٹی سی بھی صدیث ہو، اسے بھی ضرور دوسروں تک الدصیحة (دین تو خیر خوانی کا نام ہے ) معنی بی بیل کہ تمہارے پاس خواہ جھوٹی سی بھی صدیث ہو، اسے بھی ضرور دوسروں تک پہنچاؤ، ہوسکتا ہے کہ اس سے کسی انسان کی زندگی بدل جائے ، وہ راہ راست پر آجائے ، یوں اس کی راہنمائی کرنے والا بھی اس اجرو قواب میں برابر کا شریک ہوگا۔ (۱)

(۲) نی کریم کے ابتداء اسلام میں بنی اسرائیل سے روایت کرنے سے بڑی تخی کے ساتھ منع فرمایا تھا، پھر جب شریعت کے امور سختام ہوگئے، محابہ کرام دین میں ثابت قدم اور مضبوط ہوگئے، وہ احادیث رسول اور بنی اسرائیل کی روایات میں امیاز کرنے گئے، ان کے سامنے یہ بات آگئی کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں کو جلا دیا تھا، اور اپنی کتابوں میں تحریف اور دو بدل کر لئمی، اس لیے قرآن مجیداور احادیث رسول کے مقالبے میں بنی اسرائیل کی روایات کی کوئی حیثیت نہیں تاہم اب اگرتم لوگ ان کی وہ روایات کی کوئی حیثیت نہیں تاہم اب اگرتم لوگ ان کی وہ روایات نقل کرو، جوقرآن وحدیث کے اصول اور شریعت کے موافق ہوں، جو وعظ ونصیحت، قصے اور مثالوں پر مشمل ہوں، عبرت کیلئے ان روایات کوئی کرنے اور گناہ نہیں، لیکن ایسے واقعات اور قصے جومن گھڑت شم کے ہوں، جن کو عقل بھی کہی تسلیم نہ کر ہے محض فرضی ہوں، انہیں بیان نہ کیا جائے، البتہ بنی اسرائیل کے احکام کوئی کرنا اور ان کی تبیغ کرنا جائز نہیں کے وکئی شریعت محمد کی کوچھوڑ کر دوسری کسی کیونکہ شریعت محمد کی کوچھوڑ کر دوسری کسی کیونکہ شریعت محمد کی کوچھوڑ کر دوسری کسی کیونکہ شریعت کے عقائداور احکام واعمال کی روایت اور تائی کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲)

(٣) تیسراتم یہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کی جائے یا اسے لکھا جائے تو کمل تحقیق کے بعد اسے روایت کیا جائے، جان بوجھ کر نبی کریم کی کی طرف ایسی کوئی بات منسوب کرنا جو حضور اسے تابت نہیں، جائز نہیں، گناہ کمیرہ ہے، ایسے آدمی کا انجام جہنم ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٠١٤م الكوكب الدرى ٣٦٥/٣م مرقاة للفاتيح ٢٠١١ ٢٥٠كتاب العلم،

<sup>(</sup>٦) بذل المجهود ١٥ / ٣٢٧/٣ كتاب العلم، باب الحديث عن بني اسر اثيل، الكوكب الدري ٣٢٢/٣، مرقاة ١ / ٧٠ ٣

## بَابْ مَاجَاءَأَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

يه باب اس بيان مس سے كه خير كى طرف رہنمائى كرنے والا (اجروثواب مس) اس پر مل كرنے والے كى طرح ہے۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتَى النّبِيَ ﴿ وَجُلْ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُ مَا يَتَحَمَّلُهُ، فَدَلَّهُ عَلَى آخَوَ فَحَمَلُهُ. فَأَتَى النّبِيَ ﴿ فَا فَعَالَ: إِنَّ الدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نی کریم سے سواری ما تکنے کیلئے آیا، لیکن اس نے آپ سے کے پاس ایک کوئی چیز نہ پائی کہ جس پروہ سوار ہو سکے، آپ نے اے ایک دوسرے آدی کا بتا یا (
کہ تم اس کے پاس سواری کیلئے چلے جاؤی ممکن ہو وہاں سے تمہارا کام ہوجائے، جب اس کے پاس آیا) تو اس نے اس سواری دے دی، چروہ دوبارہ نی کریم کے پاس بی بتانے کیلئے حاضر ہوا (کہ اس آدی نے سواری عطا کر دی ہے) تو نی کریم کے نارشاد فرمایا، بیشک خیری طرف رہنمائی کرنے والا (اجرد اواب میں) اس پر ممل کرنے والے کی طرف رہنمائی کرنے والا (اجرد اواب میں) اس پر ممل کرنے والے کی طرف رہنمائی کرنے والا (اجرد اواب میں) اس پر ممل کرنے والے کی طرف رہنمائی کرنے والا (اجرد اواب میں) اس پر ممل کرنے والے کی طرف رہنمائی کرنے والو کی طرف رہنمائی کرنے والو کی طرف رہنمائی کرنے والو کی طرف ہے۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَنْدِيَ أَنَّ رَجُلاَ أَتَى النَّبِيّ ﴿ يَسْتَحْمِلُهُۥ فَقَالَ: إِنَّهُ قَذَا أُبُدِ عَبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت الدستود بدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص نی کریم کے پاس سواری مانگنے کیلئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری سواری مانگنے کیلئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری سواری مجھ سے منقطع ہوگئ ہے یعنی مرکئ ہے ، تو آپ کے نامید است فرما یا کہ فلال کے پاس چلے جا ؟ ، چنانچہ وہ اس کے ، تو انہوں نے اسے سواری دے دی ، اس پر آپ کے نار شادفر ما یا: جو کی کو فیر کا راستہ بتائے تو اس کیے بھی اتنا بی اجرو تو اب ہے جتنا کہ کرنے والے کیلئے ہے ، یا فرما یا: جتنا کہ اس پر ممل کرنے والے کیلئے ہے ۔ اس کیلئے کے دار شاخ میں موسی اللہ علی لیسان بَهِ بِهِ مَا شَاءَ .

حفرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انتخار مایا جم دوسروں کیلئے سفارش کیا کروتا کہ جہیں اجرد یا جائے ، اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پروہی بات جاری فرماتے ہیں جووہ چاہتے ہیں (خواہ آپ علیه السلام سفارش کو قبول فرمالیں یا اسے رد کردیں ، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے )۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَامِنْ نَفْسِ ثَقْتَلُ ظُلْمُا إِلاَكَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفُلْ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لاَّنَهُ أَوَلُ مَنْ أَسَنَ الْقَعْلَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: سَنَ الْقَعْلَ.

عبدالرزاق راوی 'اس'' کی جگه'س' کالفظفل کرتے ہیں (معنی دونوں کے ایک ہی ہیں )

مشكل الفاظ كمعنى: \_ بستحمله: وه آپ سے سوارى طلب كرنے لگے حمله: ال فض نے اسے سوارى دے دى \_ قد ابد عبى: (صيفہ مجبول) وه سوارى مجھ سے منقطع ہوگئ ہے يعنى وه مركئ ہے ۔ لتو جو وا: (صيفہ مجبول) تا كتهميں اجروثواب يا جائے ۔ وليقضى الله: (لام تا كيد كے ساتھ) اور البتہ الله تعالى فيصله فرماتے ہيں، جارى فرماتے ہيں ۔ كفل: (كاف كے يجوزير اور فاء كے سكون كے ساتھ) صدیعتى گناه ۔ أسنى، سن: (دونوں الفاظ كا ايك ہى معنى ہيں: طريقہ جارى كيا، صرف ابواب ك اعتبار سے فرق ہے كہ" أن 'باب افعال سے اور 'سن' مجرد سے ہے۔

#### خیرکاراسته بتانے دالے کی فضیلت

اس باب کی احادیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ دوسروں کوخیر اور نیکی کاراستہ دکھایا جائے ، یوں اسے بھی اتنا بی اجروتو اب مطے گاجتنا کہ اس نیکی پڑمل کرنے والے کو ملتا ہے اور اگر بالفرض دوسرے نے اس نیکی پڑمل نہ بھی کمیاتو ہتانے والے کوبہر حال خیر کی طرف رہنمائی کا جرضر ور ملتا ہے۔

باب کی پہلی اور دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اس آ دمی کی رہنمائی کی کہتم فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تہمیں سواری دے دےگا، چنانچہوہ صحابی ان کے پاس گئے تو انہوں نے سواری دے دی۔

تیسری مدیث میں آپ کے نے صحابہ کو بیٹھ دیا ہے کہ جبتم کی بندے کے بارے میں مناسب جموتو میرے سامنے اس کی سفارش کردیا کرو،سفارش کرنے سے تہہیں اجروثواب ملے گا، اس سے قطع نظر کہ تہماری سفارش کو تیا جائے یا نہ کیا جائے ، کیونکہ رسول کی زبان اس بات پر جاری ہوتی ہے ، جواللہ جل جلالہ چاہتے ہیں ، اس سے کوئی غلط بات جاری نہیں ہوتی ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فخص کی مسئلہ میں آپ سے سفارش کرانا چاہتا ہے اور وہ کام بھی شریعت کے مطابق ہوتو ایسے میں سفارش کروینی چاہتے بیش ، یہاس کی صوابدید پر ہے ، سفارش ایک سفارش کروینی چاہتے بشرطیکہ کی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، انگل بندہ سفارش قبول کرتا ہے یا نہیں ، یہاس کی صوابدید پر ہے ، سفارش ایک درخواست ہے ، لہذا سفارش قبول نہ کر نے والے کے درخواست ہے ، لہذا سفارش کر والے کے درخواست ہے ، لہذا سفارش کی والے بیا ہے ، دومرا بندہ اگر سفارش قبول نہ کر نے والے کے دل میں کی قشم کار نجے اور میں نہیں آنا چاہئے ، اور نہ بی اپنی کی نشست میں اس پر تبعرہ کیا جائے۔ (۱)

باب کی آخری حدیث کواس باب سے مطابقت نہیں ہے، اسے همنا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں قابیل کا ذکر کے باب کی آخری حدیث میں قابیل کا ذکر ہے جس نے سب سے پہلے قبل کا طریقہ جاری کیا، اس نے اپنے بھائی حضرت ہا بیل کو کھن ظلم کی وجہ سے ماردیا تھا، قابیل نے خیر کا راستہ نہیں بلکہ شرکا راستہ دکھایا ہے، جبکہ اس باب میں خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کی فضیلت کا ذکر ہے، لہذا قیامت تک جتنے مجمی ظلم اقتل ہوئے، ان تمام کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا۔

ا تحفة الاحوذي ٤/٤٠ ١٥ قديمي كراچي

## باب مَا جَاءَ فِي مَنُ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ أَوْ إِلَى ضَلاَلَةٍ

یہ باب اس محض کے بارے میں ہے جس نے ہدایت یا گرائی کی طرف بلایا اور اس کی چروی کی گئ عَنْ أَبِی هُرْيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ يَقَبِعُهُ لاَ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِلْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ يَقَبِعُهُ، لاَ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ آئامِهِمْ شَيْئًا

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَنِدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ سَنَّةَ خَيْرٍ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْزَهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّةً شَرٍّ فَاتَّبِعَ عَلَيْهَا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْزَهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُوزَادِهِمْ شَيْئًا. مَنْقُوصٍ مِنْ أُوزَادِهِمْ شَيْئًا.

حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا: جسنے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اوراس میں اس کی پیروی کی گئ تواس کیلئے اس کا اجر ہوگا اوران لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ہوگا، جنہوں نے اس کی پیروی کی ہوگی، ان کے ثواب میں سی سی کی کوئی کی نہیں ہوگی، اورا کر کسی نے برائی کا کوئی طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کا گناہ وں میں گناہ ہوگا، جنہوں نے اس کی پیروی کی ہوگی، ان کے گناہوں میں کسی میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

# ہدایت اور گمراہی کا ذریعہ بننے والے کا حکم

ندکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ جو تحض کسی کو ہدایت کے راستہ کی طرف بلائے اور وہ اس کے مطابق عمل کر لے توجس طرح عمل کرنے والے کو تو اب ملتا ہے اس طرح رہنمائی کرنے والے کو بھی پوراا جراور تو اب ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے اجرو تو اب میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ، اسی طرح اس شخص کا بھی تھم ہے جو کسی کو گر اہی اور غلط راستے کی طرف بلائے اور وہ اس پرچل پڑے تو جیسے گمراہی پرچلنے والے کو گناہ ملتا ہے اسی طرح گمراہی کی طرف دعوت دینے والے کو بھی گناہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گمرائی پر چلنے والوں کے گناہ میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ،اس لیے آ دمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کوغلط کام سے روک کر سید مصراستے پر چلنے کی دعوت دے ،سنت نبوی پر چلنے کی ترغیب دے ،کسی بھی اسلامی تھم اور خیر کی طرف بلانے والا بن جائے ، تا کہ اسے بھی پیفسیلت حاصل ہوجائے۔(۱)

# . باب مَاجَاءَفِي الأَخْدِبِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ

یہ باب سنت پر مل کرنے اور بدعتوں سے اجتناب کے بارے میں ہے۔

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ يَهُمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْفَدَاةِ، مَوْعِظَةُ بَلِيعَةٌ، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبَ، فَقَالَ رَجُلْ: إِنَّ هَلِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْكُمْ بِنَقُوى اللهِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدُ حَبَشِى، فَإِلَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَى الْحِيلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمَحْدَثَاتِ الْأَمُورِ، فَإِنَّهَا صَلاَلَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسَنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاهِدِينَ وَمُخْدَثَاتِ الْأَمُورِ، فَإِنَهَا صَلاَلَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَتِي وَسَنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاهِدِينَ الْمُهْدِينَ، عَضُوا عَلَيْهِ إِللَّا الْعَلْمَاءِ الرَّاهِدِينَ الْمُهْدِينَ، عَضُوا عَلَيْهِ إِللَّا الْعَلْمَاءِ الرَّاهِدِينَ

حضرت عرباض بن سادي فرمات بين كرايك دن في كريم الدين في الديمين قوب مؤثر انداز سي هيوت كل كراس سة تكمول سة أنسوجارى بو كنه اوردل لرز في كلا ايك فنص في عرض كها يارسول الله الله معلوم بوتا به كه ) بيد فصت بوف والله كل (آخرى) لهيوت اوروميت به الهذاآ به مين كياوميت كرت بيل معلوم بوتا به في في في ارشاد فرمايا: مين م كوالله تعالى سة ذرت ربخه اور (جائز امور مين سلمان حاكم كي يارسول الله؟ آپ في في ارشاد فرمايا: مين م كوالله تعالى سة ذرت ربخه اور (جائز امور مين سلمان حاكم كي بات ) سنة اوراس كي اطاعت كرفي كي وميت كرتا بول، خواه وه (حاكم) حبثى غلام بي كيون في بوء اس ليه كه (مير بي بعن ) في في جيزول سي بينا، ومين بينا في المناقلة ومين بينا في المناقلة ومين بينا في المناقلة ومين بينا في كرند و المناقلة ومين بينا في المناقلة ومين بينا في المناقلة ومين المناقلة ومين المناقلة ومين المناقلة ومين المناقلة ومين الله ومين المناقلة ومن المناقلة و

حفرت عمروبن عوف مزنی سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے بلال بن حارث سے فرمایا کہ جان لوء انہوں نے عرض

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﴿ : يَا بَنَى ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى، لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، فَالْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِى: يَا بَنَى ، وَ ذَلِكَ مِنْ سَنَتِى، وَ مَنْ أَخْيَا سُنَتِى، فَقَدُ أَخْيَانِيْ. وَمَنْ أَخْيَانِيْ كَانَ مَعِي فِي الْجَنَةِ.

حضرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ مجھ سے نی کریم ایک نے فرمایا: اے میرے بیٹے، اگرتم اس بات پر قدرت رکھتے ہوکہ تم صبح اور شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کیلئے کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، تو ایسا ہی کرو، پھر فرمایا: اے میرے بیٹے: بیمیری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کوزندہ کیا تو اس نے گویا مجھے زندہ کیا تو دہ میرے ساتھ وجنت میں ہوگا۔

مشکل الفاظ کے معنی: - الأنحذ بالسنة: سنت کولینا، حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ موعظة بلیغة: بلیغ اور مؤثر نصیحت فرفت: آنکھیں بہ پڑیں، آنوجاری ہوگئے۔ وجلت: ول اس نصیحت سے نوف زدہ ہوگئے۔ مودع: (وال کے پنچزیر) الوواع کہنے والا، رخصت ہونے والا بماذا تعہد المینا: آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں۔ محدثات الامور: نئ نئ با تیں اور جدید امور المهدیین: ہدایت یافتہ لوگ۔ عضوا: تم دانتوں سے پکڑویعنی مضوطی سے تھام لو، اس پر تختی کے ساتھ قائم رہو۔ بو اجد: "ناجذة" کی جمع ہے: وُاڑھ، أمینت: جوسنت کہ مٹادی گئ، ماردی گئ، لینی اس پرعمل ترک کردیا گیا۔ ابتدع: نیا طریقہ ایجاد کیا۔ فین کے بینے زیر) کھوٹ، بغض، کینہ۔

# سنت پڑمل کرنے اور بدعت سے بچنے کاحکم

اس باب کی احادیث میں نی کریم ایک نے دوچیزوں کا تھم دیا ہے:

(۱) ہر دور میں سنت نبوی پرعمل کیا جائے، چنانچہ باب کی پہلی حدیث میں نبی کریم کے ایک نہایت مؤثر انداز سے اسے سے فرمانی کی جمران نفیجہ باب کی پہلی حدیث میں نبی کریم کے ایک نہایت مؤثر انداز سے نفیجہ ان کے جمران میں کہ ایک میں میں کہ ایک میں ان کے جمران میں کہ کوئی خام خلیفہ ہے گا، کیونکہ ایک ہو، جائز امور میں اس کی اطاعت کرو، اگر چہ وہ جشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس سے بیمراد نہیں کہ کوئی غلام خلیفہ ہے گا، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں تصریح ہے کہ خلافت قریش میں رہے گی لہذا اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ اس حاکم کی ضرورا طاعت کرو، بیندد یکھو

کہ اس کا خاندان اور حسب ونسب کیسا ہے، اور فرما یا کہ میرے بعد لوگوں میں طرح طرح کے اختلافات شروع ہوجا نیم گے، اس وقت جوموجود ہوں تو آئیس چاہئے کہ وہ میری اور میرے خلفاء کی سنت پرئمل کریں اور ان کے نقش قدم پرچلیں، یوں وہ اس اختلاف کے شرسے محفوظ رہیں گے۔

فلفاءراشدين سےكون مرادين،اس مين دوقول بين:

الم خلفاء سے چارمشہور خلیفے مراد ہیں لینی حضرت ابو بکر صدیق وظائفیز، حضرت عمر فاروق وظائفیؤ، حضرت عثان غی وظائفیؤ اور حضرت علی وظائفیز کیونکہ ایک اور حدیث میں نبی کریم کا کے نے فرما یا کہ میر سے بعد تیس سال تک خلافت رہے گی، بیعرصہ حضرت علی کی مدت خلافت تک پورا ہوجا تا ہے، اس لیے اکثر حضرات کے نزدیک خلفاء سے بہی مشہور چارخلیفے مراد ہیں۔

المحراقول بیہ کے مظافت ان چار خلفاء تک محدود نیس ہے بلکدان کے بعد بھی خلافت رہے گا، کیونکہ ایک اور حدیث میں نی کریم کے ارشاد فرمایا کہ ' بیخلافت جاری رہے گی یہاں تک کداس میں بارہ خلفاء آئیں گئے ' لہذ اخلفاء کے مغہوم میں جہاں چاروں خلفاء داخل ہیں، ای طرح اس میں بارہ خلفاء بھی شامل ہیں، اور ان چار خلفاء کا مقام چونکہ دیگر تمام محابداور امت سے افضل ہے، اس سے دیگر خلفاء کی نفی کرنامقعود سے افضل ہے، اس سے دیگر خلفاء کی نفی کرنامقعود نہیں ہے۔ (۱)

دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص کی الی سنت کوزندہ کرےگا، جیلوگوں نے دفن کر دیا ہوگا، اس پرعمل کرنا چھوڑ دیا ہوگا تو اسے اس پرعمل کرنے والوں کے اجر کے برابر تو اب طےگا، اور ان کے اجر میں کوئی کی بھی نہیں ہوگی، اس کے برعمس اگر کسی نے گمراہ کن طریقتہ ایجاد کیا، دوسرے لوگ اس غلط راستے پرچل پڑے ہیں، توجس طرح ان لوگوں کو گناہ ہوگا، اس طرح غلط طریقتہ جاری کرنے والے کو بھی مستقل گناہ ہوگا۔

تیسری حدیث سے بیتکم معلوم ہوا کہ انسان اس انداز سے زندگی گذار سے کہ کسی کے بار سے بیس اس کے دل بیس کوئی بخض ،کیندا در کھوٹ نہ ہو، دل بالکل صاف ہو، نبی کریم کے فرماتے ہیں کہ بیشیر اطریقہ ہے اور جوشف میر سے طریقہ کے مطابق زندگی گزار سے گاتو وہ میر سے ساتھ جنت بیس ہوگا ،اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو خاص طور پر اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔
میں۔
میں۔

(۲) ان احادیث میں نبی کریم فی نے "بعت" ہے بچنے کا تھم دیا ہے، کہ ہر بدعت گرابی ہے اور ہر گرابی کا انجام جہنم ہے۔ بدعت سے ہراہ وامر مراد ہے جونہ تو قرآن وسنت سے ثابت ہو، اور ندع ہدر سالت، عہد صحابہ، تا بعین اور تع تا بعین کے زمانہ میں ہو، اسے دین کا کام مجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے، بیروہ بدعت ہے جس کی احادیث میں فدمت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کا تھم دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ٣٤٣/١ كتاب الايمان , باب الاعتصام بالكتاب والسنة

لیکن وہ امرکہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو، اور دین پڑمل کرنے کیلئے اسے اختیار کیا جائے تو پیشر عابد عت ذمومہ کے علم میں نہیں ہے، ہاں انعوی اعتبار سے اسے بدعت کہا جاسکتا ہے، چنا نچے حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیس رکعات تراوت کی جماعت کے بارے میں جو بیفر مایا: نعمت البدعة هذہ (کہ بیا یک بہترین بدعت ہے) اسے بھی انعوی معنی کے اعتبار سے بدعت کہا گیا ہے، چنا نچے موجودہ دور میں دین کی نشروا شاعت کے جو بھی منے طریقے اختیار کئے گئے ہیں یا اختیار کیے جا رہے ہیں، برعت کہا گیا ہے، چنا نچے موجودہ دور میں دین کی نشروا شاعت کے جو بھی منے طریقے اختیار کئے گئے ہیں یا اختیار کیے جا رہے ہیں، برعت بی میں شامل نہیں ہیں۔(۱)

#### باب في الإنتهاء عَمَّانَهي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ

به باب اس مدیث پر شمل مهم شراس چیز سے دکنے کا بیان ہم سے نی کریم شہر نے منع فرہا یا ہے۔ عَنْ أَبِی هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَهِهُ: اثْرَكُونِی مَا تَرَكُفُكُمْ ، فَإِذَا حَذَنْ ثُكُمْ ، فَخُذُو اَعَتِی ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكُفْرَةِ مُوَّ الِهِمْ وَالْحِيلاَ فِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ .

حعزت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فر مایا: جھے تم اس چیز پر ہی چھوڑ دوجس چیز پر میں تہمیں چھوڑ دوں، جب میں تم سے کوئی چیز بیان کروں تو اسے تم لوگ مجھ سے لے لو ( یعنی سیکھ لو ) کیونکہ جولوگ تم سے پہلے تھے ( یعنی یہودونساری ) وہ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انہیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوگئے۔

## ممنوع اشياء سے اجتناب كاحكم

نی کریم کے بنی اسرائیل کی طرح زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ہیں جس حالت میں تہمیں چھوڑ دول، کوئی تھم لازم نہ کروں تو تم بھی غیر ضروری سوالات کے در پے نہ ہوا کرو کیونکہ زیادہ سوالات کرنے سے احکام زیادہ ہوجا کی میں تم بازے سے کہ میں تم بازے سے احکام زیادہ ہوجا کی میں تم بازے سے کھے سے سے احکام زیادہ سوال نہ کرو کیونکہ یہودونساری پرسخت شم کے احکام کا نزول اس وجہ سے ہوا کہ وہ اپنے نبی سے زیادہ سوال کرتے ہیں اوقات کی اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے، ان کی بات پڑئل نہ کرتے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگئے، اس لیے کہ بسااوقات کی مصلحت کی وجہ سے ایک امر سے متعلق کوئی سوال کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ امر لوگوں مصلحت کی وجہ سے ایک امر سے متعلق کوئی سوال کیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ امر لوگوں پر نازم کردیا جائے تو یہ کم اس سوال کرنے کی وجہ سے لازم ہوا، لہذا ہر موقع پر غیر ضرور کی سوالات سے اجتماب کیا جائے، کہ اس میں عافیت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٧٧/٧

<sup>(</sup>r) تحفة الاحد ذي ٣٤٢/٤ (r)

## باب مَا جَاء فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ.

یہ باب عالم مدینہ (کافضیات) کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رِوَايَةً: يُوشِكُ أَنْ يَضُرِ بَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبلِ، يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلا يَجِدُونَ أَحَدًا، أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ.

حضرت ابوہریرہ سے مرفوعا منقول ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ارشاد فرمایا: دہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ علم طلب کرنے کہا کے اونٹوں کے میکن اونٹوں پر سفر کریں گے ) لیکن دہ مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کی کوئیس یا تھیں گے۔

مشکل الفاظ کے معنی: بیوشک: وہ زمان قریب ہے۔ بصوب اکباد الابل: اکباد جمع ہے کبدی: جگر، معنی یہ ہیں کہ وہ اونٹوں کے جگرکو ماریں مے بینی ان پر بڑی تیزی سے سفر کریں مے حصول علم کیلئے ،اس جملے سے در حقیقت سفری تیزی کو بیان کرنا مقصود ہے۔

# عالم مدینه سے کون مراد ہے

حدیث کامنہوم ہیہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بڑے ذوق وشوق سے علم کوحاصل کرنے کیلیے اونوں پر بڑے دور دراز سے سفر کریں گےلیکن مدینہ کے عالم سے بڑا انہیں کوئی اور بڑا عالم نہیں سلے گا، '' عالم مدینہ'' سے کون مراد ہے، اس میں شارحین حدیث کے اور الحقاف ہیں، امام ترفزی نے ابن عیبنہ سے دو وال نقل کئے ہیں:

- (۱) عالم مدیند سے حضرت امام مالک بن انس رحمه الله مرادیس جودار العجر قرام ما اورامام شافعی کے استاذ ہے۔
  - (٢) اس معرى زابدعبدالعزيز بن عبدالله مراديي، جوعلم وفقد كے ساتھ نہايت عبادث گذار بھى تتے۔

صاحب تخف الاحوذي فرماتے ہیں کہ امام تر فدی نے عمری زاہد کا نام سے نقل نہیں کیا ، ان کاضیح نام عمری زاہد عبداللہ بن عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔(۱)

(٣) بعض حفرات كے زود يك نى كريم كا بدارشاد صحابداور تابعين كے دور كے اعتبار سے كدان كے زمانے بىل مدينہ كے عالم سے زيادہ بڑا عالم كى دوسرى جگہ نيس ہوگا كيونكه عهد صحابداور تابعين كے بعد علم كى مقدس روشنى جب مدينہ سے باہر اطراف عالم ميں پھيل كئ تواس كے نتیج ميں دوسرے ممالك اور شہول ميں ايسے ايسے بڑے عالم وفاضل پيدا ہو گئے، جوا بين علم و فعنل اور دين فهم وفراست كے اعتبار سے مدينہ كاماء سے فاكن اور بلند ہوتے تھے۔ (٢)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٤٣/٤

العلم ١٠٢١ كتاب العلم

(٣) بعض محدثین کے نزدیک اس حدیث میں کسی مخصوص عالم مدینہ کو بیان کرنامقصود نہیں، بلکداس سے قرب تیامت کا وہ نوان مراد ہے جس میں اسلام مدینہ میں بناہ لے لیگا، اور علم اپنی وسعت وفراخی کے باوجود صرف مدینہ من منصر ہوجائے گا، اس وقت میں اہل علم بھی صرف مدینہ میں ہوگئے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوگئے، یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہوگا، جیسا کہ دوسری احادیث میں اس کی تصربح ہے۔ (۱)

#### باب مَا جَاء فِي فَصْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ.

یہ باب اس بیان میں ہے کہ فقد تیعنی علم عبادت سے افضل ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَقِيهُ أَشَذُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ .

حعرت عبداللد بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصف ارشاد فر مایا: ایک فقیہ ( یعنی باعمل عالم دین ) شیطان پرایک ہزار عبادت گذاروں سے زیادہ سخت ہے۔

عَن قَيس بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: قَلِم رَجُلْ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الذَّرْ دَاءِ رَهْرَ بِدِمَشْقَ, فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: حَدِيثُ بَلَغَنِي أَنْكَ تَحَدِّلُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي قَالَ: أَمَا حِثْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِحَارَةٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: مَا حِثْتَ إِلاَ فِي طَلَبٍ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَي يَقُولُ: مَنْ لِيحَارَةٍ؟ قَالَ: فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَي يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ وَإِنَّ الْمَلاَرِكَةَ لَتَصَعْ أَجْنِحَتَهَا رِصًا لِطَالِبِ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةِ وَإِنَّ الْمَلاَرِكَةَ لَتَصَعْ أَجْنِحَتَهَا رَصًا لِطَالِبِ الْمَلْمِ وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَمَنْ فِي الشَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَى الْجِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ لِمُعْلَى مَائِلِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ, إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِنُوا وِينَارًا وَلاَ الْعَلْمَ فَي مَائِلِ الْكُواكِبِ، إِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ, إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوْرَلُوا وَلاَ الْعَلْمَ فَى مَائِلِ الْكُواكِ عِظْوَاقٍ فِي

حفرت قیس بن کثیر فرماتے ہیں کہ مدید منورہ سے ایک مخض حضرت ابوالدرداء کے پاس آیا جبکہ وہ دمشق میں ہے،
انہوں نے بوچھا: بھائی کیسے آنا ہوا؟ (انہوں نے جواب دیا) جھے پہ چلا ہے کہ آپ نی کریم کی کی ایک حدیث
بیان کرتے ہیں، حضرت ابوالدرداء نے فرمایا: آپ کی اور حاجت کیلئے نہیں آئے؟ (صرف حدیث سنے کیلئے آئے
ہیں)، اس مخض نے عرض کیا: نہیں، ابوالدرداء نے فرمایا: آپ تجارت کیلئے نہیں آئے؟ اس نے عرض کیا: نہیں، فرمایا:
تم صرف اس حدیث کی طلب میں حاضر ہوئے ہو، حضرت ابوالدرداء نے فرمایا، میں نے نبی کریم کی کویی فرماتے
ہوئے سنا: جو منص کی ایسے داستے پر چلے، جس میں وہ علم کو طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت کا راستہ آسان کر
دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی کیلئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور بیشک عالم دین کیلئے آسان وز مین میں
موجود ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کرمچھایاں بھی پانی میں (اس کیلئے استغفار کرتی ہیں)، اور حالم کی فضیلت

عابد پراس طرح ہے جیسے چاند کی نضیلت ہے تمام ستاروں پر، پیٹک علماءا نبیاء کے دارث ہیں، اورا نبیاء دیناراور درہم کا دارث نبیس بناتے ، پیٹک وہ علم کا دارث بناتے ہیں، لہذاجس نے اس علم کوحاصل کرلیا تواس نے (انبیاء کی دراشت سے ) کامل جصدحاصل کرلیا ( یعنی یالیا )۔

عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِي قَالَ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ: إِنِّى قَدْسَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَنِي أَوَّ لَهُ آخِرُهُ, فَحَدِّ فِنِي إِكْلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعًا, قَالَ: اتَّقِ اللهُ فِيمَا تَعْلَمُ.

حضرت یزید بن سلم جمعی نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ میں نے آپ سے بہت می حدیثیں سنی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بعدوالی احادیث کی ہوئی احادیث کو بھلادیں (یعنی میں انہیں بھلانہ دوں) لہذا مجھے کوئی جامع می بات بتاد یجئے ؟ آپ میں نے ارشاد فرمایا: جن چیزوں سے متعلق تمہیں علم ہے، ان میں اللہ جل جلالہ سے ڈرو (یعنی نیکی کے کام کرواور نافر مائی سے پر ہیز کرو)۔

عَنْ أَبِی هُرَیْرَ ةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ، لاَ تَجْتَمِعَانِ فِی مُنَافِقِ حُسْنُ سَمْتِ وَ لاَ فِقْدِفِی الدِّینِ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا: دوخصلتیں ایسی ہیں جومنافق میں بھی جمع نہیں ہوسکتیں ،حسن اخلاق اور دین کی بجھ۔

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا: عَابِدُوَ الآَخَرُ: عَالِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلاَيكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَلاَيكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَ اتِ وَالأَرْضِ حَتَى النَّمْلَةَ لِي جُحْرِهَا وَحَتَى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مَعَلِّمَ النَّاسِ الْحَيْرَ.

حضرت ابوامامہ با ہلی فرماتے ہیں کہرسول اللہ کے کے سامنے دو مخصول کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عبادت گذار ہے اور دوسرا عالم ہے، تو رسول اللہ سال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے اونی آدمی پر پھر رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: یقینا اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور تمام زمین و آسان والے یہاں تک کہ چیونی اپنے بل میں اور محجالیاں (پانی میں) ایسے مخص کیلئے دعاء خیر کرتے ہیں جولوگوں کو خیر یعنی وین کی باتیں سکھا تا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُعْدُرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ، يَسْمَعُهُ حَقَى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْحَقَدِ. الْحَقَدُ.

حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله ما فلیکی نے ارشا وفر مایا: ہر گزمومن علم کی بات سننے سے سیراب فہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہاء جنت پر ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ صَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوٓ أَحَقُّ بِهَا.

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مان فالیہ ہے ارشاد فر مایا: حکمت ودانائی والی بات مؤمن کی کھوئی ہوئی چیز ہے لہذا اسے وہ جہاں بھی یائے تو وہی اس کا زیادہ مستحق ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: - أجنحة: جناح كى جمع ب: پر-حيتان: حوت كى جمع ب: محيليال ورثة: وارث كى جمع ب- ورثوا: وووارث بنات بيل أخذبه: ال علم كوحاصل كرليا حظوافو: كامل صدر جماع: جامع قسم كى بات ينسسى: (باب افعال سے) محلا دے حسن سمت: الحصافلاق نملة: چيونى جحر: (جيم پر پيش اور حاء كسكون كساتھ) على، موراخ المحيو: المحيو: المحيد : محلائى كى بات يعنى علم وين لن يشبع: جركز سراب نبيس موتا الكلمة المحكمة: حكمت ودانائى والى بات، وي فهم ويصرت حسالة: متاع مم شده، كوئى موئى جوئى جيز فهو أحق بها: ووآ دى اس كازياده حقد ارب -

# علم کی فضیلت عبادت پر

اس باب کی تمام احادیث می علم کی عبادت کے مقابلے میں فضیلت اور شرف کو بیان کیا گیا ہے۔

چنانچہ پہلی حدیث میں ہے کہ ایک عالم باعمل شیطان کے مقابلے میں ایک بزارعبادت گذار کی طاقت رکھتا ہے، وواس طرح کہ شیطان جب بھی اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعہ انسان کو گمرائی کے راستہ پر ڈالنا چاہتا ہے تو ایک عام آ دمی تواس کی لائن پر چل پر تا ہے، اس کی چال میں پھنس ما تا ہے، وہ کام کر گذرتا ہے جو شیطان اس سے کرانا چاہتا ہے لیکن فقیہ عالم اس کی چال کو بچھ جاتا ہے، اس کے گمراہ کن حمل کو پہچان لیتا ہے، وہ کو گول کو بھی شیطان اس سے کرانا چاہتا ہے اورا یسے طریقے بھی کہ جن پر عمل بیرا ہورا آ دمی شیطان کے مال میں پھیننے سے محفوظ رہتا ہے، جبحہ عبادت گذار شخص اس کی خفیہ چالوں اور حملوں کو نہیں پیچانا، وہ موکر آ دمی شیطان کے مال میں پھیننے سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ عبادت گذار شخص اس کی خفیہ چالوں اور حملوں کو نہیں پیچانا، وہ ریاضت و بچاہدہ کے ذریعہ صرف اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے، بسااوقات عین عبادت کے وقت بھی شیطان اسے گمرائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور اے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ شیطان نے کس چوردرواز سے سے تملہ کیا ہے، ایسے میں بی عابد نہ توخود شیطان کی گمرائی ہے تا ہوں دوروں کو اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر بتا سکتا ہے، اس لیے نبی کریم بھی نے اس صدیت میں فرمایا کی عالم باعمل شیطان پر بہت بھادی ہوتا ہے۔

دوسری حدیث میں اس آدمی کی طلب حدیث کا ذوق وشوق اور جذبه معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث کیلئے مدینہ منورہ سے وشق کا دشوار گذار سنر کیا، اور مقصد صرف اور صرف حضرت ابوالدرداء سے حدیث رسول کی کاستمنا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی مقد نہ تھا، وہ کوئی حدیث سنائی، کیااس کے لیے انہوں مقصد نہ تھا، وہ کوئی حدیث سنائی، کیااس کے لیے انہوں نے سنر کیا تھا؟اس میں دوا حمال ہیں:

- (۱) ممكن بكريكى وه حديث موجس كيلي انبول في سفركيا-

مشتل ہے،اس حدیث کاسنامقصود نہ تھا، وہ دوسری حدیث تھی جس کے سننے کیلئے انہوں نے سنر کیا، وہ چونکہ اس باب کے مناسب نہیں تھی اس لیے امام تر ندی نے اسے یہاں نقل نہیں کیا۔

بیحدیث مکن ہے کہ اس محض نے پہلے اسے اجمالا سنا ہو، اب تفصیلی طور پر سننے کیلئے سفر کیا ہو، اور بیجی ہوسکتا ہے کہ بیا پوری حدیث انہوں نے پہلے من رکھی ہولیکن اس میں حضور اس تک کئی واسطے تنے، ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کیلئے حضرت ابوالدرداء کی طرف سفر کیا تا کہ ان سے براہ راست وہ حدیث من کی جائے۔

#### وانالملائكة لتضع أجنحتها رضالطالب العلم

فرشتوں کے پر بچھانے سے کیامراد ہے،اس میں متعددا حمال ہیں:

- (۱) پروں کے بچھانے سے مرادیہ ہے کہ طالب علم کے سامنے اس علم کی شرف ونعنیلت کی وجہ سے ادب اور الترام کے طور پروہ فرشتے تواضع اختیار کرتے ہیں۔
- (۲) وہ فرشتے اڑنا موقوف کردیتے ہیں اور ذکر الی سنے کیلئے طالب علم کے پاس اتر آتے ہیں، اس کو پرول کے بچھانے سے تعبیر کہا ہے۔
- (۳) اس سے طلب علم میں مدو ونصرت، طالب علم کا تعاون اور رحمت خداوندی کواس کی طرف متوجہ کرنا مراد ہے، تا کہ علم کا حصول اس کے لیے آسان ہوجائے۔
- (4) اکثر حضرات کے نزدیک پروں کے بچھانے سے اس کے حقیق معنی مراد ہیں کہ وہ فرشتے واقعۃ اپنے پر طالب علم کے احترام میں اس کے قدموں کے بیچ بچھاتے ہیں، گوکہ میں اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کی قدرت سے بیکوئی بعیر نہیں ، اس معنی کی تاکید مندرجہ ذیل واقعات سے بھی ہوتی ہے:
- ⇒ امام طبرانی نے ابن یکی سابق رحمہ اللہ کا واقعہ تقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک محدث کے درس میں شرکت کیلئے بھرہ کی گلیوں سے گذرر ہے متعے اور ہم سب جلدی جلدی چل رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک ایسا آ دی بھی تھا، جودین اعتبار سے مشکوک ساتھا، وہ استہزاء کے انداز میں کہنے لگا کہ'' اپنے پاؤں فرشتوں کے پروں سے اٹھالو، آئیس تو ڑند دینا'' ابھی وہ ای جگہ پر بی تھا کہ اس کے یاؤں خشک ہوگئے اور وہ زمین پرگر پڑا۔

  اس کے یاؤں خشک ہوگئے اور وہ زمین پرگر پڑا۔

والحيتان في الماء

زمین کی مخلوق میں مجھلیاں بھی شامل تھیں لیکن انہیں الگ سے ذکر کرے اس طرف اشار ہ کرنا مقصود ہے کہ بارش کا برسنا،

مچھلیوں کا پانی میں رہنااور دنیا میں ہرقتم کی سرسبز وشادا بی علاء کرام کی برکت سے ہے، چنانچہ ایک دوسری روایت میں ہے: بہھر بمطوون وجھ مدیوز قون (یعنی ان کی برکت سے بارش برستی ہےاوررزق دیاجا تاہے)۔

و فصل المعالم على المعابد . . . عالم كى عابد پر نفتيات اس ليے ہے كہ عالم كا نفع دوسروں تك پنچتا ہے ، اس كى زبان
اور قلم سے غرض ہر طریقہ سے اس كے علم كى روشنى دوسروں كومنوركرتى ہے ، جبكہ عبادت كا فائده صرف عبادت گذاركو ہى ہوتا ہے اس ليے عالم اور عابدكو چائدستاروں سے تصبيبہ دى گئى ہے كہ جس طرح چود ہويں كا چاند جب اپنى پورى تابانى كے ساتھ آسان پر نمودار ہوتا ہے تو دنیا كى ہر مخلوق اس سے روشن ہوجاتى ہے اور اس سے قائدہ اٹھاتى ہے گرستارہ خود اپنى جگہ تو روشن ہوتا ہے گروہ كى اور چيز كوروشن نبيس كرتا ۔

وان العلماءور ثة الانبياء . . . ملاعلى قارى فرماتے ہیں كه اس سے معلوم ہوتا ہے كه علاء كوصرف ضرورت كى حدتك دنیا كى طرف توجد بنى چاہيے ، كيونكه وہ انبياء كے وارث ہیں ،لہذا اگر كوئى اہل علم دنیا كى طرف زیادہ متوجہ ہوجائے تواس كا شارا نبياء كے وارثیں میں نہیں ہوگا۔

امامغزالی فرماتے ہیں بعلم کابلکہ ایمان کا اونی درجہ بیہ کہ آ دمی اس بات کو بچھے لئے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے،جس کا متیجہ بیہ ہوگا کہ دنیا سے اعراض اور آخرت کی طرف توجہ ہوگی۔

ای قسم کا ایک قصد حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آپ نے باز ارسے گذرتے ہوئے لوگوں کو تجارت میں مشغول دیکھا تو لوگوں سے فرمایا: تم یہاں ہو جبکہ میراث نبوت مسجد میں تقسیم ہورہ ہے، بین کرلوگ مسجد پہنچ گئے لیکن وہاں قرآن کریم، وکراللہ اورعلمی صلقوں کے علاوہ اور کچھنہ پایا تو وہ لوگ حضرت ابو ہریرہ نے کہنے لگے کہ کہاں ہے میراث؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: قرآن کریم اورعلم ہی تو میراث نبوت ہے، جو نی کریم کی کے وارثین کے درمیان تقسیم ہورہ ہے، تمہاری بید نیا نی کریم کا میراث تابی کریم کے میراث شاز نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ اصل میراث دی تعلیم یعنی قرآن وسنت کاعلم ہے۔ (۱)

# تقوى كاحكم

ایک محابی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ نئ نئ احادیث سنوں گاتو پہلے والی احادیث کو بھول جا دال گا، مجھے کو نئ جا محت کے است بتادیجے ، تو آپ کے نے فرمایا : تم تقوی اختیار کرلو، اللہ سے ڈرو، ان تمام امور میں جو تمہیں معلوم ہوں یعنی واجبات پر عمل کرواور گنا ہوں سے پر ہیز کرو، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔

# منافق میں دوخصلتیں جمعے نہیں ہوسکتیں

نی کریم کے ارشاد فرمایا کہ سن اخلاق اور دین فقاہت اور بجھ بیدد خصلتیں منافق بیں جمح نہیں ہوسکتیں، خواواں کا نفاق عملی ہوکہ اس کا ایمان تو درست ہے، لیکن اعمال کے لحاظ ہے اس منافقت ہے، اس ارشاد ہو درحقیقت مسلمانوں کواس طرف متوجہ کر تامقصود ہے کہ دوان دوصفات کے ساتھ آراستہ ہونے کی میں منافقت ہے، اس ارشاد ہو درحقیقت مسلمانوں کواس طرف متوجہ کر تامقصود ہے کہ دوان دوصفات کے ساتھ آراستہ ہونے کی کوشش کریں تا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بلند ہوجائے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے سوفتہ رفتہ بیدوہ بنی بھی گاتی چی جارہی ہیں، اکثریت کے اخلاق نہایت کھٹیا اور انسانیت کے معیار سے کہیں زیادہ نیچ ہوتے ہیں اور غضب بیر ہے کہ آئیں درست کرنے اور اعلی معیار پرلانے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں، ایسے ہی دین کی فہم وبسیرت اور فقاہت بہت ہی کم لوگوں میں باتی درست کرنے اور اعلی معیار پرلانے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں، ایسے ہی دین کی فہم وبسیرت اور فقاہت بہت ہی کم لوگوں میں باتی درست کرنے اور اعلی معیار پرلانے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں، ایسے ہی دین کی فہم وبسیرت اور فقاہت بہت ہی کم لوگوں میں باتی درست کرنے اور اعلی معیار پرلانے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں، ایسے ہی دین کی فہم وبسیرت اور فقاہت بہت ہی کم لوگوں میں باتی درست کرنے اور اعلی معیار پرلانے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دین کی فہم وبسیرت اور فقاہت بہت ہی کم لوگوں میں باتی درست کرنے اور اعلی معیار پرلانے کی طرف کوئی توجہ کی نہیں ، ایس میں ایس دوسفات سے آراستہ ہونے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

## دىني استاذكى فضيلت

حضرت ابوامامه کی روایت شل نی کریم یک نے ارشاد فرمایا کہ جو محض لوگوں کو ٹیر یعنی علم دین سکھا تا ہے، اس کیلیے آسان وزین ، جنگی اور تری کی تمام مخلوقات، دعاء رحمت کرتی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کوسید حاراستہ بتا تا ہے، اس سے علم سے دوسر سے لوگوں کوفائدہ پینچتا ہے جبکہ عمبادت کا نفع صرف عابد کی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے۔(۱)

# مؤمن كاذوق علم

مؤمن کوجب علم کی چاشی لگ جاتی ہے تو وہ ہروت علم کی جنجو میں رہتا ہے، وہ جوں جوں علم کی بلندیوں پر پہنچار ہتا ہے تو اس کی خواہش میں مزیدا ضافہ ہوتا جاتا ہے، یوں وہ زندگی بحرعلم کی تلاش میں معروف رہتا ہے، اس میں اس کی موت بھی آ جاتی ہے، بالآخر اللہ تعالی اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔

باب کی آخری حدیث میں ہے کہ حکمت ودانائی اور دینی بات مؤمن کی متاع مم شدہ ہے، وہ جس بندے ہے جی اسے من لیتا ہے تو وہ محفوظ کر لیتا ہے، بیٹیں دیکھتا کہ وہ محف کس فتم کا ہے، مجھ سے اعلی ہے یا اونی، و نیاوی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی اسے کوئی پر واپنیں ہوتی۔
۱

لہذاا ک حدیث سے بیدر س حاصل ہوتا ہے کہ حکست کی بات جہاں سے بھی ملے ،جس سے بھی حاصل ہو، اسے فورالے لیاجائے ، کیونکہ مؤمن ہی اس کا زیادہ حقدار ہے، اس سے دہ کہیں زیادہ فائدہ اٹھا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨٠/٤

بعض حضرات نے اس مدیث یعنی المحلمة المحکمة ..... کے یہ عنی بیان کئے ہیں کہ لوگ قرآنی آیات اور اصادیث کے منبوم اور مطلب کے بیجھنے ہیں متفاوت ہوتے ہیں، ایسے ہیں جو شخص ناتھ فہم والا ہو، اس کے سامنے اگر زیادہ فہم وبعیرت والا آدمی کسی آیت یا حدیث کے معنی ومنہوم کو بیان کرتے تو اس کا بیا نکار نہ کرے بلکہ اسے حاصل کرنے، اسے بھنے کی کوشش کرے، اور آگے دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہونیا دے کیونکہ حکمت کی بات مؤمن کی متاع گمشدہ ہے، وہ جہاں سے مجمی اسے مطرقوہ وہ اس کا زیادہ حقد ارب



#### ابواب الاستينذان والآداب عن رسول الله 🎡

"اداب" ادب کی جمع ہے، ادب کے معنی کیا ہیں، اس کی مختلف تعبیریں ہیں:

ا ۔ ادب كمعنى بين : ووتول وفعل جي اچمااورقابل تعريف كهاجائـ

۲۔ بعض حفرات کے نزدیک' دعمرہ اخلاق' کوادب کہتے ہیں یعنی یقین، قناعت، صبر، شکر، بردباری، سخاوت، غیرت، دلیری اورمروت جیسے اوصاف سے آراستہ ہونا۔

س۔ ادب بیہ کہ نیکی کی راہ کو اختیار کیا جائے اور برائی سے بچا جائے۔

۴۔ بڑوں کاادب واحترام اور چپوٹوں پرشفقت کرنے کو' ادب'' کہاجا تاہے۔ کر میں میں کی میں میں کی میں میں میں میں میں میں اور کھنے میں کا میں میں میں میں میں کہا جاتا ہے۔

ان مذكوره معنول مين كوكي تعارض نبيس، بيك ونت بيسار ايك فخف مين جع بهي بوسكتے إيل \_(١)

#### باب مَاجَاءَفِي إِفْشَاءِ السَّلام.

بيرباب اس صديث پرهشمل ہے جس ش سلام کو پھيلائے اورعام کرنے کا تھم ہے۔ عَنْ أَبِي هٰرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَى ثُوْمِنُوا، وَ لاَ تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُوا، أَلَا أَذْلُكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْفُمْ فَعَلْفُمُو هُ تَحَابَنِهُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہم کے وقت تک داخل نہیں ہوسکتے بہاں جان ہے تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتے بہاں تک کہ تم آپس میں میں محبت کرنے لگو، کیا میں تمہیں ایک ایکی چیز نہ بناؤں کہ جب تم اسے کرنے لگوتو تم آپس میں محبت کرنے لگو کے، (وہ چیز ہے ہے کہ ) تم سلام کوآپس میں محبت کرو۔

مشكل الفاظ كمعنى: دفشاء: كهيلانا، عام كرتا، رواج دينات حابوا: اصل من تخابواتها، ايك تا تخفيف كى وجد عرادى كن ب: تم آپس من پيار ومحبت كرو ألا أدلكم: كيا من تم كونه بناؤل، كيا من تمهارى را بنمائى ندكرول ففسوا: كهيلاؤ، عام كرو، رواج دو ـ

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۲۵۳/۸ كتاب الآداب, تحفة الاحوذي ٣٨٢/٧

# سلام کو پھیلانے کا حکم

لفظ "سلام" کے معنی ہیں: ہر شم کے عیب سے پاک صاف ہونا"، اور یہ در حقیقت اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کے معنی ہیں: وہ ذات جو ہر شم کے نقص وعیب، آفت اور تغیر وفنا سے محفوظ اور سالم ہے"، ایک حدیث میں ہے کہ "لفظ" سلام، اللہ تعالی کا ایک نام ہے جے اللہ تعالی نے زمین پر اتار اہے، لہذاتم سلام کو پھیلا کا اور عام کرو، جب کوئی شخص کسی مجلس کو سلام کرتا ہے تو اسے ان لوگوں پر ایک گونہ فضلیت حاصل ہوجاتی ہے کہ اس نے ان کو اللہ کا نام یا دولا یا ہے، اگر وہ جو اب دے دیں تو بہت اچھا، ورنہ فرشتے اسے سلام کا جو اب دیتے ہیں،

امام نووی فرماتے ہیں کہ بالا جماع سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اور پھر بعض حفرات کے بزد یک سلام کا جواب اتنی آ واز سے ضرور دیا جائے کہ دوسراا سے من سکے کیکن حضرت تھانوی صاحب کی بعض کتابوں ہیں ہے کہ مطلق سلام کا جواب دینا واجب ہے اور دوسرے کوسنوانا مستحب ہے، ضروری نہیں ، امام نووی فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا فورا واجب ہوتا ہے، لہذا اگر خطیس کوئی سلام کلھے یا قاصد کے ذریعہ سلام بھیج توفورااس کا جواب دینا ضروری ہے، اور بذریعہ تحریراس سلام کا جواب دینا محلق اس تحریری سلام کا زبانی جواب دینا محروری ہے، اس قول کولیا جائے تومطلق اس تحریری سلام کا زبانی جواب دینا ضروری ہے، تی کہ طاق میں آخروں ہے، اس قول میں آسانی ہے، (۱)

چندموقے ایسے ہیں کدان میں نہ توسلام دیناجا کڑ ہے اور نہ ہی اس کا جواب دینالازم ہے، ان میں سے چندمقام بیر ہیں: جو شخص نماز پڑھ رہا ہو، جمعہ کا خطبہ ہورہا ہو، کوئی شخص قر آن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، یا اذان یا اقامت کہ رہا ہے، یا دین کتاب کا درس دے رہاہے یا انسانی ضروریات مثلا استنجاء وغیرہ میں مصروف ہے یا کوئی کھانا کھارہا ہو.....

دنیا کی ہرمبذب توم میں بیروان ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تواپنی عبت کے اظہار کیلئے کوئی نہ کوئی کلمہ ضرور کہتے ہیں، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اس موقع پر مختلف الفاظ کے استعمال کا رواج چل رہا تھا، کوئی کہتا تھا: حیاا نے اللہ (اللہ تعالی تمہیارے ذریعہ تمہارے متعلقین کی آٹکھیں اللہ (اللہ تعالی تمہارے ذریعہ تمہارے متعلقین کی آٹکھیں کھنڈی کرے) یا یہ جملہ بولتے: اَنعَمَ اللہ صَبَاحًا (خداتمہاری مجملے کے عین اللہ صَبَاحًا (خداتمہاری مجملے کے عین اللہ صحیحی بنائے ) وغیرہ، اسلام نے ان تمام الفاظ کی جگہ السلام علیم کا طریقہ جاری کیا، بیا یک متم کی دعا ہے جس مے عنی ہیں: ''تم ہر تکلیف اور رخے ومصیبت سے دور رہو''(۱)

السلام علیم کا پیکلمه اس قدرشیری اور میشها ہے کہ جب انسان دوسرے مسلمان کوسلام کرتا ہے تو آپس میں پیار ومحبت اور انس کا ایک ماحول بن جاتا ہے، اگر انسان کسی اجماع میں یاسنر کی گاڑی میں یا کسی بھی مناسب جگہ پرسلام نہ کرے تو آپس میں

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ۲۳۵/۳ كتاب السلام ، باب من حق المسلم

<sup>(</sup>r) معارف القرآن ۹۷/۲ اسورة النساء

وحشت اوراجنبیت کی فضاء کا سال رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نی کریم کے اس مدیث میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ تم سلام کو ضرور پھیلا وَ، عام کرو، اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہواور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے ، کیونکداس سے مجت پیدا ہوتی ہے، اور جب تک آپس میں مجت کا ماحول نہ ہوتومسلمان کا ایمان کمل نہیں ہوتا، اور جنت میں جانے کیلئے ایمان کا کامل ہوتا ضروری ہے۔

# بابمَاذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلاَمِ

یہ بابسلام کی فضیلت کے بیان میں ہے۔

عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً جَاءً إِلَى النَبِي ﴿ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ عَشْوَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَهُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ وَمُشْرُونَ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهُ وَبَرَكَاثُهُ مِ فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : ثَلاَثُونَ.

حفرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک فخص نی کریم کی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: السلام علیم آو نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: السلام علیم ورحمة الله، آپ کریم کی فی نے ارشاد فرمایا: اس کیلئے دس نیکیاں ہیں، پھرایک تیسر افخص آیا اور اس نے اس طرح سلام کیا: السلام علیم ورحمة الله وقد برکات، تو نی کریم کی نے فرمایا: اس کے لیے میں نیکیاں ہیں۔
برکات، تو نی کریم کی نے فرمایا: اس کے لیے میں نیکیاں ہیں۔

# سلام کرنے کی فضیلت

اگرکوئی شخص ان الفاظ سے سلام کرے: ''السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاۃ' تواس کے لیے تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یہ
الفاظ توضیح احادیث سے ثابت ہیں، بعض روایات میں اس سے زیادہ ''ومغفرۃ' اور بعض ہیں'' ورضوانہ' کے الفاظ ہی آتے ہیں،
البۃ یہ اجادیث ضعیف ہیں، اور فضائل اعمال میں اگر چرضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے کین چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے یہ تعرق منقول ہے کہ سلام ''و برکاۃ'' کے لفظ پرختم ہوجا تا ہے، اس لیے سلام میں لفظ و برکاۃ پراضافہ
کرنے سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ کلمات سے سلام کرنامسنون نہیں ہے، گوکہ اس کا جواز ہے۔(۱)

#### باب مَاجَاءَ فِي أَنَّ الإسْتِثْلَاانَ ثَلاثُلُهُ

يد باب ال بيان يل ب كر حمر يل واظل مونى كي لي ) اجازت ليما تين مرتبه ب-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ قَال عُمَرَ: وَاحِدَهُ. ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨٣/٤ معارف القر آن ٥٠٣/٢

سَكَتَ سَاعَةُ ثُمْ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدُخُلُ؟ قَالَ عَمَرَ: ثِنْتَانِ. ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدُخُلُ؟ فَالَ عَمَرَ لِلْبُوَّابِ: مَاصَنَعَ؟ قَالَ: رَجَعَ. قَالَ: عَلَى بِهِ. فَلَمَا جَاءه قَالَ: الْمُنَا وَاللهُ اللهُ ال

DE Y

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ابوموی نے عرب (محمر میں داخل ہونے کی) اجازت طلب کی اور کہنا السلام علیم، كيايس داخل بوسكتا مون؟ حضرت عمر فرمايا: البحى توايك باراجازت لى ب، پهروه تعورى دير خاموش رب اوركها: السلام عليم، كيا ميس داخل موسكتا مون؟ حضرت عمر في طرمايا: البحى بيراجازت دومرتبه موكى، پهرابوموى تعوزى ديرخاموش رہاورکہاالسلام علیم کیا میں آسکتا ہوں؟ بہتن مرتبہ ہوئی ہے، پھروہ واپس ہو سکتے ،توحفرت عمر نے چو کیدار سے فرمایا كر: ابوموى نے كيا كيا؟ اس نے كہا: وه والى چلے محتے، حصرت عمر فرمايا: أنبيس ميرے ياس لاؤ، جب ابوموى ان کے یاس آ گئے تو بوجھا کہ بیآ ب نے کیا کیا؟ ابوموی نے فرمایا: میں نے سنت کی پیردی کی ہے، حضرت عمر نے فرمایا: کیا تم نے سنت کی اتباع کی ہے؟ اللہ کی شمتم اس پرضرور میرے پاس کوئی دلیل اور گواه لا کو، ورند میں تمہیں ضرور تنبیه کروں گا، حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ابوموی اس بارے میں ہم انسار یوں کی ایک جماعت کے پاس آئے اور فرمایا: اے انصاری جماعت: کیاتم لوگ رسول الله علی کی احادیث کوسب سے زیادہ جانے والے نہیں ہو؟ کیا رسول الله 🐲 نے بینبیں فرمایا کہ اجازت تین مرتبہ مانگی جائے ،اگراجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ لوٹ جاؤ ، اس پرلوگ ان سے مزاح اور خوش طبعی کرنے لگے ( یعنی بیر کہنے لگے کہ بہتر ہے کہ عمتہمیں خوب تعبیدو تا دیب کریں )۔ ابوسعید خدری فرماتے ہیں: پھریس نے اپنا سرابوموی کی طرف اٹھایا اور میں نے ان سے کہا: حضرت عمرے اس معاطے میں جوسزا آپ کو طے، میں بھی اس میں آپ کا شریک ہوں، رادی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابوسعید خدری حضرت عمر کے پاس تشریف لے محتے اوران کواس امر کی خبر دی ( کداجازت تین مرتبہ ما تکی جائے ، اجازت نہ ملے تو لوث جاؤ ، یعنی ابوموی کی انہوں نے تصدیق کردی ) تب حضرت عمر نے فرمایا: میں بدبات نہیں جانتا تھا۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى كَالْأَا فَأَذِنَ لِي.

حفرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ایک سے تین مرتبدداخل ہونے کی اجازت ما تکی تو آپ نے جھے اجازت ویدی۔

امام تر ذری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ابوموی پراعتراض اس بات پر کیاتھا کہ تین مرتبہ میں اجازت نہ ملے تو لوث جانا چاہئے، چنانچے آئیس اس کاعلم نیس تھا کہ نبی کریم شک نے تین مرتبہ میں اجازت نہ ملنے پرلوٹ جانے کا تھم دیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: الاستندان: اجازت طلب کرنا۔ واحدة: اصل عبارت ہے: است منان قواحدة ایک باراجازت طلب کرنا۔ دفقة: رفیق کی جمع ہے: دوست فیماز حو نه: وواس سے خوش طبی اور فداق کرنے گئے۔

# تين مرتبه تك اجازت طلب كرنے كاتھم

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جب انسان کی کے گھریا آفس ہیں جائے تو بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو، اگر متعلقہ آدی سامنے ہوتو سلام کر کے اس سے اجازت لے ،اورا گروہ سامنے نہ ہوتو تین بارتک اجازت طلب کر سے ،اگراجازت ل جائے تو شیک ورنداب مزید یہاں نہ تھر ہے ، والی ہوجائے ، اگر در واز بے پرکوئی تھنی کی ہوتو اس سے اجازت ماصل کی جائے ، تین مرتبہ کے بعد مزید کوئی تھنی وغیرہ کا کوئی انتظام نہ ہوتو بائد آواز سے تین مرتبہ تک سلام فی بے کراجازت ہو چھے ، جواب آجائے تو شیک ورندوالی ہوجائے۔

حضرت ابوموی نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کے ہال داخل ہونے کیلئے تمین مرتبہ اجازت طلب کی ، اندر سے کوئی جواب نہ آ یا تو واپس چل پڑے ، پھرائیس بلا کر بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہی مسنون طریقہ ہے کہ تین بارتک کوئی اجازت نہ طے تو آ دمی واپس ہوجائے ، حضرت عمر نے فرمایا اس بات پر کوئی دلیل اور گواہ پیش کرو، ورنہ تا دبیا تہمیں سز ادمی جائے گی ،

حضرت ابدموی نے انعماری صحابہ کے جمع میں اپنی تائید کے لیے شہادت طلب کی تو وہ فداق سے ان کی گھر اہٹ کو دیکھ کرخوش طبعی کرنے گئے ،مقصدان کی تو بین یا استہزا ونہیں تھا بلکہ وجہ رہتی کہ انہیں معلوم تھا کہ اس بارے میں واقعی دلیل موجود ہے، حضرت عمر کی طرف سے انہیں کوئی سز انہ ہوگی تو بھر گھر انے کی کیا ضرورت ہے چنا نچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے سامنے آگر شہادت دی کہ واقعة بیر حدیث درست ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے کہ تین بار کے بعد بھی اگر اجازت نہ طے تو انسان کو والیں ہوجانا چاہئے ، تب حضرت عمر فاروق نے فرما یا کہ میرے علم میں بید بات نہیں تھی۔

حضرت عمرض الله عند نے حضرت ابوموی سے جو گواہ اور دلیل طلب کی ،اس کی وجد پینیس تھی کہ ان کے ہاں خبر واحد مقبول نہیں ، کیونکہ جہور کے نز دیک توخیر واحد معتبر ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ اس کا راوی حضرت ابوموی جیسا اللہ شخص ہو، جو کہار صحابہ زخائی میں سے ہیں ، ان کا گواہ طلب کر نامجن احتیاط کی وجہ سے تھا تا کہ حدیث روایت کرنے کی اہمیت لوگوں کے سائے آجائے اور ان لوگوں کو جرائت نہ ہوجو ہر بات پر من گھڑت حدیث پیش کر دیتے ہیں حالانکہ وہ حضور سے شابت نہیں ہوتی ، پھر بھی وہ اس کی نسبت حضور کی طرف کردیتے ہیں۔

حضرت عمرفاروق رضی الله عند نے حضرت ابوموی کواجازت کس وجہ سے نہیں دی تھی، جب کہ وہ اجازت طلب کررہے

تے،شارمین مدیث نے اس کی دووجہیں لکھی ہیں:

ا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دورخلافت میں حضرت ابوموی اشعری کو کو فدکا گورنر بنایا تھا، اور انہیں پتہ چلاتھا کہ ابوموی کے دروازے پرلوگ اجازت کے لیے کھڑے رہے ہیں،لیکن وہ اجازت نہیں دیتے تو حضرت عمر نے انہیں ادب سکھانے کے لیے ان کے ساتھ بیدمعالمہ کیا، تا کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ اس طرح کرنے میں کتنی سخت اذبیت اور تکلیف پہنچی ہے، گویا اس سارے مل سے ان کی اصلاح پیش نظر تھی۔

۲۔ صبح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بعد میں آئیس بلا کر فرمایا کہ ہم کسی کام میں مشغول تھے، اس وجہ سے آپ کو جواب نیدے سکے۔(۱)

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس باب کی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے حضور کے پاس داخل ہونے کیلئے تین بارا جازت طلب کی اور آپ کو اجازت دیدی گئی اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات معلوم تھی تو پھر حضرت ابوموی سے حضرت عمر نے اس بات پردلیل اور گواہ کیوں طلب کئے؟

امام ترندی رحماللد نے اس کا جواب بید یا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو بیات تومعلوم تھی ، کہ تین بار تک اجازت طلب کی جائے الیکن بیات معلوم نہیں تھی کہ تین بارا جازت کے بعد بھی اگرا جازت نہ طے ، تو آدمی واپس ہوجائے ، اس لیے احتیاطا انہوں نے اس بات ثابت ہوجائے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ بعض با تیں کسی ماہر عالم کومعلوم نہ ہوں ، ان سے چھوٹے کومعلوم ہوں ، تا ہم یہ بات ان کیلئے کوئی باعث عیب نہیں (۲)

#### باب مَاجَاءً كَيْفَ رَدُّ السَّلاَمِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ سلام کا جواب کس طرح دیا جائے۔

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ, قَالَ: دَحَلَ رَجُلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ﴿ جَالِسْ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَعَلَيْكَ, ازجِعْ, فَصَلِّ, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَلَا كَوَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. حضرت الوہريره فرماتے ہيں كما يك فحض مجدين واخل ہوا، اور رسول الله ﴿ مَحِدَى ايك طرف تشريف فرماتے، الشخص في نماز پرهى، پھر حاضر خدمت ہوكرآپ كوسلام كيا، آپ ﴿ فَا ارشاد فرمايا "وعليك" (اورتم پر بھى سلام ہو) جاؤ، دوباره نماز پرهو، تم في نمازنين پرهى، پھر راوى في يورى حديث كوذكركيا۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ٢١١ ٣٣/٢ كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذى ٣٨٥/٤، مرقاة المفاتيح ٣٨٨/٨، كتاب الآداب, باب الاستثذان

## سلام كاجواب دينے كا طريقه

سلام کا جواب دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے: وعلیکم السلام ورحمۃ الله و برکاتہ، اورا گرصرف: وعلیکم السلام یا وعلیک السلام کہا جائے ہے۔ اورا گرمسلمان کے جواب میں واو کے بغیر صرف ' علیک یاعلیکم' کہتو یہ بالا تفاق نا جائز ہے۔ اورا گر واو کے ساتھ ہو لے لیتی' وعلیک' یا' وعلیک' تو اس کے بارے میں و دقول ہیں، ایک قول کے مطابق اس طرح جواب دینا بھی درست ہے، جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم کا نے ضرف ' وعلیک' سے جواب دیا ہے، اگر چواس حدیث میں نبی کریم کا نہ مرف ' وعلیک' سے جواب دیا ہے، اگر چواس حدیث کے دوسرے طرق میں ' وعلیک السلام' کے الفاظ بھی منقول ہیں۔

اوراگرایک جماعت کوسلام کیا جائے توان میں سے ایک بندے کا جواب دینا بھی کا فی ہے،سب کا جواب دینا ضرور کی نہیں، ہاں بہتر ضرور ہے۔(۱)

#### باب مَا جَاءَفِي تَبْلِيغِ السَّلامِ.

یہ باب سی کوسلام پہنچانے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَاتِشَةَ حَلَقَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ لَهَا: إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ. قَالَتُ: وَعَلَيْهِ السَلامُورَ خَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

حفرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے انہیں بتایا کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم شے نے مجھے فرمایا کہ جرئیل حمہیں سلام کہتے ہیں،حضرت عائشہ نے جواب دیا: دعلیہ السلام ورحمۃ اللہ و برکانتہ۔

### غائبانه سلام اوراس کے جواب کامسنون طریقہ

اگرکوئی خص کسی کی طرف سے سلام پہنچائے واسے دونوں کے جواب کا مسنون طریقہ بیہ کہ سلام دینے والے اور پہنچانے والے دونوں کو فیخص سلام کا جواب دے مثلا وہ ایوں کے و علیہ کسی کا جواب کا بیافضل کو فیخص سلام کا جواب دے مثلا وہ ایوں کے و علیہ کسی کی مقال وہ ایوں کے و علیہ کسی اگر فیٹم ما تبانہ سلام کا بیانے والے کوسلام ندوے مرف اس فائب طریقہ ہے، چنانچ نسائی کی روایت میں اس کی تصرت منقول ہے، لیکن اگر فیٹم میں فائز ہے کی کو کہ سلام کی بیانے والے کوسلام کے جواب میں شریک کرنا واجب نہیں ، جیسا کہ حضرت ما تشدی اس مدین سے سے متم ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ماکٹھ نے جرئیل امین کے سلام کے جواب میں نی کریم کی کوسلام نیوں کیا ایمن کے سلام کے جواب میں نی کریم کی کوسلام نیوں کیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح اللهم ٢٣٥/٣ كتاب السلام، باب من حق للسلم، تحفة الاحوذى ٣٨٩/٤ الكوكب الدرى ٣٧٤/٣

<sup>(</sup>۲) فتح البارى ۱۱ (۲۵۸، كتاب الاستئذان، باب اذاقال: فلان يقر ثك السلام

#### باب مَا جَاءَفِي فَضْلِ الَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلامِ.

یہ باب اس مخص کی نصیلت کے بیان میں ہے جوسلام میں پہل کر تاہے۔

عَنْ أَبِي أَمَامَةً, قَالَ: قِيلَ يَارَسُولَ الله: الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ, أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلاَم فَقَالَ: أَوْلاَ هُمَا بِالله.

حفرت ابوا مامہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول: جب دوآ دمیوں کی آپس میں ملاقات ہوتو ان میں سے کون پہلے سلام کرے؟ آپ ان نے فرمایا: ان دونوں میں سے جواللہ کے ہاں زیادہ نزدیک ہوگا، دوسلام میں پہلے سلام کرےگا۔

## سلام میں پہل کرنے کی فضیلت

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ جو تخص سلام میں پہل کرتا ہے، اسے اللہ کے ہاں خاص قرب اور نزد کی حاصل ہوتی ہے، اور ایک درسری حدیث میں ہے کہ ایں انتخص تکبر سے بری ہوتا ہے، اس میں عجز وا تکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنے کی عادت بنانی چاہے، تا کہ انسان کو یہ فضیلت حاصل ہوجائے۔(۱)

### بابما جَاءفِي كَرَاهِيَةِ إِشَارَةِ الْيَدِ بِالسَّلامِ

یہ باب سلام میں ہاتھ سے اشارہ کرنے کی کراہت کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله عَلَى: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَيَّة بِعَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِوَلاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِوَتُسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَّكُفِ.

حفرت عمروبن شعیب اپنے والدسے اور وہ ان کے داداسے قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ شکے نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے وہ خض نہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت اختیار کر رہے، لہذا یہود ونصاری کی مشابہت اختیار نہ کرو، کیونکہ یہود یوں کا سلام کرنا انگلیوں کے اشارہ سے اور نصاری کا سلام ہتھیلیوں کے اشارہ سے ہوتا ہے۔

# اشارول کے ذریعہ سلام کرنے کا تھم

اس حدیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ یہودونصاری اورغیر مسلموں کے کی بھی فعل اور طریقہ کواور خاص طور پر سلام کرنے کے کسی بھی طریقے کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے ، کیونکہ اس سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، لہذا سلام کیلئے الگلیوں یا ہتھیلیوں کے ذریعہ اشارہ کرنا ، ہاتھ جوڑ لیتا ، کریا سرکو جھکانا، غرض کوئی بھی الی بیئت اختیار کرنا جس سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہو، اس سے اجتناب کیا جائے ، کیونکہ بیلوگ سلام میں صرف اشاروں پر ہی اکتفاء کرتے تھے زبان سے سلام کے الفاظ نہیں ہوتی ، بلکہ یہودونساری وغیرہ نہیں ہولتے تھے ، سلمانوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہئے ، کیونکہ اس انداز سے سلام کی سنت اوائیس ہوتی ، بلکہ یہودونساری وغیرہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے آدمی اس وعید کا مستحق ہوجاتا ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کے ساتھ ، زبان سے سلام کے الفاظ بھی ہولے جا میں ، توبیج از اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ، جے امام ترفدی رحمہ اللہ نے ایک باب کے بعد ، باب المتسليد علی النساء میں نقل کیا ہے۔ (۱)

# بابمَاجَاءَفِي التَسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

یہ باب بچوں کوسلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْسَيَّادٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعَ ثَابِتِ الْبُنَائِي َفَمَزَ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ ثَابِثْ: كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فَمَزَ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَنَسْ: كُنْتُ مَعَرَسُولِ اللهِ ﴿ فَمَزَ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

حضرت سیار کہتے ہیں کہ یس ثابت بنانی کے ساتھ جارہاتھا کہ وہ بچوں کے پاس سے گذر سے تو انہوں نے بچوں کوسلام کیا اور فرما یا کہ یس حضرت انس کے ساتھ تھا تو وہ بچوں کے پاس سے گذر سے تو انہوں نے بچوں کوسلام کیا اور حضرت انس نے فرما یا کہ یس رسول اللہ علیہ کے ساتھ جارہاتھا کہ آپ کا گذر بچوں پر ہوا تو آپ شک نے بچوں کوسلام کیا۔

# بچول کوسلام کرناسنت ہے

نی کریم بھی جب مجھدار بچوں کے پاس سے گذرتے تو آئیس سلام کرتے ، یہ آپ کے نہایت عاجز اور متواضع مور نے کی کریم بی جب مجھدار بچوں کے پاس سے گذرا کر بے تو آئیس بھی سلام کیا کرے تا کہ آئیس بھی سلام کی سنت معلوم ہو جونے کی دلیل ہے، لہذا جب آ دمی بچوں کے پاس سے گذرا کر بے تو آئیس بھی سلام کیا کرے تا کہ آئیس بھی دہن سے تہیں نگلی ، جو جیز بچپن میں ذہن میں بیٹے جائے ، وہ بھی ذہن سے تہیں نگلی ، اللہ تعالی میں کی تو فیق عطافر بائے۔(۲)

## بابما جاءفى التَسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

یہ باب عورتوں کوسلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَوْيِدَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةُ مِنَ النِسَاءِ قُعُو ذَ فَٱلْوَى بِيَدِهِ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٣٩٣/٤، مرقاة ٢٤٠/٨ كتاب الاداب، باب السلام

۳۹۳/٤ څغة الاحو ذي ۳۹۳/٤

بِالتَّسْلِيمِ وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بِيَدِهِ.

حضرت اساء بنت یزید فرماتی بین که رسول الله بیشی ایک دن معجد سے گذر سے اور وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہو گئتی تو آپ شاہ کے بتایا۔ موکئتی تو آپ شاہ کے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔

# اجنبی عورت کوسلام کرنے کا مسکلہ

اگر عورتوں کی جماعت ہواور فتنہ کا خطرہ نہ ہوتو ایسی صورت میں انہیں سلام کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ویا ایک عورت ہے، تو پھر سلام کرنا جائز نہیں، ہمارا یہ دور چونکہ فتنہ کا زمانہ ہے اس لیے علی الاطلاق عورتوں کوسلام کرنے سے اجتناب کیا جائے، البت اگر کوئی عورت اس قدر عمر سیدہ ہو کہ جہاں فتنہ میں جتلا ہونے یا کسی بدگمانی کا اندیشہ نہ تواسے سلام کرنا جائز ہوگا۔

اور نبی کریم ﷺ کیلئے عورتوں کوسلام کرنا جائز تھا، اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کیونکہ نبی کریم ہے کاکسی فتنہ میں جتلا ہونے کا کوئی خوف اور خطرہ نہ تھا، چنانچہ اس باب کی مذکورہ حدیث میں آپ شک کے ای سلام کا ذکر ہے۔(۱)

## باب مَاجَاءَ فِي التَّسْلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ.

یہ باب گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ الله ﴿ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّم، يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكُ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ .

حفزت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فر مایا: اے میرے بیٹے: جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤتو تم سلام کیا کرو، اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی۔

## اینے اہل خانہ کو بھی سلام کیا جائے

نی کریم ﷺ نے حضرت انس سے فرما یا کہ جبتم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوتو اپنے گھر والوں کوسلام کیا کرو، اس سے تم پر بھی برکت ہوگی اور تمہارے اہل خانہ پر بھی ،اس لیے اس سنت پر اہتمام سے کرنا چاہئے ،عمو مالوگ جب گھر داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے ،اور اس طرف ان کی تو جہ بھی نہیں ہوتی ، پیاطریقہ سنت کے خلاف ہے،اللہ تعالی عمل کی تو فیق عطاء فرمائے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٣٩٥/٤مرقاة المفاتيح ٣٧٨/٨

# باب مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ قَبْلَ الْكَلاَمِ

یہ باب کلام سے پہلے سلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ١٠٠٠ : السَّلاَمُ قَبلَ الْكَلاَم

حضرت جابر بنعبداللد كتي بين كدرسول الله الله في في ارشادفر ما يا:سنت بيب كدكلام سي بهليسلام كياجائه،

وَبِهَذَا الإِسْنَادِعَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: لاَتَذْعُو الْحَدَّا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ.

اوراس سندسے بیجی منقول ہے کہرسول اللہ اللہ فی نے ارشا دفر مایا: تم کسی کواس وقت تک کھانے کیلئے نہ بلا کو، جب تک کہوہ سلام نہ کرے۔

# بہلے سلام پھر کلام

اس مدیث سے بیسنت ثابت ہوتی ہے کہ جب آپس میں ملیں تو گفتگو سے پہلے سلام کیا جائے ، کیونکہ بیامن وسلامتی کی دعا ہے ، اور اس سے کلام شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔(۱)

## بابمَاجَاءَفِي كُرَاهِيَّةِالتَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ.

یہ باب آس بیان میں ہے کہذمی کوسلام کرٹا مروہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ إِنَّهُ عَالَ: لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُ وهُمْإِلَى أَضْيَقِهِ.

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فر مایا: یہودونصاری کوسلام کرنے میں ابتداء نہ کرو، اور جب ان میں سے کسی سے راستہ میں ملوتواسے تنگ راستے کی طرف سے گزرنے پرمجبور کردو۔

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ: إِنَّ رَهُطُّا مِنَ الْيَهُودِ، دَحَلُوا عَلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ النَّبِئُ ﴿ وَعَلَى النَّبِئُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ النَبِئُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت عائشفر ماتی ہیں کہ کچھ یہودی نی کریم ایک کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: الدام علیک (تم پرموت آئے)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٩٤/٤٣

آپ ف نے جواب میں فرمایا علیم (تمہیں موت آئے) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ: تم پرسام اور لعنت ہو، حضور ف نے فرمایا: اے عائشہ اللہ تعالی تمام امور میں زی کوئی پند فرماتے ہیں، حضرت عائشہ زالتہ نانے من کیا: کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی، حضور ف نے فرمایا: میں نے بھی انہیں ' علیم'' کہ کر جواب دے دیا تھا (کہموت تم پرہی ہو)۔

## اہل ذمہاور کا فرکوسلام کرنے کا مسئلہ

اس باب کی پہلی صدیث کی روشی میں تمام فقہاء فرماتے ہیں کہ مسلمان کیلئے بیہ بات جائز نہیں کہ وہ کا فرکوسلام کرنے میں پہل کر سال میں پہل کرنا در حقیقت اسلامی تہذیب کا ایک ایسا اعزاز ہے، جس کے متحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں، جو اسلامی تہذیب کے پیروکارا درمسلمان ہیں، بیاعزاز اللہ کے باغی اور غیرمسلموں کو حاصل نہیں ہوسکتا، تا ہم اگر وہ سلام کریں، تو جواب میں صرف ' ویلیم یا علیم'' کہا جائے، پورا جواب ذکرنہ کیا جائے۔

بعض حفرات کے نزدیک کافرکومجی ابتداء اسلام کر سکتے ہیں اوراس میں اس کی ہدایت کی نیت کر لی جائے ، تا ہم جمہور کے نزد کیک افرکوملام دینا درست نہیں ، کیونکہ اس حدیث میں اس کی تصریح آھی ہے، البتہ اگر کسی ذی کافر کے ساتھ مسلمان کا کوئی کام وابستہ ہو، تو ایسی صورت میں اسے سلام کیا جا سکتا ہے۔

#### فاضطروه الئ أضيقه

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس جملے کے متن بہ ہیں کہ اگرتم کمی تنگ راستہ سے گذر رہے ہواور وہاں پرتمہاری کمی کا فر سے ملاقات ہوجائے تو اس کے ادب واحتر ام کی بناء پرخود سائیڈ پہہوکر اسے راستہ ندوہ اس جملہ کا بیہ مطلب نہیں کہ کشادہ راستہ میں تم اسے ایک طرف چلنے پرمجور کردو، تا کہ وہ راستہ اس کیلئے تنگ پڑجائے، کیونکہ اس سے تو اسے اذبیت ہوگی جس سے ہمیں تنع کیا گیا ہے، اس لیے بیہ مطلب مراد لینا درست نہیں۔(۱)

کھے یہودی لوگوں نے نبی کریم کے کو یوں سلام کیا: السام علیک آپ پرموت ہو، آپ کے جواب میں ارشاد فرمایا: "علیکم" تم پرموت ہو، اس روایت میں "علیکم" واو کے بغیر ہے جبکہ بعض نسخوں میں واو کے ساتھ یعنی" وعلیکم" آتا ہے، واو کے ساتھ ہوتو اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ا۔ سیدواو برائے عطف ہو،مطلب یہ ہوگا: ہم اورتم موت کے معاطع میں برابر ہیں، ہم سب نے ہی موت کی کھا ٹی سے گذرناہے۔ گذرناہے۔

٢- سيداوعطف كيليخ ند بو بلكه استيناف كيليح بوليني مستقل جمله بوءاس مورت مين تقدير عبارت اس طرح بوكى: وعليكم

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح اللهم ۲۵۵/۳ كتاب السلام، باب النهى عن ابتداء السلام

ماتستحقون من الذم (اورتم پروه فرمت بوجس ع مستحق بو)\_

اوراگر''واؤ' كے بغير ہوليتن''عليكم' تو پر تفتر يرعبارت يوں ہوگی نبل عليه كھر السامر (بلكتم يرموت ہو)۔ اس سے معلوم ہوا كه كا فروں كے جواب ميں''عليكم'' بغيرواو كے، اور' واليكم'' واد كے ساتھ دونوں طرح كہا جاسكتا ہے۔

(1)

# حضور المجالا كهني والعاكم

حضور کواگرکوئی محض العیاذبالله برا بھلا کے ہوائ کاشری تھم کیا ہے، اس بارے بیل تفعیل ہے:
احتاف کے نزدیک اگرکوئی ذمی یا اسلامی ملک میں ویزا لے کرآنے والا کافر، نبی کریم کی کوسب وشتم کر ہے وہا کم وقت اس کیلئے جوسز امناسب سمجھے، تعزیراتی طور پروہ اس پرنافذ کردیے، اس حرکت کی وجہ سے زیوا سے تل کیا جائے گا، اور نہی اس کا عقد ذمہ اور معاہدہ تتم ہوگا، ان کا استدلال حدیث باب سے ہے کہ آپ شکے نے اس میرودی کوتل کرنے کا تھم نہیں دیا۔

اورا کرکوئی مسلمان نی کریم کی شان میں سب وشتم اور گتاخی کردے، تواس سے وہ مرتد ہوجائیگا، جس کی وجہ سے استقل کردیا جائے گا، امام بخاری کا میلان بھی ای طرف ہے۔

شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے نز دیک نبی کریم کی شان اقدس میں جوکوئی بھی سب دشتم کا ارتکاب کرے، خواووہ مسلمان ہویا ذمی، اس کا سرقلم کردیا جائیگا، اور اس ہے اس ذمی کا معاہدہ بھی ختم ہوجائیگا، ان حضرات کا استدلال اس بات ہے ہے کہ نبی کریم کا سے نے کعب بن اشرف، ابورافع اور ابن خطل وغیرہ کوئل کرادیا تھا۔

اور حضرت عائشہ و الله کی خرکورہ حدیث کے بارے میں جہوریہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے نے تالیف قلب کے طور پر ان یہود یوں کوئل کرنے کا حکم نہیں دیا ، کویا آپ کے نے اس مسلحت کواختیار فرمایا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٩٩/٤

<sup>(</sup>r) فتح البارى ٣٢٨/١٢ كتاب استتابة المرتدين، باب اذاعرض اللمى اوغيره بسب النبي الكرية تكملة فتح الملهم ٢٥٣/٣

السرل السرل المام ٢٥٢/٣ كتاب السلام، حكم شاتم الرسرل

## باب مَا جَاءَفِي السَّلاَمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ

500

اس باب بین اس مجلس پرسلام کرنے کا ذکر ہے جس بین مسلمان اور کا فر ہوں
عن أُسَامَةَ بْنَ ذَيْدٍ، أَخْبَرَ وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَزَ بِمَ جُلِس، وَفِيهِ أَخْلاَطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْيَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ (ایک ون) نی کریم ﷺ ایک ایی مجلس کے پاس سے گذر ہے، جس میں
مسلمان اور یہودی باہم بیٹے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے (مسلمانوں کا ارادہ کرکے) اہل مجلس کوسلام کیا۔
مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ اخلاط: خلط کی جمع ہے، ملے جلے لوگ، کمس لوگ۔

# مسلم وكفاركے اجتماع كوسلام كرنے كا طريقه

اگرانسان کسی ایسے اجتماع میں جائے یا وہاں سے گذر ہے، جس میں مسلمان اور کا فر ہرتشم کے لوگ ہوں، یا ایک مجلس کے پاس سے گذر ہے، جس میں مسلمان اور کچھ ظالم تو ایک صورت میں سلام کرنے کا طریقہ بیہ کہ جب انسان سلام کرنے والی سنت میں سے ہو، اور طریقہ بیہ کہ جب انسان سلام کرنے والی سنت میں سے ہو، اور عام استعال فرمائے ، لیکن اس سے صرف اہل اسلام کا ارادہ کیا ہے، اس سے درحقیقت امت کو درس دینامتھ مود تھا۔ (۱)

## باب مَا جَاءَ فِي تَسْلِيمِ الرّ اكِبِ عَلَى الْمَاشِي

یہ باب اس بیان میں ہے کہ سوار مخص، پیدل چلنے والے کوسلام کرے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . وَزَادَ ابْنَ الْمُثَنِّي فِي حَدِيثِهِ : وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ .

حضرت ابو ہریرہ ذخائفۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: سوار، پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹے ہوئے آ دمی کو اور تھوڑ ہے آ دمی، زیادہ تعداد کوسلام کریں، اور ابن تنی نے اپنی صدیث میں بیالفاظ زیادہ بیان کئے ہیں: ''اور چھوٹا بڑے کوسلام کرے''۔

عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَ الْمَاشِي عَلَى الْقَائِم وَ الْقَلِيلُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٧٤ • ٣٠، عارضة الاحوذي شرح سنن الترمذي للامام أبي بكر ابن العربي للالكي ١٤٣/١، ابوابَ الاستيذان، باب ماجاء في السلام قبل الكلام

۵۳۳

الْكَثِير.

حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: گھڑسوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا کھڑ ہے ہوئے والا کھڑ ہے ہوئے کو اور تھوڑ ہے آ دمی ، زیادہ تعدا دوالے لوگوں کوسلام کریں۔

عَنْ أَبِى هُوَيُرَةً، عَنِ النَّبِي ﴿ مَا لَ : يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَازُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. حضرت ابو ہریرہ وُٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ مَنْ ارشَاد فرمایا: چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹے ہوئے کو اور تھوڑ ہے زیادہ لوگوں کوسلام کیا کریں۔

# کون کس کوسلام کرے

خد کورہ احادیث میں نبی کریم اللہ نے چارتسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں پہلے سلام کرنا چاہے:

ا۔ جو محض کی جانور یا گاڑی وغیرہ پرسوار ہوتو اسے پیادہ آدمی کوسلام کرنا چاہئے ، تاکہ اس کے دل میں بڑائی اور تکبر کے بجائے تواضع اور انکساری پیدا ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے اسے پیدل چلنے والے آدی کے مقابلے میں سواری کے ذریعہ ایک گونا برتری اور نفشیلت عطاء فرمائی ہے، لہذا اسے عاجزی اختیار کرنی جائے۔

۲- پیدل چلنے والا کھڑے ہوئے آ دی کوسلام کرے،'' قائم'' سے وہ خض مراد ہے جوایک ہی جگہ پر برقر ار ہو،خواہ وہ بیٹھا ہو، کھڑا ہو یا لیٹا ہوا ہو، اورشار جین صدیث نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں کہ مثلا پیدل چلنے والے کو گو یا اس آ دی کے ساتھ مشابہت حاصل ہے جو گھر میں واخل ہونا چاہتا ہے، توجس طرح گھر میں واخل ہونے والا پہلے سلام کرتا ہے اس طرح پیادہ آ دی کو مجمی پہلے سلام کرتا چاہئے اور اس وجہ سے بھی کہ بیٹھے ہوئے آ دمی کو عموماراہ گذر اور سوار سے وحشت کی ہوتی ہے، ایسے میں اسے پہلے سلام کرنا چاہئے اور اس وجہ سے بھی کہ بیٹھے ہوئے آ دمی کواس سے انس اور محبت پیدا ہوجائے۔

س- جولوگ کم تعدادیں ہوں اورا پیے لوگوں سے ملیں جوزیادہ تعدادیں ہوں تو انہیں زیادہ لوگوں پر پہلے سلام کرنا چاہئ ایک تو جماعت کی فضیلت کی وجہ سے اور دوسرااس لیے کہ تھوڑ بے لوگوں کیلئے سلام کرنے میں آسانی ہے بنسبت کثیر لوگوں کے سلام کرنے کے ہے۔

نقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ اگر ایک جماعت کچھ لوگوں کے پاس جائے تو انہیں چاہئے کہ سلام کریں، اگر کوئی بھی سلام نہ کرے توسب گنجگار ہونئے، اور جماعت میں سے ایک آ دمی نے بھی اگر سلام کر دیا تو بیسب کی طرف کافی ہوجائے گا، اوراگر ان لوگوں میں سے کسی نے بھی جو اب نہ دیا توسب گنجگار ہونئے، ایک نے بھی جو اب دے دیا تو بیسب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔ علامہ ماوردی نے ذکر کیا ہے کہ جو محض اپنی کسی ضرورت کیلئے باز ارجائے تو وہ ہر محض کوسلام نہ کرے، صرف بعض کوسلام کرے، کیونکہ ہر محض کوسلام کرنے کی وجہ سے اس کے کام میں حرج پیدا ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی شخص کسی میں مقام یعنی شارع عام اور بازار کی طرف صرف اسی غرض کیلئے جاتا ہے، تا کہ میں لوگوں کوزیادہ سے زیادہ سلام کروں، تو ایسا کرنا بغیر کسی کراہت کے درست ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بسااوقات اس مقصد کیلئے بازارجایا کرتے تھے۔

۳۔ اور چھوٹے کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے آ دمی کوشلام کیا کرے،اس کے ادب واحتر ام اور تعظیم کی خاطر، کیونکہ حدیث میں بڑوں کی تعظیم کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

ندکورہ تھم اس دفت ہے جب دو محف آپس میں راستے میں ملا قات کریں ،مثلا ایک شخص اوپر سے آرہا ہے اور دوسرااوپر جا رہا ہے، اب جب وہ دونوں آپس میں ملا قات کریں تو اس شخص کو پہلے سلام کرتا چاہئے جو تچھوٹا ہو، یا پیادہ ہو لیکن اگر کوئی شخص یا چند افراد کسی اجتماع یا کسی کے ہاں جا کیں تو پھر تھم یہ ہے کہ اس آنے والے کو پہلے سلام کرنا چاہئے خواہ وہ چچوٹا ہو یا بڑا ، اور خواہ کم تعداد والے لوگ ہوں یا زیادہ تعداد والے ہوں (۱)

## باب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُودِ

· یہ باب مجلس میں بیٹھتے اورا ٹھتے وقت سلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عِلَى الله عِلَى إِذَا الْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ، فَلْيَسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَسَلِّمْ، فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَ مِنَ الآخِرَةِ.

حفرت ابوہریرہ ذالتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکنے نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی آدمی کمی مجلس میں پہنچ تواسے چاہئے کہ وہ انہیں سلام کرے چرا گروہ بیٹھنا چاہتو بیٹے جائے چرجب کھڑا ہوتو (رخصت ہوتے وقت پہر اسلام کرنے سے زیادہ بہتر نہیں پر ) سلام کرے، کیونکہ (آنے کے وقت) پہلاسلام کرنا (واپس چلتے وقت) دوسر اسلام کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے (یعنی دونوں موقعوں پرسلام کرنا چاہئے)

مشكل الفاظ كے معنى: بداله: اس كيلئے ظاہر موجائے لينى اس كاجى چائے۔بائحق: زيادہ بہتر، زيادہ مناسب۔

# رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنے کا حکم

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرناسنت اوراس کا جواب دینا ضروری ہے، اس طرح مجلس سے رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنامسنون اور رائح قول کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ ملاقات کے وقت کا سلام دوسرے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے لینی دونوں موقعوں پر سلام کرنا سنت اور جواب دینا ضروری ہے البتہ بعض حضرات کی رائے ہیہے کہ رخصت ہونے کے وقت جوسلام کیا جائے، یہ چونکہ محض ایک دعاہے، اس لیے اس کا جواب دینا ضروری

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١/٤ ٠ ٣٠ , تكملة فتح الملهم ٢٣٢/٣ كتاب السلام

نہیں ہے مرف ستحب ہے۔(۱)

### بابماجاء في الإستفذان قُبَالَة الْبَيْتِ

#### یہ باب گھر کے سامنے کھڑے ہوکرا جازت ما تگنے کے (محم کے )بارے میں ہیں۔

عَن آبِي ذَذِي قَالَ: قَالَ رَمنولُ الله في: مَن كَشَفَ سِثْرًا، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَن يُؤُذَنَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ آتَى حَدًّا، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ، لَوْ آنَهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ، اسْتَقْبَلَهُ رَجُلْ فَفَقاً عَيْنَيهِ مَا عَيْرَ ثُعَلَى عَلَيْهِ وَإِنْ مَوْرَةَ أَهْلِهِ، إِنّهَا الْحَطِيعَةُ عَلَيه مَا لَعَيْرِهُ مَعْلَى مَعْلَى فَنَظَوَ فَلاَ خَطِيعَةُ عَلَيه، إِنّهَا الْحَطِيعَةُ عَلَي آهلِ الْبَيْتِ. عَلَيْهِ وَإِنْ مَوْرَةُ اللهُ عَلَي مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

سرے اور اس میں اس میں جھا تکا) قبل اس کے کہ اسے اجازت دی جائے ، اور اس نے اس گھر والوں کی کی پردہ ہیں جو اس کی روانوں کی کی اسے اجازت دی جائے ، اور اس نے اس گھر والوں کی کی پیشیرہ چیز کود کھر لیا، تواس نے ایسا کام کیا جو حد لینی تعزیر پر کوواجب کرتا ہے، جس کا کرنا اس کیلئے طلال نہیں تھا، پھر جب اس نے ایک نظر گھر میں داخل کی اور اس کے سامنے ایک شخص آیا جس نے اس کی دونوں آئے میں پھوڑ ڈالیس تو شن اس کے فی میں نظر گھر میں داخل کی اور اس کے سامنے اس کے مسل کو تبدیل نہیں کرونگا) اور اگر کوئی عیب نہیں لگا وی گا (بعض نخوں میں ماخ تیز ث علیہ ہے: میں اس کے فعل کو تبدیل نہیں کرونگا) اور اگر کوئی ایر دہ تھا اور نہ بی وہ بندتھا، ایسے میں اس نے (گھر کے اندر) دیکھا تواس میں اس کی کوئی غلطی نہیں بلکے فلمی تھر والوں کی ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: قبالة: (قاف پرپیش كساته) ساسف والاحد، بالقابل كنشف: بنا يا، زائل كيا - سنوا: (سين كي نيخ زير) پرده - عورة أهله: ابل فائد كى الى چيزجو پوشيره ركى جاتى بو، جهو كوكول كساسف لان سيشم محسوس بو - فقاعينيه: اس كى دونول آ تكمول كو پعورتو يا - ماعيرت: (صيفه واحد ينكلم) بي عارسه به: بين اس پركوئى عيب بين لگاؤل گا،كوئى شرم نمين دلاؤ تگايتنى اسه كوئى سرانيس دوزگا، بعض نخول بين ما غيرت عليه به: بين اس كفل كوتبريل نمين كرونگا - غير مهلتى: جو بندنه بوليني كملا بوابو - أتى حدا: اس نے ايسا كام كرليا جوتوريركة الى به يعنى اس پرادى جانى چائى -

# اجازت كيلي كيث كايك طرف كمرس مونا چاہے

معاشرت سے متعلق اس مدیث میں ایک امر کا ذکر ہے کہ جب انسان کسی کے دروازے پر جائے تو تھنی بجانے یا درواز و کھنگھٹانے کے بعد بالکل سامنے کھڑانہ ہو، کیونکہ اس طرح کھڑے ہونے سے کسی شکاف کے ذریعہ نظر تھر کے اندرجاسکتی ہے، جبکہ اجازت سے پہلے تو اس کیلئے تھرکی طرف دیکھنا درست نہیں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٠٣١٤

ہے،اس پرحدیث میں وعیدہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی شخص اس کی آئکھیں پھوڑ ڈالے تو اس پرکوئی عیب اور حرج نہیں کو یا اس نے اچھا کیا ہے، البتہ اگر دروازہ پہلے سے کھلا ہو، کوئی پردہ بھی نہو، ایسے میں اس کی نظر اجازت سے پہلے،ی گھر کے اند پڑگی تو الی صورت میں دیکھنے والے پرکوئی گناہ نہیں، بلکہ بی نظمی اہل خانہ کی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے پردے کا سیج طریقے سے بندوبست نہیں کیا۔(۱)

# باب مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذُنِهِمُ

یہ باب اس مخص کے علم کے بارے میں ہے جو کس کے معربیں ان کی اجازت کے بغیر جھا گئے۔

عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجْل ، فَأَهْرَى إِلَيْهِ بِمِشْقَص، فَتَأْخَرَ الرَّجُل .

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيَ أَنَّ رَجُلاً طَلَعَ عَلَى رَسُولِ الله ﴿ مِنْ جُحْدٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِي ﴿ وَمَعَ النَّبِي هُ مِذْرَاهُ يَحُكُ بِهَا رَأْسَهُ, فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ : لَوْ عَلِمْتُ أَنْكَ تَنْظُرْ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَنِيكَ ؛ إِنَمَا جُعِلَ الإسْتِقْلَانُ مِنْ أَجُلِ الْبَصَرِ. الإسْتِقْلَانُ مِنْ أَجُلِ الْبَصَرِ.

حفرت ال بن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ ایک فخف نے نی کریم کے جمرہ مبارک کے (دروازے کے)
سوراخ سے جما نکااور آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی، جس سے آپ کا اپنے سرکو کھجار رہے تھے، آپ کے
فرمایا: اگر جھے معلوم ہوتا کہ توجما نک رہا ہے تو میں اسے تیری آ کھ میں چبعود یتا، بیٹک (ہماری شریعت میں) اجازت
ما تکنے کا حکم آ کھی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: اطلع علیہ: وہ آپ کے گھر میں جما نکا۔ اُھوی الیہ: آپ کے ناس کی طرف بڑھایا۔ مشقص:

(میم کے نیچ زیراورشین کے سکون کے ساتھ) نیزے کا لمبا پھل یعنی اگلانو کدارلوہا۔ جسسو: (جیم پرپیش اور حاکے سکون کے ساتھ) سوراخ۔ مدورا ق کنگھی ، کشمانواہ وہ لکڑی کا ہو یا لو ہے وغیرہ کا ، بالوں کا برش ، سینگ جس سے سر کھجا یا جائے ، بعضوں نے کہا ہے کہ بدایک لکڑی ہوتی ہے جو بالوں کوایک دوسر سے کے ساتھ جوڑنے کے لئے عورتیں سریس لگاتی ہیں، جبکہ بعض حضرات کہا ہے کہ بدایا کہ کری ہوتی ہے جو بالوں کوایک دوسر سے کے ساتھ جو تے ہیں۔ یعمک راسم: اپنے سرمبارک کجما رہے تھے۔ کن دویل سے جمود تا۔ من أجل البصو: آکھ کے سبب۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٠٣/٤

# کسی کے گھر میں جھا نکنا جائز نہیں

نی کریم کی نے بڑی تخی کے ساتھ اس بات سے نع فرمایا ہے کہ انسان کس کے گھر میں جما تکے ، آپ ایسے آدمی کو نیز رسی کا کی اسے آدمی کو نیز رسی کا کھر میں جما تکے ۔ آپ کے ایسے آدمی کو نیز رسے کا کھل مارنے گئے سے اور آ تکھوں میں سر کھجانے والی لکڑی ، کنگھی چھونے گئے سے اور فرما یا کہ اجازت ما تکھے کا تکم آ تکھی وجہ سے ہوا ہے تاکہ آ کھک حرام جگہ پرنہ پڑے ۔ لہذا جب تک اجازت ندل جائے اس وقت تک اس گھر کی طرف اس کے دروازے وغیرہ کے شکاف یا سوراخ سے اندر کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔

اس سے بیت مجم بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اسپنے کسی محرم رشتہ دار مثلا بہن، ماں، خالہ اور پھوپھی وغیرہ کے ہال جائے، تب بھی اجازت کے بغیراندر جانا درست نہیں، ممکن ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہوں کہ جس میں انسان کیلیے انہیں دیکھنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے پہلے انہیں اسپنے آنے کی اطلاح دی جائے تا کہ وہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہوں۔(۱)

# بابمَاجَاءفِى التَسْلِيمِ قَبْلَ الإسْتِئْذَانِ

یہ باب اجازت سے پہلے سلام کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ كَلَدَة بْنِ حَنْبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمْيَةَ بَعَنَهُ بِلَبَنِ وَلِيَهَا وَضَعَابِيسَ إِلَى النَّبِيّ وَالنَّبِيُ الْهَا بِأَعْلَى الْوَادِى، قَالَ: الرَّحِعُ الْفَلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ الْوَادِى، قَالَ: الرَّحِعُ الْفَلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ وَذَلِكَ بَعُدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانَ . وَذَلِكَ بَعُدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانَ .

قَالَ عَمْرُو : أَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أُمَيَّةُ بُنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةً.

حضرت کلدہ بن منبل نے عمر و بن عبداللہ کو بتایا کہ مفوان بن امیہ نے انہیں نی کریم کے کی خدمت میں دودہ پیوی اور چھوٹ کے میں دودہ بیوی اور چھوٹے کی میں سے بیاں کہ جس حضور کے اور چھوٹے کی میں سے بیاں کہ جس حضور کے پاس سیدھا ہی واخل ہوگیا ، اور میں نے نہ تو پہلے اجازت کی اور نہ ہی میں نے سلام کیا ، نی کریم کے نے فرمایا : واپس چلے جا وَاور کہوالسلام علیم کیا میں واخل ہوسکتا ہوں؟ اور یہ واقعہ مفوان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے۔

عمرو بن الی سفیان راوی کہتے ہیں کہ مجھے بیحدیث امیہ بن صفوان نے بتائی ہے، اور امیدنے بیٹیس کہا کہ میں نے بیہ روایت کلدة سے بی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٠١٧

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم اللہ کے پاس آنے کیلئے اجازت مانگی اس قرض کے بارے میں گفتگو کرنے کیلئے جومیرے باپ پرتھا، آپ ش نے فرمایا: (دروازے پر) کون ہے؟ میں نے کہا: میں ہول، آپ نے فرمایا: میں میں، گویا آپ ش نے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا۔

مشکل الفاظ کے معنی: لباہ: بیلفظ "عِنَب" کی طرف ہے: ولادت کے بعد کا پہلا دودھ، جے ہندی زبان میں پیوی کہاجاتا ہے۔ضغابیس:ضغبوس کی جمع ہے: چھوٹے کھیرے۔اعلی الوادی: مکہ کرمہ کے ایک محلہ کا نام تھا۔

# اجازت سے پہلے سلام کرنے کا حکم

ندکورہ احادیث ہے دوامرٹابت ہوتے ہیں:

ا۔ اجازت سے پہلے اگر ہوسکے توسلام کیا جائے اور پھراجازت طلب کی جائے جیسا کہ حضرت کلدہ کوآپ شکھنے فرمایا، لیکن اگر متعلقہ فخص سامنے نہ ہوجس سے اجازت لیٹی ہے تو پھر پہلے تھنٹی بجاکر یا درواز ہ کھٹکھٹا کراجازت حاصل کی جائے ، اور جب بندہ سامنے آئے تواسے سلام کیا جائے۔

1- اجازت طلب کرتے وقت اپناپورا نام بتایا جائے جواس کالوگوں کے ہاں مشہور ہو، ایسالفظ بولنا درست نہیں جو مجبول ہو اور واضح نہ ہو، کیونکہ اس سے اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے جس سے اجازت طلب کی جارہی ہے، چنا نچے حضرت جابر نے جب جواب میں عرض کیا: '' میں ہوں'' تو آپ سے نیاس جواب کو پسند نہیں فرما یا، کیونکہ اس طرح کے الفاظ سے انسان کی شخصیت درسرے کے سامنے واضح نہیں ہوتی۔

اس روایت میں اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں کہ حضرت جابر نے حضور سے سے اجازت کس طرح لی تھی ،کیکن بخاری کی روایت میں حضرت جابر فرائے کا معمول بیر تفا کہ وہ نبی کریم کے نہایت اوب والیت میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹا یا ،صحابہ کرام بڑائٹو کا معمول بیر تفا کہ وہ نبی کریم کے نہایت اوب واحترام کی وجہ سے اجازت کیلئے اپنے ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹا یا کرتے تھے، آپ کی اس آواز کوئن کر بجھ جاتے تھے کہ دروازے کی بھٹے تو اس سے دروازے کھٹکھٹا نے سے متعلقہ محض تک آواز پہنچ جاتی ہو، اگر آوازنہ پنچ تو اس سے زیادہ بھی کسی چیز سے کھٹکھٹا یا جاسکتا ہے۔ (۱)

"فی دین کان علی ابی "اس قرض کے بارے میں گفتگو کرنی تھی جومیرے والد پرتھا، میرے والد عبداللہ انساری غزوہ احد میں شہید ہوگئے تھے، قرض خوا ہوں نے جب ججھے زیادہ تنگ کیا تو میں حضور اللہ سے مدد حاصل کرنے کیلئے خدمت میں حاضر ہوا، تا کہ اس قرض کی ادائیگی کے بارے میں کوئی بندو بست کیا جاسکے، میرے پاس تھوڑی تی مجودوں کے علاوہ اور پجھ نہ تھا، نبی کریم شک نے حضرت جابرے فرمایا کہ تم مجودوں کے مختلف ڈھیر نگادہ، پھر آپ شک خود تشریف لائے، بڑے ڈھیر کے آس

<sup>(</sup>۱) تحنة الاحوذي ٢٠٤/٤

پاس تین چکرلگائے اور فرما یا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ، وہ آتے گئے اور آپ ان تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بڑے ڈھر سے مجوریں دیتے رہے، یہاں تک کہ تمام قرضنو اہ ختم ہو گئے اور اس ڈھیر کی مجوریں جوں کی توں باتی رہیں، ان میں کوئی کی واقع نہیں، ہوئی، یہ نی کریم کے مجزے کی برکت تھی کہ ان مجوروں سے نہ صرف یہ کہ قرض اوا ہوگیا، بلکہ تمام مجوری ای طرح فی مکئیں جیسے وہ پہلے تھیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں وہ تمام مجوریں اپنی بہنوں کے لیے لئے آیا۔(۱)

# بابمَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِطُرُوقِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لَيْلاً

يدباب الى بيان يلى م كمانسان ك لئ رات كونت سر سائ كروالي آنا لهنديده ب عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِي فَهَا هُمُ أَنْ يَطُو قُو النِسَاءَ لَيُلاً.

حفرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انہیں اس بات سے نع فرمایا کہ وہ سفر سے واپسی میں رات کے وقت اپنی عورتوں کے یاس داخل ہوں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ هِلَّهِ نَهَاهُمْ أَنْ يَطُو قُوا النِّسَاءَ لَيْلاَقَالَ: فَطَرَقَ رَجُلاَنِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ فَي جَدَ كُلُّ وَاحِدِمِنْهُمَامَعَ امْرَ أَلِهِرَجُلاً.

ھفرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے انہیں اس بات سے نع فر ما یا کہ وہ سفر سے والہی میں رات کے وقت اپنی میں رات کے وقت اپنی میں رات کے وقت اپنی میں کہ آپ کے منع کے بعد دفوض رات کے وقت اپنی کر کم کے گھر داخل ہو گئے تو دونوں میں سے جرایک نے اپنی اپنی بوی کے پاس ایک ایک آ دمی کو پایا (بیا کو یا نمی کر کم کے کی نافر مانی کا و بال تھا)۔

# سفرسے واپسی میں رات کے وقت گھر آنے کا حکم

فركوره إحاديث عدوظم ثابت بوت ين:

ا۔ سفر سے واپسی میں اچا تک رات کے وفت گھرنہیں آنا چاہئے، دن کے وفت واپسی کی ترتیب بنائی جائے تا کہ اہل خانہ ہر لحاظ سے تیار ہو سکیس، دوآ دمیوں نے اس ممانعت کے بعدرات کے وفت گھر میں واپسی کی تو اس کا و بال بیہوا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی بیوی کے یاس ایک ایک مردکومشغول یا یا۔

۲۔ ممانعت کا بیتکم اس صودت میں ہے کہ جب گھر والوں کو والسی کے دنت کا پیدنہ ہو،لیکن اگر گھر والوں کو پہلے سے معلوم ہو کہ فلاں ونت والسی ہے تو پھر رات کے ونت بھی گھر میں آنا بغیر کسی کراہت کے درست ہے، خوا واس کا سفر لمباہویا مخضر، جیسا کہ

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ١ ٣٦٨١، كتاب الفضائل والشيائل، باب في للعجزات

موجودہ دور میں انسان جب سفر سے واپس آتا ہے تو اہل خاندکومو بائل وغیرہ کے ذریعہ پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، ایسے میں رات کے وقت آنا بھی درست ہے۔

طروق: (طاير پيش كيماته) رات كودت آنا\_(١)

### باب مَا جَاءَ فِي تَثْرِيبِ الْكِتَابِ

یہ باب کمتوب کوخاک آلود کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنجَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى ، إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيَتَرَبُهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ.

مشكل الفاظ كمعنى: \_ تتويب: خاك آلودكرنا، الى پرمى دالنا، مى چيزكنا\_فليتوبه: الى كودوتر جيج بين: (١) چاہئے كدوه الى كمتوب پرمى دال دے، خاك آلودكردے \_ (٢) چاہئے كدالى پرمى چيزك كرجمار دے \_ انجع للحاجة: ضرورت اور مقصد كے حصول كيكئے بہت كارآ مداور نفع بخش ہے۔

## تحریر کوخاک آلود کرنے کے معنی

کاغذ پر لکھنے کے بعداس پرمٹی ڈالنے کارواج قدیم زمانہ سے چلا آرہاہے،اس'' تنزیب' سے کیا مراد ہے؟ اس میں تین قول ہیں:

ا۔ تحریر کے بعداس کاغذ کو یوں ہی مٹی پرڈال دیاجائے ،اللہ پراعتاد کر کے کہ وہی اسے اپنی منزل تک پہنچادیں گے ،آج کل کے عرف کے مطابق اس کی مثال لیٹر بکس سے دی جاسکتی ہے کہ اس میں انسان خط ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔

۲۔ اس کے معنی میں ہیں کہ اس کاغذ پرمٹی چیٹرک کر جھاڑ دو، تا کہ روشنائی خشک ہوجائے ، اور حروف مٹ نہ سکیں، تا کہ پڑھنے والاا سے مجھے طریقے سے پڑھ سکے۔

سا۔ بعض کے نز دیک'' تتریب'' سے تواضع وانکساری مراد ہے، کہ خط میں الیی تحریر کھی جائے جس میں عجز وانکساری اور تواضع کا انداز ہو،انداز تحریر ہٹ دھرمی (درمتکبرانہ نہ ہو، کیونکہ مہذب تحریر کا انسان پراچھااثر پڑتا ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۰۹/۷

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ١٠/٤، مرقاة المفاتيح ٣٤٧/٨

#### باب

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِب فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَعِ الْقَلَمَ عَلَى أَذُنِكَ، فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمْلِي.

حضرت زیدین ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہواتو اس وقت آپ کے سامنے ایک کا تب سے سامنے ایک کا تب سے کا پر دکھلو، سامنے ایک کا تب سے کا برد کھلو، کیونکہ بیا ملاء کرانے والے کوزیادہ یادہ یاد کراتا ہے۔

# کتابت کے وقت قلم کوکان پرر کھنا چاہئے

نی کریم اللہ نے لکھنے والے لوگوں کو یہ تعبید فرمائی کہ دوران کتابت جب ایک چیز کولکھ لیں توقلم کوکان پر رکھنا چاہئے،
ہاتھ میں یاز مین پزئیں رکھنا چاہئے ،کان پر رکھنے کا بیا ٹر ہوگا کہ ذبن میں وہ مضمون سنج طریقے سے آئے گا جے تحریر میں لا ٹا چاہئے ہیں، اورا ملاء کرانا چاہئے ہیں تو زبان پر سنجے الفاظ کی آ مدہوگی، اور بیاس بات کی گو یا علامت ہے کہ وہ اس بارے میں کامل طریقے سے غور وفکر میں مصروف ہے، مجلت اور جلد بازی سے اس کام کوئیں گذارنا چاہتا، جبکہ قلم کو ہاتھ میں رکھنا بے فکری، اور زمین پر رکھنا سے غور وفکر میں مصروف ہے، مجلت اور جلد بازی سے اس کام کوئیں گذارنا چاہتا، جبکہ قلم کو ہاتھ میں رکھنا ہے فکری، اور زمین پر رکھنا معمول بنانا چاہئے۔ (۱)

# باب مَاجَاء فِي تَعْلِيمِ السُّرْ يَانِيَّةِ

یہ بابسریانی زبان کی تعلیم کے بیان میں ہے۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ الله عَلَى أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ. قَالَ: إِنِى وَاللهُ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ قَالَ: فَلَمَا مَرَ بِى نِصْفُ شَهْرٍ حَتَى تَعَلَّمُنُهُ لَهُ, قَالَ: فَلَمَا تَعَلَّمُنُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبُ إِلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

حضرت زیدین ٹابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فی نے جھے تھم دیا کہ میں یہود کی کتاب سے چند کھات آپ کے لیے سیکھ لوں، حضور اکرم فی نے ارشاد فرمایا: اللہ کی تسم جھے یہود یوں کی اس تحریر پر بالکل اطمینان نہیں ہوتا، جووہ میرے لیے کرتے ہیں (ممکن ہے کہ وہ اس میں بھوا بن طرف سے اصافے اور تبدیلی کردیں یا کی کرویں) زیدین ٹابت کہتے ہیں کہ او مام بینہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ میں نے آپ کی کیلئے (یہود یوں کی زبان اور ان سے خط

و کتابت کرنا) سیکھ لیا، راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے سیکھ لیا تو آپ ، جب یہود کی طرف کو کی تحریر بھیجنا چاہتے تو میں ہی اس کو ان کی طرف لکھتا، اور جب یہودی آپ ، کی طرف کو کی تحریر بھیجے تو میں ان کی تحریر کو آپ ، کے سامنے پڑھتا۔

# ضرورت کے وقت غیرمسلم توموں کی زبان سکھنے کا حکم

''سریانی''اور''عبرانی'' دو پرانی زبانیں ہیں، چنانچہ انجیل سریانی زبان میں اور تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، سریانی عربی زبان کے مشابتھی ،اوراس وقت بیزبان یہودیوں کے ہاں زیادہ مشہوراور متعارف تھی۔

حضورا کرم کے خضرت زید بن ثابت کو یہودیوں کی سریانی زبان سکھنے کا تھم دیا، کیونکہ ابتداء ہجرت میں سحابہ کرام ہٹائٹڈ اس زبان سے بالکل آشانہ ہے، نبی کریم کے کو جب یہودیوں کی طرف کوئی خطاکھنا ہوتا یاان کی طرف سے نبی کریم کی طرف کوئی خطاکھنا ہوتا یاان کی طرف سے نبی کریم کی طرف کوئی خطا آتا، تو آپ کے مجوراً بیضد مات کی یہودی سے لیتے ، لیکن آپ کو کوان کی تحریر پر یا خط پڑھ کرسنا نے پراطمینان نہیں تھا، ممکن ہے کہ وہ یہودی اپنی طرف سے تحریر میں کچھاضافہ کردیں، تبدیلی یا کمی کردیں، اور خط سنانے میں بھی خیانت کرلیں، اس لیے نبی کریم کی نے اپنے ایک مخلص صحائی کو بیز زبان سکھنے کا تھم دیا تا کہ بیضد مات چروہ انجام دیں، چٹانچہ پندرہ دنوں میں انہوں نے بیز زبان سکھنے کا بیار صنے کی خد مات حضرت زید بن ثابت ہی سرانجام دیتے ۔ (۱) فیکررہ تفصیل سے دوامر ثابت ہوتے ہیں:

ا۔ شرعی ضرورت کے تحت دنیا کی کوئی بھی زبان عربی، انگاش، ترکی، چین، جرمنی اور فرانسسی وغیرہ سیمی جاسکتی ہے اگر چدوہ کفار کی زبان ہو، آپ کی نے اس وقت وہ یہود یوں کی نفار کی زبان سیمنے کا تھم دیا جو کہ اس وقت وہ یہود یوں کی زبان سیمنے کا تھم دیا جو کہ اس وقت وہ یہود یوں کی زبان سیمنے کا اہتمام کرنا چاہئے تا کہ اس کے ذریعہ دین اسلام کی صحح کر بات سے نشر واشاعت کی جاسکے اور اس زبان میں جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پر و پیکنڈہ چل رہا ہے، مؤثر طریقے سے اس کا دفاع کیا جاسکے میا یک شرورت ہے۔

۲- اس دافعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ہے عالم الغیب نہیں سے، اس لیے کہ آپ کو یہود یوں کی تحریر پراعتاد نہیں تھا کہ کہیں وہ اپنی طرف سے کی بیشی نہ کر دیں، اگر آپ ہے اللہ جل جلالہ کی طرح عالم الغیب ہوتے تو پھر اس خطرے اور عدم اطمینان کے کیامعنی؟ آپ کی کو پیتہ ہوتا، اس لیے ریہ کہنا کہ نبی کریم کے عالم الغیب ہیں، کسی بھی طرح درست نہیں۔ "ماامن" میدوا صدیقکلم ہے باب مع سے: میں مامون اور مطمئن نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٣١٤، مرقاة ٨٧٤٨

# باب فيى مْكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِينَ

یہ باب مشرکین سے خطو کتابت کرنے سے متعلق ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِمَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسُرَى وَ إِلَى لَيْصَرَ وَ إِلَى النَّجَاهِي وَ إِلَى كُلِّ جَنَّا دِيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهُ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاهِيَ الَّذِى صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيُ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِي اللهِ عَلَيْهِ النَّبِي اللهِ عَلَيْهِ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ النَّبِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّهِي اللهُ عَلَيْهِ النَّهِي اللهُ ال

حفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فات سے پہلے کسری، قیصر بنجاثی اور ہرجا بر ما کم کی طرف خطوط لکھوائے ، جن میں انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ، یہ نجاشی وہ نہیں جس پر آپ ش نے نماز جناز ہ پڑھی تھی۔

# مشركين كي طرف خط وكتابت

نی کریم و این وفات سے پہلے بہت سے کفاری طرف خطوط روانہ فرمائے، جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی میں انہیں اسلام کی دعوت دی می خیانی قیم و اسلام کی دعوت اسلام سے می انہیں اور ہراس حاکم کی طرف جو ظالم وجابرتھا، دعوت اسلام کے خطوط بھیجے گئے تا کہ دہ نعمت اسلام سے سرفراز ہوجا تھی۔

امام نودی فرماتے ہیں کہ''کسری'' ملک فارس کے بادشاہوں کا'' قیمر'' روم کے بادشاہوں کا'' نجاشی'' ملک مبشد کے بادشاہوں کا،''خاقان'' ترکی کے بادشاہوں کا،''فرعون'' قبطیوں کے بادشاہ کا،''عزیز'' مصرکے بادشاہ کا اور'' تبع'' ملک جمیر کے بادشاہ کالقب ہوا کرتا تھا۔

والی کل جباد " چنانچهآپ ش نے عبداللہ بن حذیفه کو کسری کی طرف،سلیط بن عمر و کو بمامد کے ہوؤہ بن علی کی طرف، علاء بن حفر فی مجر کے منذر بن ساوی کی طرف، دحیہ کو قیصر کی طرف،عروبن امیہ کو نجاشی کی طرف، سائب کو مسیلمہ کی طرف اور حاطب بن الی بلتعہ کو مقوس کی طرف بھیجاتھا۔(۱)

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ کفارکواسلام کی طرف کسی بھی طریقہ سے دعوت دی جاسکتی ہے،خواہ خط و کتابت،فون اور انٹرنیٹ سے ہویا بذریعہ ملاقات ہو۔

# نجاش كاذكر

مك عبشه كے بادشاہ كالقب " نجاشى" ، مواكر تا تھا، نى كريم على كى بعثت كونت ايك عيسائى عالم بادشاہ تھا، اس كانام

امعمد بن ابحریا ابجرتھا، اور عربی نام' عطیہ' تھا آئیں جب اسلام کا پیۃ چلا تو اپنے طور پر ہی اسلام قبول کرلیا،لیکن نی کریم ہے گی طرف جحرت کرکے حالات کی وجہ سے نہ آسکے، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے، مکہ مکرمہ میں جب محابہ کرام ڈٹائٹو پر کفار کی طرف سے زندگی گذارنا وشوار ہو گیا تو بہت سے صحابہ کرام ڈٹائٹو پر کفار کی طرف سے زندگی گذارنا وشوار ہو گیا تو بہت سے صحابہ کرام ڈٹائٹو پر کفار کی طرف سے زندگی گذارنا وشوار ہو گیا تھی۔ (۱)

ان کی خدمات سے نبی کریم کی بہت خوش سے، یہی وجہ ہے کہ جب سن نو ہجری میں نجاشی کی وفات ہوئی تو نبی کریم سے نے محابہ منافیہ کو ایک خوانہ طور پر ان کی نعش کو آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا چنانچہ آپ کے سحابہ کرام بڑائی کے کساتھ ان کی نماز جناز و پڑھی۔(۲)

ال حدیث میں توحضرت انس وٹائیڈ فرماتے ہیں کہ ولیس النجاشی الذی صلی علیہ کہ وہ نجاثی نہیں کہ جس کی حضور کے نزازہ پڑھی لیکن اُئی فرماتے ہیں کہ اہل سروا قدی وغیرہ کا کہنا ہے ہے کہ اس حدیث میں جس نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ذکر ہے، یہ وہی نجاشی ہیں جن کی نماز جنازہ آپ کے اس خط کا یوں جواب ویا تھا:

الى محمد رسول الله ، من احمة النجاشى: سلام عليك يارسول الله الله ورحمة الله وبركاته. فأشهد أنك رسول الله صدوقا، وقدبا يعتك . (٢)

( میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ ، اللہ جل جلالہ کے سپچے رسول ہیں اور میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے )

# بابمَاجَاءَكَيْفَيُكْتَبَإِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ

برباب اس بیان میں ہے کہ شرکین کو کس طرح خط لکھا جائے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاسَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَ قُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَقَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَالُوا ثُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ فَلَا كَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابٍ رَسُولِ الله ﷺ فَقْرِءَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ الله الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمِّدِ عَبْدِ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَ قُلَ، عَظِيمِ الرُّومِ، السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ.

حعرت عبداللد بن عباس فرماتے ہیں کہ ابوسفیان بن حرب نے انہیں بتایا کہ برقل نے ان کی طرف قریش کے قافلے

<sup>(</sup>۱) الاصابة ۳۳۲/۱ باب الألف بعد ما الصاد

٧) مرقاة المفاتيح ٥٤/٣ كتاب الصلاة ، باب مالا يجوز من العمل...

<sup>(</sup>ا تكملة فتح الملهم ١٥٠/٣ كتاب الجهاد، باب كتب النبي على الم ملوك الكفار

کے ساتھ (حاضر ہونے کا) پیغام بھیجا، جبکہ وہ کاروبار کے لیے شام گئے ہوئے تھے، چنانچہ بیتمام قربی اس کے پاس حاضر ہوگئے، اور پھر ابوسفیان نے حدیث ذکر کی، پھر ہرقل نے حضور کی کا خطامتگوایا، اس کے سامنے وہ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا: ہم اللہ الرحمن الرحیم، یہتحریر اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے ہرقل کی طرف بھیجی گئے ہے، جوروم کا بڑا حاکم ہے، سلام ہواس پر، جو ہدایت کے راستے کی اتباع کرے، المابعد۔

# ابل شرك وغيره كى طرف خط لكھنے كة داب

سن چے جری بیں جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ بندی کا ایک مدت تک کیلئے معاہدہ ہوگیا تو گارنی کریم کی نے ایک دعت تک کیلئے معاہدہ ہوگیا تو گارنی کریم کے ان دعوت کو سعت دینے کیلئے مختلف بادشا ہوں کو خطوط لکھے، اس وقت دوبڑی طاقت جس کا بادشاہ قیصر کہلا تا تھا، اس کا اصل نام'' ہرقل'' تھا، دوسری کسری کی طاقت تھی، آپ کی نے ان دونوں کو اسلام کی دموسے میں کے خطوط ارسال فرمائے۔

آب اس خطا عمدرجد فيل آداب ثابت موترين:

ا۔ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحن الرحیم لکھنا سنت ہے، خواہ وہ خط مسلمان کی طرف ککھا جائے یا کسی کا فرکی طرف، آپ ان نے برقل کے خط میں بسم اللہ لکھی ہے۔

1۔ خط لکھنے والے کو پہلے اپنا نام لکھنا چاہئے پھراس کا نام، جے خط لکھا جارہا ہے، چنا نچہ آج کل ہمارے عرف بیل خط کی دا کی جانب ان ام لکھنا ہے، اس سے بھی مقصود حاصل ہوجا تا ہے، بعض لوگ اپنانام خط کے شروع میں نہیں جانب ابتداء میں بی خط کے شروع میں نہیں کھتے بلکہ خط کے آخر میں لکھتے بیل بیطریقہ خلاف سنت بھی ہے اور دوسرے کو ایذاء پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے، لہذا اسے ترک کرنا جائے۔

۳۔ تط لکھنے والا اگر کسی منصب اور شرف واعز از کا ما لک ہو، تو اسے بھی تعارف کے طور پر ذکر کر دیے جس طرح کہ نبی کریم نے اس خطین ' عبداللہ ورسولہ'' لکھا ہے۔

٧- نى كريم في نے الى هوقل عظيم الروم "كعا، ملك (بادشاه) كالفظ استعال نيس فرمايا، كوتكه اگر ملك كالفظ استعال فرم اليت تواس كى بادشاه ہونے كوتسليم كرليا ہوالا كله استعال فرما ليت تواس كى بادشاه ہونے كوتسليم كرليا ہوالا كله حقيقت ميں بادشاہ سے مرف الله كانائي ہيں ہوسكا، حقيقت ميں بادشاہ سے مرف الله كانائي ہيں فرمايا، كي جے الله اوراس كارسول في نامزد كردے، كافر الله كانائي موسكا، اس ليم آپ في الله كانائي موسكا، اس ليم كامر براه تھا، لوگ اس كى عزت و كريم كرتے ہے، اس ليم آپ في كامر براه تھا، لوگ اس كى عزت و كريم كامر براه تھا، لوگ اس كى عزت و كريم كرتے ہے، اس ليم آپ في كوروم كابرا ہے، اس سے معلوم ہوا كہ خط ميں متعلقہ فض كے قاہرى منصب كو ذكر كرنا چاہئے، تاك كامر برنا چاہئے، تاك كامر كام كامر كامر كى كوروم كابرا ہے۔

۵۔ سلام کے موقع پرآپ ش نے سلام علی من اتبع الهدی (سلام ہواس پرجس نے ہدایت اور سید کی راہ کی پیروی کی) تحریز فرمایا ہے، کیونکہ کا فرکو السلام علیم کے الفاظ سے سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس سلام سے اسے فرراانس ہوجائے گا۔ اور ساتھ ہی اسلام قبول کرنے اور اس کی پیروی کی دعوت بھی ہوجائے گی۔

كافركوسلام كرنے كامسكم باب ماجاء فى كواهية التسليم على الذهى بين تفصيل سے كذر چكا ہے، اس وہال ركول احات\_

٢ حطين ابتدائي تحرير كے بعداصل مقصود كوذكركرنے سے بہلے" البعد" كالكھنا بہتر ہے تاكد دونوں چيزوں ميں فرق ہوجائے۔(١)

# كيا هرقل مسلمان هو گياتها

# بسم الله کی حبکہ ۷۸۷ کھنے کی شرعی حیثیت

سنت بیہ کہ انسان خط وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحن الرحیم لکھے، صرف ۸۷۷ یا باسم سجانہ لکھنے ہے بسم اللہ کا سنت ادانہیں ہوتی، البتہ اگر کوئی شخص زبان ہے بسم اللہ الرحن الرحیم پڑھ کر خط لکھنا شروع کر دے اور خط کے شروع میں ۸۷۷ کھے یا کچھ بھی نہ لکھے تو اس سے سنت ادا ہوجائے گی، آج کل عموماً خطوط وغیرہ کو پڑھنے کے بعدردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، اس لیصے یا بھی جھے ہیں ہے کہ سنت پڑل کرنے کے لئے زبان ہے بسم اللہ پڑھ لے تجریر میں نہ لکھے، تا کہ بے اد بی نہ ہو۔ (۲)

ا) تحفة الاحوذي١٥٧٤م,تكملة فتح الملهم ١٣٧٧٣ كتاب الجهاد، بابكتب النبي ﷺ الى هر قل...

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱ ۹۸ کتاب بدء الوحي, تکملة فتح اللهم ۱۳۳۸۳ ، کشف الباري ۱ ۵ ۱ ۵ ۱

انعام البارى ١ ،٣٥٧، فتاوى عثمانى ١ ،١٣٣١ كتاب العلم، معارف القرآن ٢ ، ٥٤٨٠

## باب مَاجَاء فِي خَتْمِ الْكِتَابِ.

#### یہ باب خطر رمبرلگانے کے جواز کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِمَالِكِ، قَالَ: لَمَّا أَرَا دَنَبِئُ الله ﴿ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْتِلُونَ إِلاَ كِتَابَا, عَلَيْهِ خَاتَنِمَ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا. قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرْ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ.

حفرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب نی کریم کے الل جم کی طرف (خط) لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کے کو بتایا گیا کہ بدلوگ مہر کے بغیر کوئی تحریر قبول نہیں کرتے، چنانچہ آپ کے کو بتایا گیا کہ بدلوگ مہرکے بغیر کوئی تحریر ہاہوں، جس میں آپ کی مہرتی۔

گویا میں آپ کی مہرتی کی مہرتی میں اس کی سفیدی کود یکھ رہا ہوں، جس میں آپ کی مہرتی۔

مجریر مہرلگانے کا جواز

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر ذمہ دار آ دمی اپنی مہر بنوالے تا کہ خطوط دغیرہ سیجنے کے دفت ان پرمہر لگا دی جائے تو یہ جائز ہے، چنا نچہ نی کریم کے نئی کے تراور سات ہجری کے شروع میں مختلف بادشا ہوں کی طرف خطوط ارسال کرنے سے پہلے یہ مہر بنوائی تھی ، یہ در حقیقت چاندی کی انگو ٹھی تھی جس پرنقش تھا'' محمد رسول اللہ'اس سے مہرکا کا م بھی لیا جا تا تھا۔(۱)

### باب كَيْفَ السَّلاَمُ

#### یہ بابسلام کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

عَنِ الْمِقْدَادِ بَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَقْتِلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِى قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَا عَنَا وَأَبَصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عْلَى أَصْحَابِ النّبِي ﴿ فَلَيْسَ أَحَدْ يَقْتِلْنَا فَأَتَيْنَا النّبِي ﴿ فَأَنّى بِنَا أَهْلَهُ فَإِذَا لَلاّنَهُ أَعْنُو، نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عْلَى أَصْعَابِ النّبِي ﴿ فَلَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنَ اللّهُ اللهُ عَلَيْنَا تُسْلِيمًا ، لا يُوقِظُ النّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقُظَانَ ، ثُمَّ يَأْتِى الْمُسْجِدَ فَيُصَلّى فَمَ يَأْتِى اللّهُ اللهُ عَلَيْنَا تُسْلِيمًا ، لا يُوقِظُ النّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقُظَانَ ، ثُمَّ يَأْتِى اللّهُ اللهُ عَلَيْنَا تُسْلِيمًا ، لا يُوقِظُ النّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقُظَانَ ، ثُمَّ يَأْتِى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا تُسْلِيمًا ، لا يُوقِظُ النّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقُظَانَ ، ثُمَّ يَأْتِي

حفرت مقداد بن اسودفر ماتے ہیں کہ میں اور میرے دوسائقی مدینہ میں آئے، ہمارے کان اور آنکھیں نظر و فاقہ کی وجہ سے کمزور ہوگئ تھیں، ہم اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے تو کوئی ہمیں قبول ہی نہ کرتا، پھر ہم رسول اللہ اللہ فا خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہمیں اپنے گھر لے آئے ، اور وہاں تین بکریاں تھیں، نی کریم ہوئے نے ہمیں فرمایا: ان بمریوں کا دودھ نکالو، ہم دودھ نکالے تھے تو ہر مختص دودھ دوسنے کے بعد اپنا حصہ فی لیتا، اور رسول اللہ اللہ کا حصہ رکھ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ١٤١٤ ٣ تكملة فتح الملهم ١٣٥/٢ كتاب اللباس والزينة ، باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتما

وینا، نی کریم و رات کوتشریف لاتے اور آپ اس انداز سے سلام کرتے کہ سونے والے کونہ جگاتے اور بیدار دخص کو سنا ویت ، پر (نماز تہد کے لیے) معجد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے پھر اپنے حصد کی طرف آتے اور اسے پی لیتے۔

مشكل الفاظ كمعنى: القبلت؛ ش آيا فهبت أسماعناو أبصادنا: ماركان اوراً تكسين تم موكي تفي كمزورموكي مشكل الفاظ كم معنى: القبلت؛ ش آيا فهبت أسماعناو أبصادنا: ماركان اوراً تكسين تم موكي تفيل يعنى كمزورموكي تعين عنزى جهد: (جيم پرزبراور باكسكون كرماته) نقروفا قد مشقت أعنز : عنزى جمع به كريال احتلبوا بم لوگ دوده مي الموري مي واحد ذكر غائب كاصيف بوگا: وه الله كرد هديا تقااورنون كي مورت من جمع متكلم كاصيف به به مركه ديت تقد لا يوقظ: وه بيدار شكرت، نه جكات يقظان: بيداراً دى - لم ياتى شوابد: محراي دوده كياس آت -

# سلام کرنے میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے

مدیث باب سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

ا۔ اگرانسان ایسے لوگوں کوسلام کرے کہ جہال کوئی سور ہا ہوتو اتن او نجی آ داز سے سلام نہ کرے، کہ جس سے سویا ہوا آ دی جمل ہوتو اتن او نجی آ داز سے سلام کی آداز ہے سلام کرے کہ جس سے صرف بیدار شخص تک سلام کی آداز پہنے جائے اور سویا ہوا آ دمی بیدار مجمل شہوہ چنا نچر نبی کریم اس اس طریقے سے سلام کرتے کہ جس سے سوتا ہوا آ دمی بیدار نہ ہوتا تھا، کیونکہ اسے بیدار کرتا گویا اسے ایڈا مہن جاتا ہے، اور اسلام نے کسی کو تکلیف پنجانے سے انتہائی ختی کے ساتھ منع کیا ہے۔

۲۔ فقروفا قدسے مارے ہوئے لوگ اگر کسی سے سہارا طلب کریں تو اگر استطاعت ہوتو ضروران کی خم خواری کی جائے،
ایکن اگر انسان کی معیشت بہت ہی کمز در ہوکہ وہ آئیں کسی بھی طرح سہارا نہ دے سکتا ہوتو اچھے انداز سے معذرت کر دے اوران
کیلئے دعا کر دے، حدیث باب میں حضرت مقداد وغیرہ نے اپنے آپ کو پہلے جن سحابہ کرام بڑائیڈ پر پیش کیا تھا، وہ چونکہ خوان انہائی
میکھست تھے اس لیے وہ ان کی کوئی مواسا قاور خم خواری نہ کر سکے۔

س۔ جس قدر ہوسکے، کمزور اورضعیف لوگوں کی ہر لحاظ سے خدمت کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے، نبی کریم ﷺ کی یہی سنت ہے۔(۱)

## باب مَا جَاءَ فِی کَرَ اهِیَةِ التَّسْلِيمِ عَلَی مَنْ یَبُولُ یہ باب اس بیان میں ہے کہ اس مخص کوسلام کرنا کر دہ ہے جو پیشاب کر رہا ہو۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۸/۵ ٣

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيٰ ﴿ وَهُوَ يَنُولُ فَلَمْ يُزُ ذَعَلَيْهِ يَغْنِى السَّلاَمَ. حفرت عبدالله بَن عمر فرمات بين كما يك فحض نے ني كريم ﴿ لَهُ كُوسُلام كيا ، جَبَدآ پ پيشاب كرد ہے تصوّق آپ نے اسے سلام كا جواب بين ديا۔

# بعض مواقع پرسلام كرنا مكروه ب

اگرکوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف ہو، نماز ، تلاوت اور اذان واقامت کہدر ہاہے، دینی گفتگو کر رہاہے یا من رہاہے، یاطبعی حاجت میں مشغول ہوجیسے کھانا اور قضاء حاجت وغیرہ، .....ایسے تمام موقعوں پرسلام کرنا کروہ ہے اور اگر کوئی سلام کردے تواس کا جواب دینا بھی درست نہیں اور نہ ہی اس پرلازم ہے۔ (۱)

## باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِ مِهَ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ مُبْتَدِثًا

یہ باب اس بیان میں ہے کہ ابتداء میں علیک السلام کہنا مروہ ہے۔

عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِي، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: طَلَبْتُ النَّبِيّ ﴿ فَلَمَ أَقُورُ عَلَيْهِ، فَجَلَسْتُ فَإِذَا نَفَرْ هُوَ فِيهِمْ، وَلاَ أَعْرِفُهُ، وَهُوَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَا فَرَغَ، قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهُ. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، فَلُكُ: عَلَيْكَ السِّلاَمُ يَارَسُولَ اللهُ، عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَعْرَبُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهُ . ثُمَّ رَدَّ عَلَيْ النَّبِي فَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللهُ . ثُمَّ رَدَّ عَلَى النَّيِي فَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللهُ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللهُ . ثُمَّ رَدَّ عَلَى النَّيِي فَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللهُ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ الله . ثُمَّ رَدَّ عَلَى النَّيِي فَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللهُ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللهُ . ثُمَّ رَدَّ عَلَى النَّيِي فَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللهُ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللهُ وَيَعْلَى الْعَمْ وَمَعْرَبُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهُ . ثُمَّ رَدَّ عَلَى النَّيْ عَلَيْكُ وَمَعْتُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهُ . فَمَ رَدْعَمُ لَكُولُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللهُ . فَمَ رَدْ عَلَى النَّيْلُ اللهُ قَالَ: وَعَلَيْكُ وَرَحْمَهُ اللهُ وَلَا يَعْلَى الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

حضرت ابرتم یہ جبی اپنی قوم کے ایک مخص کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نی کریم کو تا اُس کرنے کیلے تکا اتو میں آپ کونہ پاسکا، ای (فکر میں) میں بیٹھ گیا، است میں چندلوگ آئے، آپ کم بھی انہی میں سے، میں آپ کونمیں پیچا نتا تھا، آپ کا ان کے درمیان صلح کرار ہے تھے، جب آپ فارغ ہو گئے توان میں سے بعض نی کریم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے یارسول اللہ کہ، جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے بعض نی کریم کی کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور کہنے گئے یارسول اللہ کا انہاں نے فرمایا: علی السلام میت کا سلام میت کا سلام میت کا سلام میت کا سلام میک وحمت ہوگئے ورحمت میں نے ہم آپ کے السلام میک ورحمت میں کہا کو تو ہوں کے: السلام ملیکم ورحمت

الله وبركات، پرآپ ف في مير اسلام كاجواب يون ديا: وعليك ورحمة الله (تين بارفر مايا)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النِّبِيَ ﴿ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السِّلاَمُ. فَقَالَ: لاَ تَقُلُ: عَلَيْكَ السِّلاَمُ وَلَكِنْ قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ.

حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا: علیک السلام آپ فی نے فرمایا: علیک السلام آپ فی نے فرمایا: علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیک کہو۔

عَنْ أَنْسِ بْنِمَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ لَلا تَّا وَإِذَا تَكُلَّمَ بَا كُلِمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ كَانَ إِذَا سَلَّمَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سلام کرتے تو نین بارسلام کرتے ، اور جب بات کرتے تواسے تین بارو ہراتے ( تا کہاہے سمجھا جاسکے )

# سلام کے مسنون الفاظ

سلام کے مسنون الفاظ السلام علیم ورحمۃ الله و برکاتہ ہیں ، خواہ زندہ لوگوں کوسلام کیا جائے یامردوں کو کیا جائے ، حدیث باب میں نی کریم کے نے جویڈ مایا علیک السلام تعید الله وق (علیک السلام مردوں کا سلام ہے) اس کا بیم طلب نہیں کہ مردوں کو اس انداز سے سلام کیا جائے بلکہ اس سے زمانہ جالمیت کی ایک رسم کو بیان فرما یا ہے کہ اسلام سے پہلے شعراء اور دیگر لوگ علیک السلام کے الفاظ سے مردوں کوسلام کیا کرتے تھے، جبکہ اسلام میں بیکوئی تخصیص نہیں ، اسلام میں سلام کے مسنون کلمات زندہ اورم دہ دونوں قسم کے لوگوں کیلیے السلام علیم ہی ہیں ، ان میں کوئی تفریق نہیں۔

نی کریم شک نے اس محانی ڈواٹھ کوفورا سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ پہلے اسے سلام کرنے کے مسنون کلمات ارشاد فرمائے اور پھر اسے سلام کا جواب دیا، اس سے فقہاء کرام نے بیمسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر سلام کے کلمات میں ردوبدل کیا جائے یامسنون طریقے سے سلام نہ کیا جائے تو ایسے میں اس کا جواب دینا انسان پرلازم نہیں ہے جواب دے دے آتو جائز اورا گر جواب نہ دیتو کئے کا زمین ہوگا۔

باب كي آخرى حديث مين نبي كريم كي في في ووچيزون كاذ كرفر مايا ب:

ا۔ بساادقات آپ علیہ السلام لوگوں کے مجمع کوتین بارسلام کیا کرتے تھے، یہ معمول نہیں تھا، جدب اس کی ضرورت محسوں ہوتی کہ مجمع نے آواز کو پہلی دفعہ خمیس سنا، یا مجمع نے سنا ہے اور بعض نے نہیں سنا، تو پھر تین بارسلام فرماتے تھے،۔

حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تین مرتبہ سلام کرنے کے معنی یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم کھی سکی مجمع میں تشریف کے جاتے تو تین مرتبہ مجمع کی ابتداء میں داخل ہوتے وقت، دوسری مرتبہ مجمع کے درمیان میں اور تیسری بار مجمع کے آخر میں سلام فرماتے ، تا کہ سب لوگوں کوسلام ہوجائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر مجمع بڑا ہو، تو ضرورت کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بارسلام کرنامسنون ہے۔ ۲۔ نبی کریم ﷺ جب گفتگو فرماتے تو تھم کھم کر ارشاد فرماتے اور بھی اسے تین بار دہراتے تا کہ سننے والے اچھی طرح سمجھ کیسے ماس لیے جب انسان گفتگو اور بیان کر ہے تو تھم کھم کر بولے ، اس قدر کجلت کے ساتھ نہ بولے کہ جس سے سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے اور نہان کے ذہمن نشین ہو سکے ۔ (۱)

#### باب

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّذِيثِيَّ أَنَ رَسُولَ الله ﴿ إِنَّ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

حفرت ابودا قد لیثی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے مسجد میں تشریف فر ہا تھے اور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ تین آ دی آئے ، ان میں سے دوتو حضور کے کا طرف آگئے اور ایک چلا گیا، جب وہ دونوں رسول اللہ کی طرف آگئے اور ایک چلا گیا، جب وہ دونوں رسول اللہ کی سے کہ کہ کے پاس کھڑے ہوئے تو انہوں نے آپ کی کوسلام کیا، ان میں سے ایک نے لوگوں کے صلفہ میں تھوڑی کی جگہ دیکھی تو وہ وہاں بیٹے گیا، اور دوسر الوگوں کے بیٹھے، ی بیٹے گیا، اور تیسر اتو پیٹے پھیر کر چلا ہی گیا، جب آپ کی فارغ ہوئے تو فر مایا کہ میں تنہیں ان تین آنے والوں کا حال نہ بتا وی ؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف شرکانہ بنانا چاہا تو اللہ نے اسے بناہ وے دی، اور دوسر سے نے شرم محسوں کی تو اللہ نے اس سے بھی شرم کر لی ( یعنی اسے معاف کر دیا) اور تیسر سے نے اعراض کیا تو اللہ تعالی نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً, قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ فِي جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي.

حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہڑ حض جہاں جگہ یا تا تو وہاں وہ بیٹھ جاتا۔

مشكل الفاظ كمعنى: ثلاثة نفر: تين آدى فرجة: غالى جگه أدبر ذاهبا: پيته چير كرچلا گيا أوى الى الله: الله كاطرف پناه لى يعنى وه اسمجلس ميں قريب بوكر بينه كيا استحيى الله منه: الله تعالى نے اس سے شرم كى يعنى الله نه اس پررم كيا، عذاب نہيں ديا بلكه اس كر كنا بول كوم عاف كرديا \_

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٨٩/٣ الكوكب الدري ٣٨٩/٣

# مجلس میں بیٹھنے کے آ داب

#### فركوره احاديث شي مندرجد في آواب اورامور ثابت موت بي:

- (۱) مالم دین اورات افضرورت کی بنا و پرعام مجمع سے ذرا بلنداور متاز جکد پر بیند جائے توبیہ بہتر ہے تاکد پورے جمع کوبات \* سننے کا سیج موقع مل جائے۔
  - (٢) مجدين علم دين سكيف اوروعظ وفيحت ك علق لكانا جائز بـ
    - (m) و ين ملتول مل شريك مونانهايت اجرو واب كاباعث ب-
- (۳) انسان اگر کمی مجلس میں پیشنا چاہے تو اگر اس میں کوئی خالی جگہ ہوکہ وہاں تک آسانی سے کی کو تکلیف پہنچائے بغیر پہنچا جا سکتا ہوتو اس جگہ میں پیشناسب سے بہتر ہے، اس سے اللہ تعالی ٹوش ہوتے ہیں، صدیث میں اسے اوی الی اللہ سے ذکر کیا ہے کہ اس نے داصلا کے قریب بیٹے کر کو یا اللہ کے ہاں پناہ لی ہے لین اس پراسے بہت اجر داتو اب ماتا ہے، اور اگر جمع کمچا کھی ہمر اہوا ہوتو ہر مجلس کے آخر میں جہاں بھی مناسب جگہ ہوو ہاں پر بیٹے جائے، الی صورت میں لوگوں کی گردنیں بھلانگ کر آ گے آنا جائز نہیں
- (۵) جب کوئی فنس امچھا کام کرنے یا کوئی خاص کا رنامہ سرانجام دیتواس پراس کی حوصلہ افزائی کرناسنت ہے، چنانچہ نبی کریم شک نے ان دوآ دمیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، جومجلس بیں با قاعد وشریک ہوئے۔

فاعوض الله عنه الل كمعنى بيري كم الله تعالى في الله يرجم بيل فرمايا بلكداس بناراض موئ، خاص طور پراس مورت من كم جب و تيسرا آدى بغير كى عذراور وجدك و بال سے چلا كيا مو، اور يہ مح مكن ہے كہ جانے والافخص منافق مواورالله تعالى فى محرب كى برك ميں ارشاد فرمايا كه "الله تعالى فى تعالى فى محرب كى برك ميں ارشاد فرمايا كه "الله تعالى فى است اعراض كيا ہے"

حيسه ينعلى ال كدومطلب إلى:

- (۱) مجلس میں جہاں مناسب سمجے، وہاں پر پیٹر جائے ، جبکہ مجلس کے درمیان میں خالی جگد پرآسانی سے پہنچا جاسکتا ہو۔
- (۲) مجلس کے انتہا واور آخر میں بی بیٹر جائے جبکہ ملس میں کوئی خالی جگداور تخبائش نہ ہو، کیونکدالی صورت میں آ گے آنے سے دوسر سے لوگوں کو یقینا تکلیف پہنچ کی جو کسی بھی لحاظ سے جائز اور درست نہیں ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٢٣/٤

# باب مَاجَاءَ فِي الْجَالِسِ عَلَى الطَّرِيقِ

يرباباس بيان مس بكاسة من بيضفوال يركيا كياحوق بي-

عَنِ الْبَرَاءِ، وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَزَ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ جُلُوسَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْهُمْ لاَ بَذَ فَاعِلِينَ، فَرُدُوا السَّالِمَ، وَالْمُشَلُومَ، وَالْحُدُوا السَّبِيلَ.

حفرت براء فرماتے ہیں (اور ابواسحاق راوی نے اس مدیث کو حضرت براء سے نیس سنا) کہ نی کریم و انسار کے یکھ لوگوں کے پاس سے گذرے، جوراستے میں بیٹے ہوئے شے آپ شے نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگوں کا یہاں بیشنا ضروری ہوتو برخض کے سلام کا جواب دو، مظلوم کی مدد فصرت کروہ اور بھولے بسکے (اور اعدمے) کوراستہ بتا ک

## راسته يربيطين كحقوق

اگرانسان کی ضرورت کی وجہ سے یا بغیر کی وجہ کے داستہ کے ایک طرف بیٹے جائے تو نی کریم ف نے ایسے فض کے بارے بیس تین تکم ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کا بین ہے کہ جوراہ گذراسے سلام کرے توبیاں کا جواب وہ بہ جوسم خوردہ اور مظلوم نظر آ جائے تو اس کی جس قدر ہو تکے، مدد نفرت کرے بشر طیکہ عرف اور کل قانون اس کے لیے مانع نہ ہوں، اورا گر کوئی ماستہ ہول کمیا ہے بااے معلوم بی نہیں یا کوئی آ کھے معذور ہوتو اسے سیرھارات بتائے تاکہ وہ فض اپنی منزل تک آ سانی سے بی جائے۔ (۱)

# باب مّا جَاء فِي الْمُصَافَحَةِ

بدباب معافی کے بیان می ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللهُ: الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُم أَيَنْحَنِي لَهُ ۗ قَالَ: لاَ. قَالَ أَنَا لَكُ عَنْ أَنَا لَهُ إِلَا قَالَ: لاَ قَالَ: لَعَمْ .

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ایک فض نے عرض کیا اے اللہ کے دسول ، ہم بی ہے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کیلئے جمک جایا کرے؟ حضور کے نے فرمایا: نبیں ،عرض کیا: تو کیا اس سے لیٹ جائے بین معافقہ کرے اور مصافحہ کرے؟ جائے بین ،عرض کیا: کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ کے نفر مایا: نبیس ،عرض کیا: کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ کے نفر مایا: تی ہاں۔

عَنْ قَتَادَةً, قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: هَلْ كَانْتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ الله ع قَالَ: تَعَمْ.

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا نی کریم کی کے محابہ میں مصافحہ کا رواح تھا؟ فرمایا: ی ہاں (رواح تھا)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي ﴿ وَاللَّهِ ، قَالَ : مِنْ تَمَامِ الْتَحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيدِ

حضرت عبدالله بن مسعود يدوايت بكرسول الله في فرمايا: التحديك تالين مصافى كرنا تخيد يعنى ملام كولوداكرنا يب عن ان من عن انتبي في قال : لا مسمر إلا كِمصل أوْ مسَافِي .

حفرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ شک نے ارشاد فر مایا: رات کو بات کرنا اس مخص کیلئے جائز ہے جس کا ارادہ نماز پر صنے کا ہویاوہ مسافر ہو۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَر ضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عليه قَالَ: ثَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبَهَتِهِ أَوْ قَالَ: عَلَى يَدِهِ, فَيَسْأَلُهُ، كَيْفَ هُنَ وَتَمَامُ تَحِيَّا لِكُمْ يَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ.

حفرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشا وفر مایا: مریض کی بیار پری کرنے کا کافل طریقہ بہے کہ تم میں تح میال کے باتھ پر دکھے بھر اس سے حال دریافت کرنے کہ واس سے حال دریافت کرنے کہ وہ کیا ہے اور تم ہارا ہورا سلام مصافحہ کرنا ہے۔

عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ عَلَى مُسْلِمَيْنِ، يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غَفِرَ لَهُمَا قَبَلَ أَنْ يَفْتَرَقَا

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا: کوئی دومسلمان ایسے نہیں جوآ کہل میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں کمریہ کہ اللہ تعالی ان دونوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں۔

# مصافحہ ایک ہاتھ سےمسنون ہے یادونوں ہاتھوں سے

اس باب كى احا ويث سے مندرجد ذيل امور الابت موت إي:

- (۱) آپس میں ملاقات کے وقت اور رخصت ہوتے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالی مصافحہ کرنے والوں کے صغیرہ گناہ معاف فر کرنا جائز نہیں ہے۔ والوں کے صغیرہ گناہ معاف فرکرنا جائز نہیں ہے۔
- (۲) مصافحه ایک ہاتھ سے ہو یا دونوں ہاتھوں سے احادیث میں دونوں طرح کے مصافحہ کا ذکر ہے ، اس لیے مصافحہ خوا ہ ایک ہاتھ سے مصافحہ خوا ہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ایک ہاتھ سے مصافحہ

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ٢ ٢٧/١ كتاب الاستئذان, باب: الأنحذ باليدفتاري محمودية ١ ١/١ أ ١ الفصل الثالث في للصافحة والمعانقة ط: فاروقيه كراتشي

کرنے کا طریقہ اس زمانے میں کا فروں کا شعار بن چکاہے، اس لیے بعض علاء فرماتے ہیں کہ بہتریہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے تاکہ کفار کے ساتھ مشاہبت لازم نہ آئے، نیز دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ادب واحرّ ام اور تواضع کے زیادہ قریب بھی ہے۔ (۱)

(۳) بعض لوگ برنماز کے بعد ابتمام کے ساتھ امام سے اور نمازیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اسے انتہائی ضروری سیجھتے ہیں، پہطریقہ درست نہیں، علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے، لیکن اگر اسے ضروری قرار نددیا جائے، بس ویسے ہی کمی کی ضرورت کی وجہ سے انسان امام سے یا کی نمازی سے نماز کے بعد مصافحہ کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ (۲)

## باب مَاجَاءَفِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ

يدباب معانقة يعنى كل ملف ادر بوسه متعلق ب-

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِقَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ الله ﴿ فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﴿ عُزِيَانًا مِيَجُرُ نُوبَهُ, وَاللهُ مَارَأَ يَتُدْعُرُ يَانًا قَبْلَهُ وَالاَبْعَدَهُ, فَاعْتَتَقَدُو قَبَلَهُ.

حضرت عائشہ ذی اللہ فرماتی ہیں کہ زید بن مارشہ دید منورہ آئے، (اس وقت) رسول اللہ بیرے کھر ہیں تھے، درہ آئے تو انہوں نے درواہ کھ کھٹا یا تو آپ بی برہند مالت میں ہی کیڑے کھٹیجتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے، اللہ کی تشم میں نے آپ کے کوئہ آواس سے پہلے بھی برہند دیکھا اور نہ بعد میں، پھر آپ کے نے آئیس اپنے گئے لگا یا اور پوسید یا۔

### معانقهمسنون

اس مدیث سے معلوم مواکہ جب کوئی انسان سفر وغیرہ سے آئے تو مرد کا مرد سے محلے لگا کر ملتا سنت ہے، اور چیرے پر بوسد یتا بھی جائز ہے بشر طیکہ کوئی فتند نہ ہو۔

حعرت زید بن حارثہ فاتن کم مرمدے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو نی کریم اس سے ملاقات کیلئے گھریہ آئے ،دستک دی، آپ بر ہندهالت میں ہی با ہرتشریف لے آئے۔

ا) الكوكبالدري٣٩٢/٣

۳۲ ۲/۷ څغة الاحو ذي ۲۲ ۲/۷

فقام الید عویانا اس کا یہ مطلب نیس کہ نی کریم بی بالکل نظے ہوکر باہر نظے بلکداس کا مطلب یہ ہے کہ آدی عموا گھر میں سرے ٹو پی اور قیص اتار کر بیشتا ہے، ناف سے لے کر کھنے تک جوستر کا حصہ ہے وہ چیپا ہوتا ہے، باتی کیٹروں کواتاردیا جاتا ہے، اور جب کوئی دروازہ پر آتا ہے تو بھرانسان جلدی سے تمام کیڑے بہن کر دروازے پر چلا جاتا ہے، لیکن نی کریم کے م حطرت زید بن حارہ کی اتی ٹوٹی ہوئی کہاو پر کی چادراوڑ صنا بھی بھول گئے اورا لیے بی چادر کے بغیران کا استقبال کیا۔

سوال بیہ کہ معرت مائشہ بڑا تھا نے تعم کھا کریڈر ایا کہ بی نے آپ کواس طرح بر ہندمالت بیں نہ تواس سے پہلے بھی دیکھا اور نہ اس کے بعد ، جبکہ معزت مائشہ بڑا تھا کو مندور کے کی طویل محبت ماصل رہی اور ایک بستر اور ایک لحاف بیس سونا ثابت ہے تو بھر یہ کہا؟ سونا ثابت ہے تو بھر یہ کیے کہا ہے کہ بیس نے اس طرح بر ہندآ پ کے کہی نہیں دیکھا؟

#### اس كدوجوابدي محيين:

- (۱) حطرت عائشہ فی النظ کام کے معنی بیبی کہ میں نے نی کریم اللہ کوکس کے استقبال کیلئے اس طرح بغیر چادر کے اس موقع کے علاوہ مجمی نیس دیکھا، گویا حصرت عائشہ فی النظم الفراختمار کے بیجملہ ذکر فرما یافو الله ماد أیته عویانا قبله و لا بعده ادر مراداس سے خدکورہ طریقے سے استقبال ہے۔
- (۲) بعض نے بیمطلب ذکر کیاہے کہ حضرت عائشہ بھائٹ کی مراد بیہ کہ بٹی نے کرے سے باہر بھی آپ اس کوائل اللہ کار بر بدیالت بین بیس دیکھا، کرے کے اندرد کیلنے کی فی کرنا مراد بیس۔

یہاں ایک اورسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نظامی کی اس مدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ معانقہ ایک جائز اور مسنون علی ہے جبکہ حضرت اس کی گذشتہ باب کی مدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ معانقہ مشروع اور مسنون نہیں ہے، بظا ہر دونوں مدیثوں میں تعارض ہے؟

اس کا جواب ہے کہ جب انسان سفر سے والیس آئے یا طویل عرصے کے بعد طاقات ہوتواس وقت معافقہ کرنا اور کلے لگا کہ مان مسنون ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت زید کی آئمہ پرمعافقہ فرمایا ، اور جب انسان کی سفر سے والیس نسآئے تو چرصرف مصافحہ کرنامسنون ہے ، معافقہ نہ کیا جائے ، چنانچ حدیث انس میں اس وجہ سے آپ شے نے معافقہ سے مع فرمایا کہ وہاں کی کا سفر سے آئے کا ذکر نیس تھا، اس لئے دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں بلکہ دونوں کے مفہوم الگ الگ ہیں۔ (۱)

# بابمَاجَاءَ**فِي قُ**بُلَةِ الْيَدِوَ الرِّجُلِ

بدباب ہاتھ اور پا کل کو پوسد سینے کے بارے میں ہے۔ عَنْ صَفْوَ انَ بْنِ عَشَالِ، قَالَ: قَالَ مَهُو دِئُ لِصَاحِبِهِ، اذْهَبْ بِمَا إِلَى هَذَا النَّبِيّ. فَقَالَ صَاحِبَهُ: لاَ تَقُلُ: لَبِئَ، إِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٩٣/١٤ الكوكب الدري ٣٩٣/٣

لَوْسَمِعَكَ، كَانَلَهٔ أَرْبَعَةً أَعْنِنٍ. فَأَلِيَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلَاهُ حَزْيَسْعِ آيَاتٍ بَيِئَاتٍ. ظَالَ لَهُمْ: لِأَلْفُو كُوا بِالله ضَيْئًا، وَلاَ تَسْرِفُوا، وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا التَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بالْحَقّ، وَلاَ تَسْشُوا بِبَرِي عِالمَي ذِي منلطان ليتفغله ولاتشخزوا ولاتأكلوا الزبا ولاتفلطوا مخصنة ولافولوا الجزار يؤم الزخف وخليكم خَاصَةً الْيَهُودَ: أَنْ لا تَعْعَلُوا فِي السَّبْتِ. قَالَ: ظُعَّبُلُوا يَلَهُ وَرِجُلَلْظُمَّالاً: نَشْهَلُ أَلْكَ لَبِيٍّ. قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمْ ٱنْتَتَبِعُونِي؟قَالُوا: إِنَّ دَاوُ دَدَحَارَبَّهُ أَنْ لاَيَزَالَ فِي ذُرِّيَّعِمنَبِيٍّ، وَإِنَّا نَحَافُ إِنْتَبِعَنَاكُ أَنْتَفْعَلْنَا الْيَهْوِدُ. حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ایک یبودی نے اسے سائتی سے کھا: تم جمیں اس بی کے یاس لے چلوداس کا ( يبودى ) سائتى كينے لگا كرائيس ئى ندكبوكونك اگرائبوں نے س ليا ( كريبودى بھى بھے نى كيتے إلى ) تو (خوشی سے ) ان کی جارآ تھمیں ہوجا میں گی ، چنانچہوہ دونوں رسول اللہ 🍅 کی خدمت میں آئے اور آپ 🌰 ے نو(٩) واضح احکام کے بارے میں سوال کیا توآب شے نے ان سے فرمایا: تم اللہ تعالی کے ساتھ کی چیز کوشریک ندهم ا و عدى ندكرو ، زناندكرو ، اس نفس كول ندكروج مار والناالله في حرام قرارديا ب مرحق كساته ، كى باتناه کوما کم کے پاس ندلے جا و (جمو فے الزام لاکر) تا کدووائے آل کردے، جادونہ کرو، سودنہ کما و، یا کدامن مورت يرزناكى تهت ندلكا كرميدان جنك ين بيدمت مجيره اوراب يهوديونتم يرخاص طور يربيلازم بكتم مفتدوال دن ش الله كريم سے تجاوز ندكرو، راوى كتے إلى كد مكران دونول يجود يول نے ئى كريم ش كدونول باتداور دونول یا کال چم لیے اور کہنے لگے کہ ہم اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نی ہیں، آپ ف نے فرمایا کہ مرتبیں میری اتباع سے کئی چیزرد کی ہے؟ راوی کہتے ہیں کدانبوں نے جواب دیا کہ والدیہ ہے کہ داؤد علیدالسلام نے اسے رب سے بیدما کی تھی کہ نی بیشدان کی اولاد میں بی بواکریں اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی وروی کر لی تو یمود میں مار ڈالیس کے۔

# باتھاور پاؤل كوبوسەدىينے كامسكلە

اگرایک فخض دوسرے کے ہاتھ یا پاؤں پر بوسدے ہوائ کا کیاتھ ہے، اس میں تنصیل ہے: (۱) اگر چرسے اور ہاتھ پر شہوت کے ساتھ بوسد یا جائے تو بیا پنی بوی اور باندی کے علاوہ کی کے ساتھ جائز جیس ، ایسے ہی ا پئی بیوی اور با ندی کےعلاوہ کسی کو بوسد دینے میں شہوت کا خطرہ ہوتو بھی بوسد دینا جا تزنہیں ۔

(۲) آگر چھوٹے بچوں کوشفقت ومجت کی بناہ پر بوسہ دیا جائے یاکسی کی علمی نضیلت وشرف اور بزرگ کی وجہ سے بوسہ دیا جائے تو پیمسنون ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشر طیکہ جس کو بوسہ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بیدیقین ہوکہ وہ اس سے تکبر وغرور شی جتا نہیں ہوگالہذا اگر اس کے بارے بیاندیشہ ہوکہ وہ اس قدر تعظیم و تکریم کی وجہ سے تکبر میں جتال ہوجائے گاتو پھر اسے بوسہ دینا کروہ ہے، حدیث باب میں ہے کہ ان دو یہود یوں نے نبی کریم بیٹ کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پر بوسے دیے، جب بوسہ دینا کروہ ہے، حدیث باب میں ہے کہ ان دو یہود یوں نے نبی کریم بیٹ کے باتھ اور پاؤں مبارک پر بوسے دیے، جب آپ بیٹ نے ان کے سوال کا جواب ارشاوفر مایا اور اگر کس کا ہاتھ اس کی دنیاوی شان وشوکت اور مال و دولت کی وجہ سے چو ما جائے تو بیجا بڑنہیں ہے۔

(۳) پاؤں پر بوسد سینے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک مطلقا جائز ہے، خواہ پاؤں چو منے کیلئے کتنا ہی جمکنا پڑے جبکہ بعض حضرات بیفرماتے ہیں کہ قدم بوی اس صورت میں جائز ہے، جبکہ رکوع سجدہ کی ہمیت کی طرح سرنہ جھکے، (۱)

### دويهود يون كاحضور الم

ایک دن دو یہودیوں نے نی کریم کی سے بطورامتحان کے سوال کیا کہ 'دشع آیات بینات' سے کیا مراد ہے، قرآن مجیدی اللہ تعالی نے حضرت موی علیدالسلام کیلئے دوجگہ 'دشع آیات' کا ذکر فرمایا ہے، ایک سورة نمل کی آیت نمبر ۱۲ یس اور دوسرا سورة بن اسرائیل کی آیت نمبر ۱۰ ایس نولقد الیدا موسی تسع ایات بیدات.

تسع ایات (نونشانیال) سے کیامراد ہے؟اس میں دوقول ہیں:

- (۱) اس سے دہ نوم مجزات مراد ہیں جوحضرت موی علیہ السلام کواس وقت عطاء فرمائے گئے، جب ان کی قوم سرکشی اور انسانیت کی تمام سرحدیں عبور کرگئی، تو مختلف اوقات میں ان پربیعذاب اتارے جاتے رہے پھر بھی وہ باز نیر آئے تو بالآخر انہوں نے جب حضرت موی کا تعاقب کیا تو وہ سب بحر قلزم کالقمہ بن گئے، یہ نوم مجزات یہ ہیں:
- (۱) عصا (۲) ید بیضاء (۳) پانی کا طوفان (۴) ٹڈیوں کا عذاب (۵) غلے میں گھن کے کیڑے ادرسر کے بال اور کپڑوں میں جوؤں کی کثرت (۲) مینڈک (۷) خون (۸) قبط سالی (۹) سچلوں کی پیداوار میں کی۔

اگر حدیث باب میں تسع آیات سے بیانو مجز ہے مراد لیے جائیں تو سوال ہوگا کہ نبی کریم ہے نے ان یہود یوں کے جواب میں مجزات کا ذکر فرمایا ہے؟ تو شار حین حدیث اس کے بارے میں بیفرماتے ہیں کہ نبی کریم کے نے تو بین کہ نبی کے بارے میں بیفرمائے میں کا ذکر فرمائے اختصار کی بناء پراس وجہ سے آئیں ذکر نبیس کیا کہ وہ تو قرآن مجید میں واضح طور پر مذکور ہیں اور نبی کریم کے نے اس کے ساتھ کچھا حکام کا بھی ذکر فرما دیا گوکہ ان کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا تھا۔

<sup>(</sup>۱) جوابرالفقه ۲۰۱۱ تحفقالاحوذي ۲۲۷۷

(۲) اوراگرددست آیات سنواحکام مراد لیے جا کیں تو پھرروایت بیں اختصار مانے کی ضرورت نہیں البتداس صورت بیں بیسوال ضرور ہوگا کہ سوال نو احکام کے بارے بیس تھا جبکہ روایت بیس دی احکام بیان کیے گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے نواحکام تو ذکر فر ماریا ، جوخاص طور پر علیہ السلام نے نواحکام تو ذکر فر ماریا ، جوخاص طور پر یہود سے متعلق تھا کہ وہ ہفتہ کے دن صرف اللہ تعالی کی عبادت بیس مشخول رہا کریں ، چھلیوں کا شکار نہ کیا کریں۔

ان داود دعا ربه أن لا یزال من ذریته نبی یبود یول کا بیکبنا کہ م آپ پراس وجہ سے ایمان نبیس لا رہے کہ حضرت داود علیہ السلام نے بید عالی تھی کہ بمیشہ میری اولا دش ایک نبی ہوا کرے، اور نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو محالہ ان کی اولا دس نبی خرورا آئے گا، جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو تمام یبودی اس نبی کی اتباع کریں گے، ان کی شان وشوکت ہوگی، اب اگر ہم آپ پر ایمان نے آئی تو پھراس وقت ہماری شامت آجائے گی، یبودی ہمیں اس بناء پر آل کردیں گے، لبذا اس وجہ ہم ایمان نبیس لا ایمان نے آئی تو پھراس وقت ہماری شامت آجائے گی، یبودی ہمیں اس بناء پر آل کردیں گے، لبذا اس وجہ ہم ایمان نبیس لا رہے، بیمراسر جھوٹ اور الزام تراثی ہے اور ایک شاطبات کی نسبت جھرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جارتی ہے، انہوں نے اس قسم کی کوئی دعائیں کی تھی، وہ اس طرح کی دعا کیے کرسکتے ہے جبکہ ان پر نازل ہونے والی کتاب ' در پور' میں بیموجود تھا کہ جھر شاہوں نے بیان کی یہ بیر مفاح کی دورہ میں ہونے اور ان کا دین سابقہ تمام دینوں کو منسوخ کر دے گا، اور قبل کرنے کے جوعذر انہوں نے بیان گئے، وہ کی کی کا ظرے درست نہیں ہیں، انہیں قبل نہیں کیا گیا، حاصل بیک ایمان قبل نہیں کہ جوعذر انہوں نے بیان گئے، وہ کی کی کا ظریب درست نہیں ہیں۔ (۱)

### باب مَاجَاءَفِي مَرْحَبًا

یہ باب مرحبالیعی خوش آ مدید کہنے کے بارے میں ہے۔

عَنْ أُمِّ هَانِي، تَقُولُ: ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدُتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِنَوْبٍ قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ فَقَالَ: مَنْ هَذِهُ؟ قُلْتُ: أَنَا أُمُهَانِيئَ فَقَالَ: مَرْ حَبَاباً مُهَانِيئٍ.

حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم کی فدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ و شسل کرتے ہوئے پایا اور فاطمہ نے ایک کپڑے سے آپ کی کی خدمت میں حاضر ہاتی ہیں کہ میں نے سلام کیا تو آپ کو مرحبا آپ کو مرحبا کے ایک کا میں ام ہائی ہوں تو حضور کی نے ارشا وفر مایا: ام ہائی کو مرحبا لینی خوش آ مدید ہو۔

یعنی خوش آ مدید ہو۔

عَنْ عِكْرِ مَهَ بْنِ أَبِى جَهْلِ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ يَوْمَ حِنْنَهُ: مَرْحَبَا بِالزَّ اكِبِ الْمُهَاجِرِ -حضرت عكرمد بن الى جهل فرماتے بيں كرجب پيس حضور ﴿ يَا كِي إِسْ آيا تُو آپ ﴿ اِنْ اَنْ اَمِهَا عِرْمُ اِيا: مهاجرسواركيك

<sup>(</sup>۱) الكوكب الدرى ٣٩٥/٣م قاة المفاتيح ١٦/١ كتاب الايمان باب الكبائر، شرح الطبيى ١٩٥/١

مرحبالینی خوش آمدید ہو۔

# آنے والے مخص کیلئے اچھے کلمات کہناسنت ہے

ان دونوں احادیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی فض کی ہاں آئے تو دوسرے کو چاہئے کہ آنے والے کے استقبال میں اچھے کلمات کا استعال کرے، جس سے اسے وحشت نہ ہو بلکداس ماحول سے انس اور لگا کہ ہوجائے، چنا نچہ نی کریم سے انسے وحشت نہ ہو بلکداس ماحول سے انس اور لگا کہ ہوجائے، چنا نچہ نی کریم سے معنی ہیں کہتم ایک کشادہ اور مانوس جگہ سے حضرت ام ہائی اور حضرت عکر مدرضی التحنیم کیلئے مرحبا کالفظ استعال فرما یا: جس کے معنی ہیں کہتم ایک کشادہ اور مانوس جگہ ہو، کیونکہ آنے والے آدی کیلئے اگر سخت اور نامناسب کلمات استعال کیے جا کیں تو یہ اخلاق حسنہ اور سنت بندی کے مراسر خلاف ہے، اس لیے ایمانیس کرنا چاہئے۔

" فوجداته یغتسل " ان الفاظ سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ دوران عسل آپ شے نے معرت ام بانی سے تعتکو فرمائی، حالا تکہ حقیقت الی نہیں، اس لیے شار حین حدیث نے اس کے مطلب میں تین امکان ظاہر کیے ہیں:

- (۱) ہوسکتاہے کہ آپ ایسے نے ابھی عشل کرنا شروع ندفر ما یا ہو، اس وقت آپ ف نے بیٹ نشکو فرمائی ہو۔
- (٢) یابيكة پ الله عسل سے فارغ ہو تھے عرف میں اس طرح كى صورتحال میں فوجدته يغتسل كهدياجا تا ہے۔
- (٣) سیجی ممکن ہے کہ نی کریم کی گیڑا باندھ کرنہارہے ہوں ،اور حفرت فاطمہ نے ناف سے او پر کے حصے کے پردے کسلنے کیڑا کھڑا کررکھا ہو،ایسے میں دوران عشل بھی گفتگو کی جاسکتی ہے،اس لیے اس حدیث سے بیات دلال کرنا کہ آپ شک نے برہنہ حالت میں گفتگو فرمائی ہے،کسی مجی طرح درست نہیں۔(۱)

# میجه حضرت عکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى۳۹٧/۳

حاضر خدمت : وئ اوراسلام قبول کرلیا ، جب آئیس نی کریم ف نے دیکھا توفر مایا : مو حبابالوا کب المھاجو۔ حضرت ام سلم فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نی کریم ف نے فرمایا کہ "میں نے جنت میں الاجہل کیلئے انگور کا مجھاد یکھا ہے" جب حضرت عکر مدنے اسلام قبول کرلیا تو آپ ف نے حضرت ام سلم سے فرمایا کہ جنت کے اس سجھے سے مرادیہ ہے کہ ایوجہل کی نسل سے حضرت عکر مدنے اسلام قبول کرلیا ہے۔

بعدين يرفقف معركول من شريك موت رب، بالآخر يرموك كالزائي من شهيد موكد (١)

### باب مَاجَاءَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

یہ باب چینکنے والے کے جواب کے عم کے بارے میں ہے۔

عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله في: لِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم مِتْ بِالْمَعُوو فِ: يُسَلِمُ عَلَيهِ إِذَا تَوْيَهُمْ وَيُجِيهُهُ إِذَا وَعَالَى وَيُسْتِهُ لَهُ الْمُعُود فَا إِذَا مَوْمَ ، وَيَسْعُ جَنَازَ قَلْإِذَا مَاتَ ، وَيُجِيلُهُ الْمَايُوبُ لِتَفْسِهِ حَمْرَت عَلَى وَاللّٰهِ فَلَى وَاللّٰهُ فَلَى فَاللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الل

## چھینک کاجواب دینے کی حیثیت

ندکورہ احادیث میں بی کریم شے نے چھتو ق ذکر فرمائے ہیں جو ایک سلمان کے دوسرے سلمان پر ہیں: .
(۱) جب وہ اے سلام کرے توبیاس کا چھے اندازے سلام کا جواب دے، اس کی مزیر تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

الاصابة ٣٣٣/٣ العين بعدها الكاف البداية والنهاية ٢٩٨/٢

- (۲) کمانے کی دعوت کرے تواہے تبول کرے، دعوت کا قبول کرناسنت ہاور بعض حضرات کنزد یک واجب ہابذا دعوت کو تبول کرنا چاہے، بشرطیکداس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، اگر اس پروگرام میں موسیقی ہوتو پھر اس میں شرکت نہیں کرنی چاہے، معذرت کردے، البتہ اگروہ خلاف شرع کام کوشتم کرسکتا ہوتو پھرشرکت درست ہے۔
- (٣) جب اس كے پاس كوئى چينكے اور الحمداللہ كے توسنے والے كو چاہئے كہ وہ يرحمك اللہ سے اسے جواب دے، محمد سن اللہ سے اسے جواب دے، محمد من مسميت "كہتے ہيں: چينكنے والے كو يرحمك اللہ سے جواب دينا۔

چھینک کا جواب دینے کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے:

- 🖈 مجینک کا جواب دیناسنت ب،بدام مووی اور مالکی کا ذہب ہے۔
  - 🖈 الل ظاہراورشافعیہ کے زدیک میجواب دینافرض مین ہے
- اس حنفیداور جمہور حنابلہ کا ند بہب مدہب کہ چھینک کا جواب دینا واجب علی الکفامیہ ہے بینی اگر بعض افراد بھی اس کا جواب دینا واجب کی اس کا جواب در اور جب کی طرف سے مدواجب ادا ہو جائے گا۔
  - (٣) مريض کي ميادت کرے۔ (۵) جب مرجائ تواس کي تجميز و تدفين اورنماز جناز و ميں شريك مو۔
- (۲) مسلمان بھائی کیلیے وہی کچھ پند کرے جووہ اپنے لیے پند کرتا ہے، اور دوسری روایت بی چیٹا حق بیہ کے مسلمان بھائی کیلیے خیرخوائی کے جذبات رکھتا ہوخواہ وہ بھائی اس کے پاس حاضر ہو یا غائب، ایسانہ ہوکہ سامنے ہوتو اس کی خوشا مدکرے اور فائب ہوتو اس کی برائی کرے، پیطریقتہ منافقین کا ہوتا ہے، جے ترک کرنے کا تھے دیا گیا ہے۔(۱)

#### باب مَاجَاءَ كَيْفَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ چھیکنے والے کوکیے جواب دیا جائے۔

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ الْيَهُو دُيَتَعَاطُسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَز حَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ

حطرت ابوموی فرماتے بیں کہ یہود نی کریم اللہ کے پاس چھنکتے اور امیدر کھتے کہ حضور ان کیلئے یرحمکم اللہ کہیں، حمرات بھی یکی فرماتے بھدیکم اللہ و یصلح بالکم (اللہ تعالی تہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کردے)

عَنْ صَالِم بْنِ عُبَيْدِ ٱلَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي سَفَى فَعَطَسَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: السّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ: عَلَيكُ وَعَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٧/٨ ، تكملة فتح لللهم ٧٣٧/٣ كتاب السلام ، باب من حق للسلم

النَّبِيَ ﴿ إِنَّ الْمَالَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ النَّبِئَ ﴿ اللَّهِ: عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْلِ: الْحَمُدُ اللَّهُ وَلَيْقُلْ: يَفْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ. الْحَمُدُ اللَّهُ وَلَيْقُلْ: يَفْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ.

حفرت سالم بن عبید کھولوگوں کے ساتھ سفر میں ستھے کہ ان میں سے ایک نے چینک ماری تواس نے کہا: السلام ملیکم تو سالم نے کہا کہ تجھ پراور تیری مال پرسلام ہو، یہ بات اس آ دمی پر گراں گذری (یا بیر جمہ: وہ مخض اپنے ول میں ہی غصہ ہوگیا) سالم نے فرما یا: میں نے اپنی طرف سے کچھنیں کہا، وہی کہا ہے جو نبی کریم ہے نے ارشاد فرما یا (جب) ایک شخص نے نبی کریم ہے نے ارشاد فرما یا (جب) ایک شخص نے نبی کریم ہے کہ پاس چینک ماری تواس نے کہا السلام علیم تو آپ کے فرما یا: تم پراور تمہاری مال پرسلام ہو (پھر فرما یا) جب تم میں سے کوئی آ دمی چھیئے تواسے چاہئے کہ وہ الحمد للدرب العالمین کے، اور جو شخص اسے چھینک کا جواب دے تو کہے: برحمک اللہ، اور چھیئے والا پھر کے: یعفو اللہ لی و لکم (اللہ تعالی میری اور تمہاری مغفر ہے مادے)

عَنْ أَبِى أَيُوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ إِنَّهُ عَلَى : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلْمَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقْلِ الَّذِي يَرُونُ عَلَيْهِ: يَرْحَمْكَ اللهُ وَلْيَقْلُ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ

مشكل الفاظ كمعنى: \_ يشمنت: چينك كا جواب يرتمك الله يدر عاطس: چينك والا يتعاطسون: وو چينك مشكل الفاظ كمعنى: \_ يشمنت: چينك كا جواب يرتمك الله يدرك و يا عاطس: چينك والا يتعاطسون: وو چينك مارت تقدير جون: وواميدر كهتر و جد في نفسه: دل مين گران گذرى، اپن دل مين غصه بوگر بال كرتين معنى بين دل، خوشحالى اور حال، احاديث مين اس لفظ كرتينون معنى استعال بوئ بين، تا بم اس حديث مين و من بالكم مين و حال الله مين مارد لينازياده بهتر ب

# چھینک کا جواب کن الفاظ سے دیا جائے

اس باب کی اجادیث سےدرج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

(۱) اگرکوئی کافر چینک مارے اور قریب میں مسلمان موتو وہ پر تمک اللہ نہ کیے، کیونکہ رحمت الل ایمان کے ماتھ خاص ہے، بلکہ ان کی ہدایت کیلئے دعا کرے ان الفاظ سے: یہد یکم اللہ و بصلح بالکم، چانچ یہودآپ اللہ کی کمبل میں چینک مارتے سے تاکہ حضور اللہ ان کیلئے پر حمک اللہ کے دریعہ دعادی کی آپ ایسان فرماتے بلکہ یہد یکم اللہ و بصلح بالکم ہی ارش افرماتے ۔ حضور اللہ و الے کو جب برحمک اللہ سے جواب دیا جائے تواس کے بعد چھینکے والے کی جب برحمک اللہ سے جواب دیا جائے تواس کے بعد چھینکے وال کیا کے؟ احادیث میں اس موقع کیلئے دو

طرح كالفاظ منقول بين (١) يهديكم الله ويصلح بالكم (٢) يغفر الله لى ولكم

جمہورعلاء فرماتے ہیں کہ آ دمی کی مرض ہے کہ ان دو الفاظ میں سے جوبھی کہہ لے،سنت ادا ہوجائے گی ، اور اگر بیک وقت دونو ں طرح کے الفاظ کہد دیتو بیسب ہے بہتر ہے۔

(٣) چھنگنے والا الحمد للہ کے ،السلام علیم اس وقت نہ کے ،ایک فض نے نی کریم کے پاس چھنک مارکر السلام علیم کہا تو آپ نے نے فرمایا: علیک وعلی اکم، چھنک کا جواب اس طرح دینے کا مقصد میرتھا کہ چھینک کے وقت السلام علیم نہیں کہنا چاہے اور اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمہاری تربیت ماں نے کی ہے جب ہی تم نے چھینک کے وقت ایسا کہا ہے ،اگر تمہاری تربیت باپ کرتے توتم اس طرح نہ ہولتے ، بلکہ سیح جملہ ہولتے ، میرصدیث چونکہ مصرت سالم نے سی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے بھی چھینک کے وقت السلام علیم کہنے والے کوائی طرح جواب دیا ، جونی کریم کے دیا تھا، پھر آپ کے طریقہ ارشاد فرمایا۔(۱) باب مایکھ کے المحاصل فی الحکام کے المحاصل فی المحاصل فی المحاصل فی المحاصل فی السلام علیم کے میں المحاصل فی المحاصل

یہ باب ان کلمات کے بیان میں ہے کہ جوچھیکنے والا چھینک کے وقت کیے گا

عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاَ عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَفُولُ: الْحَمْدُ لِللهِ عَلَى مَا لَمُنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا لَا لَهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلَى مَا أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلُ حَالٍ. عَلَى كُلُ حَالٍ.

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمری موجودگی میں چھینک ماری اور الجمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا با ابن عمر نے فرمایا: میں بھی کہتا ہوں الجمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا مراس طرح نبی کریم کے نبید نبید کی سول اللہ علی کے بادر اللہ علی کے بعد کہ ہم بیر ہیں : الجمدللہ علی کل حال (ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ بی کے بیر)۔

# چھنگنے کی دعا

احادیث میں چھیکنے کے وقت کی دعا کے بارے میں تین طرح کے الفاظ منقول ہیں:

(۱) الحمولله (۲) الحمولله رب العالمين (۳) الحمولله على كل حال .

امام نووی فرماتے ہیں کمستحب بیہ کہ چھیکنے کے دفت آدی الحمد للد کے ادراگر الحمد للدرب العالمین کے تویہ اس سے بہتر ہے اوراگر الحمد للد علی کل حال کے تویہ سب سے اضل ہے، کیونکہ اللہ کی حمد وثنا پر مشتل کلمات جس قدرزیادہ ہو تکے ، ای قدران کی عظمت اور نصیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۰/۸ إلكوكب الدري ٣٩٦/٣

فقال ابن عمر: وافا اقول: الحمد الدوالسلام على دسول الله، حضرت ابن عمر كارشاد كا مطلب يه به كدول آو ميرامجي بي چاہتا ہے كہ ميں جي ينك كوفت بي كبول جوآپ نے كہا ہے، ليكن ايسا جميں حضور ش نے نييں سكھلايا، اس ليے جميں ايسانيس كہنا چاہئے وہى كلمات كہنے چاہئيں جو حضور ش نے ارشاد فرمائے ہيں۔(۱)

## بابما جاء في إيجاب التَشْمِيتِ بِحَمْدِ الْعَاطِسِ

به باب اس بیان علی ہے کہ چینک مار نے والا الحمد للہ کہ تو برحمک اللہ ہے اس کا جواب و یاجائے عن أَنَس بَنِ مَالِک أَنَ رَجُلَيْنِ عَطَسَاعِنْدَ النّبِي فَ فَشَفَتَ أَحَدَ هُمَا وَلَهُ يُشَوّبَ الآخَرَ فَقَالَ الَّذِى لَهُ يَشَوّبُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

## چھینک کا جواب کب دیاجائے

اس مدیث سے بی می است ہوتا ہے کہ چینک کا جواب پر تمک اللہ سے انسان پراس وقت واجب علی الکفایہ ہوتا ہے جب چینکے والا بلند آواز سے ند کے کہ جس سے دوسرا جب چینکے والا بلند آواز سے ند کے کہ جس سے دوسرا آدی سے سے تو پھر چینک کا جواب وینالازم نہیں ہوتا۔

طرانی کی روایت میں ہے کہ بیدو وقع معزت عامر بن طفیل اوران کے بیٹیج تھے۔(۲)

## باب مَاجَاءً كُمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

يه باب اس بيان على به كرچينك واصل كوكتى مرتبتك جواب ديا جائد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوّعِ قَالَ: عَطَسَ رَجُلْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَأَنَا شَاهِذَ فَقَالَ رَسُولُ الله اللهُ. فُمَّ عَطَسَ الْفَالِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالْحَارَ جُلْ مَوْ كُومْ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٩/٨

۳) تحفة الاحوذي ۱۳/۸

حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نی کریم ایک کے پاس چھینک ماری، میں بھی وہاں موجود تھا، نی کریم ایک خضرت سلم فرمایے: پیر دوسری باراس نے چھینک ماری تو آپ شک نے فرمایا: میخض رفایا: میخض نے فرمایا: میخض نے فرمایا: میخض نے فرمایا: میخض نے فرمایا: میخض نے میں مہتلی ہے۔

عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَ سَلَمَ نَحُوَه ، إلاَ أَنَّه قَالَ لَه فِي الفَالِقة: أَنْتَ مَزْ كُوْم. اى سند كے ايك طريق مِس ہے كہ آپ ﷺ نے تيسرى مرتبہ چھينكئے پر فرما يا كه اس آ دمى كو زكام ہے۔ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ دِ فَاعَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : شَمِّتِ الْعَاطِسَ فَلاثَل، فَإِنْ ذَا دَفَإِنْ شِعْتَ فَضَمَةِ هُ وَإِنْ شِعْتَ فَلاَ. حضرت عبيد بن رفاعہ ہے روايت ہے كہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرما يا: چھينكے والے كو تين بارتك جواب دو پھراگر اس سے ذيادہ چھينكے تو تمہيں اختيار ہے ، چاہو ، تو اب دو ، اور چاہو ، تو ضدو۔

# چھینک کا جواب کتنی مرتبہ تک دیا جائے

حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ چھینک کا جواب دینے کے بعد آپ کے نے فرا یا کہ اسے زکام ہے جبکہ امام بخاری نے الا دب المفرد میں حضرت ابو ہر یرہ سے اور حضرت سلمہ کی اس روایت کے دوسر ہے طریق میں منقول ہے کہ آپ کے نئین مرتبہ چھینک کا جواب دیا او پھر فرما یا کہ اسے زکام ہے، بظاہر دونوں شم کی روایات میں تعارض ہے؟

اس لیے بعض علماء نے ان دونوں شم کی روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ حدیث سلمہ میں ایک مرتبہ چھینک کا جواب دینے کہ بعد آپ کی مرتبہ کھرآپ کے بعد آپ کی کہ مواب کے بعد آپ کی کہ مواب کے بعد آپ کی کہ مواب کی مرضی جھینک کا جواب دے، اس کے بعد آپ کی کہ مرضی ہو تا ہے جواب دے، اس کے بعد آپ کی کمرضی ہے، چا ہے تو نہ دے اور چا ہے تو نہ دے۔ (۱)

## بابمَاجَاءَفِي خَفُضِ الصَّوُتِ وَتَخْمِيرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

یہ باب چینک کے وقت آواز کو پت کرنے اور چیرے کوڈھانپ دینے کے بیان میں ہے۔ عَنْ أَبِی هَرَیْرَ قَأَنَّ النَّبِیَ ﷺ کَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّی وَجَهَهٔ بِیَدِهِ ، أَوْ بِعَوْبِهِ ، وَغَضَّ بِهَاصَوْتَهُ . حد میں ان میں ان میں میں اسٹان چیوں کے اسٹان کے اسٹان کے اسٹان کے اسٹان کے اسٹان کے اسٹان کے ساک میز در میں کہ

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کوچھینک آتی تو آپ ﷺ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں یا کپڑنے سے ڈھانپ لیتے اور چھینک کے وقت اپنی آواز کو بہت فرمالیتے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_خفض الصوت: آوازكو يست كرنا، يست آواز\_ تحمير الوجه: چرك ودها نينا، چرك و چميانا-

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ۲۳۷/۳ كتاب السلام، باب من حق المسلم

غض بها: چينك كونت آوازكوپت اور آست كرليت

### چھینک مارنے کے آداب

ال حدیث میں نی کریم فی نے چینک ارنے کے دوآ داب ذکر فرمائے ہیں، ایک چینکے وقت ہاتھوں سے یاکی کیڑے سے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرا یہ کہ بلندآ واز سے نہ چینکا جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تہذیب و تمدن اور شائنگی کی علامت بھی ہیں اورآ داب شریعت کا نقاضا بھی ہیں، اس لیے کہ چینک کے وقت چہرے کی شکل بڑ جاتی ہے، بسااوقات کوئی بلنم وغیرہ بھی لکل آتی ہے، اگر چہرے کو نہ ڈھانپا کیا تو ساتھ میں بیٹے انسان کو تکلیف ہوگی، ای طرح بلندآ واز کے ساتھ چینک مارنے سے کیا جائے اور وقار کے طلاف سجما جاتا ہے، اس لیے آ ہستہ آ واز سے چینک ماری جائے اور الحمد لللہ بلندآ واز کے ساتھ کہا جائے تا کہ دوسر الحفی من کراس چینک کا جواب دے سے۔ (۱)

### باب مَاجَاءَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكُرَ هُ التَّثَاوُ بَ

يدباب اسبار عص ب كدالله تعالى چينك كويسنداور جماكى لين كونا يسندكرت بير

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى الْمُطَاسُ مِنَ اللهُ وَالتَّقَاؤُبِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَكَاثَبَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَعْتَ غَيْدَ وَإِنَّ اللهُ يُعِبُ الْمُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّقَاؤُب، يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا اللهُ يَطْاسَ وَيَكُرَهُ التَّقَاؤُب، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: آهَ آهُ إِذَا تَنَاثَبَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْبَحُكُ مِنْ جَوْفِهِ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَانَ الشَّيْطَانَ يَطْبَحُكُ مِنْ جَوْفِهِ

حضرت الوہريره سے روايت ہے كدرسول اللہ اللہ الله على في ارشاد فرمايا: چينك الله كى طرف سے اور جمائى شيطان كى طرف سے ہوتى ہے، لہذا جبتم شل سے كوئى جمائى ليتواسے چاہئے كہ اپنا ہاتھ اپنے منه پرر كھ لے اور جب جمائى لينے والا آ و آ و كہتا ہے تو شيطان اس كے منه كے اعدر سے ہنتا ہے ( يعنی شيطان اس كی ففلت سے خوش ہوتا ہے ) بينگ اللہ تعالى چينک كو پسنداور جمائى كونا پسند كرتے ہيں، چنا نچہ جب كوئى جمائى ليتے وقت آ و آ و كہتا ہے تو شيطان اس كے اندر سے (اس كی ففلت بر) ہنتا ہے ( جب وہ اسے منه بر ہاتھ ندر كھتو)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِنَّ اللهُ يُحِبُ الْعُطَاسَ، وَيَكُرُهُ التَّطَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: الْحَمْدُ الدِّيَا فَاحَلُى عَلَى مُلَا مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّفَاؤُ بِ فَإِذَا تَعَاقَبَ أَحَدُكُمْ فَلْهَرْ ذَهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلاَ يَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، فَإِنَّمَا ذَلِكُ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَضْحَكُ مِنْهُ.

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالی چینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند

فر ماتے ہیں، لہذ اجبتم میں سے کوئی چھیئے تو وہ الجمد للہ کہے، اور ہر سننے والے پرحق ہے کہ وہ جواب میں برحمک اللہ کہے، اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے توحتی الوسع اسے روکنے کی کوشش کرے اور ہاہ ہاہ نہ کرے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے جس سے وہ ہنتا ہے ( یعنی اس کی غفلت پرمسکر ا تاہے )

# چھینک بہندیدہ اور جمائی نابہندیدہ ہے

چینک کی وجہ سے انسان میں چتی اور نشاط پیدا ہوتا ہے، د ماغ سے کدور تیں اور بو جھزائل ہوجاتا ہے، نہم وبصیرت میں اصافداور عبادت میں تازگی آجاتی ہے، اس لیے اللہ تعالی چینک کو پند فر ماتے ہیں، اور صدیث میں چینک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ جمائی آنے کا باعث کثر سے اکل اور نفس کا بھاری پن ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے اندر غفلت وستی اور سب سے بڑھ کرید کہ عبادات میں نشاط اور یکسوئی ختم ہوجاتی ہے، بہی وجہ ہے کہ جمائی سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دو اس آدمی کو آسانی کے ساتھ برے وساوس اور غلط راستے پر لگا لیتا ہے، صدیث میں اسی وجہ سے جمائی کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، لہذا جمائی کورو کنے کی کوشش کرے اور جب جمائی آئی جائے تو اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑار کھ لیمنا چاہئے تا کہ شیطان کے اثرات سے بچاہا سکے۔(۱)

علاء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو جمائی آنے گئے تو دل ہی دل میں پیقسور کرے کہ نبی کریم کے کہی جمائی نہیں آئی تو اس سے وہ جمائی ختم ہوجائے گی، یہ بزرگول کا مجرب طریقہ ہے، اس لیے جمائی سے بیخے کیلئے پیطریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

## باب مَا جَاءَإِنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ نماز میں چھینک آناشیطان کی طرف سے ہے۔

عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: الْعُطَاسُ، وَالتَّعَاشُ، وَالتَّعَاوُب فِي الصَّلاَةِ، وَالْحَيْصُ وَالْقَيْءُوَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

حضرت عدى بن ثابت اپنے والد سے اور وہ ان كے دادا سے مرفوعاً نقل كرتے ہيں كه آپ ش نے ارشاد فر مايا: نماز كے دوران چينك، اونگھ، جمائى جيض، تے اورنكسير كا آناشيطان كا شست موتا ہے۔

## نمازمیں چھینک کا آناپسندید نہیں

اس صدیث میں نی کریم علی نے چے چیزوں کوذ کر فرمایا کہ بینماز میں پیش آجا کیں توبیشیطان کی طرف سے ہوتی ہیں،

اور تین چیزوں یعنی چینک، او کھاور جمائی کے بعد' فی الصلاۃ'' کالفظ ذکر کیا، اس طرف اشارہ کرنے کیلئے کہ پہلی تین چیزیں گوکہ دوران نماز کر وہ ہیں تا ہم ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور آخری تین چیزیں یعنی حیض، قے اور تکسیر نماز میں پیش آجا کیں توان سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، ان چیرچیزوں کوشیطان کا اثر اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے پیش آنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اوراس کی نماز کو توڑ نااور خشوع وختم کرناس کیلئے آسان ہوجاتا ہے۔

بیذ ہن میں رہے کہ عام حالات میں چھینک کا آنا باعث رحت ہے، اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے یعنی اس سے عبادات میں نشاط پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ چھیلے باب کی روایات میں بیگذر چکا ہے، لیکن اگر یہ چھینک نماز کے اندر آجائے تو بیہ شیطانی اثر سے ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نماز کے خشوع وضفوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔(۱)

### باب كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّ جُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ فِيهِ

باب: بدبات مروه ہے کہ آدمی کواس کی جگدے اٹھادیا جائے اور پھراس میں خود بیٹھا جائے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يُقِمَ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسْ فِيهِ. حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کواس کی جگہ سے نہا تھا ہے۔ سے نہا تھائے کہ پھرخوداس کی جگہ یہ بیٹھ جائے۔

## دوسرے کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنا جائز نہیں

اگر کوئی فض کی مباح جگہ پر بیٹے جائے مثلا مسجد میں یاعلم وعظ کیلئے کس جگہ کوئی بیٹے جائے واب دوسرے کی انسان کیلئے جائز نہیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھاد ہے اور خوداس کی جگہ پر بیٹے جائے ، کیونکہ اس میں اس کی جن تلفی ہے، علامہ نو وی نے اس طرح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ اس حدیث کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے حضرت ابن عمر کا پیطریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص انہیں خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھنے کو کہنا تو وہ نہ بیٹھتے ، بیان کا کمال تقوی تھاور نہ جب دوسر اضخص اپنی خوشی سے اس جگہ پر بیٹھنے کا کہتو شرعا اس کی جگہ پر بیٹھنا جائز ہے۔ امام نو دی فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں کی جگہ کو درس اور افتاء کیلئے خاص کر لیا جائے تو اس کی گنج ائش معلوم ہوتی ہے، ایسے میں چھرکسی اور کو اس جگہ پر نہیں بیٹھنا جا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۲/۸

 <sup>(</sup>٦) تحفة الاحوذى ٢٣/٨، شرح مسلم للنووى ٢١٤/٢ ٢ كتاب السلام، باب تحريم اقامة الانسان....

## باب مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّ جُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ىد باب اس بيان يس بكدجب كون فض مجلس سے المحكر جائے اور پر واپس آجائے تووہ اپنی جگہ بیٹنے كازيادہ حقدار بــــــ عَنْ وَهْبِ بَنِ حَلَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ الله فَ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ.

حضرت دھب بن حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عنار شادفر مایا: آدمی اپنی جگہ کا زیادہ حقدار ہے، لہذا ا اگردہ کی ضرورت کیلئے اٹھ کرجائے اور پھروا پس آجائے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ ستحق ہے۔

تشویی: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مختص مبجد وغیرہ میں کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ورکسی ضرورت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لئے وہاں سے اٹھ کر جائے اور پھروا پس آ جائے تو وہ مختص ہی اپنی جگہ کا زیادہ حقد ارہے، دوسرے کسی آ دی کیلئے اس کی جگہ میں بیٹھنا درست نہیں۔، جانے والے کو چاہیے کہ اگر اس نے دوبارہ وا پس آ ناہے، تو اس جگہ اپنی کوئی چیز رکھ کر جائے، یا ساتھ میں بیٹھے آ دی کو بتادے کہ میں اپھی واپس آ رہا ہوں، کسی اور کونہ بیٹھنے دیا جائے۔(۱)

## بابماجاء في كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

یہ باب اس بارے میں ہے کہ دو مخصوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا کروہ ہے۔ عَنْ عَنْدِ الله بَنِ عَمْرٍ و أَنَّ رَمنو لَ الله ﷺ قَالَ: لاَ يَجِلُ لِلاَّرَ جُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْ بِهِمَا حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا: کی شخص کیلئے یہ بات حلال نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائے۔

# دو شخصوں کے درمیان بیضنے کا حکم

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جب دو خص اکیلے بیٹے ہوں تو کسی تیسرے کیلئے جائز نہیں کہ وہ ان کے درمیان تفریق کرے یعنی ان کی مرضی کے بغیران کے درمیان بیٹے جائے، کیونکہ اس سے انہیں دھشت اور تکلیف ہوگی، ممکن ہے کہ وہ اپنی کسی خاص بات میں مشغول ہوں یا کوئی انہم مشورہ کررہے ہوں، البتدا گروہ بیٹنے کی اجازت دے دیں تو پھرکوئی حرج نہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۳/۸

۲۵/۸ تحفة الاحوذي ۲۵/۸

#### بابما جَاءَفِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ وَسُطَ الْحَلْقَةِ

یہ باب طلق اور مجمع کے درمیان بیٹھنے کی کراہت کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسُطَ حَلْقَةٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ أَوْ لَعَنَ اللهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَقَةٍ

حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ ایک مخص حلقہ کے درمیان بیٹما تو حذیفہ نے فرمایا: حضور کی کے ارشاد کے مطابق وہ مخص ملعون ہے استخص ملاون ہے استخص ملعون ہے وحلقہ کے درمیان ہیٹھے۔

# مجمع کے درمیان گھنے کا حکم

جوفخص مجمع کے درمیان کھس جائے تواس پرلعنت کی گئی ہے یعنی وہخص اللہ جل جلالہ کی رحمت سے دور کر دیا جا تا ہے، پید لعنت کس وجہ سے کی گئی ہے، شارحین حدیث نے اس کی تین وجہیں کھی ہیں:

- (۱) مجمع كدرميان ميں جانے كيليج چونكدوہ لوگوں كى كردنيں مجلا تكے گا،جس سے انہيں اذیت ہوگى،اس ليے ايما كرنے منع كيا كيا ہے اوراس عمل كو باعث لعنت قرارديا ہے۔
- (۲) بااوقات مجمع کے درمیان میں الی جگہ میں بیٹھ جاتا ہے جہاں ہے بعض لوگ دوسر مے **لوگوں کوئیں دیکھ سکتے ، اور انہیں** اس سے تکلیف ہوتی ہے۔
- (۳) بعض علماء کے نز دیک اس آ دمی سے وہ سخر ہخص مراد ہے جوحلقہ کے درمیان اس لیے جاتا ہے تا کہ لوگ اسے دیکھ کر ہنسیں، ایسٹخص پرلعنت کی گئی ہے۔(۱)

#### باب مَاجَاءَفِي كَرَاهِيَةِقِيَامِ الزَّجُلِ لِلزَّجُلِ

یہ باب ایک مخص کا دوسرے کیلے تعظیما کھڑے ہونے کی کراہت کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ الله ﴿ قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأُو هُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.

حضرت انس فرماتے ہیں کہ محابہ کرام بڑائٹ کے ہاں رسول اللہ اس سے بڑھ کرکوئی فخص محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود دو اوگ جب عضور کے کود کیمنے تو کھڑے نہیں ہوتے سنے کیونکہ وہ جانتے سنے کہ نی کریم اس اس پیند

نہیں فرماتے۔

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ, فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ. فَقَالَ: الجلِسَا, سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابوجلوفر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نظے توعبداللہ بن زبیراور ابن صفوان انہیں دیکھ کر کھڑ ہے ہوگئے، حضرت معاویہ نے اسلامی کے اسلامی کی کھی کے معاویہ نے دسول اللہ کھی کے کہ معاویہ نے ساکہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ لوگ اس کے سامنے (تصویروں کی طرح) کھڑے دہیں تواہے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔ یہ معنل له: اس کے لئے کھڑے ہوجا تھیں۔

# دوسرے انسان كيلئے كھڑے ہونے كاحكم

اس باب کی احادیث میں ہے کہ جب کوئی انسان بیٹا ہواور دوسرا کوئی اس کے پاس آجائے تو اس کیلئے کھڑا ہوتا ناپسندیدہ ہے، نی کریم ﷺ اس موقع پر کھڑے ہونے کو پسندنہیں فرماتے متے، آپ ﷺ کے بعد پھر صحابہ کرام زنالیّن کا بھی یمی طریقہ رہاہے، اس موقع پر کھڑے ہوئے کو تکبر کرنے والے اور عجی لوگ پسند کرتے تھے۔

لیکن بعض دوسری احادیث سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مسئلے میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے، چنانچہ امام نووی رحمہ اللد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان صاحب علم وفضل ہو، تو اس کے ادب واحتر ام میں کھڑا ہونامتخب ہے جبکہ ابوعبداللہ بن حاج مالکی اسے منوع قرار دیتے ہیں۔

امامنو وى رحمه الله نے درج ذيل احاديث سے استدلال كياہے:

(۱) حدیث میں ہے کہ اہل قریظ جب حضرت سعد کے فیصلہ پر شفق ہو گئے تو نبی کریم بھی نے حضرت سعد کو بلایا، جب وہ آگئے تو نبی کریم بھی نے اہل قریظ سے فرمایا: قو مواالمی سید کم کتم اپنے سردار کیلئے کھڑ سے ہوجا و، لہذااس سے معلوم ہوا کہ تعظیما کھڑا ہونا درست ہے۔

ابن حاج ہائی اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نمی کریم شک نے کھڑے ہونے کا تھم اس لیے دیا تھا کہ حضرت سعد بھار تنے وہ سواری سے اتر نے پرقا درنہیں تنے تو آپ شک نے اہل قریظ سے فرما یا کہ اٹھوا ورا پنے سردار کوسواری سے اتارو، چنانچ بعض روایات میں اس کی تقریح منقول ہے کہ نمی کریم شک نے ارشاد فرما یا: قو مواالمی مسید کیم فائز فوہ کھڑے ہو کراپنے سردار کوسواری سے اتارو، اس لیے اس روایت سے اس بات پر استدلال کرنا کہ صاحب علم وضل کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوا جائے ،ضعیف اور مخدوث ہے۔

(٢) حضرت كعب بن ما لك كي توبه جب قبول مو في توحضرت طلحه بن عبيداللد نے كھڑے موكران كا استقبال كيا ،مصافحه كيا اور

مبار کباد دی ، اس سے معلوم ہوا کہ ادب کے طور پر کھڑے ہوا جاسکتا ہے۔

ابن الحاج ما لکی فرماتے ہیں کہ حضرت طلح آئییں مبارک دینے کیلئے کھڑے ہوئے آپس کے تعلق کی وجہ سے جوان کے درمیان تھا، ورنداس موقع پرکسی صدیث سے ثابت نہیں کہ نبی کریم بھٹ ان کیلئے کھڑے ہوئے، اورندہی آپ شے نے کسی صحافی کو حکم دیا اورنہ صحابہ بیس سے کسی نے ایسا کیا، اگریڈل ورست ہوتا تو آپ شے اور صحابہ کرام زوائیڈ اس پر عمل پیرا ہوتے اور اسے کرنے کا ارشاوفر ماتے، اس لیے اس روایت سے اس موقف پر استدلال کرنا درست نہیں۔

(۳) حضرت فاطمدرضی اللہ عنہاجب نبی کریم ﷺ کے ہاں تشریف لےجا تیں تو نبی کریم ﷺ ان کیلیے کھڑے ہوجاتے اور اپنی جگہ پران کو بٹھاتے اس سے معلوم ہوا کہ تعظیماانسان کھڑا ہوسکتا ہے؟

ابن الحاج ما کئی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے استدلال اس لیے درست نہیں کہ نبی کریم ﷺ حضرت فاطمہ کواپٹی جگہ پر بٹھانے کیلئے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہ مکان تنگ تھا ، تو آپ ش انہیں جگہ دینے کیلئے کھڑے ہوجا یا کرتے مجنس اکرام کی وجہ سے قام نہیں تھا۔

(٣) ایک دفعه نی کریم ایک کے رضاعی بھائی آئے تو آپ ان کیلئے کھڑے ہو گئے اورائیے سامنے انہیں بٹھایا۔

ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں کہ نبی کریم اپنے بھائی کیلئے اس لئے کھڑے ہوئے سے تا کہ آئییں جگہ دیں اور اپنے سامنے سامنے آئییں بٹھا تھی، ورنہ اگران کے اوب واکرام میں کھڑے ہوتے تو ان کے مقابلے میں رضا می والدین زیادہ حق دار سے کہ ان کیلئے حضور کے کھڑے ہوتے حالانکہ رضا می والدین جب آئے تو آپ کے نے ان کا خوب اکرام کیا تا ہم ان کے آئے پر کھڑے ٹییں ہوئے۔

ندکورہ تمام احادیث کی روشی میں علاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی صاحب علم وفضل کے ادب واکرام میں کھڑے ہوا جائے تو بیرجائز ہے، اور اگر کسی کو بڑا جاننے کی وجہ سے انسان کھڑا ہوتو بیر پہندیدہ نہیں، چنانچے علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں ابوالولیدین رشدسے قیام کی چارتشمیں ذکر کی ہیں:

- (۱) ال صحف كيليے كھزا ہوناممنوع ہے جو محض تكبروسركثى كى وجہ سے اس بات كو پسندكرتا ہے كدلوگ اس كيليے كھڑ ہے ہوا كريں۔
- (۲) اس محض کیلئے کھڑا ہونا مکروہ ہے جونی الحال تومتکبڑ ہیں لیکن خطرہ ہے کہ اگر اس کیلئے لوگ اس طرح کھڑے ہوتے رہے تو اس میں تکبراور بڑائی پیدا ہوجائے گی، نیز اس طرح کھڑے ہونے میں متکبرین کے ساتھ مشابہت بھی لازم آتی ہے، اس لحاظ سے بھی کھڑے ہونے سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔
  - (m) ادب واکرام اورحسن سلوک کی وجہ ہے ال مختص کیلئے کھڑا ہونا جائز ہے جومتکبرنہ ہو۔
- (٣) کھڑا ہوتااس وقت مستحب ہوتا ہے جب کوئی سفر سے واپس آئے ، یاکسی کوکوئی خوثی حاصل ہوئی تا کہ اسے مبارک دی

#### جائے یا کوئی جالاتے مصیبت ہے وای آلی دی جائے ،ان مواقع پر کھڑا ہونا پندیدہ ہے۔(۱)

# باب مَاجَاءَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

یہ باب ناخن کا شخے کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَقَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَحَمْسُ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ، وَالْجَتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ فَالَ: عَشْرَ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ: وَإِعْفَاءَ اللِّحَيَةَ وَالسِّوَاكُ وَالإسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْأَطْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْقَالَةِ وَالْتِقَاضِ الْمَاء . قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مَضْعَب: وَتَصْدَدُ الْمُعْدَبَ الْعَالَةِ وَالْتِقَاضِ الْمَاء . قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مَضْعَب: وَنَسِيثُ الْعَاهِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَصْمَصَةَ .

حضرت عائشہ فواقع فرماتی ہیں کہ نبی کریم شک نے ارشاد فرمایا: وس چیزیں فطرت ہیں سے ہیں: موچیس تراشا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کا ٹرا، الکیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استفاء کرنا۔

زكريا كت بي كمصعب فرمايا: يس وسوي چيز كوبمول كيا، محروه كل كرناى موكى \_

مشكل الفاظ كم متى: - تقليم: كافراء تراشا اظفاد : ظفرى جمع بنافن الاستحداد: اسر ب سن يرناف بال صاف كرنا - قص المساد ب موجهين تراور ساكن دونو ل طرح كرنا - قص المساد ب موجهين ترافئ الكمار تا ، نوجنا ابعط: (بمزوك ينج زيراور باء كي ينج زيراور ساكن دونو ل طرح ينج زيراور ساكن دونو ل طرح بين بغل اعفاء: برحمة كربح ب ناف بال ماف كرنا - انتقاص الماء: امتناء كرنا - القالم الماء المتناء كرنا - المتناف كرنا - المتناف كرنا - التقاص الماء: امتناء كرنا - المتناف بالماف كرنا - المتناف كرنا - المتناف كرنا - المتناف كرنا - كرناف بالمناف كرنا - المتناف كرنا - المتناف كرنا - كرنا - كرنا - كرناف كرنا - كرنا كرنا - كرنا كرنا - كرنا كرنا - كرنا

### امورفطرت كاذكر

ال باب کی احادیث ش نی کریم شن نے فطرت کے امور کا ذکر فرمایا ہے، یہال' فطرت' سے' سنت' مراد ہے، کیونکہ ان احادیث میں مذکور تمام امور و پہلے تمام انبیاء بلیم السلام کی شریعت میں سنت تحرار

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٣٢/٨، فتح البارى ٥٨/١١ كتاب الاستئذان، باب قول النبي ﷺ: قوموا الى سيدكيم، عمدة القارى٢٢/٢٧ ط:رشيديه كوئته

ویا کیاہے،اوران پرمل کرنے کی تاکیدکی تی ہے۔

یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ باب کی خرکورہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہے کہ ایک میں پاپنچ امور فطرت کا ذکر ہے جبکہ دوسری حدیث میں دس امور کا بیان ہے؟ دوسری حدیث میں دس امور کا بیان ہے؟

شارصن مديث في اس كين جواب ذكر كي بين:

- (۱) نی کریم ﷺ کو پہلے پاٹھ امور بتائے گئے تو آپ ﷺ نے پاٹھ کوذ کر فرمادیا پھر بعد میں جب دس کا بتایا گیا تو آپ ﷺ نے دیں امور ارشا د فرمائے۔
  - · (۲) مدداقل عددا كثر كي نفي نبيس كرتا، اس لييكو كي تعارض نبيس \_
- (۳) یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے موقع محل کے اعتبار سے تعداد کو بیان فر ما یا ہو، بعض جگہ آپ ﷺ نے پانچ کا ذکر مناسب سمجماا وربعض جگہ آپ ﷺ نے دس امور ذکر فرماد ہے۔

امورفطرت كالفعيل ييد:

(۱) زیرناف بال معاف کرنا،خواہ صفائی سیفٹی، استرے یا بال مغابو ڈرسے ہویا ہیرریموئنگ کریم یا اور کسی بھی ایسی چیز سے کہ جس سے آسانی سے بال معاف ہوجاتے ہوں اور جلد کو نقصان بھی نہ پہنچتا ہو۔

زیرناف بالوں کی حدیہ ہے کہ جو بال ناف کے بیچے سے لے کرچھوٹے پیشاب کے عضوتک اوراس کے آس پاس موں، ایسے ہی جو بال پاخانے کی جگہ کے اردگر دموں لین ان اعضاء کے آس پاس دہ جگہ جواستنجاء میں دھوئی جاتی ہے، اس جگہ کے تمام بالوں کوصاف کرنے کا تھم ہے۔

- (۲) ختنہ کرنا، بیسنت مؤکدہ اور ایک قول کے مطابق واجب ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کرانا واجب ہے، جرم میں بھی کرایا جاسکتا ہے تاہم ولادت کے ساتویں دن ختنہ کرانا حاسکتا ہے تاہم ولادت کے ساتویں دن ختنہ کرانا مستحب ہے، کیونکہ نی کریم کا نے حضرت حسن اور حسین کا ختنہ ساتویں دن کرایا تھا۔
  - (٣) موجيس كاش، ال يتفصيل كلام أعمستقل بابيس آرباب-
- (٣) بغل كے بال صاف كرتا، أكرانسان ميں ان بالوں كونوج كرصاف كرنے كى ہمت ہوتونوج كر بال صاف كرتا بہتر ہے، اس كے علاوہ سيفٹی ياكسى بھى بال صفاكر يم سے بير بال صاف كيے جاسكتے ہيں، پہلے دائيں بغل كے اور پھر بائيں بغل كے بال صاف كئے جائيں تاكدان كى بد بوسے دوسر ہے كسى انسان كواذيت نہ ہو، اور چاليس كئے جائيں، بہتر بيہ كہ ہر جھ كويہ بال صاف كر ليے جائيں تاكدان كى بد بوسے دوسر ہے كسى انسان كواذيت نہ ہو، اور چاليس دن سے ذيادہ تاخير كرنا كمروہ ہے۔
- (۵) تاخن کاشا، تاخن جب بڑے ہوجا میں توعموماان میں میل جمع ہوجا تاہے، جو پاکیزگی کے خلاف ہے، ایسے بی میل کی وجہ سے بسااوقات یانی جڑوں تک نہیں پہنچ یا تا، اس لیے ناخن کا نحوب اہتمام ہونا چاہئے۔

تاخن تراشنے میں انگلیوں کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ حافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ احادیث میں اس کی کوئی تقریح موجود فہیں البتدا مام نووی رحمداللہ نے شرح مسلم میں بڑے وقت سے کھا ہے کہ مستحب سے ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کہا جائے بھر ورمیان کی انگلی ، اس کے ساتھ والی اور چھوٹی انگلی کے ناخن کائے جائیں ، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگلو مضے تک کے ناخن تراشے جائیں ، آخر میں دائیں ہاتھ کے انگلو تھے کا ناخن کا ٹا جائے اور پاؤل کے ناخن تراشے میں ابتدا ودائیں یا ول کی چھوٹی انگلی ہے۔

- (٢) وارهى كوبر حانا، اس كاتفعيل آ محمستقل ابواب يل آربى ب-
- (2) مسواک کرنا، یہ بالا تفاق سنت ہے ، مختلف احادیث میں اس کی بہت ی نضیلتیں منقول ہیں، جوسرف زیتون، پیلوادر پنم کی مسواک سے حاصل ہوتی ہیں، ٹوتھ پییٹ، ننجن اور انگلی کی رگڑ سے دانت صاف کرنے کی سنت تو ادا ہو جاتی ہے لیکن مسواک کی سنت ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی ،اس لیے مسواک کا ضرور اہتمام کرنا چاہئے۔
- (۸) تاک میں پانی چڑھانا اور اسے صاف کرنا، وضوییں ناک کی صفائی سنت ہے جبکھ شسل میں ناک میں پانی پہنچانا فرض ہے۔
- (۹) انظیوں کو دھوتا بھی مسنون ہے، ان میں بعض اوقات میل جمع ہوجاتا ہے، خصوصا جولوگ ہاتھ سے کاشت وغیرہ کا کام کرتے ہیں ان کی انگلیاں سخت ہوجاتی ہیں اور ان میں میل جم جاتا ہے، لہذا انہیں دھونے کا خوب اہتمام کرتا چاہئے، ای طرح بدن کے دواحضاء جن میں میل جم جانے کا گمان ہوجیسے کان ، بغل اور ناف وغیرہ ان کو بھی اہتمام سے دھونے کا تھم ہے۔
  - (١٠) يانى كوم كرنايين التقاص الماء اسكرومطلب بوسكت إلى:
- 🖈 پانی کوئم کرنے سے مراد ہے پانی سے استخاکرنا، کیونکہ استخاء سے بھی پانی کم ہوبی جا تا ہے، اس لئے اسے انتقاص الماء سے تعبیر کیا ہے۔
- ہ دور امطلب یہ کہ پانی سے انتخاء کی صورت میں پیٹاب کے قطر سے کہ بین بین بیٹاب میں کی موجاتی ہے۔ (۱) باب فی التَّوُ قِیتِ فِی تَقْلِیمِ الاَّظُفَارِ وَأَخُدِ الشَّارِبِ

یہ باب موجیس کترنے اور ناخن کا گئے کی مدت کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّهِ وَقَتَ لَهُمْ فِي كُلِّ أَزْ يَعِينَ لَيْلَةً تَقْلِيمَ الأَظْفَارِ وَأَخْذَ الشَّارِبِ وَحَلْقَ الْعَالَةِ حَرْت السِّ بِن ما لك فرمات بي كرسول الله الله الله عن ان كيليّ ناخن كاشن ، موجيس كتر في اور زير ناف بال موند في زياده سن يا ليس روزمقرركي ب-

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِي، قَالَ: وَقِتَ لَنَا فِي قَصِ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتَفِ الإِبْطِ أَنْ لاَ

<sup>(</sup>۱) خفة الاحوذى ٣٣/٨، فتح البارى ١٠/١ ٣كتاب اللباس، باب قص الشارب

نَتُوْكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے موجھیں کترنے ، ناخن کا نے ، زیر ناف بال مونڈ نے اور بغل کے بال اکھاڑنے میں (زیادہ سے زیادہ چالیس دن کا) وقت (اس لیے) مقرر کیا گیا ہے کہ ہم چالیس دن سے زیادہ تک (بیربال) نہ چھوڑیں۔

# کنتی مدت میں موجھیں اور ناخن کا لیے جا سیں

ندکورہ احادیث سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ موجھیں تراشنے ، ناخن کاشنے ، بغل اور زیر ناف بالوں کی صفائی کیلئے چالیس دن کی حدمقرر کی گئی ہے کہ ان سے زیادہ نہ چھوڑ سے جائیں۔

اور بہتر یہ ہے کہ بر ہفتہ مو چھیں تراشے، ناخن کا نے ، بغل اور زیر ناف بالوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، چنانچہامام بیبقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ بھی ہر جمعہ کونماز جمعہ کیلئے تشریف لے جانے سے پہلے ایے ناخن تراشیے اور موجھیں کترتے تھے۔

تاخن کاٹے کے بعد آئیس یا تو پانی میں بہادیا جائے یاز مین میں دفن کردیا جائے، حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنما دفن کیا کرتے سختے اور فرمات کہ نبی کریم سے زا کہ جاراں اور ناخن کو فن کرنے کا تھم دیتے تھے تا کہ جادد گران کے ذریعہ اپنا کوئی عمل نہ کر سکیں۔(۱)

حضرت مولا نارشیدا حد گنگونی اور شیخ الحدیث مولا نامحرز کر یاصاحب رحمیم الله فرماتے ہیں کہ جسم کے زائد بال اور ناخن کا شخے سے مقصود نظافت اور صفائی ہے، نبی کریم شک نے عرب ممالک کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن بیان فرمائی ہے، ہمارے ان علاقوں کے اعتبار سے مناسب یہ ہے کہ ہیں دن سے زیادہ تک بیربال نہ چھوڑے جا تھی، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم شخصی تراشتے اور ناخن کا شخے ، زیر ناف بال ہیں دن میں اور بخل کے بال چالیس دن میں اور بخل کے بال چالیس دن میں اور بخل کے بال چالیس دن میں اکھاڑتے تھے، اس لیے بہتر مہی ہے کہ ہم جھرکو یا پندرہ دن میں یہ بال صاف کر لئے جا نمیں، چالیس دن تک تا خیر کی مخبائش ہے، اس سے زیادہ لیٹ کرنا مکروہ ہے۔ (۲)

# باب مَاجَاء فِي قَصِ الشَّارِبِ

یہ باب موجیس کترنے کے مکم کے بارے میں ہے۔

عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنِي يَقْضُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَ اهِيمَ خَلِيلُ الرَّحْمَن يَفْعَلُهُ.

<sup>(</sup>۱) تخفة الاحوذي ٣٢/٨

<sup>(</sup>۲) الكوكب الدرى ٣٠١/٣

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم اپنے اپنے موٹی سی کتر تنے یا لیتے تھے (راوی کوالفاظ میں شک ہے) اورآپ فرماتے: کرمن کے لیل ابراہیم علیہ السلام بھی ایسائی کرتے تھے۔ عَن زَیْد بَنِ أَزْ فَمَ أَنَّ رَسُولَ الله الله فَالَ: مَنْ لَهُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِ بِهِ فَلَيْسَ مِنَا. حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشا دفر مایا: جو محض اپنی موٹی سنیس لیتا تو وہ ہم میں سے نہیں (لیتی ہماری سنت یرعمل کرنے والانہیں)

# مونجيس تراشنه كاطريقه اورحكم

احادیث میں موجھیں تراشنے کے بارے میں مختلف الفاظ منقول ہیں بعض روایات میں قص الثارب کے الفاظ ہیں کہ:
موجھیں تراثی جا نمیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں أحفو اللسو ارب بعض روایات میں انھکو اللسو ارب اور صحح
مسلم کی روایت میں جزو االمشو ارب کے الفاظ ہیں ، الاحفاء کے معنی ہیں: بڑے اکھاڑنا، نہک کے معنی ہیں: خوب مبالغہ کے
ساتھ صاف کرنا اور ' جز'' کا شنے اور کترنے کو کہتے ہیں۔

ان مختلف الفاظ کی وجہ سے ائمہ کرام میں اختلاف ہے کہ موجھیں کا شنے کامسنون طریقہ حلق کرانا ہے یا تینجی سے کترنایا بیرکہ دونوں طریقوں میں اختیار ہے۔

امام مالک اورامام نووی رحمهم الله قص الشارب کی وجہ سے بیفر ماتے ہیں کہ سنت بیہ کہ موقیجیں قینی وغیرہ سے اس قدر باریک تراثی جائیں کہ کھال نظر آنے گئے، اور ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہوجائے، جڑسے نہ اکھیڑی جائیں، ان کاحلق کرانا ان ک نزدیک مسنون نہیں، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے بدعت اور مثلہ قرار دیا ہے اور احقو الدھوارب کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ موقیجیس اس قدر تراثی جائیں کہ ہونٹوں کا کنارہ ظاہر ہوجائے، انہیں بلیڈیا استرے وغیرہ سے صاف کرنا مراز ہیں۔

جبکہ جمہورعلاء کے نزدیک موجھیں تراثی جائیں یا نہیں استرے وغیرہ سے صاف کیا جائے ، دونوں صورتیں مسنون ہیں الہذاان میں سے جونی صورت بھی اختیار کی جائے ، اس سے سنت ادا ہوجاتی ہے، صحابہ کرام ذائن کی صورت بھی اختیار کی جائے ، اس سے سنت ادا ہوجاتی ہے، صحابہ کرام ذائند سے بھی دونوں طریقے منقول ہیں، چنا نچیا مام طحاوی نے صحابہ کرام فرائند کی ایک جماعت سے مونچھوں کا جڑسے صاف کر نانقل کیا ہے، جن میں حضرت ابوسعیہ خدری، ابوسید، دافع بن خدتے ، مہل بن سعد، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ شامل ہیں۔

امام شوکانی فرماتے ہیں کہ امام نووی نے جو "احفاء" کے معنی بیان کیے ہیں کہ" موقی میں اس طرح تراثی جا کیں کہ ہونٹ کے کنارے ظاہر ہوجا کیں" میم معنی کی بھی لفت کی کتاب سے ثابت نہیں، بلکہ صحاح، قاموں اور کشاف وغیرہ میں احقاء کے کنارے ظاہر ہوجا کیں" میم میں احتاء کے کنارے ظاہر ہوجا کیں کہ بڑسے بالوں کوصاف کردیا جائے ،اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ہوتی ہو وفر ماتے ہیں: أن رسول اللہ بی کان یحفی شار به کہ نمی کریم بی اپنی موقی سی جڑسے صاف کرتے تھے، اور جن

روایات پین 'دقع' کے الفاظ ہیں وہ'' اِحقاء' کی روایات کے منافی نہیں، کیونکہ' قعن' کبھی تو اس مبالغہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ احقاء بیں واضل ہوجاتا ہے اور کبھی صرف موجھیں تراثی جاتی ہیں اور احقاء والی روایت بیں صرف ایک ہی جہت متعین ہے کہ موجھیں استرے وغیرہ سے صاف کی جا تیں کہ وجہ ہے کہ طبری فرماتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے چاہتو وہ موجھیں تراشے یا آئیس استرے وغیرہ سے صاف کر لے، ہرصورت میں سنت اوا ہوجاتی ہے، احناف کے نزدیک تراشنے کے بجائے ہڑ سے موجھوں کو صاف کرنا فضل ہے۔ (۱)

### بابمَاجَاءَفِي الأَخْذِمِنَ اللِّحْيَةِ.

#### یہ باب ڈاڑھی سے کچھ بال لینے کے بارے میں ہے۔

عَن عَمْرِ و بَنِ شَعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِهِ أَنَّ النَّبِيّ ﴿ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحَيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. قَالَ أَبُو عِسَى: هَذَا حَدِيثُ غَرِيب. وَسَمِعْتُ مَحَمَّدُ بَنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: عُمَرُ بَنْ هَارُونَ مَقَارِب الْحَدِيثِ، لاَ أَعْرِفُ لَهُ حَدِيثًا، لَيْسَ إِسْنَادُهُ أَصْلا أَوْ قَالَ: يَتَفَرَّ ذَبِهِ إِلاَ هَذَا الْحَدِيثُ: كَانَ النَّبِيُ فَي يَأْخُذُمِنْ لِحَيَتِهِ مِنْ أَعْرِفُ لَهُ إِلاَ مَنْ عَدِيثٍ عَمَر بَنِ هَارُونَ وَرَأَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْي فِي عُمَر بَنِ هَارُونَ. قَالَ أَبُو عَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَمْرُ بَنْ هَارُونَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ: الإِيمَانُ قُولُ وَعَمْلُ عَيْمَ وَلَى اللّهِ عَمْرُ بَنْ هَارُونَ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ: الإِيمَانُ قُولُ وَعَمْلُ عَيْمَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرُ بَنْ الْمُعْرَاحِ، عَنْ رَجْلٍ، عَنْ قُورِ بَنِ يَزِيْدَ أَنَّ النّهِ عَلَى الْمُعْرَاحِ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَاحِ عَنْ اللّهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَافِي الطَّالِفِ ، قَالَ قُتَيْمَةُ : قُلْتُ لِوَ كِيْعُ بَنُ الْمُنَامِ عِنْ مَا حَبُكُمْ عُمْرُ بَنْ هَارُونَ كُانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ وَكَانَ يَقُولُ: صَاحِبُ الطَّالِفِي مَا الطَّالِفِ ، قَالَ قُتَيْمَةُ : قُلْتُ لِوَ كِيْعُ بَنُ الْمُخْرَاحِ ، عَنْ رَجْلٍ ، عَنْ قُرْدِ بِنِ يَزِيْدَ أَنَّ النَّيْمَ الْمُنْ الْمُعْرَافِ وَاللّهُ الطَّالِفِ ، قَالَ قُتَيْمَةُ : قُلْتُ لِوَكِيْعِ : مَنْ هَذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ بَنْ هَارُونَ .

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والدینے اور وہ ان کے داداسے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی داڑھی مبارک لمبائی اور چوڑ ائی دونوں جانب سے تراشتے تھے۔

امام ترخی فرماتے ہیں کہ بیحدیث غریب ہے، اور امام بخاری کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے: عمر بن ہارون مقارب الحدیث ہیں، جھے ان کی الیک کی حدیث کاعلم نہیں جس کی کوئی اصل نہ ہو یا یوں فرماتے کہ جھے ان کی کسی الیک حدیث کاعلم نہیں جس میں وہ متفر د ہوں سوائے اس حدیث باب کے کہ اس میں وہ متفر د ہیں، امام ترخی فرماتے ہیں کہ امام بخاری عمر بن ہارون کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ اور قتیبہ آئیس ' صاحب حدیث' کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کاعقیدہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کانام ہے، قتیبہ دکتے سے، اور وہ ' ایک محض' سے اور وہ وُور بن یزید سے قبل کرتے ہیں کہ نی کریم ہیں نے اہل طائف پر منجنی نصب کی، قتیبہ نے وکتے سے پوچھا کہ یہ ' محض' کون ہیں؟ وکتے نے فرمایا: بیآ پ کے ساتھی عمر بن ہارون ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذى ٢٧٨٨، فتح الملهم ٣٧٦٠ ٤، كتاب الطهارة بابخصال الفطرة

### باب مَاجَاءَفِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

بدباب ڈاڑھی بڑھانے کے بیان میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

حفرت عبدالله بن عمرے روایت نے کہ رسول الله شکھ نے فرمایا: موجھیں صاف کرنے میں خوب مبالغہ کرواور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ إِنَّهُ الْمَرَ نَابِإِحْفَاءِ الشَّوَ ارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.

حفرت ابن عرفرمات بین کررسول الله الله فی نفوب مبالغه کے ساتھ موجیس تراشناورڈ اڑھیوں کے بر مانے کا حکم دیا۔ مشکل الفاظ کے معنی: ۔ احفو ابتم خوب مبالغہ کے ساتھ تراشو، جڑسے صاف کردو۔ المشو ادب: شاربة کی جمع ہے: موجیس ۔ اعفو ا: تم بڑھاؤ۔ اللحی: (لام کے پنچزیراور پیش دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، تاہم زیر کے ساتھ پڑھنازیادہ فیسے ہے) لحیة کی جمع ہے: داڑھی۔

### دارهی کی مقدار

بہت ی احادیث میں داڑھی کواپنے حال پر چھوڑنے اور بڑھانے کا حکم ہے۔ داڑھی کتنی بڑھانی چاہئے؟ اس بارے میں حدیث میں کوئی مقدار متعین نہیں کی ،البتہ ایک مشت ہے کم داڑھی کا شنے کی اجازت کس سے منقول نہیں، بلکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ حافظ ابن حجرع سقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے اس میں دونقط نظر ہیں:

- (۱) بعض حضرات ان احادیث کوظاہر پر ہی محمول کر کے بیفر ماتے ہیں کدداڑھی کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے ، لمبائی یا چوڑ اکّ سے داڑھی کولینا مکر وہ ہے، چنانچہ امام نو وی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت سے زیادہ نہیں کا ٹی جائے گی ، اسے اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے گا۔
- (۲) جمہورعا یہ یہ فرماتے ہیں کہ جب داڑھی ایک مشت سے بڑھ جائے تواس زائید مقدار کوکاٹ دیا جائے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ایک مشت کے برابرداڑھی رکھنا مسنون ہے، حضرت عبداللہ بن عمروبی عاص کی حدیث باب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ نی کریم کی ایک دائر چرکلام کیا گیا ہے کیونکہ اس ہوتی ہے کہ نی کریم کی ایک دائر چرکلام کیا گیا ہے کیونکہ اس میں عمر بن ہارون ایک راوی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے اور انہیں ''متروک'' قرار دیا گیا ہے لیکن چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر کے آثار، تابعین اور جمہور علاء کے تعامل سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے ایک مشت سے زائد مقدار کو کا شابعض کے بزدیک مباح، بعض کے بزدیک مستحب اور اکثر حضرات کے بزدیک سنت ہے۔

ایک مشت سے زیادہ داڑھی اس قدر بڑھ جائے کہ بدنما نظر آنے گئے توالیی صورت میں زائد بال تراش دینے کوبعض علماء نے ضروری اوربعض نے مستحب کہاہے، ہاں ایک مشت داڑھی رکھنے پرا جماع ہے، (۱)

مفتى كفايت الله صاحب رحمد الله فرمات بين:

" حدیث میں داڑھی بڑھانے کا تھم اور تاکید آئی ہاوراس کی مقدار بتلانے کیلے کوئی قولی روایت نی کریم شے سے مردی نہیں، ہاں فعلی روایت محابرام زائٹ کا پیطرز عمل مروی ہے کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو کتر وادیتے تے اورایک مشت کے اندر کتر وانے کی کوئی سندنہیں ہے، اس لیے فتہاء کرام نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے اوراس سے کم رکھنے والے کوتارک واجب ہونے کی بناء پر فاس کہا ہے '(۱)

ندکورہ تفصیل سے بی محم معلوم ہوا کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا یا بالکل اسے منڈوا وینا جائز نہیں، بہت سے لوگ داڑھی میں مختلف ڈیزائن بناتے ہیں بعض صرف محور تی والی جگہ پر پرکھ بال رکھ لیتے ہیں اور عرب مما لک میں محمی مختلف صور تی والی جگ ہیں .....سیر تمام طریقے من گھڑت ہیں قرآن وسنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں۔

يهال ايك موال پيدا موتا ب كدامام ترقدى رحمدالله في "باب ها جاء في الأخذ من اللحية" من مدمع مجيني كو كون ذكركيا ب؟

شارطین فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے بیر حدیث یہاں اس لئے ذکر کی ہے تا کہ بیرواضح ہوجائے کہ اس مدیث پینیق میں''رجل'' سے عمر بن ہارون مراد ہے، یا اس وجہ سے ذکر کی ہے تا کہ بیر معلوم ہوجائے کہ'' وکی بن جراح'' جیسے جلیل القدر محدث نے بھی عمر بن ہارون سے روایت نقل کی ہے۔(۳)

### باب مَا جَاءَفِی وَ ضُعِ إِحُدَی الرِّ جُلَيْنِ عَلَی الأُخْرَی مُسْتَلُقِيًا بيباب تانگ پرڻانگ رکه کرچٹ لیٹنے کے بیان میں ہے۔

عن عَبَادِ ان تَمِيمٍ عَنْ عَمِدِ أَنْهُ رَأَى النَبِيّ مَنْ مُنْ مُنْ تَلْقِيا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الأُخْوَى. عباد بن جميم الشارى سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نمی کریم میں کو میں کہ میں کہ انہوں نے نمی کریم کو کہ میریں چت لیٹے ہوئے ویکھا ، آپ شکے نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پردکھا ہوا تھا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٤/٨/ قديمي كراچي

<sup>(</sup>r) كفايت المفتى ١٤٦٧٩ كتاب الحظر والاباحة بإل اورواژهي كاحكام

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢٤١٨

### باب مَا جَاءَ فِي الْكَرَ اهِيَةِ فِي ذَلِكَ

#### برباباس کی کراہت سے متعلق ہے۔

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَهُ لَهُ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءُ وَ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْ فَعَ الرَّ جُلُ إِحْدُى رَجَانِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُومِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ الْمُعْدِي وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

جعرت جابرے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ہی کپڑے میں ہاتھ اور جسم کو لپیٹنے اور ایک ہی کپڑے میں اکر ول بیٹنے سے منع فرما یا ، اور اس سے بھی منع فرما یا کہ آ دمی اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پر اٹھا کر رکھے، جبکہ وہ اپنی پیشت سے منع فرما یا ، اور اس سے بھی منع فرما یا کہ آ دمی اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پر اٹھا کر رکھے، جبکہ وہ اپنی پیشت پر سیدھالیٹا ہو یعنی جت لیٹا ہو۔

مشکل الفاظ کے معنی: مستلقیا: گری کیل سیدهالینے والا، چت لینے والا۔ اشتمال الصماء: اس کے دومتی بیان کئے ہیں: (۱) اہل افت کے ہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ آ دی اپنے آپ کو کپڑے کے اندراس طرح لپیٹ لے کہ اس سے ہاتھ پاؤں نکالنے کیلئے کپڑے میں کوئی راہ اور کوئی شکاف نہ چھوڑے، صماء کے معنی تھوں چیز کے آتے ہیں ایسے کپڑے کو صماء اس لیے کہتے ہیں کہ آ دی اپنے ہاتھ پاؤں پر تمام راستے اور شکاف بند کر دیتا ہے، اس تھوں چٹان کی طرح جس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا۔ (۲) حضرات نقیماء نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ آ دی ایک کپڑ ااس طرح اور سے کہ کوئی دومرا کپڑ ااس کے جسم پر نہ ہو، پھر جب وہ ایک جانب سے کپڑ ااٹھا تا ہے اور اسے کندھے پر رکھ دیتا ہے توستر کھل جاتا ہے۔ (۱)

احتباء: اکروں بیشنا، یہ وہ نشست ہے جس میں آ دی سرین کے بل بیش کر گھٹنے کھڑے کرکے ان کے گردسہارا لینے کیلئے دونوں ہاتھ باندھ لیتا ہے یا کمراور کھٹنول کے گرد کیڑا ہاندھ لیتا ہے۔

# النك برنانك ركدكر لينخ كاحكم

پہلے باب کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ دمی چٹ لیٹا ہواور ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر اٹھا کرر کھے تو جائز ہے، آپ رہیں اس طرح لیٹا کرتے تھے، جبکہ دوسرے باب کی حدیث جابر میں اس طرح لیٹنے سے منع فر مایا ہے، بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟

اس تعارض كازال كيلي دوجواب ديئ كئي بين:

- (۱) علامة خطافي فرمات بين كهممانعت كي حديث منسوخ بـ
- (٢) بعض علماء نے ان دونوں شم کی حدیثوں میں یون تطبیق دی ہے کہ ٹا تگ کوٹا تگ پراٹھا کرر کھتا دوشم کا موتا ہے:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۲۲۹/۱ كتاب الصلاة ، باب ما يسترمن العورة

🖈 🗀 دونوں ٹانگلیں پھیلی ہوئی ہوں اور ایک دوسری پر ہوتواس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ ایسی صورت میں سترنہیں کھلٹا۔

⇒ ایک ٹانگ کھڑی ہواور دوسری ٹانگ گھٹے پر رکھی جائے تو اگر اس نے تہ بند با ندھ رکھا ہوتو پھراس طرح ٹائلیں ایک دوسری پراٹھا کررکھنا ممنوع ہے، اس میں ستر کھلنے کا اندیشہوتا ہے، لیکن اگر شلوار پہنی ہویا تہ بندیا دامن خوب لیے ہول جس میں ستر عورت کا امکان نہ ہوتو پھرایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پراٹھا کررکھنا بغیر کسی کراہت کے درست ہے۔

اشتمال العماء میں اہل گفت کی تغییر کے مطابق بدن کوایک ہی چا دراور کپڑے میں اس طرح لپیٹ لینا کہ کوئی اور کپڑا جسم پر نہ ہو، رسول اللہ بیٹ نے اس سے منع فرما یا اور فقہاء کی تغییر کے مطابق چا در کواس طرح اوڑ ھنا کہ اس کی ایک جانب کندھے پر ڈال دی جائے ، اور ستر کھل جائے ، یہ منوع ہے، ایک تواس لیے کہ اس طرح آ دمی بالک محبوں اور بے دست و پا ہوجا تا ہے اور اپنا ہو گا تا ہے ہو گا تا ہے ہیں مورت میں صرف کر اہت ہے اور دوسری صورت جس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پہلی صورت میں صرف کر اہت ہے اور دوسری صورت جس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پہلی صورت میں صرف کر اہت ہے اور دوسری صورت جس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پہلی صورت میں صرف کر اہت ہے اور دوسری صورت جس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پہلی صورت میں صورت میں صورت کھل جانے کا اندیشہ ہو، جائز نہیں ہے۔

ادرایک کپڑے میں اکروں بیٹھنے ہے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں عموما ستر کھل جاتا ہے، لیکن اگر اس انداز سے بیٹا جائے کہ ستر کے کھلنے کا امکان نہ ہوتو پھراس نشست میں کوئی حرج نہیں ، نی کریم کی کٹھ کھی اکروں بیٹھا کرتے تھے۔(۱)

# باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِ يَهِ الإضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطْنِ

برباب پید کے بل لیٹنے کی کراہت کے بیان میں ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله الله وَ جُلاَ مُضَطَحِعًا عَلَى بَطُنِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَلِهِ وَخِعَهُم لاَ يُعِجَبُهَا اللهُ. حضرت الوجريره سے روايت ہے كدرسول الله الله في نے ايك فخص كو پيٹ كيل ليٹے ہوئے ديكما توفر مايا: بياليا ليٹنا ہے جے اللہ تعالى پندنيس كرتے۔

### پیٹ کے بل سونا نا پیندیدہ ہے

ال حدیث میں سونے کا ایک ادب بیان فرمایا کہ جب انسان سوئے تو پیٹ کے بل نہ لیٹا کرے، اس انداز سے لیٹنا اللہ تعالی کو پہند نہیں، اس سے انسان کا معدہ خراب ہوجاتا ہے، اس لیے کی مذرکے بغیراس انداز سے آرام کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۸۰۸ مالكو كب الدري ۳۰۳/۳

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٢٥/٨

### باب مَاجَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

#### یہ باب ستر کی حفاظت کے بارے میں ہے۔

عَن بَهْزِ بَنِ حَكِيمٍ حَذَقَتِى أَبِى عَنْ جَدِى قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهٰ: عَوْرَاثُنَامَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرَ؟ قَالَ: اخْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ ، فَقَالَ: الرَّجُلُ: يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَيَرَ اهَا أَحَدْ فَافْعَلُ. قُلْتُ: وَ الرَّجُلْ يَكُونُ خَالِهَا . قَالَ: فَاللهٰ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ .

بہنر بن تھیم اپنے والد سے اور وہ ان کے داوا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان ہے: ہم اپنا سر کس سے چپا کیں اور کس سے ہم چھوڑ دیں لیعنی نہ چھپا کیں؟ آپ کے نے فر مایا: تم اپنا سر چھپا کر رکھوسوائے اپنی بیوی اور اپنی با ندی کے (کہ ان کے سامنے کھول سکتے ہو) عرض کیا: اگر مرد کسی مرد کے ساتھ ہوتو؟ فر ما یا: اگر تم یہ کرسکو کہ تمہار سے سر کوکوئی بھی نہ دیکھے تو ایسا کرو (بید بہت اچھاہے) میں نے عرض کیا: بعض اوقات آ دمی تنہا اور اکیلا بی ہوتا ہے (تو پھر کیا تھم ہے)؟ فر ما یا: تو پھر اللہ تعالی اس بات کے ذیادہ لائق ہیں کہ ان سے شرم کی جائے (لہذا اکیلا میں بھی سرترکونہ کولا جائے)۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: عوداة بحورة کی جمع ہے: ستر، وہ چیز جے ظاہر کرنے سے شرم آئے۔ ماناتی منھا: ہم اپناسترکس سے چھپائیں۔ احفظ عود تک بتم اپنے ستر کوڈھانپو، تم اپنے ستر کو بھا کردھو۔ چھپائیں۔ احفظ عود تک بتم اپنے ستر کوڈھانپو، تم اپنے ستر کو بھا کردھو۔ ماملکت بمین کی اور بس کے استعال کیا جاتا ہے ماملکت بمین کا اقتظ اس موقع پراس لیے استعال کیا جاتا ہے کہ الل عرب جب غلاموں کی خرید وفروخت کے معاملات کرتے اور ان کے ہاں کوئی عقد طے پا جاتا تو آپس میں دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرتے، اس لیے غلام اور باندیوں کے موقع پر " یمین" کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ اُحق: زیادہ حقد ار، زیادہ لائق ہے۔ ان میں معند: (صیفہ جمہول) یہ کہ اللہ تعالی سے شرم دحیاء کی جائے۔

# ستركوذ هانينے كاحكم

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ مردکیلئے اپنی بوی اور باندی کے طادہ کسی اور کے سامنے سر کھولنا جائز نہیں، اس طرح اگر

بہت سے مرد یا بہت می خوا تین ایک جگہ جمع ہوں تو آئییں بھی آپس ہیں ایک دوسر سے سے سر کوچیپا کررکھنا چاہئے، اگر انسان کمر سے

میں اکیلا ہوتب بھی ہر ہند ہونا درست نہیں کے ونکہ انسانوں میں سے اگر چیا سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہیکن اللہ جل جلالہ تو دیکھ رہے ہیں، تو

ادب کا تقاضا میہ ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے اگر چیاللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، البتہ قضاء حاجت، استنجاء اور عسل کیلئے بیت

انجلاء میں سر کھولنا جائز ہے۔

مردکاسترناف سے لے کر تھنے تک ہے اور تورت کاستر چیرے اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ ساراجہم ہے، اس کو کسی بھی وقت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھولنا جائز نہیں، خواہ نماز کی حالت ہو یا نماز سے باہر البتہ از دواجی تعلقات کیلئے یا ضرورت کی وجہ سے علاج کے موقع پرستر کو کھولا جاسکتا ہے۔ (۱)

#### بابماجاء في الإتكاء

ية باب كليدلكائے كے بيان مي ہے۔

عَنْجَابِر بْنِ سَمْرَةً, قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴿ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِ و.

حضرت جابر بن سمر و فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم ایک کوا منی بائیں جانب تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔

# تكيه برفيك لكاني كاحكم

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کی وجہ سے تکیہ پر فیک لگائی جاسکتی ہے خواہ اپنی وائیس جانب ہو یا بائیس جانب، البنة دوران مطالعہ گاؤ تکیہ پر فیک لگانے سے احتراز کرنا بہتر ہے کیونکہ اس سے عموماً آدمی میں غفلت اور سستی آجاتی ہے، جس سے مطالعہ متاثر ہوجا تا ہے۔

#### باب

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ إِنَّ ذَرَسُولَ الله فَ قَالَ: لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكُرِ مَتِهِ فِي اَهْدَهِ إِلاَّ يَا ذُنِهِ. حضرت الرمسعود عدوايت ہے كدرسول الله ف نے فرما يا: كى مخص كواس كى حكومت اورعلاقے ميں نمازند پرُ حالَ جائے (يعنی اسے امام كے بجائے مقتدى ندبنا يا جائے ) اور اس كے گمر (يا دفتر) كى مخصوص نشست پراس كى اجازت كي بخير ندبي ماجائے۔

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ لایؤم: (میغه مجبول) نمازنه پرُمانی جائے،مقتدی نه بنایا جائے۔فی سلطانه: اس کی بادشاہی، حکومت اورعلاقے میں۔نکومة: اعزازی نشست مخصوص مند۔لایجلس: (میغه مجبول) نه بیٹما جائے۔

## مقررامام بى نماز پر هائ

ال مديث سے دوام ثابت ہوتے ہيں:

(۱) آگر کسی مقام پر حاکم وقت نماز پڑھا تا ہو یا اس کی طرف سے کوئی نائب امام ہوتو ایسی صورت میں وہ مقرر کردہ امام ہی فضل نماز پڑھائے، کسی دوسرے کیلئے مناسب نہیں کہ وہ زبروتی اس کی جگہ پر نماز پڑھانے کیلئے آگے ہوجائے، اگر چہ مقررامام علم وضل اور تقوی کے اعتبار سے کم ہواور دوسر افتحض اس کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بہتر ہو، تب بھی نامز وامام ہی نماز پڑھائے، چنانچہ معفرت عبداللہ بن عمرائے فضل وشرف اور وسیع علم وتقوی کے باوجود تجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بال اگروہ امام دوسرے کو اپنی خوشی سے آگے کروئے تو پھردوسرے کیلئے نماز پڑھانا ابغیر کسی کراہت کے درست ہے۔

## بابمَاجَاءَأَنَ الرَّجُلَ أَحَقُ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ

یہ باب اس بارے میں ہے کہ جانور کا مالک اس پرآ کے بیٹھنے کا زیادہ حقدارہے۔

عَن بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِئَ فَ يَمْشِى، إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ، وَمَعَهُ حِمَان فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، از كَب. وَثَأَخَرَ اللهِ عَلْ اللهُ الل

#### صديث سے چندامور كا ثبوت

ندكوره حديث سےدرج ذيل امور كامسنون مونا ثابت موتا ہے:

- (۱) ضرورت کے وقت کرھے پرسوار ہوا جاسکتا ہے۔
- (۲) اگرسواری ادرگاڑی کے پاس کوئی بڑا آ دمی گذرہے تو ادب کا نقاضاہے کہ گاڑی والا اس محترم انسان کواپنی گاڑی میں بٹھالے۔

<sup>(</sup>١) مرقاة للفاتيح ١٤٥٧٣ ، كتاب الصلاة ، باب الامامة ، تحفة الاحوذى ٢١٨٨

- (۳) اس محانی نے آپ کوسواری کے اس کلے جھے پر بٹھانا چاہا تو آپ شک نے فرمایا کہ سواری کاما لک آ کے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے الا بیر کہ دہ خود آ گے بٹھا دے تو پھر دوسر افخض آ گے بیٹھ جائے۔
- (٣) نى كريم بي جانورك الكل حصى پرنيس بينے، يه آپ كى تواضع اورانساف كى بهت برى دليل ہے كه آپ ف ف ن بات كو بيان فرما يا اورخود يہ بينے پر اضى ہو گئے، ورنه عوما ايسے موقع پر براے لوگ خودى آ كے بينے جاتے ہيں، يہ كھ كر كہ سوارى كاما لك اس پر دافتى ہوگا حالا نكه اس فى مراحة اجازت نہيں دى ہوتى، نى كريم ف في اس رسم كوئم كرنے كيلئے اسے اصل مسئلہ بتايا، جب اس نے خوشى سے آ كے بیلئے كاعرض كيا تو پھر آپ فل بیئے گئے۔

فتأخو الرجل (وه آدى يحييهث كيا)اس كرومطلب بين:

- (۱) والمخص سواري مين يحييه موكياكة كحضور الله بينسين، اوروه آب كاته يحييه بين عباته
- (۲) وه محانی اس سواری سے بی پیچیے ہو گئے کہ میں سوارنہیں ہوتا، حضور کے بی اس تشریف فر ما ہوجا سی ۔(۱)

### باب مَا جَاءَ فِي الرُّ خُصَةِ فِي اتِّخَاذِ الأَنْمَاطِ

یہ باب جمالرداراونی کیڑے کےاستعال کی اجازت کے بارے میں ہے۔

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَهُا مَلْ لَكُمْ أَنْمَاطَ. قُلْتُ: وَأَنَّى تَكُونُ لَنَا أَنْمَاطَ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطَ. قَالَ: قَالَ الْمَاكَ فَهُولُ الْآَمِيَةُ لِللَّهُ النَّبِيُّ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فیے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہار سے پاس جمالر داراونی کپڑے ہیں؟ میں فے عرض کیا: ہمارے پاس جمالر داراونی چادریں کہاں؟ حضور کی نے فرما یا: عقریب تمہارے لیے بہتجمالر دار چادریں ہوگی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی بیوی سے کہتا کہ تو اپنی جمالر دار چادریں مجھ سے دور کر ، تو وہ کہتی نکیارسول اللہ کی نے نہیں فرما یا کہ عقریب ہم لوگوں کے پاس بیجمالر دار چادریں ہوگی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں اسے چھوڑ دیتا اور پکھ نہ کہتا۔

## انماط کواستعال کرنے کی اجازت

انماط: نمط کی جمع ہے: ایک تنم کا جمالرداراونی کپڑا جوادنٹ کے کبادہ پرڈالا جاتا ہے، بستر کااوپر دالا کپڑا، نرم قالین جےادنٹ کے کباوے پرڈالا جاتا ہے ادراس سے پردے بھی بنائے جاتے ہیں، جمالردار چادر، غالیجہ۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٢٦/٨

اس مدیث میں نی کریم شک نے پیشن گوئی دی ہے کہ عنظریبتم لوگوں کے پائس اس شم کاعدہ کیڑا آسے گا،امام نووی فرماتے ہیں کہآ ہے گا۔امام نووی فرماتے ہیں کہآ ہے گا۔امام نووی فرماتے ہیں کہآ ہے گا۔امام نووی کی کشادگی کردی گئی،لہذاعمہ الباس، کیڑے اور چاوریں اگرجائز طریقے سے حاصل ہوں اور ریشم کی نہوں توشر عاان کا استعال جائز ہے (۱)

"أخوى عنى انماطك" حفرت جابركايي قول محض زبدكى وجهت ب، ورنداس كاستعال كجواز كاأنيس علم تما، ليكن جب ان كى الميد بتاتى كه حضور على في يدارشا وفرما ياب تو كيمروه خاموش بوجاتي، (٢)

#### بابمَاجَاء فِي رُكُوبِ ثَلاَثَةِ عَلَى دَابَةٍ

يه باب ايك جانور پرتين آدميول كرسوار بون كجوازك بارك مل ب عن سَلَمَة بْنِ الأَكُو عِقَالَ: لَقَدْقُدْتُ نَبِيَ الله فَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاء حَتَى أَذْخَلْتُهُ خَرْةَ النَّبِي اللهُ فَا مَذَا خَلْفُهُ.

حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے شہباء نامی خچر کی لگام پکڑ کرآ گے آگے چلاء اس پر نبی کریم اور حسن وحسین سوار تھے، یہال تک کہ میں اسے نبی کریم کی کے تجرہ مبارک میں لے گیا، بیآ مے سوار تھے اور وہ پیچے (لیعنی حضرت حسن آ کے اور حضرت حسین پیچھے سوار تھے)

مشكل الفاظ كمعنى: قدت: يس لكام پر كرآ كرآ كرآ كر العدام: آكر خلف: ييچ شهباء: سابى ماكل سفيدرنك، باس فيركانام تعا

# جانور پرتین آ دی سوار ہوسکتے ہیں

اس باب کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور پرتین افراد سوار ہوسکتے ہیں، جبکہ بعض دیگر روایات بیل تین آدمیوں کے سوار ہونے سے منع کیا جمیا ہے بلکہ بعض میں لعنت کے الفاظ میں منقول ہیں، بظاہر دونوں شم کی روایات بیل تعارض ہے؟

امام نودی وغیرہ نے بیکہا ہے کہ اگر وہ جانور طاقتور ہو کہ تین افراد کوآسانی سے اٹھا سکتا ہوتو پھراس پرتین آدمیوں کا سوار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث باب بیل تین کے سوار ہونے کا ذکر ہے اور اگر وہ جانور کمزور ہوتو پھراس پرتین آدمیوں کا سوار ہونا ممنوع ہیں، جیسا کہ حدیث باب بیل تین کے سماتھ متعلق ہیں، مطلقا تین آدمیوں کا سوار ہونا ممنوع ہیں ہے۔ (۱۲)

 <sup>(</sup>۱) تجفة الاحوذى ۲۷/۸، فتح البارى ۲۸۰/۹، كتاب النكاح، باب الانهاط و نحو هاللنساء

<sup>(</sup>r) الكوكب الدرى ٣٠٥/٣

<sup>(</sup>۳) تحفة الاحوذي ۴۸٨٨

### باب مَا جَاء فِي نَظْرَةِ الْمُفَاجَأَةِ

یہ باب (عورت پر ) اچا نک نظر پر جانے (کے مکم ) سے متعلق ہے۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: مَا كُنْ رَسُولَ الله عَلَى مَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَ نِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى.

حضرت جریر بن عبداللہ فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم اللہ سے اجنی عورت پر اچا تک نظر پڑ جانے کا (تھم) یو چما؟ تو آپ شے نے مجھے اپنی نظر پھیر لینے کا تھم دیا۔

عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ يَاعَلِيُّ: لاَتُعْبِعِ النَّطْرَةَ, النَّطْرَةَ: فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيسَتُ لَكَ الآخِرَةُ.

حضرت بریده مرفوعانقل کرتے ہیں که رسول الله کے نے فرمایا: اے علی: پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو، اس لیے کہ پہلی نگاہ تیرے لیے ہے ( یعنی بغیر قصد واختیار اور اچا تک پڑنے کی وجہ سے معاف ہے) اور دوسری نگاہ تمہارے لیے نہیں ہے (لہذ ااس پر گرفت ہوگی)

مشكل الفاظ كم عنى: فجأة: (فاء بريش اورجيم پرزبر) اچانك لافضغ: تو يحيمت وال

# پہلی نظر معاف ہے

اگرکسی اجنی عورت پراچا نک نظر پر جائے ،اس ش اس کے اراد ہے اوراختیار کا کوئی دخل نہ ہوتو بینگاہ معاف ہے ،اس پراس سے باز پرس نہیں ہوگی ،لیکن اگر پہلی نظر بی قصد واختیار سے ہو یا دوبارہ اپنے اختیاراوراراد ہے سے دیکھ لے یا پہلی نگاہ کے بعد سے مسلسل دیکھتار ہے، توایسا کر نااس کیلئے جائز نہیں ہے ،اس پراس سے باز پرس اور مواخذہ ہوگالہذا اگر خدانخواستہ کی مورت پراچا تک نظر پڑجائے توانسان کو چاہئے کہ فوراا پٹی نظر کو چھیر لے کہ اس بی اس کیلئے اجروقواب ہے،اوراسے ایمان کی حلاوت اور مضاس حاصل ہوگی۔(۱)

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا چھپانا عورت پر لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور مردول پر لازم ہے کہ اپنی نگا ہوں کو پہت رکھیں، البتہ اگر کوئی شری وجہ ہوتو پھر عورت کے چہرے کو دیکھا جا سکتا ہے، مثلا علاج معالج، گواہی کے وقت، پیغام نکاح کے وقت اور خرید وفروخت کے وقت، لیکن ان مقامات پر بھی بقدر ضرورت و کیمنے کی اجازت ہے، ضرورت سے زیادہ جا بڑنہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٣٩/٨

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم ٢٣٠/٣، كتاب الآداب, باب نظر الفجاءة

#### بابما جاءفي اختِجابِ النِساء مِن الرِجالِ

#### یہ باب عورتوں کامردوں سے پردہ کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَذَّفَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَذَفَهُ أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَهَالَ وَمَيْمُونَهُ قَالَتُ: فَبَيْنَا نَحُنُ عِنْدَهُ, ٱلْقَبَلُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُمِزِنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ فَي : احْتَجِبَا مِنْهُ. فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهُ: ٱلْيُسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ فَي الْمُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرِفْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَمْدَا اللهُ اللهُ عَمْدَا اللهُ اللهُ عَمْدَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوالِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ابن شہاب، بہان سے روایت کرتے ہیں جوام سلمہ کے آزاد کردہ ہیں کہ نہان نے ان کو بتایا کہ ام سلمہ نے ان کو بتایا کہ وہ لین اسلمہ اور میمونہ نی کریم ہیں کے پاس بیٹی تھیں کہ ابن ام مکتوم سامنے آئے اور حضور ہیں کے پاس داخل ہوئے، بیدوا قعہ ہم پر پردے کا تھم نازل ہونے کے بعد کا ہے، نی کریم ہیں نے فرمایا، ہم دونوں ان سے پردہ کرو، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بی کیا بینا نہیں ہیں؟ نہ میس دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بی پہلے نتے ہیں، نی کریم ہیں نے فرمایا: کیا تم دونوں بھی نا بینا ہو، کیا تم دونوں انہیں دیکھ نیس سکتیں، (یعنی وہ اگر چنہیں دیکھ سکتے لیکن تم دونوں آنہیں دیکھ نیس سکتیں، (یعنی وہ اگر چنہیں دیکھ سکتے لیکن تم دونوں آنہیں دیکھ نیس سکتیں، (یعنی وہ اگر چنہیں دیکھ سکتے لیکن تم

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ احتجاب: حیب جانا، پرده کرنا۔ أقبل: سامنے آگئے، آگے بڑھے۔ احتجبامند: (صیغدامر) تم دونوں ابن ام مکتوم سے پرده کرو۔ عمیاوان جمیاء کا تثنیہ ہے، دونوں اندھی ہو۔ الستما تبصر اند؛ کیاتم دونوں انہیں دیکھیٹیں رہیں۔

# عورتون كاغيرمحرم مردون كود يكضن كامسئله

عورت کا اپنے محرم رشتہ داروں کےعلاوہ کسی مردکود کیمنے کا کیاتھم ہے، اس میں اہل علم کے دونقط نظر ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

- (۱) بعض علاء فرماتے ہیں کہ عورت کیلئے غیر محرم مردکود کھنامطلقا حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھیے یا بغیر کسی نیت و شہوت اور بری نیت سے دیکھیے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے، دونوں صور تیں حرام ہیں، ان حضرات کا استدلال حضرت امسلمہ کی حدیث سے ہے جسے امام ترفذی رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے، اوراس روایت میں تصرت کے کہ ان کا بیوا تعہ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔
- (۲) جمہورعلاء کے نزدیک اگر کوئی عورت کسی ضرورت کی وجہ سے شہوت کے بغیر کسی مرد کو ناف سے اوپر اور کھٹنے کے پنچے والے حصہ سے دیکھ لے تو بیجا کڑ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ، ان حضرات کا استدلال حضرت عائشہ کی اس حدیث سے ہے جس میں ہے کہ مجد نبوی کے احاطہ میں کچھ جھٹی نوجوان عید کے دن اپنا سیا ہمیانہ کھیل دکھا رہے تھے ، رسول اللہ علیہ اس کو دیکھنے لگے اور

حضرت عا نشہ نے بھی آپ کی آڑیں کھڑے ہوکران کا کھیل دیکھااوراس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ خود ہی اس سے اس کی آٹیس کے خود ہی اس سے اس کی اس کے خود ہی اس سے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کہ خود ہی اس کے خود ہی کہ کے خود ہی کے خود ہی کہ کے خود ہی کہ کے خود ہی کہ کے خود ہی کے خود ہی کہ کے خود ہی کہ کے خود ہی کہ کے خود ہی کے خود ہی کہ کے خود ہی کی کہ کے خود ہی کہ کی کہ کے خود ہی کی کہ کے خود ہی کے خود ہی کہ کہ کے خود ہی کہ کے خود

اس کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ نی کریم کے زمانے میں عورتیں مساجد میں آئیں، بازاراورسفر پہ جائیں، ان تمام صورتوں میں آئیں تھم تھا کہ وہ پر دہ کریں تا کہ مردائیں ندد کھ سکیں لیکن مردوں کو پر دہ کرنے کا تھم نہیں دیا تا کہ عورتیں آئیں نہ دیکھ پائیں، اس سے بھی بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت شہوت کے بغیر کی مردکو ضرورت کی وجہ سے دیکھ سکتی ہے، اگر چہ اس کیلئے بہتر یہی ہے کہ شہوت کے بغیر بھی کسی مردکوند دیکھے۔

جہورعلاء حدیث باب کے بارے بیل ہد کہتے ہیں کہ اس میں افضل امر کا ذکرہے کہ تقوی اور پر ہیزگاری کا تقاضا ہیہ کہ عورت کی غیرمحرم مردی طرف بالکل ندد کھے، بیتقوی کا اعلی درجہہ، لہذا اس حدیث سے عدم جواز پراشد لال کرنا درست نہیں۔(۱)

# شرعی پردہ کے درجات اوران کے احکام کی تفصیل

پردہ سے متعلق قرآن مجید کی سات آیات اور ستر روایات منقول ہیں، ان تمام نصوص سے شرعی پردے کے تین ورجات معلوم ہوتے ہیں:

- (۱) کاب اشخاص بالیمیوت یعن مورتس ایخ محرول میں ہیں رہیں، ان کی نقل وحرکت مردول کی نظروں سے پوشیرہ ہو، شرعا اصل مطلوب یکی درجہ ہے کہ خواتین اپنی چار دیواری میں ہی رہیں، اس کے علاوہ پردے کے جو درجات اور صورتیں ہیں وہ ضرورت کے بفقر ہیں، میکم قرآن مجید کی چندآ یات اور بہت کی احادیث سے ثابت ہے۔
- (۲) حجاب بالبوقع و الجلباب يعنى ضرورت كموقع يرجب كى عورت كوهر سے باہر جانا پڑ يتواس وقت كى برقع يا لىن واركوس سے باتھ، چېره غرض بيكة ممكاكوئى حصد ظاہر ند مو۔

ریکھم سورہ احزاب کی اس آیت سے ثابت ہے: یا یہا النبی قل لازوا جک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہ میں من جلابیبھن اے نبی آپ اپنی از واج مطہرات، بنات طاہرات اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو تھم دیں کہ اپنی جلباب استعال کریں۔

'جلباب''اس لمبی چادر کو کہتے ہیں کہ جس میں عورت سرسے پیرتک جھپ جائے، حضرت عبداللہ بن عباس سے جلباب کو استعال کرنے کی میصورت منقول ہے کہ عورت سرسے پاؤل تک اس میں لیٹی ہوئی ہو، چرواور ناک بھی اس سے چھپا ہوا ہو، صرف ایک آگھ داستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہو۔

لبذاجب عورت كوكهرس بابرجانے كاضرورت بوتو پردے كايددرجدا ختياركرناس برضرورى بے كراحاديث سيحديس

<sup>(</sup>١) معارف القرآب ٧٠٠١ ٣ سورة النور ، تحفة الاحوذي ٥٠/٨

اس پر بھی چندیا بندیاں عائد کی ہیں:

(۱) خوشبولگا کراورمیک اپ کرکے نہ نکلے (۲) کسی بھی قسم کا زیورنہ پہنا ہو۔ (۳) راستہ کے کنارے پر چلے۔ (۳) مردول کے جوم میں داخل نہ ہو۔ (۵) خب ضرورت پوری ہوجائے تو فوراا سیخ کھروا لیس آ جائے۔

(٣) پردے کا تیسرا درجہ بیہ کر برقع یابری چادری سارابدن جمپاہوا ہو، مگر چمرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں۔

اس بارے میں آئمہ کے درمیان اختلاف ہام مالک، شافعی اور احمد بن صنبل کے نزدیک چیرہ اور ہھیلیاں کھولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، خواہ فتند کا خوف ہویانہ ہوجبکہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک چیرہ اور ہتھیلیاں کھول سکتے ہیں بشرطیکہ فتند کا اندیشہ نہ ہواہ ہوگا اور جہاں سیاحتال نہ ہو، وہاں ہوتو وہاں ان کو کھولنا ممنوع ہوگا اور جہاں سیاحتال نہ ہو، وہاں جائز ہے۔

میظ ہر ہے کہ حسن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور بیز مانہ چونکہ فتنہ وفساد اور خواہش پرتی کا ہے اس لیے مثا خرین فقہا محنفیہ نے اس بات پرفتوی دیا ہے کہ نوجوان عورت کیلئے چہرہ اور ہتھیلیاں کھول کر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، گویا اب پردے کے صرف دوہی درجے رہ گئے ، ایک عورتوں کا اپنے گھروں کے اندر ہی رہنا، بغیرضرورت کے باہر نہ لکلنا، اور دوسرابر قع یا بری چادر کے ساتھ لکلنا جب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہو۔ (۱)

فقہاء کرام کے درمیان بیا ختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن مجید میں جواللہ تعالی نے فرمایاو لا یہدین زینتھن الا ما ظہر منھا یعنی عورت کیلئے اپنی زینت کی کسی چیز کومردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں بجزان چیزوں کے جوخود بخو دظاہر ہوتی جاتی بیں یعنی کام کاج اور نقل وحرکت کے وقت جو چیزیں عادة کھل ہی جاتی ہے اور عادة ان کا چھپانا مشکل ہے وہ مستقنی ہیں، ان کوظاہر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔

"الا ما ظهو منها" ہے کیا مراد ہے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کی تغییریں مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور کی چادر، بیکٹر سے زینت کے کپڑوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے وہ او پر کے کپڑسے مراد ہیں جیسے برقع اور کبی چادر، بیکٹر سے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کیلئے استعال کئے جاتے ہیں تو آیت کا مطلب بیہوگا کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے ان کپڑوں کے لین کسی بیان برقع یابڑی چادر کے جنہیں ضرورة کہن کر انسان باہر لکاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے الا ما ظہر منها کا مطلب بیہ بیان فرمایا کہ اس سے چہرہ اور جھیلیاں مراد ہیں کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہوتونقل وحرکت اور لین دین کے وقت چرنے اور تھیلیوں کو چھیانا مشکل ہے۔

اس ليه حفرت عبدالله بن مسعود كي تغيير كے مطابق تو غير محرم مردوں كے سامنے عورت كو چېره اور ہاتھ كھولنا بھى جائز نہيں،

<sup>(</sup>۱) معارفالقرآن۲۱۳/۷،سورةاحزاب

صرف او پر کے کپڑے بینی برقع اور بڑی چادر کا اظہار ضرورت کی وجہ سے متعنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تغییر کے مطابق چیرہ او ہاتھوں کی ہتھیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے، اس لیے فقہا وامت میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چیرہ او ہتھیلیاں پردے سے مستعنی اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں گراس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چیرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنے کا اندیشہ ہوتو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور عورت کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں۔

قاضی بیناوی اور خازن نے اس آیت کی تغییر ش فرہا یا کہ اس آیت کہ توات کیلئے اصل تھم ہے کہ وہ اور اپنی زینت کی کی چیز کو بھی خاہر نہ ہونے دے گرجو چیزین فل وحرکت اور کام کاج کرنے شی عادة کھل جاتی ہیں ان میں برقع اور عادر بھی داخل ہے اور چیرہ اور ہتھیلیاں بھی کہ جب ورت کی مجور کی اور ضرورت سے بابر لگتی ہے تو وہ بھی معاف ہیں، گناہ ہیں ان میں بہت کہ متعین ہی ہے، لین وین کی ضرورت میں ہتھی اوقات چیرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہے تو وہ بھی معاف ہیں، گناہ ہیں گئا ہیں اس آیت سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ مردوں کو چیرہ اور ہتھیلیاں ویکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے بلکہ مردوں کا تو وہ بھی مطرف بہت رکھیں ، اگر عورت کہیں چیرہ اور ہاتھ کہو جاتی ہیں۔ کو اور ہوجائے تو مردوں کو لازم ہے کہ شرعی عذر اور ضرورت کے بغیراس کی طرف ندر کھیں ، اگر عورت کہیں چیرہ اور آنھیرین جمع ہوجاتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ قرآن مجیداورا حادیث میں عورت کو اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہا کرے، اور جب کی ضرورت سے باہر جائے توضیح طریقے سے شرق پردہ کر کے جائے کہ چہرہ اور ہاتھ بھی چھے ہوئے ہوں، البتہ شرقی عذراور ضرورت کی وجہ سے چہرے کو کھولنا جائز ہے مثلا علاج معالجہ میں، گواہی دینے کے وقت، جوم کے وقت یا معاملات میں لین دین کے وقت اگر چہرہ کھل جائے تواس میں کوئی گناہ بیس، بی رکھیں۔(۱)

ہمارا بیز ماند چونکہ نہایت فتنہ وفساد اور شر پرمشمل ہے اس لیے ایسے میں اگر کسی خاتون کو باہر جانے کی ضرورت پیش آجائے تو کھل شرعی پردہ کے ساتھ لکلے اور اپنے ساتھ ضرور کسی محرم کو بھی لے کرجائے کیونکہ اسکیے عورت کے لکلنے میں بہت خطرات ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی افسوسناک اور پریشان کن معاملہ پیش آسکتا ہے۔

# باب مَا جَاءِفِي النَّهِي عَنِ الدُّنُولِ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَزْوَاجِ

ي باباس بيان مي به كرشو برول كى اجازت كي فيران كى بيويوں كے پاس جانا ممنوع ہے۔ عَنْ ذَكُو اَنَ عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِي يَسْتَأْذِلْهُ عَلَى أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَ غَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله بِهُ لَهَا نَا أَنْ لَهُ خُلَ عَلَى النِسَاء بِقَيْرٍ إِذْنِ أَزْرَاجِهِنَّ.

<sup>(</sup>۱) معارف القرآن ۱/۲ ۲۰ سورة النور, تكملة فتح لللهم ۲۲۱/۳ كتاب السلام, مسئلة حجاب المرأة

ذکوان حضرت عمروبین عاص کے مولی سے روایت کرتے ہیں کہ عمروبین عاص نے آئییں حضرت علی کے پاس بیجا (تاکہ) وہ ان سے عمروکیلئے اساء بنت عمیں کے پاس جانے کی اجازت لے کرآئی میں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی (کیونکہ وہ ان کے شوہر نے) یہاں تک کہ جب عمروبین عاص اپنے کام سے فارغ ہو گئے توان کے مولی نے عمروبین عاص نے فرمایا: کہ نی کریم شک نے ہمیں اس نے عمروبین عاص نے فرمایا: کہ نی کریم شک نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم شوہروں کی اجازت کے بغیران کی بیویوں کے پاس داخل ہوں۔

# شوہر کی اجازت کے بغیراس کے گھر میں داخل ہونے کا حکم

اس مدیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ آگرانسان کوکی کی بیوی سے کوئی کام در پیش ہوتواس سے رابطہ کرنے کیلئے یااس کے پاس داخل ہونے کیلئے اس کے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے چنانچے مدیث باب میں حضرت عمر وبن عاص کو حضرت اساء بنت عمیس سے کوئی کام تھا تو انہوں نے اپنے مولی کوان کے شوہر حضرت علی سے اجازت لینے کیلئے بھیجا، حضرت اساء بنت عمیس ام المونین حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن تھیں پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں پھر حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں تھیں پھر حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں اور پھراس کے بعد ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی، اس لیے حضرت عمر وبن عاص نے ان کے شوہر حضرت علی سے اجازت لینے کیلئے اسے مولی کو بھیجا۔ (۱)

#### بابماجاءفي تخذير فتنة النساء

يه باب اس حديث پر شمل ہے جو عورتوں كے فتندے وُرانے اور متنبكرنے كے بارے مل ہے۔ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِوْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْوِ و بْنِ نَفَيْلٍ عَنِ النَّبِيّ هَا قَالَ: مَا تَوَكُتُ بَعْدِى فِى النَّاسِ فِئْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرّجَال مِنَ النِّسَاء.

حصزت اسامہ بن زیداور سعید بن زید نبی کریم ﷺ نے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے بعد مردوں میں عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر ضرر پہنچانے والا کوئی فتنٹر نبیس چھوڑا۔

### مرد کیلئےسب سے بڑا فتنہ ....عورت

اس مدیث میں نی کریم ان نے مردکیلے عورت کوسب سے بڑا نقصان دہ فتنہ قرار دیا ہے، کیونکہ فطری طور پرانسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خاندانوں اور گھرانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مردحرام کاموں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥٢/٨ ، فتح الباري ٧١ • ١٢ كتاب احاديث الانبياء ، حديث: ٣٣٧٨

اور دنیاطلی میں یوں مصروف ہوجاتے ہیں کہ اسلامی احکام کوپس پشت ڈال دیتے ہیں، یے فورت عمّل ودین کے اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود بسااوقات مرد کوایسے کاموں میں مہتلی کردیتی ہے جودین اور عمّل کے اعتبار سے کی بھی طرح درست نہیں ہوتا، اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ: زین للناس حب الشہوات من النساء

اس کیے عقل مند وہ مخص ہے جواس حدیث کی وجہ سے متنبہ ہوجائے اواس انداز سے زندگی گزارے کہ جس میں حتی الا مکان وہ عورتوں کے فتنے سے مخوظ رہے۔(۱)

### باب مَاجَاء فِي كَرَاهِ يَدِاتِّ خَاذِ الْقُصَّةِ

بدباب بالول كالمحمانان كى كرابت ك بارے مل ب-

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِينَةِ يَخْطُب يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُ كُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ يَنْهَى عَنْ هَذِهِ الْقُصَّةِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَ الْيَلَ حِينَ اتَّخَلَهَا لِسَاؤُ هُمْ.

حمید بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو مین خطاب کرتے ہوئے سنا، وہ فرمار ہے ۔ تھ: اے مدینہ والوقم ہارے علما مکہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم کی کوبالوں کا اس طرح کچھا بنانے سے منع فرماتے ہوئے سنا اور نبی کریم کے نے فرمایا: بنی امرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح بال بنانے شروع کئے۔

### باب مَا جَاء فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَة

يدباب بالول كوجور في والى، جرواف والى، كودف والى اوركدواف والى عورت كرهم سيمتعلق ب-عَنْ عَبْدِ اللهُ أَنَّ التَّبِيَ عَنْ الْمُو الشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّضَاتِ مُبْتَوْمَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خُلْقَ الله

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم شک نے گودنے والیوں، گدوانے والیوں اوران عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جوزیب وزینت اور حسن حاصل کرنے کیلئے (مجمنووں کے) بالوں کوا کھڑواتی ہیں اوراللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیز کوتیدیل کرتی ہیں۔

عَنِ ابْنِ حُمَرَ عَنِ التَّبِي ﴿ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاهِمَةَ وَالْمُسْتَوْهِمَةَ . قَالَ نَافِعْ: الْوَشْمَفِي الْلِقَةِ.

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ٥٣/٨٥

نافع فرماتے ہیں: وشم یعنی گودنامسوڑے میں ہوتاہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: فصہ: (قاف پر پیش اور صاد پر تشدید اور زبر کے ساتھ) بالوں کی لئ، کچھا۔ بعض احادیث میں اس مشکل الفاظ ہیں، کہۃ اور قصۃ ایک، کی معنی میں ہیں۔ واصلۃ: بال جوڑ نے والی عورت۔ مستوصلۃ: بال جڑوانے والی عورت۔ وشمۃ: اس کے معنی گوونے کے ہیں جس میں سوئی وغیرہ چیھودی جاتی ہے اور پھراس جگہ میں برایا نیلارنگ بھر دیا جاتا ہے۔ واشمۃ: گوونے والی عورت، اس کی جمع واشات ہے۔ مستوشمۃ: گدائی کرانے والی عورت، اس کی جمع مستوشات ہے۔ مستوشمۃ: گدائی کرانے والی عورت، اس کی جمع مستوشات ہمندہ مستوشات نے مستوشات ہے۔ مستوشمۃ کی جمع ہے، یدو محمد اس کی جمع ہے، یہ دو عورت جوابی جبرے سے بال اکھیڑے اور متمصۃ : اس عورت کو کہتے ہیں جوابی چبرے اور بعنووں کے بال کی عورت ہے اکھڑواتی ہے۔ مستعیات: مجتعیۃ کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی عورتیں، چاہے والی عورتیں، چاہے والی عورت کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی عورت کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی عورتیں، چاہے والی عورتیں، چاہے والی عورت کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی عورت کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی عورتیں، چاہے والی عورت کی جمع ہے، تبدیل کرنے والی عورتیں، چاہے والی عورتیں کی جمع ہے، تبدیل کی حسیر ات برخیرہ کی جمع ہے، تبدیل کی حساد میں معند کی جمع ہے، تبدیل کی حسیر ات برخیرہ کی جمع ہے، تبدیل کی کی حسیر ات برخیرہ کی جمع ہے، تبدیل کی حسیر ات برخیرہ کی حسیر ات برخیرہ کی جمع ہے، تبدیل کی حسیر کی جستور ات برخیرہ کی جمع ہے، تبدیل کی حسیر کی جستور ک

# خوا تین کیلئے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑنے ،لٹ اور کچھا بنانے کا حکم

قدیم زمانے سے عورتوں میں زیب وزینت کے مختلف طریقے رائج ہیں ، اور جیسے جیسے وقت گذرتا جارہا ہے توخواتین کے فیھنوں میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے ، فہ کورہ ابواب کی احادیث میں بھی ان کی زیب وزینت کے چندنا جائز طریقے بیان کئے گئے ہیں ، جن کی تفصیل یہ ہے :

(۱) بعض خواتین اپنے بال لیے یا محفے ظاہر کرنے کیلئے دوسرے کسی مرد یا عورت کے بال لے کراپنے بالوں میں ملالیتی تقیس اور کچھ عورتیں یہ پیشہ کرتی تھیں کہ دوسری عورتوں کواپنے بال کرائے پردیا کرتی تھیں، چونکہ اس میں جموٹ اور فریب ہے اس لیے رسول اللہ بھٹا نے اپنے بالوں کے ساتھ کسی اور کے بال جوڑنے اور جڑوانے والی دونوں عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

پہلے باب کی حدیث میں ''قصة ''کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی عور تیں اپنے بالوں کے ساتھ کسی اور انسان کے بال جوڑ کر لئے بنا تی تعییں تا کہ وہ خوب بڑی اور گھنی نظر آئیں، پھر رفتہ اس وقت مسلمان عور توں میں بھی یہ چیز آ ناشر وُرع برگئی، اس سے نبی کر یم کسی نے بڑی تحق کے ساتھ منع فر ما یا کہ بنی اسرائیل کی عور توں نے جب اپنے بالوں کی اس طرح لئیں بنانا شروع کیں تو بھروہ تباہ و بر باد ہوگئیں۔

حضرت معاویدرضی الله عند نے اپنے دور خلافت کے آخری جج سن اکاون ہجری کے موقع میں مدینہ منورہ ٹرن خطاب فر ما یا اور اپنے سپائی کے ہاتھ سے بالوں کاوہ کچھالیا جوانہوں نے مدینہ کے باز ارسے لیا تھا، اور فر ما یا کہ تمہارے علاء کہاں ہیں جو لوگوں کو ان چیزوں سے منع نہیں کرتے گو یا علاء کرام کووعظ ونصیحت کی تاکید کی جارہی ہے کہ دہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنكركياكرين، اوربعض نے اس جمله كا مطلب بدييان كيا كه اس سے علاء كى قلت كى طرف اشارہ ہے ، كيونكه بين طاب جمعه كانبيس تفا بلكه دوران مفتہ ہوا تفاج سين الل علم نہيں سے بلكه اكثر جائل شم كے لوگ شريك ہوئے سے استاذ محترم حضرت مولانا مفتى محرتق عثانی صاحب منظل فرماتے ہيں كہ حافظ ابن حجر رحمہ الله كى بدبات قائل نظر ہے كہ "أين علماء كم" سے بيمعلوم نہيں ہوتا كه علاء اس وقت غائب سے ، بلكه بيہ جمله بطور محاور ہے كے ذكر كيا جاتا ہے ، اس سے زجر و تنبيدا در متوجه كرنا مقصود ہوتا ہے اگر چهدو تمام حاضراور موجود تى ہول ۔ (۱)

(۲) ای طرح گودنے اور گدوانے کا طریقہ بھی قدیم زمانے سے چلا آرہاہے اسے عربی میں وشم کہتے ہیں، اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جسم کے کی حصہ کی جلد پرسوئی یااس طرح کی کوئی چیز چبعوئی جائے یہاں تک کہ خون بہنے گئے، پھراس میں سرمہ یا نیل بھر دیا جا تا ہے، اس طریقے سے لوگ اپنے بازوں پر اپنانام یاجسم پر مختلف جانوروں یادیگر چیزوں کی تصویر میں بناتے ہیں، افسوس بیہ کہ مسلم معاشرہ میں بھی بیرسم موجود ہے، نی کریم میں نے اس طرح کرنے والی اور کروانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے کیونکہ بید اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔

نافع کہتے ہیں کہ'' وشم''موڑوں میں ہوتاہے، بیانہوں نے اپنے زمانے کے عرف کے اعتبارے ایک مثال ذکر کی ہے ورنہ بیمسوڑوں کے ساتھ خاص نہیں، جسم کے کسی مجسی حصہ پروشم کاعمل کرلیاجا تا تھا۔

(۳) اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جواپنے بال دوسروں سے اکھڑواتی اورنو چواتی ہے، عموما خواتین چہرے اور بعنووں کو بنانے اور باریک کرنے کیلئے بال اکھڑواتی ہیں۔ حدیث باب کی وجہ سے اس طرح کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔

امام نو وی فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے چہرے پرداڑھی نکل آئے، چہرے پرزائد بال پیدا ہوجا کیں، موجھیں اور تعوڑی پر بال آجا کیں یا دو بھنووں کے درمیان بال اس طرح بڑے اور گھنے ہوجا کیں کہ بدنما معلوم ہوں توبیاس وعیدیش داخل نہیں بلکہ آنہیں صاف کرنامتوب ہے یا کوئی انگل زائد نکل آئے یا کوئی دانت اس طرح مندیس پیدا ہوجائے کہ جے باتی رکھنے میں شدید تکلیف ہوتی ہوتوا سے بھی کو ایا جاسکتا ہے۔

لعن الله الواصلة ... ال حديث سے معلوم ہوتا ہے كہ كوئى خاتون اپنے بالوں كے ساتھ كى اور كے بال جوڑ لے توبيہ عن ا مناه كبيره ہے اور باعث لعنت ہے، فقہاء كرام كااس مسئلہ كے تھم كى تفعيل ميں اختلاف ہے، جودرج ذيل ہے:

(۱) مالکیداور اکثر شوافع کے نزدیک بال کے ساتھ کی اور کے بال ملانا مطلقا منوع ہے، چاہے انسان کے بال ہوں یا غیرانسان کے، یا کوئی دیشم اور کپڑے کے دھامے ہوں، بالوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی چیز جوڑنا بالکل منوع ہے۔

(۲) حنابلہ، حنفیہ اور بعض شافعیہ کا فدہب ہے کہ کسی انسان کے بال جوڑنا توبالکل جائز نہیں، اس طرح انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے نایاک جائز نہیں ، جیسے مردار جانوریا خزیر کے بال ہوتے ہیں البتہ انسان کے علاوہ ووسرے پاک بال یا

<sup>(</sup>۱) نرقاة ۲۸۰/۸ كتاب اللباس باب الترجل ، تكملة فتح لللهم ۱۹۸/۳

مصنوعی بال جوڑنا جائزہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ شافعیہ کے ہاں اس مسئلے میں تفصیل میہے کہ انسان کے بال جوڑ نا توادب واحترام کی وجہ سے حرام ہے، انسان کے علاوہ کسی جانور کے پاک بال ہوں توان کو چوٹی میں شامل کرنے کے بارے میں تھم میہ ہے کہ اگر اس خاتون کا شوہر یا اس کا مولی نہ ہو (باندی ہونے کی صورت میں ) تواس کیلئے اپنی چوٹی میں ان بالوں کو شامل کرنا بھی حرام ہے، اور اگر اس کا شوہر یا آقا ہوتو ان کی اجازت کے بعد اس کیلئے اسپنے بالوں کے ساتھ ریہ بال جوڑ ناجائز ہے۔

(۳) بالوں کے ساتھ بالوں کو اور ہراس چیز کو جوڑتا بھی ممنوع ہےجس پر بال کا گمان ہونے گئے،لیکن اس طرح کا کوئی التباس نہ ہوتو پھراسے بالوں کے ساتھ جوڑنا جائز ہے، حافظ ابن حجر دھمہ اللہ نے اس قول کوتر ججے دی ہے۔

(۷) فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ ندکورہ ممانعت کا تعلق صرف بالوں کے ساتھ ہے کہ بال کے ساتھ کسی اور کے بال نہیں جوڑ سکتے لہذا چوٹی میں بالوں کے علاوہ دوسری چیزیں اون وغیرہ شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

# گودنے والےعضوکی طہارت کا حکم

جم كجس مع پرگودا كياہاس كى طبارت كى بارے يس درج ذيل تفصيل ہے:

(۱) امام نووی رحبہ اللہ نے لکھا ہے کہ جسم سے چس جھے پر گودا گیا ہے وہ ناپاک ہوجاتا ہے، لہذااس میں جورنگ وغیرہ بھرا گیا ہے اسے صاف کرنا واجب ہے، ہاں اگر بیاندیشہ ہوکہ اسے صاف کرنے کی صورت میں وہ عضوتلف یاشل ہوجائے گایااس کی افادیت ختم ہوجائے گی تو پھراس رنگ کوزائل کرنا واجب نہیں، بیشوافع کا مسلک ہے۔

(۲) احناف کا مسلک یہ ہے کہ جب خون جم جائے اور زخم مندمل ہوجائے، صرف رنگ کا سبزیا سرخ نشان رہ جائے تواب اسے زائل کرنا واجب نہیں، اب یہ جسم کا جزوین چکاہے، لہذااس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو طہارت حاصل ہوجائے گی،جس طرح داڑھی میں خضاب لگایا جائے تو طہارت کا تھم حاصل ہوجا تاہے۔(۱)

### بابماجاءفي المنتشبهات بالرجال من النساء

یہ باب ان عورتوں سے متعلق ہے جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ﴿ الْمُمَتَشَبِهَاتِ بِالرِّ جَالِ مِنَ النِّسَاءوَ الْمُمَتَشَبِهِينَ بِالنِّسَاء مِنَ الرِّ جَالِ. حضرت عبدالله بن عباس فرمات بيل كدرسول الله ﴿ فَ النَّامِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ النَّامِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّامِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّامِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّامِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ۱۹۰/۴ كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة، ردالمحتار على الدر ۱۳۲/۱ كتاب الطهارة، مطلب في حكم الوشم، مرقاة المفاتيح ۲۸۰/۸ كتاب اللباس، باب الترجل، تحفة الاحوذي ۵۲/۸

حفرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے ان عورتوں پرلعنت فرمائی ہے جومردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
مشابہت اختیار کرتی ہیں اوران مردوں پر (لعنت فرمائی ہے) جوعورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
عنِ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللہ کے الْمُحَنَّشِينَ مِنَ الْرِّ جَالِ وَالْمُتَوَ جَلاَتِ مِنَ النِسَاء.
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ان مردوں پرلعنت کی ہے جوعورتوں کی طرح شکل وصورت بنا کر ہجو ہے بنیں، اوران عورتوں پرلعنت بھی جوشکل وصورت اوروض قطع میں بتکلف مردانہ پن اختیار کریں۔
مشکل الفاظ کے معنی: ۔ المعتشبھات: متشبھة کی جمع ہے: مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خواتین۔ المختشین: عند کی جمع ہے: وہمرد جوعورتوں کی طرح شکل وصورت بنا کر ہجو ہے: وہ عورتیں۔

عورتوں کی مردوں کے ساتھ اور مردوں کی عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کا حکم

ندكورها حاديث سے دوسم ثابت ہوتے ہيں:

جوشكل وصورت اوروضع قطع مين بتكلف مردول كي مشابهت اختياركرين

- (۱) ایی عورتوں پر نبی کریم کے نے لعنت فرمائی ہے جو اپنے لباس، بول چال، بناؤ سنگھاراور چلنے ہیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور مردوں کی طرح اپنی وضع قطع بناتی ہیں، چنانچہ آج مسلم معاشرہ کی بعض خوا تین اس گناہ ہیں مہتلی ہیں کہ ان کا لباس مردوں کی طرح انتہائی بخضر، چست اور تنگ ہوتا ہے کہ جسم کی ساری نزائنی صاف معلوم ہوتی ہیں، بیانتہائی بڑا گناہ ہے لیکن اگر عورت علم وفکر اور رائے میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو بید ندمون ہیں بلکہ شرعالیا ندیدہ ہے، چنانچہ مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے بہت سے مسائل میں مردوں کی طرح ہوا کرتی تھی۔
- (۲) ای طرح ان مردول پرتھی لعنت منقول ہے جواپنی ظاہری وضع قطع، بول چال اور زیب وزینت میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں،

امام نووى فرماتے بیں كەمخنىڭ كى دوسمىس بین:

ایک وه مخت ہے جس میں پیدائش طور پرعورتوں کی صفات غالب ہوں، وہ بتکلف عورتوں کی طرح اپنے آپ کونہیں
 بنا تا ۱۰ ایسے خص پر کوئی گناہ نہیں ، وہ لعنت کی اس وعید میں داخل نہیں کیونکہ وہ معذور ہے لیکن اگر وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت والے امور رفتہ رفتہ ترک کرسکتا ہے تو پھراس پران امور کا ترک کرنا شرعالا زم ہوگا۔

اللہ میں دوسراوہ مختث ہے جس میں مردوں کی صفات خالب ہول کیکن وہ بتکلف اپنی ظاہری شکل وصورت، بول چال اور ترکات میں اللہ آپ کو ورت ظاہر کرتا ہے، اس کا میڈل قائل فدمت ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں اعتت کی وعید آئی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٥٧/٨

## باب مَاجَاء فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمَزِأَةِ مُتَعَطِّرَةً

یہ باب اس بیان میں ہے کہ عورت کا خوشبولگا کر نظاما مروہ لیعنی منوع ہے۔

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيِّ هِ قَالَ: كُلُّ عَنِنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَوْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً.

حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ( نظر بدڈالنے والی) ہرآ کھ زنا کارہے، اور جب کوئی عورت عطرلگا کر (مردوں کی )مجلس کے قریب سے گذر ہے تو وہ ایسی دلی ہے یعنی زنا کارہے۔

# خوشبولگا کرمردول کے پاس سے گذرنے والی عورت کا حکم

اس صدیث سے ایک توبیموی محم ثابت ہوتا ہے کہ بدنظری کرنے والی ہرآ کھن ناکارہے، بیکم مردوں اور مورتوں دونوں کوشال ہے، جومرد مورتوں کوشہوت کے ساتھ دیکھے یا جو مورت نامحرم مردوں کی تاک جمانک کرے، ایسے مرداور مورت کی آ کھ زناکارہے، کیونکہ جس طرح زنا تاک مرخ ناتک پہنچانے کے جو بھی محرکات اور اسباب ہوں وہ بھی حرام ہوتے ہیں، زناکا ایک سبب اس صدیث میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کی مورت کا خوشبولگا کر مردوں کے پاس سے گذرنا بھی باعث زنا ہے، یہ خوشبولگا کر مردوں کے پاس سے گذرنا بھی باعث زنا ہے، یہ خوشبو اس بات پرآمادہ کر کے کہ مرداس مورت کی طرف بری نظروں سے دیکھے، یوں اس نظر کا زنا ہوجائے گا۔

لہذا اگر عورت کو کی مجوری کی وجہ ہے کہیں جانا ہوتو کمل شرعی پردے کے ساتھ جائے ، خوشبولگا کرنہ نظے ، کیونکہ خوشبولگا کرلکلنا اگر چہ برقعہ کے اندر ہی ہو، اتنا برا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنے والی عورتوں کو اس حدیث میں زنا کا رفر ما یا ہے، یوں مجی عورت کو تیز خوشبولگا نامنع ہے اگر چہ گھر کے اندر ہی ہو۔(۱)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ہرایا عمل کہ جس سے کوئی مرکسی غیر محرم عورت سے یا کوئی عورت کسی غیر محرم مردسے رابط کر سے ۔۔۔۔۔۔ وہ منوع ہے، لہذاا لیے مردوعورت کیلئے موبائل کا استعال کسی بھی طرح جا ترنہیں جواسے غیرشر گی اور غیرا خلاتی کا مول کی جسٹے استعال کرتے ہوں، جواس کے ذریعہ اپنی جنسی خواہشات کوغیرشر کی مقام پر پورا کرنے کی تلک ودو میں رہتے ہوں، اور موبائل تواس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور عموما نو جوان لا کے اور لڑکیاں اسے غلط ہی استعال کرتے ہیں، اس لیے غیرشادی شدہ اور زرتھ لیم لڑکی کے پاس تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہئے، ہاں شادی کے بعد اگر شوہر اس پر رضا مند ہواور ضرورت بھی ہوتو اسی صورت میں عورت کے لیے موبائل رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

<sup>. (</sup>۱) تح**فةالاحوذي ۱۹**/۸

#### باب مَاجَاء فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

#### یہ باب مردوں اور عورتوں کی خوشبو سے متعلق ہے۔

عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله ﴿ : طِيبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيخَهُ وَخَفِيَ لَوْ نُهُ وَطِيبِ النِّسَاء مَا ظَهَرَ لَوْ نُهُ وَخَفِيَ رِيخَهُ.

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: مردول کی خوشبوالی ہوجس کی خوشبوظاہر ہو (بعنی دوسرول کو بھی محسوس ہو) اور اس کا رنگ پوشیدہ (بعنی ہلکا) ہوا ورعورتول کی خوشبوالی ہوجس کا رنگ ظاہر ہوا ور خوشبو پوشیدہ ہو (بعنی بہت معمولی خوشبوآ ربی ہو)۔

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ لِى النّبِي ﴿ إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَوْ لَهُ وَخَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَوْ لَهُ وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءَمَا ظَهَرَ لَوْ لَهُ وَخَفِي رِيحُهُ وَلَهِي عَنْ مِيقَرَةِ الأَرْجُو انِ.

حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ خرمایا: مردول کیلئے بہترین خوشبووہ ہے جس کی خوشبو ظاہر لین تیز ہواور رنگ پوشیرہ لینی ہلکا ہو، اور عور تول کیلئے وہ خوشبوسب سے بہتر ہے جس کا رنگ ظاہر ہو ( لینی تیز ہو ) اور جس کی خوشبو پوشیرہ ہو ( لینی ہلکی اور کم ہو ) اور نی کریم شک نے سرخ رنگ کی ریشی زین پوش سے منع فرمایا ہے۔

#### ميرة الأرجوان كمعنى

ميادة: (ميم كينيزير، ياءكسكون اورثاء پرزبركساته)

- (۱) مرخ رمگ کی چھوٹی ی گدی جوسوارا پے نیچ رکھا کرتے تھے۔
- (٢) سرخ رنگ كاده كير اجوزين كاو پر دالاجاتا تا تها، اورعام طور پرريشم كا بواكرتا تها-
  - (٣) ارغوانی کماس بری بونی کدی جوسرخ بوتی تعید

آرجوان: (الف دجیم کے پیش اور راء کے سکون کے ساتھ)اس کے قتلف معنی بیان کئے گئے ہیں ، جن کی تفصیل ہیہ : • میں بریش کے ایم میں میں اور میں بیشوں کے ساتھ کا اس کے قتلف معنی بیان کئے گئے ہیں ، جن کی تفصیل ہیہ ہے:

- (۱) سرخ رنگ کی ریشی زین پوش یعنی سرخ رنگ کاریشی کیٹرا جوزین کے اوپر ڈالا جاتا تھا۔
- (۲) نہایہ میں ہے کہ ارجوان دراصل'' ارخوان' کا معرب ہے، اور ارخوان اس بودے کو کہتے ہیں جس کا پھول نہایت تیز سرخ رنگ کا ہو، پھر جورنگ اس پھول کے رنگ کے مشابہ ہوتا ہے جیسے تارخی، اسے بھی ارجوان کہددیا جاتا ہے۔
  - (٣) قاموس ش ب كدارجوان مرخ رمك كوكت بير

#### (۳) سرخ اون \_(۱)

### مردوں اورعورتوں کی خوشبو میں فرق

اس باب كى احاديث سے دوسكم ثابت ہوتے ہيں:

(۱) مردول کوالی خوشبواستعال کرنی چاہئے جس کی خوشبو تیز ہواور جس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچ جائے ، رنگ اس کا بالکل ہی نہ ہو یا ہوتو ہلکا ہوجیسے گلاب بعنبر،عود، شامداور پر فیوم غیرہ اورعورتوں کی خوشبوالی ہوجس کا رنگ کپڑوں پر ظاہر ہوجائے گراس کی خوشبو بہت معمولی ہوجواس کی ذات تک ہی محدود ہویا زیادہ سے زیادہ اس کے شوہر تک پہنچ جائے جب وہ قریب ہو۔

یدذ بمن میں رہے کہ عورت کیلئے خوشبولگانے کا جواز صرف گھر کے اندرتک ہے، خوشبولگا کر گھر سے باہر جانا اس کیلئے جائز نہیں ہے جیسا کہ پچھلے باب کی روایت میں گذر چکا ہے کہ آپ کی نے فرما یا کہ ایسی عورت کا یکمل زنا شار ہوگا، اس لیے عورت کسلئے تیز خوشبولگا نا جائز نہیں، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ نبی کریم کی نے نوا تین کی عفت وعصمت کو محفوظ رکھنے کیلئے کیے کیے اصول اور کیسی عمدہ کھیجتیں ارشاد فرمائی ہیں کین افسوس کہ آج کا مسلمان اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہوچکا ہے، غیر مسلم قو موں اور فاس لوگوں کے جو طور طریقے، جو ڈیز ائن اور فیشن اس کے سامنے آتے ہیں، اندھاد صند انہیں اختیار کرلیا جاتا ہے، یہیں سوچا جاتا کہ شری کی ظلے سے اس طرح کا لباس اور خوشبو وغیرہ میرے جائز ہے یانہیں؟ اللہ ہی اس قوم پر رحم فرمائے۔

(۲) گھوڑے یا اونٹ وغیرہ پرسوار ہونے کیلئے ایس گدی بنانا جوریٹم کے کپڑے کی ہویا سرخ رنگ کا کپڑا ہوتو اس کا استعال پیندیدہ نہیں کہ استعال مردوں پرحرام ہے اوراگرریشم کا نہ ہوتو اس کا استعال پیندیدہ نہیں کہ استعال میں عیش وعشرت کرنے والے فاسق قشم کے لوگوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مرد کیلیے سرخ زین پوش کا استعمال درست نہیں تو سرخ رنگ کا کپڑا پہننامرد کیلئے بدرجہاولی درست نہیں۔(۲)

#### باب مَاجَاء فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيبِ

ي باب خوشبوكوروكرنى كىكرابت كى بارى مى ب-عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسَ لا يَرْ ذُالطِّيبَ. وَقَالَ أَنَسَ: إِنَّ النّبِي اللهِ قَالَ: كَانَ لا يَرْدُ الطِّيبَ.

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸ كتاب اللباس، تحفة الاحوذى ۳۵۵/۵، ابواب اللباس، باب ماجاء في ركوب للياثر، الكوكب الدرى

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ٢٠٧٨ ، الكوكب الدرى ٢١٢/٣ ، مرقاة ٢٢٢/٨

حضرت ثمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انس بھی خوشبوکور دہیں کرتے تھے،اور فر ماتے تھے کہ نبی کریم علی بھی بھی جوشبو کور ذہیں فر ماتے تھے۔

عَنِ ابْنِ حْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ ثَلَاثُ مِ لاَتُورُ ذُالْوَسَائِدُوَ الدُّهْنُ وَاللَّبَئُ.

حضرت عبدالله بنعمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🍅 نے فر ہایا: تین چیز وں کورد کرنا مناسب نہیں ، تکیے ،خوشبواور دودھ۔

عَنْ أَبِي عَفْمَانَ النّهَدِي قَالَ قَالَ رَمنولُ الله في : إِذَا أُغْطِى أَحَدُ كُمْ الزّيْحَانَ فَلاَيْرُ دَّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَهِنَ الْجَنَةِ. حضرت ابوعثان نهدى كهتے بيل كدرسول الله في نے ارشاوفر مايا: جبتم ميں سےكى كوكوئى خوشبودى جائے تواسے ردنہ كرے، كيونكدوه جنت سے تكلى ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_طيب: (طاك نيج زيراورياكسكون كساته) خوشبو، عطر ـ لايود: (صيغه جمهول) ردنه كياجاك، است ليغ سا الكارنه كيا جائد وسائد: وسائد: وسادة كى جمع ب: تيك ـ دهن: (دال پر پيش اور باء كسكون كساته) تيل، يهال حديث مي اس سنوشبودار تيا مراوب و يعان: (راه پرزبر كساته) برخوشبودار بودا، نازبو

### خوشبوسے انکارہیں کرناچاہے

جب کی انسان کو خوشبوپیش کی جائے تو وہ اسے قبول کرلے، ردنہ کرے، ایک تواس وجہ سے کہ اس کا بو جھے نہیں اور عموما زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی، لہذا مہنگی خوشبو جیسے عود ہندی اور شامہ وغیرہ اس حدیث میں واغل نہیں کہ اسے ردکیا جاسکتا ہے، دوسرااس وجہ سے کہ خوشبو جنت سے آئی ہے، تیسرااس لیے کہ نبی کریم کی بھی خوشبو کو بہت پند کرتے، اور اسے استعال بھی فرماتے، لہذا اگر انسان مہمان ہوا ور اسے میز بان الی چیزیں پیش کرے جو اس پر بوجھ نہ ہوں مثلا تکیہ، خوشبو، آئل اور دودھ وغیرہ تو مہمان کو چاہئے کہ وہ آئیں قبول کرلے، بت کلف قبول نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور اس میں ہدیددینے والے کی ول آزاری بھی ہے، اس لیے اگر کی فتن کا اندیشرنہ ہواور کوئی شرعی مانع بھی نہ ہوتو اس قسم کی چیزیں ہدید میں قبول کرلئی چاہئیں۔(۱)

### باب فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَزَأَةِ الْمَزْأَةَ

بی باب اس بیان میں ہے کہ دومرداوردوعورتوں کا آپس میں برہنہ جم کر کے ملنا کروہ لین حرام ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللهْ فَالَ قَالَ رَسُولُ الله هُ لا تُبَاشِرُ الْمَرْ أَةُ الْمَرْ أَةَ حَتَى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنْمَا يَنْظُرْ إِلَيْهَا. حضرت عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ شکے نے ارشادفر مایا: کوئی عورت اپنا برہنہ جم کی دومری عورت کے

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۲۰۸۸ الكوكب الدري ٣١٣/٣

بر ہندجہم سے نہ لگائے (یا یوں تر جمہ کریں: ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ یوں ملاقات نہ کرے) کہ پھراپنے شو ہر کے سامنے دوسری عورت کا پورا ( حال ،نقشہ حسن و جمال اور گداز پن ) اس طرح بیان نہ کرے کہ جیسے وہ اس عورت کود کچھ رہاہے۔

عَنْ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهُ يَنْظُوْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجُلِ وَلاَ تَنْظُوْ الْمَوْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْخَدْرِيِّ قَالَ تَنْظُوْ الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةِ فِي الْقُوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْطِى الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةِ فِي الْقُوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْطِى الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةِ فِي الْقُوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْطِى الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةِ فِي الْقُوْبِ الْوَاحِدِ. الْوَاحِدِ.

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فر مایا: کوئی مردکسی دوسر سے مرد کے ستری طرف نددیکھے، دومرد بر ہند ہوکر ایک کپڑے یعنی چادر میں نہیش، ادر ندو بر ہند ہوکر ایک کپڑے یعنی چادر میں نہیش، ادر ندو بر ہند مور تیں ایک کپڑے میں جمع ہوں۔

مشکل الفاظ کے معنی: مباشرة: براه راست، ایک جلد کا دوسری جلدے ساتھ بغیر کی مائل کے ملنا، چھونا۔ لا تباشر المرأة الممرأة: (۱) کوئی عورت اپنا بر بندجسم کسی دوسری عورت کے بر بندجسم کے ساتھ ندلگائے۔ (۲) کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ندلگائے۔ لا ساتھ باہم مجلس اور ملاقات ندکرے۔ حتی تصفها لو وجها: کہ پھراپینشو ہر کے سامنے اس کا پورا حال بیان کرنے لگے۔ لا یفضی: ندینے، جمع ندہوں، ایک ساتھ ندلیشں۔

# شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے جسم کا حال بیان کرنے کی ممانعت

کسی عورت کا اپنے جسم کو بر جنہ کر کے کسی دوسری بر جنہ عورت سے جسم کو ملانا، ملاقات کرنا اور پھراس کے جسم کے خدو خال، حت و جمال اور گدازین اپنے شو ہر کے سامنے بیان کرنا انتہائی برا ہے، ایسے کرنے سے بین کے ساتھ منع کیا گیا ہے،
کیونکہ کسی عورت کے اوصاف اس انداز سے اپنے شو ہر کے سامنے بیان کرنا بھی ایک طرح کی بے پردگ ہے جیسے کسی عورت کوآ تکھ
سے براہ راست دیکھا جائے توطبیعت اس کی طرف مائل ہوجاتی ہے، ایسے بی دیکھے بغیراس کے حسن و جمال کا حال من کردل میں
دیکھنے اور ملاقات کرنے کی خواہش پیدا ہوجاتی ہے، اس لیے عورت کواس طرح کے تذکرہ سے منع کیا گیا ہے۔

ممانعت کا بیکم اس مصلحت اور اندیشر کی وجہ ہے کہ بسااوقات ایک غیر کورت کے پرکشش اوصاف سن کراس کا شو ہراس کورت کی محبت کے فتندیش مبتلی ہوسکتا ہے، معاملہ انتہائی سکین صورت اختیار کرجائے تو وہ اپنی بیوی کوطلاق تک دے دیتا ہے، طلاق کا وقوع نہ بھی ہوت ہے گنا ہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، طلاق کا وقوع نہ بھی ہوت ہے گنا ہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس لیے کی دوسری عورت کا اسپے شو ہر کے سامنے اس طرح تذکرہ ہر گزنہ کیا جائے کہ جس سے اس کا مرداس غیر عورت کا دلدہ اور اس پر فریفتہ ہوجائے۔

#### ایک دوسرے کے سامنے برہند ہوناحرام ہے

اس مدیث سے معلوم مواکد و مردیا دو تورتی ایک ساتھ برہند حالت میں ایک چاور میں نہیٹیں کہ یہ بے حیائی اور بے شری کی بات ہے اور بیمزید کسی بڑے گناہ کا بھی باعث بن سکتا ہے، البتد میاں بوی اس سے مستنی ہیں بیا یک دوسرے کے سامنے برہند ہو سکتے ہیں۔ نیزید معلوم ہواکد ایک مرد کا دوسرے مرد کے سترکی طرف یا ایک عورت کا دوسری عورت کے سترکی طرف دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔

شریعت نے مردوعورت کے جسم کے جن حصول اوراعضاء کو چمپانا ضروری قرار دیا ہے انہیں ''ستر'' کہا جاتا ہے، ان حصول کوعام نظروں سے چمپانا اور ڈھائکنا ضروری ہے، ان احکام کی تفصیل ہیہے:

- (۱) مردکاستراس کے جسم کا وہ حصہ ہے جوزیر ناف سے مکٹنوں کے بینچ تک ہوتا ہے، اس حصہ کودیکھنا نہ تو کسی مرد کیلئے جائز ہے اور نہ کسی عورت کیلئے، ہاں اس مرد کی بیوی اور باندی اس حصے کو بھی کا جیستی ہیں، اس جصے کے علاوہ مرد کا بقیہ جسم مرد بھی دیکھ سکتا ہے اور عورت بھی بشر طیکہ عورت کے دیکھنے ہیں کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، اگر کسی عورت کو اسپے نفس پر کنزول نہ ہوتو پھروہ غیر مرد کے جسم کے کسی بھی حصے کو نہیں دیکھ سکتی۔
- (۲) اسی طرح مورت کاستر مورت کے تق میں اس کے جم کا زیر تاف سے زانوں تک کا حصہ ہے، لہذا مورت کے جم کے اس مے کوکس مورت کیا ہورہ ہم ہے، لینی مرد کوئی میں مورت کیا ہورہ ہم ہے، لینی مرد کے تق میں مورت کیا ہورہ ہم ہے، لینی مرد کی میں مورت کیا ہورہ ہم ہے، لینی مرد کی میں مورت کا جبی مورت کا میں ان اور کی ہے جا سکتے ہیں کی اجنی مورت کے جسم پرنظر ڈالنا جا تر نہیں ہے، ایک قول کے مطابق مورت کا چرہ مورت کی زیب دزینت کا اصل بیر طبیکہ اس میں کو نظر ڈالنا بالکل نا جا تر ہے البتہ مرکز ہے جس پرنظر ڈالنا بالکل نا جا تر ہے البتہ شرعی عذر ہوتو کی مورت نے کے سامنے کو ای دے یا علاج معالجہ کا موقع ہو۔
- (۳) مرداین بیوی کے جسم کا ہر حصد دیکھ سکتا ہے، ای طرح اپنی اس باندی کا پوراجسم بھی دیکھ سکتا ہے جس سے اس کیلئے ''تعلقات' قائم کرنا حلال ہو۔
- (4) عورت کاستراس کے محرم کے حق میں اس کی پیٹے، پیٹ اور ناف سے مکٹنوں تک کے پنچ کا حصہ ہے، لہذا کسی محرم کیلئے جا کڑنیں ہے کہ وہ عورت کے ان اعضاء کو چھوئے، ہاں عورت کاسر، چہرہ، پنڈلی، باز واور سینہ وہ محرم رشتہ وارد کیوسکتا ہے جس سے فتن کا اندیشہ نہ ہو، کیکن اگر کوئی محرم شیطانی خواہشات اور برے افکار کا مالک ہوتو پھراس سے پر دہ کرنا ضرور کی ہوجاتا ہے، اور اس کیلئے اپنی محرم عورت کودیکھنا بھی جا ترمنیس ہوتا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ۲۵۲/۷ كتاب النكاح, باب النظر الى للخطوبة ، تحفة الاحوذي ۸۰/۸ ر دالمختار ۳۷۲/۲

#### باب مَاجَاء فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

#### یہ بابسر کی حفاظت کے مم کے بارے میں ہے۔

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللهُ : عَوْرَ اثْنَامَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرَ؟ قَالَ: اخْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَيْرَاهَا أَحَدَ فَلاَ تُرِيَنَهَا قَالَ: قُلْتُ يَا نِبِي اللهٰ: إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟ قَالَ: فَاللهُ أَحَقُ أَنْ يَسْتَحْيَ النَّاسُ مِنْهُ.

حضرت بہزبن علیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے قبل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ہم کس سے سر کو چھپائیں اور کس سے چھوڑ دیں بعنی نہ چھپائیں؟ فرمایا: اپنے سر کو اپنی بیوی اور بائدی کے علاوہ ہر ایک سے سر کو چھپائیں اور کس سے چھوڑ دیں بعنی نہ چھپائیں؟ فرمایا: اپنے سر کو اپنی بیوں اور بائدی کے علاوہ آپ ایک سے چھپاؤ، میں نے عرض کیا؟ اے اللہ کے رسول کے نبی کو نہ دکھلا، میں نے عرض کیا اے اللہ نے فرمایا: اگر تجھ سے یہ وسکے کہ تیری شرمگاہ کو کوئی بھی خض نہ دیکھے تو ہر گر تو یہ کی کو نہ دکھلا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کھٹی نہ جب ہم میں سے کوئی اکیلا اور تنہا ہوتو؟ تو آپ کے نفر مایا: اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اس سے شرم و حیاء کریں ( یعنی تنہائی میں بھی ہر ہدنہ ہونا چاہئے ، اور اللہ جل جلالہ سے شرم کرنا چاہئے)

امام ترفدی رحمداللدنے میہ باب مرر ذکر کرویا ہے ، اس کیے اس کی تشریح پہلے اس باب کے تحت گذر چکی ہے ، وہاں دیکے لیاجائے۔

#### بابمَاجَاءأَنَّ الْفَخِذَعَوْرَةُ

يدباب اس بيان مي ب كدران سترمين داخل ب-

عَنْ جَزِهَدِقَالَ: مَزَ النّبِيٰ ﷺ بِجَزِهَدِ فِي الْمَسْجِدِوَ قَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ, فَقَالَ: إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةُ. حضرت جرہد كہتے ہيں كه في كريم ﷺ مسجد ميں ان كے پاس سے گذر سے جبكہ ان كى ران كھلى ہو كَيْ حَيْ آپ ﷺ نے فرما يا: ران ستر ميں وافل ہے۔

عَن جَز هَدِ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ مَنَ بِهِ وَهُوَ كَاشِفْ عَن وَجَهِهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ اللَّهِ عَلَا لَكُورَ وَ الْعَوْرَةِ وَ الْعَوْرَةِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى الْمُعْمِلِكُمْ عَلَى ا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِقُولَ عَنْ جَرِ هَلِهِ الأَسْلَمِيْ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: الْفَحِلُ عَوْرَةَ حضرت جربد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَنِ مَا یا: ران سر میں واخل ہے۔ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: الْفَحِلُ عَوْرَةُ حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ فَا فِرْ مَا یا: ران سر میں واخل ہے۔

### ران ستر میں داخل ہے

ندکورہ اوراس منہوم کی دیگرتمام احادیث کی روثنی میں جمہورعلاء فر ماتے ہیں کہ ران ستر میں داخل ہے، لہذا اے اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور انسان کے سامنے کھولنا ناجا کز اور حرام ہے، آج کل بعض لوگ گرمی بھیل یا ورزش کے وقت اتنا مخضر لباس پہنتے ہیں کہ جس سے ان کی را نیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بیدگناہ کبیرہ ہے، ایبالباس ہرگزنہ پہنا جائے، جومر دوعورت اس لباس میں انہیں تصدوارا دہ سے دیکھیں مے وہ بھی گنبگار ہونگے البتہ ضرورت کے موقع پر ران یا اس کا پھی حصہ کھولا جا سکتا ہے جیسے جنگ دخدال اور مرض کی حالت میں، اس کے علاوہ اسے کھولنا جا کرنہیں ہے۔

نی کریم سے دوموقعوں پردان کا پکے تھے کوانا منقول ہے، ایک مندا تھ میں تعفرت عائشہ زائنو کی حدیث ہے کہ نی کریم کو ران کھول کر تشریف فرما تھے کہ استے کہ استے میں تعفرت حمان کی دیائی اجازت لے کر آگئے کا محترت عمان کی تاب کے استے کہ استے کہ استے کہ جب تعفرت حمان زائنو آنے لگر تو نی کریم کے اپنی دان کو ڈھانپ لیا، پاس آگئے، آپ کے اس کی حالت میں بیٹے رہے کی جب محترت حمان زائنو آنے اپنی مند میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس فر ماتے ہیں کہ خیر دوموں واقعے ہی کہ خیر کے موقع پر نی کریم کی دان مبارک کھلی ہوئی تھی یہاں تک کہ اس کی سفیدی اب بھی جمعے یا دہے لیکن بیدونوں واقعے نی کریم کی خصوصیت پر محمول ہیں، ان سے دان کے سر نہ ہونے پر استدلال کرنا کی بھی طرح درست نہیں ہے۔ (۱)

#### باب مَاجَاء فِي النَّظَافَةِ

یہ باب مغائی اور پاکیزگی کے بیان میں ہے۔

عَنْ صَالِحِ بَنِ أَبِى حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بَنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ طَيِّب يُحِبُ الطَّيِّب، نَظِيفْ، يُحِبُ النَّطُافَةَ، كَرِيمْ، يُحِبُ الْكَرَمَ، جَوَاذَيْحِبُ الْجُودَ، فَتَظَّفُوا، أُزَاهُ قَالَ: أَفْتِيَتَكُمْ وَلاَ تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ. قَالَ: فَلَا كُرْتُ ذَلِكُ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَ قَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ فَي فَالَا لَا أَنْهُ قَالَ: نَظِفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَسْبَعُوا النَّبِيّ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ فَي اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ الْمُؤَالِلْهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صالح بن ابی حسان حضرت معید بن مسیب سے قل کرتے ہیں کہ الله تعالی پاک ہیں اور پاکیزگی کو پیند فرماتے ہیں،

وہ صاف ہیں اور صفائی کو پہند کرتے ہیں وہ مہر بان ہیں اور مہر بانی کو پہند کرتے ہیں، وہ تنی ہیں اور سخاوت کو پہند فرمایا: اپنے فرمایا: اپنے فرمایا: اپنے مہاجر بن کو سند اتم لوگ پاک صاف رہا کر وہ صافی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہیہ ہے کہ ابن مسیب نے فرمایا: اپنے صحول کو (صاف سخر ارکھا کرو) اور یہود یوں کی مشابہت اختیار نہ کر وہ صافی کہتے ہیں کہ بیس نے بید مہاجر بن مسار کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ جمعے بیحد یث عامر بن سعد نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کر یم مسار کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ جمعے بیحد یث عامر بن سعد نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کر یم ایک میں کہ جماح کے اپنی روایت میں فرمایا: "تم اپنے صحوں کو ضرور صاف سخر ارکھا کرو" (اس طریق میں گمان ، تر دواور فئک کا ذکر نہیں ہے)

مشکل الفاظ کے معنی: \_ نظافة: (نون پرزبر کے ساتھ) پاکیزگی، صفائی سخرائی \_ طیب: ہرتسم کے عیب اور تقص سے پاک ذات، پاکیزگی ۔ طیب اور نظافة میں پیخیل دور کرنے کو کہتے ہیں \_(۱)
دات، پاکیزگی ۔ طیب اور نظافة میں پیفرق ہے کہ طیب نجاستوں سے پاک کرنے اور نظافة میں پیکیل دور کرنے کو کہتے ہیں \_(۱)
کو یہم: مہر بان، بڑاتی وفیاض جس کی بخشش وعطاء کا سلسلم منقطع نہ ہو۔ کو م: مهر بانی ، سخاوت ۔ جو د : سخاوت جو اد: (جیم پرزبر اور واد پرزبر کے ساتھ ) تنی ، فیاض ، جو پھھ اس کے پاس ہو، وہ سب خرج کردینے والا ۔ نظفو اہتم صاف سخر ارکھا کرو۔ افسیة: فناء کی جمع ہے جسمن ۔

# صفائى اور ستفرائى كاحكم

اس مديث سے درج ذيل امور ثابت بوتے إن:

(۱) انسان کواپنے رہن بہن میں صفائی ستحرائی کا خاص اہتمام کرنا چاہئے،اس کاجسم، کپڑے اور گھر دغیرہ ہرتشم کی گندگی اور نجاست سے پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالی نظافت وطہارت اور پاکیزگی کو پیند فرماتے ہیں اس میں ان لوگوں کیلئے درس عبرت ہے جن کے کپڑے انتہائی میلے کچیلے اور جسم سے بد بوآرہی ہوتی ہے، وہ اپنی صفائی کی طرف تو جہنیں دیتے، ایسا کرنا ان کیلئے جائز نہیں

(۲) مسلمان کو چاہیے کہ وہ عمد واخلاق اور کریمانہ صفات ہے آراستہ ہو۔

(٣) الله تعالى انتهائي تخي اور فياض بين ،لهذ امسلما نون كرجمي سخاوت كي سنت پرهمل بيرا مونا چاہئے \_

(۷) مدیث کے آخر میں خاص طور پر گھروں کوصاف تقرار کھنے کا تھم دیا ہے کہ جب گھریاک صاف ہوتومہمانوں کا بھی دل خوش ہوگا۔

اس مدیث میں صالح بن ابی حسان گمان ظاہر کررہے ہیں کدمیرا خیال بیہ کدابن مسیب نے اٹھنیت کم کالفظ بھی ارشاد فرمایا ہے ایکن مہاجر بن مسار کے طریق میں بغیر کسی شک اور تر دو کے پیلفظ منقول ہے۔

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدرى ٣١٣/٣

(۵) یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کے گھر ہراتنم کی نجاست ہے لت پت ہوتے تنے، خست و کمینہ پن اور بخل ان کا شعار تھا، ان تمام امور میں مسلمانوں کو بھم دیا گیا کہ وہ یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں۔(۱)

### باب مَا جَاء فِي الإسْتِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاع

یہ باب جماع کے وقت پردے میں ہونے کے (سم کے ) بیان میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّى فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَيْفَارِ فُكُمْ إِلاَّعِنْدَالْغَالِطُوَ حِينَ يُفْضِى الرَّجُلْ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُو هُمْ وَأَكْرِمُو هُمْ.

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیان نے ارشاد فرمایا: بر ہند ہونے سے پر ہیز کرو، کیونکہ تہمارے ساتھ ایسے (فرشنے) ہوتے ہیں جوتم سے کسی مجلی وقت جدانہیں ہوتے سوائے قضاء حاجت اوراس وقت کے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے (اس وقت بیفر شنے تھوڑی ویر کیلئے الگ ہوجاتے ہیں )لہذاتم ان (فرشنوں) سے حیاء کرواورتم ان کا کرام کرو (اس طرح کراسیٹے آپ کو برہند نہ کرو)

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ الاستعار: چھپنا، پردہ میں ہونا۔ ایا کم والتعری: تم اپنے آپ کو برہند ہونے سے بحاؤ۔ من لا یفار فکم: جوتم لوگوں سے جدانہیں ہوتے یعنی فرشتے۔ عندالغانط: قضاء حاجت کے وقت ۔ یفضی: آدمی پینچے لین اپنی بیوی سے جماع کرے۔

### جماع کے وقت بھی حتی الامکان پردہ میں رہاجائے

اس مدیث میں جماع کا دب بیان کیا گیاہے کہ جماع کے وقت بھی جس تدر ہوسکے پر دہ میں رہاجائے، کیونکہ ہرانسان کے ساتھ کچی فرشتے ہوتے ہیں، جوانسان کے بر ہند ہونے کے وقت اس سے دورا درا لگ ہوجاتے ہیں، اس لیے بر ہند ہونے سے اجتناب کرنا چاہئے البتہ ضرورت کے مواقع اس تھم سے مستقیٰ ہیں جے تعنا وجاجت اور جماع کے وقت .....(۲)

باب مَاجَاء فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

يرباب شل فاشش واظل بونے سے متعلق ہے۔
عَنْ جَابِدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآجِدِ فَلَا يُذْجِلُ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨٤/٨

شفة الاحوذي ٨٨٨٨

بِاللهِٰوَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَيَدُخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَيَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصے نے فرما یا: جو فض اللہ جل جلالداور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوتو وہ
ابنی بھی جمام میں نہ بھیجے، اور جو فض اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوتو وہ نہ بند کے بغیر جمام میں وافل نہ ہو،
اور جو فض اللہ تعالی اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوتو وہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چاتا ہو۔
عَنْ عَائِشَهَ أَنَّ النَّهِ يَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَارُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ الْهَذَلِيّ أَنَّ نِسَاءاً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ اللاَّتِى يَدُخُلُنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَعُولُ: مَا مِنِ امْرَ أَوْتَصَعْ ثِيابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا يَدُخُلُنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَعُولُ: مَا مِنِ امْرَ أَوْتَصَعْ ثِيابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّهَ تَكْتِ السَّنَّ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا . 

إِلاَّهَ تَكْتِ السَّنَ رَبَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا .

مشکل الفاظ کے معنی: حمام بنسل خاند، یہال حدیث میں اس سے وہ جمام مراد ہیں جن کا عہد نبوت میں تجاز سے باہررواج تھا، جن میں مردو مورت بغیر کسی پردے کے ایک ساتھ نہا یا کرتے تھے۔ حلیلة: یوی۔ مائدة: وستر خوان، وقوت بدار علیها: اس دستر خوان پر کھمایا جائے۔ میازر: منزر کی جمع ہے: تدبند انگی۔ هتک الستو: اس نے پردے کو بھاڑویا۔

# حمام، کلب اور تالا بوں میں عسل کرنے کے احکام

زمانہ جاہلیت سے بعض علاقوں میں بیطریقدرائے تھا کہ مردوعورت ایک ہی جگہ جمام میں بغیر کی پردے کے شل کیا کرتے تھے، چنانچہ جانر باہرعہد نبوت میں بیطریقہ رائے تھا جن میں مردوعورت بغیر کی پردہ کے محمل مور کرنہایا کرتے تھے، اور بیان کے رواج اور تہذیب میں داخل تھا، نی کریم شک نے اولا مردوعورت دونوں کو اس منتم کے جمام میں شل کرنے سے منع فرمایا، پھر بعد میں آپ شک نے مردوں کو جمام میں شسل کرنے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ وہ ان میں تہ بند باندھ کو شسل کرنے کی اجازت اک شرط کے ساتھ دی کہ وہ ان میں تہ بند باندھ کو شسل کرنے کی اور دومراعور توں

کیلے سی طرح پردے کابندوبست بھی نہیں ہوتا، اس لیے خواتین اپنے تھریں ہی پردے میں شل کیا کریں۔

الاهتكت الستر: اس سے حیاء کا پردہ اور سرّ مراد ہے کہ جب اس عورت نے شوہر کے گھر کے علاوہ دوسری جگہ کی شرعی وجہ کے بغیرا پناستر کھول دیا تواس نے گویاوہ پردہ حیاہ ختم کردیا جواس کے اور پروردگار کے درمیان تھا۔(۱)

ہمارے زمانے میں کلبوں میں جوتالاب بنائے جاتے ہیں اس میں خسل کیلئے بیضروری ہے کہ مورتوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، مرف مرد ہی نہاتے ہوں ، اور کوئی مردکی دوسرے مرد کاسترناف سے لے کر گھٹنوں تک ندد یکھے، لہذا ایسے تالاب کہ جہاں مرد عورت ایک ساتھ خسل کرتے ہوں اس میں خسل کرنا جائز نہیں ہے یہ یہود ونصاری اور کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں پرلازم ہے کہ اس طرح کے تالا بول سے اجتناب کیا کریں۔

# گناهون پرمشمل تقریبات میں شرکت کا حکم

اس حدیث میں نی کریم فی نے پی تھیجت فرمائی کہ جو محض اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ کسی ایسے دستر خوان پر نہ بیٹے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ایسی دعوت اور تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے جن میں شراب، موسیقی اور گنا ہوں کا ارتکاب ہو، اگر پہلے سے معلوم ہو کہ فلال تقریب میں خلاف شرع کام ہو نے توالی تقریب میں شرکت کی دعوت کو قبول ہی نہ کیا جائے ، اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہو، وہاں جا کر پت چلے کہ اس میں رقعی وغناء اور شراب وغیرہ ہو نگے تو بھروہ ال نہ تھ ہرے بلکہ اس تقریب کا بائیکاٹ کر کے واپس آ جائے ، کیونکہ اللہ کونا راض کر کے کسی انسان کوخوش کرنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

افسوں کہ آئ عالم اسلام کی بہت ی تقریبات اور پروگراموں میں سرعام شراب نوشی ہوتی ہے، بے پردگی اور بے حیائی پرمشمل خاص قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، بیاللہ کے عذاب کودعوت دینے والی بات ہے، نبی کریم شک نے شراب کوتمام برائیوں کی جز قرار دیا ہے بس کیبل اسلام کالگار کھا ہے اور کام سارے کا فروں والے کیے جارہے ہیں، اللہ بی حفاظت فرمائے۔

### باب مَا جَاء أَنَّ الْمَلاَّئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْتًا ، فِيهِ صُورَةُ وَلا كُلْب

ىياباسىيان مى جىكفرشة السيم كرفر شدة السيم كريس داخل نبيس موت جسيس كوئى تصويرا دركامور عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله يَقُولُ: لاَ تَذْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْنًا، فِيهِ كُلْب وَلاَ صُورَةُ تَمَالِيلَ

<sup>(</sup>١) تحفة الاحوذي ٨٨/٨. بذل للجهود ٢ ٣٣٤/٢ كتاب الحيام الكوكب الدري ٣١٥/٣

<sup>(</sup>۲) فتاوى هنديه ۳۲۳/۵، الكوكب الدرى ۳۱۳/۳

حفرت ابن عباس ابوطلحہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا کویے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ شہ نے فرمایا: (رحت کے ) فرشتے اس محر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے اور جاندار کی تصویر ہو۔

عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيَّ نَعُودُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَ نَا رَسُولُ اللهُ ﴿ فَا لَهُ لَا يَدُخُلُ بَيْتًا ، فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةً . شَكَّ إِسْحَاقُ لاَ يَدُرِي سَعِيدٍ أَخْبَرَ نَا رَسُولُ اللهِ ﴿ فَا لَهُ لَا يَدُخُلُ بَيْتًا ، فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةً . شَكَ إِسْحَاقُ لاَ يَدُرِي اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حفرت رافع بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن ابوطحہ ابوسعید خدری کی بیار پری کیلئے گئے تو حفرت ابوسعید خدری نے قرما یا کہ رسول اللہ اللہ استان ارشاد فرمایا: (رحمت کے ) فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسے یا کوئی جاندار کی تصویر ہو، اسحاق راوی کو شک ہے کہ ان میں سے کو نسالفظ ارشاد فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَا أَنْ اللهِ عَلَيْكَ الْبَيْتِ قِرَامُ سِعْرٍ وَ خَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتِ الْمَالَّةِ اللهَ اللهُ ال

حضرت الوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: جرئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ میں کل گذشتہ رات آپ کے پاس آیا تھا، مجھے آپ کے پاس واخل ہونے سے اور کس چیز نے نہیں روکا گریہ اس کے درواز سے (رکے درواز سے پر) ایک پر دہ تفاجس پر تصویریں بن موئی تھیں اس گھر (کے درواز سے پر) ایک پر دہ تفاجس پر تصویریں بن ہوئی تھیں اور گھر میں ایک کتا بھی تھا، لہذا آپ درواز سے والی تصویر کے سرکے بار سے میں تھم دے دیجے کہ اسے کا طن دیا جائے تا کہ وہ درخت کی طرح ہوجائے ، اور اس پر دے کے بار سے میں تھم دے دیں کہ اسے کا ان دیا جائے اور اس سے ایسے دو تیکے بنا ہے جائیں جو بچے رہیں اور (پاؤں میں) روند ہے جائیں ، اور آپ کے کا بچے تھا ، چرا ہے میں تھا ، جرآ ہے گا ایک سے کا بچے تھا ، چرا ہے میں تا ایک کے کا بچے تھا ، چرا ہے میں تا ہے کہ اسے نکال دیا جائے ، چنا نے بی کریم کے ایسانی کیا اور وہ کتا ایک کے کا بچے تھا ، پھرآ پ میں تا تھا ، جرآ ہے تھا کہ کہ اسے نکال دیا گیا۔

مشکل الفاظ کے معنی: - صورة: تصویر - تماثیل بختال کی جمع ہے، مجسمہ، پھر کا تراشا ہوایا تا ہے، پیشل وغیرہ کا دُھالا ہوا مجسمہ جو کسی حیوان یا انسان کی عکاس کرتا ہو، تصویر جو کاغذ وغیرہ پر بنی ہوئی ہو۔ ہار حدہ: گذشتہ رات ۔ قوام: (تاف کے بنجے زیر مجسمہ جو کسی حیوان یا انسان کی عکاسی کرتا ہو، تصویر جو کا غذوغیرہ پر بنایا جاتا ہے اور قرام ستر کے معنی ہیں پردے کا کپڑا یعنی پردہ۔ منتبذ تین: وہ دونوں تکے پڑے رہیں، بچے رہیں۔ فؤطان جنہیں قدموں سے روندا جائے۔ جو و: (جیم کے بنچ زیر، پیش اور را کے سکون کے ساتھ ) کتے کا پلا، کتے کا بچے، ہرورندہ کا چھوٹا بچہ۔ نصنہ: (نون اور ضاد پرزبر کے ساتھ ) نہ بہ ندر کھا ہوا سامان ، اور بعض نے کہا کہ اس سے چاریائی مراد ہے کہ اسے بھی سامان کے او پر د کھا جا تا ہے۔

### تصویروالے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے

لاتدخل الملاتكة بيتافيه كلب ولاصورة تماثيل

كونسے فرشتے داخل ميں ہوتے ،اس بارے ميں دوول ہيں:

(۱) اکثر علاء کرام کی رائے ہیہ کہ ان سے رحمت کے فرشتے مراد ہیں کہ وہ ایسے تھریں دافل نہیں ہوتے ،لہذا موت کے فرشتے اور وہ فرشتے اس حکم سے مستکی ہیں جو انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں ، کیونکہ وہ انسان سے کی بھی وقت جدائیں ہوتے۔
(۲) علامہ قرطبی اور دوسر سے بعض علاء فر ماتے ہیں کہ لفظ ملا نکہ حدیث میں عام ہے ،اس میں اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ،
لہذا اس سے تمام قسم کے فرشتے مراد ہیں ، استثناء کوئی نہیں ، باتی اعمال کی تکرانی پر مامور فرشتوں کے بارے میں کہ سکتے ہیں کہ وہ لغا ہرتو گھر کے باہر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں گھر کے اندر کے افراد کے اعمال معلوم کرنے کی صلاحیت عطاء فر مادیتے ہیں۔
بقا ہرتو گھر کے باہر رہے ہیں کیاں اللہ تعالی انہیں گھر کے اندر کے افراد کے اعمال معلوم کرنے کی صلاحیت عطاء فر مادیتے ہیں۔
"بیت" سے ہروہ جگہ مراد ہے جہاں انسان رہتا ہے خواہ دہ گھر کا کمرہ ہو یا کوئی مکان اور خیمہ ہو۔ اور ''کلب'' سے ہرقسم

بیت سے ہروہ جدیمراد ہے جہاں انسان رہتا ہے تواہ وہ مرہ ہویا توی مقان اور سیمہو۔اور کلب سے ہر م کا کتا مراد ہے خواہ وہ کی بھی شم کا ہوالبتہ ضرورت کی وجہ سے شکاراور کھیتی وغیرہ کی تفاظت کی خاطر جو کتار کھا جاتا ہے وہ اس تھم میں داخل نہیں، اور فرشتے کتے کی وجہ سے اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ وہ خود بھی بخس ہے اور نجاشتیں کھا تار ہتا ہے، اور بعض کو ل کو حدیث میں شیطان کہا گیا ہے۔اور کتے کے جم سے بداواتی ہے جبکہ فرشتے ان تمام امور سے نفرت کرتے ہیں۔

ولا صورة تماثيل اس معلوم مواكه برقتم ك جاندار كاتصوير حرام اوركناه كبيره ب چا به وه سايد دارجسم ك شكل بين موياس ك البتداك بين موياس بالبنداك بين موياس كاسايينه موركة تمرك ديوارون، كرون وردوس وردوس او شيح مقامات پرتصوير د كهناحرام به البنداك جدجهان آدى بيشتا، چاتا ياليتنا به چونكه يتوبين اور تحقير كم مقامات بين اس ليها كرعا الدي مورت بين تصوير د كهنكوحرام نبين كها به لبدا مجموية ويروني ويراكت ويرونواس بين كوئى حرج نبين ما

### ايك اشكال اوراس كاجواب

اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت سلمان علیدالسلام کے تذکر سے میں ہے: معملون لد مایشاء من محاریب وثما ثیل یہاں' متما ثیل' کی تفییر تصویروں سے کی گئے جنات کیوں تصویر جا ترتبیں آو پھر حضرت سلیمان علیدالسلام کیلیے جنات کیوں تصویر بناتے تھے؟ اس شعبہ کے دوجواب دیے گئے ہیں:

(۱) ان کی شریعت میں اس کی مخوائش تھی جبکہ اسلام میں بیرجا تر نہیں ہے۔

#### (۲) یکجیم ممکن ہے کہ تماثیل سے جاندار کی تصویر مراد نہ ہو بلکہ غیر جاندار چیزوں کی تصویریں اور نقشے مراد ہوں۔(۱)

#### تصوير كاسرمثاديا جائے

اسباب كى تيرى مديث سدرج ذيل احكام ثابت موتى بين:

- (۱) محمرے پردے پراگرجا ندار کی تصویر ہوتو رحت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔
- (٢) جاندار كي تصوير كا اگرسرياس كه اجم اعضاء منادية جائي تو چروه تصوير كے تكم سے نكل جاتى ہے۔
- (۳) اگرتصویروالے کپڑے کوالی جگداستعال کرلیا جائے کہ جہاں اسے قدموں سے روندا جاتا ہو، اس پر لیٹا جاتا ہوتو بیجائز ہے۔
- (°) کھریں کتا ہوتو جب تک اسے نکال نہ دیا جائے ، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ، نبی کریم ﷺ کومعلوم نہیں تھا کہ

کتے کا بچیسامان میں یاسامان والی چار پائی کے بنچے جھیا ہواتھا،جس کی وجدسے جرئیل امین گھرمیں وافل نہ ہوسکے۔

(۵) کتے کا بچیگھریں چھپا ہوا تھالیکن نبی کریم ہے کومعلوم نہیں تھا، اس سےمعلوم ہوا کہ نبی کریم ہے غیب کاعلم نہیں رکھتے سے، اگر آپ کے عالم الغیب ہوتے تو ضرور آپ کے کوائل بچیکا علم ہوتا، اس سے ثابت ہوا کہ علم غیب صرف اللہ جل جلالہ کی صفت ہے، کسی بھی رسول کیلئے یہ صفت ثابت کرنا، یہاس نبی کی تعظیم نہیں، حقیقت میں اس کی تو بین ہے کہ اسے اللہ کے برابر درجہ دیا جار ہاہے۔

### باب مَا جَاء فِي كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرَّ جُلِ وَالْقَسِّيّ

یہ باب مردوں کیلئے کسم سے رسنگے ہوئے کپڑے پہننے کی کراہت کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: مَرَّ رَجُلْ، وَعَلَيْهِ لَوْبَانِ أَحْمَرَ انِ فَسُلَمَ عَلَى النَّبِيّ اللَّهِ ، فَلَمْ يَرُذُ النَّبِيّ عَلَيْهِ اللهُ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: مَرَّ رَجُلْ، وَعَلَيْهِ لَوْبَانِ أَحْمَرَ انِ فَسُلَمَ عَلَى النَّبِيّ مُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّ

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَهُمْ كَرِهُوا لُبْسَ الْمُعَصْفَرِ، وَرَأَوَا: أَنَّ مَا صَبِغَ بِالْحَمْرَ قِبِالْمَدَرِ أَوْغَيْرِ ذَلِكَ فَلاَبَأْسَ بِهِإِذَا لَمْيَكُنْ مُعَصْفَرًا.

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک فخض گذرااوراس کے جسم پردوسرخ رنگ کے کپڑے سے،اس نے نبی کریم علام کیا تو آپ ایسے نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔

امام تر مذی فرماتے میں کداہل علم کے ہاں اس حدیث کے معنی سے میں کدآپ ایس نے مردول کیلئے کسم کا رنگا ہوا کیڑا

<sup>(</sup>۱) فتح البارى • ۲۱۲۱ م کتاب اللباس، باب التصاوير، تحفة الاحوذى ۲۰۸۸ کشرح مسلم للنووى ۲۰۰۷ کتاب اللباس، باب تحريم صورة اللباس، تحملة فتح الملهم ۱۵۲/۳ تقويم عربه معالم المعام ۱۵۲/۳

پہننا مکروہ قرار دیا ہے،اورعلماءنے اس کیڑے کے پہننے کوجائز قرار دیا ہے جو گیرودغیرہ سے رنگا گیا ہوا ورکسم کا رنگا ہوا نہ ہو۔

قَالَ عَلِىُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيَ وَعَنِ الْمِيثَرَ قِوَعَنِ الْجَعَةِ. قَالَ أَبُو الأَّحُوصِ: وَهُوَ شَرَابَ يُتَّخَذُهِمِصْرَ مِنَ الشَّعِيرِ.

حضرت على رضى الله عند فرماتے ہیں كه نبى كريم اللہ في فيسونے كى الكوشى پہننے ،ريشى كبڑا پہننے ،ريشى زين پوش اور جعد ، سے منع فرما ياہے ، ابوالاحوص راوى كہتے ہیں كه 'جعد''معركى ايك شراب ہے جو، جوسے بنائى جاتى ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ بِسَنِعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَنِعٍ: أَمَرَنَا بِاتِبَاعِ الْجَنَازَةِ وَعِيَادَةٍ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الذَّاعِى وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ وَنَهَانَا عَنْ سَنِعٍ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَآنِهَةِ الْفِضَةِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْقَسِّيَ۔

حفرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نمی کریم فی نے ہمیں سات چیزوں کا تھم دیا اور سات ہی چیزوں سے منع فرمایا، آپ نے ہمیں تھم دیا: (۱) جنازوں کے ساتھ چلنے کا (۲) بیاری عیادت کا (۳) چھیکنے والے کو جواب دینے کا (۳) دعوت قبول کرنے کا (۵) مظلوم کی مدد کرنے کا (۲) شم کھانے والے کی شم پوری کرنے کا (۷) اور سلام کا جواب دینے کا اور آپ نے ہمیں سات چیزوں سے منع کیا: (۱) (مردوں کیلئے ممنوع ہے) سونے کی انگوشی یا سونے کا چھلہ پہننا (۲) چاندی کے برتن استعمال کرنا (۳) ریشم کے کپڑے پہننا (۲) باریک ریشم سے (۵) موٹے ریشم سے (۲) آسی کا کپڑے بہننے سے (منع فرمایا ہے)۔

<sup>(</sup>۱) فتح الباري • ٢ ٣٤٧/ كتاب اللباس، باب الثوب الاحر، تحفة الاحوذي ٣٢٢/٥ ابواب اللباس، باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال

کھانے والے کی شم کو پورا کرنا۔ حویو: ریشم خواہ وہ باریک جو یا موٹا۔ دیباج: باریک ریشم۔استبوق: (جمزہ کے نیچ زیر کے ساتھ) موٹاریشم۔مدد: (میم اوروال پرزبر کے ساتھ) گیرو،ایک شم کی لال مٹی۔

# كسم سے رفعے ہوئے كپڑے كاحكم

اس باب کی احادیث سے استدلال کر کے حنفی فرماتے ہیں کہ مردوں کیلئے کسم سے دیکتے ہوئے کیڑے کا استعال ناجائز اور حرام ہے، اگر چدامام نووی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ سے جواز کا قول نقل کیا ہے کیکن حنفیہ کا مسلک مختار کمروہ تحریمی کا بی ہے، این قدامہ نے حنابلہ کے بال بھی کراہت کا قول نقل کیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کامشہور تول اباحت کا ہے، کیکن امام بیعتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتاہے کہ امام شافعی تک ممانعت کی روایت نہیں پینی ورنہ وہ بھی منع فرما دیتے ، بیعتی نے شوافع کے ہاں کر اہت کے قول کورائج قرار دیاہے۔

امام ما لک رحمہ اللہ ہے اس بارے میں مختلف روایات منقول ہیں ، ایک روایت اباحت کی ہے ، اور ایک دوسری روایت ہے کہ اس طرح کے کپڑے کا استعال تھر میں کیا جاسکتا ہے لیکن تھرسے باہر باز اراورتقریبات میں بیے کپڑ ایمین کرجانا ورست نہیں ہے۔(۱)

کسم سے جو کپڑ ارنگاجا تا ہے وہ نہایت گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اس لیے نبی کریم شک نے مردول کیلئے حرام قرار دیا ہے، لہذا ملک سرخ رنگ کا کپڑا، یا ایسا کپڑ اجس میں سرخ دھاریاں ہوں، بغیر کسی کر اہت کے جائز ہے۔(۲)

اس باب کے تحت جو پہلی روایت میں'' ثوبان احمران' کے الفاظ ہیں، امام ترفدی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں ان'' رو سرخ کیڑوں''سے وہ سرخ کیڑے مراد ہیں جنہیں عصفر بینی سم سے رنگا گیا ہو، ایسے کیڑوں کا استعال مردون کیلئے ممنوع ہے، لیکن اگر کیڑے کو سم کے علادہ کسی اور چیز سے سرخ رنگا گیا ہومثلا گیرووغیرہ سے تو اس کیڑے کو استعال کیا جاسکتا ہے بشر طبیکہ وہ تیز سرخ نہ ہو۔ (۳)

باب کی دوسری حدیث میں نی کریم علیہ نے چار چیزوں سے منع فرمایا ہے:

(۱) مردوں کیلے سونے کی انگوشی پہنا تا نا جائز ہے، خواتین کیلئے جائز ہے، خواہ وہ انگوشی سونے کی ہو یا چاندی کی البتہ مردوں کیلئے چاندی کی البتہ مردوں کیلئے جو ساڑے جو ساڑے چارہاشے تک ہواورلوہے کی انگوشی مردو تورت دونوں کیلئے تا جائز اورحرام ہے۔

(۲) قسی کا کپڑا جوریشم اور کتان سے تیار ہوتا تھا، اس کا استعال مردوں کیلئے حرام ہے۔

(٣) زین پیش اگرریشم کا ہوتواس کا استعال مردوں کیلئے جائز نہیں ،خواہ وہ کسی بھی رنگ کا ہو، اورا گرریشم کا تو نہ ہولیکن سرخ

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ١١٣/٣ كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل، كشف الباري (ص:٢٠٤) كتاب اللباس، باب الثوب المزعفر

 <sup>(</sup>۲) فتح البارى ١٠ (٣٤٦٧، تحفة الاحوذي ٣٢٢/٥)

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٤٥٨٨ ، الكوكب الدرى ٣١٧/٣

رنگ کا ہوتو اس کا استعال کمروہ ہے،اورا گرریشم بھی نہ ہواور نہ ہی سرخ کلر کا ہوتو اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔ (۳) اس شراب کوحرام قرار دیا ہے جو جو سے تیار کی جاتی ہے۔

اس دوسری روایت میں توب معصفر کا ذکر نہیں، یوں اسے باب سے مناسبت نہیں ہے لیکن اس مدیث کے دوسر کے طریق میں الفاظ اس طرح ہیں: بھی رسول اللہ میں عن لبس القسی و المعصفر کہ نبی کریم کی نے تھی کے کپڑے اور کسم کے رکھے ہوئے کپڑے کے اس سبت ہوجاتی ہے اور اگر میں موجود لفظ ''میشر ق''کی میتشری کی جائے کہ وہ سرخ زین پوش جے کسم سے دنگا گیا ہو، اس کا استعال ممنوع ہے، تو پھر اس مدیث میں موجود لفظ ''میشر ق''کی میتشری کی جائے کہ وہ سرخ زین پوش جے کسم سے دنگا گیا ہو، اس کا استعال ممنوع ہے، تو پھر اس مدیث کی میں موجود لفظ 'کرکرنے کی منرورت نہیں ہوگی۔

باب کی تیسری روایت میں سات چیزون کا حکم اور سات ہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔

ابر ار المقسم فتم کھانے والے کی فتم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فض کی چیز کے بارے میں فتم کھائے اورتم اس کی فتم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فض کی چیز کے بارے میں فتم کھائے اورتم اس کی فتم پوری کرنے پرقا در ہو اور شرعاس میں کوئی گناہ بھی نہ ہوتو تہیں اس کی فتم کو پورا کرنا چاہئے ،مثلا ایک فض آپ کو خض آپ کو خض کرتے ہوئے در ہو کا طب کرتے ہوئے فتم کھائے کہ میں تم سے جدانہیں ہوں گا جب تک کہ تم فلاں کا م نہ کرو، اب اگرتم اس کام کے کرنے پرقا در ہو تو کر لوتا کہ اس کی فتم نہ ٹو ٹے اور وہ حانث نہ ہو۔

اوراس مدیث میں وفعاناعن سمح فرمایالیکن اس کی تفصیل میں صرف چھ چیزیں درج ہیں، اس طریق میں ساتویں چیز کا ذکر نہیں، البتہ اس مدیث کے دومر کے طریق میں جے امام بخاری نے ذکر کیا ہے، ان الفاظ کا اضافہ ہے: انھی عن المبیاثر الحمر کہ آپ فی نے مرخ زین پوٹس کے استعال ہے منع فرمایا جے کسم سے رفکا گیا ہو، اس طریق کوسا منے رکھا جائے تو بھر سات کا عدد پورا ہوجا تا ہے اور ساتویں چیز کے اعتبار سے اس حدیث کو باب کے ساتھ بھی مطابقت اور مناسبت ہوجائے گی۔

بدذ بن میں رہے کہ اس حدیث میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کا تعلق مردوں سے ہے،خواتین کیلئے فدکورہ چیزوں کا استعمال مردومورت دونوں کیلئے ممنوع ہے۔(۱)

### باب مَاجَاء فِي لُبُسِ الْبَيَاضِ

یہ باب سفید کیڑے بینے (کافشیلت) کے بارے میں ہے۔

عَنْ مَسَمُوَةَ أَنِي جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: الْبَسُو االْبَهَاصَ فَإِنَهَا أَطُهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِنُو افِيهَا مَوْتَاكُمْ. حضرت سمره بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله الله الله عند مایا: سفید کیڑے پہنا کرو کیونکہ بیزیادہ یا کیزہ

 <sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ۹۲/۴ كتاب اللباس، باب تحريم استعمال اناء الذهب، مرقاة المفاتيح ۱/۴ كتاب الجنائز باب حيادة للريض، تحفة الاحوذي ۵۵/۸

اور (طبعاوشرعا) زیاده اچها اوتا ہے اور سفید کیڑوں میں ہی اپنے مردول کو گفن دیا کرو۔ مشکل الفاظ کے معنی:۔ البسوا: تم پہنا کرو، اطهو: زیاده پاکیزه۔ اطیب: طبعا اور شرعا ہر لحاظ سے اچھا اور نوشنا ہوتا ہے۔ کفنو اہتم گفن دیا کرو۔ موتی: میت کی جمع ہے: مردہ، مرحوم۔

سفيدكيرے بيننے كى فضيلت

سفید کپڑا پہننا افضل ہے کیونکہ اس میں گندگی جلد نظراً جاتی ہے یوں اسے بار بار دھویا جاتا ہے، اس کے مقالبے میں رنگین کپڑامیل کچیل کوجذب کرلیتا ہے وہ جلد میلانظر نہیں آتا، تاہم مردوں کیلئے سفید کے علاوہ دوسرے رنگین کپڑوں کا استعال جائز ہے بشرطیکہ وہ کلرشوخ نہ ہوکہ جس سے مورتوں کے لباس کے ساتھ مشابہت ہوجائے۔

بہتر بیہ ہے کہ مردوں کوسفید کپٹرے میں کفنا یا جائے ، کیونکہ اب اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی ، جیسا کہ اس بندے کیلئے سفیدلہاس پہننا فضل ہوتا ہے جو جعہ عیدین اور دیگر تقریبات میں شریک ہوتا ہے۔(۱)

### بابمَاجَاءفِي الرُّخصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ

یہ باب مردول کیلئے سرخ کیڑا پہنے کی اجازت کے بارے میں ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: رَأَيَتْ رَسُولَ الله ﴿ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم 🆚 کو چاندنی رات میں دیکھاتو میں ایک نظرے رسول اللہ

کودیکھتا اور دوسری نظرسے چاندکو (کہ ان میں زیادہ حسین کون ہیں) آپ شک کے جسم مبارک پرسرخ جوڑا تھا، تو میرے نزدیک نبی کریم شک چاندے (کہیں) زیادہ حسین تھے۔

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارْبِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَلَّا حَمْرَاءَ.

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کوسرخ جوڑے میں دیکھاہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: \_ اصعیان: (ہمزے اور حاء کے پنچ زیر کے ساتھ) چاندنی رات \_ حلة: جوڑا، پوشاک، لباس \_ أحسن: زیادہ حسین اورخوبصورت \_

<sup>(</sup>۱) مرقاة للفاتيح ۲۱۲/۸ كتاب اللباس الفصل الثاني

### مردوں کیلئے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے کا حکم

مردوں کیلئے سرخ رنگ کا کیڑ اپہننا جائز ہے یانہیں؟ اسلسلے میں روایات مختلف ہیں، بعض روایات سے جواز اور بعض سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے، روایات کے اس تعارض کی وجہ سے فتہاء کے اقوال بھی اس بارے میں مختلف ہیں، ائمہ شاشہ کے نزدیک مردون کیلئے اس کا استعمال درست ہے، جبکہ معزات احناف کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، راج قول بیہ کہ مردوں کیلئے سرخ رنگ کا کیڑ ا پہننا مکروہ تنزیبی ہے، لیکن اگروہ کیڑ اشدید شم کا سرخ ہو کہ جس سے مورتوں کے لباس کے ساتھ اس کی مشابہت ہوجائے تو پھر مردوں کے لئے اس کا استعمال درست نہیں۔(۱)

باب مَاجَاءِ فِي الثَّوْبِ الأَخْضَرِ

یہ باب سر کھڑے پہنے کے مم کے بارے میں ہے۔

عَنْ أَبِي رِمْقَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ بَرْ دَانٍ أَخْضَرَ انٍ.

حضرت ابورم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کودوسبز چا دروں میں دیکھاہے۔

سز کپڑے پہننے کا حکم

اس صدیث سے مردول کیلے سبزلباس کا جوازمعلوم ہوتا ہے کہ نی کریم یہ نے دوسبز چادرین زیب تن فرمائی ہیں۔

باب مَاجَاء فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ

یہ باب سیاہ کڑے مینے کے تھم کے بارے میں ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: حَرَّجَ النَّبِيُّ فَهُ ذَاتَ غَدَا إِوْ عَلَيْهِ مِرْ طُعِنْ شَعَر أَسْوَدَ.

مشکل الفاظ کے معنی: ۔بو دان: بردکا شنیہ ہے: دوچادریں۔موط: (میم کے پیچنزیر) چادر،خواہ دہ ادن، کتان،ریشم کی ہو یابالوں سے بنی ہوئی ہو۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٩/٥ ٢ ابواب اللباس، باب ما جاء في الثوب الاحر للرجال، امداد الفتاوي ١٢٥/٣ ، كفايت للفتي ١٥٥٧ ، احسن الفتاوي ١٢٥/٨ ٢ ،

### سياه لباس كأحكم

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کیلئے سیاہ لباس کا استعمال جائز ہے۔

### بابمَاجَاءفِىالثَّوْبِالأَصْفَرِ

یہ باب زردرنگ کے کیڑے پہننے سے متعلق ہے۔

عَنْ فَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ, وَكَانَتَا رَبِيبَتَيْهَا, وَقَيلَهُ: جَذَهُ أَبِيهِمَا أُمُّ أُمِّهِ, أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ حَتَى جَاءرَ جُلُ وَقَدِا رَتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهُ فَا يَكُولُهُ عَلَيْكُ مَا لَكُنَتُ يُنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَ انْ وَقَدْ رَسُولُ اللهُ فَا يَكُولُهُ مَا لُمُ لَيَتَيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَ انْ وَقَدْ لَنُولُ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلِيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى

حضرت قبلہ بنت مخرمہ سے روایت ہے۔ اور صفیہ ورصیہ بنت علیہ یہ دونوں حضرت قبلہ کی پرورش میں تھیں اور حضرت قبلہ ان دونوں کے باپ کی نائی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو گیں، پھر انہوں نے طویل حدیث ذکر کی، (وہ فرماتی ہیں کہ ) یہاں تک کہ ایک شخص آیا جبکہ سورج باند ہو چکا تھا اس نے کہا السلام علیک یارسول اللہ کی ، رسول اللہ کی نے جواب میں فرمایا: وعلیک السلام ورحمتہ اللہ، اور آپ پر-حضرت السلام علیک یارسول اللہ کی ، رسول اللہ کی خراب میں فرمایا: وعلیک السلام ورحمتہ اللہ، اور آپ پر-حضرت قبلہ کی مرادیہ ہے کہ علیہ میں جوزعفران سے رتی میں اوران کارنگ اڑچکا تھا، اور نبی کریم کے پاس مجور کی ایک چھوٹی میں شاخ بھی تھی۔

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ أسمال: سمل (سین اورمیم پرزبر کے ساتھ) کی جمع ہے، یہاں اس سے شنیہ مراد ہے: دو پرانے کپڑے۔ ملیتین: ملید، ملاء قاکا شنیہ ہے، اور ملید "ملاء قالامیم پر پیش کے ساتھ) کی تفییر ہے تہ بند، وہ چادر جوایک ہی مطرز پر بنی گئی ہواوراس میں کوئی جوڑنہ ہو، بڑی چادر، بیدونوں کپڑے چونکہ ان سلے سے، اس لیے بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ: بغیر سلی ہوئی چادروں کے کیا ہے۔ نفضتا: ان دونوں کپڑوں سے زردر تگ اڑچکا تھا۔ و معد: اور حضور سے کے پاس۔ عسیب: بغیر سلی ہوئی چادروں کر بیش اور سین پر زبر کے ساتھ) عسیب کی تفظیر ہے: مجور کی چھوٹی کی شاخ

باب مَا جَاء فِی كَرَ اهِيَةِ التَّزَعْفُرِ وَ الْخَلُوقِ لِلزِ جَالِ بدباب مردول كيك زعفران اورخلوق نوشبواستعال كرن كى كرامت كے بارے ميں ہے۔ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: نَهَى دَمُولُ اللہ فَ عَنِ التَّذَعْفُرِ لِلزِ جَالِ. حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے مردوں کیلئے زعفران کو (جسم اور کپڑوں پر) بطور خوشبو کے استعال کرنے ہے منع فرمایا۔

411

عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قَال شَعْبَةُ: وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ: أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ يَعْنِي أَنْ يَتَطَيِّبَهِهِ

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عنہ کہتے ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ کراھیۃ التز عفر للر جال کے معنی یہ بی کہ مردکا زعفر ان کو خوشبو کے طور پر استعال کرنا مکر وہ ہے۔ عَن يَعْلَى بَنِ مُوَّةً أَنَّ النّبِيَ اللّٰهِ أَبْصَرَ رَجُلا مُتَعَلِّقًا قَالَ: اذْهَبَ فَاغْسِلُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثُمَّ الْاَتُعَدُ.

حضرت يعلى بن مره سے روايت ہے كه نى كريم فل في ايك مخص كوخلوق خوشبولگائے ہوئے ديكھا توفر مايا: جاؤ، اسے دعود دادر دوباره دعود كھرندلوش (يعني آئنده ايساندكرنا)۔

مشکل الفاظ کے معنی: - تو عفو: اس نے زعفران کو خوشبو کے طور پر استعال کیا، زعفران سے کپڑوں کورنگ لگایا۔ حلوق: ایک خوشبو ہے جوزعفران اور دوسری چیزوں سے بتائی جاتی ہے، لیکن اس کا اکثر حصہ زعفران ہوتا ہے، عموما اس کا رنگ سرخ اور زرد ہوتا ہے، خواتین اس خوشبوکو استعال کرتی ہیں۔ اُبصر: آپ کے نے دیکھا۔ متعلقا بخلوق خوشبولگائے ہوئے۔ ٹم الا تعد: پھرتو نہوٹا لیجنی آئندہ ایبانہ کرنا۔

### خلوق اورزعفران كواستنعال كرنے كاتحكم

نكوره دوبابول كي احاديث سندرج ذيل امور ثابت موت بين

- (۱) مردول کیلے خلوق خوشبوکا استعال جائز نہیں ہے، ای وجہ نے کریم کے نے اس محانی کو کہ جس نے بیخوشبولگائی ہوئی محمی ، فرمایا کرتم جا کا اور اس کو اچھی طرح دھوؤ، چنانچے تین ہاراس نے دھویا تا کہ خوب اچھی طرح اس کا اثر ختم ہوجائے اور اسے فرمایا کہ آئد ویہ خوشبو استعال نہ کرتا البتہ خواتین کیلئے اس خوشبوکا استعال جائز ہے۔
- (۲) حضرت انس بن ما لک کی اس حدیث سے استدال کر کے حضرات حنفیداور شافعید مردکیلیے زعفران کے استعال کو مطلقا ممنوع قرار دیتے ہیں کہ استعال نہ جسم میں جائز ہے اور نہ بی کپڑوں اور بالوں میں ، لہذا خوشبو کے طور پر بھی زعفران کا استعال جائز نہیں ، اور امام ما لک کے نزدیک بدن میں اس کا استعال ممنوع ہے لیکن کپڑوں میں اس کے استعال کی مخباکش ہے ، امام مالک کا استدال ل سنن الی وا و دکی حدیث سے ہے جسے حضرت ابوسعید خدری نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس کے استعال کا بوتو یہ جائز آدی کی نماز کو قبول نہیں فرماتے ہیں کے جسم پر خلوق نوشبو ہو ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر بین خوشبوجسم پر نہ ہو کہ وں پر ہوتو بیجائز ہے ، لیکن جمہور الل سنت فرماتے ہیں کہ ممانعت پر مشتمل روایات زیادہ صبح جیں لہذا انہی کا اعتبار ہوگا جبکہ ابوداؤدگی اس حدیث کا ہے ، لیکن جمہور الل سنت فرماتے ہیں کہ ممانعت پر مشتمل روایات زیادہ صبح جیں لہذا انہی کا اعتبار ہوگا جبکہ ابوداؤدگی اس حدیث کا

ایک راوی ' ابوجعفر رازی' ہےجس کے بارے میں کلام ہے،اس وجدسےاس حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا۔

حنفیداورشا نعیہ کے مسلک کی روشن میں یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ سیحین میں حفرت انس کی روایت ہے کہ جس میں سے حفرت عبد الرحن بن عوف کے مسلک کی روشن میں یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ مجلس میں آئے توان پر زردی کا اثر تھااور ایک حفرت عبد الرحن بن موایت میں ایوں ہے کہ ان پر اولی نظیم میں آئے تو ان کیا تھے زعفران کا روایت میں یوں ہے کہ ان پر اولی نظیم میں ہوا ہے کہ ان کیا تھے زعفران کا استعال جا نزمعلوم ہور ہاہے ، لہذا اس حدیث اور حدیث باب کے درمیان تعارض پیدا ہوگیا؟

شار حین صدیث نے اس کے بارے میں مختلف جوابات دیتے ہیں جنہیں حافظ ابن مجرر حمد اللہ نے ذکر کیا ہے:

- (۱) حفرت عبدالرحمن كا واقعه حرمت كاعكم نازل مونے سئ پہلے كا بے،ليكن اس جواب كے درست مونے كيلئے تاريخي اعتبار سے دليل كي ضرورت ہے۔
- (۲) حضرت عبدالرحمن نے خلوق خوشبواستعال نہیں کی تھی، ان کی بیوی نے استعال کی تھی، اس سے ان کے کپڑوں پر بغیر کسی قصدوارادے کے لگ گئی، امام نووی نے اس جواب کورائح قرار دیا ہے۔
- (۳) اس وقت حصرت عبدالرحمن کے پاس چونکہ اور کوئی خوشبونہیں تھی ، اس لیے انہوں نے ضرورت کے وقت اس خوشبو کو مہاح مجھ لیا۔
  - (٣) يبهت معمولي مقدار مين تقى جوقابل عفوب
- (۵) بعض حضرات کے زدیک خلوق کا استعال عام لوگوں کیلئے توممنوع ہے لیکن دولہا اس سے ستنی ہے، بالخصوص جب وہ جوان محل ہو، لہذایشادی کے موقع پراس کے ستعال کی اجازت ہے، ابعبید نے یہی جواب دیا ہے، امام بخاری کار جمان بھی ای طرف ہے۔ (۱)

یہاں ایک اورا شکال ہوتا ہے کہ سیجین میں حضرت عبداللہ بن عمری روایت ہے کہ ایک فیض نے نبی کریم ہے ہے سوال کیا: حالت احرام میں آدی کو نسے کپڑے کہیں سکتا ہے؟ آپ ش نے فر مایا: احرام میں مرقبیس، شلوار، بگڑی، ٹوپی اورموز سے نہیں استعال کرسکتا ہے، اورآخر میں فر مایا: ولا ملب وامن خبیں استعال کرسکتا ہے، اورآخر میں فر مایا: ولا ملب وامن المثیاب شیعال کرسکتا ہے، اورآخر میں فر مایا: ولا ملب وامن المثیاب شیعال مسالز عفران او ورس' کرتم ایسا کپڑ ابھی احرام میں نہیں پہن سکتے جس پر زعفران لگا ہو البد اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان احرام میں نہوتو بھر زعفران سے رنگا ہوا کپڑ اپہنا جاسکتا ہے کیونکہ آپ سے احرام کی حالت میں کپڑ سے پہننے سے متعلق سوال تھا تو اس کے جواب میں آپ ش نے بیامورار شادفر مائے ہیں۔

اس اشكال كروجواب ديئے كئے إين:

(۱) عراقی نے دونوں مدیثوں کو یوں جمع کیا کہ احرام سے متعلق جوآپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب ولا تلبسوا من الثیاب .... ہے پہلے تک ہے، اور آگے آپ شے نے "ولا تلبسوا" ہے ایک نیا تھم بیان فرمایا ہے، اس لحاظ ہے کوئی تعارض

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۲۹۳/۹ كتاب النكاح, باب الوليمة ولوبشاة, كشف البارى, النكاح (ص: ۲۷۵)

نہیں ہوگا،مطلب بیہوگا کہ سی بھی وقت زعفران یااس سے بنی ہوئی خوشبوکا استعال مرد کیلیے حلال نہیں۔

(۲) حضرت عبدالله بن عمر کی اس حدیث سے اس آومی کیلئے جواحرام میں نہ ہو، زعفران کے استعال کا جواز ضمنا معلوم ہوتا ہے جبکہ حدیث باب میں حضرت انس کی جدیث میں صراحت زعفران کے استعال کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے، اور یہ طے شدہ اصول ہے کہ جو تھم کلام سے صراحہ کے ساتھ ثابت ہو ہوتا ہے جو کلام سے قسمنا ثابت ہو، لہذا ابن عمر کی حدیث سے سیاستدلال کرنا کہ غیراحرام میں زعفران کا استعال جائز ہے، کسی بھی لحاظ سے درست نہیں۔

پچیلے باب بینی باب ما جاء فی الثوب الاصفر میں جو حدیث منقول ہے اس سے بھی زعفران کے استعال کے جواز پر استدلال نہیں کیا جا سات کے جواز پر استدلال نہیں کیا جا سات کیونکہ آپ شک نے جودو پر انی چادریں مائین رکھی تھیں ان پر سے زعفران کا رنگ آڑیا تھا، تب آپ شک نے آئین استعال فرما یا، اس لیے وہ حدیث حضرت انس کی اس حدیث کے معارض نہیں کہ جس میں صراحت کے ساتھ زعفران کے استعال کومردوں کیلئے منوع قرار دیا گیا ہے۔

شار آبدایه علامداین جام فرماتے ہیں کداگر چداس بارے بیں اباحت اور جواز کی روایات ہیں کیکن جمہورعلاء نے ان روایات کوتر جے دی جن بیس زعفران کے استعال کومر دول کیلئے ممنوع قرار دیا گیاہے، دووجہ سے:

(۱) محرم کوئی پر ترجیم ہوتی ہے۔(۲)

(۲) نسائی کی روایت میں عبداللہ بن زیدایک راوی ہیں جن کے بارے میں کلام ہے، نیز اس روایت کی اصل میج بخاری میں ہے، اس میں زرور مگ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ (۴)

#### باب مَا جَاءفِي كَرَ اهِيَةِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ

یہ بابریشم اور باریک ریشم کے استعمال کی کراہت کے بارے میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ يَذْكُرُ أَنَّ التَبِي اللهُ فَالَ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ. حضرت عبد الله بن عرفر مات بن كمش في حضرت عم كوية ذكركرت موت سنا كمضور على في ارشاد فرما يا: جس

<sup>(</sup>۱) تحفة الإحوذي ٨١،٨٠/٨ (١

٢) أوجز للسالك ١٢ / ١٧٤ كتاب اللباس، باب ماجاء في للبس الثياب المصبغة، كشف البارى، اللباس (ص: ٢٠ ١)

۵۲/۸ تحفة الاحوذي ۸۲/۸

(مرد) نے دنیا میں ریشمی کپڑ ایہنا تو وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔

# ریشی لباس کے استعال کا مسئلہ

مردوں کیلئے ریشم کا استعال عام حالات میں تمام نقباء امت کے نزدیک بالا نفاق ناجائز اور حرام ہے، اور اضطراری حالت میں بالا نفاق جائز ہے۔

البته یماری اور جنگ دسفروغیره میں خالص ریشم کالباس مردوں کیلئے اس کا استعمال جائز ہے یانہیں ،اس میں اختلاف ہے:

(۱) امام ابوصنیفه اورامام ما لک کے نز دیک اس صورت میں خالص ریشم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

ان حضرات کا استدلال ان تمام روایات سے ہے جن میں ریشی لباس کے استعال کی ممانعت منقول ہے، تر ذی ہی کی روایت ہے کے مودول پر سونے اور ریشم کالباس حرام قرار دیا ہے اور خواتین کیلئے اسے طلال کیا ہے۔

(۲) امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور احتاف میں سے صاحبین کے نزدیک اس صورت میں خالص ریشی لباس کا استعال مردول کیلئے جائز ہے۔

بید حضرات عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے کہ رسول اللہ کے ان دونوں صحابہ کوسفر میں خارش یا کسی دوسر ہے مرض کی وجہ سے ریشی قبیص استعال کرنے کی اجازت دی تھی۔ امام ابوصنیفہ اور امام مالک ان روایات کو حالتِ اضطراری یا ان دونوں صحابہ کی خصوصیت پرمحمول کرتے ہیں۔(۱)

### مردول كيليريشي لباس كى جائز مقدار

مردوں کیلئے چارانگلیوں کے بقدر یا اس سے کم، لباس میں ریشم کا استعال جائز ہے، چارانگلیوں کی رخصت خود حدیث میں منقول ہے، یہ تو خالص ریشم کا حکم ہے، البتہ اگر کوئی کیڑاریشم اوراون وغیرہ سے کمس بنا ہوتو جمہور کے نزد یک الی صورت میں غالب کا اعتبار ہوگا، ریشم غالب ہے تو ناجائز اور مغلوب ہے تو جائز ہے۔

صاحب ہدایہ نے تکھاہے کہ ایسا کیڑاجس کا تا ناریقم کا ہواور باناریقم کا نہ ہوتواس کا استعال مردوں کیلیے جائز ہے، کیونکہ کیڑا بنے میں اصل بانا ہوتا ہے، تا نانہیں (لمبائی میں جودھا گرہوتا ہے اسے تا نااور چوڑائی میں جو ہوتا ہے اسے بانا کہتے ہیں )(۴)

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ۲۵۱/۱۰، کشف الباری کتاب اللباس (ص: ۱۹۲)

٧٤ فتح القدير مع الهداية ٣٥٢/٨ كتاب الذبائح ، فصل في اللبس

# دنیامیں ریشی لباس استعال کرنے والے مردوں کا حکم

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاتحرة، جس مردنه دنيا بي ريثم كالباس استعال كيا تووه اسع آخرت بين بين سك كاء اس جيل كركيام عن بيع اس بارے بيس تين قول بيس:

- (۱) دنیا میں ریشی لباس پہننے والا جنت میں واخل نہیں ہوگا کیونکہ اہل جنت کا لباس ریشی ہوگا ،قر آن میں ہے ولباسم فیما حریر،لہذا جو خض دنیا میں ریشم کا لباس بہنے گا تو وہ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
- (۲) ایمافض اگراپنی دوسری نیکیوں کی بدولت جنت میں داخل ہوہمی گیا تو بھی جنت کا ریشی لباس اسے نہیں ملے گا اور خدی اس کی اسے خواہش ہوگی۔
- (۳) امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ ایدا فخص ابتداء جنت بیل نہیں جائے گا، البتدائے مناہوں کی سزایات کی بعد کا جمعن میں داخل ہوسکے گا۔ (۱) اس کے بارے میں مزید تفصیل معارف ترفری جلداول البات الثربة کے پہلے باب میں گذر چکی ہے۔

#### ہاب

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْوَمَةَ أَنَّ وَسُولَ الله ﴿ فَسَمَ أَقَبِيهُ وَلَهْ يَعْطِمَحْوَمَةَ هَيْنًا ، فَقَالَ مَحْوَمَةُ يَا ابْنَى الْطَلِقُ بِنَا إِلَى وَسُولِ الله ﴿ وَعَلَيْهِ قَبَا عُمِنُهَا إِلَى وَسُولِ الله ﴿ وَعَلَيْهِ قَبَا عُمِنُهَا إِلَى وَسُورَ مَهُ وَعَلَيْهِ قَبَا عُمِنُهَا فَقَالَ: خَبَأْتُ لَكَ هَذَا ، قَالَ: فَتَطُورَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: وَضِي مَحْوَمَةُ .

حفرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ف نے کچھ چو نے تقسیم فرمائے اور مخرمہ کو آپ ف نے بکھ خیس میں دیا تو مخرمہ نے باتھ کیا ان کے ساتھ کیا اسلامی کے پاس لے چلو، چنانچہ میں ان کے ساتھ کیا (وہاں پہنچ تو مجھ سے) فرما یا: اندرجا کا اور نی کریم کو بلاک، میں نے آپ کو کبلایا، آپ کا ہر تشریف لائے تو آپ کا کے جم پران میں سے ایک چوخہ تھا تو نی کریم کے نے فرما یا: یہ چوخہ میں نے تمہارے لیے بچاکر کہا کہ خرمہ (اس پر) راضی اور خوش ہے۔

مشکل الفاظ کے معنی: - أقبية: قباء کی جمع ہے: چوخ، جب، ایک دُميلا لبالباس جو کپڑوں کے او پر پہنا جاتا ہے۔ انطلق بنا: جمیں لے چلو۔ عبات لک: میں نے تہارے لیے محفوظ رکھا ہے، بی اکر رکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذی۸۳/۸ فتح الباری ۳۵۲/۱۰

### حضرت مخرمه كوقبادنينه كاوا قعه

اس باب میں حضرت نخر مد بن نوفل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، انہوں نے فتح کمدے موقع پر اسلام قبول کیا تھا اورغز وہ حنین میں شریک ہوئے تھے، رسول اللہ کے نے قبائقسیم فرمائے ، مخر مدکوعا تقسیم کے وقت نہیں دیا، حضرت مخر مدچونکہ نابینا تھے (۱)

اس لیے اپنے بیٹے سے فرما یا کہ ہمیں حضور کے پاس لے چلو، وہاں پنچ تو آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کھرسے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس ان قباؤں میں سے ایک قبائقی، حضور کے نے مخر مدراضی ہے۔ مہارے لیے حفوظ کر کے اور چھپا کر کھی تھی مصور کہتے ہیں کہ میرے والد مخر مدنے اسے لے کوفر ما یا کہ مخر مدراضی ہے۔ مفال : رضی مخر مدراضی ہے۔ فقال : رضی مخر مدر، "قال" کی ضمیر حضور کے کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے چنانچے داوی نے اس کوا فتیار کیا ہے لیکن حافظ فقال : رضی مخر مدر، "قال" کی ضمیر حضور کے کیا میں اور نے میں کو طرف بھی لوٹ سکتی ہے چنانچے داوی نے اس کوا فتیار کیا ہے لیکن حافظ

فقال: رضی مخرمہ،'' قال'' کی ممیر حضور ﷺ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے چنانچے راوی نے اسی کو اختیار کیا ہے میکن حافظ ابن حجر کا خیال بیہ ہے کہ قال کا فاعل مخر مہ ہے یعنی مخر مہ جبہ لے کر کہنے لگے کہ مخر مدراضی ہو گیا۔

فخرج وعلیہ قباء منعا، بعض روایات میں ہے کہ وہ جبریشم کا تھا، لہذااس سے بیمعلوم ہوتاہے کہ آپ شے نے گویاریشم استعال کیا، حالانکہ آپ شے نے ریشم کے استعال ہے منع فرمایاہے؟ اس کے بارے میں دوقول ہیں:

- (۱) اس وقت تک مردول کیلئے ریشم کا استعال حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، اس لیے آپ شکانے اسے استعال فرمایا۔
- (۲) آپ اس جبر کو پہنا ہوائیس تھا بلکہ صرف اپنے ہاتھ پرد کھ کرلائے اور مخر مدے حوالے کردیا۔ حبات لک هذا، یہ آپ کے حسن اخلاق کی علامت ہے کہ آپ اپنے سحابہ کرام کاکس قدر خیال رکھتے تھے۔(۲)

### بابمَاجَاءإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدِهِ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو لیند کرتا ہے کہ بندے پر اس کی قمت کا اثر ویکھا جائے۔ عَنْ عَمْوِ وَبْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ اللهُ یُوجِبَ أَنْ یُوَی أَثَوْ یَعْمَتِهِ عَلَی عَبْدِهِ. حضرت عمروین شعیب اپنے والدسے اوروہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے حَک اللہ تعالی اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ اس کی قمت کا اثر اس کے بندے پردیکھا جائے۔

### اللدى عطأءكرده نعتون كااظهار كباجائ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالی کسی کو دنیاوی فعتیں عطاء فرما تیں، مال ودولت اور رہن سہن کے اعتبار سے

<sup>(</sup>۱) الاصابة ۲۲۲۷، حرف الميم

۲) فتح البارى ۲ ۳۳۲/۱۱ كتاب اللباس، باب القباء و فروج حرير، تحفية الاحوذى ۸۵/۸

خوشحال ہوتواسے چاہیے کہ وہ اپینمل سے اس چیز کا اظہار کرے، اچھالباس پہنے، الل دعیال کو بھی اچھا کھلائے اور پہنائے، یہ سب پچھالٹد کا عظہار جنگا نا پیش نظر نہ ہو، تا کہ معاشرے کے فقراء اور صب پھھالٹد کا عظہار جنگا نا پیش نظر نہ ہو، تا کہ معاشرے کے فقراء اور حاجت مندلوگ اس کی طرف صدقات وزکوۃ وصول کرنے کیلئے رجوع کر سکیں، ایسے بیس نعتوں کا اظہار کو یا شکر ہے اور انہیں چھپا تا لینی اپنے عمل سے انہیں ظاہر نہ کرنا ایک شم کی ناشکری ہے، ای طرح آگر کسی انسان کو اللہ تعالی نے علم نبوت بیس فضل وشرف عطاء فرمایا ہوتو اس پر لازم ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تا کہ توام اس سے استفادہ کر سکیں۔

یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اس حدیث سے بیتھم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تعتوں کا اظہار کیا جائے جبکہ دوسر کی بعض روایات میں بذاؤت یعنی سادگی اختیار کرنے کا تھم اور ترغیب دی گئی ہے جس کا تقاضا بیہ ہے کہ انسان بس سادے انداز سے ہی زندگی گذار ے، بظاہر دونوں روایات میں تعارض لازم آرہا ہے؟

اس کا جواب سے کہ حدیث میں ترک زینت اور سادگی اختیار کرنے کا تھم اس وقت ہے جب انسان میں عمد ولباس وغیرہ کی استطاعت نہ ہو، ان حالات میں اسے اپنے لباس اور دبن میں تکلف نہیں اختیار کرنا چاہئے ، بس مبر واستقامت کے ساتھ سادگی کے ساتھ وزندگی گذار تارہے، لیکن اگر اللہ تعالی نے کسی کواعلی طرز زندگی کی ہمت دی ہو، تو وہ عمد ولباس اور اچھار بن سین اختیار کرسکتا ہے، اس کے باوجود اپنے جسم پراچھالباس وخیرہ کے ذریعہ ان فتوں کا اظہار نہیں کرتا تو بینا پہند یدہ ہے، بیا نتہائی بین اور خست کی علامت ہے، اسے اس انداز سے قناعت کر کے زندگی نہیں گذار فی چاہئے، (۱)

### بابمَاجَاءفِىالُخُفِّالاَّسُودِ

برباب اس حدیث پر شمل ہے جس میں سیاہ موزوں کا ذکر ہے۔

عَنِ بَرَيْدَةَ أَنَّ التَجَاشِيَ أَهْدَى إِلَى النَّبِي ﴿ خُفَيْنِ أَسْوَ دَيْنِ سَا ذَجَيْنِ فَلَبِسَهُ مَا لُمَ تَوْ طَا وَمَسَعَ عَلَيْهِمَا. حضرت بريده سدوايت بكرنجاشى في بى كريم ﴿ كَى خدمت مِيلَ مُودُول كَالِيكَ سَاهِ جَوْرُ الديد كَ طور يربيجا بجس پركوني تعربيس تغاء (ليني ساوے مِنْ ) اورآب ﴿ فَارْتَ فَي طَارت كَى حالت مِيل ) اسے بہنا پھروضوكيا اوران پرس كيا۔

#### سياه موزوں كاذبر

ال مديث سے دوام عابت ہوتے ہيں:

- (۱) سیاه موزول کااستعال درست ہے جن برکوئی نشش ندہو۔
- (۲) طبارت حاصل کر کے موزے پین لیے جائیں پھرجب وضواوٹ جائے اور انسان وضوکرے تواس وقت سے وہ ان

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱ / ۳۵۲، تحفة الاحوذي ۸۳/۸

موزوں پرمسے كرسكتا ہے تيم ہے توايك دن اورايك رات تك اورمسافر كيلئے تين دن اور تين راتوں تك مسح كرنا جائز ہے۔(١)

### باب مَا جَاء فِي النَّهِي عَنْ نَتُفِ الشَّيْبِ

یہ باب سفید بال نو چنے اور اکھاڑنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔

عَنْ عَمْدِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَبِيَ فَ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُو دَالْمُسْلِمِ. حضرت عربن شعيب الني والدساوروه الني وادا سروايت كرت بي كه بي كريم في من سفيد بال نو چن سه منع كيا و وفر ما يا كديم سلمان كا نور ب\_

#### سفيد بالمسلمان كيلئة باعث وقار

اس مدیث سے بی می خابت ہوتا ہے کہ مراور داڑھی میں سے سفید بالوں کو نکا لنا ایک ناپند ید واور کر وہ کل ہے۔
سفید بال مسلمان کیلئے ایک نور اور وقار کا باعث ہوتے ہیں، عمو ما بالوں کی سفید کا بڑھا ہے کی علامت ہوتی ہے، اور
بڑھا ہے میں بیوقار ظاہر ہوتا ہے، مدیث میں ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے سفید بال جعزت ابراہیم علیہ السلام نے ایک
داڑھی میں دیکھے توعرض کیا کہ میرے پروردگار بیکیا ہے؟ جواب آیا کہ: بیوقار ہے، حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ پروردگار
میرے وقار میں اضافہ فرما۔

"وقار" ایک ایداوسف ہے جوانسان کو گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے روکتا ہے، آخرت، نیکی اورتوبر کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس لحاظ سے بدوسف انسان میں اس نورکو پیدا کرتا ہے جو میدان حشر میں ظلمت وتاریکیوں کو چیرتا ہوا آگے آگے چلے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا: یعمی نورهم بین اُیدیهم وبایمانهم ، اس توجیبہ کی روشنی میں کو یااس" نور" سے قیامت کے دن کا نورمراد ہے چنانچا کیک روایت میں اس کی تصریح ہے۔

اوراگر''نور''سے بیمعنی مراو لئے جائیں کہ سفید بالوں کی وجہ سے اس آدمی کا چہرہ نورانی اورخوبصورت ہوجا تا ہے تو یکی درست ہے، اور حقیقت میں تو دونوں با تیں جمع ہوتی ہیں کہ ایسے آدمی کا چہرہ دنیا میں خوشنما بھی ہوجا تا ہے اور آخرت میں بینوراس کیلئے ظلمت و تاریکیوں میں ایک بینار و روثن ثابت ہوگا۔(۲)

اشکال ہوتا ہے کہ جب بالوں کی سفیدی و نیااور آخرت دونوں میں نورانیت کا باعث ہے، تو پھرسفید بالوں پر خضاب کی اجازت نہیں ہونی چاہئے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ خضاب میں اللہ کی خلقت کو تبدیل کر ٹالازم نہیں آتا جبکہ سفید بال نوچنے میں اللہ کی

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٨٤/٨

<sup>(</sup>٢) مرقاة للفاتيح ٢٩ ٧/٨ كتاب اللباس، باب الترجل

مخلیق میں تبدیلی کرٹالازم آتا ہے،اس لیےسفید بالوں کونو چنے سے منع کیا گیا ہے۔(۱)

#### باب مَاجَاءَإِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَن

يرباب اس بيان من ب كدجم فخص في مشوره لياجائ وه امين موتاب-

عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله الله المُستَشَارُ مُؤْتَمَنْ.

سفیان بن عیبند سے روایت ہے کہ عبد الملک بن عیر فر ما یا کرتے: بیشک میں کامل طریقے سے حدیث بیان کرتا ہوں ،اس سے ایک حرف بھی کمنہیں کرتا۔

مشکل الفاظ کے معنی: المسعشار: واقعم جس مشورولیا جائے۔ موقعی: امانتدار۔ فعال حوم: میں کم نہیں کرنا، ناقص اندازے بیان نہیں کرتا۔

### مشوره دينے والے كيلئے حكم

اس مدیث سے بیت کم ثابت ہوتا ہے کہ جس آ دمی سے مشورہ لیاجائے تواسے اس کام کیلئے دہی مشورہ دینا چاہئے جسے وہ امانت و یانت کے لحاظ سے بہتر مجھتا ہو، اسے مجمع مشورہ نہ دینا کو یاامانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے، نیز اسے وہ مشورہ صیغدراز میں رکھنا چاہئے ، دوسروں کے سامنے اس بارے میں گفتگو کرنے سے احتر ازکرنا چاہئے۔ (۲)

### باب مَاجَاء فِي الشَّوْمِ

یہ باب محوست سے متعلق ہے۔

عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَىٰ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ الله على قَالَ: الشُّوْمُ فِي قَالاَلَةِ، فِي الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَن، وَالذَّابَةِ.

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۸۸/۸

<sup>(</sup>٢) تحفة الاحوذي ٨٧٨٨

حضرت سالم اور حمز ہ اپنے والدعبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا بنحوست تین چیز ول میں بے لینی عورت ، گھر اور جانور میں۔

عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ الشُّوُّمُ فِي شَيْءَ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَةِ وَالْمَسْكَنِ.

ني كريم ألى معنقول بكر آپ في في في اين اگركى چيزين توست موتى توعورت، جانوراور كمريس موتى -عَنْ حَكِيمٍ فِنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ فَي يَقُولُ: لاَ شُؤْمَ وَقَلْ يَكُونُ الْيَعْنُ فِي الدَّادِ وَالْمَوْ أَقِوَ الْفَوْسِ. عَيْم بن مَعَاوية فرمات بن كريس نے نبى كريم في كوفرمات موت سنا: محست كى چيزين نبيس موتى اور بهى كمر، عورت اور كھوڑے ميں بركت موتى ہے۔

### کیا گھر، عورت اور گھوڑ ہے میں نحوست ہوسکتی ہے

شوم کے معنی ' محوست' کے ہیں اور اس کی ضد' یمن' ہے جس کے معنی برکت کے ہیں۔ باب کی مذکور ہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر بگھوڑ ہے اور عورت میں محوست ہوتی ہے۔

ان روایات پراشکال ہوتا ہے کہ حضور کی کی ایک دوسری سیجے حدیث میں ہے: لاعدوی ولاطیرۃ کہ بیاری ایک سے دوسرے کو نہیں گئی اور پرندے کے اڑنے میں کوئی بدشکونی نہیں ہے، کو بااس حدیث میں بدشکونی سے نع کیا گیا ہے، عورت، کھراور کھوڑے کے اندر خوست کا بینصور بدفالی اور بدشکونی ہی توہے، اس لیے بظاہر دونوں شم کی روایات میں تعارض ہے۔

شار حین حدیث کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن کی تفصیل بیہ:

- (۱) امام ما لک رحمہ اللہ نے احادیث باب کواپنے ظاہری معنی پرمحمول فرما یا ہے کہ ان چیزوں بعنی گھر بحورت اور گھوڑے سے بدشگونی اور نحوست آتی ہے بسااوقات ان کی وجہ سے ضرر ونقصان اور ہلاکت و بر بادی ہوجاتی ہے، لہذاان تین چیزوں میں نحوست کی احادیث اس عام قانون سے مستثنی ہیں کہ بدھکونی اور بدفالی نہیں ہوتی۔
- (۲) بعض علاء کنز دیک بیر حدیثیں قرآن کریم کی اس آیت "ماأصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب " ہے منسوخ ہیں، جس کے معنی پر ہیں کہ کسی چیز میں کوئی ٹوست اور شوم نہیں، بس جومصیبت وآفت وغیرہ آتی ہے تو وہ سب کچھ اللہ تعالی کے قضاء وقدر کی وجہ ہے۔
- (۳) بعض حفرات نے بیرجواب دیا ہے کہ بید کلام حرف شرط کے ساتھ ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں ان کان الشوم کی تصریح ہے، مطلب بیہ ہے کہ بالفرض اگر کسی چیز میں توست کسی چیز میں ہوسکتی ہے، مطلب بیہ ہے کہ بالفرض اگر کسی چیز میں توست کسی چیز میں ہوتی ہے اس کی تعرف ہے ہیں کہ اگر مندیں ہوتی اس کے اس کی تعرف ہے ہیں کہ اگر میں ہوتی اس کے معنی بیر ہیں کہ اگر خوست اور شوم ثابت نہیں، خوست اور بدشگونی کی کوئی حقیقت اور اس کا ثبوت ہوتا تو ان تین چیز وں میں ہوتا کیکن واقعہ بیہ ہے کہ خوست اور شوم ثابت نہیں،

تا ہم جسے دنیا میں نیک بیوی، اچھی رہائش اور پرسکون سواری مل گئی توبیاس کی سعادت ہے اور جوان میں آ زمائش میں مبتلی ہو گیا تو بیاس کی بذھیبی اور بدیختی کی علامت ہے۔(۱)

(۷) بعض علا فرماتے ہیں کہ شوم کی دو تسمیں ہیں ایک شوم بمعنی نحوست ہے اور دومرا شوم بمعنی عدم موافقت ہے، اس باب کی اصادیث میں شوم سے عدم موافقت کے معنی مراد ہیں، اس صورت میں گھر اصادیث میں شوم سے عدم موافقت کے معنی مراد ہیں، اس صورت میں گھر میں شوم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گھر تنگ ہو، پڑوی اجھے نہ ہوں یا وہاں کی آب وہوا مزاج کے موافق نہ ہو، اس طرح عورت میں شوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولا دنہ ہو، زبان در از ہو، عفت اور پاکدامنی کا خیال ندر کھتی ہوا ور گھوڑ سے ہیں عدم موافقت کے معنی یہ ہیں کہ وہ جہاد میں کا م نہ آئے ، سرکش ہویاس کی قیت برداشت سے باہر ہو۔

لہذااس سے بیتھم ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسامکان ہوجے وہ پندنہ کرتا ہو، تواسے وہ مکان بدل لینا چاہئے،
کسی اور مکان میں فتقل ہوجائے، بیوی الی ہوجس کے ساتھ رہنا اور تعلقات قائم کرنا اسے ناگوار ہوتو اسے طلاق دے کرفارغ کر
دینا چاہئے، الی سواری مثلاً گھوڑا ہوجو اسے اچھانیس لگنا، ناپندہے تواسے فروخت کر کے ایسی سواری خرید لے جواس کیلئے دنیا اور
آخرت دونوں کے اعتبار سے بہتر ہو۔

اس صدیث میں خاص طور پران تین چیز ول کواس لیے ذکر کیا کدان کی مصیبتیں انتہائی سخت بھی ہوتی ہیں اور پریشان کن بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکدان تین چیز ول کے ساتھ انسان کا ہروقت واسطہ پڑتا ہے، تواگر بیر تراج کے موافق نہ ہوں تو جب بھی انہیں دیکھے گااوران سے واسطہ پڑے گا تواسے اذیت اور تکلیف ہوگی، اس وجہ سے خاص طور پران تین چیز ول کاذکر کیا گیا ہے۔ (۲)

#### باب مَاجَاء لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثِ

بيرباب اس بيان مل ہے كدوآ دى تيسر كوچھوژ كرسر گوثى ندكريں۔

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى الْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا . وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ: لاَيَتَنَاجَى الْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزِنْهُ .

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ٣٨٠٨٣ كتاب الطب، باب الطيرة والفال

الم تحفة الاحوذي ٩٠١٨ ، تكملة فتح الملهم ١/٣ ١٣٨ لكو كب الدرى ١٨٣ ٣

# تیسرے کی موجودگی میں دوآ دمیوں کی سرگوشی کا حکم

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ صرف تین آ دمی ہوں تو اس نیسر سے کی موجودگی میں دوآ دمی آئیں میں سرگوثی نہ
کریں کہ اسے اس سے تشویش ہوگی اور سوچ گا کہ شاید میر سے بارے میں کوئی بات ہور ہی ہے، یہی تھم اس وقت بھی ہے جب
ایک سے زیادہ بندے ہوں کیکن چندا فراد یا پوری ایک جماعت ایک شخص کوچھوڑ کر سرگوثی کرنا شروع کردے ، تو یہ بھی شرعاممنوع
ہے لیکن اگر اس تیسر سے شخص سے اجازت حاصل کرلی جائے یا سرگوشی کرنے والوں کے علاوہ ایک سے زیادہ بندے موجود ہوں
تو پھر سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

جہوراال سنت کا فدہب ہے کہ سرگر تی کی ممانعت کا تھم تمام اوقات میں اور سفر حضر سے متعلق ہے، یہ تھم صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں جبکہ بعض حضرات نے اس بارے میں بید دعوی کیا ہے کہ سرگوثی کی ممانعت کا تھم ابتداء اسلام میں تھا تا کہ منافقین کی شرار توں اور ساز شوں سے بچا جا سکے، منافقین اپنی سرگوثی کے ذریعہ سلمانوں کو پریشان کرتے تھے بچر جب اسلام اطراف عالم میں بھیل گیا، اس کی شان و شوکت اور دبد ہے سے امن و سکون کی فضاء قائم ہوگئی، اسلام اور اہل اسلام غالب ہو گئے تو اس وقت سرگوثی کی ممانعت کا تھم منسوخ ہوگیا ہے، لیکن قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی دعوی کی حد تک ہی میں کہ کی دلیل سے اس کی تائید نہیں ہوگا۔ (۱)

#### باب مَاجَاء فِي الْعِدَةِ

#### بیرباب *وعدے سے متعلق ہے۔*

عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيُثُ رَسُولَ الله ﴿ إِنَّهُ أَبْيَصَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي يُشْبِهِهُ وَأَمَرَ لَنَا بِفَلاَقَةَ عَشَرَ قَلُوصًا فَلَمَّنَا فَلَمَ اللهُ عَشَرَ قَلُوصًا فَلَمَّنَا لَهُ عِنْدَرَسُولِ اللهُ عَشَرَ قَلُو مَنْ كَانَتُ لَهُ عِنْدَرَسُولِ اللهُ عِنْدَ فَلُهُ عِنْدُ وَلَهُ فَأَمْرَ لَنَا بِهَا.

حضرت ابوجیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے کودیکھا کہ آپ سفید مائل سرخ یعنی گورے ہے اور بڑھا پا آنے لگا تھا، اور حسن بن علی (شکل وصورت میں ) آپ کے مشابہ سے، اور آپ کے نہارے لیے تیرہ نوجوان اوٹٹیوں کا تھم دیا تھا، ہم انہیں لینے کیلئے گئے تو آپ کے کا وفات کی خبر ہم تک پہنے گئی ، توہمیں ان لوگوں نے ان میں سے پچھ بھی نددیا، پھر جب ابو بکر نے خلافت سنجالی توفر مایا: اگر کسی کا نبی کریم کے ساتھ کوئی وعدہ تھا

<sup>(</sup>۱) تحمّة الاحوذى ۹۳/۸ فتح البارى ۹۸/۱۱ كتاب الاستئذان, باب اذا كانو اأكثر من ثلاثة, تكملة فتح الملهم ۲۸۹/۳ كتاب السلام, باب تحريم مناجاة الاثنين.

تو وہ آئے، چنانچہ میں کھڑا ہوا اور آپ ، کے وعدے سے متعلق بتایا، تو انہوں نے ہمیں وہ اونٹنیاں دینے کا تھم دیدیا۔

مشکل الفاظ کے معنی: \_ أبيض بمرخ اكل سفير، كورا \_قدشاب: آپ كابر حايا ظاہر بوكيا تفا \_ يشبهه جسن بن على آپ كابر حال الفاظ كے مثاب متح شكل وصورت ميں \_قلو صا: ( قاف پرزبر كے ساتھ) جوان اؤٹن \_

# حضور السلط کے وعدہ کا صدیق اکبر کی طرف سے پورا کرنے کا تھم

نی کریم کے بطورانعام کے معزرت ابو جحیفہ اوران کے خاندان کو تیرہ جوان اونٹنیال دینے کا تھم فرما یا تھا، جب سے لوگ اس مامور کے یاس گئے تا کہ اس سے وہ وصول کریں تواتے میں نی کریم کے کا دورخلانت آیا تو پھر انہوں نے ان کو اونٹنیال نہیں دیں، جب صدیق اکبر کا دورخلانت آیا تو پھر انہوں نے اونٹنیال دینے کا تھم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا کس سے کوئی وعدہ نبھانا چاہئے

وکان الحن بن علی یشهد، حفرت جس نی کریم کی کے نصف اعلی یعنی سرسے سینے تک شکل میں مشابہ ہے ، اور حفرت حسین بن علی سینے سے پنچ جسم کے ساتھ مشابہ ہتھے۔(۱)

#### باب مَا جَاء فِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

يهاب "ميرے ال باپ آپ پرقربان مول" كہنے كے بيان ميں ہے۔

عَنْ عَلِيّ قَالَ: مَاسَمِعْتُ النِّبِيّ ﴿ جَمَعَ أَبُولِهِ لاُّحَدِ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ.

حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھی کوسعد بن وقاص کے علاوہ کی کیلئے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ (آپ کے نے اسے فرمایا ہو) میرے مال باپتم پر قربان ہوں۔

عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَتَّبِ يَقُولُ: قَالَ عَلِيْ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ آَبَاهُ وَأَمَّهُ لاَّ حَدِ إِلاَ لِسَعِد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُد: ازم فِدَ اكَ أَبِي وَأَتِي . وَقَالَ لَهُ: ازم أَيُهَا الْفُلاَمُ الْحَزَ وَز .

حفرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت علی نفر مایا: رسول اللہ اللہ اللہ وقاص کے علاوہ کی کواس طرح نہیں کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جنگ احد کے موقع پر آپ اللہ نف نفر مایا: تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اور ان سے فرمایا: اے طاقتورنو جوان تیراندازی کرو۔

مشکل الفاظ کے معنی: ارم: تیرماره، تیراندازی کرو- حزور: (حاءاورزاء پرزبراورواو پرتشدید کے ساتھ) طاقتورنو جوان، بهادر

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۹۳/۸

# "ميرے مال باپتم پرقربان ہول" كہنے كاتكم

جہوراس روایت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ کسی کی تعظیم اوراعلی کارکردگی کی بنیاد پراسے نیوں کہا جائے کہ
''میرے ماں باپ تم پرقر بان ہوں'' تو بیجا نزہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ اللہ فیانے خطرات صحابہ میں
سے دوآ دمیوں کے لئے یہ جملہ استعال فرما یا ہے ایک غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کیلئے اور دوسراغزوہ خدت ت
دن حضرت زبیر بن العوام کیلئے، روایت باب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فیانے نے یہ جملہ صرف حضرت سعد کیلئے کہا
ہے، بظاہر دونوں باتوں میں تعارض ہے؟ شار حین نے اس کے دوجواب دیے ہیں:

- (۱) واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے بیہ بات اپنے علم اور ساع کے مطابق کبی ہے ورند حضور اللہ نے حضرت زبیر بن عوام کیلئے مجمی بیہ جملہ استعمال فرمایا ہے۔
- (۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت علی کی مرادیہ ہو کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم شک نے یہ جملہ صرف حضرت سعد بن الی وقاص کے لیے استعال فرمایا ہے، کسی اور صحابی کیلئے ارشاد نہیں فرمایا۔اس جواب کے لحاظ سے دونوں صدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔(۱)

#### باب مَاجَاء فِي يَا بُنَيَّ

ي بابكى كۇ اے مير عين كركار نے كے جوازيس ہے۔ عَن أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى لَهُ: يَائِمَتِيَ.

حفرت انس کہتے ہیں کدرسول اللہ ان مجھے 'اے میرے بیٹے'' کہ کرمخاطب کیاہے۔

# كسى كوشفقتاً بييا كهر يكارنے كاحكم

اں مدیث سے معلوم ہوا کہ اگرانسان اپنے نبی بیٹے کے علاوہ کسی چھوٹے کو بیٹا کہ کر پکار ہے تو بیرجائز ہے، کیونکہ یہ پکار نامحض محبت اور شفقت کے اظہار کیلئے ہے، ایسے ہی اپنے ہم عمرانسان کو بھائی کہ کر پکارنا بھی جائز ہے۔لہذا ہروہ لفظ جوعرف میں دوسروں کیلئے استعال کیا جائے اوراس میں کسی تشم کی تو جین وتحقیراور نفت کا پہلونہ ہوتو اس طرح کے الفاظ سے ایک دوسرے کو خطاب کیا جاسکتا ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۹۲/۸

<sup>(</sup>r) تحفة الاحوذي ٩٤٨٨

### باب مَاجَاء فِي تَغجِيلِ اسْمِ الْمَوْلُودِ

یہ باب نومولود کا نام جلدی رکھنے کے بیان میں ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَطْعِ الأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ.

حضرت عمر بن شعیب این والدسے اور وہ این داداعبدالله بن عمر و بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله فلا نے پیدائش کے ساتویں دن نومولود کا نام رکھنے، اس کی تکلیف کودور کرنے یعنی اس کے بال مونڈ منے اور عقیقہ کرنے کا عکم دیا۔

### نومولودکا نام جلدی رکھناسنت ہے

ال حديث من ني كريم في نے نومولود بي سے متعلق اس كير پرستول كيلي تين مم بيان فرمائي إلى:

- (۱) بچکانام پیدائش کے ساتویں دن رکھا جائے، پیدائش والے دن اوراس سے اگلے دن نام رکھنے کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے، ان تمام روایات سے ریحم ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر ہو سکے بچکانام رکھنے میں جلدی کرنی چاہیے۔
  - (٢) عجے تکلیف ده چرکوبناد یاجائے،اس اوی سے کیامرادے،اس بارے میں جارقول ہیں:
- ☆ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ اذی سے وہ بال مراد ہیں جو ولا دت کے وقت بچے کے سرپر ہوتے ہیں،مطلب ہے ہے کہ ساتویں دن بچے کے سرکے بال بھی صاف کر دینے چاہئیں۔
- ہے بعض معزات کے نزدیک''اذی سے ہروہ چیز مراد ہے جس سے پنچ کواذیت اور تکلیف ہو،خواہ وہ ولا دت کے وقت کے مرکے بال ہوں یااس کے علاوہ جسم پراورکوئی گندگی ہو۔(۱)
- \(
  \frac{1}{2} \)
  \(
  \fra
  - 🖈 بعض نے "اوی" سے ختنہ مرادلیا ہے ، معنی یہ ہے کہ عقیقہ کے ساتھ ہی نیچے کا ختنہ بھی کردیا جائے۔(۲)
- (٣) پيدائش كے مناتويں دن بيچ كاعقيقه كرناسنت ہے،اس سے بيچ كے مرت كليفيں اور معينتيں دور ہوتى ہيں،ساتويں

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ٩٨٨٨ ، فتح الباري ٤٣٤/٩

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى ٢ : ٨٤: ٢ كتاب العقيقة "باب ماجاء اماطة الاذى عن الصبي في العقيقة"

دن نہ ہو سکتو چود ہویں یا اکیسویں دن کا کیا ظاکر کے عقیقہ کیا جائے اس کے بعد بھی ساتویں دن کا حساب کر کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے عقیقہ کیا جاسکتا ہے، البتہ بالغ ہونے کے بعد بھر عقیقہ کیا تھا میں اور مرااس کی طرف سے عقیقہ نہیں کرسکتا، بال اگر خود اپنی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتواس کی مخواتش ہے، کیونکہ نبی کریم مان تقلیل سے منقول ہے کہ آپ مان تقلیل نے نبی بننے کے بعد خود اپنا عقیقہ کرنا چاہتے ہے۔ ایکن اس سے بعض علما ہے نبی بالغ ہونے کے بعد خود اپنا عقیقہ کرنے کے جواز پراستدلال کیا ہے۔ (۱)

#### باب مَاجَاء مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الأَسْمَاء

بدباب ان نامول كے بارے ميں بحن كاركھنا مستحب بوتا ہے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: أَحَبُ الأَسْمَاء إِلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدُ اللهُ وَعَبْدُ الرّحَمَنِ.

حفرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے ارشا دفر مایا: الله تعالی کے ہال تمام ناموں میں سب سے پندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحن ہیں۔

### اللدكے ہال سب سے پسند يده نام

اس حدیث میں عبداللہ اور عبدالرحن کا ذکر ہے، اور قرطبی فرماتے ہیں کہ انہی کے تھم میں عبدالرحیم ،عبدالملک اور عبدالصمد بھی ہیں۔

الله تعالى كے نزديك بياساء كيول محبوب بي؟اس كى دود جميس بيان كي كئ بين:

(۱) ان میں لفظ ' وعبد' ہے جوعبدیت اور بندگی ہے معنی میں ہے، اور مقام عبدیت انسان کیلے سب سے افضل مقام ہے، کہ بدایک بندہ ہے اور اس کا ایک معبود ہے جس کی اس نے بندگی اور عبادت کرنی ہے، اور لفظ عبد کی اضافت اللہ کی طرف ہے، جس سے بیمطلب لکاتا ہے کہ بیاللہ، دمن ، صد ..... کا بندہ ہے، اس ترکیب کی وجہ سے اسے بیفضیلت حاصل ہوگئ۔

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى ۲ ۸۸/۲ كتاب العقيقة ، باب اماطة الاذى ، فتح البارى ۲/۲/۹ كشف البارى كتاب الاطعمة (ص: ۲۰۲)

۲۰ تكملة فتح الملهم ۲۰۲۳ كتاب الآداب باب النهي عن التكني ... تحفة الاحوذي ۱۰۰/۸

### بابمايكزفينالأسماء

بيرباب ان احاديث كے بارے يلى ہے جن بل ناپنديده ناموں كاذكرہے۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُعَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَ الْأَنْهَ مَنْ أَنْ يُسَفَى دَافِعُ وَ بَرْ كَهُ وَيَسَادَ۔ حضرت عمر كہتے ہیں كدرسول اللہ ف نے ارشاد فرما يا: میں (تم لوگول كو) نہا يت تا كيد كے ساتھ دافع ، بركت اور بيار جسے نام ركھنے ہے منع كرتا ہوں۔

عَنْ سَمْرَةَ بَنْ جَنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ: لاَئْسَمٍ غُلاَمَكَ رَبَاحُ وَلاَ أَفْلَحُ وَلاَ يَسَازُ وَلاَ تَجِيخٍ ، يَقَالُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقَالُ: لاَ .

حضرت سمره بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فی نے ارشاد فرمایا: تم اینے بچے گانام رہاح ، اللّٰح ، بیار اور مج ندر کھو، اس لیے کہ بھی ہو چھا جائے گا کہ وہ یہاں ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ بنیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَيَيْلُغُهِ النَّبِيّ عَلَى اللَّهُ قَالَ: أَخْتَعُ اسْمِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِهَامَةِ رَجُلْ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاكِ. قَالَ سَفْيَانُ: شَاهَانُ شَاهُ, وَ أَخْتَعُ يَعْنِي: أَلْبَحَ.

حضرت الوہريره اس مديث كوحضور على تك بنجاتے ہيں يعنى مرفوعانقل كرتے ہيں كدرسول الله على في فرمايا: قيامت كدن الله كنزد يكسب سے فيح آدمى و فيحض ہوگا جس كانام ملك الاملاك ہوگا، سفيان راوى كہتے ہيں: لينى شہنشا واور " أختع" كمعنى " الجنى فيح ترين كے ہيں۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ الأنهين: من ضرور بعضر ورمنع كرتا مول \_ بسمى: (صيغة جمول) نام ركها جائ \_ رافع: رفعت و مشكل الفاظ كم معنى: \_ الأنهين: من ضرور بعضر ورمنع كرتا مول \_ بسمى: (ميغة جمول) نام ركها جائ و الدروكامياب مونا و ولان و كذا في الدروكامياب مونا و المناب و كامياب و كام

#### چندناپسنديده نام

طرح کا جواب دینا براہے، اور بدشگونی بھی ہے، مذکورہ دیگراساء کو بھی ای پرقیاس کیا جاسکتا ہے، تاہم دوبا تیں ذہن میں رہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ بینام رکھنے کی ممانعت مکرہ وقتح کی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ کراہت تنزیبی لینی ناپسندیدہ ہے، لبذا اگر کسی کا اس طرح کا نام رکھایا جائے تو یہ جائز ہے حرام نہیں، چنا نچہ حدیث تیجے ہے ثابت ہے کہ نبی کریم بھی کے ایک غلام کا نام ' رباح'' تھا اور آپ کے آزاد کردہ غلام کا نام یسارتھا، آپ کے ان اساء کو برقر اررکھا، اگریہ نام رکھنے حرام ہوتے تو بھی بھی آپ انہیں برقر ارزد رکھے، بدل دیتے ، ایسے ہی عبداللہ بن عمر نے اپنے آزاد کردہ کا نام ' نافع'' رکھا، جو بہت بڑے محدث تھے۔

(۲) ممانعت یعنی کراہت کا بی تھم صرف انہی اساء کے ساتھ فاص نہیں جن کا ذکر فاص طور پرا حادیث میں آپ گیا ہے بلکہ اس تھم میں ہردہ نام شامل ہے جو ان اساء کے معنی میں ہو، یعنی جس کا ترجمہ ایسا ہو کہ اس شخص کی عدم موجودگی میں جب نفی کا جواب دیا جائے وہ اس کے معنی کے اعتبار سے درست نہ ہو، جو اب دینا برا ہوا درنیک فالی کے خلاف ہو۔

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصے نے ارادہ کیا کہ یعلی، برکہ، اللّٰح، بیاراور نافع وغیرہ نام رکھنے سے منع کردیں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ آپ ہے اس سے خاموش رہے، آپ فی وفات ہوگئ اور منع نہیں فرمایا، جبکہ حدیث باب یعنی سمرہ بن جندب کی روایت میں ممانعت کا ذکر ہے، بظاہر دونوں احادیث میں تعارض ہے؟

علاء کرام نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حدیث جابر میں آپ نے ارادہ فرمایا کہ بیاراورافلح وغیرہ نام رکھنے کورام قرار دیں لیکن پھر آپ نے امت پر شفقت کی وجہ سے ایسانہیں کیا کہ اس میں ابتلاء عام ہے، اور ممانعت میں لوگوں کو شدید تکلیف اور حرج ہوگا، لوگ عموما ایکھے اور برے نام رکھنے میں تغریق اور اجتاز نہیں کرتے ، اور حدیث سمرہ بن جندب میں نبی سے نبی سنزیبی مراو ہے، اس لیے جمہور فرماتے ہیں کہ اس قسم کے نام رکھنا جائز تو ہیں تا ہم پسندیدہ نہیں۔ (۱)

# شهنشاه..... ذليل ترين نام رلقب

الله تعالی کن ویک سب سے ناپندید و اور ذکیل ترین نام یالقب شہنشاہ ہے، جس شخص کا بینام ہوگا وہ بھی الله کی نظر میں انتہائی ناپندید و اور ذکیل ہوتا ہے، کیونکہ یے صفت اللہ جل جلالہ کی ہے وہ تمام باوشاہوں کا باوشاہ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔
سفیان بن عیدنہ نے '' ملک الا ملاک'' کی تغییر' شاہان شاہ'' (جس کوآسانی کیلئے شہنشاہ بھی پڑھتے اور بولتے ہیں) سے کی ہے، چونکہ عجمیوں میں اور خاص کر فاری ہولئے والوں میں اس نام کا رواج تھا، اس لیے سفیان بن عیدنہ نے اس کی تغییر کر کے بتلا کی ہے، چونکہ عجمیوں میں اور خاص کر فاری ہولئے والوں میں اس نام کا رواج تھا، اس لیے سفیان بن عیدنہ نے اس کی تغییر کر کے بتلا دیا کہ ممانعت کا ایک مرف عربی زبان کے ساتھ بی حاص نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی اس مفہوم کا نام رکھا جائے گاتو وہ بھی اس مفہوم کا نام رکھا جائے گاتو وہ بھی اس مفت میں داخل ہے۔

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ١٣٨٣ ٢ كتاب الآداب باب كراهية التسمية ، تحفة الاحوذي ١٠١/٨

شہنشاہ کی طرح ہروہ اسم بھی ممنوع ہے جواس کے معنی میں ہوجیسے خالق انخلق، اعلم الحا کمین، سلطان السلاطین اور امیر الامراء اور بعض حضرات کے نزدیک ایسے نام رکھنا بھی ممانعت میں داخل ہے جواللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں جیسے رحمن، قدوس اور جبار، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے میں جوعبدالرحمن کورحمن اور عبدالقدوس کوقدوس اور عبدالحبار کو جبار کہ کرپکارا جاتا ہے، شرعا اس طرح نام کوکاٹ کرپکارنا جائز نہیں ہے۔ (۱)

بعض نے ''قاضی القصناۃ'' کوممنوع قرار دیا ہے، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ پیلفظ امام ابو پوسف کے زمانے سے رائج ہے، اور کسی نے اس پر تنقید نہیں کی ،اس لیے پیلفظ استعال کیا جاسکتا ہے۔

"" شابان شاه " بیتر کیب مقلونی ہے، اصل میں شاه شابان ہے، حافظ ابن ججراوردوسرے شار حین فرماتے ہیں کہ مجمی زبان میں مضاف الیہ مقدم ہوتا ہے۔ (۲) لیکن بیہ بات علی الاطلاق درست نہیں ، کیونکہ اردوا در بندی دغیرہ میں تو مضاف الیہ مضاف پر مقدم ہوتا ہے لیکن فاری زبان میں عربی کی طرح مضاف ہی مقدم ہوتا ہے، چنانچے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اور ان کی اتباع میں حضرت فیخ الحد یث مولانا محمد زکر یار حمہ اللہ نے اس ترکیب کو "مقلوب" ہی قرار دیا ہے۔ (۱۷)

# باب مَاجَاء فِي تَغْيِيرِ الأَسْمَاء

یہ باب ناموں کو تبدیل کرنے کے بیان میں ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ أَسْمَ عَاصِيَةً وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةُ.

حعنرت عبدالله بنعمرے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عنہ عاصیہ 'کانام بدل دیااوراس سے فرمایا کہ جم جمیلہ ہو۔ عَن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ کَانَ يُفَتِّرُ الإمنهَ الْقَبِيعَ

حعرت عائشے سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علی برے تام بدل و یا کرتے ہے۔

# برے نام تبدیل کرنے کا حکم

نی کریم کے برے نام مثلا عاصیہ یا ایسے نام جن سے انسان کے تزکید دتقوی کا اظہار ہوتا تو اس کو تبدیل فرمادیتے تھے مثلا برہ نام تھا، اس برل کرزینب رکھ دیا، اس طرح ایک کثیر تعداد کے آپ کے نام تبدیل کئے۔ اس بارے میں جتنی احادیث منقول ہیں، ان سے ناموں سے متعلق تین با تیں ٹابت ہوتی ہیں کہ جن ناموں میں ان

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ١٤/٨ كتاب الاداب، باب تحريم التسمى بملك الأملاك، تحفة الاحوذي ١٠٢/٨ فتح الباري ١٠١/١٠

<sup>(</sup>r) فتح البارى ۲۲۱/۱۰

<sup>(</sup>۲) لامع الدراری ۲۲/۱۹

میں سے کوئی بات یائی جائے تو پھروہ نام رکھنامناسب نہیں۔

(۱) ایسانام رکھنامناسبنہیں جس کے معنی فتیج اور برے ہوں جیسے عاصیہ (نافر مان) اس کے معنی میں قباحت ہے کہ مسلمان کی بیشان نہیں کہ وہ اللہ کا نافر مان ہو۔

(٢) ايسےاساوجن ميں بدشگونی کاموقع ملتا ہوجيسےافلح، بيار دغيرہ۔

(٣) وہ نام جس سے انسان کے تزکیہ وتقوی اور اس کی پاکدائن اور پاکبازی کا اظہار ہوتا ہو چیے" برہ "کراس کے معنی ہیں "نیک و پارسا" بینام رکھنا بھی مناسب نہیں کراس سے انسان کے پارسااور نیک ہونے کے معنی ظاہر ہوتے ہیں(۱)

### بعض نامول میں معنی کا لحاظ ہوتا ہے

علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناموں میں لغوی معنیٰ کا اعتبار ہوتا ہے یانہیں؟ یا بیہ کہ صرف اس نام سے صرف اس مخص کی ذات ہی مراد ہوتی ہے جس کا وہ نام ہو؟ اس لحاظ سے ناموں کی دوشمیں ہیں:

ا۔ ایس میں مام ایسے ہوئے ہیں کہ ان سے اصلاتواس انسان کی ذات مراد ہوتی ہے، تا ہم لغوی معنی کی طرف اس میں بہر حال
اشارہ ہوتا ہے، ای وجہ ہے'' ملک الا ملاک' یعنی شہنشاہ کو ذلیل ترین تام کہا ہے، اگر لغوی معنی کی طرف اس میں اشارہ نہ ہوتا تو
ائے ' دلیل ترین' نام نہ کہا جاتا ، یا جیسے آلی ، نیمار ، آئی وغیرہ ہیں یا برہ اور عاصیہ ہیں کہ ان کی جگہ آپ نے زینب اور جمیلہ نام رکھا،
اس وجہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کے ایجھے نام رکھا کروکہ نام کا کی درجہ میں اس انسان کی ذات پراٹر پڑتا ہے۔
اس وجہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کے ایجھے نام رکھا کروکہ نام کا کی درجہ میں اس انسان کی ذات ہی مراد ہوتی ہے، ان میں لغوی معنی کی طرف کی قسم کا اشارہ نہیں پایا جاتا ، جیسے یوسف ، ابراہیم کہ ان سے صرف ذات ہی مراد ہوتی ہے ، یا جیسے الوعمیر ایک کنیت ہے ، اس میں کی لغوی معنی پر کو یا یہ ''باب المر اتب المی انسی '' کے قبیل سے ہے لینی ایک چیز کے اندر مختلف مراتب اور درجات ہو سکتے ہیں ایسے بی ناموں کا معاملہ ہے کہ بعض ناموں میں ان کے لغوی معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض میں ٹیس ہوتا ہے اور بعض میں ٹیس ہوتی کے بعض ناموں میں ان کے لغوی معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض میں ٹیس ہوتا ہے اور بعض میں ٹیس ہوتی کے بعض ناموں میں ان کے لغوی معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض میں ٹیس ہوتا ہے اور بعض میں ہوتا ہے اور

# باب مّا جَاء فِي أَسْمَاء النَّبِيِّ

یہ باب نی کریم اللہ کے ناموں کے بیان میں ہے

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِنَّ لِي أَسْمَاءاً: أَنَا مُحَمَّذُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي اللهِ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم ٢١٣/٣ كتاب الآداب، باب استُحباب تغيير الاسم القبيح، تخفة الاحوذي ١٠٣/٨

<sup>(</sup>۲) فيض البارى ۲۰۱/۳۰

حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے ارشاد فرمایا: بیشک میرے بہت سے نام ہیں، ہیں محد ہوں اور میں احمد ( بھی) ہوں، میں ماتی یعنی مثانے والا ہوں کہ اللہ تعالی میرے سبب تفرکومٹاتے ہیں، میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا ( یعنی میں میدان حشر میں سب سے پہلے آؤں گا، اور لوگ میرے بیجے ہوں کے ) اور میں عاقب یعنی سب کے آخر میں آنے والا ہوں کہ اس کے بعد کوئی نی ٹیس ہے۔

### حضور الم الله ك چند مخصوص نام

یوں تو نبی کریم کے اساء مبادک بہت ہیں کیکن اس حدیث میں آپ کے صرف پانچ ایسے اساء کا ذکر ہے، جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، آپ سے پہلے ان سے کسی کا نام نہیں رکھا گیا اور پہلی امتوں میں آپ کے بینام معروف ومشہور بھی تھے، ان خصوصیتوں کی وجہ سے یہاں پر آپ کے صرف پانچ ناموں کوئی ذکر کیا گیا ہے، جن کی تفصیل بیہے:

ا۔ عجر، یہآپ کامشہورترین نام ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا مکرر ذکرہے، اس کے معنیٰ ہیں: وہ ذات جس کی بار بار
تعریف کی جائے، یا وہ خض جس میں تمام قابل تعریف خصلتیں جمع ہوں، آپ سے پہلے کمی خض کا نام محر نہیں رکھا گیا، البتہ حافظ
این جرر حمد اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم کے گئر ریف آوری سے پہلے جب لوگوں کواپنے علاء اور کا ہنوں کے ذریعہ یہ چا کہ
ایک آخری نبی آنے والا ہے، جس کا نام محر ہوگا تو بچھلوگوں نے اپنے نومولود بچوں کا نام بھی محمد رکھنا شروع کردیا، جن کی تعدادزیادہ
سے ذیادہ پندرہ تک تھی، تاہم اس سے اس نام کی خصوصیت پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔

۲۔ احمد: اس کے معنی بیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ تحریف کرنے والا، نی کریم کے کو قیامت کے دن مقام محمود میں پھھالیے کلمات القاء کئے جائیں گے ہوگی، آپ تمام انبیاء میں سب کلمات القاء کئے جائیں گی ہوگی، آپ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں، اس وجہ ہے آپ کو سورة الحمد یعنی سورہ فاتحہ، لواء الجمد یعنی قیامت کے دن حمد وثنا کا حجند ااور ''مقام محمود'' عطا کیا گیا ہے، اس نام کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے معزت عیلی طید السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نی ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، ان تمام خصوصیات کی وجہ ہے آپ کا نام ''احمد'' رکھا گیا۔

س۔ الماحی (مثانے والا) کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالی کفرکومٹائیں ہے، اس کفر کے مثانے سے کیام او ہے؟ اس بارے میں شار صین کے درج ذیل اقوال ہیں:

- 🖈 حرمین شریفین اور پورے جزیر ہ عرب سے تفر کومٹانا مراد ہے۔
- 🖈 اس سے دلاکل کے اعتبار سے اسلام کا غلبہ اور شان و شوکت مراد ہے۔
- ا جو محض اسلام قبول کر لے گا تو اس کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دینے جا کیں گے، اور جو آپ کی اتباع اور جی ایس کے اور جو آپ کی اتباع اور جی کر سے گا تو آپ کی برکت سے اس کے گناہوں کومٹادیا جائے گا یعنی معاف کر دیا جائے گا۔

سم۔ الحاشر (جمع کرنے والا) کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور کے کوجمع کریں گے یعنی آپ کو اٹھا کیں گے اور پھر دوسر سے لوگ آپ کے چیچے ہوں گے، کو یالوگوں کے حشر کا سبب حضور کے کا حشر ہوگا۔ ۵۔ العاقب: سب کے آخر میں آنیوالا کہ آپ کے بعد کوئی نئیس آئے گا، آپ کے خاتم الا نبیاء ہیں۔(۱)

# باب مَا جَاء فِي كَرَ اهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِي اللهِ وَكُنْيَتِهِ

بيباب اس بيان مل بكركس كے لئے نى كريم اللہ كانام اورآپ كى كنيت ايك ساتھ جح كرنانا پنديده بـ عن أَبِي هُو بَي ا

حفرت ابوہریرہ عصروایت ہے کہ بی کریم اللہ نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کو کی شخص آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرے اور کنیت کو جمع کرے اور کا بنانام یوں رکھے' وحمد ابوالقاسم''۔

عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِلْهِ: إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِي فَلاَتَكْتَنُو ابِي.

حضرت جابرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جبتم میرے نام سے اپنا نام رکھوتو مجرمیری کنیت سے این کنیت ندر کھو۔

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَلِدَلِي بَعْدَكَ، أَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَأُكَنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَتُ رُخْصَةً لِيْ.

حفزت علی بن ابی طالب نے عرض کیا یارسول اللہ: جھے بتادیجے آگرآپ کے بعد میرے ہال کوئی بیٹا ہوتو کیا ہیں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہواور اس کی کنیت آپ کی کنیت سے رکھ سکتا ہوں؟ آپ شک نے فرمایا: جی ہاں (رکھ سکتے ہیں) حضرت علی فرماتے ہیں کہ بیمیرے لئے رخصت اور اجازت تھی۔

رُوِى عَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا فِي السُّوقِ، يُنَادِى: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكُ، فَقَالَ النِّبِيُ ﴿ لَا تَكْتَنُو الكُنْيَتِي.

نی کریم شک سے منقول ہے کہ آپ شک نے بازار میں ایک آدمی کوسٹا کہ اس نے یا ابا القاسم کھہ کرایک دوسر سے آدمی کو بلایا تو نبی کریم شکہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ، اس نے کہا: حضور میں نے آپ کونبیں بلایا ، حضور شک نے فرمایا: میری کنیت سے اپنی کنیت ندر کھا کرو۔

<sup>(</sup>١) فتح البارى ٢٨٨/١ كتاب المناقب، باب ماجاء في أسهاء رسول الله 震力 تحفة الاحوذي ١٠٣/٨

# ابوالقاسم كنيت ركضخ كاحكم

آپ اللہ کا نام اور ابوالقاسم کنیت رکھنے کا کیا تھم ہے، اس بارے میں روایات مختلف ہیں، اس لیے اس مسئلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، جنہیں امام نو وی رحمہ اللہ نے ذکر کمیا ہے، ان کی تفصیل ہے ہے:

ا۔ امام شافعی اور اہل ظاہر کے نزدیک' ابوالقاسم' کنیت رکھنا مطلقاً ممنوع ہے خواہ اس کا نام محمد ہویا احمد یا ان میں سے کوئی مجمد ہو، دہ اس مان میں اس کے نہیں جس میں نہی کریم میں نے ابوالقاسم کنیت رکھنے ہے نے فرمایا ہے۔ مجمع نہ مان کا میں میں نہیں کریم میں ہے۔

۲- ابن جریرکا فد جب سیدے که ابوالقاسم " کنیت رکھنا مروه تنزیری اور خلاف ادب ہے ، حرام نہیں۔

۳۔ جہورعلاء کا مسلک یہ ہے کہ ابوالقاسم کنیت رکھنے کی ممانعت نی کریم کے انے کے ساتھ خاص بھی، کیونکہ اس وقت التباس کا اندیشہ ہوتا تھا جیسا کہ اس بی حدیث میں ہے کہ ایک فخض نے یا اباالقاسم کہ کرکسی اور کو بلا یا ایکن جب حضور ف نے اس کی آواز کی تو آپ اس کی آواز کی تو آپ اس کی آواز کی تو آپ کوئیس بلار ہا، تب حضور ف نے فر مایا کہ میری کئیت ہے۔ ایک کنیت ندر کھا کرو،

اس سے معلوم ہوا کر ممانعت کی وجہ ' التہاں' تھا، اور اب جب آپ دنیا سے تشریف سے گئے تو التہاں کا کوئی خطر ونہیں رہا، اس لئے یہ کنیت رکھی جا سکتی ہے، اس کی واضح دلیل اس باب میں فہ کور حضرت علی کی روایت ہے جس میں انہوں نے بوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوجائے تو کیا میں اس کا نام جمر اور ابوالقاسم کنیت رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: جی بال رکھ سکتے ہیں۔ (۱)

جود عفرات اس کنیت رکھنے کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں بیاضا فہ ہے۔'' وھی لک خاصة دون الناس'' کربیا جازت صرف معفرت علی کے لئے ہے عام لوگوں کے لئے نہیں۔امام طحادی فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے بیاضا فہ ثابت نہیں واس لئے ان معفرات کا اس جملے سے کنیت ندر کھنے پراستدلال کرنا درست نہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح لللهم ٢٠٥/٣ كم كتاب الاداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، فتح الباري ١٠١٠ و ٢٥، تحفة الاحوذي ١٠٥٨ ١

ا شرح معانى الاثار ٢٣٣٣/٢ كتاب الكراهة ، باب التكنى بأبى القاسم

### باب مَاجَاء إِنَّ مِنَ الشِّغرِ حِكْمَةً

يرباباس بيان مس ب كبعض اشعار حكمت يرهممل موت بي

عَنْ عَبْدِ اللهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللهُ: إِنَّ مِنَ الشِّهُ وَحِكْمَةً.

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله الله فی نے ارشاد فرمایا: بیشک بعض اشعار حکمت پرمشمل موتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكُمًا حَصْرَت عِبِدَ اللهِ عَلَى الشَّعَار مِن حَكَمَا مَعْرِت عِبِدَ اللهِ عَلَى المُعَارِض حَكَمَت موتى ہے۔

# بعض اشعار حكمت يرمشمل موتے ہيں

مذکورہ احادیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اشعار میں وعظ وقعیحت، حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے واقعات، مثالیں اورتشیبہات ہوتی ہیں کہان میں غور وفکر کرنے سے بسااوقات انسان بہت پھیءبرتیں اورسبق سیکے لیتا ہے۔ حکما: (حایر چیش اور کاف کے سکون کے ساتھ) حکمت۔(۱)

### بابمَاجَاءفِي إِنْشَادِالشِّغْرِ

یہ باب بلندآ وازے شعر پڑھنے کے (تھم کے )بیان میں ہے

عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﴿ يَصَنَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ، يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا، يَفَاحِرَ عَنْ رَسُولِ الله ﴿ فَالَ: يَنَافِحُ عَنْ رَسُولِ الله ﴿ وَيَقُولُ رَسُولُ الله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَفَاحِرُ أَوْلِنَا فِحْ عَنْ رَسُولِ الله ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے حضرت حسان کے لئے معجد نبوی ہیں منبرر کھنے کا حکم دیتے ،جس پروہ کھٹرے ہوتے اور کفار کے مقال بلید کی برتری ٹابت کرتے ، (راوی کھٹرے ہوتے اور کفار کے مقال بلید کھٹرے ہوتے اور کفار کے مقال بلید کھٹرے ہیں) یا حضرت عائشہ نے یوں فرمایا: وہ حضور کے کا طرف سے (کفار کے خالف اشعار اور جوکا اپنے اشعار کے ذریعہ کے ذریعہ ) دفاع کرتے ، اور رسول اللہ کے فرماتے : بیشک اللہ جل جلالہ حسان بن ٹابت کی جرئیل ایٹن کے ذریعہ مدد ونصرت کرتے رہتے ہیں یا

یون فرمایا کہ: جب تک وہ آب ، کی طرف سے دفاع اور مقابلہ کرنے میں مشخول رہے ہیں۔

عَنْ أَنْسِ أَنَّ النّبِيَ ﴿ اللّهِ وَعَلَمْ كُمَة فِي حَمْرَ قِ الْقَصَاء وَعَبْدُ الله الله الله الله الله عَنْ مَقِيلِهِ وَيَذْهِلُ الْعَوْمَ نَصْرِ اللّهُ عَلَى تَنْزِيلِهِ صَرْبًا يَزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيَذْهِلُ الْعَوْمَ نَصْرِ اللّهُ عَلَى تَنْزِيلِهِ صَرْبًا يَزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيَذْهِلُ الْعَوْمَ لَكُولِيلٍ عَنْ عَلِيمَهُ فَقَالَ لَهُ النّهَ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ وَقَالَ لَهُ النّهِ عَنْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَي حَرْمِ اللهَ تَقُولُ الشّعَرُ ؟ فَقَالَ لَهُ النّهِ عَلَى عَنْ وَيَعْفَى عَنْ وَيَا عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى عَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

حضرے انس فرماتے ہیں کہ نی کریم میں عمرہ کی قضا کرنے کے لئے مکہ عرصی دافل ہوئے، تو عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ کے کآئے بیاشعار پڑھنے جارہے تھے: اے کفار کی اولاد: آپ کا کا استہ قالی کردو، آج ان کی آخر پرہم تنہیں ماردیں کے ایک مارجود ماغ کو اس کی جگہ سے ہلا کرر کھ دے گی، اور دوست کو اس کے دوست سے فافل کردے گی، حضرت عمر نے ان سے فرمایا: اے ابن رواحہ: رسول اللہ کے سامنے اور حرم میں تم شعر پڑھ ما فافل کردے گی، حضرت عمر نے ان سے فرمایا: عمر! اسے چھوڑدو، کیونکہ بیا شعار کا فروں کے ت میں تیر چینکنے سے میں دیا دو جارا انداز ہوتے ہیں۔

ایک اور صدیث میں منقول ہے کہ نی کریم کی عمرہ کی قضا ادا کرنے کے لئے مکہ کرمہ میں داخل ہوئے تو کعب بن کے مالک آپ کے آگے سے، بیرطاللہ بن رواحہ غزوہ موجد کا لگ آپ کے آگے سے، بیرطد بین رواحہ غزوہ موجد کے موقع پر شہید ہوگئے سے، اور عمرہ قضا اس کے بعد ہوا۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النّبِي ﴿ لَهُ يَتَمَثّلُ بِشَىٰ عِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَعَمَقُلُ بِشِعْرِ ابْنِ زَوَاحَةَ وَيَتَمَقُّلُ وَيَقُولُ: وَيَأْتِيكُ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمَ تُزَوِدٍ.

معظرت عائشرض الله عنها فرماتى بيل كدان سن بي جها كميا كدكيا رسول الله به كمي كوئى شعرمثال اورنموند كطور برياحة سنة ؟ معزت عائش في كريم الله النه المان رواحد كاشعر يراها كرتے سنة ، چناني آپ فرمات: ويا تيك بالا خبار من لم تزوو (تمهار به باس وه لوگ فهر بي لا ميل كرجن كوتم في زادراه فرا بهم نهيل كيابوگا) - عن أبي هر بُرة وقعن النّبي في قال: أشغو كلمة و تكفّه بها الغرب: كلمة فبيد: ألا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلااللهُ بَاطِلْ. معزت الوجريرة من روايت به كدنى كريم في في فرمايا: سب ساعده اوراجها شعر جوكس عرب شاعر في كها حضرت الوجريرة من موادراجها شعر جوكس عرب شاعر في كها به وه لهيد شاعر كايد ول بها والله في ما فلا الله باطل (جان لوكه الله كعلاوه برچيز باطل يعنى فنا بهوف والى بها عن جابو بن مسمئوة قال: جَالَسْتُ النّبي في النّبي في أَكُفَوْ مِن مِائَة مَوْ في فَكانَ أَصْحَابُهُ يَسَاهَ لَهُ وَ الشِّغوَ

YOY

وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءَمِنُ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَسَاكِتْ فَرُبَّمَاتَبَسَّمَ مَعَهُمْ.

حفزت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ سوسے زیادہ بار بیٹھا، چنانچہ حفزات محابدایک دوسرے کواشعار سناتے اور زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کرتے تھے، آپ کے خاموش رہتے، ہاں بھی بھی ان کے ساتھ مسکرادہتے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ انشاد الشعو: بلند آواز سے شعر پر هنا۔ بصع لحسان: حمان بن ثابت کے لئے منبرر کھنے کا تھم ویتے۔ یفاخو: اشعار کے ذریعہ کفار کے مقابلہ میں نمی کریم کی برتری ثابت کرتے، اظہار نخر کرتے، فخریدا شعار کہتے۔ ینافع: اشعار کے ذریعہ آپ کی کا دفاع کرتے۔ مایفا حو وینافع: اس میں 'ما' ماوام کے معنی ہے لینی جب تک وہ اشعار کے ذریعہ آپ کی برتری ثابت کرتے رہتے یا آپ کا دفاع کرتے رہتے۔ خلوا: فالی چھوڑ دو۔ علی تنزیله: آپ کی کہ آنے پر سے مامة کی جمع ہو، دماغ، کھو پڑی عن مقیله: اس کی جگہ سے۔ یذھل: فافل کر دے گا۔ فلھی اُسوع: یہ اشعار کہتر رہم ایس من المشعو: آپ کی مثال اور نمونہ کے طور پر زیادہ جلدی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نصح النبل: تیر کے چینئے سے ۔ یہ مثل بھی من المشعو: آپ کی مثال اور نمونہ کے طور پر کہی شعر چین کرتے؟ من لم تزود: وہ خص جن کوآپ نے تو شرقر اہم نہیں کیا ہوگا۔ اُشعر کلمہ: سب سے عمدہ اور اچھا شعر۔ باطل: فنا ہونے والی ہے۔ یہنا شدون المشعو: صحابہ کرام ایک دوسرے کو شعر سناتے۔ یہذا کرون اُشیاء من اُمر المجاهلية: جا المیت کی یادیں دوبارہ تازہ کرتے۔

# اشعار كهنياور يزهن كاحكم

اس باب کی احادیث سے بیتم ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شعر جو حکمت وموعظت، علم ومعرفت، دین اسلام کے وفاع اور مسلمان مجاہدین کو جوش دلا نے اور جانثاری پرآ مادہ کرنے پر مشتمل ہو، اسے کہنا اور سننا جائز ہے، چنا نچہ نبی کریم ہے مسلمان شعراء اور کافر شاعروں کے حکمت پر مشتمل اشعار کو بھی بھار پڑھتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے کہ ان سے دلوں کو تازگی اور امنگوں کو جلالتی ہے۔ ان احادیث بین تمین شعراء کا ذکر ہے حضرت حسان بن ثابت ، حضرت عبد اللہ بن رواحہ اور حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہم۔

### حضرت حسان بن ثابت رسول الله ﷺ كے شاعر

''حسان بن ثابت بن منذرانصاری رسول الله الله کشاعر سے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعدا پی شاعرانه صلاحیت نبی کریم کی کی تعریف اوراسلام کے دفاع پرصرف کی۔ ابومبیدۃ کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت کودیگر تمام شعراء پر تین وجہ سے فعنیلت حاصل ہے، زمانہ جا ہلیت میں انصار کے شاعر سے، ورزمانہ اسلام میں بورے یمن کے شاعر سے اورزمانہ اسلام میں بورے یمن کے شاعر سے اورزمانہ اسلام میں بورے یمن کے شاعر سے ۔

حدیث باب میں ہے کہ نبی کریم بی بسا اوقات حضرت حسان کے لئے مسجد نبوی میں با قاعدہ منبرر کھواتے، جس پروہ کھڑے ہوکراشعار پڑھا کرتے ہے، بیاشعار سول اللہ کی کی طرف سے دفاع اور کفار کے مقابلے میں آپ کی برتری کو ثابت کرنے کے امور پرمشمل ہوا کرتے ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرما یا کہ جب تک وہ ان میں مشغول رہے جی اس وقت تک اللہ تعالیٰ جرائیل امین کے ذریعہ ان کی مدکرتے رہتے جی کہ ان کے ذبن میں اجھے مضافین اور خوبصورت کلام کا القاء ہوتار ہتا ہے۔ جمہور کے نزدیک ان کی ایک سوہیں سال عرضی، ساٹھ سال زمانہ جاہلیت میں اور ساٹھ سال ہی اسلام میں مخدارے ہیں۔ (۱)

### حضرت عبراللدبن رواحه

حضرت عبداللدین رواحه قبیله فزرج کے مشہور شاعر تھے، یدان محابہ میں سے ہیں جولیلہ عقبہ میں شریک تھے، غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ غزوہ موند میں شہید ہو گئے۔

کفار ومشرکین کی جویش فی البدیها شعار کتے تھے، بار ہاانہوں نے اس تشم کے اشعار کیے ہیں، حدیث میں ہے کہ عمرة القصنا کے موقع پر رسول اللہ کے آگے چل رہے تھے اور ساتھ ہی ذکورہ اشعار پڑھ رہے تھے، خلوانی الکفار .....، حضرت عمر فاروق کہنے گئے کہ اے ابن رواحہ، رسول اللہ کے کسامنے اور حرم میں تم شعر پڑھ رہے ہو؟ تو آپ کے نے فر ما یا کہ اسے چھوڑ دو، شعر کہنے دو، کیونکہ بیا شعار کفار پر تیر سے کہیں ذیارہ سخت گراں گذرتے ہیں۔ (۲)

وهذاأصح عندبعض أهل الحديث لان عبدالله بنرواحة قتل يوم موته...

حافظ ابن جمر رحما الله فرماتے این که بدامام ترفری رحمه الله سے مهوہ وا بے کوئکه عمرة القعنا وغرد و موتد سے پہلے واقع ہوا ب اس موقع پر حضرت عبدالله بن رواحہ موجود سے، بدنی تعدہ کے ہجری ش پیش آیا جبکہ غرد و موتد کے لئے آپ ف نے جمادی الله والله مح مصر سریدرواند فرمایا ہے، اس لئے امام ترفری رحمہ اللہ کا بیکہنا کہ غرد و موتد پہلے اور عمر و قضا بحد میں پیش آیا ہے، درست نہیں ہے۔ (۲)

حصرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ بسااوقات مثال اورنمونہ کے طور پرکوئی شعر پیش فرمایا کرتے ہتے،اور فرماتی ہیں کہابن رواحہ کے اس شعر کو پڑھتے ہتے:

وَيَاتِيْكَ بِالْآخْبَارِ مَنْ لَم ثُرُوِّدٍ

مَتْبُدِى لَكَ الْآيَامَ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

<sup>(</sup>۱) الاصابة في تمييز الصحابة ٥٥/٢ حرف الحاء

<sup>(</sup>٢) الاصابة ٤٣/٢ عرف العين

<sup>(</sup>٣) فتح البارى ٢٣٨/٤ كتاب للغازى, باب عمرة القضاء الكوكب الدرى ٣٣٠ ١٣٣ كفة الاحوذى ١١٣/٨

عنقریب ایام تنهارے سامنے ایسی چیز کوظا ہر کردیں مے جس سے تو جاہل تھا۔اور تنہارے پاس وہ چیزیں خبریں لائیں گی جن کوتم نے تو شرنہیں فراہم کیا ہوگا،

اس میں من کم تزود ہے' ایام' مراد ہیں کہانسان دن اور زمانے سے بہت کچھ بی اور تجربے سیکھتا ہے۔ بیذ ان میں رہے کہ اس حدیث میں حضرت عاکشہ نے جواس شعری نسبت عبداللہ بن رواحہ کی طرف کی ہے بیجاز آہے، ورند در حقیقت بیشعر طرفہ بن عبد بکری کا ہے چنانچے منداحمہ میں حضرت عاکشہ نے خود تصریح فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام طرفہ کے اس شعر: ویا تیک بالا خیار ۔۔۔۔۔کو پڑھاکرتے تھے۔(۱)

### مشهورشاعرلبيدبن ربيعه

لبید بن ربید بن ما لک عامری رضی الله عنه عربی زبان کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے زمانہ اسلام اور جاہلیت دونوں کو پایا، ان کی کنیت ابو تشکل ہے، انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، ایک سوئیس، ایک سوٹیس اور ایک سوچالیس کی مختلف روایات ہیں، انہوں نے امتی طویل عمری کی شکایت اپنے ایک مشہور شعر میں یوں کی ہے:

وَلَقَدُ سَتَمِنتُ مِنَ الحِيَاةِ وَ طُولِهَا وَ سَوَالُ هَذَا النَّاسِ: كَيْفَ لَبِيدُ تَرْجَمَةَ فَدَا كَتْم مِن الحَيَاةِ وَ طُولِهَا وَ سَوَالُ هَذَا النَّاسِ: كَيْفَ لَبِيدُ تَرْجَمَةَ فَدَا كُتُم مِن طُولِ بِلَ الرَّوْكُولِ كَاسُوالِ سِيا كَاچِكا بول كَه البيدِ كَا حالت كِيسَ ہِم؟

اسلام قبول كرنے كے بعد انہول نے شعر گوئى جھوڑ دى تقى، حضرت عمرضى الله عند نے زمانہ اسلام مِن شعر كَيْمُ الله عند نے زمانہ اسلام مِن شعر كَيْمُ الله ل كے طور پرعطاكر دى ہيں، اس لئے معتقد مركبنى ضرورت نہيں۔

اب جھے شعر كينى ضرورت نہيں۔

کہاجا تا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا ہے اور وہ یہ ہے: منا عَاتَبَ المَّذِءُ الْکُرِیْمُ کَنَفْسِهِ وَالمَّذِءُ یَضْلِحُهُ الجلینسُ الصَّالِحُ ترجمہ: شریف شخص کواس کی اہنی ذات سے زیادہ کوئی ملامت نہیں کرتا اور چرخص کی اصلاح اس کانیک اور اچھا دوست کرتا ہے۔ یار شعر کہا:

اَلْحمندُ لِللهِ إِذْ لَمْ يَأْتِنِي أَجَلِى حَتَى كَسَانِي مِنَ الْإِسْلَامِ سِزِبَالًا تَرْجَه: ثمَامِ تَعْلِيْ الْخَلِيْ الْحَيْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلْ

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١١٣٨٨

...

إِذَا المَوْءُ أَسْرَى لَيلَةً ظُنَّ أَنَّهُ، قَصْى عَمَلًا وَالمَوْءُ مَا عَاشَ أَمِلُ جِبَّ وَيَعَلَى عَمَلًا وَالمَاءِ مَالَاءَ مَالَاءَ مَالَاءَ مَالِكَ مِرْضَ بِورى زندگى اميدول جب وَى الكِرات كاسفر طي كرليتا جه وي يجعف لكتا به كراس نے اپنا كام مثالياء مالانكر برخض بورى زندگى اميدول ميں بوتا ہے۔

\_٣

حَبَائِلُهُ مَبِثُوثَةٌ بِسَبِيلِهِ وَ يَفْلَى إِذَا مَا أَخْطَأَتُهُ الْحَبَائِلُ سَبِيلِهِ وَ يَفْلَى إِذَا مَا أَخْطَأَتُهُ الْحَبَائِلُ اللهِ مَبْولَ وَ فَا اور اس كَى اميدول كَ جال راسته مِن برطرف منتشر اور تعليه بوئ بين، جب اسے وہ اہداف حاصل نہ بول تو فنا اور ہلاكت كا هكار بوجا تا ہے۔

\_~

فَقُوْلَالَهُ وَإِنْ كَانَ يَقَسِّمُ أَمْرَهُ لَكُا يَعِظْكَ الذَّهْرُ؟ أَمَّكَ هَابِلُ آپان سے كہديں اگرچاس نے اپناكام تشيم كردكھا ہے كہ تيرى مال محروم ہو، كميا تونے زمانے سے اب تك عبرت مل نہيں كى۔

۸

فَإِنْ أَنْتَ لَمِ تُصَدِّقِكَ نَفْسُكَ فَانْتَسِب لَعَلَّكَ تَهْدِيْكَ الْقُرُوْنَ الْاَوَاثِلُ اگرتیری دات تیری تعدیق ندکرے تو پھرتوا بنانسب بیان کر، شایدکہ پچھلوگ تجھکوئی راستہ بتادیں۔

¥

وَ كُلُّ امْرِيْ يَوْمَا سَيَعْلَمْ سَعْيَةً إِذَا كَشَفَتْ عِنْدَ الْإِلَٰهِ المَحَاصِلُ اور بِرُفْض كَ مِحْت اور برفض كى محنت عقريب اس ون ظاہر ہوجائے كى جب اللہ كے سائے اس كے كے كے تنائج سائے آئي گے۔ لبيد نے يقميد واسلام تبول كرنے سے پہلے ذمانہ جا بليت مِس كِها تعا۔ (۱)

### دورجاہلیت کے اشعار کا تذکرہ

حضرت جابرین سمره فرماتے ہیں کہ یس سوے زیادہ مرتبہ نی کریم بھی کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اس نشست میں مجمی

<sup>(</sup>۱) الشعروالشعراء لابن قتيبة (ص:۱۲۳) تكملة فتح الملهم ٣٢٣/٣ كتاب الشعر, باب الشعر

کھار صحابہ کرام ایک دوسرے کوا شعار سناتے اور زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کرتے ، کوئی کہتا کہ زمانہ جاہلیت میں میرے بت نے سب سے زیادہ نفع مجھے دیا ہے، دوسروں نے پوچھا: وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میں نے وہ بت ' صیس' ( کھجور، پنیریا ستو اور کھی سے ملاکر بنایا ہوا کھا تا) سے بنایا تھا، پھر جب قحط کا زمانہ آیا تو اسے روز انہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے کھا تارہا، ایک اور شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دولومڑ میرے بت کے او پرچڑھ کر پیشاب کررہے ہیں، میں نے دل میں کہا کہ یہ کیسا خداہے کہ جس پر دولومڑ پیشاب کررہے ہیں، وہیں، میں خداس سے جھے اس بت سے نفرت ہوگی اور میں نی کریم کھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام تجول کرلیا۔

بیسارا کچھ نی کریم کی بھی میں رہے ہوتے اور بھی بھار سحابہ کود کھے کرمسکرادیتے ،اس نے بیسم معلوم ہوا کہ بھی انسان پرانی باتیں بطور عبرت کے ذکر کرنے تو اس کی مخوائش ہے ، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جس میں اگر امیر کے سامنے لوگ اپنی گذشتہ باتیں کرنے لگیس تو امیر ان کے ساتھ وہ وہاتیں میں سکتا ہے۔(۱)

# بابمَاجَاءلأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُأَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرْ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

حضرت سعد بن الی وقاص کی بہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لیماس کے لئے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ اسے شعروں سے بھرے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَفَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انتہاد فرمایا: تم میں سے کسی کا اپنے پیٹ کوالی پیپ سے محر لینا کہ جواس کے پیٹ کو اسے شعروں سے بھر لے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: قیح: پیپ جوف: پیٹ ان بمعنلی: کدوہ بھر لے بیدید: (یا پرزبراورداء کے نیچزیر)وہ پیپ جواس کے پیٹ کوٹراب کردے، بیوس نے کہا: وہ بیپ بیدی کوٹراب کردے، بیوس نے کہا: وہ بیاری جو کھیچ سے کوٹراب کردے، بیوس نے کہا: وہ بیاری جو کھیچ سے میں جو ف "کی طرف لوٹ دہی ہے۔ بیاری جو کھیچ سے میں جو ف "کی طرف لوٹ دہی ہے۔

ہروفت شعروشاعری میں مصروف رہنے اور برے اشعار کی مذمت نکورواحادیث میں نبی کریم شک نے برے اشعار کی مند ہیں ارشاد فرمائی کدا گرکسی کے پید میں ایسی پیدا ہو جائے، جواس کے پید کو تراب کردے بیاس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ برے اشعار سے لبریز ہو، کیونکہ پیپ کا فساد صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے، جبکہ برے اشعار اس کی دین آزندگی کو تباہ کردیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہوجائے گ، اس لئے برے اشعار کی زیادہ ذمت کی گئے ہے۔

جوف احدكم من دواحمال بين:

ا۔ ال سے پیدمراد ہے۔

۲۔ بعض کے نزدیک اس سے 'دل' مراد ہے کہ اس تک جب پیپ کے اثرات پہو پیچے ہیں تو انسان کی ہلا کت اور موت آ جاتی ہے۔

خيرلهمنانيمتلئ شعرا

ال دشمر ' ك كس م كاشعار مراوي ؟ ال كي بار ي بي شار مين حديث ك بين قول إلى:

ا۔ بعض کے زدیک اس سے ان اشعار کی خدمت بیان کی تئے ہے جو نی کریم شک کی جواور خدمت پر مشتل موں ، العیاذ باللہ۔

۲۔ اس مدیث کے ذریعہ الیمی شاعری کی ندمت بیان کی عمیٰ ہے، جوانسان کوفرائنس وواجبات کی اوا پیگی سے غافل کر در در

دے، شاعری کامشغلہ اس کے اوپر ایساغالب ہوجائے کہ اسے تلاوت قرآن علم وین اور ذکر الی سے روکدے، اس استغراق کی وجہ سے جودہ شعر کہتے ہی اجھمعتی اور مضمون پر مشمل ہو۔

س۔ یہاں ان اشعار کی خمت بیان کرنامقصود ہے جوفش و بے حیائی، کفرونس ، کس معین عورت کی مدح وثناء، جموث اور کسی کی تعریف اور کسی کی تعریف اور کسی کے تعریب سنا اور سنانا جائز نہیں۔

لیکن اگرشعر کینے میں شرقی حدود کی رعایت کی گئی ہولیعنی بہت زیادہ اس کا مشغلہ نہ رکھا جائے ، اس میں کسی کی جواور برائی نہ ہو، کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی نہ ہو، اس میں جموٹ اور خلاف شرع تشبیبات نہ ہوں ، کسی معین عورت کاذکر نہ ہو، شعر میں ان امور کی رعایت رکھی گئی ہوتو وہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے ، بلکہ ابن عبد البرنے اس کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے۔ لہذا اگر شعر کے اندراللہ تعالی یا اس کے دسول کی تعظیم کاذکر ہو، اللہ کی قدرت ووحدا نیت ، اس کی طاعت اور دنیا کی حقارت بیان کی گئی ہو، یا وہ مجاہدین کو حوصلہ اور جمت دلانے کے مفہوم پر مشتمل ہوتو ایسا شعر شرعاً قابل تعربیف ہے ، اسے کہنا ، سنتا اور دوسروں کے ساسنے اسے پڑھنا جائز ہے۔

اس پردئیل میج مسلم کی روایت ہے کہ جس معزت بھر ید بن سوید تعنی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نی کریم کے بیجے سوار تھا، آپ ف نے فرمایا: ہم ہیں امید بن الی صلت کے پکھا شعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا: بی ہاں، آپ نے فرمایا: سناہے، میں نے دوسرا شعرستایا، اس طرح میں نے سوشعر آپ کے کوستا ڈالے۔(۱)

 <sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ۱۳۸۸۸ ، فتح البارى ۱ ، ۲۷۳۷ ، تكملة فتح لللهم ۲۷۲ ، ۲۳۱ ، ۳۳ كتاب الشعر

### باب مَاجَاء فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

### یہ باب فصاحت اور بیان سے متعلق ہے

مشكل الفاظ كمعنى: \_بيغض: مبغوض اور تا پندكرتا ب\_يتخلل بلسانه: اپنى زبان كولپيث لپيث كرباتس كرتا ب، يتن مند پهاژ بهاژ كرباتس كرتا ب\_البليغ: اپنے كلام و بيان ميں زياده فصاحت و بلاغت كامظام ره كرنے والا \_ يتخلل البقرة: جس طرح كا ينى زبان سے لپيث كرجلدى جلدى اپنے چارے كو كھاتى ب

# زبان درازى ايك ناپىندىدەمل

ا پنیبات دوسرول کے سامنے المجھے انداز سے پیش کرنا تا کہ بات اچھی طرح واضح ہوجائے، پیشر عامطلوب اور پسندیدہ ہے، بلا وجہ ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا استعال اور خوب مبالغہ آ رائی کرنا بید درست نہیں ہے، بیطرز عمل عوماً نام ونمود، ریا کاری اور اپنی بڑائی جتانے کے لئے ہوتا ہے، اپنی زبان کو بھاڑ بھاڑ کرتکلف اور تصنع کے ساتھ بڑی زبان درازی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے جیسے گائے اپنی زبان کولپیٹ کراپنا چارہ جلدی سے کھاتی ہے، ایسے شکلم کواللہ تعالی ناپند فرماتے ہیں۔

حدیث میں تشہید کے طور پر صرف گائے کا ذکر کیا ، کیونکہ دوسرے جانو راپنے وائتوں کے ذریعہ کھاتے ہیں ، جبکہ گائے اپنی زبان کولپیٹ کر چارہ کھاتی ہے ، اس تشہید سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح گائے اپنے چارے میں اجتھاور برے میں کوئی فرق نہیں کرتی بلکہ جو پچھاس کے سامنے ہو، اسے وہ جلدی سے کھالیتی ہے ، ای طرح زبان دراز فخص اپنے مخصوص مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہرا نداز اور ہرقتم کی خوشا مہ پر بنی کلام کرتا ہے ، تا کہ وہ اپنے مشن میں کا میاب ہوجائے اور تجربہ یہ ہے کہ ایسا بندہ زبان کی بہت ی بے اعتدالیوں میں مبتلی ہوجاتا ہے ، اس لئے اپنی بات دوسروں سے اچھے انداز سے ضرور ک جائے ، اور بغیر کمی تکلف کے اگر اس میں فصاحت و بلاغت کا استعمال ہوجائے تو یہ بھی فی موم نہیں ، اور نہ بی اس وعید میں واضل ہے ، ایکن اپنی تحریر و بیان اور کلام میں ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت سے گریز کیا جائے کہ بینا پندیدہ ہے ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥١/٨ قديمي، الكوكب الدري ٣٣٣/٣

#### باب

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَمِّرُوا الآنِيَةُ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الآَبُوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ زَبَمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَخْلَ الْبَيْتِ.

حطرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا: برتوں کو ڈھانپ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، دروازے بند کرلواور چراغ بجمادو، کیونکہ اکثر چو ہائی کو کینئے کر (ادھرادھر) لے جاتا ہے، پھروہ پورے اہل خانہ کو جلاد تی ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى : حمر وابتم دُحان دو،ان كاو پردُهكن ركهدو انية: إناء كى جمّ ہے: برتن أو كنو ابتم باندهدو، بندكردو أسقية: سقاء كى جمع ہے: مشكيز ، أجيفو ابتم بندكردو فو بسقة: فاسقة كى تفير ہے، چوبا،اورنس كمعنى ہوتے بين مدے تجاوزكرنا" چوبالمجى چونكدا بنے تل سے نكل كرلوگوں كى طرف آ جاتا ہے اور پھر أنيس مختف طريقوں سے نقصان پيوني تاہے،اس لئے اسے بھى فويسفة كہتے ہيں ۔ جزت: تينج كرلے جاتا ہے ۔ فعيله: بنق أحرفت: وه بنى جلاد بنى ہے۔

### رئن سبن سے متعلق چندا واب

اس مديث يس ني كريم كان في ربن من سعتعلق چنداموراورا داب ذكرفر مائ بين:

ا۔ برتوں کو ڈھانپ کررکھا کریں، انہیں ڈھانپے بغیرر کھنا درست نہیں۔ کیونکہ ایسے برتن میں بہت ی بلائیں اور بیاریال اتر آتی ہیں۔

۲۔ مشکیزے، گھڑےاور پانی کی ہوتلوں کے ذھکن بند کرے رکھا کریں کہاں طرح کرنے سے موذی کیڑوں کے شرسے انسان محقوظ رہتا ہے، کیونکہ اگریہ برتن نظے ہوئے توان میں کوئی کیڑا جاسکتا ہے اورانسان لاعلی میں اس پانی کو بسااوقات پی جاتا ہے، وود یکھتانہیں کہاس کے اندر کیا کچھ ہے، اس لئے برتنوں کوڈھانپ کرر کھنے کامعمول بنانا چاہیے۔

س۔ اپنے محراور آفس کے دروازے رات کے دقت اہتمام سے بند کر لئے جائیں۔

۔ ۱۰ ۔ رات سوتے وقت اپنے چراغ کو بجھا دیا کریں، کیونکہ بسا اوقات چوہا اس بتی کو پھنچ کر ادھر ادھر لے جاتا ہے، جس سے دوسری چیز دن کوآگ کی لائٹوں کا ہے کہ رات کے وقت، انہیں بند کر دوسری چیز دن کوآگ کی لائٹوں کا ہے کہ رات کے وقت، انہیں بند کر دیا جائے البتہ ایک یا دولانٹین اگر ضرورت ہوں تو انہیں جلانے ہیں کوئی حرج نہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٥٣/٨

#### باب

عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ أَنَّ وَسُولَ الله عِنْهُ قَالَ: إِذَا صَافَوْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَوْصِ، وَإِذَا سَافَوْتُمْ فِي الْسَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا يَقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُوْقُ الدَّوَاتِ وَمَأْوَى الْهَوَامَ بِاللَّيْلِ.

مشکل الفاظ کے معنی : \_ حصب: (فاء کے پنچ زیراورصاد کے سکون کساتھ) سبزے اور چارہ کی کثرت وفراوانی۔ حظها: ان کا حصد سنة: (سین پرزبر کے ساتھ) خشک سالی، قط نقیها: (نون کے پنچ زیراور قاف کے سکون کے ساتھ) ان کا کووالینی طاقت باقی ہو عرصند بتم رات کے آخری صے بی آرام کے لئے اتر و، پڑاؤڈ الر بادر و ابھا بتم اس سواری کے ذریعہ سنر ممل کرنے کی جلدی جلدی کوشش کرو حطر ق: (طااور را پر پیش کے ساتھ) طریق کی جمع ہے: رائے ماوی بھکاند۔ هوام: (میم پرتشدید کے ساتھ) طریق کی جمع ہے: رائے ماوی بھکاند۔

# سفرسے متعلق چندآ داب

اس مديث يس ني كريم كالم في في سفر معلق تين آواب ذكر فرمائ إلى:

ا۔ سبزے اور چارے کی کثرت اور فراوانی ہوتو دوران سفر سواری کے جانو رکو وتقہ وقفہ سے چارہ کھانے کا موقع دیا جائے کہاس سے اس شرس مزید قوت اور ہوشیاری پیدا ہوگی۔

۲۔ جب خدانخواست خشک سالی اور قط کا زمانہ ہو، رائے میں چارہ وغیرہ کوئی خاص نہ ہوتو پھر جلدی ہے اس کے ذریعہ اپنا سفر پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک کداس کی ہذیوں میں گورااور طاقت ہو، ایسے میں سفر میں تا خیر کی وجہ سے اس کی ہمت جواب دے گئتو پھر سفر کی تخییل مشکل ہو تکتی ہے۔

آجکل عموماً گاڑیوں کے ذریعہ سنر ہوتا ہے تواس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس میں پانی، پٹرول، ڈیزل،
سای بی اور جو چیزیں گاڑی سے متعلق ضروری ہوں، ان تمام امور کا ہروقت خیال رکھا جائے تا کہ بعد میں وشواری پیش ندآئے۔
سا۔ رات کے آخری جے میں اگر کھلی فضا میں کسی جگہ آ رام کے لئے تھم یں تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جس سے مجل طریقے سے آرام ہوسکے اور زہر میلے جانوروں سے بھی بچا جاسکے، اس کے لئے راستے اور گذرگاہ کا انتخاب ندکیا جائے کہ ان جگہوں

میں عمو مارات کے وقت حشرات الارض آ جاتے ہیں ، جوکسی انسان کو نکلیف پہونیا سکتے ہیں۔

ا سے بی اگر کسی ہوٹل اور سرائے میں قیام کرنا چاہیں تو بیدد کھ لیس کہ کوئی ہوٹل آ رام کے لحاظ سے بہتر ہے، اس کے افراجات بھی تامل برداشت ہوں اور شرقی لحاظ سے اس میں تفہر نے میں کوئی قباحت بھی ندہو، جب ان تمام امور کے لحاظ سے آلی ہوجائے تو پھر اس ہوٹل وغیرہ میں قیام کیا جاسکتا ہے۔(۱)

#### ہاب

عَنْ جَابِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَى أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ، لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ.

حفرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم ، فی نے الی جہت پرسونے سے منع فرمایا جس کے گردایی دیوار (یا جنگلہ) نہ ہوجو گرنے سے مانع ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهُ قَالَ: كَانَ رَمُولُ اللَّهُ ﴿ يُتَخَوَّ لُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فی دن کے اوقات میں مناسب موقع تلاش کر کے وعظ و اللہ عصدت کے درید اللہ میں مناسب موقع تلاش کرتے منظ و اللہ علیہ کہ کہ اللہ علیہ کیا کرتے ہے ) ہم پر الکی میں کہ اللہ کے اندیش ہے۔ الکی ہم کہ الکی ہم کہ الکی ہم کے اندیش ہے۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: \_ سطح: جیت \_ نیس بمحجود علیه: جس کے آس پاس کوئی دیوار، جنگداوررکاوٹ نہ بنائی گئ ہو کہ جس سے انسان گرنے سے فی سکے یعنعو لنا بالموعظة: مناسب موقع تلاش کر کے دعظ وضیحت کے ذریعہ آپ علیہ السلام ہاری دیکھ بھال اور ذہنی تربیت کیا کرتے تھے۔ معافة الساحة: اکتاب کے خوف اوراندیشہ ہے۔

# كس شم كى جهت پرآرام كياجائ

باب کی پہلی صدیث میں نی کریم و نے اس جیت پر سونے سے نع فر مایا کہ جس کے اطراف میں کوئی دیوار، جنگلہ اور رکا وٹ ندہ کہ کہ اس سے انسان نیند کی حالت میں خفلت رکا وٹ ندہ کہ کہ اس سے انسان نیند کی حالت میں خفلت کی وجہ سے گرسکتا ہو، لہذا الی جگہ پرنیس سونا چاہیے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ١٥١/٨

الاحوذي ١٥٣/٨

# وعظ ونصيحت ميس مياندروي كأحكم

باب کی دوسری حدیث سے دعظ وقعیت میں میاندروی اور اعتدال کا تھم ثابت ہوتا ہے، نی کریم میں محابہ کرام کو مجمانے اور وعظ وقعیت کرنے سے کہ جس میں ان میں نشاط ہو جداور اہتمام ہوتا، ہروقت وعظ ندفر ماتے سے کہ جس میں ان میں نشاط ہوتا، ہروقت وعظ ندفر ماتے سے کہ اس سے انسانی طبیعت میں اکتاب اور بوقعت پیدا ہوجاتی ہیدا ہوجاتی ہے، جس سے اس نشست کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔

اس وجد سے علاء کرام نے لکھا ہے کہ جو تحض وعظ وقعیحت کرتا ہو، اس کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے بھی بمعار مناسب موقع و کی کروعظ کرے، ہرونت نہ کرتے کہ اس طرح اس بات کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے، اور لوگ اس سے اکتانے لگتے ہیں، یوں اس بات کا اثر ختم ہوجاتا ہے۔

لیکن بیز بن میں رہے کہ بیتھم صرف وعظ وقعیت سے متعلق ہے بعلیم وقعلم بینی پڑھانے اور پڑھنے کے بارے میں مہروف رہنا

مہیں ہے، چنا نچہ جو شخص اپنے تمام کام چھوڑ کر پڑھنے کے لئے آیا ہو، اسے روز اندتر تیب کے مطابق اپنے کام میں معروف رہنا
چاہیے، بیاس حدث کے منافی نہیں، اس کی دلیل اصحاب صفہ کا طریقہ کارہے کہ ان صحابہ کرام نے اپنے آپ کو تعلیم کے لئے ہر گلر
سے ماوراء ہو کر وقف کر دیا تھا، ان کے شب وروز تعلیم میں صرف ہوتے تھے، نی کریم میں روز اندعام کی باتیں ان کے سامنے
ارشاد فرماتے اور وہ خود بھی نی کریم میں کے طرزعمل کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ روز انہ تعلیم کا سلسلہ جاری
رکھنا سنت سے ثابت ہے، البتہ وعظ وقعیت میں میانہ روی اوراعتدال کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہی مسنون طریقہ ہے، نیز اس سے اس

#### باب

عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ، سَيْلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ ؟ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ. • وَإِنْ قَلَ.

حفرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ اورام سلمہ سے پوچھا گیا کہ بی کریم کے نزدیک کونسائمل سب سے زیادہ محبوب تھا؟ ان دونوں نے جواب دیا: وعمل جس پر دوام اختیار کیا جائے آگر چیدہ تھوڑ اہی ہو۔

# يبند يدهمل كونسا

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کا کوئی بھی کام،جس پر مداومت اور پابندی کے ساتھ مل کیا جائے، وہ نی کریم

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ١٩٩/ كتاب الصفات المنافقين باب الاقتصادفي الموعظة

کنزدیک سب سے اضل ہے، بنسبت اس کے کہ انسان زیادہ عمل کر لیکن اس میں دوام نہ ہو، لہذا نیکی کے اعمال پر اعتدال، استقامت اور دوام کے ساتھ عمل پیرا ہونا چاہیے، اللہ تعالی عمل کی تو فیق عطافر ہائے۔(۱)



### ابواب الامثال عن رسول الله

### رسول الله 🏟 سے مثالوں سے متعلق منقول احادیث پر مشتل ابواب

# بَابُمَاجَاء فِى مَثَلِ اللهِ لِعِبَادِهِ

یہ باب ان احادیث پر مشتل ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے مثال کا ذکر ہے عن النّوَ اس بن سمعان الْکلاَ بِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهٰ عَنْ اللّهُ صَرَبَ مَعَلاَ صِرَ اطّا، مَسْتَقِيمَا عَلَى كَنْفَى الْفَعِرَ اطْرُ وَرَانِ، لَهُمَا أَبُوَ ابِ مَفَقَتَ عَلَى الْأَبُو اب سَعُوز، وَ ذَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الضِرَ اطورَ وَاعٍ يَدْعُو الْمَصِرَ اطرِ وَمَنْ اللّهِ عَلَى كَنَفَى الْمَعْدَ اللّهِ يَدْعُو إِلَى دَارِ السّلاَمِ وَيَهٰدى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَالأَبُو اب الّهِ عَلَى كَنَفَى الْمَعْدَ اللهِ عَلَى كَنَفَى الْمَعْدَ اللهُ عَلَى حَدَو اللهِ اللّهُ عَلَى كَنَفَى الْمِعْدَ اللهِ عَلَى كَنَفَى حضرت نواس بن سمعان كلائِي كَتِ بِي كرسول الله الله الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مُعْلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى مُعْلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مُعْلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَ يَوْمًا ، فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ جَبْرِيلٌ عِنْدَرَأْسِى وَمِيكَائِيلَ عِنْدَرِ جُلَىّ ، يَقُولُ أَحَدُ طَمَا لِصَاحِبِهِ: اصْرِبُ لَهُ مَثَلاً . فَقَالَ: اسْمَعْ ، سَمِعَتُ أَذُنك وَاعْقِلْ ، عَقَلَ قَلْبُك ، إِنَّمَا مَعَلْك وَمَثَلُ أُمْتِك كَمَثَلِ مَلِك الْخَذَ دَاوَالْمُ بَنَى فِيهَا بَيْئَالُمُ جَمَلَ أَدْنك وَاعْقِلْ ، عَقَلَ قَلْبُك ، إِنَّمَا مَعَلْك وَمَثَلُ أُمْتِك كَمَثَل مَلك الْخَذَ دَاوَالْمُ بَنَى فِيها بَيْئَالُمُ جَمَلَ فِيها مَائِدَةً لُمْ اللهُ مَنْ أَجَابَ الرّسُولَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكُه ، فَاللهُ طُو النَّاسُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرّسُولَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكُه ، فَاللهُ طُو النَّاسُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرّسُولَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكُه ، فَاللهُ طُو النَّاسُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَمِنْ هُمْ مَنْ أَجَابَ الرّسُولَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكُه ، فَاللهُ طُو النَّاسُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَمِنْ مَالِكُ وَالدَّارَ الإسلامَ وَمَنْ الْجَنَالُ الْجَنَادُ ، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ ، فَمَنْ أَجَابَك دَحَلَ الإسلامَ ، وَمُنْ الْمُعَلِّدُ مَنْ الْمُعَلِّدِي وَالْمُ الْمُعَلِّدُ وَمُلْ الْمُعَلِّدُ وَلَا الْمُعَلِّدُ وَالْهُ اللهُ مُنْ الْمُعَلِّدُ وَاللّهُ مَنْ الْمُعَلِّدُ وَلَى الْمِلْمُ مَنْ الْمُعَلِّدُ وَمُنْ مُ خَلُ الْمُعَلِّدُ وَاللّهُ الْمُ الْمُعَمِّدُ وَاللّهُ اللهُ مُعَلِّدُ وَاللّهُ اللهُ مُنْ أَكُلُ مَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الْمُعَلِّدُ وَمَنْ دُخُلُ الْكُمَالِي اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِّدُ وَالْمُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللللّهُ اللهُ اللهُ اللّه

حفزت جابر بن عبداللد انساری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علیہ ہماری طرف تشریف لائے ، اور فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ جرئیل امین میری سروالی جانب اور میکائیل میری یا وَل والی جانب کھڑے ہیں ، اور ان

میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہ رہا ہے کہ نی کریم ہے کے لئے مثال بیان کرو، تو دوسر سے نے کہا: (اسے نی)
سنئے، آپ کے کان بمیشہ سنتے رہیں، اور بجھے، آپ کا دل بمیشہ بجتا ہی رہے، بے فئک آپ کی اور آپ کی امت
کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے، جس نے ایک بڑا گھر بنایا پھراس میں ایک بچوٹا گھر بنایا اور پھراس میں (وحوت
کے لئے) ایک دستر خوان لگوا دیا، پھر ایک ٹمائندے کو بھیجا جولوگوں کو کھانے پر بلائے، (اس نے سب کو بلایا)
چنا نچہان میں سے بعض نے اس کی دخوت کو تحول کیا جب کہ بعض نے قبول نہیں کیا، اس میں "بادشاہ" سے اللہ جل اللہ بڑے گھرے" اور اس عرود تر بنت اور اسے جو" رسول" سے آپ ہی مراد ہیں، لہذا جس نے اپ کی دھوت کو قبول کیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے اس میں موجود تمام چیزیں کھالیں۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولِ اللهِ اللهِ الْمِصَّاء لُمَّ الْصَرَفَ فَأَحَدَ بِهِ عَبِدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّعَ عَلَا فَكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ فلے نے عشاء کی جماعت کرائی پھرآپ الگ ہوئے توعبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا، یہاں تک کہ آپ انہیں مکہ کے بطحاء کی طرف لے گئے، پھر وہاں انہیں بٹھا دیا اور ان کے گردایک خط کھینچا (یعنی انہیں حصار میں بٹھا یا) اور ان سے فرمایا: اپنے اس خط یعنی حصار سے ہرگز نہ لکانا،

اس دوران تمہارے پاس کھولوگ آئی مےلیکن تم نے ان سے بات نہیں کرنی، وہ بھی تم سے بات نہیں کریں مے

رادی کہتے ہیں پھرنی کریم ہے نے جہاں جانے کا ارادہ کیا تھا وہاں تشریف لے گئے، اس دوران کہ ہیں اس خط یعنی حصار کے اندر بیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس پھولوگ آئے گو یا کہ وہ اپنے بال اورجہم کے لحاظ سے جٹ ہیں، نہ تو میں انہیں برہند دیکھتا اور نہ کپڑوں میں ملبوس، وہ میری طرف آئے لیکن اس خط سے تجاوز نہ کر سکتے، پھر وہ نی کر کے کہ کہ جب رات کا آخری حصہ ہو گیا (تو پھروہ نہ آئے) لیکن رسول اللہ میرے پاس آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، اور فر مایا: میں پوری رات نہیں سوسکا پھر آپ میرے پاس خط میں داخل ہوگئے اور میری راان کو تکیہ بنایا اور سو گئے، اور رسول اللہ جب سوتے تو خرائے لیتے تھے،

میں ای حال میں بیٹا تھا اور رسول اللہ میں میری ران کو تکیے بنا کرسورہ سے کہ اچا تک میں (دیکھا ہوں کہ میں) کچھ لوگوں کے پاس ہوں جن پر سفید لباس ہے، (وہ انتہائی خوبصورت سے) ان کے حسن و جمال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ سب میرے پاس پہونج گئے، پھر ان کی ایک جماعت نبی کریم کی کی سروالی جانب اور دوسری جماعت پاؤں والی جانب بیٹر گئ، پھر وہ آئیں میں کہنے گئے: ہم نے بھی بھی ایسا بندہ نہیں و یکھا جے وہ سب پچھ دیا گیا ہو، جو اس نبی کوعطا کیا گیا ہے، واقعہ بیہ کہ ان کی آئی میں بظاہر سوتی ہیں (لیکن) ان کا دل جا گئا ہے، اس کے لئے اس سردار کی مثال بیان کر وجس نے ایک کی تھیر کرایا، پھر دستر خوان لگوایا، اور لوگوں کو کھانے پینے کے لئے بلایا جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا تو اس نے کھانے کی چیز کو کھایا اور پینے کی چیز کو پیا، اور جس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اس میزادی یا فروایا: اے عذاب دیا، پھر وہ لوگ اٹھ گئے اور نبی کریم کیا گئے۔

حنورا کرم این نے فرمایا: تم نے ساہ کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے؟ اور تمہیں پت ہے کہ یہ کون لوگ سے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بی بہتر جانے ہیں، آپ نے فرمایا: یہ فرشے سے، اس مثال کوتم سیحتے ہو، جو انہوں نے بیان کی؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بی بہتر جانے ہیں۔ آپ کی نے فرمایا: انہوں نے جومثال بیان کی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ رحن نے جنت بنائی اور اس کی طرف اپنے بندوں کو بلایا، توجس نے اس کی دعوت کو قبول کرلیا تو وہ جنت میں واض ہو گیا اور جس نے اس کی دعوت کو قبول ٹیس کیا تو اس نے کھانے کی چیز کو کھایا، اور جس نے تبول نہیں کیا تو اس نے اس کو مزادی یا یوں فرمایا: اس نے اسے عذاب دیا۔

مشکل الفاظ کے معنی: ۔ اُمثال: مثل (میم اور ٹاء پرزبر کے ساتھ): ایک چیز کو تھم کے اعتبار سے دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا۔ کنفی الصواط: راستہ کی دونوں جانب ۔ زور ان: زور کا تثنیہ ہے: دو دیواریں، اور ایک دوسری حدیث یس "سوران" بی تھا، پھراس سین کوزاء سے بدل دیا، معنی دونوں کے ایک بی ہیں۔ عفتحة: کھلے ہوئے۔ ستور: ستر (سین کے ییچزیر

کے ساتھ) کی جم ہے: پردے۔ ٹیم انصوف: پھرآپ الگ ہوگئ، نمازے فارغ ہوگئے۔ لاتبوحن بیم مسلسل ای خط کے اندر بہا۔ سینتھی: پنچیں کے۔ زط: (زاء پر پیش کے ساتھ) زطی کی جمع ہے: جٹ لوگ، پاکتان اور بہندو ستان میں ایک قوم ہے جہے '' جٹ '' کہا جا تا ہے، جو اپنے بالوں اور جسم میں تہذیب کا لحاظ نہیں کرتے۔ اُشعار ھم و اُجسامھم: ترکیب نحوی کے لحاظ ہے ان پردوقت کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے: ا۔ یہ منصوب ہوں اس صورت میں ان سے پہلے'' فی'' حرف جاری ذوف ہوگا، اس خوک اصطلاح میں منصوب بنر کا الخافض کہتے ہیں۔ ۲۔ یدونوں افظ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں، اس صورت میں ان کی خبر مثل الزط محذوف ہوگا۔ قشر: ( قاف کے نیچ زیراورشین کے سکون کے ساتھ) چیز کا ڈھکن، چھلکا، یہاں اس سے لہاس مراد ہے۔ و لقد آر انبی منذ اللیلة: میں پوری رات نہیں سوسکا۔ یصدرون: وہ والی چلے جاتے، لوث جاتے۔ توسد: کیے بنایا۔ فضدی: میری ران۔ نفخ: خرائے ارتے۔ یقطان: بیدارے اقبہ: وہ اس کوسرا دیتے۔

# بندوں کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند مثالیں

ندکورہ احادیث میں بندوں کو مجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین مثالیں ہی کریم کے نے ذکر فرمائی ہیں،
ان تمام مثالوں کا مقعمدایک بی ہے کہ انسان کو فتلف طریقوں سے یہ بات سمجھائی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت یعنی جنت
وجہنم .....کو پیدا فرمایا ہے، و نیامیں راہنمائی کے لئے رسولوں کو بھیجا، جوان کی بات س کر ایمان قبول کر لے گا، قرآن وسٹت کے مطابق زندگی گذارے گا، تو وہ کا میاب ہوجائے گا اور جنت میں پہوٹی جائے گا، جس نے اعراض کیا، اس رسول کی بات کو قبول نہیا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوجائے گا۔

حتی یکشف الستر اس کے معنیٰ بیابی کہ جب انسان گناہ اور مشتبہ امر کا ارتکاب کرے تو پھروہ صدود اللہ میں تعدی ادر زیادتی کرنے والاشار ہوگا۔

"واعظ رب" اس سے انسان کا دل مراد ہے کہ وہ انسان کو خاموش زبان سے ہرکام سے متعلق بتا دیتا ہے کہ بیٹے کام ہے اسے کہ لیٹے کام ہے اس سے احر از کرنا چاہیے، علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس سے فرشتہ کا تعرف مراد ہے جو وہ مومن کے دل میں کرتا ہے کہ بیکام کرلو یا نہ کرو، اور دوسرا تعرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو انسان کو خلط اور ناجا کر امور میں مبتلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

سمعت اذکک،آپ کان سنتے رہیں، وعل قلب اورآپ کادل ہمیشہ مجتارہ، یدعائیہ جملے ہیں۔ باب کی تیسری مدیث میں جنات کی تبلیغ کا ذکر ہے،آپ ایس نے عبداللہ بن مسعود کوایک خط یعنی حصار میں بنا دیا تا کہ جنات سے محفوظ رہیں،آپ علیہ السلام ساری رات انہیں تبلیغ کرتے رہے، پھر جب آپ سو گئے تو فرشتوں کی دو جماعتیں آئیں،ایک سرکی جانب اور دوسری پاؤں کی جانب .........بس کی تفصیل ترجمہ میں موجود ہے۔ ال حدیث سے ریمجی معلوم ہوا کہ عام انسان بھی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، چنانچہ فرشتوں کی ان جماعتوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے بھی دیکھا، وہ سفیدلباس میں شعے، اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے شعے۔(۱)

# باب مَا جَاء فِي مَثَلِ النَّبِي ﴿ وَالْأَنْبِيَاء قَبْلَهُ

یہ باب نی کریم اورآپ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال کے بیان میں ہے

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ فَ إِنَّمَا مَقِلِي وَمَقَلُ الأَنْبِيَاء قَبْلِي كَرَجُلٍ بَنَي دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاّ مَوْضِعَ لِبَنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ: لَوْ لاَ مَوْضِعُ اللَّهِنَةِ.

حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ انتخاب نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس مخف کی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے کھل کیا اور خوبصورت بنایا (یعنی اس کی آرائش وتزئین کی) گرایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، چنانچہ لوگ اس میں داخل ہونے گئے، اس کی تعییر اور خوبصورتی پہتجب کرتے، اور کہتے کہ کاش اینٹ کے برابر بیچگہ خالی نہ ہوتی (تو کیا خوب ہوتا)

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ لبنة: (لام پرزبراور باء کے نیچزیر) کی این، اور جب اے آگ پر پکالیا جائے تواسے 'اج'

### قصرنبوت کی آخری اینٹ

اس حدیث میں نی کریم فی نے ارشاد فرمایا کہ میری اور سابقد انبیاء کی مثال اس فخض کی ماند ہے جس نے ایک خوبصورت کھر بنایا، اس میں ہر چیز پایہ تکیل تک پہون گاگی کر ایک اینٹ کی جگہ باتی ہے، اب جب لوگ اس کھر میں واخل ہوتا شروع ہوئے تو سب کو وہ گھر بہت ہی اچھالگا، لیکن جب وہ خالی جگہد کیھتے تو سے کہتے کہ کاش اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔

اس مدیث میں انبیاعلیم السلام کی تعلیمات اور عدہ انگان کواس کل کے ساتی آئیبیددی گئی ہے جس کی بنیاوی معنبوط ہوں، اور اس کی عمارت کو اچھی طرح بنایا گیا ہو گر ایک اینٹ کے برابر اس گھر میں جگہ خالی چھوڑ دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی کا نبوت کے ذریعہ اس خالی جگہ کو پر کر دیا، تو آپ کی اس کل کی آخری اینٹ ہیں کہ آپ نے عمدہ اخلاق اور نبوت کی تحیل فرمادی۔

اس مدیث سے بی محم ثابت ہوتا ہے کہ نی کریم ، اسلم نبوت کے وہ آخری نی ہیں کہ جن کے بعد اور کوئی نی

قیامت تک نہیں آئے گا، چنا نچ فتم نبوت قطعی اور متواتر دلاکل سے ثابت ہے، اس پرایمان لا نا ضروری ہے، جوآ دمی اس کا اٹکار کرے تو وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔(۱)

# بابمَاجَاءفِىمَثَلِالصَّلاَةِوَالصِّيَامِوَالصَّدَقَةِ.

### یہ باب نماز، روزے اور صدقه کی مثال سے متعلق ہے

غنِ الْحَارِ فِ الْأَشْعِرِي حَذَّفُهُ أَنَّ النَّبِي فَيْهِ قَالَ: إِنَّ اللهُ أَمْرَ يَحْنَى بَنَ زَكِرِ يَا بِحَمْسِ كَلِمَاتِ أَنْ يَعْمَلُ وَيَهُ وَ اللهُ أَنْ يَعْمَلُ وَ اللهُ أَنْ يَعْمَلُ وَ اللهُ أَنْ يَعْمَلُ وَ اللهُ اللهُ أَنْ يَعْمَلُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَمْرَكُ بِحَمْسِ كَلِمَاتِ لِتَعْمَلُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

قَالَ النَّبِيُ ﴿ وَأَنَا آمُو كُمْ بِكَمْسِ اللهُ آمَرَنِي بِهِنَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجُوةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ فِإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ فِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعُ وَمَنِ اذَّعَى دَعْرَى الْجَاهِلِيَةِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَ وَالْجَمَاعَةُ فَالْجَمَاعَةُ فَإِلَّا أَنْ يُرَاجِعُ وَمَنِ اذَّعَى دَعْرَى اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ جُفَاجَهَنَمَ . فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللهِ : وَإِنْ صَلَى وَصَامَ قَالَ : وَإِنْ صَلَى وَصَامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ .

حضرت حادث اشعری کہتے ہیں کہ نی کریم ش نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے یحی علیه السلام کو پانچ باتوں کا تھم

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ٣٩٣/٣ كتاب الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، تحقة الاحوذي ١٩٣/٨، الكوكبالدري٣٣٥/٣

دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی تھم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں ، بھی علیہ السلام نے آئیس پہونچانے میں تھوڑی تا نیری کی تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ چیزوں کا تھم دیا ہتا کہ آپ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو تھم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل پیرا ہوں ، لہذا یا تو آپ آئیس تھم دیدیں ورنہ میں تھم دے دیتا ہوں ، حضرت سے بی نے فرمایا: بجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو پہونچانے میں مجھے سستنت لے گئے تو بھے دھنسا دیا جائے گا یا جھے عذاب دیا جائے گا ، پھر انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمح کیا تو پوری مسجد بھرگئی ، اور لوگ او نچی جگہوں پر بیٹھ گئے ، پھر حضرت بھی علیہ السلام نے فرمایا: بینک اللہ تعالیٰ نے بچھے پانچ چیزوں کا تھم دیا کہ بھی ان پر عمل کرو، اور تہمیں تھم دول کہم بھی ان پر عمل کرو،

ا۔ پہلی بات یہ ہے کہتم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نے تھہراؤ، اور جواللہ کے ساتھ شریک تفہراتا ہے اس کی مثال اس مخص کی ہے جس نے خالص اپنے سونے یا جاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا، پھراتا ہے اس کی مثال اس مخص کی سے جس نے خالص اپنے سونے یا جاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا، پھراتا سے کہا: یہ میرا گھر ہے اور یہ میرائل ہے لہذا تو کام کراور جھے کما کردے، چنانچہ وہ کام کرتا اور اس کی کمائی کی اور کووے دیتا ہتم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو۔

۲۔ الله تعالی نے تهمیس نماز پڑھنے کا تھم دیا، لہذا جب تم نماز پڑھوتو کسی اور جانب توجہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی دوران نماز اپنے بندے کے چیرے کی طرف اپنا منہ کئے رہتے ہیں، جب تک کروہ کسی اور طرف النفات نہ کرے۔

سداور میں تہمیں روزہ رکھنے کا عم دیتا ہوں، اس کی مثال اس فخص کی طرح ہے جوایک ایسی جماعت میں ہے جس کے پاس مثل سے بعد کے پاس مثل سے بعری ہوئی ایک تعیلی ہے جسے تمام لوگ پسند کرتے ہیں یا رادی نے بوں کہا: اس کی خوشبوسب کو ایسی مثل کی اس خوشبوسے کہیں زیادہ پسند ہے۔
کو اچھی گلتی ہے، اور روزے دار کے مند کی بواللہ کے نزدیک مشک کی اس خوشبوسے کہیں زیادہ پسند ہے۔

٧- اور مين ته بين صدقد دين كاتهم ديتا مون اس كى مثال السيخض كى طرح بے جے دشمن نے قيد كرليا، كمرانهوں نے اس كے ہاتھ اس كى گردن كے ساتھ باندھ ديئے ، اور اسے آگے كيا تا كداس كى گردن كواڑا ديں (يعنى قل كر دي اس كے ہاتھ اس كى گردن كواڑا ديں (يعنى قل كر دي) ، اس مخف نے كہا: ميں تمہيں اپنا قليل وكثير يعنى سارا مال بطور فديد كے ديتا موں ، چنانچداس مخف نے انہيں فديد دے كرا بيئے آپ كو بچاليا۔

۵۔ اور میں تمہیں تھم ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اس کی مثال اس مخف کی سی ہے جس کے وقمن بڑی تیزی سے اس کے چیچے گئے ہوں یہاں تک کہ وہ ایک محفوظ قلعہ میں داخل ہوجائے اور اپنی جان ان سے بچا لے، اس طرح کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے بغیر، اپنے آپ کوشیطان (کے ابتلاء) سے نہیں بچاسکتا۔

حضورا کرم اللہ نے فرمایا: اور میں بھی تنہیں یائی چیزوں کا تھم دیتا ہوں جن کا اللہ جل جلالہ نے مجھے تھم کیا ہے۔ا۔ بات سننا۔ ۲۔اطاحت کرنا۔ ۳۔ جہاد کرنا۔ ۸۔ جمرت کرنا۔ ۵۔ اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مشلک رہنا۔ کیونکہ جو مخص ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے الگ ہوجائے تو اس نے (گویا) اپنی گردن سے اسلام کا پہندا اتار دیا گریہ کہ وہ ارجی جماعت کی طرف اوٹ آئے (تو اس نے اپتا اسلام بچالیا) اورجس نے لوگوں کو زمانہ جا بلیت والی برائیوں کی طرف بلایا تو وہ جہنم کے انگاروں میں سے ہے (یعنی وہ اس کا ایند مین ہے) ایک مخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ: اگر چہ اس نے قماز پڑھی اور روزہ رکھا ہو؟ آپ نے فرمایا: (تی ہاں) اگرچہ اس نے قماز پڑھی ہواور روزہ رکھا ہو، لہذا تم لوگوں کو اس اللہ کی طرف بلاؤ،جس نے تمہارانام، اے اللہ کے بندو دمسلمین اور موشین 'رکھا۔

مشکل الفاظ کے معنی : - آن بیطی بھا: کروہ ان کھات کے پہونچانے میں تاخیر کریں۔ ان سبقتنی: اگر آپ بھے سبقت کرگئے۔ شوف: (شین پر پیش اور را پر زبر کے ساتھ) شوفة کی جمع ہے: بلند جگر، نصب و جھه لوجه عبده: الله تعالی نے اپنا چہرہ اپنے بندے کے چبرے کی طرف کیا ہوا ہے لینی دوران نماز الله تعالی کی خصوصی رحمت انسان کی طرف متوجرہ تی ہے۔ عصابة: (عین کے پیچ زیر): جماعت، گروپ۔ صوق: (صاد پر پیش اور را پر تشدید اور زبر کے ساتھ): قبلی، بیگ ن مرر کلهم یعجب: ان میں سے ہرائیک پسند کر رہا تھا۔ آسو ہ: اس کو قید کر لیا۔ آو ثقو ا: انہوں نے با ندھ دیا، جکر دیا۔ انا افلدی منکم: میں شہیں فدید دے کر جان چیز اتا ہوں۔ بالقلیل و الکید و بالیا وکیر مال سے لینی پورے مال سے۔ سو اعا: (سین کے بیچے زیر) شیز رفتار، بیلفظ ترکیلی کیاظ ہے ''عدو' سے حال ہے۔ حصن حصین: محفوظ قلمہ احرز نفسه: اس نے اپنی جان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ قید شہر: ( تاف کے بیچے زیر کے ساتھ ) ایک بالشت کے برابر۔ خلع د بقة الاسلام: اس نے اسلام کا میندا اتارویا۔ الاان یو اجع بھر یہ کروہ دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے۔ جعی: (جیم پر پیش) جیوة کی جمع ہے: المام کا میندا اتارویا۔ الاان یو اجع بھر یہ کروہ دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے۔ جعی: (جیم پر پیش) جیوة کی جمع ہے: المام کا میندا اتارویا۔ الاان یو اجع بھر یہ دوہ دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے۔ جعی: (جیم پر پیش) بھٹوة کی جمع ہے: المام کا میندا اتارویا۔ الاان یو اجع بھر یہ دوہ دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے۔ جو بی دوبارہ کی بیدو۔

# حضرت يحيى نے پانچ چيزوں كا تھم ديا

الله تعالی نے حضرت سے علیہ السلام کو بذریعہ وی تھم دیا کہ وہ پاٹی چیز دل پرخود بھی ممل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی مل کرنے کا تھم دیں، اس میں ان سے تعویٰ می تاخیر ہوئی تو حضرت بیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ہاتوں کا بنی اسرائیل کو تھم دو در در میں آئیس تھم دے دیتا ہوں، حضرت بیسی نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے اس کام میں مجھے سبقت کرلی تو جھے زمین میں دھنسا دیا جائے گایا یوں فرمایا کہ جھے عذاب دیا جائے گائیر حضرت سے بی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، مجدلوگوں سے تجھا ہے ہو ہم گئی، اورلوگ بلند جگہ پر بیٹھ گئے، ٹیروہ پائی تھم ان کو بتائے، جن کی تفصیل بیہ: المقدس میں جمع کیا، مجدلوگوں سے تجھا ہے ہم ہم گئی، اورلوگ بلند جگہ پر بیٹھ گئے، ٹیروہ پائی تھم ان کو بتائے، جن کی تفصیل بیہ: اللہ بنی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ کرو، کیونکہ شرک کی مثال اس آ دی کی تی ہے۔ سے نے اللہ فالس مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ بید میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہم جوتم نے کرنا ہے، لہذا کام کرواور اس کی آ مدن فالص مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ بید میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہم جوتم نے کرنا ہے، لہذا کام کرواور اس کی آمدن

میرے پاس جمع کرا دینا،لیکن وہ غلام کام کر کے اور کما کراپئے آقا کو دینے کے بجائے کسی اور کو وہ کمائی دیدیتا ہے، تو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جواس طرح کے غلام کو پسند کرے تو جب تم اپنے غلام کے بارے میں بیہ برداشت نہیں کرسکتے تو پھراللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھم رانا کیسے درست ہوسکتا ہے اور کیسے وہ برداشت کرسکتا ہے جبکہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ۲۔ اللہ نے تہم س نماز سر جنے کا تھم دیا ہرای انداز سرک ایس میں تماری بوری تو یہ جو مکمل خش ع وخضوع میں کہنا

س۔ اللہ نے تہمیں روزہ رکھنے کا علم دیا ہے، روزے دار کی مثال اس شخص کی ہے جوایک گروپ میں ہواوراس کے پاس مشک کی ایک تقیلی ہو، جس کی خوشبوسب کواچھی لگ رہی ہو، کیکن روزے دار کے منہ کی بواللہ کے نزدیک مشک کی اس خوشبو سے بہت زیادہ اچھی ہے اور اللہ کو بہت پندہے۔

۳۔ ادر میں تنہیں صدقہ کرنے کا تھم ویتا ہوں، اس کی مثال اس فخص کی طرح ہے جس کو دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ محرون کے ساتھ باندھ دیئے اور اسے آل کرنے لگے کہ اس فخص نے فدید دے کراپٹی جان ان سے چیٹر الی، ای طرح صدقے سے انسان پرآنے والی آفت، گرفت اور اللہ کا عذاب ہے جاتا ہے۔

۵۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا تنہیں تھم دیتا ہوں، اس کی مثال اس فخص کی طرح ہے جس کے پیچیے دہمن بڑی تیزر فاری سے گئے ہوں، کیکن اس نے ایک محفوظ قلعے میں بناہ لے کراپنی جان کو بچالیا، اس طرح انسان نفس وشیطان کے شرور سے ای وقت اپنے آپ کو بچاسکتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو۔(۱)

# نی کریم ایک نے یانچ چیزوں کا حکم دیا

يقصه بيان كرنے كے بعد نى كريم على ف ارشادفر مايا كه يس بعي تمبيس يائح باتوں كا حكم ديتا موں:

ا۔ اپنے بڑوں اور امیر کی بات سنا کرو۔ ۲۔ جائز امور میں اپنے تھمرانوں کی اطاعت کرو۔ ۳۔ ضرورت کے وقت اسلام کی سر بلندی کے لئے اور ڈٹمن کے شر سے بچنے کے لئے جہاد کرنا۔ ۴۔ ہجرت کرنا، اس میں ہجرت کی دونوں تشمیں داخل ہیں۔ انقل مکانی کرنا، ۲۔ گناہوں کوچھوڑنا۔ ۵۔مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کراس'' جماعہ'' سے صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کے پیروکار مراد ہیں کران کے ساتھ جڑے رہیں اوران کے نقش قدم پرچلیں، جوخص اس مقدس جماعت سے اپنے آپ کوالگ کرلے تو وہ کو یا گمرابی کے راستہ پرچل پڑا ہے، ` فقد خلع دہقة الاسلام: اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں:

🖈 اس ف اسلام کا بھندا اور کڑا اتار یا،مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حدود، احکام، اوامر اور منوع چیزوں کا لحاظ نیس کیا۔

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٦٣/٨

الاان پر اجع لینی اگر دوبارہ وہ اس جماعت کی طرف لوٹ آئے تو پھراس نے اپنے اسلام کو بچالیا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی گمراہ تسم کے لوگ ہیں وہ ضرور کی نہ کسی جہت سے اس جماعت سے الگ ہوتے ہیں، ان کے تعش قدم پر وہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ شکوک وشبہات یا الحاد کا شکار ہوجاتے ہیں، اس لئے بھی بھی صحابہ اور امت کے نیک لوگوں کی جماعت سے الگ نہیں ہونا جا ہے۔

جو شخص جاہلیت کا دعویٰ کرے تو وہ بلانے والاجہم کی آگ کا اٹکارہ ہوگا اگرچہوہ بظاہر نماز روزہ کرتا ہو، وکن ادعی دعوی الجاهلیة اس میں' دعوی جاہلیت' سے کیا مرادہ؟ شارعین نے اس کے دومطلب بیان کتے ہیں:

۔ وہ ان تمام برائیوں اور طریقوں کی طرف لوگوں کو بلائے جوز مانہ جاہلیت میں رائج تھے۔

۲۔ دوسرا مطلب بیہ کہ الزائی کے دفت جب کوئی فریق شکست کھانے لگتا ہے تو وہ اپنے خاندان اور قبیلے کو مدد کے لئے
 بلاتا ہے کہ آؤ، میری اس مقابل کے خلاف مدد کرو۔

نی کریم اللہ نے زمانہ جاہلیت کے جو بھی طریقے اور برائیاں تھیں ان تمام سے بیخے کا تھم دیا اور فرمایا کہ اللہ کے بندو: تم لوگوں کو اللہ کے دین اور اس کی اطاعت کی طرف بلاؤ، وہ اللہ کہ جس نے تمہارا ''دمسلمین اور مؤمنین'' نام رکھا، لہذا اسلام اور ایمان کے تقاضے پورے کرو، اور زمانہ جاہلیت کو بھول جاؤ۔ (۱)

### كيا حضرت عيسى اورحضرت يحي كا زماندايك تفا

حضرت عینی اور حضرت یکی دونوں آپس میں رشتہ دار سے، بن اسرائیل کی طرف ایک وقت میں فخلف تو موں کی طرف فخلف انبیاء کو بھیجا جاتا رہا، چنانچہ اس حدیث میں بھی ان دونوں حضرات کی نبوت کا ذکر ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت بیٹی کو یہ پانچ با تیں پہنچانے کا بھم کیے دیا؟ اور حضرت عینی علیہ السلام نے انہیں اپنا نائب کیے بنایا جبکہ حضرت عینی علیہ السلام کا مرتبہ حضرت بیٹی علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد کنگوبی صاحب نے اس کا جواب بددیا ہے کہ بددرست ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا درجہ بلند ہے، لیکن اس وقت تک حضرت عینی علیہ السلام پرکوئی کتاب نہیں اتاری می تھی، جس طرح حضرت بیٹی علیہ السلام پرکوئی مستقل ہے، لیکن اس وقت تک حضرت عینی علیہ السلام پرکوئی کتاب نہیں اتاری می تھی، جس طرح حضرت بیٹی علیہ السلام پرکوئی مستقل کتاب نازل نہیں کی گئی بلکہ وہ سابقہ شریعت کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے سے، اس لحاظ سے بددونوں نبی اس وقت برابر سے، اس لئے اللہ تعالی نے حضرت بیٹی علیہ السلام نے برابر سے، اس لئے اللہ تعالی نے حضرت بیٹی کو کھم دیں امرائیل کو پانچ چیزوں کا تھم دیں، اور حضرت عینی علیہ السلام نے برابر سے، اس لئے اللہ تعالی نے حضرت بیٹی کو کھم دیل اس ایک اللہ کی طرف بلاتے تے، اس لیاظ سے بدونوں نبی اس ان السلام نے دھنرت بیٹی کو کھم دیں امرائیل کو پانچ چیزوں کا تھم دیں، اور حضرت عینی علیہ السلام نے

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٩٧٨ ١ ٢٢ ١ ، الكوكب الدري ٣٣٧ ٢

مجی حضرت یمی سے فر مایا کہ آپ بد باتیں جلدی سے بنی اسرائیل تک پہنچادیں۔(۱)

# بابمَاجَاءفِى مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْقَارِئِ لِلْقُرْ آنِ وَغَيْرِ الْقَارِئِ

یہ باب اس مؤمن سے متعلق ہے جوقر آن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور جو تلاوت نہیں کرتا

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشُورَةِ وَمَقَلِ الآَثُورَةِ وَمَقَلَ اللَّهُ وَمَقَلَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَنْ وَمَقَلَ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوْ وَمَقَلَ طَيّب وَطَعْمُهَا طَيْب وَطَعْمُهَا مُثْنَ وَمَقَلُ الْمُنَافِقِ اللَّهِ عَلَيْ الرَّيْحَانَةِ وَيَحْهَا طَيّب وَطَعْمُهَا مُثْنَ وَمَقَلُ الْمُنَافِقِ اللَّهِ عَلَى الرَّيْحَانَةِ ويحها طَيّب وَطَعْمُهَا مُثْنَ وَمَقَلُ الْمُنَافِقِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَعْمُهُا مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّ

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ انتخاب نے ارشاد فرمایا: اس مؤمن کی مثال جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے، سگتر ہے، مالئے اور نارگی کی طرح ہے جس کی خوشبوا تھی ہوتی ہے اور اس کا ذاکقہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، اور اس مؤمن کی مثال جوقر آن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، مجور کی ہے جس کی خوشبوتو کوئی نہیں ہوتی لیکن اس کا ذاکقہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے نازیو کی طرح ہے کہ اس کی خوشبوتو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذاکقہ تنظی اور کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جوقر آن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، ایلوے کی مانند ہے جس کی خوشبوکر وی اور ذاکقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُزَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَا الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ، لاَتَزَالُ الزِّيَاخِ ثَفَيِّنْهُ وَلاَيَزَالُ الْمُؤْمِنِ عَمَالًا لَهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلاَيَوَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَمِينَهُ اللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَاللهُ وَمِنْهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

حفرت ابو ہر پرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اس نے ارشاد فرمایا: مؤمن کی مثال اس کینی کی ماندہ، جے ہوائی مبلسل واکیں باکیں جمکائی رہتی ہیں، (ای طرح) مؤمن کو بھی ہمیشہ آزمائش کی رہتی ہے، اور منافق کی مثال ورخت صنوبر کی طرح ہے جو کہ ہواؤں ہے بھی نہیں ہا یہاں تک کہ وہ اکھر جائے راسے کا ث دیا جائے۔ عن ابنی عَمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّبَو شَبَرَةً الآیَسْفُط وَرَقُهَا وَهِی مَقَلُ الْمُؤْمِنِ، حَدِّلُونِی مَا عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ النَّهُ عَنَ اللهِ عَدَ اللهِ عَدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: درختوں میں سے ایک درخت ایسانجی

<sup>(</sup>۱) الكوكبالدري ٣٣٩/٣

ہے کہ موسم خزاں میں بھی اس کے ہے نہیں جمڑتے ، اور وہ مؤمن کی طرح ہے (زیادہ منافع کے اعتبار سے) مجھے بتاؤ کہ وہ کونیا درخت ہے؟ عبداللہ بن عرکتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے گئے ، اور میرے دل میں بید خیال آیا کہ وہ مجور کا درخت ہوسکتا ہے ، استے میں حضور اللہ نے فرمایا کہ وہ مجور کا درخت ہے ، میں نے شرم محسوں کی کہ میں بتاؤں (کہ وہ درخت مجور ہے ، کونکہ میں چھوٹا تھا) عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کچر میں نے اپنے والد عمر کو اس خیال کے بارے میں بتایا جو اس ورخت کے بارے میں میرے دل میں آیا تھا تو معرت عمر نے فرمایا: اگر تم نے حضور میں کے سامنے اس درخت کا بتا دیا ہوتا تو یہ میرے لئے ایسا ایسا مال ہونے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتا۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: باتوجه: (ہمزے پرپی، تا ساک، را پرپی اورجم پرزبروت دید کے ساتھ) بالناء عمرہ، نارگی۔ طعمها: اس کا ذائقہ۔ ریحانة: نازیو، ہرخوشبودار پودا۔ مو: (ہم پرپی اور را پرتشدید) کروا، تلخ۔ حنظلة: ایلوا، تفیته: (تا پرپیش، فا پرزبراوریا کے بیچے زیراورت رید کے ساتھ) ہوائی اس کھیت کو ادھرادھر جمکاتی رہتی ہیں۔ یصیبه بلاء بہؤمن کو ہمیشہ آز مائش پہونچی رہتی ہے، گی رہتی ہے۔ آوز: (ہمزے پرزبراورپیش کے ساتھ) ورخت صنوبر۔ لاتھتز: وہ حرکت نہیں کرتا، بلائیس حصد: اس لفظ کومعروف اور مجبول دونوں طرح پڑھا گیا ہے، معروف کی صورت میں اس کا ترجہ ہوگا: یہاں تک کہ وہ درخت بکدم خودبی اکھر جائے اور مجبول ہوتو ترجہ یوں ہوگا: یہاں تک کہ اسے کا ف دیا جائے، (۱) وقع الناس: صحابہ کرام سوچنے گے۔ فی شعور الموادی: جنگلت کے درختوں کے بارے میں۔ فاستحیت: میں نے شرم محسوں کی۔ آحب المی: جمھے بیزیادہ مجبوب تھا بنسبت اس کے کرمیرے یاس ایسا اور ایسا بل ہوتا۔

### تلاوت کرنے اور نہ کرنے والے مؤمن کی مثال

اس باب کی پہلی حدیث میں اس مؤمن کی مثال جو تلاوت قرآن کرتا ہے، مالئے سے دی گئی ہے، جس کی خوشبوا تھی اور ذا افقہ تھی بہت عمدہ ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والا ای طرح بہترین ہوتا ہے، اور جوآ دی مؤمن تو ہے لیکن قرآن مجید نہیں پڑھتا، اس کی مثال مجود جیسی ہے جس کا ذا لفۃ توعمہ ہوتا ہے لیکن خوشبواس میں پکھ بھی نہیں تو ایمان کی وجہ سے ایسا شخص پہندیدہ تو ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے وہ ٹاز پوکی طرح ہے کہ اس کی خوشبوتو عمدہ ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے وہ ٹاز پوکی طرح ہے کہ اس کی خوشبوتو عمدہ ہے لیکن اس کا ذا لفۃ بھی تالئے ہے، اور وہ منافق جوقر آن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا لفۃ بھی تالئے ہے، اور وہ منافق جوقر آن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا لفۃ بھی تالئے ہے، اور وہ منافق جوقر آن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا لفۃ بھی تالئے ہے، اور وہ منافق جوقر آن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلو سے کی طرح ہے کہ اس کا ذا لفۃ بھی تالئے ہے۔

اس مثال سے مؤمن کو یہ بات سمجمائی مئی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کو پابندی کے ساتھ روزاند کیا کرے تا کہ وہ

الله ك بال ايك بهترين مؤمن قراريائ، ناركي اور مالئے كى طرح مفيداورخوشبودارانسان بن جائے۔(١)

# مؤمن اورمنافق کی مثال

حدیث میں مؤمن کی مثال کھیت سے دی گئی ہے جے فتلف اطراف سے ہوائی گھاتی اور پجراتی رہتی ہیں، اس سے اس سبزے کی نشوونما ہوتی ہے، ای طرح مؤمن کو ہر وقت مختلف مصائب اور آز مائشیں جنجوڑتی رہتی ہیں، وہ ہمیشہ آسودہ اور خوشحال نہیں ہوتا، بھی تندرست، بھی بیار، بھی خوش، بھی پریشان، بھی معاشی اعتبار سے اچھا اور بھی تنگدست رہتا ہے، ایک حالت پر برقر ارنبین رہتا، جب کہ منافق کی بیا حالت نہیں ہوتی، اس کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، تیز و تند ہواؤں سے وہ حرکت نہیں کرتا، لیکن اچا تک وقت آنے پر اکھڑ جاتا ہے یا اسے کا ند دیا جاتا ہے، ای طرح منافق بظاہر خوش باش اور عیش وعشرت میں ہوتا ہے کہ اچا تک اس پرموت آ جاتی ہے اور یکدم اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، آخرت کی نعتوں میں پھراس کا پچھے حصہ نہیں ہوتا۔

نیزاس مثال سے بیات بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح کھیت اور سبزے کا ہواؤں سے ہنا اور جمومنا اس کی نشو ونما اور برخنے کا باعث ہوتا ہے اس طرح مؤمن پر جب مشکلات اور مصائب آتے ہیں توبیہ چیز اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے، وہ ان روح فرسا حالات میں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے مالیس نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر اور خیر کا امیدوار ہوتا ہے، جب وہ آزمائش اور مصیبت ہتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، بہرحال مؤمن خوثی کے موقع پرشکر، آزمائش اور مصیبت کے دنوں میں صبر کرتا ہے، جبکہ منافق مصائب کے آنے سے اللہ کی رحمت سے مالیس ہوجاتا ہے اور اس مالیس اور غم میں گھل کرختم ہوجاتا ہے، ان مصائب سے نہتواس کے گناہ معان ہوتے ہیں اور نہ ہی درجے بلند ہوتے ہیں۔

حافظ ابن جحرفر ماتے ہیں کہ مؤمن کی بیمثال غالب کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے ورنداییا ہوسکتا ہے کہ کوئی آدمی مؤمن بھی ہواور اللہ نے اسے ہرفتم کی مصائب اور آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہو۔ (۲)

# مؤمن کی مثال در نعتِ تھجور سے

باب کی تیسری حدیث میں نی کریم اس نے مؤمن کو مجور کے درخت کے مشابہ قرار دیا ہے، یہ تشبیہ کس اعتبار سے ہے، اس بارے میں شارحین حدیث کے اقوال درج ذیل ہیں:

ا۔ بعض حضرات کے نزدیک بیتشبیاس چیز میں ہے کہ جس طرح مجور کا درخت برلحاظ سے فائدے مند ہوتا ہے،اس کا

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٦٤/٨

<sup>(</sup>r) فتح البارى ١٣٢/١ تكملة فتح الملهم ١٥٠/١ كتاب صفات المنافقين باب: مثل للؤمن كالزرع ـ

تنا، شہتیرا درستون بنانے کے کام آتا ہے، اس کا کھل ہر دفت، ہر حال اور ہر زمانے میں کھایا جاتا ہے، اسے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے، اس کی مخطل ہے، اس کا گودا اور میٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے، اس کے بتوں سے بہت سی مفید چیزیں چٹائیاں وغیرہ بنتی ہیں، اس کی مخطل جانوروں کا چارہ ہے، غرضیکہ اس درخت کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، اس طرح مؤمن کی کوئی بھی دعا ہے کارنہیں جاتی، جو بھی دعا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی اسے یا تو وہی چیزیا اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں، یا اس کی برکت سے کوئی آفت اور معیبت مل جاتی ہے، یا اس کی برکت سے کوئی آفت اور معیبت مل جاتی ہے، یا اس کی برکت میں ذخیرہ کردیا جاتا ہے۔

۲۔ بعض کے نزدیک بیمثال بابرکت ہونے کے اعتبارے دی گئی ہے کہ جس طرح مجور کا درخت بابرکت ہے کہ اس کی کوئی چیز بے کا رہیں ہوتی ، ای طرح اگر کا ال مؤمن ہوتو اس کا ہر عمل خیر دبر کت کا باعث ہوتا ہے۔

۳۔ سیمجور کی جڑیں زمین میں ثابت اور سی میں اور اس کی شاخیں آسان کی طرف بلند ہوتی ہیں، یہی وصف مؤمن کا مجمع کے ک کا بھی ہے کہ ایمان اس کے قلب وجگر میں رائخ اور مضبوط ہوتا ہے اور اس کے ثمرات بینی اعمال و اخلاق آسان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے یاس پہونچتے رہتے ہیں۔

۳۔ جس طرح مجود کا درخت ہروقت، ہرموسم اور ہرحال میں پھل دیتا ہے، ابیانہیں ہوتا کہ فلال موسم میں تو پھل دے اور فلال میں نہیں ہراہی ہوتا کہ فلال موسم، ہرلی اور ہرآن میں اور فلال میں شدے، اس طرح مؤمن کے اعمال صالحہ کا کوئی وقت اور موسم متعین نہیں بلکہ ہروقت، ہرموسم، ہرلی اور ہرآن میں اس کے اعمال کا سلسلہ جاری روسکتا ہے۔(۱)

ال حديث مين بدامور ثابت بوت بي:

ا ۔ بااوقات كوئى عالم كى شاكرد سے بطورامتحان كےكوئى چيز يو چد لے توبيمسنون بے۔

۲- وه کیلی جو فائدے منداورعلی بات پرمشمل ہو، اس ہے کی انسان کی تو بین و تحقیراوراہے محض لا جواب کرنا پیش نظر نہ ہوتو یہ جائز ہے، لیکن اگر پیلی کسی ایسے معنی پرمشمل نہ ہو یا اس ہے کسی انسان کو محض زچ کرنا مقصود ہوتو ایسی پیلی کا پوچھنا درست نہیں۔ (۲)

### بابمثل الصّلوَاتِ الْحَمْسِ

بے باب پاٹی فرازوں کی مثال کے بیان کے بارے میں ہے عن أبى هر فرز قَانَ رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَرْ أَيْهُمْ لَوْ أَنَ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلِّ يَوْم حَمْسَ مَرَّاتٍ،

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱۹۳/۱ كتاب العلم، باب قول للحدث حدثنا ـ تكملة فتح لللهم ۱۵۳/۲ كتاب صفات للنافقين باب: مثل للؤمن مثل النخلة ـ معارف القرآن ۲۳۱/۵

<sup>(</sup>۲) تحفةالاحوذي١٤١/٨

هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْعْقَالَ: فَلَـٰلِكَ مَثَلُ الضَّلَوَاتِ الْمُحْمِسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْحَطَايَا.

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ بناؤ کہ اگرتم میں سے کسی کے دروازے پرکوئی میں سے کسی کے دروازے پرکوئی میں اور دوان سے کہ محابہ نے عرض خبر علی ہواور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ سل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پرکوئی میل باتی نہیں رہے گی ، آپ اللہ نے فرمایا: یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی کہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے تمام (صغیرہ) گنا ہوں کو مناویتا ہے۔

مشكل الفاظ كمعنى: \_ درن: (دال اوررا يرزبر كساته)ميل كجيل \_ يمحو: مناديتا بــــ

# یانچ نمازوں کی مثال

اس حدیث میں نبی کریم کی نے پانچ نمازوں کی مثال دی کہ جوفض پانچوں نمازیں ان کے آداب وشروط اور خشوع وضعوع کے ساتھ ادا کرے تو وہ صغیرہ گناہوں سے پاک صاف ہوجا تا ہے جیسے وہ فخص ہر طرح کی میل سے صاف ہو جا تا ہے جودن میں پانچ مرجب خسل کرے۔(۱)

#### باب

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَهُ مَعَلُ أُمَّتِي مَعَلُ الْمَطَرِ لاَ يُلْرَى أَوَّ لُهُ حَيْرَ أَمُ آخِرَهُ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکا نے ارشاد فرمایا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے،معلوم نہیں اس بارش کا اول بہتر ہے یا آخر۔

### امت محدیدی مثال بارش سے

اس مدیث میں امت مسلمہ کو بارش کے مشابہ قرار دیا کہ جس طرح باران رحمت ساری کی ساری خیر و برکت اور نفع کا ذریعہ ہوتی ہے، اس میں بیمعلوم نہیں ہوتا کہ خیر بارش کے س جے میں ہے، اس طرح اس امت کے پہلے لوگ اور بعد کے لوگ خیر اور نفع پہونی نے نے اعتبار سے سب برابر ہیں، کو یالفظ ' فیر ' اس معنی کے اعتبار سے اسم تنفیل کے طور پر استعال نہیں ہوا۔ اس پر سوال بیہ ہے کہ امت کا ابتدائی طبقہ صحابہ و تابعین کا بعد کے لوگوں کے ساتھ فیر اور نفع پہونی نے میں برابر کیسے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب علماء کرام نے بیرویا کہ پہلے دور کے لوگوں نے رسول اللہ شک کی صحبت کا شرف یا یا، آپ کی اتباع

<sup>(</sup>۱) تحفة الاحوذي ١٧٢/٨

کی، اسلام کو پھیلا یا، آپ کی ہرموقع پر مدد و نصرت اور دفاع کیا، دین اسلام کی نشر واشاعت اور اس کے غلبہ کے لئے کسی بھی قربانی سے دریخ نہیں کیا، یہ الی خصوصیات ہیں جوامت کے بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں، پھر بعد کے لوگوں نے اس شریعت کو جوں کا توں تسلیم کیا، اس پر ٹابت قدم رہے، دین اسلام کے شعائز اور ارکان کومشخکم کیا، اسلام کی روشی کومشرق ومغرب تک پھیلا یا اور اس کے شراب کے قریب کیا،

ادر اگر ''خیر'' سے اسم تعفیل کے معنی مراد ہوں تو بیجی درست ہے اس صورت بیں معنی بیہ ہوں مے کہ ''خیر'' کے اسبب متعدد ہوتے ہیں، بعض اسباب کے اعتبار سے دور اول کے امتی بہتر تھے، بعض دیگر اسباب کے لحاظ سے بعد کے لوگ بہتر ہیں۔ بہتر ہیں۔

حاصل بینکلا کہ اس حدیث سے بینکم ثابت ہوتاہے کہ بیامت نافع اور اچھا ہونے بیں یکسال اور برابر ہے، لیکن بید ذہن میں رہے کہ بعد کے لوگوں کی بیفنیلت جزوی ہے، ورنہ جمہورعلاء کے نزدیک بید طے شدہ بات ہے کہ کلی فضیلت صرف حضرات محابہ کو حاصل ہے، اس میں باتی امت ان کے برابرنہیں ہوسکتی۔

علامرتور پشتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے صرف اس بات کو بیان کرنامقصود ہے کہ اس دین کو پھیلانے اور لوگوں تک پہوٹچانے کے اعتبار سے پوری امت نافع ہے ، اس سے بعد کے لوگوں کی صدر اول کے لوگوں پر فضیلت ٹابت کرنامقعود نیس۔

ای طرح قاضی عیاض نے بھی فرمایا کہ جس طرح بارش کے بارے بیں بینیں کہا جاسکتا کہ اس کا کونسا حصد زیادہ مفید اور نفع بخش ہے ای طرح بیامت ' دخیر'' کہونچانے بیں بکسال اور برابر ہے، اس سے در حقیقت بعد کے لوگوں کو آسلی دی جارتی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں بیں آ کے برحیس کیونکہ اللہ کے فیض کا دروازہ کشادہ ہے، اس سے بعد کے لوگوں کے لئے پہلے لوگوں پر نفسیات ثابت کرنا درست نہیں کیونکہ بالا تفاق پہلے لوگ افضل ہیں۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس امت کو بارش کے ساتھ تھیمہ علم اور ہدایت کے اعتبار سے دی گئی ہے، چنانچہ ایک اور صدیث بیل '' بارش'' کوعلم اور ہدایت کے مشابقر اردیا گیا ہے، اس لئے زیر بحث حدیث بیل مجنی مراد بیل کا میں اور دوسروں کو بھی درجہ کمال تک پہوٹھاتے ہیں، اس تشری کے اعتبار سے '' فیز'' سے '' فیو'' کے معنی مراد ہوں گے، اور اس صورت بیل ' افضلیت'' بیل بوری امت کا یک ان اور برابر ہونا لازم نیس آتا۔

خلاصہ کلام بہ ہے کہ بیداہت اپنے کی دور بیل خیر سے خالی نہیں ہوگی جیسا کہ ایک حدیث بیل نمی کریم شے نے اس امت کو''امت مرحومہ''ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اس امت کا نمی''نمی رحمت' ہے، جبکہ دوسری امتوں کے ہال'' خیر'' کا وجود صرف ابتدائی دور بیل رہا، اور پھر بعد والوں بیل گرا گیا اور اس طرح آیا کہ انہوں نے اپنی مقدس آسانی کتابوں تک کو بدل ڈالا، ان میں اپنی خشاء کے مطابق تحریف کر کے اپنے دین کا حلیہ بی سنح کردیا، جس پران کے دور اول کے لوگ ہے۔(ا)

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح ١ ١ / ١٤٧٨ كتاب المناقب, باب ثواب هذه الأمد تحفة الاحوذي ١ ٤٧٨ ، شرح الطيبي ١ ٣٥٣/١ ١

# باب مَاجَاءفِي مَثَلِ ابْنِ آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ

یہ باب انسان ، اس کی موت اور اس کی امید کی مثال کے بیان کے بارے میں ہے

عَنْ بُرَيْدَةَ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ قَالَ اللَّهُ وَمَا هَلِهِ وَمَا هَلِهِ؟ وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ. قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: هَذَاكَ الأَمْلُ وَهَذَاكَ الأَجَلُ.

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہرسول اللہ اللہ فی نے ارشادفر مایا: کیاتم جانتے ہوکہ اس کی اور اس کی کیا مثال ہے اور آپ نے دو کنگریاں پھینکیں؟ صحاب نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: وہ امید ہے اور بیموت ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ مِا لَهَ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ مِائَةٍ، لاَ يَجِدُ الرَّ جُلُ فِيهَا رَاحِلَةً أَوْ قَالَ لاَ تَجِدُ فِيهَا إِلاَّرَاحِلَةً. إِلاَّرَاحِلَةً.

حضرت ابن عمر فرمات بیں کہ رسول اللہ اللہ ان نے ارشاد فرمایا: لوگوں کی مثال سو (100) اوٹوں کی ہے کہ تم ان شر ایک بھی سواری کے قابل نہ یا وَ، یا بیفر مایا کہ ان شر سے صرف ایک اونٹ سواری کے قابل یا وَ۔ عَنْ أَبِی هُرَیْرَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

 عَطَاءاً قَالَ: هَلُ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي، أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں کی عمریں گذشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہیں جیسے عصر سے غروب آفآب تک کا وقت، اور تمہاری اور یہود و نصاری کی مثال اس فخص کی ی ہے جس نے کئی مزدوروں کو کام پرلگا یا اور ان سے کہا کہ: کون میر سے لئے دو پہر تک ایک ایک قیراط کے کوش کام کرے گا؟ چنا نچہ یہود نے ایک ایک قیراط کے کوش کام کرے گا؟ چنا نچہ یہود نے ایک ایک قیراط کے بدلے کام کیا، پھراس فخص نے کہا کہ کون میر سے لئے ایک ایک قیراط پر دو پہر سے عصر تک کام کرے گا؟ تو نصاری نے ایک ایک قیراط پر اس وقت کام کیا، پھراب تم لوگ عصر سے غروب آفاب تک دود و قیراط کے کوش کام کرتے ہو، اس پر یہود و نصاری غضبناک ہو گئے، اور کہنے گئے کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور معاوضہ ہمیں کم دیا جاتا ہے، وہ فخص (یا، اللہ تعالی) ان سے کہتا ہے کہ کیا میں نے تم لوگوں کے تن میں کی چیز میں زیادتی کی ہے (کہ میس نے اس مزدوری میں سے پھر کھایا ہو) وہ کہنے گئے: نہیں، اوگوں کے تن میں کی چیز میں زیادتی کی ہے (کہ میس نے اس مزدوری میں سے پھر کھایا ہو) وہ کہنے گئے: نہیں، اور وہ کہنا ہے کہ ہی میں خواہتا ہوں، اسے عطاکر دیتا ہوں۔

مشکل الفاظ کے معنیٰ: ۔ حصاتین: دوکنگریاں۔ داحلہ: قابل سوار اونٹ راونی ۔ استوقد: اس نے آگ جلائی، آگ ساگائی۔ الله واب: وابت کی جمع ہے: کیڑے موڑے۔ فواش: (فا پر زبر کے ساتھ) پر وانے، تنلیاں۔ یقعن فیہا: وہ اس میں ساگائی۔ الله واب: وابت کی جمع ہے: کیڑے مورجی جمز ترکے ساتھ) جموع ہی جمع ہے، ازار اور پاجامہ باندھنے کی جگہ۔ تقحمون بتم اس میں وافل ہورہ ہو، کرتے چلے جارہ ہو۔ فیما خلامن الامم: گذشتہ استیں۔ آجل: اس کے دومعنی ہیں: اپوری زندگی کی مدت، ۲۔ موت۔ استعمل: اس نے کام پرلگایا۔ عمال: (عین پر پیش کے ساتھ) عامل کی جمع ہے: مزدور، کام کرنے والے۔ مدت، ۲۔ موت۔ استعمل: اس نے کام پرلگایا۔ عمال: (عین پر پیش کے ساتھ) عامل کی جمع ہے: مزدور، کام کرنے والے۔ فیر اط: وزن اور پیائش کی ایک مقدار جو مختلف زمانوں میں برلتی رہی ہے اور اب وزن میں گذم کے چار دانے کے مساوی ہے، بعض نے کہا: پرنسف وائق ہے اور دائق درہم کے چھٹے جھے کو کہتے ہیں۔ اہل: اہل عرب جب لفظ اہل ہو لئے ہیں تو اس سے وہ سواونٹ مراد لیتے ہیں۔

### موت اورامیدوں کی مثال

نی کریم ف نے دوککریاں پیکیس ایک دوراور دوسری ذراقریب، پھر پوچھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ اس کی ادراس کی کیا مثال ہے؟ پھر آپ نے اس کی وضاحت فر مائی کہ دور کی ککری سے امیدیں مراد ہیں کہ جنہیں حاصل کرنے کے لئے انسان رات دن ایک کرتا ہے، اور دوسری قریب کی کنگری سے موت مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کی موت اس کی امیدوں سے بہت قریب ہے، پھر بھی انسان موت سے فافل ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہا، امیدوں اور خواہشات کی تکیل میں معردف ہے جواس سے بہت دور ہیں، لہذا امیدوں اور خواہشات کی تیک میں معردف ہے۔

### الناس كابل مائة كے دومطلب

شارمین حدیث نے اس حدیث کے دومطلب بیان کتے ہیں:

ا۔ لوگوں میں قابل، باصلاحیت اور صاحب فضل وتقوی بہت کم ہوتے ہیں، ناکارہ لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، جس طرح سواونوں میں سواری اور کام کے قابل بشکل ایک اوٹنی ملتی ہے، اس طرح کام کے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔(۱)

علامدائن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو بہت ہیں لیکن اجھے لوگ کم ہیں، اور''لوگوں'' سے خیر القرون کے لوگ مراز نہیں کیونکہ ان کی فضیلت کی توخود حضورا کرم ﷺ نے گواہی دی ہے، بلکہ بعد میں آنے والے لوگ مراد ہیں۔ (۲) ۲۔ ایسے لوگ جوز اہد ہوں، ونیا سے بے رغبتی کا انہیں ملکہ حاصل ہو، اور آخرت کے حصول کے لئے اعمال میں مشغول رہتے ہوں، بہت کم ہیں، فعنول اور غافل فتم کے لوگ تو بہت ہیں جیسے سواونٹ بو جھا ٹھانے کے تو قائل ہوتے ہیں لیکن ان میں سواری کے قائل بھٹکل کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ (۳)

### حضور ﷺ آگ جلانے والے کی طرح ہیں

اس باب کی حدیث نمبر ۳ کا مطلب یہ ہے کہ نی کریم کی نے حرام اور ممنوع اشیاء کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے،
اور آپ ش نے فرما یا کہ میری مثال اس شخص کی ہے جوآگ جلائے، اور پھر وہ پروانوں اور تتیوں کو اس میں گرنے سے
بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس میں گرتے چلے جاتے ہیں ای طرح میں تہمیں پکڑ پکڑ کرجہنم کی آگ سے
بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہ کرو، فلاں معصیت کا ارتکاب نہ کروتا کہ تم کامیاب ہوجا و اور ہلاکت سے نی جاؤلیکن تم
ہوکہ لذت پرتی، نفس و شیطان کے فریب اور گنا ہوں میں مشغول ہوتے چلے جا رہے ہو، یوں تم لوگ کو یا دوزخ کی آگ میں
مرنے کی کوشش کررہے ہو۔ (۲)

### اس امت كي فضيلت وخصوصيت

باب کی آخری حدیث میں اس امت کی ایک فضیلت، شرف اور خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس امت کے لوگوں

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۰۷۱۱، تحفة الاحوذي ۱۷۸/۸

۲) شرح ابن بطال ۲۲۰۷۱ الکو کب الدری ۳۲۳/۳

<sup>(</sup>۳) تحفة الاحوذي ۱۲۹۸۸

الا تحفة الاحرذي ١٤٩/٨

ک عمریں گذشتہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، جیسے دن کے آغاز سے نماز عصر کے وقت کے مقابلے میں عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اس کے باوجوداس امت کے لئے اجروثواب زیادہ متعین کیا گیا ہے گویا ' عمل اور عنت کم ہے لیکن اجروثواب زیادہ جبکہ پہلی امتوں کاعمل اور عنت کا وقت زیادہ اور اجروثواب کم متعین کیا گیا ہے، یہ اس امت کی خاص فضیلت اور خصوصیت ہے۔

اس بات کو صدیث میں ہوں سمجایا گیا کہ تمہاری اور یہود ونصاریٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مخص کی ہے جو

کچھ مزد دردوں کو کام پر لگائے ، اس معاہدے کے ساتھ کہ جو آ دی آ دھے دن تک کام کرے گا ، اسے ایک ایک قیراط ملے گا ،

چٹانچہ یہود نے ایسا کیا ، پھر اس مخص نے کہا کہ آ دھے دن سے عصر کے وقت تک ایک ایک قیراط پرکون کام کرے گا ؟ نصاری

اس پر تیار ہو گئے ، دیکھئے ان دونوں کے ادقات عمل زیادہ ہیں ، اس کے مقابلے میں ان کی اجرت کم مقرر کی گئے ہے ، اور امت محمد سے کو گئے میں دوہرا اجریعنی

مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی عصر سے غروب تک کام کرے اور اسے پہلوں کی مزدوری کے مقابلے میں دوہرا اجریعنی دودو قیراط فی آ دی کو کمیں ، کو یا کم وقت میں زیادہ اجرو گؤاب انہیں حاصل ہو۔

اس پر یبود و نصاری خفینا ک ہو گئے کہ ہماری محنت اور عمل زیادہ ہے، ادر اس کے مقابلے میں اجر و تواب بہت قلیل ہے اور امت محدید کا وقت کم ہے اور اجر و تو اب اسے زیادہ دیا گیا ہے، اس خض نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تمہارے تن میں کوئی کی کہ ہے، کیا میں اس کے کہا کہ یہ میرافضل ہے میں کوئی کی کہا ہے، کیا میں سے کہا کہ یہ میرافضل ہے میں جے چاہوں زیادہ دوں، اور جے چاہوں کم دوں، اور تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے، اس میں کوئی کی نہیں کی گئی باتی یہ کہ میں بعض کو زیادہ کول دے رہا ہوں یہ میری ایک مرض ہے، اس الے تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

بیشرح اس نقدیر پر ہے کہ قال: هل ظلمت کم من حقکم شینا آؤیس'' قال' کا قائل لیعنی فاعل وہ فض ہوجس نے کام کے لئے کچھ مزدوروں کو کام پرلگا یا ہے، جب کہ اس روایت کے بخاری کے طریق میں اس'' قال' کا فاعل''اللہ جل جلالہ'' فدور ہے، اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاری سے فرما میں گے کہ کیا میں نے تمہارے تن میں کوئی کی ہے، وہ جواب دیں گے: نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرما میں گے کہ امت محدید کو جو میں نے اجر و قواب زیادہ دیا ہے یہ میرافضل نے جے میں چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، لہذا تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

الشدتعالى كے ساتھ يبود ونسارى كايكام كهاں موكا؟ اس مي دواحال بين:

ا۔ سیکلام قیامت کے دن ہوگا جب وہ امت محدید کا اجرو تواب زیادہ دیکھیں گے، نی کریم اللہ نے ماضی کا لفظ استعال فرمایا ،اس طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ بیام رضرور واقع ہوگا۔

۲۔ یااس طرح کی بات اس وقت انہوں نے کہی ہوگی جب ان کواپنے اپنے زبانہ میں اپنی آسانی کتابول کے ذرابد اللہ است کی میخصوصیت اور فضیلت معلوم ہوئی ہوگی۔

اس مدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے جوبھی اجروثواب ملتا ہے وہ نہ توعبادات و اعمال میں رنج اور تفکاوٹ اٹھانے سے ملتا ہے اور نہ ہی کسی استحقاق سے کیونکہ بندہ اپنے مولی کے نزدیک اپنی عبادت اور حسن کارکردگی کی وجہ سے اجروثواب کامستحق نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی جوبھی عطافر ماتے ہیں تو وہ محض اپنے نضل وکرم سے دیتے ہیں اور اسے اس چیز کا پورااختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، اسے زیادہ ثواب عطاء فرمادے۔

اس مدیث میں یہود ونصاری سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لایا، ان کی باتوں پر عمل کیا اور اپنی کتابوں میں کسی تشم کی تبدیلی اور تحریف نہیں کی، کیونکہ جوالیے نہ ہوں بلکہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی ہو تو وہ اجروثواب کے سرے سے مستحق ہی نہیں۔

### ایک اہم فائدہ

امام ابو حنیفہ کامشہور مسلک ہے کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہوجائے، چنا نچے حنی علاء اس فدہب کی تاکید کے لئے اس حدیث سے بول استدلال کرتے ہیں کہ نصاری کے کام کا وقت امت محمد ہے علی کہ وقت سے زیادہ، ای صورت ہیں ہوسکتا ہے جب بیر کہا جائے کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہوجائے، کیونکدا گرآ تمہ المشاور صاحبین کے مسلک کے مطابق یوں کہا جائے کہ ظہر کا وقت اس وقت شم ہوجاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہوجائے گئا ہوجائے لیے گئا ہوجائے ہوجاتا ہے، تو پھر سایہ ایک گنا ہوجائے یعنی مثل اول تک اور جب مثل ثانی شروع ہوجائے تو اس وقت سے عمر کا وقت شروع ہوجاتا ہے، تو پھر نصاری کاعمل کا وقت امت محمد یہ کے گئا کے وقت سے زیادہ نہیں ہوگا جبکہ حدیث سے اس چیز کو ثابت کہ نا مقصود نہیں، مقصد تو سے کہ یہود و نصاری دونوں کے مقابلے میں امت محمد یکا وقت میں جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہوجائے، یہی امام ابو صفیفہ کا مشہور نہ ہب ہو ہے کہ اسے دوگنا ہوجائے، یہی امام ابو صفیفہ کا مشہور نہ ہب ہے۔ (۱)

هذا والى هذا ثم المجلد الثانى ل "معارف ترمذى" بحمد الله تعالى وعونه مساء الجمعة ١٢ رجب است ١٢ هلو افقى ٢٥ يونيو اساس الله سبحانه و تعالى أن يوفقنى لإكمال باقى الشرح على ما يحبه و يرضاه انه سميع قريب مجيب الدعوات، و هو على كل شئ قدير، و بالإجابة جدير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم، ويليه ان شاء الله "المجلد الثالث" و أوله شرح "ابو اب فضائل القرآن عن رسول الله "".

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ١ ١٣٧١م، كتاب المناقب، باب ثواب هذه الأمة

# مصادر ومراجع معارف ترنذی جلد دوم

|                           |                       | قرآن مجيد                    |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| قدى كتب فاندكرا جي        | حافظ ابن كثير         | تفييرا بن كثير               |
| ادارة المعارف كرايي       | مغتى محرشنيع صاحب     | معارف القرآن                 |
| قدیمی کتب خانه کراچی      | محمر بن اساعيل بخاري  | صحیح بخاری                   |
| قدیمی کتب خانه کراچی      | المامسلم .            | محجملم                       |
| قد یی کتب خانه کراچی      | ابوميسي ترمذي         | سنن ترندی                    |
| قدى كتب خاند كراجى        | سليمان بن اشعث        | سنن ابی وا ؤو                |
| ان ایم سعید کراچی         | امام احمد بن طحاوی    | شرح معانی الاثار             |
| بيردت                     | محربن عبداللدالحاكم   | المستدرك على العجعين         |
| مكتبدرشيد بيكوئنه         | علامه بدرالدين عيني   | عرة القارى                   |
| دارالكتب العلميه بيروت    | حافظا بن حجر عسقلاني  | فتح البارى                   |
| داراحياءالتراث بيروت      | این العربی مالکی      | عارضة الاحوذي                |
| بیروت اورقد کی کراچی      | عبدالرحن مباركيوري    | تحنة الاحوذي                 |
| ادارة القرآن كراجي        | حسين بن محرطبي        | شرح الطبي                    |
| رشيد بيكوئد، حقانيه پشاور | ملاعلی قاری           | مرقاة المفاتيح               |
| انچ ايم سعيد كراچي        | مولانا انورشاه تشميري | العرف الشذى على جامع الترندى |
| بيروت                     | خليل احدسهار نپوري    | بذل المجمو د                 |
| مکتبه فارد قیه کرا چی     | مولا ناسليم اللدخان   | کشف الباری                   |
| مكتبه دارالعلوم كراچي     | علامه شبيرا حمرعثاني  | فق المم                      |
| كمنتبددا رالعلوم كرايي    | محرتق العثماني        | حكملة فتحاملهم               |

| مكتبه دارالعلوم كرايي   | محمرتتى العثماني           | <i>נרש ד</i> יגט                            |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| بير دت                  | حافظا بن حجر عسقلاني       | الاصابة في تمييزالصحابة                     |
| رشيد بيكوئنه            | علامدابن العمام            | فتح القدير                                  |
| ית פים                  | موفق الدين ابن قدامه       | المغنى                                      |
| مكتبه دارالعلوم كرايي   | مولا نااشرف علی تھانوی     | امدادالفتاوي                                |
| انج ایم سعید کراچی      | مغق رشيداحد لدهيانوي       | اهن الغتاوي                                 |
| دارالاشاعت كراچى        | مغتی کفایت الله            | كفايت المفتى                                |
| مکتبه فارو تیکراچی      | مفتى محمود الحسن           | فآویٰ محودیه                                |
| جامعه حقانيه اكوژه فتلك | مولا ناعبدالحق والعلماء    | ماوي حقانيه                                 |
| مین پباشرز کراچی        | محرتق العثماني             | فغهى مقالات                                 |
| دارالعاصمة ،الرياض      |                            | فمأوى اللجمة الدائمة للعوث العلمية والافماء |
| ادارة المعارف كراچي     | مغن موشفيع                 | جديدآلات كاتخم                              |
| مكتبه الحراء كرايي      | محرتق عثاني                | انعام الباري                                |
| יבתנים                  | محربن خلفه الدأبي          | ا كمال المعلم                               |
| اداره اسلامیات لا بور   | وحيد الزمان قاسى           | القاموس الوحيد                              |
| ان ایم سعید کراتی       | ابن عامدین شامی            | ردالحتار                                    |
| مكتبه الثيخ كراچي       | فيخ الحديث محمرزكريا       | تقرير بخاري                                 |
| قد یی کراچی             | امام تووی                  | شرحمسلم                                     |
| بيردت                   | سيدمحم                     | اشراط الساعة                                |
| وارالاشاعت کرا پی       | نواب محمر قطب الدين د ملوي | مظاهرحق                                     |
| مکتبدالحبیب کراچی       | مفتى نظام الدين شامز كى    | مجمع الحرين                                 |
| اندادىيە، مكەكىرىد      | مولا نارشيداحد كنگوبى      | لامع الدراري                                |
| رشيديه كوئش             | مولا نامحدا نورشاه تشميري  | فيض البارى                                  |

| ادارة تأليفات، ملكان     | فيخ الحديث مولانا محمدزكريا | أوجز المسالك                       |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ادارة المعارف كراجي      | مفتى محرشفيع                | جوابرالفقه                         |
| يروت                     | اساعيل بن عمرابن كثير       | البداية والنماية                   |
| كمتبه معارف القرآن كراجي | مفتى محرتق عثاني            | نآوی مثانی                         |
| ان ایم سعید کراچی        | احد على سبار نيوري          | حاشيه جامع تزندى                   |
| كمننبه الرشد، رياض       | على بن خلف، ابن بطال        | شرح ابن بطال                       |
| رشيديه كوئنه             | فيخ نظام وجماعة من العند    | فآوی هندیة                         |
| יגונים                   | ابن قتيب                    | الشعروالشعراء                      |
| بمرات                    |                             | مجم ماستعم من اساء البلاد والمواضع |

قطبی کی بہترین ارد وشرح اقبال روز عظم ماركيت كيني حك راوليندى فون: 53753366

# g.

اللافي غِيادات

قُرْآن وسُنْت اورفعت البهلائ کی روشنی میں ایمان نماز روزه، جج زرکوة

> متولف مُفتی مُختطارق انتاذائعیث مامیدرسین سلامآباد

مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

FRENCENCENCENCENCE